

مرف المحرف المحرف المترجم





(مۇلف) بىزىبىرسىد ؛

النوني الله المنظمة ال

ئىتىخىغ مولانامخىت نطفراقبال

(مدیث نبر: ۷۱۱۹ تا مدیث نمبر:۱۰۹۹۷

مكتنب جايب

رافرا سننتر عزبي سنتريث أرد و بالأو لا هور فون: 37224228-37355743



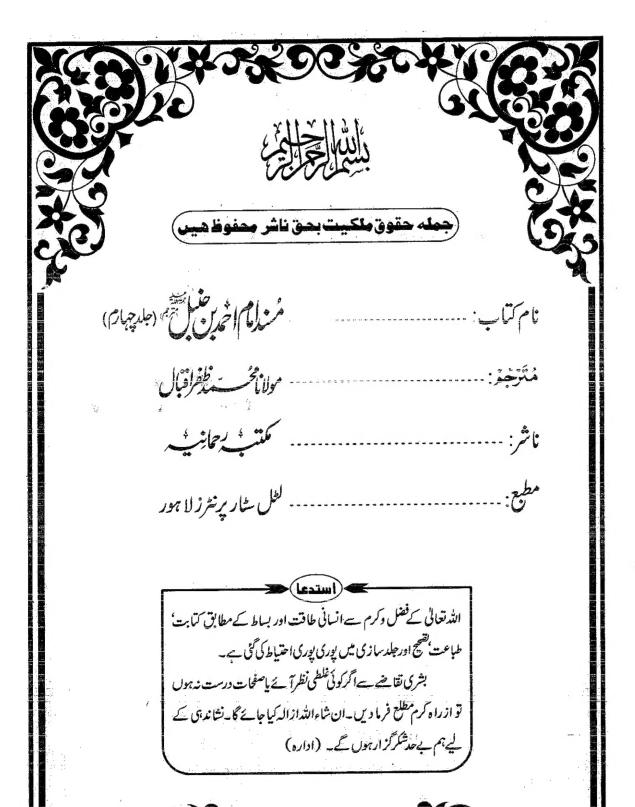

# مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

# مَسْنَدُ أَبِي هُرَيْرةَ أَلْكُونَ حضرت ابو ہر برہ ڈلٹینُ کی مروبات

( ٧١١٩ ) أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي صَالِحٍ ذَكُوَانُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسَلَمَ بَنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَّا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ [صححه مسلم (١٦٥٣)، والحاكم (٣٠٢/٤)].

(2119) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تُلَاثِیّا نے ارشاد فر مایا تمہاری تنم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جس کی تعمد بق تمہارا ساتھی (قتم لینے والا ) بھی کرے۔

( ٧١٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْهُورٌ وَهِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [قال الألباني: صحيح (النساني: ٥/٥٤).

قال شعيب: اسناد صحيح]. [انظر:١٠٥٩٥،١٠٤٨٩،١٠٤٠٠]

(۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ ٹکاٹٹیٹم نے ارشاد فر مایا کئو ئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان اور صحراء میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ، اس میں خمس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٧١٢١ ) أَنْحِبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ خُسَيْنًا فَقَالَ لَهُ لَا تُقَبِّلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ وُلِدَ لِى عَشَرَةٌ مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ . [صححه المحارى (٩٩٧) قَبَلُتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ . [صححه المحارى (٩٩٧) ومسلم (٢٣١٨) ، وابن حبان (٩٩٥)]. [أنظر: ٧٢٨٧ ، ٢٣٢ ، ٢٨٤ . ].

(2171) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عیینہ بن حصن نبی طالبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،انہوں نے دیکھا کہ نبی طالبہ حضرات حسنین ڈٹھیا میں ہے کسی ایک کو چوم رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ یارسول اللہ! آپ انہیں چوم رہے ہیں جبکہ میرے یہاں تو دس میٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوہ ؟ نبی طالبہ نے ارشاد فر مایا جو کسی پررخم نہیں گرتا ،اس پر مجنہیں کی جب رخم نہیں کیا جاتا۔ ( ٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَرَّ بِقُوْمٍ يَتَوَضَّنُونَ فَقَالَ آسُبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْٱعْقَابِ مِنْ النَّارِ [انظر: ٣٨٠، ٢٥٢، ٩٢٥، ٢٧٢، ٥ ٩٢٩،

(۱۲۲) محمد بن زیاد گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنا کچھلوگوں کے پاس سے گذر سے جوہ ضوکر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنا کہنے لگے کہ دضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم تا پیٹنے کو یے شاہے کہ جہنم کی آگ سے ایز یوں کے لئے ہلاکت ہے۔

(۱۲۲۷) حَدَّثُنَا هُشَدِهُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشَرِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِفْتُ فِيهِم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ يَشْهَدُوا [صححه مسلم(٢٥٣٥)] [انظر ٢٥٣٠] [انظر ٢٥٣٠] إن النظر يَامِي عَلَى اللهِ مِرْيَاهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

( ٧١٢٤ ) دَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَّرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّه

(۷۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ نگائیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنگائیئے آنے ارشاد فر مایا جس آ دمی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت دواس مال کا زیادہ حفقدار ہے۔

( ٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ زَكْرِيًّا عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتِهِنِ عَلَفُهَا وَلَبُنُ اللَّرِّ يُشُرَّبُ وَعَلَى الَّذِى يَشُرَبُهُ نَقَقَتُهُ وَيَوْكَبُ [صحت البحارى (٢٥١١)، وابن حبان (٩٣٥٥)، والحاكم (٨/٢٥)]. [انظر: ٢٠١١].

(۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا وفر مایا اگر جانور کو بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوایا جائے تو اس کا جارہ مرتبن کے ذمیے واجب ہوگا اور دوو ھو دینے والے جانور کا دود ھیا جا سکتا ہے، البتہ جو شخص اس کا دود ھیے گااس کا خرچ بھی اس کے ذمیے ہوگا اور اس پرسواری بھی کی جاسکتی ہے۔

#### هي مُنالِهُ امْرُانِ بل يَوْسِرُمُ وَهُ لِيكُ هُوَ يُوْسِلُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٧١٢٦) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يُوسُفَ أَوْ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ رُفعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ [صححه مسلم (١٦١٣)، وابن حبان (٦٧٠ه)].

(۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِئلَاٹِیْزِ نے فرمایا جب راستے کی پیائش میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواسے سات گزیرا تفاق کر کے دور کرلیا جائے۔

( ٧١٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهُمِ الْوَاسِطِتُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرُوُ الْقَيْسِ صَاحِبٌ لِوَاءِ الشَّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ

(۱۲۷) حضرت ابو بريره و النفز سے مروى م كه ني عليه في ارشاد فر ما يا امر و القيس جنم ميں جانے والے شعراء كاعلم بردار بوگا۔ ( ۷۱۲۸) حَدَّقَنَا هُ شَيْدٌ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ الْهِنْدِ فَإِنْ السَّنَّ هِذْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْدِ الشَّهَذَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُوهُ وَيُرَةَ الْمُعْتَورُ واحر حه السيقى في غَزُوةِ الْهِنْدِ فَإِنْ السَّنَّ هِذْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْدِ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُوهُ وَيُرَةَ الْمُعْتَورُ واحر حه السيقى في السنن الكبرى: ١٥٤٣ م و النسائى: ٢/٦٤].

(۱۲۸) حضرت الوجرية وَالْقُوْت مروى به كه بي اللهائية بم عفر وَه بندوستان كا وعده فرما ركها به الرجه اس جهاويس شركت كرسكا اورشهيد به وكيا تو مير اشار بهترين شهداء مين به وكا اوراكر مين زنده والهن آكيا تو مين نارِجه م عن آزادا لوجريه به ولك الله شركت كرسكا اورشهيد به وكيا تو مير اشار بهترين المعوّاء أن خو شب عن عبد الله بن السّائِب عن آبي هُويْرة قال قال وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الصّلاة الْمَكْتُوبة إلى الصّلاة الّي يعدها كفّارة لهما بينه ما قال به والمجمعة إلى المجمعة والسّه و المنه و المحمعة الله عن المحمعة والسّه و المحمعة والسّه و المحمعة والسّه و المحمعة و السّه و المحمعة و السّه و المحمعة و السّه و المحممة و المحمعة و المحمعة و المحممة و المحمة و ال

(۱۲۹) حضرت ابو ہریرہ نگاڑہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا گفارہ ہوتی ہے ، ای طرح ایک جمعہ دوسر سے جمعہ تک ، ایک جمید (رمضان) دوسر سے مہینے (رمضان) تک بھی درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا گفارہ ہوتا ہے ، اس کے بعد فر ما یا سوائے تین گنا ہوں کے ، میں مجھ گیا کہ نبی علیہ نے یہ جملہ کسی خاص وجہ کی بناء پر فر مایا ہے ، (بہرحال! نبی علیہ نے فر مایا) سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ، معاملہ تو ڑ نے کے اور سنت چھوڑ نے کے ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب تو ہم سمجھ گئے ، معاملہ تو ڑ نے سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا معاملہ تو ڑ نے سے مرادیہ ہے کہ تم سی خصص کے ہاتھ پر بیعت کرو، پھراس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجا وَ اور

## هي مُنالِمَ اَخْرَنْ بَل يَنِيَا مَرْمُ لِي الْمُحْرِينِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْيُرة بِيَّنَانُ اللهُ مُريُرة بِيَّنَانُ اللَّهُ اللَّهُ مُريُرة بِيَّنَانُ لَا اللَّهُ مُريُرة بِيَّنَانُ لَاللَّهُ مُريُرة بِيَّنَانُ لَا اللَّهُ مُريُرة بِيَّنِينُ لَا اللَّهُ مُريُرة بِيَنِينُ لَكُ

تلوار پکڑ کراس سے قال شروع کردو،اورسنت چھوڑنے سے مراد جماعت مسلمین سے خروج ہے۔

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. [انظر: ٢٠٦٠].

(۱۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیال سے نفر مایا گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے،اس لئے''نماز'' کو ٹھنڈ اکر کے بیڑھا کرو۔

( ٧٦٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكُرُ تَسْتَجَى قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا. [صححه المحارئ الْبِكُرُ تَسْتَجِى قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا. [صححه المحارئ ( ٢٩٧٠)، ومسلم ( ٢٩١٩)]. [انظر ٧٣٩٨، ٧٧٤٥، ٩٤٨٧].

(۱۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کنواری لڑکی شر ماتی ہے (تو اس سے اجازت کیے حاصل کی جائے؟) نبی علیہ نے فر مایاس کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحَى. [انظر: ٧٥٣٦، ١٠٤/٧، ٩٠١٤، ١٠٤٧٧].

(۱۳۲۷) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیقانے فر مایا مونچھیں خوب تر اشا کر داور داڑھی کوخوب بڑھایا کرو۔

( ٧١٣٧ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَغْنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ آنَّهُ نَهَى آنْ تُنْكَعَ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.[صححه مسلم( ١٤٠٨)][انظر: ٩٤٦١،٩١١٣٧٤٥]] ( ١٣٣٣ ) حفرت ابو بريه وَ النَّوْ سِي مروى ہے كہ نِي عَلِيْهِ فِي مورت كواس كى چھوچى يا عالہ كے ساتھ نكاح ميں جَع كر فِي سِيمَع فر مايا ہے۔

( ٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشُرِيقِ أَيَّامُ طُعُمٍ وَذِكْرِ اللَّهِ قَالَ مَرَّةً أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ [صححه ابن حباد (٣٦٠٢). وصحح اسناده البوصيري. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٧١٩). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٠٨].

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن میں ، ایک دوسری سند میں صرف کھانے پینے کا ذکر ہے۔

( ٧١٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِي الزَّهْرِيَّ فَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ خُسَيْنٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ

## هي مُنلِهَ امْدُن عَبْل يَهِ مِنْ مُن الْمُ الْمُدُن عَبْل يَهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فَرَعَ [صححه البحاري (٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦)]. [٥٩٧٩، ٧٧٣٧، ٩٢٩٠ ، ١٠٣٦].

(۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فر مایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح جانور کا سب سے پہلا بچے بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٧١٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ سَيَّارٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُفُنُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمَّهُ.[صححه النحارى (١٨١٩)، ومسلم (١٣٥٠)، وابن حزيمة (١٨١٤)]. [انظر: ٧٣٧٠، ٧٣٠، ٩٣٠، ٢٧٩، ١٠٤١]

(۱۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ عَمْ مَروی ہے کہ نبی علیّا نے فرمایا جُوفس اس طرح ج کرے کہ اس ہیں اپنی عورتوں سے بے جاب بھی نہ ہواورکوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپ گھرلوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ (۷۱۲۷) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ عَنْ هِ شَامٍ عَنِ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ آبِی هُویُورَةً قَالَ قَالَ سُلَیْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آطُوفُ اللّٰیلَةَ عَلَی مِائَةِ امْرَآةٍ تَلِدُ کُلٌ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عُلَامًا یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَلَمْ یَسْتَشْنِ فَمَا وَلَدَتُ إِلّٰ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشِقِ اِنْسَانِ قَالَ وَالْمَ لَلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ اسْتَثْنَی لَولِدَ لَهُ مِائَةٌ عُلَامٍ کُلُهُمْ یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَلَمْ یَسْتَشْنِ فَمَا وَلَدَتُ إِلّٰ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشِقِ اِنْسَانِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَوْ اسْتَثْنَی لَولِدَ لَهُ مِائَةٌ عُلَامٍ کُلُهُمْ یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ مَالّهُ مَائِلًا وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِشِقً اللّه مَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَوْ اسْتَثْنَی لَولِدَ لَهُ مِائَةٌ عُلَامٍ کُلُهُمْ یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّه مِائِدِ وَسَلّمَ لَوْ اسْتَدُنی لَولِدَ لَهُ مِائَةٌ عُلَامٍ کُلُهُمْ یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّه مِائِدَ اللّه مِائِدُ مُنْ اللّه مُنْ اللّه مِسَلّى اللّه مِائِدُ وَسَلّمَ اللّه مَائِدُ مُنَافِقُولُ مُنْ اللّه مُعَلّى اللّه مِسَلّى اللّه مِنْ دَوْلَةً مَالَلَهُ مُاللّٰهُ مَالَهُ مُنْ مُولُولُ اللّه مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ اللّه مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُعُولُ مُنْهُ اللّه مُنْهُ مِنْهُ اللّه مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُ مُولِولًا مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ وَلَلْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُعُلِيلًا مُعَلّى مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُلْمُ مُنْهُ مُولِمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُعْمَلِمُ وَسُلّمَ مُولُولُ مُنْهُ مُولِدُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُولِمُ مُنْهُ مُولِمُ مُنْهُ مُنْهُ مُولِمُ مُنْهُ مُولِمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُ مُنْهُ مُولِمُ م

(۱۳۷۷) حضرت ابو ہر رہ ڈائٹیؤفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان طینا نے فر مایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس'' چکر'' لگاؤں گاءان میں سے ہرایک عورت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوراہ خدامیں جہاد کرےگا،اس موقع پروہ ان شاءاللہ کہنا بھول گئے، چنانچہان کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک ناکمل بچہ پیدا ہوا، حضرت ابو ہر یرہ ڈٹٹٹؤ کہتے ہیں کہ ٹبی طینا نے فرمایا اگروہ ان شاءاللہ کہد لیتے توان کے یہاں حقیقتا سو بیٹے پیدا ہوتے اوروہ سب کے سب راوخدامیں جہاد کرتے۔

( ٧١٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَإِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آوْصَانِي خَلِيلَى بِثَلَاثٍ قَالَ هُشَيْمٌ فَلَا آدَعُهُنَّ حَتَّى آمُوتَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ هُشَيْمٌ فَلَا آدَعُهُنَّ حَتَّى آمُوتَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَانظر: ١٠٢٤٧، ٧١٥، ٧٥٢٧، ٧٦٥٧، ٧١٥٠١)

( ۱۳۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل مُٹائٹو کے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا )

﴿ سُونَے سے پہلے نماز وَرَّ پُرْ صَحْ کَ ۔ ﴿ ہُرِ مِہِنَے مِیں تین دن روز ہ رکھنے کی ۔ ﴿ جَمَعَہ کَ وَنَّ سُلِ کُر مَے کَ ا ( ۱۲۲۹ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِ مِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَالاسْتِحُدَادُ وَالْمُجَانُ [صححه

#### هي مُنالُهُ اَمَارُ رَضِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

البخاري (٩٩٨٥)، ومسلم (٧٥٧)، وابن حنال (١٨٤٥)]. [انظر، ١٠٢٧، ١٨٠، ١٩٣١، ١٠٣٤، ١٠٣١].

(۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، ① مونچھیں تر اشنا ③ ناخن کا ٹنا ⑥ بغل کے بال نوچیا ۞ زیرنا ف بال صاف کرنا ⑥ ختنہ کرنا۔

( ٧١٤ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَلَّثَنَا أَبِي عَنُ بَكُرٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً صَلَاةً الْعَتَمَةِ أَوْ قَالَ صَلَاةً الْعِشَاءِ فَقَرَأً إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي قَالَ صَلَاةً الْعِشَاءِ فَقَرا إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهًا حَتَّى أَلْقَاهُ [صححه البحاري (٢٦٦)، ومسلم (٥٧٨)، وابن الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهًا حَتَّى أَلْقَاهُ [صححه البحاري (٢٦٦)، ومسلم (٩٧٨)، وابن حزيمة: (٢٦١)]. [انظر ١٩٩٧، ٩٨٨٠)

(۱۴۰۷) ابورافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ، اس میں انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت بحدہ پر پہنچ کر بحدہ تلاوت کیا ، نماز کے بعد میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ؟ (آپ نے یہ کیا کیا؟) انہوں نے فرمایا کہ بیں نے نبی علیکا کی اقتداء میں اس آیت پر بحدہ کیا ہے اس لئے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ بحدہ کرتار ہوں گا یہاں تک کہ نبی علیکا سے جاملوں۔

( ٧١٤١ ) حَلَّتُنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعُ اللَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ ذَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعُ اللَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ ذَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِسْهُ كُلَّهُ. [صححه ابن عزيمة: (٥٠١). قال الألباني، صحيح (ابوداود ٢٨٤٤) عَلَلُ شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٧٣٥٣، ٧٣٩٩]

(۱۳۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی بلیٹا نے فرمایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یا در کھے کہ مکھی کے ایک پریٹ میں شفاء اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیماری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے برتن میں ڈالتی ہے) اس لئے اسے جائے کہ اس کھی کو اس میں کمل ڈبو دے (پھر اسے استعال کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے)

( ٧١٤٢) حَدَّثَنَا بِشُوْ عَنُ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَهَى آخَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَلِّمْ فَلَيْسَلِّمْ فَلَيْسَلِّمْ فَلَيْسَلِّمْ فَلَيْسَلِّمْ فَلَيْسَلِّمْ فَلَيْسَلِّمْ فَالْيَسَلِّمْ فَالْيَسَلِّمْ فَالْيَسَلِّمْ فَالْيَسَلِّمْ فَالْيَسَلِّمْ فَالْيَسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَ الْأَوَّلُ بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرِ. [صححه ابن حبان (٩٩٤). وقال الترمذي: حسن على الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٧٠٦). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٩٦٦٢، ٧٨٣٩].

(۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ والتفاہ مروی ہے کہ نبی طالعان ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی محص کم مجلس میں پہنچ تواسے سلام کرنا جائے ،اور جب کس مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا جا ہے تب بھی سلام کرنا جائے اور پہلا موقع دوسرے موقع سے

زیاده حقنهیں رکھتا۔

( ٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. [صححه مسلم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. [صححه مسلم (١٥١٠)]. [انظر: ٧٥٠، ٥٨٨، ٩٧٤٣].

(۱۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ و النظام مردی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا کوئی اولا داینے والد کے جرم کا بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی (باپ کے جرم کا بدلہ اس کی اولا دسے نہیں لیا جائے گا) البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص الینے باپ کوغلامی ک حالت میں یائے تواسے خرید کرآزاد کردے۔

( ٧١٤٤) حَدَّثَنَا عَنَّادُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَتَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. [صححه البخارى (٢١٠٧)، ومسلم (٤١٤) وابن حبان (٢١٠٧)]. [انظر: ٩٦٥، ٩٣١٥، ١٥٤، ٢٥٠١].

(۱۳۳۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے مروی ہے کہ نبی طینہ نے ارشادفر مایا امام اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لئے جب وہ تکبیر کہاتو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سیمع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ کُهُ اور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔

( ٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِ فَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكَين قَالَ الترمذي حسن عَريب؛ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكَين قِالَ الترمذي حسن عَريب؛ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكَين قِالَ الترمذي عسن عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكَين إِقَالَ الترمذي عسن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكَين إِقَالَ الترمذي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِعِ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِعِ بَعْيَرِ سِكِينٍ قَالَ الترمذي الله الله عنه الله الله الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ الْمُوالِقُعِلَ عَلَيْكًا عَيْنَ اللّهِ فَقَلْهُ وَلِمُ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهِ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُولِي الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَ

(۵۱۴۵) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیا نے فر مایا جس شخص کولوگوں کے درمیان جج بنا دیا جائے ،گویا سے بغیر چھری کے ذرج کر دیا گیا۔

( ٧١٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعُبَةً قَالَ شَمِعْتُ الْقَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِلُ تَدُرُونَ مَا الْفِيَابَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اعْتَبَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اعْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اعْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اعْتَابَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِلَ مَا تَقُولُ فَقَدُ اعْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اعْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اعْتَنْ فِيهِ مَا يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١٩٥٤ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلُمُ عَلَى إِنْ عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ فَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ

(۱۳۷) حضرت ابو ہررہ و الله است مروی ہے کہ نبی علیا نے صحابہ و کا انتخاب دریا فت فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ فیبت کیا ہے؟

صحابہ نفاقت نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول مُناکِّنِیْجَا، ی زیادہ جانتے ہیں ، نبی طینا نے فرمایا غیبت سے کہتم اپ بھائی کا ذکر ایک السیاسی عیب کے ساتھ کروجواس میں نہ ہو ، کسی نے پوچھا کہ بیہ بتا ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوجو میں اس کی غیبر موجود گل میں بیان کروں تو کیا تھم ہے؟ نبی طینانے فرمایا اگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہوتو تم نے اس کی غیبت کی اوراگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان با ندھا۔

( ٧١٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. [انظر: ٧٨٧١، ٧٢٥١، ٢٥٨٥، ٢٦٥، ٩٦٢، ٩٦٢، ٩٦٤، ٧٨٧١ ، ٢١٢ د ١٠ ٢١٢ د ١٠ ٢١٢ هـ ١٥٠٤ ١٥٠١

( ۱۴۷ ) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلا نے نجاشی کی نما نہ جناز ہ پڑھائی اوراس میں جا رنگمبیرات کہیں ۔

(۱۳۸۷) حضرت ابو ہریرہ فٹاٹٹئے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان قریب آتا تو نبی طینی فرماتے کہتمہارے پاس رمضان کامہینہ آرہاہے، بیمبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پراس کے روز نے فرض کیے ہیں، اس مبارک مہینے ہیں جنت کے درواز رے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس مہینے ہیں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو محض اس کی خیرو ہرکت سے محروم رہا، وہ مکمل طور پرمحروم ہی رہا۔

(٧١٤٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ أَوكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ. [صححه المحارى (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، وابن حبان (٢٢٩٨)] [انظر: ٢٠٩٨، ١٠٤٦٩، ١٠٤٦٩.

(۱۳۹۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا سے کی شخص نے پکارکر پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی علیقائے فرمایا کیاتم میں سے ہرا یک کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٧١٥٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةً وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهُوَاذِنَ وَتَمِيمٍ. [صححه البحاري (٣٢ ٥٣)، ومسلم (٢٥٢١)]. [انظر: ٣٢ ٥٩، ٢٥٩] ( ١٥٥ ) حضرت ابو بريره رُفَاتُون سے مروى ہے كہ نِي عَلِيْهِ نے فرايا قيامت كے دن قبيلة اسلم، غقار اور مرين وجبيد كا كھے حصہ الله كنز ديك بنواسد، بنوعظفان وہوازن اورتميم سے بہتر ہوگا۔

( ٧٥٥١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُّعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدُ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ و قَالَ بِيَّدِّهِ قُلْنَا يُولِمُ عَنَى الْجُمُّعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ و قَالَ بِيَّدِهِ قُلْنَا يَكُمُّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٧٥٢) وابن حياد (٢٧٧٣)، وابن حزيمة: ١٧٣٧)]، وأبن حزيمة: ١٧٣٧)]، وأبن حزيمة: ١٧٣٧)]. وانظر: ٧٤٩٠، ٢٧٥٩، ١٠٠٧، ١٠١٠ ١٠٤٩، وأبن حياد (٢٧٤٩)، وأبن حزيمة اللهُ اللهُ

(۱۵۱) حضرت ابو ہر برہ اٹن نظامے مروی ہے کہ ابوالقاسم کا نظامے ارشا دفر مایا جعد کے دن ایک ساعت الیی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بند ہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنما زیڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرما تا ہے ، اور نبی علیٰ اپنے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامختصر ہونا بیان فرمایا۔

( ٧١٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ أَكْثَرُ أَمُ النِّسَاءُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوَ لَمْ يَقُلُ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَوِ لَيْلَةَ الْبُدُرِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضُوا كُو كَبِ دُرِّى فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْنَانِ يُرَى مُثَّ سَاقِهِمَا مِنُ الْبُدُرِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضُوا كُو كَبِ دُرِّى فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْنَانِ يُرَى مُثُّ سَاقِهِمَا مِنُ وَالْبَدِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضُوا كُو كَبِ دُرِّى فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْنَانِ يُرَى مُثُّ سَاقِهِمَا مِنُ وَرَاءِ اللَّكُمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَغْزَبُ. [صححه البحارى (٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤)، وابن حبان (٢٤٣٧)] وانظر: ٢٤٥٧، ٩٤٣٣، ٢٥٥٩)

(۱۵۲) مجر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اس بات پر آپس میں فخر یا ندا کرہ کیا کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا عورتوں کی؟
تو حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو کہنے لگے کہ کیا ابوالقاسم ٹائٹو کئے نے نیبیں فر مایا کہ جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگاوہ چودھویں
رات کے جاند کی طرح جیکتے ہوئے چروں والا ہوگا، اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روثن
ستار کی طرح ہوگا، ان میں سے ہرا یک کی دودو ہویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے باہر سے نظر آجائے گا اور
جنت میں کوئی شخص گنوار انہیں ہوگا۔

( ٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسُوبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَخَرَجَتُ حَيَّةٌ. [صححه البحارى يُشُوبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَخَرَجَتُ حَيَّةٌ. [صححه البحارى ٥٦٢٨)، والحاكم (٤٠/٤). [انظر: ٧٣٦٧، ٧٣١٧، ١١٧٥، ١٠٣٥].

(۱۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ مروی ہے کہ بی طائف فی مشکیزے کے منہ سے مندلگا کرپائی پینے سے منع فرمایا ہے، داوی صدیث ابوب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک آ دمی نے مشکیزے کے منہ سے اپنا مندلگا کرپائی پیا تواس میں سے سانپ نکل آیا۔ \* ( ۷۱۵٤) حَدَّقْنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّقَنَا آيُّوبُ عَنْ عِلْمِ مِعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدَا مِنْ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدَا مِنْ وَحُدِّمَةً فِي جِدَارِهِ [صححه المحاری (۲۲۷ می)]. [انظر: ۲۲۱۷].

# هي مُنالاً اَمَرُن بل بين مُرَا اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ هُرَيْرة بَيْنَ اللهُ هُرَيْرة بَيْنَ الله

(۷۱۵۴) حضرت ابو ہریرہ نگافٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا کو کی شخص اپنے پڑوی کواپنی دیوار پرلکڑی (یا شہیر )رکھنے سے منع خد کرنے۔

( ٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظُهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ[صححه البحارى(١٤٢٨) وابن حيان (٤٢٤٣)]. ٢٣١/٢). [انظر، ٩١١١، ٩١١١].

(201) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریل علیہ، ٹی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! بیضد بچر آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں، اس میں کوئی سالن یا کھانے پینے کی چیز ہے، جب بیآ پ کے پاس پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری جانب سے بھی سلام کہددیں اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بیثارت دے دیں جس پرلکڑی کا کام ہوا ہوگا ، اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھا وٹ۔

( ٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ عُمَارَةً عَنُ آبِي زُرْعَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ آتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَلِهِ حَدِيجَةً قَدْ أَتَتُكَ بِإِنَّاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِي آتَتُكَ فَاقُرُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَلِهِ حَدِيجَةً قَدْ أَتَتُكَ بِإِنَّاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِي آتَتُكَ فَاقُرَا عَلَيْهِ وَلَا نَصَبَ وَسَلَّمُ مَنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشُّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه الحباري (٣٨٢)، ومسلم (٢٤٣٢)].

(۷۱۵۷) حضرت ابوہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے متعلق اپنے ذمے یہ بات لے رکھی ہے جواس کے راستے میں نکلے کہ اگر وہ ص ف میرے راستے میں جہاد کی نیت سے لکا ہے اور بھے پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پیغیمر کی تقدریق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو بھے پر بید فرمد داری ہے کہ اسے جنت میں واخل کروں یا اس حال میں اسے اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچادوں کہ وہ ثواب یا مال غنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔

اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں مجر (سَالْتُوَامُ) کی جان ہے، اللہ کے رائے میں جس کسی محض کوکوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی

#### هي مُناهُ آخرين بل يَيْنَ مِنْ أَي هُورَيْرَة عَيْنَ اللهِ اللهِ عَده بول يه مُنالَ آبي هُورَيْرة عَيْنَ اللهِ طرح عده بول -

اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں مجمد (منَّا تَنَّیْمُ) کی جان ہے، اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں گے تو میں راہِ خدامیں نظنے دالے کسی سریہ ہے بھی پیچے ندر بتا الیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ میر کی پیروی کرسکیں اوران کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے سے پیچے ہٹنے لگیں ، اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں محمد (منَّا تَنْفِیْمُ) کی جان ہے، جھے اس بات کی تمنا ہے کہ راہ خدامیں جہاد کروں اور جامِ شہادت نوش کرلوں ، پھر زندگی عطا ہواور جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں۔

( ٧١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ عَنْ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ.[صححه البحارى (١٧٢٨)،

(۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ نے فرمایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کی بخشش فرما، صحابہً کرام ڈٹائٹے نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء سیجے، نبی ملیٹھ نے پھر یہی فرمایا کہ اے اللہ! حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما، چوتھی مرتبہ نبی علیٹھ نے قصر کرانے والوں کوبھی اپنی دعاء میں شامل فرمالیا۔

( ۱۰۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ أَجُرًا قَالَ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنْبَأَنَهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَانْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ حَذَا وَلِفُلانٍ حَذَا وَلَهُلانٍ حَذَا وَلَهُلانٍ حَذَا وَلَهُلانٍ حَذَا وَلَهُلانٍ عَنَى الْفَقُرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانٍ حَذَا وَلِفُلانٍ عَذَا وَلِفُلانٍ حَذَا وَلَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْمَالِ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا وَرَعْمَ اللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَلَا لَا وَرَعْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا وَرَعْلُ لَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا وَلَا لَا لَكُ وَلَا لَا وَلَا لَا لَكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا مُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا وَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ٧١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرُعَةَ قَالَ وَلَا آَعُلَمُهُ إِلَّا عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مُلَكَّ يَنُولُ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمٍ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلِيْكَ رَبُّكَ قَالَ آفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا

## هُ مُنْ لِمُا اَحْدُرُ مِنْ لِي يَعِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

قَالَ جِبْرِيلُ تُوَاضَعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا [ضحمه ابن حباد (٦٣٦٥)].

(۱۷۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل ملیٹا، نبی ملیٹا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اپ کا تک ان کی نظر آسان پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے، وہ نبی ملیٹا سے کہنے لگے کہ بیفرشتہ جب نے بیدا ہوا ہے، اس وقت سے لیکراب تک اس وقت سے پہلے بھی زمین پرنہیں اترا، جب وہ نیچا اتر کرآیا تو کہنے لگا اے محمد! انگائینے اس وقت سے کہوہ آپ کو فرشتہ بنا کر نبوت عطاء کر دے یا اپنا بندہ بنا کر برات عطاء کر دے یا اپنا بندہ بنا کر برات عطاء کر دے یا اپنا بندہ بنا کر اسالت عطاء کر دے؟ حضرت جبریل ملیٹا نے عرض کیا اے محمد! منگائینے اس کے اس منے تواضع اختیار کیجے، نبی ملیٹا نے فرمایا نہیں، بلکہ جھے اپنا بندہ بنا کر درسالت عطاء کر دے۔

( ٧١٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ عَنُ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَيْرًا وَصححه المحارى (٤٦٣٥) فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وصححه المحارى (٤٦٣٥) ومسلم (١٥٧).

(۱۲۱) حضرت ابو ہریرہ افٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیس گے، تو اللہ پر ایکان لے آئیں گے۔ تو اللہ پر ایکان لے آئیں گے۔ تو اللہ پر ایکان نے آئیں گے۔ آئیان نے ایکان نے ایکان میں کوئی ایکان میں کوئی نہ کمائی ہو۔

( ٧٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَادٍ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسُتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي آبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

(۱۶۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیسانے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو پچاؤ، یہ بات نبی ملیسانے تین مرتبہ فرمائی، محابہ کرام جوائٹٹانے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ دوزے رکھتے ہیں؟ نبی ملیسانے فرمایا اس معالمے میں تم میری طرح نہیں ہو، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرا رب خود ہی جھے کھلا یلادیتا ہے، اس لئے تم اپنے او پڑمل کا اتبابو جھ ڈالوجے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

(٧٦٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ آبِي زُرْعَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ آمُوالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكُيْرُ (٢١٣) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ آمُوالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكُيْرُ مانگنا پھرتا ہے ( کہ اس کے پاس پیپوں کی تعداد زیادہ ہوجائے ) تو وہ یا در کھے کہ وہ انگارے مانگ رہا ہے، اب جا ہے تھوڑے مانگے یازیادہ۔

(۱۱۲۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نی طابط تعبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیر اور قراءۃ کے درمیان کچھ دیر کے لئے سکوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان جوسکوت فرماتے ہیں، یہ بتا ہے کہ آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نبی طابطہ نے فرمایا میں بیدعاء کرتا ہوں کہ اے اللہ! میرے گنا ہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرما دے جتنا تونے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے، اے اللہ! مجھے گنا ہوں سے گنا ہوں سے ایسے پاک صاف فرما دے جیسے سفید کیڑ امیل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اے اللہ! مجھے میرے گنا ہوں سے برف، یانی اور اولوں سے دھوکر صاف فرما دے۔

( ٧١٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَّلَ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى آشَدِّ ضُوءِ كُو كَبٍ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَلَ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى آشَدِّ ضُوءِ كُو كَبٍ مَنْ وَلا يَمْتَخِطُونَ آمُشَاطُهُمُ اللَّهَبُ وَرَشُحُهُمُ دُرِّ فَي السَّمَاءِ إِضَائَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغُوّطُونَ وَلا يَتُفُلُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ آمُشَاطُهُمُ اللَّهَبُ وَرَشُحُهُمُ الْمُورُ الْعِينُ آخُلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ آبِيهِمْ آدَمَ الْمُسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُونَّةُ وَأَزُواجُهُمُ الْمُورُ الْعِينُ آخُولَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ آبِيهِمْ آدَمَ فِي طُولِ سِتِينَ ذِرَاعًا. [انظر: ٢٩٤٩].

(۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جنت میں جوگروہ سب ہے پہلے داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاندی طرح روثن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا، یہ لوگ بیپیٹا ب یا خانہ نبیس کریں گے، نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی مان کے بیپنے سے مشک کی مہک آئے گی، ان کی آئیسٹیوں میں عود مہک رہا ہوگا، ان کی بیویاں بڑی بڑی ہوگی والی حوریں ہوں گی، ان سب کے اخلاق ایک شخص کے اخلاق کی مانند ہوں گے، وہ سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ اگر کی شکل و صورت یراورساٹھ ہاتھ لیے ہوں گے۔

( ٧١٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ عَنْ عُمَّارَةَ عَنْ أَبِي زُرُعَةَ قَالَ ذَخَلْتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ وَهِى تُبْنَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ حَلْقًا كَحَلْقِى فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً أَوْ فَلْيَخُلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيرَةً ثُمَّ دَعَا بِوصُوعٍ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ حَلَّى حَلَّقِى فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً أَوْ فَلْيَخُلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيرَةً ثُمَّ دَعَا بِوصُوعٍ فَتُوصَّا وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ فَلَمَّا غَسَلَ رِجُلَيْهِ جَاوَزَ الْكُعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَبُلَغُ الْحِلْيَةِ وَصَالَ فِرَاعَيْهِ وَسَلَ فَرَاعَيْهِ وَاللّهُ مَلَى السَّاقَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَبُلَغُ الْحِلْيَةِ وَصَالَ فَلَا مَعْسَلَ فِرَاعَيْهِ وَاللّهُ مَلَى السَّاقِينِ فَقُلْتُ مَا هَذَا

(۱۷۱۷) ابوزرے مین کہ میں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہر یرہ ٹاٹٹو کے ساتھ مردان بن حکم کے گھر میں داخل ہوا، وہاں حضرت ابو ہر یرہ ٹاٹٹو کو پھوٹھا ویر نظر آئیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ، اس خض سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے لگے ، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جو کا دانہ پیدا کرکے دکھا کیں۔

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَوایا اور وضوکیا ، اور اپنے بازؤوں کو دھوتے ہوئے کہنیوں سے بھی آ گے بڑھ گئے ، اور جب پاؤل دھونے لگے تو تخنوں سے آ گے بڑھ کر پنڈلیوں تک بڑھ گئے ، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا بیزیور کی انتہاء ہے۔

( ٧١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. [صححه المحارى (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤)]

(۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ نگائنے سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فر مایا دو کلے ایسے ہیں جوزبان پر ملکے، میزانِ عمل میں بھاری اور رحمان کومجبوب ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَمِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ.

(۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَالْتُؤَمِّ نے ارشاد فرمایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ،اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٧١٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

## هي مُنلا اَخْرُنْ بَن لِيَوْمَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَّامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّقُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَكِّنِينَ [الطر ٥٠٥٠، ٨١٥]

(۱۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ فرمایا امام ضامن ہوتا ہے اورمؤ ذن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فرمااورمؤ ذنین کی مغفرت فرما۔

( ٧١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [انظر: ٨٩٠٨٥٥٥، ٥٩،٧٢٥، ٥٩،٧٢٥، ١٠١٢، ٢١٠١٢، ١٠٢٢، ٢٠

(+ کاک) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے فر مایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

( ٧١٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ ٱلْوَانَّهُ. [صححه مسلم (٨٨٥)].

(۱۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا گندم کو گندم کے بدلے، بھو کو بھو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، اور نمک کونمک کے بدلے برابر برابر ماپ کریا وزن کرتے ہیچا جائے، جوشخص اس میں اضافہ کرے یا اضافہ کا مطالبہ کرے گویاس نے سودی معاملہ کیا ، الا میر کہ اس کارنگ مختلف ہو۔

( ٧١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرِيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ آوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الظَّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آجِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَدُخُلُ وَقُتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَصُفَّرُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدُخُلُ وَقُتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَصُفَّرُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْعَصْرِ عِينَ يَعْدِبُ الْمُنْ وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِ الْعَشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَعْدِبُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَعْدِبُ اللَّهُ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آجِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَعْدِبُ اللَّالَ وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آجِرَ وَقُتِهَا حِينَ اللَّلُولُ وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَخْرُ وَإِنَّ آجِرَ وَقُتِهَا حِينَ اللَّالَ وَاللَّهُ وَإِنَّ آجُورَ وَقُتِهَا حِينَ يَعْدُ اللَّهُ الْقَالُمُ اللَّالِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِينَ الْعُرِينَ يَعْدُلُ اللَّهُ الْوَالِقَ وَالْ اللَّهُ الْعَنْ الْعُرُولُ وَقُتِها وَاللَّالِولَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّلَالَةِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّالِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ الْقَالِمُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

(۱۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طائل نے فر مایا نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی ، چنا نچہ ظہر کا اقل وقت زوال مثمن کے وقت ہوتا ہے ، عمر کا اقل وقت اس کا اقل وقت اس کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے ، عمر کا اقل وقت اس کا وقت داخل ہونے بہذر ہوتا ہے ، معرب کا اقل وقت سورج غروب ہونے وقت داخل ہونا ہے ، مغرب کا اقل وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے ، مغرب کا اقل وقت افق کے غائب ہونے کے وقت ہوتا ہے ، نماز عشاء کا اقل وقت افق کے غائب ہونے کے دقت ہوتا ہے ، نماز عشاء کا اقل وقت افق کے غائب ہونے کے

### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

وقت ہوتا ہے اوراس کا آخر وقت نصف رات تک ہوتا ہے اور فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔

( ٧١٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرُعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا . [صححه البحارى (٢٤٦٠)، ومسلم (١٠٥٥)] [انظر: ٢٤٦٠) ومسلم (١٠٥٥)

(۱۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیھانے ایک مرتبدد عاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مُثَلِّقَافِم) کا رزق اتنامقرر فرما کہ گذارہ ہوجائے۔

( ٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ وَهُوَ أَبُو سِنَانِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ وَآبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ الطَّائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ رِيحٍ فَرِحَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ. [صححه مسلم ( ١٥٥١)، وابن حزيمة: (١٩٠٠)].

(۱۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو اور ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیدا نے فرہایا ارشاد باری تعالیٰ ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار کو دوموقعول پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنا نچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے بدلہ عطاء فرہائے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، اس ذات کی شم کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے بدلہ عطاء فرہائے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، اس ذات کی شم کرتا ہے تو خوش ہوتا ہوں ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہوں کے دست قدرت میں محمد ( مالا کی جان ہے، روزہ وار کے منہ کی بھیک اللہ کے نزو کیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہوں در ۱۷۷۰ ) محمد کی نوشبو سے زیادہ کرنے کہ کہ اللہ عملی کہ اللہ عکر کے دو سے دان جان ( ۱۷۲۰ ) و مسلم ( ۱۹۵۰ )، وابن حیان ( ۱۲۸۰ ) وابن حیان ( ۱۲۸۰ )

(۱۷۵) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنگ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے نماز میں کو کھیر ہاتھ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَلْيَبُدُأُ بِرَّكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [صححه مسلم (٧٦٨)، وابن حبال (٢٦٠٩١)]. [انظر: ٧٧٣٤، ٧٧٣٤، ١٩١٨].

(۱۷۱۷) حضرت ابوہریرہ نگاٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص تبجد کی نماز کے لئے اٹھے تو اسے حیاہے کہ اس کا آغاز دوملکی رکعتوں سے کرے۔

(٧١٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتُ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِي وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ. [قال البحارى: هذا حطأ وقال الترمذي: غير محفوظ. قال الألباني: فَمُ كُلُوا مَا بَقِي وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ. [قال البحارى: هذا حطأ وقال الترمذي: غير محفوظ. قال الألباني: ظاذ (ابوداود: ٣٨٤٢). قال شعيب: متنه صحيح. وإسناده ثقات الا ان معمراً احطا]. [انظر: ٣٨٤١] .

الا المار (ابوداود المورود المراد المراد المراد المراد المرد المر

(۱۷۸۸) حضرت البو بريره و التي يروي على المينا في المينا في المينا في المراجا سكا والمراج المراجا سكا المراجا المراجات المراج المراج المراجات المراجات المراجات المرا

(۱۷۵۷) حَضِرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹے ہے مروی ہے کہ نبی طالبیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، نیزیہ بھی فر مایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرو۔ (آیسا نہ کیا کرو کہ ایک یاؤں میں جوتی ہواور دوسرے میں نہ ہو، جیسا کہ بعض لوگ کرتے تھے)

﴿ ٧١٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوَبْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ. [راحع: ٢١٣٨].

(۱۸۰) حضرت ابو ہریرہ دلاتھ ہے مروی ہے کہ مجھے میرے طیل مالٹیٹی نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)

﴿ مِهِينِ مِن مِينِ مِن روز ور كَضَى ﴿ سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے كى۔ ﴿ جعد كَ وَنَ سُل كَرنَ كَى۔ ( ٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قیراط کی وضاحت دریافت کی تو نبی علیه نے فر مایا دعظیم پہاڑوں کے برابر

( ٧١٨٩ ) حَدِّثَنَا عَبُدُ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِي عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَوْاوَةَ أَتَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ الْمُرَاتَةُ وَلَدَتْ عُكُرُما أَسُودَ وَكَانَةُ يُعُرِّضُ أَنْ يَنْتَقِى مِنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكَ إِيلٌ قَالَ نَعُمْ قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكَ إِيلٌ قَالَ نَعُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا فَوَرَقُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا فَوَلَ وَمِمَّا ذَاكَ قَالَ لَعَلَّهُ نَوْعَهُ عِرْقٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَذَا لَعُلَّهُ يَكُونُ نَوْعَهُ عِرْقٌ . [صححه المحارى(٤ ٢١٩٧)، ومسلم (١٠٥٠)] - [انظر: ٢٠١٩ ٢٢ ٢٢٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٤ مَوْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَذَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَذَا لَا لَكُلَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَذَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِي وَلَكُ عَلَيْهُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِي وَلَكُ عَلَاه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّ الْمُولُ عَلَى الْمُسَيِّعِ عَنْ الْمُولُ عَلَا اللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِي وَلَكُ عُلُولُولُ اللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِي وَلَكَ عُلُولُ اللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِي وَلَكَ عُلُولُ اللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِي وَلَكَ عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِي وَلَكُولُ عُلُولُ الْمُولَ وَلَكُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ وَلَكُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَا أَنْ الْمُولُ اللَّه عَلَمُ اللَّه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَكُولُ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَالَ إِنْ الْمُسَلِّع عَلَو اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَولُ اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَكُ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَكُولُ الْمُولُولُ اللَّه عَلَيْه وَلَا

(۱۹۰۷) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧١٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى تَلَاثِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْعَلَى اللَّهُ صَى. [صححه البحارى (١١٨٩)، ومسلم (١٣٧٩)، وابن حبان (١٦٣١)]. [انظر: ٢٧٢٤، ٢٢٤٨].

(4191) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹاسے مروی ہے کہ نی علیانے فرمایا سوائے تین مجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف خصوصیت سے کجاوے کس کرسفرند کیا جائے ،ایک تو معجد حرام ، دوسرے میری بیمسجد (معجد نبوی) اور تیسرے مجداقصلی۔

(٧١٩٢) حَلَّقُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَلَّقُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَخْصَدَ. [صححه مسلم(٢٨٠٥)]. [انظر: ٧٨٠١].

( ۱۹۲ ) حضرت ابو ہرریہ واٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مسلمان کی مثال کیتی کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں

چل کراہے ہلاتی رہتی ہیں اور مسلمان پر بھی ہمیشہ مصبتیں آتی رہتی ہیں ،اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑسے اکھیڑ دیاجا تا ہے۔

( ٧١٩٣م ) قَالَ وَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقَقَّةُ فِي اللَّهِنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.[قال البوصيرى: هذا اسناد ظاهره الصحة قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۹۳۷م) اورفر مایا که الله تعالی جن شخص کے ساتھ بھلائی کاارادہ فر مالیتے ہیں،اسے دین کی سمجھ عطاء فر ما دیتے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔

( ٧١٩٤) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ الْقُرُدُوسِيُّ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُوَيُّرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالطَّوْمُ لِى مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالطَّوْمُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ وَآنَا آجُزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الطَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ آطَيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. [انظر: ١٠٢٠ / ٢١١].

الصابِم عِند المده العيب مِن رِبِي المستور المسر المسر المسر المواد و المو

# هي مُنالِهُ احَدُن فِي اللهِ مَنْ اللهُ احْدُن فِي اللهِ احْدُن فِي اللهِ احْدُن فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(2190) حضرت ابوہریہ فاقع سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو مضم کمی نیکی کاارادہ کر لے بیکن اس پڑل نہ کر سکت ہے بھی اس کے لئے دس گناسے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں کے لئے دس گناسے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اورا گرمل نہ کر سکے تو فقط ایک نیک کسی جاتی ہے ،اورا گرکوئی شخص گناہ کا ارادہ کر لیکن اس پڑل نہ کر نے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں کیا جاتا اورا گروہ اس پڑمل کر لے تو صرف ایک گناہ، کا فاجی کھا جاتا ہے ،اگر اس نے اس پڑمل نہ کیا ہوتو وہ گناہ نہیں کھا جاتا ہے ،اگر اس نے اس پڑمل نہ کیا ہوتو وہ گناہ نہیں کھا جاتا ہے ،اگر اس نے اس

( ٧٩٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقِدَتُ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَمْ يُدُرَ مَا فَعَلَتُ وَإِنِّى لَا أَرُاهَا إِلَّا الْفَأْرَ أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلُانُ الشَّاءِ شَرِبَتُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعُبًا فَقَالَ سَمِعْتَهُ الْإِلِ لَا تَشْرَبُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعُبًا فَقَالَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ لِى ذَلِكَ مِرَارًا فَقُلْتُ أَتَقُوراً التَّوْرَاةَ [صححه البحارى ٥٣٣٠)، ومسلم (٢٩٩٧)]. [انظر: ٢٩٧٧، ٥٩٣١ه ، ١٠٢٥، ١ ٢٠٤٥]

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی میلیٹانے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت گم ہوگئی، کسی کو پیتینیپی چل سکا کہوہ کہاں گئی؟ میرا تو خیال یہی ہے کہوہ چوہاہے، کیاتم اس بات پرغورنہیں کرتے کہا گراس کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے نہیں پیتااورا گر بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے بی لیتا ہے؟

حضرت آبو ہریرہ رقائظ فر ماتے ہیں کہ میں نے بیر حدیث کعب احبار میں (جونومسلم یہودی عالم تھے) کوسنائی تو وہ کہنے لگے کہ کیا بیر حدیث آپ نے خود نبی علیا سے بنی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا، انہوں نے مجھ سے یہی سوال کئی مرتبہ کیا، بالآ خرمیں نے ان سے کہا کیاتم نے تو رات پڑھی ہے؟

( ٧١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْشَمِ بُنِ قَطَنٍ وَهُوَ أَبُّو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُوَيُّ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُوَيُّوَ عَنْ أَبِي هُوَيُّوَ عَنْ أَبِي الْعُسُلُ. هُرَيُّرَةً قَالَ أَبُو قَطَنٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ مَرُفُوعٌ إِذًا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ. وصححه النحاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨) وابن حبان (١٧٤) [[انظر: ١٠٧٥٧،١،٥٥،٩،٥،٥،٩،٥،٥،٩ وابن حبان (١٧٤)]

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ و اللہ تا مرفوعاً) مروی ہے کہ جب مردا پنی بیوی کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے اورکوشش کرلے تو اس بیٹسل واجب ہوگیا۔

( ٧١٩٨) حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى ٱنْظُرُ ٱوْ إِنِّى لَٱنْظُرُ مَا وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمُ وَٱخْسِنُوا رُكُوعَكُمُ وَسُجُودَكُمُ [انظر: ٧٢٣٨: ٩٩١٤، ٧٧٥، ١].

(۱۹۸ ) حفرت ابو ہر یرہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میں اپنے بیچے بھی اس طرح و یکمیا ہوں جیسے اپنے آ کے اور

چل کراسے ہلاتی رہتی ہیں اور مسلمان پر بھی ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں ،اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکداسے جڑسے اکھیڑویا جاتا ہے۔

( ٧٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُعْلَى عَنْ مَعْمَوِ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُوكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعُوَافِي قَالَ يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيانِ مِنْ مُزَيْنَة يَنْعِقَانِ لِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَاهَا وُحُوشًا حَتَى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيانِ مِنْ مُزَيْنَة يَنْعِقَانِ لِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَاهَا وُحُوشًا حَتَى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّة الْوَدَاعِ حَشِرا عَلَى وُجُوهِهِهَا أَوْ حَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا أَوْ حَرًّا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرًّا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرًا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرًا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرًا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرًا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرَّا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرًا عَلَى وَبُحُوهِهِمَا أَوْ حَرَا عَلَى وَمُولَا عَلَى وَجُوهُ هِهِمَا أَوْ حَرًا عَلَى وَبُوهِ هِهِمَا أَوْ حَرَّا عَلَى وَبُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمُعَالِيَ الْعَلَى وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْقُ الْعَلَى مِهِمَا أَوْمُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ الْوَدَاعُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى مُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

" ( ٧١٩٣م ) قَالَ وَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. [قال البوصيرى: هذا اسناد ظاهره الصحة قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۷۱۹۳م)اورفر مایا کہاللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کاارادہ فبر مالیتے ہیں ،اسے دین کی سجھ عطاءفر مادیتے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں ،دینے والے تواللہ تعالیٰ ہیں۔

( ٧١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ الْقُرُدُوسِيُّ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِى مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ وَأَنَا آجُزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ آطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِشْكِ. [انظر: ٢٧ ٢ ١ ، ٩٣١١ ].

سامنے کی چزیں دیکھر ہاہوتا ہوں ،اس لئے تم اپنی شیسید کی رکھا کرواور اپنے رکوع وجود کو توب اچھی طرح اداکیا کرو۔ ( ۱۹۹۹) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِيوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. [صححه البحاری (۱۹۱٤)، ومسلم (۱۰۸۲)، وابن حبان (۳۵۸)]. [انظر: ۳۲۷۱، ۵،۵۵، ۲۷۲، ۹۲۵، ۹۳۵، ۱۰۱۸۷، ۵،۵۵، ۱۹۲۷، ۱۰۲۷، ۱۰۲۷، ۱۰۲۵،

(2199) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ایک نے فر مایارمضان سے ایک یا دودن پہلے روز ہے نہ رکھا کرو، البتہ اس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا چاہیے۔

( ٧٢.٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ قَالَ ذَكَرَّهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَسِيَهَا مُحَمَّدٌ فَصَلَّى رَكُعَيُّنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَأَتَى حَشَيةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتُ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكُلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يَسَمَّى ذَا الْيَكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْسِيتَ آمْ قُصِرَتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ ٱنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ قَالَ كُمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ قَالَ فَكَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نَبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ. [صححه المحارى (٤٨٢)، ومسلم(٥٧٣)، وابن حبال (٢٢٥٣)، وابن خزيمة:١٠٣٥)]. [انظر:٧٣٦٨، ٧٣٧، ٧٨٠٧]. [راجع: ١٩٥١]. (۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے رات کی دو میں سے کوئی ایک نماز (جس کا نام حضرت ابو ہریرہ والنظانے بتایا تھا، راوی محمد بھول گئے، غالبًا مغرب یا عشاء) پڑھائی، اور دور کعتیں پڑھا کر ہی سلام پھیر دیا، اور مسجد میں موجوداس سے کے پاس تشریف لائے جو چوڑائی میں تھا، اورایے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا گویا کہ آ ب تا تی تھے میں ہول، جلد باز قتم کے لوگ مسجد سے نکلنے اور کہنے لگے کہ نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں، اس وقت لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق ٹاٹھڈا اور حضرت عمر فاروق بڑائٹڑ بھی تھےلیکن اس معاملے میں نبی طینیا ہے گفتگو کرنے میں انہیں ہیبت محسوس ہوئی ،انہی لوگوں میں ایک اورآ وی بھی تھا جس کے ہاتھ چھذیا وہ لمبے تھے،اورای بناء پراھے ذوالیدین کہاجا تا تھا،اس نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا آپ بھول گئے یا نماز ر کعتیں کم ہوگئی ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا میں بھولا ہوں اور نہ ہی نمازی رکعتیں کم ہوئی ہیں، پھر نبی علیا نے صحابہ خاندانے یو چھا کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالیدین کہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام دی گئے نے ان کی تائید کی ،اس پر نبی علیظاوالیس تشریف لائے اور جتنی رکھتیں چھوٹ گئی تھیں ،انہیں ادا کیا اور سلام پھیر کراللہ اکبر کہا اور نماز کے تجدہ کی طرح یا اس سے پچھطویل مجدہ کیا ، پھر سراٹھا کرتگبیر کہی (اور بیٹے گئے، پھر دوبارہ تکبیر کہ کر دوسراسجدہ کیا جو پہلے کی طرح یا اس سے چھطویاں تھا، پھر تجدہ سے سراٹھا کر ( تکبیر کہی)۔

# هُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

محمہ نامی راوی سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا نبی علیہ ان کے پھرسلام پھیرا؟ تووہ کہتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عمران بن حسین رٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ پھر نبی علیہ ان سلام پھیرا۔

(٧٢،١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ أَرَقُ ٱلْفِيدَةُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ .[صححه مسلم (٢٥)]. [انظر: ٢١٢٧، ٧٧، ٧٧، ٧٣٨، ٣٣٢، ١٠٣٣، ١٠٣٣، ١٠٩٩٦].

(۱۰۰۱) حضرت ابوہریرہ ٹٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ زم دل ہیں اور ایمان، حکمت اور فقداہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ٧٢.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي رَبِّي بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي رَبِّي بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [صححه مسلم (٢٨١٦)]. [انظر: ٢٨١٦، ٢٩٩، ١٠٧٥، ١٠٧٥]. وانظر: ٢٨١٦).

(۲۰۲۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا تم بیں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابہُ کرام ٹٹائٹٹ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ، الا بیہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے ، یہ جملہ آپ تا گلیٹے کے دویا تین مرتبہ دہرایا۔

( ٧٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىً عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَسَلَّمَ لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى آهْلِهَا يَوْمُ الْقَيَامَةِ حَتَّى يُفْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنُ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُفْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنُ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْجَمَّاءِ وَمُ الشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُها وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْمَاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُها وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْجَلْحَاءِ. [صححه مسلم(٢٩٨٧) وابن حبان(٣٣٦٣). وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٧٩٨٧) 1/ ١٩٤٥ عنه الشَّوْدُ الْمُدْنَى: حسن صحيح]. [انظر: ٢٩٨٧)

(۲۰۳۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوے مردی ہے کہ نبی ملائلانے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے ' جس نے اسے سینگ ماراہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

(٧٢.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئُ مَا لَمُ يَعْتَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئُ مَا لَمُ يَعْتَدِ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئُ مَا لَمُ يَعْتَدِ الْمُسْتَانِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئُ مَا لَمُ يَعْتَدِ الْمُسْتَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعْلَقُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعْلَى الْمُعْلَى الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَالَمُ مُعْتَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

(۲۰۴) حفرت ابو ہریرہ فائنا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا آ پس میں گالی گلوچ کرنے والے دوآ دی جو پھی کہیں،

# الله المرافيل المنظم ال

اس کا گناہ گالی گلوچ کی ابتداء کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حدسے تجاوز نہ کرے۔

( ٧٢.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِى عَنْ شُعْبَةٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ اللَّه رَفَعَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ رَجُلٌ آوُ آحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. [صححه مسلم (٢٥٨٨)، وابن حبان (٢٤٢٨)، وابن حزيمة (٢٤٣٨)]. [انظر: ٩٩٤١، ٢٤١٩].

(21-0) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا صدقہ کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا ہے اور جوآ دمی کسی ظلم سے درگذر کر لے، اللہ اس کی عزت میں ہی اضافہ فر ما تا ہے، اور جوآ دمی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعتیں ہی عطاء کرتا ہے۔

( ٧٢.٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (ح) وَابْنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ الْبَرَكَةَ. [انظر: ٩٣٣٨].

(۲۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جھوٹی قتم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت مث جاتی ہے۔

(٧٢.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ الْعَلَاءِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّذِرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْ الْبَخِيلِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنُ الْبَخِيلِ[صححه النَّذُرِ وَقَالَ إِنْ جَعْفَرٍ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنُ الْبَخِيلِ[صححه مسلم (١٦٤٠)]. [انظر: ٩٩٦٤، ٩٩٦٤ ، ٩٩٢٤].

(۷۴۰۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹئ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے منت ماننے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے کوئی چیز وقت سے پہلے ہیں مل سکتی ، البتہ منت کے ذریعے بخیل آ دمی سے مال نکلوالیا جا تا ہے۔

(٧٢.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا ٱدُلُكُمْ عَلَى مَا يَرُفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الْفَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .[صححه مسلم (١٥٦)، وابن حريمة: (٥)]. [انظر: ٢٧١٥،

~ 1x P V . X . · X . Y 3 r P].

(۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے وریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گناموں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی ناپئدیدگی کے باوجود (خاص طور پرسروی کے موسم میں) خوب انچھی طرح وضوكرنا، كثرت معمودول كاطرف قدم الهناء اوراكي نمازك بعددوسرى نمازكا تظاركرنا

( ٧٢.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا [صححه مسلم (٢٧٦١)، وابن حبان (٢٩٢)]. [انظر: ٧٩٨١، ٧٩٨١]

(41-4) حفرت ابو ہریرہ والتھ سے مروی ہے کہ بی الملیانے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے، مؤمن غیرت کرتا ہے، مؤمن باغیرت ہوتا ہے، مؤمن باغیرت کرتا ہے، مؤمن باغیرت ہوتا ہے، مؤمن میں دیا وہ غیور ہے۔

( ٧٢١٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ عِنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَآتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ آيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكِرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ إِلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. [صححه البحاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١)]. [انظر: ٥٩٥، ١٠٨٧، ١

(۲۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ناپا کی کی حالت میں میری ملاقات نی طیاب ہوگئی، میں نی طیاب کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی طیابا ایک جگہ بیٹھ گئے، میں موقع پاکر چیھے سے کھسک گیا، اوراپنے خیمے میں آ کر شسل کیا اور دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نی طیابا اس وقت بھی ویہیں تشریف فرماتھ، مجھے دیکھ کر بوچھنے لگے کہم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میں ناپا کی کی حالت میں تھا، مجھے ناپا کی حالت میں آپ کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میں ناپا کی کی حالت میں تھا، مجھے ناپا کی حالت میں آپ کے ساتھ مؤمن تو ناپاک نہیں ہوتا۔

( ٧٢١١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىًّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَسُولُ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَسُولُ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَسُولُ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَعْمَارًا وَأَخْسَنُكُمْ أَعْمَادًا وَأَخْسَنُكُمْ أَعْمَالًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَالَّتُ أَبِي عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَسُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَسُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَسُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَسُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ فَلَاءً إِلَّا بِخَيْرٍ وَقَدَّمَ أَبَا صَالِحٍ عَلَى الْعَلَاءِ [انظر: ٤٢٢٤].

(۲۱۲) حفرت ابوہریرہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نی ایک کو اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا کہ میں آپ کا ایکا کی کا کہ مبارک بغل کی سفیدی دیکھ رہاتھا، راوی کہتے ہیں کہ یہ نماز استیقاء کا موقع تھا۔

( ٧٢١٣) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ غُنُ شُغْبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبُعْ غَدًا لِلْيَهُودِ وَبَغْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى.

(۷۲۱۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی الیا ایٹ نے نم مایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے گئے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فر مائی ، چنا نچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالح ہیں ،کل کا دن (ہفتہ ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

(۷۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وواس میں **کوئی حرج** نبیس مجھتالیکن قیامت کے دن اس ایک کلمہ کے نتیج میں سرّ سال تک جہنم میں لڑھکٹار ہے گا۔

( ٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهَا أُخْرَى.[انظر:

(2۲۱۵) حضرت ابو ہر رہ وہ کا گئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تمہیں طلوع آفاب سے قبل نماز فجر کی ایک رکعت مل جائے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی شامل کرلو۔

( ٧٢١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ عَنُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ يَنِي هُلَيْلٍ رَمَتُ إِحُدَاهُمَا الْأُخْرَى فَالْقَتُ جَنِيناً فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرَّةٍ عَبُدٍ أَوْ أَمَةٍ. [انظر: (ابو سلمة أو سعيد بن المسبب): ٩٦٥، ١، ٩٢٩، ١، ٩٢٩، ١، ٩٢٩، ١، ٩٦٢، ١ . ١ . ٩٦٧، ١ .

(۲۱۷) حضرت ابوہریرہ رفائشے مروی ہے کہ بوہذیل کی دو تورتوں کے درمیان جھٹر اہو گیا،ان میں سے ایک نے دوسری کو ''جوامید سے بھی'' پھر دے مارا، اس کے پیٹ کا بچہ مرا ہوا پیدا ہو گیا، نبی طیشائے اس مسئلے میں ایک غرو لینی غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا۔

( ٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ رَأَيْتُ الطَّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَاهُ [صححه البحارى (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢)، وابن حبان (٢٧٥١). [انظر: ٧٧٤٠، ٢٧٢٢].

(۷۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مردی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنوں کو دیکی بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں کیونکہ نبی مالیہ نے فرمایا ہے کہ مدینہ بھورہ کے دونوں کونوں کے درمیانی جگہ حرم ہے۔

( ٧٢١٨ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثُنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ.[صححه النحارى (٢١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩)، وابن حبان (٧١٧)]. [انظر: ١٠٧١]

( ۲۱۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے ،اصل پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وفت اپنے نفس پر قابور کھے۔

( ٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيَقُولُ إِنِّى أَشْبَهُكُمْ صَّلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر (ابوبكر وابو سلمة بن عبد الرحمن): 324، 975، ٧٦٤٤، ٧٦٤٤، ٩٨٥، ٧٦٤٤، ٥٢١، ٩٨٥، ٧٦٤٤، ١٠٨٣٥)

(2114) ابوسلمہ مین کہ جہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نماز پڑھتے ہوئے جب بھی سرکو جھکاتے یا بلند کرتے تو تکبیر کہتے اور فرماتے کہ میں تم سب سے زیادہ نماز میں نبی علیا کے مشابہہ ہوں۔

( ٧٢٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَنْثُرُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ .[صححه البحارى (٢٦١)، ومسلم (٢٣٧)، وابن حزيمة: ٥٧)]. [انظر: ٢ ٢٧٧، ٣٠، ٩١٩٩، ٩١٩٩، ١٠٧٥].

(۷۲۲۰) حفزت ابو ہر ریہ دٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائِنا نے فر مایا جو شخص وضو کرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پھروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عد داختیا رکرنا جا ہے۔

( ٧٢٢١ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي هُرِيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مِنْ أَهْلِهَا. [صححه ابن حزيمة: ٢٥٢٥ و ٢٥٢٦ )، وابن حبان (٢٧٢٥)، والبحاري (١٠٨٨)، ومسلم (٢٣٣٩)، وابن خزيمة: (٣٢٣ و ٢٥٢٥ و يتكرر: ٢٤٠٨). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٧٢ و ٢٧٢٥ ابن ماحة: ٢٨٩٩)]. وانظر: (سعيد بن ابي سعيد او ابوه): ٢٠٤٧، ٧٤٠٨، ٩٤٦٢، ٩٤٦٢، ٩٦٢٩، ١٠٤٨، ١٠٤٠، ١٠٥٨).

### هي مُنالَ اَخْدِينَ بل يَنظُ مِنْ اللهُ هُوَيُولًا يَنْ اللهُ اللهُ هُولِيُولًا يَنْ اللهُ اللهُ

(۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کسی ایسی عورت کے لئے" جواللہ پراور ہوم آخرت پرایمان رکھتی ہو'' حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٧٢٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. [صححه البحاري (١٩٦١)، ومسلم (١٣٩١)]. [انظر: ١٠٨٤٢، ٩٢٠٣، ٩٢٠٩، ٩٣٠٩، ١٠٠٩، ١٠٨٤٩، ١٠٠٩، ١٠٩١٢،

(۷۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پر نصب کیا جائے گا۔

( ٧٢٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ فَٱكُلُهُ حَوِاهٌ. [صححه مسلم (١٩٣٣)]

( ۲۲۳ ) حضرت ابو ہریرہ طالقیا ہے مروی ہے کہ ٹی طالیا نے فر مایا ہروہ درندہ جو پیلی والے دانتوں سے شکار کرتا ہو، اسے کھانا حرام سر

( ٧٢٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمُنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَّابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ. [صححه البحاري (١٨٠٤)، ومسم (١٩٢٧)، وابن حبان (٢٧٠٨)] [انظر: ٩٧٣٨].

(۷۲۲۷) حضر ت ابوہر یرہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک مکڑا ہے، جوتم میں ہے کسی کواس کے کھانے پینے اور نیند سے روک دیتا ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر چکے تو وہ جلداز جلدا پڑ لوٹ آئے۔

سیں اوراگرانہیں بیمعلوم ہوجائے کہنما نےعشاءاورنما نے فجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرورت شرکت کریں خواہ انہیں گھسٹ گھسٹ کرہی آنا پڑے۔

( ٧٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَاليَّتَنِي كُنْتُ مَكَانَكَ [صححه المحارى (٢١١٥) ومسلم (١٥٧)، وابن حبان (٢٧٠٧)]. [انظر: ١٠٨٧٨].

(۲۲۷) حضرت ابوہریہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک (ایبانہ ہوجائے کہ )ایک آ دمی دوسرے کی قبر پرسے گذرے گا اور کہے گا کہ اے کاش! میں تیری جگہ ہوتا۔

( ٧٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [صححه البحارى (٧١٢١)، ومسلم (١٥٧)] [انظر ١٠٨٧٧]

(2۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی میٹھ نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمیں کے قریب دجال وکذاب لوگ ندآ جا کیں جن میں سے ہرایک کا گمان یمی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیمر ہے۔

( ٧٢٢٨ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ كَذَاكَ عِلْمِى قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأْحَدِكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَشْقِينِى. [صححه مسلم (١١٠٣)]. [انظر: ٢٣٢٦، ٧٤٨٦، ٩٤٠١]

(۷۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملینانے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ ، یہ بات نبی ملینانے دومرتبہ فر مائی ،صحابۂ کرام ٹھائیئر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی ملینان نے فر مایا اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا بلادیتا ہے۔

( ٧٢٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئً عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْتُوا الصَّلَاةِ وَأَنْتُمُ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَّا ٱذْرَكْتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَطَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَصَلَّوا . [صححه مسلم (٢٠٢)، وابن حريمة: (٦٠١٥). [انظر: ١٠٨٥٩].

(2۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی طائٹانے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔

( ٧٢٣٠) حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ وَرَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ رَوْحٌ ابْنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ

بُنِ يَسَارٍ قَالَ رَوْحٌ أَبُو الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ لَا ظِلَّ إِنَّا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ قَالَ رَوْحٌ يَوْمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي. [صححه مسلم (٢٥٦٦)، وابن حبان (٧٤٥)]. [انظر: ٨٨١٨، ٨٨١٠ ١٠٩١].

(۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ نی ملیکا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی قتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سارینہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

(۷۲۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَوْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَوْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَسَلَمَ (۱۸۷۱) وابن حان (۲۷۲۳) [انظر: ۱۸۹۷،۷۳٦ ما الْكِيرُ خَبَتُ الْحَدِيدِ [صححه المحارى (۱۸۷۱) ومسلم (۱۳۸۲) وابن حان (۲۷۲۳) [انظر: ۱۸۹۷،۷۳۲ ما الْكِيرُ خَبَتُ الْحَدِيدِ وصحه المحارى (۱۸۷۱) ومسلم (۱۳۸۲) وابن حان (۲۷۲۳) إلى انظر: ۱۸۹۵ ما المؤود وسرى تما المؤلف المؤل

( ٧٢٣٢ ) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَلَمَةً مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزُرَقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ

بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاوُهُ الْحَلَالُ

مَيْتَنَهُ. [صححه ابن حزيمة ( ١١١)، وابن حبان ( ١٢٤٣)، والحاكم ( ١/٠٤١)، وقال الترمذي: حسن صحيح ميتنته. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٨٣، ابن ماخة، ٣٨٦ و ٣٢٤٦، الترمذي: ٣٩، النسائي: ١/٥ و ١٧٦ و ٢٠٧٧)]

قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٨٣، ابن ماخة، ٣٨٦ و ٣٢٤٦، الترمذي: ٣٩، النسائي: ١/٥ و ١٧٦ و ٢٠٧٧)]

(۲۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ رہ گائی ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے سمندر کے پانی کے متعلق فر مایا کداس کا پانی پا کیزگی بخش ہے اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

( ٧٢٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الظَّاعُونُ. [صححه البحاري (١٨٨٠)، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الظَّاعُونُ. [صححه البحاري (١٨٨٠)، ومسلم (١٧٩)]. [انظر: ٨٨٦٣]

(۲۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ طالبی سے مروی ہے کہ نبی طالبی نے فرمایا مدیند منورہ کے سوراخوں پرفرشتوں کا پہرہ ہے،اس کئے یہاں د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٧٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُوِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُضِبُ مِنْهُ.[صححه البحاري (١٦٥٥)، وابن حباد (٢٩٠٧)].

(۷۲۳۴) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں ،اسے وہ بھلائی پہنچا دیتے ہیں۔

( ٧٢٣٥) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا فِي دُونِ خَمْسَةٍ. [صححه البحارى ( ٢١٩٠)، ومسلم ( ٢١٩٠)].

(۷۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا سے مردی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فر ما یا عرایا لیعنی پاپنچ وس یا اس سے کم مقدار کواندازے سے بیچنے کی رخصت عطا وفر مائی ہے۔

( ٧٢٣٦) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِى حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنُ التَّشَهُّدِ الْآجِرِ فَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآجِرِ فَائِنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ فَلْيَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ اللَّهُ جَالِ. [صححه مسلم (٨٨٥)، وابن حزيمة: (٧٢١)]. [انظر: ١٠١٨٣]،

(۷۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فر مایا جبتم میں سے کو کی شخص قعدہ اخیرہ سے فارغ ہوجائے تو اسے چاہئے کہ چارچیزوں سے اللّٰہ کی پناہ مائے ،عذابِجہنم سے ،عذابِ قبرسے ، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح د جال کے شرسے ک

(٧٢٣٧) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُويْرَةً قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَا إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وَقَدُ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ فَصَلَّى بِهِمْ. [صححه البحاري (٦٤٠)، ومسلم (٦٠٥)، وابن حزيمة:(٦٢٨)]. [انظر:٢٠٥٦،٧٩١،٧٥١،٧٥٩، ٢٠٧٣٠، وابن

(۲۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ان تھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گی اور لوگ فیں درست کرنے لگے، نبی ملیله مجمی تشریف کے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہوگئے، تھوڑی ویر بعد نبی ملیلا نے صحابۂ کرام ٹھائی کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا گئم لوگ بہیں تضہرو، اور نبی علیلا تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو عسل فرمار کھا تھا اور سرسے پانی کے قطرات میک رہے تھے، بھرآ یہ تا تھی نے لوگوں کو نماز بڑھائی۔

﴿ ٧٢٧٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

## هُ مُنْ الْمُ الْمَرْانُ فِيلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَيِّيٍّ وَلَا وَالْ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالْمَعُرُوفِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ وُقِيَ شَرَّهُمَا فَقَدُ وُقِيَ وَهُو مَعَ الَّتِي تَغُلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا.[صححه ابن حباد (١٤/(٢١٩١)). قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٥٨/٧)]. [انظر: ٢٨٧٤].

(۷۲۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کوئی نبی یا حکمران ابیانہیں ہے کہ اس کے دوقتم کے مشیر نہ ہوں ، ایک گروہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا گروہ (اس کی برنصیبی میں اپنا کر دارا داکرنے میں ) کوئی کسرنہیں چھوڑتا ، جوان دونوں کے شرسے نچ گیا ، وہ محفوظ رہاورنہ جوگروہ اس پر غالب آگیا ، اس کا شارا نہی میں ہوگا۔

( ٧٢٣٩ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِیُّ حَدَّثَنَا الزُّهُوِیُّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْفَدِ یَوْمَ النّحْوِ وَهُوَ بِمِنَّی نَحْنُ نَاذِلُونَ غَدًا بِخَیْفِ بَنِی کِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِنَی هَاشِمٍ وَبَنِی الْمُطّلِبِ أَنْ لَا الْکُفُو یَعْنِی بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَیْشًا وَکِنَانَةَ تَحَالَفَتُ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ وَبَنِی الْمُطّلِبِ أَنْ لَا الْکُفُو یَعْنِی بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَیْشًا وَکِنَانَةَ تَحَالَفَتُ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ وَبَنِی الْمُطّلِبِ أَنْ لَا يُنْ كَا كُفُو مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( ١٠٩٨ ) يَنْ كُونُ مَا يَعْنَى بَنِی هَاشِمٍ وَبَنِی الْمُطّلِبِ أَنْ لَا يَنْ كُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا یُبَایِعُوهُمْ حَتَّی یُسْلِمُوا إِلَیْهِمْ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ. [صححه المحاری( ١٥٩٠ ) ومسلم (١٣١٤)، وابن حزیمة (١٩٨١ و ٢٩٨٤)]. [انظر، ٧٥٧٠ ، ٢٦٢ ه ، ١٩٨٢].

(۲۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے یوم النحر سے اسکے دن (گیارہ ذی المجہو)''جبکہ ابھی آپ سکا ٹیٹٹے منی ہی میں بنے 'فر مایا کہ کل ہم (انشاء اللہ) خیف بنی کنانہ'' جہاں قریش نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں'' میں پڑاؤ کریں گے، مراد وادی مصب تھی، دراصل واقعہ یہ ہے کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب کے خلاف ہا ہم بیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ قریش اور بنوکنانہ ان سے با ہمی منا کحت اور خرید وفر وخت نہیں کریں گے تا آئکہ وہ نبی طینا کوان کے حوالے کردیں۔

( ٧٢٤٠) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثِنِي قُرَّةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطُرًا. [صححه ابن حزيمة: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَى آغْجَلُهُمْ فِطُرًا. [صححه ابن حزيمة: (٢٠٦٢)]. وانظر: ٢٠٦٢). قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٠٠١ و ٢٠٠١)]. [انظر: ٢٠٦٢].

(۷۲۴۰) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ایٹیانے فرمایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پیندیدہ وہ بندہ ہے جوافطار کا وقت ہوجانے کے بعدروز ہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔

(٧٦٤١) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْآوْرَاعِیُّ حَدَّثَنَا يَخْيَی عَنْ آبِی سَلَمَةً عَنْ آبِی هُرَیْرَةً (ح) وَٱبُو دَارُدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُبُ عَنْ يَخْیَی بُنِ آبِی كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَیْرَةَ الْمَعْنَی قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَی عَلَیْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهَ عَلَیْها رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِینَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِی سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ قُالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِیلَ وَسَلَّطَ عَلَیْها رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِینَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِی سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِیلَ وَسَلَّطَ عَلَیْها رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِینَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِی سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلًا فَعَدِیلًا فَاللَّهُ عَلَیْها وَلَا تَحِلُّ لُقَطَیْهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلًا

فَهُو بِخَيْرِ النَّطَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَهُدِى وَإِمَّا أَنْ يَقُتُلَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ يَقَالُ لَهُ أَبُو شَاهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَثُوا لِي فَقَالَ اكْتَبُوا لِي فَقَالَ اكْتَبُوا لَهُ فَقَالَ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِي وَمَا قُولُهُ اكْتَبُوا لِلَّهِي شَاهٍ وَمَا يَكْتُبُوا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِي وَمَا قُولُهُ اكْتَبُوا لِلَّهِي شَاهٍ وَمَا يَكْتُبُوا لَهُ قَالَ يَعُولُ اكْتَبُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ الْحُمْنِ لَيْسَ يُرُوى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُ مِنْ يَقُولُ اكْتَبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ النِّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِلَّهِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتُبُوا لِلَّهِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِلَّهِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِلَّهِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ . [صححه البحارى (٢٤٣٤)، ومسلم (٣٥٥)].

(۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ جب اللہ نے نبی الیٹا کے دست مبارک پر مکہ کرمہ کوفتح کروادیا تو نبی الیٹا خطبہ دستے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے مکہ مرمہ سے ہاتھیوں کو دور کیا اور اپنے رسول اور مؤمنین کواس پر تسلط عطاء فرمایا ، میرے لیے بھی اس بین قال دن کے بچھ جھے میں حلال کیا گیا ہے ، اس کے بعد بیرقیا مت تک کے لئے حرام ہے ، اس کے درخت نہ کائے جا کیں ، اس کے شکار کوخوفز دہ نہ کیا جائے ، اور یہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا کسک کے لئے حرام ہے ، اس کے درخت نہ کائے جا کیں ، اس کے شکار کوخوفز دہ نہ کیا جائے ، اور یہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا کسک کے لئے حلال نہیں اللہ یہ کہوہ اس کا اعلان کر دے ، اور جس شخص کا کوئی عزیز مارا گیا ہو، اسے دو میں ہے کی ایک بات کا اختیار ہے جودہ اپنے دی میں بہتر سمجھے ، یا تو فد ہے لئے یا پھر قاتل کوقصاصاً قبل کر دے ۔

میہ خطبہ من کریمن کا ایک آ دمی کھڑا ہوا جس کا نام ابوشاہ تھا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے یہ خطبہ لکھ کرعنایت فرماد پہجئے ، نبی علیا اسے صحابہ ٹٹائٹٹر کو حکم دیا کہ یہ خطبہ لکھ کر ابوشاہ کو دے دو،اس اثناء میں حضرت عباس ڈٹٹٹر کھٹر ہے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! اذخر نامی گھاس کو مشتنی کر دیجئے کیونکہ وہ ہماری قبروں اور گھروں میں استعال ہوتی ہے، چنا نچہ نبی علیا ہے اسے مشتنی کردیا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی پیشائے سے پوچھا کہ''ابوشاہ کولکھ کردے دو' سے کیا مراد ہے؟ وہ اسے کیا لکھ کر دیتے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس جلے کا مطلب ہیہ ہے کہ ابوشاہ کو وہ خطبہ لکھ کردے دو جوانہوں نے سنا ہے، نیز امام احمہ پیشائیٹ کے صاحبز اوے عبداللّٰد فرماتے ہیں کہ کتابت حدیث کی اجازت سے متعلق اس سے زیادہ کوئی سیجے حدیث مروی نہیں کیونکہ نبی علیا ا نے خود صحابہ کرام بڑنگیز کو وہ خطبہ لکھنے کا تھم دیا تھا۔

( ٧٢٤٢) حَدَّثُنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَائِشَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَةً حَدَّثَهُمُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ آصَحَابُ اللَّهُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمُ فَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

### هي مُنالاً احَرْنَ بْلِ يَنِيْ مِنْ الْ يُوسِرُم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ مُنِيْرَةً عَنْ اللَّهُ مُنِيْرةً عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لِلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللّ

وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. [صححه ابن حبان (٢٠١٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٠٤)].

(۲۲۲) حضرت الو بريره النائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوذ رغفاری النائظ نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و دولت والے تو اجر و تو اب کے ڈھر لے گئے، چیے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، چیے ہم روز ہ رکھتے ہیں وہ بھی رحصے ہیں، اوران کے پاس زائد مال بھی ہے جے وہ صدقہ کرتے رہتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اسنے پیے نہیں کہ ہم انہیں صدقہ کر کیس ؟ نبی طینیا نے ان سے فرمایا کیا ہیں تہمیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ آگرتم ان پڑئل کرنے لگوتو اپنے سے سبقت لے جائے والوں کو پالواور کوئی تمہارے مرتبے کو نہ بھی سے ؟ الله یہ کہ کوئی شخص تمہاری طرح ہی اس پڑئل کرنا شروع کر دے، انہوں نے عرض کیا کیون نہیں یا رسول اللہ! نبی طینیا نے فرمایا ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر، ۳۳ مرتبہ بحان اللہ، ۳۳ مرتبہ المحد للہ پڑھ کوئی میں سیورٹ کوئی آئی اللہ کوئی ہو اللہ کوئی ہو تھ کے اللہ کوئی ہو تھی ہو گئی ہو ہو گئی

(۲۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ رہائیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب امام آمین کے تو تم بھی اس پر آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر آمین اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جائیں گے۔

( ٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ يَدُونِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَآنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْآمُرُ أَقَلَّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. [صححه البحارى (٤٨٢٦)، وأبن حبان (٥٧١٥)، والحاكم (٤٥٣/٢). [انظر: ٢٦٦٩، ٢٧٧].

(۷۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالٹائے فرمایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے ابن آ دم مجھے ایذاء پہنچا تا ہے، وہ زمانے کوگالی دیتا ہے حالا تکہ زمانہ پیدا کرنے والا تو میں ہول ،تمام امور میرے ہاتھ میں میں اور میں ہی دن رات کوالٹ پلٹ کرتا ہوں۔

( ٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَوُّ فَابُودُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَوُّ فَابُودُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

(۷۲۷۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا جب گرمی زیادہ ہوتو نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو۔

#### 

( ٧٢٤٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكَتُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكَتُ النَّارُ اللَّهَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّيْفِ فَاسَدُنِ نَفَسٌ فِي الشِّيَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ فَاشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ النَّيْوَ فَلَ النَّيْفِ فَاسَدُ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ. [صححه البحارى (٥٣٧))، وابن حبان (١ ٦/(٢٤٦))].

(۲۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک جھے نے دوسرے جھے کو کھالیا ہے، اللہ نے اسے دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ کرمی میں، چنانچہ شدید ترین گرمی جہنم کی تیش کا ہی اثر ہوتی ہے۔

(٧٢٤٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهُوِيُّ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخُطُّبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحُ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ [صححه المحارى الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحُ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ [صححه المحارى (٢١٤٠)، ومسلم (٢١٤٠)]. [انظر: ٢٠٣٦، ٢٦٦١، [٢٠٣٢١].

(۷۲۷۷) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ٹی مالیہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کو فروخت کرے، یا بچے میں دھوکہ دے، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح بھیج دے، یا اپنے بھائی کی بچے پر اپنی بچے کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیق ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کرلے کیونکہ اس کا رزق بھی اللہ کے ذہے۔

( ٧٢٤٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ الْمُسْجِدِ الْمُصْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ سُفْيَانُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِةٍ مَسَاجِدَ سَوَاءً. [راحع: ٩١].

(۷۲۸) حفرت ابوہریرہ اللفظ کے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا صرف تین مجدوں کی طرف خصوصیت سے کجاوے کس کر سفر کیا جائے ،ایک تو مسجد حرام ، دوسرے میری بیر مسجد (مسجد نبوی) اور تیسرے مسجد اقصلی ۔

( ٧٢٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ إِذَا ٱتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَٱنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا ٱذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

(۲۳۹) حضرت ابوہریہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی طائٹانے فرامایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرؤاور جوزہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔ ( ۷۲۰) حَدَّثَنَا سُفْیانُ عَنِ الزُّهُوِیِّ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ آبی هُرَیْرَةَ قَالَ رَجُلٌ بَا رَسُولَ اللَّهِ آیُصَلِّی آحَدُنا فِی تُوْبٍ قَالَ

#### هي مُنالِهِ اَمَوْرُ مِنْ لِي اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالل

أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ [صححه البحارى (٣٥٨)، ومسلم (١٥٥)، وابن حباد (٢٢٩٥)، وابن حبيعة: (٧٥٨)].

(۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ فٹاٹنٹ مروئی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلیقا سے کی شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی طلیقان فرمایا کیا تم میں سے ہرایک کو دو دو کپڑے میسر ہیں؟ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ فٹاٹنڈ فرماتے کیا تم ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا تھا، اور اس کے کپڑے لکڑی کے ڈنڈے پر ہوتے تھے۔

( ٧٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَٱنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنُ امْشُوا إِلَيْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّجِينَةُ فَمَا أَدُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِيْمُوا. [راجع: ٢٤١٩].

(۷۲۵۱) حفرت ابو ہریرہ ڈھٹیئے ہے مردی ہے کہ نبی ملیا اپنا نے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکداطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٧٢٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي اَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.[صححه مسلم ( ١٣٩٤)]. [انظر: ٧٧١٩]. (٢٥٢) حضرت ابو ہریرہ اللَّئ سے مروی ہے کہ نی عَلِیْا نے فرمایا میری متجدیل نماز پڑھنے کا تواب دوسری تمام مجدول سے "سوائے متجد حرام کے "ایک ہزارگنازیادہ ہے۔

( ٧٢٥٧ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِيْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.[صححه البخاری (١٤٩٩)، ومسلم (١٧٠١) وابن حزيمة: ٢٣٢٦)]. [انظر: ٧٤٥٠،٧٤٩، ٧٤٥، ١٠٤٢١،١٠١٥، ١٥٢٩٣٦، ١٠٥٢٥]

(۷۲۵۳) حُفرت الوہریزہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے ارشاد فرمایا چویائے کا زخم رائیگال ہے، کنوئمیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خس (یانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٧٢٥٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَخَلَ أَعْرَابِنَّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا إِفَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ تَحَجَّرُتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا إِفَالُتُفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَاسِعًا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثُ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَآسُرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعُشْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ آهُوِيقُوا عَلَيْهِ ذَلُوا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجُلًا مِنْ مَاءٍ. [صححه ابن حزيمة:

(۲۹۸)، وقال الترمذی: حسن صحیح، قال الألبانی: صحیح (ابوداود: ۳۸۰ الترمذی: ۲۶۸ النسانی: ۳۸۲)]. (۲۹۸) حضرت الوہریرہ ڈائٹنے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مبحد نبوی میں آیا، دور کعتیں پڑھیں اور بیدهاء کرنے لگا کہ اے اللہ! مجھ پراور محمد (مثل فیلا) پررم فرما اور اس میں کسی کو ہمارے ساتھ شامل نہ فرما، نبی الیا نے اس کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا تو نے وسعت والے اللہ کو پابند کر دیا، تھوڑی ہی دیرگذری تھی کہ اس دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کردیا، لوگ جلدی سے اس کی طرف دوڑے، بید مکھ کرنی الیا ان فرمایا تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے والے بنا کر نہیں جھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے والے بنا کر نہیج گئے ہو، مشکل میں ڈالنے والے بنا کر نہیں جھیجے گئے ، اس کے پیشاب کی جگہ بریانی کا ایک ڈول بہا دو۔

( ٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ [راحع: ٧١٣٥].

(۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی طینہ نے فر مایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح جانور کاسب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ لَهُ مَرَّةً رَفَعْتَهُ فَقَالَ نَعُمْ وَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ يَقُولُونَ الْكُرُمُ وَإِنَّمَا الْكُرُمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. [صححه المحارى (٢١٨٣) مَرَّةً رَفَعْتَهُ فَقَالَ نَعُمْ وَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ يَقُولُونَ الْكُرُمُ وَإِنَّمَا الْكُرُمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. [صححه المحارى (٢١٨٣) ومسلم (٢٢٤٧)، وابن حبان (٩٨٣٣)].

(۷۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تین سے مروی ہے کہ نبی تالیا ان فرمایا لوگ انگورکو' کرم' کہتے ہیں، حالانکہ اصل' کرم' تو مؤمن کادل ہے۔

( ٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِئَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ پَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ ٱبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْآوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتُ الصُّحُفُ. [صححه مسلم (٥٥٨)، وابن حريمة: (١٧٦٩)].

(۷۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مساجد کے ہر درواز کے برفرشتے آ جاتے ہیں اور پہلے دوسرے نمبر پرآنے والے نمازی کا تو اب کھتے رہتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو صحفے اور کھاتے لپیٹ دیتے جانتے ہیں۔

( ٧٢٥٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى بَقَرَةً وَالَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى كَبُشًا حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ.

(4٢٥٨) حضرت ابو ہرر وہ التفاع مروى ب كه ني عليا فرمايا جعدى تمازين سب سے يبلغ آنے والا اورث قربان كرنے

### الله المؤري المؤري الله المؤري المؤ

والے کی طرح تواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پرآنے والا گائے فرج کرنے والے کی طرح، تیسرے نمبر پرآنے والا مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، یہاں تک کہ نبی مالیلانے مرغی اورانڈے کا بھی ذکر فرمایا۔

( ٧٢٥٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةٌ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ الرَّكُعَةِ الْآجُرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةٌ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ الشُدُدُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرَّ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ إِانظر (ابوسلمة وسيعَد بن المسيب): ٧٤٥٨، ٧٦٥٧، ٧٤٥٧، ١٠٧٤٤ ].

(۷۲۵۹) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے تو بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید ،سلمہ بن ہشام ،عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکرمہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما ، اے اللہ! قبیلہ مصرکی سخت بکڑ فرما ، اوران پر حضرت یوسف ملیا کے زمانے جیسی قحط سالی مسلط فرما۔

( ٧٢٦٢) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ.[صححه البحارى (٢٩٢٩)، ومسلم حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ.[صححه البحارى (٢٩٢٩)، ومسلم (٢٩١٢)، وابن حان (٢٩٢٤)]. [انظر: ٢٩٦٧]

(۲۲۲) حضرت ابوہریرہ بھاتھ ہے مروی ہے کہ بی ملیا ہے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم الی قوم سے قال نہ کرلوجن کے چہرے پیٹی کمانوں کی طرح ہوں گے اوران کی جوتیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔

( ٧٢٦٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُوَيُرَةً جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَآتِي وَلَدَتْ وَلَدَّ ٱلسُّودَ قَالَ هَلُ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا ٱلْوَانُهَا قَالَ حُمُنُّ قَالَ هَلُ فِيهَا أَوْرَقُ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرُقًا قَالَ أَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ

نَزَعَهُ عِرْقُ. [راجع: ٧١٨٩]

(۲۲۲) حضرت الوہریرہ ڈاٹھٹے سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں، ایرانہیں ہوسکتا کدوہ اس کے باوجود جہنم میں داخل ہوجائے الآب کہتم پوری کرنے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رہےگا) (۲۲۰) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ یَبْلُغُ بِهِ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتُ لِی الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا قَالَ سُفْیَانُ أُرَاهُ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ [انظر: ۹۳۲۱].

(۲۲۵) امام زہری رکھنے سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا میرے لیے روئے زمین کومتجداور پا کیزگی بخش قرار دے دیا گیا ہے۔

( ١٦٦٥م ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ سَعِيلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً أَسُرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَ صَالِحًا قَدَّمْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً خَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ. [صححه البحارى (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، وابن حباد (٣٠٤٢)]. [انظر: ٢٧٧٥، ٢٧٧٩].

(۲۲۵م) حضرت ابو ہریرہ نظافظ سے موقو فا اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے کہ جنازے لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکہ اگرمیت نیک ہوتو تم اسے خیر کی طرف لے جارہے ہواور اگرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک نثر ہے جسے تم اپنے کندھوں سے اتار رہے ہو۔

( ٧٢٦٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَغْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِةِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [راجع: ٧١٨٤].

### هي مُنالاً اَمَرُانَ بل مُنالاً اَمَرُانَ بل مُنالاً اَمَرُانَ بل مُنالاً اَمَرُانَ بل مُنالاً اللهُ هُرَيْرة وَجَالَتُهُ ﴾

(۲۲۷) حضرت ابوہریرہ ٹی تھا سے مروی ہے کہ نبی مالیا اللہ بالک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محد (منگا فیکم) کی جان ہے ، تم ان دونوں کے خزانے راہ خدامیں ضرور خرج کروگے۔

(٧٢٦٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَنْوِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَوْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا يَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْوِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. [صححه البحاري (٢٤٧٦)، ومسلم (٥٥١)]. [انظر ٢٦٥، ٧٦٦٥]

(۷۲۷۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا عنقریبتم میں حضرت عیسی ملیٹا ایک منصف حکمران کے طور پرنزول فر مائیں گے، وہ صلیب کو تو ژویں گے، خزیر کو تل کردیں گے، جزیہ کوموقوف کردیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے یہاں تک کداسے قبول کرنے والا کوئی ندرہے گا۔

( ٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً يَظُنُّ اتَّهَا الصُّبْعُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ هَلْ قَرَا مِنْكُمْ صَلَاةً وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً يَظُنُّ اتَّهَا الصُّبْعُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ هَلْ قَرَا مِنْكُمْ أَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا الحَدْ قَالَ رَجُلُّ أَنَا قَالَ آقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُولَاتَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَحْهُورُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ خَفِيَتُ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةُ [انظر: ٢٠٨٧، ٧٨٠،

(۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے ہمیں کوئی نماز پڑھائی ، ہمارا گمان میہ ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی ملیٹانے پوچھا کہ کیاتم میں سے کسی نے قراءت کی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا کہ میں نے قراءت کی ہے، نبی ملیٹانے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیوں کیا جارہاتھا؟

امام زہری بھیلیے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ جہری نمازوں میں نبی علیلا کے پیچھے قراءت کرنے ہے دک گئے، راوی حدیث سفیان کہتے ہیں کہ بیر آخری جملہ مجھ ریخفی رہا (میں سنہیں سکا)

( ٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا آبُو أَمَامَةَ بُنُ سَهُلِ آنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ كَانَتُ عَنْرَ صَالِحَةً قُرَّبُتُمُوهَا إِلَى الْحَيْرِ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِى وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ صَالِحَةً قُرَّبُتُمُوهَا إِلَى الْحَيْرِ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِى وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ عَلَى اللهِ صَالِحَهُ اللهِ عَنْ رَقَابِكُمْ قَالَ أَبِى وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ عَلَى اللهِ عَنْ رَقَابِكُمْ قَالَ أَبِى وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ عَلَى إِنْ كَانَتُ عَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِى وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ عَنْ مَا لَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ قَالَ أَبِى وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ عَنْ مَا لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَى لَا عَنْ مَعْمَرُ مَا إِلَى الْعَرِي وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ ذَلِكَ شَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(2719) حضرت ابو ہریرہ اللفظ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکہ اگرمیت نیک ہوتو تم اے خبر کی طرف لے جارہے ہواورا گرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک شرہے جے تم

#### 

اینے کندھول سے اتاررہے ہو۔

( ٧٢٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي خَفْصَةَ.

(۷۲۷۰) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٢٧١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حَنْظَلَةَ الْٱسْلَمِيِّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثْنِيَنَّهُمَا .[صححه مسلم ( ١٢٥٢ )، وابن حبان ( ١٨٥٠). [انظر، ٧٦٦٧ ) ١٧٦٧ ، ١٧١٨.

(214) حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے مروی ہے کہ نبی علیا اس فران کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مُثَاثِیَّا ) کی جان ہے، ابیا ضرور ہوگا کہ حضرت عیسی علیا مقامِ ' فرفح الروحاء'' سے حج یاعمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے۔

( ٧٢٧٢ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةَ يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصُبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ [صححه المحارى (٩٩ ٥٩)، ومسلم (٢١٠٣)] وانظر: ٣٣ ٥٩، ٧٥ ، ٩٩، ٩٠].

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ رہا ہوں ہے کہ نبی علیہ ان فر مایا یہود ونصاری اپنے بالوں کومہندی وغیرہ سے نہیں رنگتے ،سوتم ان کی مخالفت کرو۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَكُثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّى كُنْتُ امْرَأُ مِسْكِينًا ٱلْزَمُ وَسُلَمَ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ وَكَانَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمُوالِهِمْ فَحَضَرْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي وَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَى خَلَى فَلَى يَنْسَى شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَى خَلَى فَصَى حَدِيثَهُ أَنُ سَمِعْتُهُ إِلَى فَوَالَذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [صححه البحارى (١١٨)) ومسلم ثُمَّ قَبَضْتُهُ إِلَى فَوَالَذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [صححه البحارى (١١٨)) ومسلم (٢٤٩٢)]. [انظر: ٢٤٩٢). [انظر: ٢٤٩٤].

(۱۷۳۳) عبدالرحن اعرج میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ زائق کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہتم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابو ہریرہ زائق کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہتم ہوئے کا وعدہ خیال ہے کہ ابو ہریرہ ڈائٹو، نبی مالیا کے حوالے سے بکٹرت حدیثیں بیان کرتے ہیں (اللہ کے یہاں سب کے جمع ہونے کا وعدہ ہے، میں تو ایک مسکین آ دمی تھا) اور اپنے بیٹ بھر نے کے لیے گذارے کے بقدر کھانا حاصل کرنے کے لئے نبی مالیا کے ساتھ چیٹار ہتا تھا (مجھے وہاں سے اتنا کھانا مل جاتا تھا کہ پیٹ بھر جائے ، پھر سارا دن بارگاہ نبوت میں ہی رہتا) جب کہ مہاجرین مازاروں اور منڈ بول میں تجارت میں مشخول رہتے اور انصاری صحابہ اپنے اموال وباغات کی خبر گیری میں مصروف رہتے تھے۔

#### هُ مُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّ

میں ایک مرتبہ نبی طائط کی مجلس میں حاضر ہوا تو نبی طائط نے فر مایا کون ہے جومیری گفتگوختم ہونے تک اپنی چا در (میرے بیٹے کے لئے ) بچھادے پھر اسے جسم سے چھالے ؟ پھر وہ مجھ سے بنی ہوئی کوئی بات ہر گزنہ بھولے گا، چنانچے میں نے اپنے جسم پر چوچا دی، جب نبی طائط نے اپنی گفتگو کھل فر مائی تو میں نے اسے اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس دن کے بعد میں نے نبی طائلا سے جو بات بھی بنی میری جان ہے اس دن کے بعد میں نے نبی طائلا سے جو بات بھی بنی میں مجولا۔

( ٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكُثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٢٢٧٣]

(۷۲۷۳) اعرج رئے اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹؤ فر ماتے تقے لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر پرہ بڑی کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں،اگر کتاب اللہ میں دوآ بیتی نہ ہوتیں تو میں بھی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، پھروہ ان دوآ بیول کی تلاوت فر ماتے '' جولوگ ہماری نا زل کردہ واضح دلیلوں اور مدایت کی ہا توں کو چھیاتے ہیں ''

( ٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَكُثِرُ فَلَا كَرَهُ. [صححه البحاري (٢٠٤٧)، ومسلم (٢٩٤٢)].

(۷۲۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٢٧٦ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّا أَذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغُوزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ آبُو هُرَيْرَةً طَأَطَنُوا رُؤُوْسَهُمْ فَقَالَ السَّا أَذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغُوزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ آبُو هُرَيْرَةً طَأَطَنُوا رُؤُوْسَهُمْ فَقَالَ مَالِي آزَاكُمْ مُغُرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَ بِهَا بَيْنَ آكُنَا فِكُمْ. [صححه البحاري(٢٤٦٣) ومسلم(١٦٠٩)] ٢٤١/٢ (٢٤١٨) إنظر: ٨٦٨٨ ، ١٣٥٩ م ، ١٣٥٩ م ، ١٣٩٩ م .

(۲۷۱) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا بڑوی اس کی دیوار میں اپنا شہتر گاڑنے کی اجازت مانکے تو اسے منع نہ کرے، حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹھنانے جب بیصدیث لوگوں کے سامنے بیان کی تو لوگ سرا شا اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے (جیسے انہیں اس پر تنجب ہوا ہو) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹھنا بیدد مکھ کرفر مانے لگے کیابات ہے کہ میں تنہیں اعراض کرتا ہواد کچے رہا ہوں، بخدا میں اسے تبہارے کندھوں کے درمیان مارکز (نافذ کرکے ) رہوں گا۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفَيَانُ سَأَلْتُهُ عَنْهُ كَيْفَ الطَّعَامُ أَى طَعَامُ الْآغُنِيَاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْآغُورَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَرَّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهَا الْآغُنِيَاءُ وَيُتُرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَاعْفِياءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْآغُورَ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شَرَّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهَا الْآغُنِيَاءُ وَيُتُوكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَا الْآغُنِيَاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْآغُورَ الْمُعَلَّمِ اللّهَ وَرَسُولُهُ. [صححه البخارى (١٧٧٥)، ومسلم (١٤٣٢)]. [انظر: ٢٠٢٧،

# 

(2124) حضرت ابو ہریرہ زائوں مروی ہے کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ،اور جو خص وعوت ملنے کے باوجود نہ آئے ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول مُلَّالِيَّةِ کَي نا فرمانی کی۔

( ٧٢٧٨) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ أَبِي سَمِعْتُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مِنْ سُفْيَانَ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ قَامَ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدُرِ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [صححه البحارى (٣٥)، ومسلم (٧٦٠)، وابن حزيمة: (٢١٩٤ ف ٢١٩٩)]. [راجع: ٧١٧].

(۷۲۷۸) حفرت ابو ہریرہ را اللہ اللہ علیہ مردی ہے کہ نبی الیا انے فر مایا جو مخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے ، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے ، میرے والد فر ماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے مید میث چارم رہند تی ہے اور اس میں میاضا فہ بھی ہے کہ جو مخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کر لے ، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔

(9 214) حضرت ابو ہریرہ والتا است مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو قیام رمضان کی ترغیب دیے ہوئے سا ہے۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ الزُّهُوكِي عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٧٨)، وابن حزيمة: (٩٩)، وابن حياد (٢٠٦١)]. [انظر: ٢٠٨٨، ٢٥٥، ٢٥٥٨]

(۵۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے روایة مروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک ندڑا لے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٧٢٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ أُخْبَرَهُمُ أَنَّهُ قَدُ مَاتَ فَاسْتَغْفَرُوا لَهُ [راحع: ٧٢٤٧].

(21/۱) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ کے مروی ہے کہ جب شاہ حبث نجاشی کا نقال ہوا تو نبی علیہ ان صحابہ تواللہ کوان کے انقال کی اطلاع دی چنا نچے صحابہ تواللہ کے ان کے لئے استغفار کیا۔

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُوَيْرَةً يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَمَنْ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاقٍ رَكُعَةً فَقَدُ أَذْرَكَ [صححه البحارى (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)، وابن حزيمة: (١٥٩٥ و١٨٤٨ و ۲۸٤٩)، وابن حبان (۲۸۵۲)ع، وانظر ۲۰۲۰، ۲۰۷۷، ۷۷۸

(۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو خص کی بھی نمازی ایک رکعت پائے، گویا اس نے پوری نماز پالی۔ (۲۸۲) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِیَّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّسْبِیحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِیقُ لِلنِّسَاءِ [صححه البحاری (۲۰۳)، ومسلم (۲۲۲)، وابن حزیمة (۸۹٤)]

(۷۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ رفاقت مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پرسجان اللہ کہنے کا حکم مردمقندیوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے۔

( ٧٢٨٤ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْجُدُ الْحَدَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [صححه الحارى (٢٣٢١)، ومسلم (٣٨٩)، وابن حبان (٢٦٨٣)] [انظر، ٧٦٨٠، ٧٦٨٠] وابن حبان (٢٦٨٣)]

(۷۲۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ جبتم میں ہے کو کُل شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتو اسے جا ہے کہ جب وہ قعد ہَا خیرہ میں بیٹھے تو سہوکے دوسجدے کرلے۔

( ٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ النَّهِ السَّامُ الْمَوْتُ وَهِيَ الشَّونِيزُ عَلَى السَّوَدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ سُفْيَانُ السَّامُ الْمَوْتُ وَهِيَ الشَّونِيزُ عَلَى الشَّونِيزُ وَعَلَى السَّودَةِ السَودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَامِ السَودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَامِيْنِ السَّامِ السَّودَةِ السَامِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّودَةِ السَّعَةِ السَّلَةِ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةَ السَامِي السَّلَةَ السَامِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَ

(۵۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا اس کلوٹجی کا استعمال اپنے او پر لا زم کرلو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہریماری کی شفاء ہے۔

( ٧٢٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ أَوُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَبِهُوا الْحَنَاتِيمَ [انظر، ٧٧٣٨].

(۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ کے مروی ہے کہ نبی علیا نے دباء اور مزفت نامی برتنوں میں نبیذ بنانے اور پینے سے منع فر مایا ہے اور حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ فر ماتے تھے کہ 'حضتم'' نامی برتن استعال کرنے سے بھی اجتناب کیا کرو۔

( ٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَعُ يُقَبِّلُ حَسَنًا فَقَالَ لِى عَشَرَةٌ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطُّ قَالَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لِا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لِا يَرْحَمُ لِلْ يَرْحَمُ لِا يَرْحَمُ لِي الْعَرْقَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ أَحَدًا مِنْهُمُ قَطُّ قَالَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لِا يَرْحَمُ لِلْ يَعْلَىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمَ

# هي مُنالِهِ المَّارِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۲۸۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حالیں نے دیکھا کہ بی علیقا حضرت حسن ڈلٹٹو کو چوم رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میر نے یہاں تو دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چو ما؟ نبی علیقانے ارشاد فر مایا جو کسی بررخ نہیں کرتا ،اس برجھی رخم نہیں کیا جاتا۔

( ٧٢٨٨) حُدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ رَجُلُّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكُكُ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى الْمَرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَنْجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ الْجَلِسُ فَأَتِي النَّبِيُّ تَشْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ تَسْتَطِيعُ تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ الْجَلِسُ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِيهِ تَمُو وَالْعَرْقُ الْمِكْتَلُ الصَّخْمُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِذَا قَالَ عَلَى آفَقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِيهِ تَمُو وَالْعَرْقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آطُعِمُهُ آهُلَكَ وَقَالَ مَرَّةً فَتَسَمَّ حَتَّى لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آطُعِمُهُ آهُلُكَ وَقَالَ مَرَّةً فَتَسَمَّ حَتَّى لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آطُعِمُهُ آهُلُكَ وَقَالَ مَرَّةً فَتَسَمَّ حَتَّى لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آطُعِمُهُ آهُلَكَ وَقَالَ مَوْقًا لَ مَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آطُعِمُهُ آهُلُكَ وَقَالَ مَوْقًا فَالَ مَوْقُ فَتَسَمَ حَتَّى لَيْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آلْطُعِمُهُ وَقَالَ آطُعِمُهُ وَقَالَ آطُعِمُهُ وَقَالَ آطُعِمُهُ عَيَالَكَ [صححه المحارى (٢٧٠٩)، ومسلم (١١١١)، وابن حان (٢٥٤٥)، وابن

حزيمة: (١٩٤٣ و ١٩٤٤ و ١٩٤٥ و ١٩٤٩ و ١٩٩٠ النظر: ١٠٦٩٨ ١٩٧٧، ١٩٧٧ ١٩١٨ ١

(۲۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ شائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ ایک شخص نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہوگیا، نبی علیشا نے اس سے بو چھا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت ابنی میوی سے جماع کرلیا، نبی علیشا نے فر مایا ایک غلام آزاد کر دو، اس نے کہا کہ میر سے پاس غلام نہیں ہے، نبی علیشا نے فر مایا دو، اس نے کہا مہیں کے سلسل روز ہے رکھ لو، اس نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، نبی علیشا نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میر سے پاس اتنا کہاں؟ نبی علیشا نے اس سے فر مایا میٹھ جاؤ، اتن در میں نبی علیشا کے پاس کہیں سے ایک برا ٹو کر اآبیا جس میں کے میں تنی علیشا نے فر مایا یہ سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدید منورہ کے اس کو نے سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدید منورہ تہمارے ابل خانہ بی اے کھالیں۔

( ٧٢٨٩) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ فِي بَيْتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُو هُرَيْرَةً أَيَّمَا صَلَاةٍ لَا يُقُولُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي حِدَاجٌ ثُمَّ هِي وَقَالَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَقَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً وَلَعَبْدِي عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ قَالَ اللهِ عَرْوَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِي مَا اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَبْدِي فَإِذَا قالَ الْوَحْمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قالَ حَمِدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قالَ مَحَّدَنِي عَبْدِي اللهِ يَوْمِ اللّهِ يَوْمِ اللّهِ يَوْمِ اللّهِ يَوْمِ اللّهِ يَوْمِ اللّهِ يَوْمِ اللّهِ يَوْمَ اللّهِ يَعْفُولُ اللّهُ عَبْدُى فَإِذَا قالَ إِيَّاكَ نَعْبُدِي فَإِلَاكَ نَعْبُدِي عَبْدِي عَبْدِي عَبْدِي فَالَ السَّرَاطُ الْمُسْتَعِينُ قالَ فَوْضَ إِلَى عَبْدِي فَيْدُا الْمَالِقُ يَوْمِ اللّهِ يَوْمِ اللّهِ يَوْمَ اللّهِي فَيْسُأَلُهُ عَبْدُهُ اهُدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسُتَعِيمَ صِرَاطَ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِي فَيْسُأَلُهُ عَبْدُهُ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَعِيمَ صِرَاطَ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلُ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِي فَيْسُالُهُ عَبْدُهُ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَعِيمَ صِرَاطَ

### الله المرابي المرابي الله المرابي ال

( .٧٦٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْفَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلِ يَبِيعُ طَهَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَٱخْبَرَهُ فَأُوحِى إِلَيْهِ أَدْخِلُ يَدَكُ فِيهِ فَٱدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ [صححه مسلم (١٠٢)].

بندے نے مجھ ہے جو ہا نگاد واسے ملے گا۔

(۷۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹوئے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ کا گذرا یک ایسے آدمی پر ہوا جو گندم نیچ رہا تھا، نبی ملیٹانے اس سے پوچھا کس حساب نیچ رہے ہو؟ اس نے قبت بتائی ،اس اثناء میں نبی ملیٹا پر وحی ہوئی کہ اس گندم کے ڈھیر میں اپناہاتھ ڈال کرد کیھئے، چنا نبچہ نبی ملیٹانے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ اندرسے گیلا نگلا ،اس پر نبی ملیٹانے فر مایا دھو کہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٧٢٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَصِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ [راحع: ٧٢٠٦].

(2191) حضرت ابوہریرہ ٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جھوٹی قتم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت مث حاتی ہے۔

( ٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً يَرُفَعُهُ إِذَا تَثَالَبَ أَحَدُكُمُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ [صححه البحاري (٣٤٨٩)، ومسلم (٤٩٩٢)، وابن حزيمة: (٩٢٠)]. [انظر: ١٥١٥، ٢٠١٦]

### هي مُنالاً اَمَانُ أَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

(۲۹۳) حضرت ابوہریہ ری اللہ است مرفوعاً مروی ہے کہ سلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہنیں ہے۔

( ٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكُتُبُوهَا فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكُتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكُتُبُوهَا فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا خَسَنَةً وصححه البحاري (١٠٥١)، ومسلم (١٢٨)، وابن حبان عَمِلَها فَاكْتَبُوهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً وصححه البحاري (٢٨٠)، ومسلم (٣٨٠)، وابن حبان (٣٨٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۲۹۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی (اپنے فرشتوں ہے) فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے لکھ لیا کرو، پھراگروہ اس پڑمل کر لے تو اسے دس گنا بڑھا کر لکھ لیا کرو، اورا گروہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھا کرو، اگروہ گناہ کرگذرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا کرواورا گراہے چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لیا کرو۔

( ٧٢٩٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَأْتِي النَّذُرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخُرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخُلِ [صححه المحاري (٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠)]. [انظر: ٨٨٤٧]

(2190) حضرت ابوہریرہ ڈالٹوسے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا ارشاد باری تعالی ہے میں نے جس چیز کا فیصلہ نہیں کیا، ابن آ دم کی منت اسے وہ چیز نہیں دلاسکتی، البتہ اس منت کے ذریعے میں کنجوں آ دمی سے بیسہ نکلوالیتا ہوں، وہ مجھے منت مان کروہ کچھ دے دیتا ہے جوایئے بخل کی حالت میں کبھی نہیں دیتا۔

( ٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى سَخَّاءُ لَا يَغِيضُهَا شَىءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ [صححه البحاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣)]. [انظر: ٩٩٣، ٧٠٥، ١].

(۷۲۹۷) حضرت ابو ہریرہ رفی اُنٹونے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن آ دم اخری کر، میں بھے پرخری کروں گا، اور فرمایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اورخوب خاوت کرنے والا ہے، اے کسی چیز سے کی نہیں آتی ، اوروہ رات دن خرج کرتارہتا ہے۔ (۷۲۹۷) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَ جِ عَنْ آبِی هُرَیُرَةً رِوَایَةً قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِی غَضَبِي [صححه البحاري (٢١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١)]. [انظر: ٢٠٤١، ٧٥٢٠ ٥٧١، ٨٦٨٥].

(۲۹۷) حَطْرت الوبريرة وَ اللّهُ عَدِ اللهُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُويُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (۲۹۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُويُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (۲۲۸) إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْشِ وَقَالَ مَرَّةً لِيَنْشُ [صححه البحارى (۲۲۱)، ومسلم (۳۳۷) إذا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْشِ وَقَالَ مَرَّةً لِيَنْشُ [صححه البحارى (۲۲۱)، ومسلم (۳۳۷) [انظر: ۲۰۵۰ (۲۲۲) والله الله عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَوْةً لِيَنْشُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ أَلَوْلُونُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ أَلّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ أَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَوْلًا مُولِلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلْ اللّهُ عَلْهُ مُعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۹۸) حضرت ابوہریرہ ڈالٹی سے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی مخص وضوکرے،اسے ناک بھی صاف کرنا جاہے۔

( ٧٢٩٩ ) حَكَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ آهُلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغُدُو بِعُسُّ وَتَرُوحُ بِعُسُّ إِنَّ آجْرَهَا لَعَظِيمٌ إصححه البحارى (٢٦٢٩)، ومسلم رَجُلٌ يَمْنَحُ آهُلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغُدُو بِعُسُّ وَتَرُوحُ بِعُسُّ إِنَّ آجْرَهَا لَعَظِيمٌ إصححه البحارى (٢٦٢٩)، ومسلم

(۷۴۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے سے مرفوعاً مروی ہے کہ یا درکھو! جوآ دمی کسی گھر والوں کوالیں اوٹنی بطور ہدیہ کے دیتا ہے جوشنج بھی برتن بھر کر دود ہددے اور شام کو بھٹی برتن بھر دے،اس کا ثو اب بہت عظیم ہے۔

( ٧٣٠٠) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَابْنِ عَجُلَانَ عَنُ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحُرْحُ يَثْعَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحُرْحُ يَثْعَبُ كَمُ اللَّهُ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْفِيامَةِ وَالْحُرْحُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ أَعِنَ أَبِي الزِّنَادِ إصححه البحارى (٢٨٠٣) وَابْنَ حَبَالْ رَعْمَ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَوْقًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِصححه البحارى (٢٨٠٣) ومسلم (١٨٧٦)، وابن حبال (٢٥٠٤)]

( ۱۳۰۰ کے حضرت ابو ہریرہ و گائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن اس طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے ون تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگا۔

(٧٣.١) حَلَّثْنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبُلُغُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَثِيمِي دِينَارًا وَلَا دِرُهُمَّا مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمَنُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَلَّدَقَةً [صححه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠)، وابن حبان (٦٦١١)]. وانظر: ٩٩٧٣، ١٩٩٧

(۷۳۰۱) حضرت الو بريره ولا الناص مرفوعاً مروى ہے كه نبي عليا نے فرما يا مير بور داء دينارو درہم كي تقسيم ميں كري كے، ميں نے اپني بيويوں كے نفقه اور اپنے عامل كي تخوابوں كے علاوہ جو كچھ چھوڑ اہے، وہ سب صدقہ ہے۔ (۷۳.۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيُرةً يَنْكُعُ بِدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ آحَدُكُمْ

# هي مُنالاً أَمَّانَ بْنَ الْمُ اللَّهُ اللّ

إِلَى طُعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ أَبِي لَمْ نَكُنُ نُكُنِّهِ بِأَبِي الرِّنَادِ كُنَّا نُكَنِّيهِ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ [صححه مسلم (١٥٠١)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ دلاتھ ہے مرفوعاً مروی ہے کہ اگرتم میں سے سی کو کھانے کی دعوت دی جائے اوروہ روز سے ہوتو اسے بید کہددینا جاہئے کہ میں روز سے ہوں۔

( ٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِى الرَّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً يَبُلُغُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوْا الْبَيْعَ وَلَا تُصَرُّوا الْعَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرِ لَا سَمْرَاءً [انظر: ٢٠٠٠٥].

(۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کالیّٰؤ کے ارشاد فرمایا تا جروں ہے باہر باہر ہی مل کرسودا مت کیا کرو، اور اچھے داموں فروخت کرنے کے لئے بکری یا اونٹنی کاتھن مت باندھا کرو، جوشخص (اس دھوکے کاشکار ہوکر) الی اونٹنی یا بکری خرید لئے تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانورکوا پے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا پھراس جانورکو ما لک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔

( ٧٢.٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ النَّاسُ تَبُعُ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ [صححه البحارى (٩٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨)، وابن حيان (٢٢٦٤)].

(۷۳۰۳) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تالع ہیں، عام مسلمان قریش مسلمانوں اور عام کافرقریش کا فروں کے تابع ہیں۔

( ٧٢.٥) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ [صححه البحارى (٣٥٩)، ومسلم (٢١٥)، وابن حزيمة (٧٦٥). [انظر: ٩٩٨١]

(۵۰۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالیٹی آنے ارشاد فرمایا کو کی شخص اس طرح ایک کپڑے میں نماز ندپڑھے کہ اس کے کندھوں پر کپڑے کا کوئی حصہ بھی نہ ہو۔

( ٧٢.٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمُ ثَلَاثَ عُقَدٍ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضُرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَارْقُدُ وَقَالَ مَرَّةً يَضُرِبُ عَلَيْهِ بِكُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلًا طَوِيلًا قَالَ وَإِذًا اسْتَبْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا تَوَضَّا انْحَلَّتُ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتُ الْعُقَدُ وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسْلَانًا [صححه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦)، وابن حبان (٥٥٥٣)، وابن خزيمة؛ (١١٣١)].

(۲۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا شیطان تم میں سے کی ایک کے سرکے جوڑ کے پاس تین گر ہیں لگا تا ہے، ہرگرہ پروہ یہ کہتا ہے کررات بڑی کمی ہے، آ رام سے سوجا، اگر بندہ بیدار ہوکر اللہ کا ذکر کر لے تو ایک گھل جاتی ہے، وضوکر لے تو دوگر ہیں کھل جاتی ہیں اور نماز پڑھ لے تو ساری گر ہیں کھل جاتی ہیں اور اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کا دل شمائن اور وہ چر ست ہوتا ہے۔ ہوتی ہے کہ اس کا دل گندا اور وہ خورست ہوتا ہے۔ ہوتی ہے کہ اس کا دل گندا اور وہ خورست ہوتا ہے۔ ہوتی ہے کہ اس کا دل شفیان عَن آبِی الرِّفَادِ عَنِ الْمُعْمَلُ أَبِی هُرَیْرَةَ أُرْسِلَ عَلَی اَیُّوبَ رِجُلٌ مِن جَرَادٍ مِنْ ذَهِبٍ فَحِمَلَ يَقْمِ اللهُ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أُرْسِلَ عَلَی اَیُّوبَ رِجُلٌ مِنْ جَرَادٍ مِنْ ذَهِبٍ فَحِمَلَ يَقْمِ اللهُ وَمَالَ اَنْ دَبِّ وَمَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ فَضَلِكَ إِمَالُ شَعِب: اسنادہ صحیح آ

(۷۳۰۷) حفرت ابو ہریرہ ٹٹائٹاسے موتو فا مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوب طینا پرسونے کی ٹڈیاں برسائیں، حضرت ابوب طینا انہیں اپنے کپڑے میں سمیلنے لگے، اتنی دیر میں آواز آئی کہ اے ابوب! کیا ہم نے تنہیں جتنا دے رکھاہے، وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار! آپ کے فضل سے کون مستغنی رہ سکتا ہے؟

( ٧٣٠٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ الْآنِحِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ وَقَالَ مَرَّةً بَيْدَ أَنَّ وَجَمَعَهُ ابْنُ طَاوُسِ فَقَالَ قَالَ آحَدُهُمَا الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتِيَتُ الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ بَيْدَ أَنَّ وَقَالَ الْآخَرُ بَايَدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتِيتَ الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبُعْ فَلِلْيَهُودِ غَدُّ وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَلِي [صححه البحارى عَلَيْهُمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبُعْ فَلِلْيَهُودِ غَدُّ وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَلِي [صححه البحارى (٢٣٨))، وابن حزيمة: (١٧٢٠)]. [انظر: ٢٣٨ه ٢٩٥ ، ٢٤٨ه ١٤٨٤ ، ١٩٥ م ١٨ . ١٨٥ هـ ١٨].

[انظر: ۱۱۳۲۰،۹۸۰۱].

(۷۳۰۹) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے دوسرے لوگوں کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے (اے اللہ!) میں نے جس شخص کو بھی (نادانسگی میں) کوئی ایذاء پہنچائی ہویا کوڑامارا ہو، اسے اس شخص

# هي مُنالاً امَيْن بن يَنِيهِ مَنْ أَلَى هُرَيْرة وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ مُنَالِم اللهُ مُنْ اللهُ ا

کے لئے باعث تزکیہ ورحمت بنادے۔

( ٧٧١٠) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [انظر: ٢٠٠٠]:

(۷۳۱٠) حضرت ابو ہرر و الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا (۷۳۱۰) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ الْمُرَا الطَّلَعَ بِعَيْرِ إِذْنِكَ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاقٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ [صححه المحارى (۲۹۰۲)، ومسلم (۲۱۰۸)]. [انظر ۲۹۰۲]

(۱۳۱۱) حصرت ابو ہر روہ وہ النظامے مروی ہے کہ نبی الیا است فر مایا اگر کوئی آ دمی تبہاری اجازت کے بغیر تبہارے گھر میں جھا نک کردیکھے اور تم اسے کنگری دے ماروجس سے اس کی آ کھے بھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔

( ٧٩١٢ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعًا ٱحَدُّكُمْ فَلَا يَقُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِنْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمُ بِالْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ [صححه البحارى ( ٦٣٣٩)]. [انظر: ٩٩٨٠، ٩٩٨، ٩٩٨، ١٠٤٩، ١٠٨٧٩، ١٠٤٩٩)]

(۷۳۱۲) حضرت ابو ہر کر ہ و والنئے ہے مرفوعاً مروی ہے کہتم میں سے کو کی شخص جب دعاء کرے تو بوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرمادے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پرکوئی زبردئتی کرنے والانہیں ہے۔

( ٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ والدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاسْتَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلَةَ وَرَفَعً يَدَيْهِ فَقَالَ النَّاسُ هَلَكُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ الْهُدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمُ اللَّهُمَّ الْهُدِ وَسَلّم ( ٢٥٢٤). [انظر: ٩٧٨٣].

( ٧٣١٤) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْسَ الْعِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنُ إِنَّمَا الْعِنَى غِنَى النَّفْسِ

(١٨١٨ ) حطرت الوبرره والتفائق مروى بي كم نبي عليا في ماليا الداري ساز وسامان كي كثرت سينبيل موتى ، اصل

مالداری تو ول کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٧٣١٥ ) حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَآنُ يَأْخُذَ الْحَدُكُمُ حَبُلًا فَيَحْتَظِبَ فَيَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَغُنَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى

(2010) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا بخدا! یہ بات بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی رسی کیڑے ، لکڑیاں باند سے اورا پی پیٹے پرلا دکرا سے بیچے اوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قد کرو ہے ، بنسیت اس کے کہ کسی ایسے آ دمی کے پاس جائے جے اللہ نے اپنے نفنل سے مال اور دولت عطاء فر مار کھی ہواوراس سے جا کرسوال کرے ، اس کی مرض ہے کہ اسے بچھد سے یا نہ دے ، کیونکہ او پروالا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

(۲۳۱۷) حضرت ابو ہر رہہ ڈٹائٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس وقت کو کُٹ مخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن ٹہیں رہتا، جس وقت کو تی شخص شراب پیتا ہے، وہ مؤمن ٹہیں رہتا اور جس وقت کو کُٹ مخص بدکاری کرتا ہے وہ مؤمن ٹہیں رہتا۔

( ٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهَ عَنْ هُوَ دُونَهُ [صححه المعارى أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ [صححه المعارى (٢٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣)، وابن حبان (٢١٤)].

(۱۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹاسے مرفوعاً مروی ہے کہتم میں ہے کسی شخص کوجسم اور مال کے اعتبار سے اپنے سے او پر والے کو نہیں دیکھنا جا ہے بلکہ ہمیشدا پنے سے نیچے والے کودیکھنا جا ہے۔

( ٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ [صححه البحاري (٣٩٢ه)، ومسلم (٢٠٥٨)].

(۷۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹو سے مرفوعاً مروی ہے کہ دوآ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں کوادر تین آ دمیوں کا کھانا چارآ دمیوں کو \* کفایت کرجاتا ہے۔

( ۱۷۱۸م ) إِنَّمَا مَغَلِى وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَائَتُ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَالدَّوَاتُ تَتَقَحَّمُ الْمَا أَضَائَتُ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَالدَّوَاتُ تَتَقَحَّمُ وَالْتَوْاتُ فِيهَا إصححه البحارى: ٣٤٢، ومسلم: ٢٢٨٤، وابن حبان ١٤٠٨] وليها فَأَنَّا آخِذُ بِحُجَوِكُمْ وَٱلْتُعُونُ فِيهَا إصححه البحارى: ٣٤٢م، ومسلم: ٢٢٨٤، وابن حبان ١٤٠٨ (١٤٠٥ مراكم) اورميرى اورلوگوں كى مثال اس محض كى يہ جس نے آگ جال كى، جب آگ نے آس پاس كى جگة كوروش كرديا تو پروانے اور در عرب اس ميں كرے جلے جارہے ہو۔ ا

#### 

( ٧٣١٨م ) وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَآخُسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ وَآجُمَلَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا هَٰذِهِ الثَّلُمَةَ فَأَنَا تِلْكَ الثَّلْمَةُ وَقِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ قَالَ أَبُو الرَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [صححه مسلم (٢٢٨٦)، وابن حبان (١٤٠٧)]:

(۱۳۱۸م) اورانبیاء کرام مینان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آ دمی نے کوئی عمارت تغییر کی اسے خوب حسین وجمیل اور کامل بنایا، لُوگ اس کے گرد چکر لگاتے جاتے اور کہتے جاتے کہ ہم نے اس سے خوبصورت کوئی عمارت نہیں دیکھی ، البتہ اگریہ سوراخ بھی مجردیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا (ختم نبوت کی عمارت کا) وہ سوراخ میں ہوں (جس نے اب اس عمارت کو کممل کردیا ہے)

( ٧٣١٩) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ الْعَرْجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَهِ [صححه النحارى (٩٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢)، وابن حيان (٥٦٠٥)] [انظر: ٩٧٩٨].

( ۲۳۱۹ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نی ملیٹا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیہ کواپئی صورت پر پیدا کیا ہے۔

( ٧٣٢ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ قَالَ سُفْيَانُ يَكُونُ حَوْلَ بِنْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَدَعُوا [صححه الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ قَالَ سُفْيَانُ يَكُونُ حَوْلَ بِنْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَدَعُوا [صححه المحارى (٢٣٥٣)، ومسلم (٢٣٥١)]. [انظر، ٩٩٧٢، ١٥٥٠]

(۷۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مرفوعاً مردی ہے کہ زائد پانی روک کر ندر کھا جائے کہ اس سے گھاس روکی جاسکے، راوئ حدیث سفیان اس کا مطلب سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے کنوئیس کے پاس گھاس ہواور آپ لوگوں کوزائداز ضرورت پانی لینے سے روکیس تو وہ لوگ اپنے جانور چرانے کے لئے وہاں دوبارہ نہیں آئیس گے۔

( ٧٣٢١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بُنِ هُوْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ (صححه مسلم (٢٦٥٩)، وابن حَبان (١٣٣)). [انظر: ١٩٩٩].

(۷۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طیفا سے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تعلم دریافت کیا تو نبی طیفائے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بوٹ کیا اعمال سرانجام دیتے۔

( ٧٣٢٢) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْمُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَضُحَكُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدُخُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا يَقُولُ كَانَ كَافِرًا قَتَلَ مُسُلِمًا ثُمَّ إِنَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَصِححه البحارى (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠)،

وابن حبال (٢١٥)]. [انظر: ٩٩٧٧].

(۷۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائن سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دوآ دمیوں پر ہنسی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا کیں ،اس کی وضاحت سے ہے کہ ایک آدمی کا فرتھا ،اس نے کسی مسلمان کوشہید کر دیا ، پھراپی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمادیا۔

( ٧٣٢٣ ) حَدَّقَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرُو عَنْ يَحْدَى أَنِي جُوْدًة إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَصُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدِ [احرحه الحميدي (١١٢٩). قال شعيب: له اسنادان: متصل ومرسل]

(۷۳۲۳) حضرت ابو ہرریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا تمہاری بید دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ستر وال جزء ہے اور دومر تبداس پر سمندر کا یا ٹی لگایا گیا ہے،اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ بندوں کا کوئی فا کدہ نہ رکھتا۔

( ٧٣٢٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آَبِي الْزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ آمُزَ فِتْيَانِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِتْيَاناً فَيُحَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُعِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ آمُزَ فِتْيَانِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِتْيَاناً فَيُحَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا فَيُحَرِّقُونَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطِبِ وَلَوْ عَلِمَ آحَدُكُمُ أَنَّهُ يَجِدُ عَظُمًّا سَمِيناً أَوْ مِوْمَاتَيْنِ جَسَنتَيْنِ إِذًا فَيُحَرِّقُونَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطِبِ وَلَوْ عَلِمَ آحَدُكُمُ أَنَّهُ يَجِدُ عَظُمًّا سَمِيناً أَوْ مِوْمَاتَيْنِ جَسَنتَيْنِ إِذًا لَقَيْعِدَ الصَّلَوَاتِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الْعِشَاءَ [صححه البحارى (١٤٤١)، ومسلم (١٥٥)، وابن حباد (٢٠٩٦)، وابن حباد (٢٠٩٦)،

(۷۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ نبی طیٹھ نے فر مایا میراول چاہتا ہے کہ ایک آ دی کو تھم دوں اوروہ نماز کھڑی کر دے ، پھرا ہے نو جوانوں کو تھم دوں اوروہ ان لوگوں کے پاس جائیں جونما زباجھاعت میں شرکت نہیں کرتے اور لکڑ یوں کے گھوں سے ان کے گھروں میں آگ لگا دیں ، اگرتم میں سے کسی کو یقین ہو کہ اسے خوب موثی تازی ہڑی یا دوعمہ ہ کھر ملیں گے تو وہ ضرور نماز میں (دوسری روایت کے مطابق نماز عشاء میں بھی) شرکت کرے۔

( ٧٣٢٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَعُ السَمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ سَأَلُتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَخْتَعِ السَمِ عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَوْضَعُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ سَأَلُتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَخْتَعِ السَمِ عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَوْضَعُ السَمِ عِنْدَ اللَّهِ إِصحه البحارى (٢٠٤/٥)، ومسلم (٢١٤٣)، وابن حبان (٥٨٣٥)، والحاكم (٢٧٤/٤)].

(2010 ) حضرت ابو ہریرہ والتق سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا قیامت کے دن بارگاہ خدادندی میں سب سے حقیر نام اس مخص کا ہوگا جوایے آپ کوشہنشاہ کہلوا تاہے۔

( ٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالًا أَمَّرُانُ بِل يَعِيدُ مِنْ أَن يُورِيرُة بِيَّالُهُ وَيَعَلَّمُ اللهُ مُرِيْرَة بِيَّالُهُ وَيَ

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّى وَيَسْقِينِي [راجع: ٧٢٢٨].

(۷۳۲۷) حفرت ابو ہریرہ نگافڈے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھتے ہے اپنے آپ کو بچاؤ ، صحابہ کرام نخافذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تشلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا اس معاسلے میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی جھے کھلا بیا ویتا ہے۔

( ٧٣٢٧ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ أَبِي هُويُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُصْرَفُ عَنِّى شَتْمُ قُرَيْشٍ كَيْفَ يَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَيَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ [صححه البخاري (٣٥٣٣)]. [انظر، ٨٨١].

(۱۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹاسے مردی ہے کہ بی طائیانے فر مایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ سمجیب طریقے سے قریش کی دشنام طرازیوں کو مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے؟ وہ کس طرح ''ندم'' پر لعنت اور سب وشتم کرتے ہیں جبکہ میرانام تو محمہ ہے (مذمم نہیں)

( ٧٣٢٨ ) قَالَ قُرِءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٱنْصِتُ فَقَدُ لَغَيْتَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ آبُو الزِّنَادِ هِمَى لُغَةُ آبِى هُرَيْرَةَ [صححه مسلم (٨٥١)، وابن حزيمة: (١٨٠٦)]. [انظر: ١٠٣٠٥].

(۷۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا است خرمایا امام جس دفت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف میے کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغوکام کیا۔

( ٧٣٢٩) قَالَ قُرءَ عَلَى سُفْيَانَ أَبُو الرُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَرَى خُشُوعَكُمْ [انظر: ٨٠١١].

(۷۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ رہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا میں تمہاراخشوع وخضوع دیکھتا ہوں۔

( ٧٣٣٠) قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الرِّفَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ إَمِيرِى فَقَدُ آطَاعَنِى وَمَنُ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ صححه البحاري (٧٥٩٣) سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ إَصححه البحاري (٧٥٩٥) ومسلم (١٨٣٥)، وابن حباد (٤٥٥٦). [انظر: ٨٤٨٦].

(۱۳۳۰) حضرت ابو ہریرہ رکھنٹنے سے مردی ہے کہ نبی علیائے فرمایا جوشن میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے اور جومیری اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔

( ٧٣٣١ ) قَالَ أَبِى و قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

مُسُلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَعَتُ الدِّرُعُ أَوْ مَرَّتُ تُجِنُّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو الْوَرُهُ يُوسِّعُهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ وَلَا تَتَوَسَّعُ وَانظر: (الأعرج وطاووس): ٧٤/٧، ٥٩٠٤٥٠١٠

(۷۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قمیص بعض اوقات کشادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات شک (مراد آ دمی کی سخاوت اور کنجوسی ہے) وہ اس کی انگلیوں کوڈھانپ لیتی ہے اور اس کے نشانات کومنادیتی ہے، اور کنجوس آ دمی

کشادگی حاصل کرنا جا بتا ہے لیکن اسے کشادگی حاصل نہیں ہوتی ۔

فائدة: اس صديث كي ممل وضاحت كے لئے صديث نمبر ٢٥١٥ ١٥ ور٥٥ ٩٠ ملاحظه يجيك

( ٧٣٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنُ الْآغُرَجِ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ الْمَطُلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُنْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعُ [صححه البحارى (٢٢٨٨)، ومسلم (١٥٦٤)] [انظر: ١٠٠٢] [انظر: ١٠٠٤، ٨٨٨، ٨٩٢٥، ٩٩٧٤، ٩٩٧٩)

(۲۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جبتم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تواہے اس ہی کا پیچھا کرنا جاہیے۔

( ٧٣٣٣ ) قَالَ قرءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّهُ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ [انظر: ٥٤٨٧، ٢٠١٢،١٠١٢].

(۷۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بد کمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ سب سے زیادہ جموٹی بات ہوتی ہے۔

( ٧٣٣٤) سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ إِذَا كَفَى الْحَادِمُ آحَدَكُمْ طَعَامَهُ فَلْيُجْلِسُهُ فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَأْحُذُ لُقْمَةً فَلْيُرَوِّغُهَا فِيهِ فَيْنَاوِلْهُ وَقُرِءَ عَلَيْهِ إِسْنَادُهُ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفَالِ الأَلِبانِي: صحيح (ابن ماحة: ٣٢٩٠)].

(۲۳۳۳) حضرت ابو ہر پرہ ہی تفایت مروی ہے کہ نبی پالیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی کفایت کرے تواسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایبانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کراہے سالن میں اچھی طرح تربتر کر کے بنی اسے وے دے۔

(٧٣٢٥) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَا مَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ وَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ اصححه البحاري (٨٧٧)، ومسلم (٢٥٢)، وابن حباد (١٠٦٨). وانظر: ١٠٨٨، ٧٣٢٨]

# ﴿ مُنْلِهُ امْرُنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِّلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّا مُنْ اللَّا لَمُلِّ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّلَّ اللَّا لِللَّهُ مُل

(۷۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مرفوعاً مردی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاءکوتا خیر سے اداکرنے کا حکم دیتا۔

( ٧٣٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ رِوَايَةً قَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُّكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ [انظر: 4999].

(۷۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ آخر مایا جبتم میں سے کو کی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِى هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ إصححه النحارى (٣٤٩٤)، ومسلم (٢٥٦٦)]. [انظر: ٩٩٩، ١٠٧١].

(۷۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایاتم لوگوں میں سب سے بدترین شخص اس آ دمی کو پاؤ کے جو دوغلا ہو، اِن لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہوا در اُن لوگوں کے پاس دوسرار خے لے کر آتا ہو۔

( ٧٣٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِدِ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ [راجع: ٧٣٣٥].

(۷۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر جھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے اورنمازعشاءکوتا خیرسے ادا کرنے کا حکم ویتا۔

( ١٩٣٨م ) وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِلٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ سَمِغْتُ آبَا الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البخارى (١٩٥٥)، وابن خزيمة: (٢١٦٨)]. [قال شعيب: حسن]. [انظر: ٩٧٣٢، ١٧١١]

(۷۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا اے ارشاد فر مایا اگر میں سجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں گے تو

# الله المؤرن بل المنظمة الله المؤرن بل المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة ا

میں راہ خدامیں نکلنے والے کئی سریہ ہے بھی چیچے ندر ہتا ،کیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ میں ان سب کوسواریاں مہیا کرسکوں اور کہیں وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے ہے چیچے نہ مٹنے لگیں۔

( ٧٣٤ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرَّا فَإِنَّ اللَّهَ وِتُرَّ يُبِحِبُّ الْوِتُرَ [سقط من الميمنية].

(۱۳۷۰) حضرَت ابوہریرہ اٹائٹا سے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کو نی شخص پھروں سے استنجاء کرے تو طاق عدد میں پھر استعال کرے کیونکہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پیند کرتا ہے۔

(٧٣٤١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَلَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَجَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ [صححه النخارى (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، وان حان (١٢٩٤)، وابن خزيمة: (٩٦)] [انظر: ٩٩٣].

(2001) حفرت ابو ہریرہ فاتنا سے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کی کے برتن میں کتامنہ مارد ہے تواسے جا ہے کہ اس برتن کوسات مرتبدد هوئے۔

َ (٧٣٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ يَعْنِى عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [انظر: ٧٧٢٧]

(۷۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ انے فر ما یاسب سے افضل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتہ ہاری ذمہ داری میں آئے ہیں۔ (۷۳٤٣) حَدَّثُنَا شُفْیَانٌ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْیَبُداً بِالْیَمِینِ وَحَلْعِ الْکُسُری وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا یَمْشِ فِی نَعْلِ وَاجِدٍ لِیُحْفِظِمَا جَمِیعًا أَوْ لِیُنْعِلْهُمَا جَمِیعًا اَوْ لِیُنْعِلْهُمَا جَمِیعًا

(۷۳۳۳) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے موقو فامروی ہے کہ جبتم میں ہے کو کی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں ہے ابتداء کرے اور جب اٹارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اٹارے، نیزیہ کہ اگرتم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ صرف ایک جوتی پہن کرند چھرے بلکہ دولوں اٹاردے یا دولوں پہن لے۔

( ٧٣٤٤) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی الرِّنَادِ عَنْ مُوسَی بُنِ آبِی عُثْمَانَ عَنْ آبِیهِ آوُ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آبْصَرَ رَجُلًا یَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْکَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْکَبُهَا قَالَ ارْکَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْکَبُهَا وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ مَرَّةً فَقَالَ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِی عُثْمَانَ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ [انظر: ١٩٨٨].

قَالَ ارْکَبُهَا وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ مَرَّةً فَقَالَ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِی عُثْمَانَ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً وانظر: ١٩٩٨].

( ٢٣٣٣ ) حضرت ابو بریره رُفَّ فَقَالَ عَنْ مُوسَى بَنِ اللَّهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً وانظر: ١٩٩٨] 
جَارِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُولِقِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُولِمُ اللَّهُ وَلَا الْمُسَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِمُ عَ

### هي مناه اخرين اين من المنافرين الله المنافرين الله المنافرين والمنافرين والمن

سوار ہوجاؤ ،اس نے دوبار ہوض کیا کہ یقربانی کا جانور ہے اور نبی طینانے اسے پھرسوار ہونے کا حکم دیا۔

( ٧٣٤٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلْ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا قَالَتُ إِنَّا لَمْ نُحُلَقُ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقُنَا لِلْحِرَاثَةِ فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّى أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو غَدًا غَدًا وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذِّنْبُ فَآخَذَ شَاةً مِنْهَا فَطَلَبُهُ فَأَذُرَكُهُ فَاسْتُنَقَلَهَا مِنهُ وَعُمَو وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذِّنْبُ فَآخَذَ شَاةً مِنْهَا فَطَلَبُهُ فَأَذُرَكُهُ فَاسْتُنَقَلَهَا مِنهُ فَقَالَ يَا هَذَا اللَّهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ عَلَى اللَّهُ فَيْمِهِ إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذِّنْبُ فَآخَذَ شَاةً مِنْهَا فَطَلَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبُ يَتَكُلَمُ فَقَالَ يَا هَذَا السَّنَقَذُتَهَا مِنّى فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِى لَهَا غَيْرِى قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبُ يَتَكُلَّمُ فَقَالَ يَا هَذَا السَّنَقَذُتِهَا مِنْ فَقَلْ لِي إِلَى وَابُو بَكُو وَعُمَو وَمَا هُمَا ثُمَّ [صححه الحارى (٢٣٤٧١)، ومسلم (٢٣٨٨)] [انظر،

11.047:140.

(۵۳۴۵) حضرت ابو ہر رہہ ہوں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہماری طرف رخ کر کے بیش کے اور فرمایا کہ ایک آدمی ایک بیش کو ہا تک کر لیے جارہا تھا ، راستے میں وہ اس پرسوار ہو گیا اور اسے مار نے لگا ، وہ بیش کا میں اس مقصد کے لیے بیدانہیں کیا گیا ، ہمیں تو ہل جو سے کے لئے بیدا کیا گیا ہے ، لوگ کہنے لگے بیدا کیا گیا ، ہمیں تو ہل جو سے کے لئے بیدا کیا گیا ہے ، لوگ کہنے لگے بیان رکھتے ہیں جبکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود نہ تھے۔

پھر فرمایا کہ ایک آ دی اپنی بکریوں کے رپوڑیں تھا کہ ایک بھیڑیئے نے رپوڑ پر تملہ کر دیا اور ایک بکری ا چک کر لے گیا، وہ آ دمی بھیڑیئے کے چیچے بھا گا اور پچھ دور جا کرا سے جالیا اور اپنی بکری کو چھڑالیا، بید و کیھ کر وہ بھیڑیا قدرتِ خداوندی سے گویا ہوا اور کہنے لگا کہ اے فلاں! آج تو تو نے مجھ سے اس بکری کو چھڑالیا، اس دن اسے کون چھڑا اے گا جب میرے علاوہ اس کا کوئی چروا ہانہ ہوگا؟ لوگ کہنے لگے سجان اللہ! کیا بھیڑیا بھی بولتا ہے؟ نبی علینا نے فر مایالیکن میں، ابو بکر اور عمر تو اس پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ دوٹوں اس مجلس میں موجود ضرحے۔

( ٧٣٤٦) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ زِیادِ بُنِ سَغْدٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ آبِی مَیْمُونَةَ عَنْ آبِی مَیْمُونَةَ عَنْ آبِی هُریُرَةَ حَیْرَ النّبِیُّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَابْنًا لَهُمَا فَحَیْرَ الْغُلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا عُلَامُ مَا عُلَامُ مَعَدُا آبُوكَ وَعَذِهِ أَمُّكَ الْحَرُا قال الرمذی: حسن صحیح. قال الألبانی: صحیح (الرمذی: ١٣٥٧، ابن ماحة: ١٣٥١)] هَذَا آبُوكَ وَعَذِهِ أَمُّكَ الْحَرُا قال الرمذی: حسن صحیح. قال الألبانی: صحیح (الرمذی: ١٣٥٧، ابن ماحة: ١٣٥١)] ( ١٣٣١) حضرت الو بريه خُلُولُ عَلَيْهِ مِن عَرفی ہِ کہ ایک مرجبہ نبی طیاب آئی کے آدی اور عورت اوران دونوں کے بیٹے کو اختیار دیا اور لا کے کو اختیار دیا ہوئے فرمایا اے لڑے الیہ تیراباب ہے اور بیر تیری مال ہے ، ان میں ہے جس کے ساتھ جائے کا ارادہ بروائے الله قال کر ہے۔

( ٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ أَنَا سَٱلْتُهُ عَنْ شُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

# هي مُنالِهَ مَنْ إِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ا

صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرِاطٌ وَمَنْ اتَّبَعَهَا خَتَّى يُفْرَغَ مِنْ شَأْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أَحُدِ [صححه مسلم (٩٤٥)].

(۷۳۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا جو خفس کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گااور جو محض دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہے،اسے دو قیراط کے برابر ثوّاب ملے گا،جن میں سے چھوٹا یا ایک قیراط احدیہاڑ کے برابر ہوگا۔

( ٧٣٤٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي سُمَتَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَ أَنِ أَوْ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَة ( ١٧٧٣)، ومسلم ( ١٣٤٩)، وابن حباد ( ٣٦٩٥)، وابن حزيمة: ( ٢٥١٣). [انظر، ٩٩٤٩، ٩٩٤٩)

(۷۳۲۸) حضرت ابو ہر ریرہ نگاٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا حج مبر ور کی جزاء جنت کے علاوہ پچھنہیں اور دوعمرے اپنے درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( ٧٣٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ مِنْ هَوُلَاءِ الثَّلَاثِ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَشُمَاتَةِ الْأَعُدَاءِ وَسُوءِ الْقَصَاءِ أَوْ جَهْدِ الْقَصَاءِ قَالَ سُفْيَانُ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَذْرِى أَيْنَهُنَّ هِيَ [صححه البخارى (٦٣٤٧)، ومسلم (٢٠٧٧)].

(۷۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنے ہے مروی ہے کہ نبی علینا ان تین چیزوں سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے، بذھیبی ملنے ہے، دشنوں کے بنبی اڑانے ہے، برے فیصلے ہے اور مصیبتوں کی مشقت ہے، راوی حدیث سفیان کہتے ہیں کہ ان میں ایک چیز کا اضافہ مجھ سے ہوگیا ہے، معلوم نہیں کہوہ کون ہی چیز ہے۔

( ٧٧٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بُنِ عُينِدِ اللَّهِ بُنِ عَاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ عَنْ مَوْلَى ابُنِ أَبِي رُهُم سَمِعَهُ مِنْ الْحَطَّابِ عَنْ مَوْلَى ابُنِ أَبِي رُهُم سَمِعَهُ مِنْ الْحَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً فَقَالَ آيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةً الْجَبَّارِ فَقَالَتُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ وَلَهُ تَطَيَّبَتِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَالَ آيُمَا امْرَأَةٍ حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا الْجَبَّارِ فَقَالَتُ الْمُسْجِدِ فَقَالَ وَلَهُ تَطَيَّبَتِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَالَ آيُمَا امْرَأَةٍ حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَلِّبَةً تُولِدُ الْمَسْجِدِ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ خُسُلَهًا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال مُرَاقِ عَرْ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ خُسُلَهًا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال الله عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَنْ وَجُلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ خُسُلَهًا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال الله عَيْنَ عَنْ اللهُ عَنْ وَالْمَالَةُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ مُنْكِالِهِ إِلَى اللهُ عَنْ مَوْلِكُونَا لِهُ اللهُ عَنْ مُولَالًا عَنْ مَوْلَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ

(۷۵۰) ابورہم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو کا سامنا ایک الی خاتون سے ہوگیا جس نے خوشبولگار کھی تھی، انہوں نے اسے پوچھا کہ اے امد الجبار اکہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہام عبد کا ، انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس وجہ سے خوشبولگار کھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا کہ نی علیلا کا ارشاد ہے جوجورت اپنے گھر سے خوشبولگا کرم بحد

### هُيْ مُنْلِهُ اَمْرِينَ بْلِ يُعِنِّدُ وَهُو لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کے اراد سے نکلے ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کدوہ اپنے گھروا پس جا کراسے اس طرح دھوئے جیسے ناپا کی کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے۔

( ٧٣٥١) حَلَّاتُنَا سُفُيَانُ حَلَّاتُنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ جَاءَ نِسُوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنُ الرِّجَالِ فَوَاعِدُنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ فَوَاعِدُنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ قَالَ مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانِ وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِلْدَلِكَ الْمَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِي مَا مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِلْدَلِكَ الْمَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِي مَا مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ وَأَتَاهُنَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِلْدَلِكَ الْمَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِي مَا مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ مَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُ لَكُونَ يَعْنِي مَا مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَوْمِ وَلِلْكَ الْمُولُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللل

(2001) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتیں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہے لگیں یارسول اللہ امر دوں کی موجود گی میں ہم آپ کے پاس بیٹھنے سے محروم رہتے ہیں ، آپ ایک دن ہمارے لیے مقروفر مادیجے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو (کر دین سکھی) سکیں ؟ نبی علیا نے فر مایا تم فلال شخص کے گھر میں اکٹھی ہو جانا اوراس دن اس جگہ پر نبی علیا تشریف لے گئے ، مجملہ ان باتوں کے جو نبی علیا نے ان سے فر ماکی بات یہ بھی تھی کہتم میں سے جوعورت جگہ تین نبی آگے آگے ہیں وفت ہو جا کیں ) اور وہ ان پر صبر کرے، وہ جنت میں داخل ہوگی ، کسی عورت نے پوچھا اگر دو ہوں تو کیا تھم ہے؟ فر مایا دو ہوں تب ہی کہی ہے۔

(۷۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیقائید دعاء فرماتے تھے کہا ہے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا پیئے گا (جس کی لوگ بوجا شروع کرؤیں )ان لوگوں پراللہ کی لعنت ہوجوا پے نبیوں کی قبروں کو بجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔

( ٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْعَجْلَانِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ فِي آحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَالْآخَرِ دَاءً [راحع: ٧١٤١]:

( ۷۳۵۳ ) حضرت ابوہریرہ بڑاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نا نے</sup> فر مایا اگرتم میں ہے کئی کے برتن میں مکھی گرجائے تو وہیا در کھے کہ کھی کے ایک پر میں شفاءاور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے، اس لئے اسے جا ہے کہ اس کھی کواس میں کامل ڈبودے (پھر اسے استعمال کرنااس کی مرضی برموقوف ہے )

( ٧٣٥٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ فَقَالَ سُفْيَانُ هُو ٢٣٥٤ ) هُوَ هَكَذَا يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى فَإِنْ ٱمْسَكُتَ

#### 

نَفْسِي قَارُحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ [صححه البحارى (٣٩٣)]. [انظر (سعيد بن ابي سعيد او ابوه): ٧٧٨٩، ٧٩٢٥، ، ٧٩٢٥، ، ٩٥٩٧، ٩٥٩٠).

(۷۳۵۳) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظ جب بستر پر اپنا پہلور کھتے تو یوں فر ماتے کہ پروردگار! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا، اگر میری روح کواپنے پاس روک لیس تو اس پر رحم فر مایئے اور اگرواپس بھیج دیں تو اس کی اس طرح حفاظت فر مایئے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظٹ فرماتے ہیں۔

( ٧٣٥٥) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ وَقُرِءَ عَلَى شُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ سُفْيَانُ الْمُسْلِمُونَ الَّذِى سَمِعْنَاهُ مِنْهُ عَنْ ابْنِ عَجُلَانَ لَا أَدْرِى عَمَّنُ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ ثُمَامَة بْنِ أَثَالِ فَقَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَسَرُوهُ أَخَذُوهُ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ ذَا دَم وَإِنْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ وَالْ تَوْمُ مَا لَا يَعْمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ تَقُمُلُ ذَا دَم وَإِنْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ تَقُمُّلُ ذَا دَم وَإِنْ تُوهُ الْمَالَ تُعْطَ الْمَالَ قَالَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ إِنْ تُنْعِمْ تَلْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ وَكُنَّ وَالْمَالَ تَعْطُ الْمَالَ تَعْطُ الْمَالَ قَالَ فَكَذَا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسَيْتَ وَإِنَّ تَقْتُلُ وَجَلَّ فِى قَلْمُ مُوا بِهِ إِلَى بِنْمِ الْمُنْصَارِ فَعَسَلُوهُ فَآسُلُم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسَيْتَ وَإِنَّ وَجَهَكَ كَانَ وَاللّهِ فِى عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَاللّهُ فِى عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسُيْتَ وَإِنَّ وَعِنْكَ أَحَبُ الْمُونِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ فِى عَنْهُ فَالْتَى الْيَمَامَة حَبَّى عَنْهُ مُ فَصَجُوا وَضَجِرُوا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَى الْمُعَلِى عَنْهُ فَالْتَى الْيَمَامَة حَبَى عَنْهُ مَا أَنْ الْمُعَلِى عَنْهُ مُ فَصَجُوا وَصَحِولُوا وَصَحِولُوا وَصَحِولُوا وَاللّهِ فِى عَنْهِ مَامَة بُنَ أَنْهُ إِلَ قَالَ وَكَتَبَ إِلِيهُ وَسَمِعْتُهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ مُوالًا قَالَ لِوَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَحَد السحارى (٢٦٤)، ومسلم (٢٧٦٤)، واس حزيمة: (٣٠٤). [انظر، ٢٤٠٤، ٨٠٤ وسَلّم (٢٠٢٤).

(2004) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سلمانوں نے تمامہ بن اٹال نامی ایک شخص کو (جواپ قبیلے میں ہوامعزز اور مالدار آ دمی تھا) گرفتار کر کے قید کرلیا، جب وہ نبی ٹلیٹا کے پاس سے گذرا تو نبی ٹلیٹا نے اس سے پوچھا کہ تمامہ! کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ جھے تر اگر آپ جھے پر احدان کریں گے جس کا خون قیمتی ہے، اگر آپ جھے پر احدان کریں گے تو ایک شکر گذار براحدان کریں گے اور اگر آپ کو مال ودولت در کار ہوتو آپ کو وہ ل جائے گا، نبی تالیٹا کا جب بھی اس کے پاس سے گذر ہوتا تو نبی ٹلیٹا اس سے خدکورہ بالاسوال کرتے اور وہ حسب سابق و ہی جواب دے ویتا۔

ایک دن اللہ نے نبی علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی اور آپ مُلَا اَلَّهُ کی رائے یہ ہوئی کہ اسے چھوڑ دیا جائے چنا نچہ نبی علیہ اسے آزاد کردیا ، اوگ اس کی درخواست پراسے انصار کے ایک کنوئیں کے پاس لے گئے اور اسے غسل دلوایا اور پھراس نے اسلام قبول کرلیا اور کہنے لگا کہ اے مجمہ! (مُنَالِّلِيَّةِ) کل شام تک میری نگا ہوں میں آپ کے چرے سے زیادہ کوئی چرہ نالبندیدہ،

### هي مُنالاً امَرُان بل يَعِيمُ اللهِ مِنْ اللهُ ا

آ ب کے دین سے زیادہ کوئی دین اور آ پ کے شہرے زیادہ کوئی شہرنا پہندیدہ نہ تھا اور اب آپ کا دین میری نگا ہوں میں تمام ادیان سے زیادہ اور آپ کا مبارک چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے، آج کے بعد بمامہ سے غلہ کا ایک وانہ بھی قریش کے پاس نہیں پنچے گا۔

یہاں تک کہ حضرت عمر ٹلاٹٹ نے فرمایا بخدا! یہ میری نگاہوں میں خزیر ہے بھی زیادہ حضیر تھااوراب پہاڑ ہے بھی زیادہ عظیم ہے،اوراس کا راستہ چھوڑ دیا، چنانچہ تمامہ نے بمامہ بہنچ کر قریش کا غلہ روک لیا جس سے قریش کی چینیں نکل گئیں اور وہ سخت پریشان ہوگئے،مجبور ہوکرانہوں نے نبی طیس کی خدمت میں ہے مریضہ کھا کہ تمامہ کومہر بانی اور زمی کرنے کا تھم دیں، چنانچہ نبی طیس نے تمامہ کواس نوعیت کا ایک خطاکھ دیا۔

( ٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا وَشَرُّهَا وَسُرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا.[احرحه الحميدى (١٠٠٠) قال شعب: صحبح، وهذا اسناد قوى].

(۷۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ رہ الفیائے منقول ہے کہ مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صف سب سے زیادہ شرک سے زیادہ شرکے سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اور عورتوں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ قَالَ فَأَهْدَى لَهُ نَاقَةً يَعْنِي قَوْلَهُ قَالَ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(٣٥٤) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی ملیا کی خدمت میں ایک اوٹٹی بطور صدیہ کے پیش کی ، نبی ملیا نے فر مایا آئندہ میں صرف کسی قریش یا دوی یا ثقفی ہی کامدیہ قبول کروں گا۔

فائدة: كمل وضاحت ك لي حديث نمبره ٩٠٥ ملاحظ يجير

( ٧٣٥٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَجُلانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَجُلانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا تُكَلِّفُونَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ [صححه مسلم (١٦٦٢)، وابن حباد (٤٣١٣) وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث ابي هريرة إلى انظر: ٩١٠٧٣٥٩ وابن حباد (٤٣١٨) حضرت اليوبريرة ولي الله عبدالبري عبد الله المحديث محفوظ مشهور من حديث ابي هريرة الله عبدالبري عبدالبري عبدالبري عبد المحديث محفوظ مشهور من حديث ابي هريرة الله عبدالبري عبدال

( ٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا هَادُونُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌّو أَنَّ بُكْيُرًا حَدَّثَهُ عَنْ الْعَجُلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

# هي مُنالها مَدْن مِن المِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ الل

(2004) حضرت ابو ہریرہ تا تی سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا غلام کاحق ہے کہ اسے کھانا اور لباس مہیا کیا جائے اور انہیں کسی ایسے کام کا مکلف نہ بنایا جائے جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔

( ٧٣٦٠) قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ ابْنَ عَجُلَانَ عَنُ بَكُيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ يَعْنِى الْحَيَّاتِ [صححه البحارى (٢٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، وابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ يَعْنِى الْحَيَّاتِ [صححه البحارى (٢٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، وابن حبان (٤٦٤٥)، وابن عبان (٤٦٤٥) قال شعيب: اسناده حيد] [انظر: ٢٠٧٥،٩٥٦] حبان عنه مناقم جنگ متعلق فرمايا جم في جب سے ان كے ماتھ جنگ (٢٣١٥) حضرت ابو بريره وَالنَّيْ سے مروى ہے كہ نبى عَلِيْهِا في مانچوں كِمتعلق فرمايا جم في جب سے ان كے ماتھ جنگ

طاقت کے مطابق بورا کرو۔

( ٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابُنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكِيمٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْفَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَنَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْفَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَلَا يَسْتَطِيبُ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ [صححه مسلم (٢٦٥) وابن حبان (٢٣١) وابن حزيمة: (٨٠)].

(۷۳ ۱۲) حفرت آبو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرہایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں (اس لئے تمہیں سمجھانا میری ذھہ داری ہے) جب تم بیت الخلاء جایا کروتو قبلہ کی جانب منہ کر کے یا پشت کر کے مت بیٹھا کرو، نیز نبی طالیا نے لیداور پوسیدہ ہڈی سے استخاء کرنے کوممنوع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے۔

( ٧٣٦٣ ) قَالَ قُرِءَ عَلَى سُفُيَانَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ سُفْيَانُ لَا تَرُشُّ فِي وَجُهِهِ تَمْسَحُهُ [انظر: ٤٠٤٤]

(سا) سارے) حضرت آبو ہر رہ ہو گاتھ ہے مر وی ہے کہ نبی ملیقائے آرشا دفر مایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جوراتوں کواٹھ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے ۔ (مکمل وضاحت کے لئے ۲۰۰۳ کے ملاحظہ بیجیے) ( ٧٣٦٥ ) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي بَكُرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرً بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ عَنْ آبِي بَكُرٍ الْمَخْزُوفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ وَاقْرَأُ [صححه مسلم (٥٧٨) وقال الترمذي حسن صحبح]

( ۲۳۱۵) حفرت ابو بريره التختير عن عن أبي بكو عَنْ عُمَرَ ان تَقَاقَ اورمورهَ عَلَى مِينَ آيت بجده پر بجدهَ اللوت كيا ہے۔ ١ ٧٣٦٦ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِى بَكُو عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى بَكُو الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى هُرَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقٌ بِهِ [راحع: ٢١٧]. هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُو آحَقٌ بِهِ [راحع: ٢١٧].

(۷۳۶۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَاٹُوٹِمُ نَے ارشاد فَر مایا جس آ دمّی کومفلس قر اردے دیا گیا ہو اور کٹی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَشْبَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَارِ لَا يَشْرَّبُ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ [راجع: ٥٣ ٧].

(۷۳۷۷) حفرت ابو ہریرہ بڑائیئے سے مروی ہے کہ میں تمہارے سامنے نبی علیا کے حوالے سے مختصرا حادیث بیان کرتا ہوں مثلاً یہ کہ نبی علیا اللہ مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کریا نی پینے سے منع فر مایا ہے۔

( ٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسُلِيمِ [راجع: ٧٢٠٠].

(۲۳۱۹) حُدُّنَا سُفْیَانُ عَنُ اَیُّوْتِ عَنْ مُحَمَّدِ اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ آیُهُمْ فِی الْجَنَّةِ آکُتُرُ فَقَالَ آبُو هُرَیْوَةً قَالَ (۲۳۱۹) حَدُّنَا سُفْیَانُ عَنُ آیُوتِ عَنْ مُحَمَّدِ اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ آیُهُمْ فِی الْجَنَّةِ آکُتُرُ فَقَالَ آبُو هُرَیْوَةً قَالَ آبُو هُرَیْوَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آوَلُ مَنْ یَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِثْلُ الْقَمَوِ لَیْلَةَ الْبَدُو نُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ عَلَی آضُوا کُوکُ اِلْجَنَّةُ مِثْلُ الْقَمَو لَیْلَةَ الْبَدُو نُمَّ اللَّذِینَ یَلُونَهُمْ عَلَی آضُوا کُوکُ اِلْجَنَّةُ مِثْلُ الْقَمَو لَیْلَةَ الْبَدُو نُمُ اللَّذِینَ یَلُونَهُمْ عَلَی آضُوا کُوکُ اِللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْکُونُ وَمَا فِی الْجَنَّةِ آغُونُ اِللَّهُ مِی الْجَنَّةُ الْمُولِقُونَ الْمُعَلِّقُونَا لِي الْجَنَّةُ الْمُعَلِقُونَا لَيْ الْمُعَلِّقُونَا لَيْ الْمُعَلِقُونَا لَيْ الْمُعَلِّقُونَا لَيْ اللَّهُ مِنْ مُولُولُ مِنْ الْمُعَلِّقُونَا لَيْ لَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّقُونَا لِي اللَّهُ مِنْ الْمُولُولُ مِنْ الْمُولُولُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِقُونَا لَيْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِقُونَا لَيْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِقُونَا لَيْ الْمُعَلِقُونَا لَيْ اللَّهُ مُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَالًا لَا مُولُولُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعَلِقُونَا مُعَلِيْ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُونَا مُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّقُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ

چودھویں دات کے جاند کی طرح چیکتے ہوئے چہروں والا ہوگا، اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روٹن ستارے کی طرح ہوگا، ان میں سے ہرایک کی دودو ہویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے باہر سے نظر آجائے گا اور جنت میں کوئی شخص کنوار انہیں ہوگا۔

( ٧٧٧) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ سَمِعَ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهُرُ وَأَكْثَرُ ظُنِّى أَنَّهَا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا كَانَ يُصَلِّى إِلَيْهِ فَهُرَهُ فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ قَالَ يُصَلِّى إِلَيْهِ فَهُرَهُ فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ قَالَ يُصَلِّى إِلَيْهِ فَجَلَسَ إِلِيْهِ مُغْضَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِى الْقِبْهِ كَانَ يُسْنِدُ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ قَالَ مُن اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يُسْنِدُ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ فَقَالَ اللَّهِ طَهْرَهُ قَالَ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُورَ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُمُ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ فَعْ فَعَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ كَسَجُدَتِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ كَسَجُدَتِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَرَ. [راحع: ٢٠٢٠]

(۱۳۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی طیفائے فرمایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کثیت پر اپنی کثیت ندر کھا کرو۔

( ٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِالسِّمِي وَلَا تَكَنَّوُ بِكُنْيَتِي [راحع: ٧٣٧١].

# 

(۷۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپی کثیت ' ندر کھا کرو۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَهُ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ. [راجع: ٧١٧٨].

(۷۳۷۳) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی الیکانے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی '' دوکالی چیزوں کو' مارا جاسکتا ہے، یعنی سانپ اور پچھو۔

( ٧٣٧٤) حَلَّثَنَّا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ مَنْ ابْتَاعَ مُحَقَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ آنْ يَرُدُّهَا فَلْيَرُدُّهَا وَإِنْ شَاءَ آنْ يَرُدُّهَا فَلْيَرُدُّهَا وَإِنْ شَاءَ آنْ يُمُسِكُهَا أَمْسَكُهَا [صححه مسلم (٢٥٢٤)]. [انظر: ٥٥٥، ٧٦٨٤، ٢٥٩٤].

(٣٧٣) حضرت الو ہررہ و اللہ اللہ عمر فوعاً مروی ہے کہ جو تحض (دھو کے کا شکار ہوکر) الی اونٹنی یا بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا مچراس جانور کو مالک کے حوالے کردے۔

( ٧٣٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَكَنَّهُ أُمَّهُ [راحع: ٣٦١٣]

(2۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملائلا نے فر مایا جو شخص اس طرح نج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے جاب بھی نہ ہواور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کر ہے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھر لوٹے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنم ویا تھا۔

( ٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنِ الْآغَرِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاثِى وَالْعِزَّةُ إِزَارِى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاثِى وَالْعِزَّةُ إِزَارِى فَمَنُ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقِيهِ فِي النَّارِ [انظر: ١٨٨٨، ٩٣٤٨ : ٩٠٠١ ، ٩٧٠١].

(۷۳۷۱) حفرت ابو ہریرہ وفاق سے مروی ہے کہ نبی ایسائے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میرجی اوپر کی چاور ہے اور عزت میری ینچے کی چاور ہے، جو دونوں میں ہے کسی ایک کے بارے جھے سے جھکڑا کرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔

( ٧٣٧٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ يُسْلِمُ [صححه البحاری (۳۸٤۱)، ومسلم (۲۷۰۷)]. [انظر: ۷۷، ۹، ۹۹، ۹، ۹۷، ۹۹، ۹۰، ۹۷، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۲۳، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۱۰، ۲۳۵ (۷۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچا شعر کہا ہے وہ یہ ہے کہ یا در کھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہ امیہ بن آبی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

( ٧٣٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى الْأَوْبَرِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا

(۸۳۷۸) حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقا کھڑے ہو گر بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھ کر بھی ، جوتی ا تارکر بھی اور جوتی پہن کر بھی۔

( ٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

(2749) گذشتہ حدیث میں اس دوسری سند ہے بیاضا فہ بھی مروی ہے کہ نبی طینی دائیں جانب سے بھی واپس چلے جاتے تقے اور بائیں جانب ہے بھی۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثِنِي ابْنُ مُحَيْصِن شَيْخٌ مِنْ قُرَيْش سَهْمِنَّ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ شَقَّتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَلَعَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْلُغَ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدَّدُوا فَكُلُّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكُبَةِ يُنْكُبُهَا [وَالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا].

(۱۳۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ''جو تخص برائی کرے گا،اہے اس کابدلہ دیا جائے گا ۔'' تو یہ بات مسلمانوں پر بہت شاق گذری اوران کے دلوں میں مختلف قتم کے وسوسے پیدا ہونے گئے، انہوں نے نبی علیا سے اس کی شکایت کی تو نبی علیا نے فرمایا عمل کے قریب رہوا ورسید می راہ اور بات پر رہو، کیونکہ مسلمان کو جو بھی مصیب پیش سے اس کی شکایت کی تو نبی علیا ہے تا ہوں کا گفارہ بن جاتی ہے جتی کہ جوزخم اسے لگتا ہے یا جو کا نثا اسے چبھتا ہے (وہ بھی اس کے گنا ہوں کا گفارہ بن جاتا ہے)

( ٧٣٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ طَاوُسًا سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَنَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ آبُونَا خَيَّبْنَنَا وَآخُرَجْتَنَا مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ الْحَنَجَ آدَمُ وَسَى أَنْتَ آبُونَا خَيَّبْنَنَا وَآخُرَجْتَنَا مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَكُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللّهُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ آتُلُومُنِي عَلَى آمُرٍ قَدَّرَهُ اللّهُ عَلَى يَا مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللّهُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ آتُلُومُنِي عَلَى آمُرٍ قَدَّرَهُ اللّهُ عَلَى يَا مُوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ آتُلُومُنِي عَلَى آمُو قَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ آتُلُومُنِي عَلَى آمُو اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۷۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موی علیہ میں

# هي مُنالًا اَحَدِينَ بِل يَنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِي مِنْ اللهِي مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ا

مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیجہ کہنے کہ اے آ دم! آپ ہمارے باوا ہیں، آپ نے ہمیں شرمندہ کیا اور جنت سے نگلوا دیا؟ حضرت آ دم علیہ نے فر مایا اے موئی! اللہ نے تہمیں اپنے سے ہم کلام ہونے کے لئے منتخب کیا اور تہمیں اپنے ہاتھ سے تو رات لکھ کردی، کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے تعلق میری پیدائش سے چالیس برس پہلے کرلیا تھا؟ اس طرح حضرت آ دم علیجہ، حضرت موئی علیہ پر غالب آگئے۔

( ٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ عَمُوو عَنْ يَخْيَى بُنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُويُوةَ يَقُولُ لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ [صححه ابن حزيمة (٢١٥٧)، وعلقه النحارى قال الألباني صحيح (ابن ماحة، ٢١٥٢)] [انظر: ٢٨٢]

(۷۳۸۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹنے مروی ہے کہ اس بیت اللہ کے رب کی شم! یہ بات میں نے نہیں کہی کہ جوآ دمی حالت جنابت میں مجسم کرے وہ روزہ ندر کھے بلکہ بیت اللہ کے رب کی شم! یہ بات محمد (مَنْائِنَیْنَا) نے فرمائی ہے، اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے میں نے منع نہیں کیا بلکہ بیت اللہ کے رب کی شم! محمد کا اُٹینِیْانے اس سے منع کیا ہے۔

( ٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ مُنَبِّهِ يَغْنِى وَهُبًا عَنْ آخِيهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ أَحَدُّ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى إِلَّا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ [صححه النحاري (١١٣)، وابن حيان (١٥٢)]

(۷۳۸۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹ کی احادیث مجھ سے زیادہ بکثرت جاننے والا کوئی نہیں ، سوائے عبداللہ بن عمرو ڈاٹنٹ کے ، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔

( ٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍ و عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَيَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ [اعرحه الحميدي (٢٠٤٤) وعبد بن حميد (١٤٤١). قال شعيب: صحيح].

(۷۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کُلٹیو آئے ارشاد فرمایا جس آ دی کومفلس قرار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔

( ٧٢٨٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ سَمِعَهُ مِنْ شَيْحٍ فَقَالَ مَرَّةً سَمِعَتُهُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْبَادِيةِ أَعُرَابِيًّ سَمِعَتُ أَبَا هُوَيُونَ وَمُلْ مَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا فَبَلَغَ فَبِأَى حَدِيثٍ سَمِعَتُ أَبَا هُويَوْ فَلْيَقُلُ آمَنَ فَوَا وَالْمَرْسَلَاتِ عُرُفًا فَبَلَغَ فَبِأَى حَدِيثٍ بَعُدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلُ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَنْ قَرَأَ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ الشَّامِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ اللَّهِ مَنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُحْيِى الْمَوْتَى فَلْيَقُلُ بَلَى قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ هَلْ حَفِظَ وَكَانَ آعْزَابِيًّا

#### هي مناله امَارِين بل يَنْ مَرَّهُ اللهُ ال

فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى أَظَنَنْتَ أَنِّى لَمْ أَحْفَظُهُ لَقَدُ حَجَجْتُ سِتَّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا سَنَةٌ إِلَّا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِى حَجَجْتُ عَلَيْهِ [قال الترمذي: هذا حديث انما يروى عن هذا الاعرابي. ولا يسمى. قال الألباني: ضعيف (ابي داود ١٨٨٧ الترمذي: ٣٣٤٧)].

(۷۳۸۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جو تخص سورہ مرسلات کی آخری آیت فیاتی حدیث بعدہ و یُوْمِنُونَ کی تلاوت کرے، اسے بول کہنا چاہئے آمَنا باللّهِ (ہم الله پر ایمان لائے) اور جو شخص سورۃ التین کی آخری آیت پڑھے، اسے بول کہنا چاہے وَ آنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشّاهِدِينَ (میں اس پر گواہ ہوں) اور جو شخص سورہ قیامہ کی آخری آیت آلیْس ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى آنْ یُحْیِی الْمَوْتَی کی تلاوت کرے، اسے یوں کہنا چاہئے بلکی (کیوں نہیں)۔

راوی حدیث اعلی کہتے ہیں کہ میں نے جس سے بیرصدیث میں ، چونکہ وہ ایک دیہاتی آ دمی تھا اس لئے میں نے اس کے حافظے کا امتحان لینا چاہا کہ وہ صحیح طرح یا دبھی رکھ سکا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اے بھیتے ! کیاتم بیسمجھ رہے ہو کہ میں اس حدیث کو یا ذبیس رکھ سکا ، میں نے ساٹھ مرتبہ فج کیا ہے اور جس سال میں نے جس اونٹ پر جج کیا ہے ، مجھے اس تک کی شناخت یا دیے۔

( ٧٣٨٦) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْعُذْرِيِّ قَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَمَّةً عَصًا فَلْيَخُطَّ صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْئًا فَلْيَنُصِبُ عَصًّا فَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُجْعَلُ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْئًا فَلْيَنُصِبُ عَصًّا فَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ حَلَّا وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. [صححه ابن حزيمة: (١١٨)، وابن حزيمة: (١١٨). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٠). [انظر، ٢٥٠٤ ، ٢٤٥٤].

(۷۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ابوالقاسم مُناٹیٹٹم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کاارادہ کر بے تو اپنے سامنے کوئی چیز (بطورسترہ کے) رکھ لے،اگر کوئی چیز نہ ملے تو لاٹھی ہی کھڑی کر لے،اوراگر لاٹھی بھی نہ ہوتو ایک لکیر ہی تھنچے لے،اس کے بعداس کے سامنے سے پچھ بھی گذر ہے،اسے کوئی حرج نہیں۔

( ٧٣٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ. ( ٤٣٨٤ ) گذشته صديث ال دومري سند ج جي مروي ب

( ٧٣٨٨) و قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِي عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَرُفَعُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۷۳۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٢٨٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتْ

# هي مُنالِهُ اَمْرُرَ مَنْ الْ يَهِ مِنْ الْ يَهِ مِنْ الْ يَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

أَمَةُ إَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا أَى لَا يُعَيِّرُهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِيَةِ آوُ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. [صححه مسلم(١٧٠٣)]. [انظر: ٨٨٧٣].

، ۲۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی میٹانے فرمایا اگرتم میں سے سی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ، و جائے تو اسے کوڑوں کی سزا دے ، لیکن اسے عار نہ دلائے ، پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ یہی گناہ سرز دہونے پر فرمایا کہ است نج دےخواہ اس کی قیمت صرف بالوں سے گندھی ہوئی ایک رسی ہی ملے۔

( ٧٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ آخْبَرَنَا آيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ [صححه مسلم (٧٧٥) وابن حبان (٢٧٦٧)، وابن حزيمة (٥٥ ٥ و ٥٥)]. [انظر: ٩٩٤].

(۱۳۹۰) حضرت ابو ہریرہ جھالیئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت کیا ہے۔

(٧٣٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلْيُمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع: ٣٢٩].

(۷۳۹۱) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فر ما یامسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہنہیں ہے۔

( ٧٣٩٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ [انظر: ٢٣٦٢].

(۲۳۹۲) حضرت ابو ہر کی وہ گائی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حضرت امام حسن ڈاٹٹو کے متعلق فرمایا اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے بھی محبت فرما۔

( ٧٣٩٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَآبُو الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتُ الْكِتَابِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ اللَّهُ يَكُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِينَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ يَعْدِهِمُ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ فَلِلْيَهُودِ فَقَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ وَلِمَا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْدَ آنَ وَقَالَ اللَّخَرُ بَايْدَ [راحع: ٨٠٣٧].

(۷۳۹۳) حضرت ابو ہر کرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا ہم یوں توسب سے آخر میں آئے ہیں کیکن قیامت کے دن سب پرسبقت لے جائیں گے ،فرق صرف انتا ہے کہ ہرامت کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کے ہمیں بعد میں کتاب لمی ، پھر یہ جعہ کا دن اللہ نے ان پرمقر رفز مایا تھا لیکن وہ اس میں اختلافات کا شکار ہو گئے ، چنا خچا للہ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دی ،اب اس میں لوگ ہمارے تا بع ہیں ،اور یہود یوں کا اگلادن (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن (اتو ار) ہے۔

#### هُ مُنالِهُ الْمَانُ مِنْ لِيُعَامِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

( ٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بُنَ آبِي صَالِح يَذُكُو عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعُدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَ يُحِدُ وَرَكُعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ لَا أَذْرِى هَذَا الْحَدِيثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ لَا وَصَحِمَ مسلم ( ٨٨٠)]. [انظر: ٩٩١،٩٦٩٧].

(۷۳۹۴) حضرت ابوہریرہ رہائی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نوافل پڑھنا چاہوتو پہلے چار رکعتیں پڑھو،اگرتمہیں کسی وجہ سے جلدی ہوتو دور کعتیں مسجد ہیں پڑھاواور دور کعتیں واپس آ کر پڑھ لینا۔

( ٧٩٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُو الْيُومُ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقَيْمُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيَوْمَ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ عَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٦٧] اللَّذِي أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيَوْمَ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ عَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥٠] اللَّذِي أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومَ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ عَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥٠] اللَّذِي أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومَ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ عَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥٠] ومِن اللهِ عَلَى اللهُ وَهُ اللهُ ا

( ٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ [قال الألباني: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ [قال الألباني: حسن صحيح (ابوداود: ٢٨١٤) الترمذي: ١٠١١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠١١).

(۷۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ رہائیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں ،اوران میں سب سے بہترین وہ ہیں جواپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہوں۔

( ٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكِلِمِ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا [انظر: ٢٤ ٥٠].

( ۲۳۹۷ ) حضرت الوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا مجھے جوامع النکلم دیے گئے ہیں اور میرے لیے روئے زمین کومجداور یا کیزگی بخش قرار دے دیا گیا ہے۔

( ٧٣٩٨) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ آبِي عُثُمَانَ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِي كَثِيرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ [راجع: ٧١٣٦].

#### هُ اللَّهُ الرَّبِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

(۷۳۹۸) حضرت ابوہریرہ ڈھٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیا اس کے فرمایا کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ،کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ( کنواری لڑکی شرماتی ہے) تو اس سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی ملیا نے فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٧٢٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بُنُ مِهُرَانَ عَنُ أَبِي رَافِع عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَي نُخَامَةً فِي قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ آحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَجَّعُ الْمَامَةُ أَيْحِبُ آحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبِلَ فَيُّتَنَجَّعَ فِي وَجُهِهِ إِذَا تَنَجَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَجَّعُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَمَامُهُ أَيْحِبُ آحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُّتَنَجَّعَ فِي وَجُهِهِ إِذَا تَنَجَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَجَّعُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَتُفُلُ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ فَوصَفَ الْقَاسِمُ فَتَقَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسْحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ [انظر: ٥٣٥٥]

(۷۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹھ نے متجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، تولوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا تم میں سے کسی کا کیا معاملہ ہے کہ اپنے رہ کی طرف منہ کر کے گھڑا ہوتا ہے اور پھر تھوک بھی پھینکتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پیند کرے گا کہ کوئی آ دمی اس کے سامنے رخ کر کے گھڑا ہوجائے اور اس کے چبرے پر تھوک دے؟ جب تم میں سے کوئی شخص تھوک پھینکتا جا ہے تواسے بائیں جانب یا پاؤں کی طرف تھوکتا جا ہے ،اور اگر اس کا موقع نہ ہوتو اس طرح اپنے کیڑے میں تھوک کے دراوی حدیث قاسم نے کیڑے میں تھوک کراسے کیڑے سے مل کردکھایا۔

( ٧٤٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِي سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِي حِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً إِنِّى آكُونُ آخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأَهَا فِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً إِنِّى آكُونُ آخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأَهَا فِي خَدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً إِنِّى آكُونُ آخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأَهَا فِي السَّائِبِ آخُونَ أَنْهَا فِي السَّائِبِ آخُونُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِيلًا فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَى وَالْعَمْ فَعَمَوْ فَوْلُ عَلَى وَاللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۷۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹونٹر ماتے ہیں کہ نبی طائٹا نے فر مایا جس نماز میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے وہ ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے، میں ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ!اگر بھی میں امام کے پیچیے ہوں؟ انہوں نے میرے بازو میں چنگی مجر کر فر مایا اے فاری! اسے اپنے ول میں پڑھ کیا کرو۔

(٧٤،١) حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَارَةً بَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي ذُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ قَالَ لَتُنَبَّآنَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيعٌ شَجِيعٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخَافُ الْفَقُرَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا آلَا وَقَلْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ١٥٩] الْفَقُرَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا آلَا وَقَلْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ١٥٩] الْفَقُرَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا آلَا وَقَلْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ١٥٩] (١٠٥٥) وَمَرْتِ الوَهِرِيهِ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَانِ وَالْعَامِ اللَّهُ الْعَلَانِ [راحع: ١٥٩]

# هُ مُنالًا اَمُونَ فَنِيلِ مِينِهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُرِينُوة وَعَالَيْهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة وعَالَيْهُ اللهُ

زیادہ ہے؟ نبی علیا نے فرمایا تخفے اس کا جواب ضرور ملے گا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم تندر تن کی حالت میں صدقہ کرو جبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، اور تمہیں آپئی زندگی باتی رہنے کی امید ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تاخیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے تو تم یہ کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے اور فلاں کو اتنا دے دیا جائے ، حالانکہ وہ تو فلاں (ورثاء) کا ہو چکا۔

( ٧٤.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْوَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ[صححه مسلم( ١٠٣٢) وابن حبان (٢٣١٢) وابن حزيمة: (٢٤٥٤)]. [انظر: ٢٤٥٤، ٩٩٣٥، ٩٩٣٥، ١٦٢، ١١٦.

( ۲۰۴۲ ) حفزت ابو ہر رہ دخائنڈ سے مروی ہے کہ نبی نایٹھا یسے گھوڑ ہے کو نا پہند فر ماتے تھے جس کی تین ٹا نگوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ یا تی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ٧٤.٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ حَدَّثِنِى الْقَعْفَاعُ بُنُ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحُ عَنُ آبِي هَالِحُ عَنُ آبِي هَالِحُ عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلَّمُكُمْ فَإِذَا آتَى آحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَخْجَارٍ وَيَنْهَى عَنُ الرَّوْتِ وَالرِّمَّةِ. فَلَا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَخْجَارٍ وَيَنْهَى عَنُ الرَّوْتِ وَالرِّمَّةِ. [راحع: ٣٣٦٢].

(۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ نگانئا ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں اس لئے تمہیں سمجھانا میری ذمہ داری ہے، جب تم بیت الخلاء جایا کروتو قبلہ کی جانب منہ کرکے یا پشت کر کے مت بیٹھا کرو، نیز نبی علیا نے لیداور بوسیدہ ہٹری سے استنجاء کرنے کوممنوع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے اور نبی علیا تین پھروں سے استنجاء کرنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٧٤.٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثِنِى الْقَعُقَاعُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظُ امْرَأَتَهُ فَصَلّتْ فَإِنْ أَبَى نَضَحَتُ فِي وَجْهِهِ وَجُهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتُ فِي وَجْهِهِ وَجُهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ آبَى نَصَحَتُ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّتْ وَأَيْقَظْتُ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ آبَى نَصَحَتُ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّتْ وَأَيْقَظْتُ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ أَبَى نَصَحَتُ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَ [صححه ابن حزيمة: (١١٤٨)، وابن حزيمة: (١١٤٨)، وابن حباد (٢٠٥٧)، والحاكم (١١٤٨)، وابن حزيمة (١١٤٨)، وابن حاد (٢٠٥٧)، السائق (٣٠٥٠)، والحاكم (١٩٠١)، الساده قوى] [انظر: ٢٠٥٦].

( ۲۰۰۳ ) حضرت ابو ہریرہ بڑاتیئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا اللہ تعالی اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جورات کو اٹھ کرخودبھی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کوبھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگر وہ اٹکار کرے تو اس کے جبرے پریانی کے چھینٹے

#### ﴿ مُنَالًا اَمَٰذِنْ بَلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ

مارے، اور اس عورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جورات کو اٹھ کرخور بھی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگروہ افکار کرے تو اس کے چہرے پریانی کے چھینٹے مارے۔

(٧٤٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْ الرِّهُ عَنْ الْعُرِدِ (١٥٠٥) وابن حبان (١٩٥١). وقال الترمذى: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ الْعَرَدِ (صححه مسلم (١٥٥١)، وابن حبان (١٩٥١). وقال الترمذى: حسن صحيح]. [انظر: ١٠٤٤٣،٩٦٦٥، ١٠٤٥٩].

(۲۰۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اگر جھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وفت مسواک کرنے اور نماز عشاء کوئہائی یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

(٧٤٠٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِى ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنُ سَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنُ سَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَسُولًا اللَّهَ خَيْرَهَا وَقَالَ الأَلباني: صحيح لغيره. وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا إِقَالَ الأَلباني: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٧٢٩، ٢٦٨٩، ٢٦٢٩، ١٠٧٥].

(۷۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ہوا کو برا بھلانہ کہا کرو، کیونکہ وہ تو رحمت اور زحمت دونوں کے ساتھ آتی ہے، البتہ اللہ سے اس کی خیر مانگا کر داور اس کے شرسے پناہ مانگا کرو۔

(٧٤٠٨) حَدَّقَنَا يُحْيَى عَنُ ابُنِ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّتَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِى رَحِمٍ [راحع: ٢٢١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِى رَحِمٍ [راحع: ٢٢١] (١٤٠٨) وهُرْت الإبريه وَلَيْ اللهِ مِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُومُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُومُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُومُ مِنْ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهِ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الللّهِ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ

(٧٤،٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ يَحْيَى حَدَّثِنِى ذَكُوانُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَوْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ شَكَّ يَعْنِى يَحْيَى عَنْ آبِى هُرَيُّرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا ٱفْصَلُ مِنْ يَعْنِى يَحْيَى عَنْ آبِى هُرَيُّرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا ٱفْصَلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا ٱفْصَلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِيهَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [صححه مسلم (١٣٩٤)]. [انظر: ١١١٦].

#### هي مُنلاً اَحَرُن بِل يَنْهُ مِنْ اللهُ اَحَرُن بِلَ يَنْهُ مِنْ اللهُ هُرَيْرة رَبِّي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱۰۰۹) جعزت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا میری مجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ٧٤١٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْكَاتَ [صححه ابن حبان (٣٠٠٤)، والحاكم (٢/٠١٠). وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٥١٨ الترمذي: ١٦٥٥ النسائي: ١٥٥٦ الوالي ١٦٥٦.

(۱۰) عضرت ابوہر میرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی تالیکا نے فر مایا تین آ دمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے واجب ہے © راہ خدامیں جہاد کرنے والا ﴿ وہ عبد م کا تب جوا پنا بدل کتابت ادا کرنا جا ہتا ہو۔

( ٧٤١١ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي [صححه ابن حنان (٦٣٨٦)، وابن خزيمة: (٤٨). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٩٩٦٥].

(۲۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میری آئکھیں تو سوتی ہیں کیکن میر اول نہیں سوتا۔

( ٧٤١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابُنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَجُلٌ كُمْ يَكُفِى رَأْسِي فِي الْغُسُلِ مِنْ الْبَعْ الْغُسُلِ مِنْ الْبَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَالَ إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ قَالَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَو وَٱطْيَبَ إِقَالَ الأَلْبَانِي: حسن صحيح (ابن ماحة: ٧٥٥). قال كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَو وَٱطْيَبَ [قال الأَلْبَانِي: حسن صحيح (ابن ماحة: ٧٥٥). قال شعيب: اسناده قوى ].

(۱۲۲) حضرت ابو ہر مرہ دلائٹا سے ایک آ دمی نے بیسوال پوچھا کے شسل جنابت میں میرے سرکے لئے کتنا پانی کافی ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا اپنے سر پراپنے ہاتھ سے تین مرتبہ پانی ڈالتے تھے، وہ کہنے لگا کہ میرے بال بہت گھنے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹائے نے فرمایا نبی ملیٹا کے بال بھی بہت زیادہ گھنے اور عمدہ تھے۔

( ٧٤١٣ ) حَدَّثُنَا يَخْمَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى دِينَازٌ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَازٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَازٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَازٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَازٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَازٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَازٌ آخَرُ قَالَ آئنَ آبْضَرُ [مكرد: ٨٨ ، ١٠].

( ۲۷۱۳ ) حضرت ابو ہریرہ وٹالٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نبی علیا نے فرمایا صدقہ و خیرات کیا کرو، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر

#### هي مُنالِهِ أَمْرِينَ بِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

مير \_ پاس مرف ايك دينار بوتو؟ فرمايا \_ اپن ذات پرصد قد كردو، ال نے پوچھا كواگرايك دينار اور بھى بوتو؟ فرمايا اپن يوى پرصد قد كردو، اس نے پوچھا كواگرايك دينار اور بھى بوتو؟ فرمايا اسے اپنے بچے پرصد قد كردو، اس نے پوچھا كواگرايك دينار اور بھى بوتو؟ فرمايا اسے اپنے خادم پرصد قد كردو، اس نے پوچھا كواگرايك دينار اور بھى بوتو؟ فرمايا تم زياده بهتر بچھتے ہو۔ ( ٧٤١٤) حَدَّثَنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُكُلانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبْنِي هُريُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَجَنَّبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقُلُ قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَةَ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [احرجه الحميدي (١١٢). قال شعب: اسناده قوي]. [انظر: ٢٠١٩]

(۲۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مار نے سے اجتناب کرے اور بیدنہ کہے کہ اللہ تمہارا اور تم سے مشابہت رکھنے والے کا چبرہ ذلیل کرے، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیا کو اپنی صورت پر بیدا کیا ہے۔

(۷۳۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی الیٹا سے بیسوال بوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرما یا وہ عورت کہ جب خاوندا سے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب تھم دیتو اس کی بات مانے اور اپنی ذات اور اس کے مال میں جو چیز اس کے خاوند کونا پیند ہو، اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ٧٤١٦) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبُدِى حِينَ يَذُكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ وَسُلَّمْ يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبُدِى حِينَ يَذُكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ذَكُرُتُهُ فِي مَلَا هُمُ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَى شِبْرًا اقْتَرَبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَرَبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا فَإِنْ آتَانِي يَمُشِي آتَيْتُهُ هَرُولَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدى مِي وَآنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُرُنِي [صححه البحاري (٥٠٤٧)، ومسلم (٢٦٧٥)، وابن حبال (١٨)]. [انظر: عَبُدِي مِي وَآنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُرُنِي [صححه البحاري (٥٠٤٧)، ومسلم (٢٦٧٥)، وابن حبال (١٨)]. [انظر:

(۱۳۱۷) خطرت ابوہر مرہ دفائیئے سے مروی ہے کہ نبی علیقانے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اگروہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگروہ مجھے کسی مجلس میں بیٹے کریاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترمحفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اگروہ ایک بالشت کے برابر میر قریب آتا ہے تو میں ایک گزے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں، اگروہ ایک گزے برابر میرے قریب آتا ہوتو میں پورے ہاتھ کے برابر اس

# هُ مُنالًا أَمَّهُ إِنْ إِلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّلَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

کے قریب ہوجا تا ہوں ،اورا گرمیرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔

(۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ بھائن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرتبہ صحابہ ٹھائی سے بوچھا کہ مہینے کے کتنے دن گذر گئے؟ ہم نے عرض کیا کہ بائیس دن گذر گئے اور آٹھ دن رہ گئے ،فر مایانہیں بائیس دن گذر گئے اور سات دن رہ گئے ، شب قدر کو آج کی رات میں تلاش کرو( کیونکہ مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے)

( ٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ شَكَّ بَعْنِي الْمُعْمَشَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكُمُ فَيَجِينُونَ فِيمُفُونَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ النَّسِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُوا إِلَى بُغْيَتِكُمُ فَيَجِينُونَ فَيَحُونُونَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ أَنَّ فَيُعُولُ اللَّهُ أَنَّ شَيْءٍ تَرَكُتُمُ عِبَادِى يَصْنَعُونَ فَيقُولُونَ تَرَكُناهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَدْكُونَكَ وَيَدْكُونَ لَكَ وَيَدُكُونَ لَكَ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَاوْهَا قَالَ فَيقُولُونَ لَوْ رَاوْهَا وَاللَّهُ لَيَقُولُ وَهِلْ رَاوْهَا قَالَ فَيقُولُ وَهَلْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَهَلْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَمَلْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَهَلْ وَاللَّهُ لَكُونَ لَوْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَهَلْ وَيَقُولُ وَهَلْ وَمَلْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَهَلْ وَاللَّهُ لَعُلُونَ لَوْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَهَلْ وَاللَّهُ لَيْ وَاللَّهُ لَيْ وَاللَّهُ وَمَلْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَمَلْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَلَى لَا قَلْ فَيقُولُ وَهُلُونَ لَوْ رَاوْهَا كَنُوا الشَّذَ لَهُ اللَّهُ مَالِكُ فَلَولُ وَهُولُ وَهُلُونَ لَوْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَهُلُونَ لَا قَلْ فَيقُولُ وَهُولُ وَهُمْ لَونَ لَوْ رَاوْهَا فَيقُولُ وَهُ لَونَ لَوْ مَا كَنُوا الشَّذَ فَيَقُولُ وَمَا كَنُوا الشَّذَى فَيَوْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَونَ لَوْ رَاوْهَا فَيَقُولُ وَيَعُولُ وَلَى اللَّهُ وَلَا فَيقُولُ وَاللَّونَ لَهُ مَا لَعُولُ وَيَقُولُ وَلَوْمَ لَكُونُ وَلَوْمَا كُولُونَ لَوْرَاتُ لَكُومُ عَلَى اللَّهُ وَلَولُونَ لَوْرُونَ لِلْ فَيقُولُ وَلَولَ لَكُومُ لَولُونَ لَولُ وَلَولُونَ لَولُ وَلَولُونَ لَولَ فَيَقُولُ وَلَولُونَ لَولُ وَلَولُونَ لَولُونَ لَولُونَ لَولُونَ لَولُونَ لَولُونَ لَولُونَ لَولُونَ لَولَولَى لَولُولُونَ لَولُولُونَ لَولُ وَلَولُونَ لَولُونَ لَولُولُونَ لَولَولَ لِلللْولَالَا وَلَولُونَ لَولُونَ لَولُونَ لَولُونَ لِلَولَا لَكُولُونَ لَولُونَ لَولَولُونَ لَولُولُ وَلَولُونَ لَولُولُ لَولُونَ لِللَولُولُونَ لَولَ

( ٢٨١٨ ) حضرت ابو ہر برہ دلاتا یا حضرت ابوسعید خدری جائے ہے مردی ہے کہ نبی ایشانے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پھے فرشتے" جو لوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں" اس کام پر مقرر ہیں کہ وہ زمین میں گھومتے پھریں، یہ فرشتے جہاں پھے لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے و کچھتے ہیں تو آئیں میں ایک دوسرے کوآ دازیں وے کر کہتے ہیں کہ اپ مقصود کی طرف آ وَ، چنانچہ دہ سب اکھے ہوکر آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کوآ سان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔

(پھرجب وہ آسان پرجائے ہیں تو) اللہ ان ہے پوچتا ہے کہ میرے بندوں کوتم کیا کرتے ہوئے چھوڑ کرآئے ہو؟

وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس جال میں چھوڑ کرآئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف و تجدید بیان کرر ہے تھے اور آپ کا ذکر کرر ہے تھے،

اللہ پوچتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹیس، اللہ پوچھا ہے کہ اگروہ مجھے دیکھ لیت تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں

کراگر وہ آپ کود کیے لیتے تو اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ کی تحمید اور تجداور ذکر میں مشغول رہے ،اللہ پوچھا ہے کہ وہ کسے ہیں

کراگر وہ آپ کود کیے لیتے تو اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ کی تحمید اور تجیدا اور ذکر میں مشغول رہے ،اللہ پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں

پر کوطلب کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنت طلب کر رہے تھے، اللہ پوچھا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کود کھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ پوچھا ہے کہ اگر وہ جنت کود کھے لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کود کھے لیتے تو وہ اور زیادہ شدت

کر ساتھ اس کی جرص اور طلب کرتے ، اللہ پوچھا ہے کہ دہ کس چیز سے پناہ ما مگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہنم ہے ، اللہ پوچھا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کود کھے لیتے تو اور زیادہ شدت کے ساتھ اس سے دور بھا گے اور خوف کھاتے ، اللہ فر ما تا ہے کہ آگواہ رہو، ہیں کہ ان سب کے گنا ہوں کو معاف فر مادیا ، فرشتہ کہتے ہیں کہ ان شرق فلاں کہا رآ دمی بھی شامل تھا جوان کے پاس خوذ نیس آیا تھا اس سے کہ کیا نہوں کو معاف فر مادیا ، فرشتہ کہتے ہیں کہ ان شرف فائی آئی گور نہ تھی ہو کہتے گئی اللہ فر ما تا ہے کہ آگو گئی ما تا ہے کہ ہم گئی میا عت ہے جن کے ساتھ بیٹھے والا بھی محروم ٹیس رہا۔

بلکہ کوئی شورورت اور مجبور کیا ہے کہ تھا ہے نہ اللہ فر ما تا ہے کہ آگو گئی آئی فرند کو گئی آئی گور نہ گئی آئی ہو گئی تھا گئی سے کہ کہتے گئی سے کہن کہ سے تھی ہو گئی ہو گئی آئی ہو گئی آئی ہو گئی گئی گئی سے کہ تو کہ کہتے گئی گئی سے کہ کہتے گئی سے کہتے گئی ہو گئی ہے کہتے گئی ہو گئی ہو گئی ہے کہتے گئی سے کہتے گئی سے کہتے گئی سے کہتے گئی سے کہتے گئی ہے کہتے گئی سے کہتے گئی ہو گئی ہے کہتے گئی ہے کہتے گئی ہے کہتے گئی ہے کہتے گئی سے کہتے گئی ہے کہت

(۱۹۹۷) گذشته هدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَيْتَغُونَ مَجَالِسَ اللَّهُ كِرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨ ٢٤].

(۲۲۰) گذشته جدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧٤٢١) حَدَّقَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّقَنَا الْأَعْمَشُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخَبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرُبَةً مِنْ كُربِ الدُّنِيَا نَقَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبَةً مِنْ كُربِ الدُّنيَا نَقَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللّهُ لَهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللّهُ لَهُ وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا اللّهِ يَتُلُونَ كِتَابَ اللّهِ وَيَعَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا نَزَلَتْ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعُ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّهِ يَتُلُونَ كِتَابَ اللّهِ وَيَعَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ وَمَا اجْتَمَعُ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّهِ يَتُلُونَ كَتَابَ اللّهِ وَيَعَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَمَا اجْتَمَعُ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّهُ يَتُلُونَ كَتَابَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطُعُ فِي عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيتُهُمُ الرَّحُمَةُ وَحَقَتُهُمُ الْمُلَادُكُمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ اللّهُ عَلَى وَعَلَى الْمُعَلِيمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيمُ عَلَيْهُ مَلَوا عَلَيْهُ وَمَا الْعَلَى الْمُعَلِيمُ السَّهُ وَالْعَالَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى ال

وانظر: ۱۰۷۷۱۰۱ ۹۲۹۳، ۱۹۲۹۳ ۲۰۰۰ ۱۰۷۸۲۰ (۱۰۷۷۸۰۱]

(۷۳۲) حضرت ابو ہررہ و ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی النہ انے فر مایا جو خص کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک

پریثانی کودور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کودور فرمائے گا، چوشن کی مسلمان کے عیوب پر بردہ ڈالنا ہے،اللہ ذنیاو آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، جوشخص کی تنگدست کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے،اللہ دنیاو آ خرت میں اس کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا،اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مددمیں لگار ہتا ہے،اللہ تعالیٰ بندہ کی مددمیں لگار ہتا ہے، اور چوشخص طلب علم کے لئے کسی رائے پر چلتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے لئے جنب کا راستہ آسان کر دیتا ے، جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر قر آن کریم کی تلاوت کرے اور آپس میں اس کا ذکر کرے، اس پرسکیند کا نزول ہوتا ہے، رحمت الی ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں كے متاہنے ان كا تذكر وفر ماتا ہے اور جس كے مل نے اسے بيچے ركھاء اس كانسب اس آ كے نہيں لے جاسكے گا۔

( ٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْعَبْدُ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ ٱجْرَان قَالَ فَحَدَّثْتُهُمَا كَعْبًا قَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزُهِدٍ [صححه البحاري (٢٥٤٨)، ومسلم (١٦٦٦)]. [انظر: (٩٠٥٧)

(۷۳۲۲) حطرت ابو ہریرہ رہ التخاہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا جب کوئی غلام اللہ اوراینے آتا وونوں کے حقوق کوادا کرتا ہو تواہے بر مل پر دہراا جرماتا ہے، حضرت ابو ہر یرہ واٹھ کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث کعب احبار کوسنائی تو کعب نے اس برا بی طرف سے بیاضا فدکیا کہ اس کا اور دنیا سے بے رغبت مؤمن کا کوئی حساب نہ ہوگا۔

( ٧٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى تَقُولُ امْرَأَتُكَ ٱطْعِمْنِى وَإِلَّا طَلَّقْنِى وَيَقُولُ خَادِمُكَ ٱطْعِمْنِى وَإِلَّا فَيِغْنِي وَيَقُولُ وَلَدُكَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَمْ هَذَا مِنْ كِيسِكَ قَالَ بَلْ هَذَا مِنْ كِيسِي [صححه البحاري (٥٣٥٥)]. [انظر: ١٠١٧، ٢٠٨، ١٠١٥، ١٠٧٩٠]

( ۲۴۲۳ ) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا سب سے افضل صدفتہ وہ ہے جو پچھے نہ پچھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرچ نہ کر دے ) تہاری بیوی کہتی ہے کہ بھے کھاٹا کھلاؤ، ورنہ مجھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، درنے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دو،اولا دکہتی ہے کہ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ لوگول نے پوچھا ا بابو ہر رہ وا بیآ خری جملے بھی نبی مالیا نے فرمائے ہیں یا بیآ پ کی حقیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! ملک بیری تقیلی

( ٧٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُاعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضُعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخُطُ

خَطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِينَةً حَتَّى بَدُخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِي تَحْيِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِهِمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ [صححه المحارى (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩)، وامن حبان (٢٠٤٢)، وامن حزيمة: (١٤٩٠ و ٢٠٥١)]. [انظر: ٢٠٧٥].

(۱۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا آ دی جونماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ گھر میں یا بازار میں پڑھی جانے والی انفرادی نماز سے بیس درجوں سے پچھاو پرفضیلت رکھتی ہے اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ جب تم میں سے کو کی شخص وضوکر تا ہے اور خوب اچھی طرح کرتا ہے، پھر سجد میں آتا ہے جہاں اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہیں ہوتا، اور نماز ہی اسے اٹھا کر لاتی ہے تو وہ جوقد م بھی اٹھا تا ہے اس کے ہرقدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس طرح وہ مجد میں داخل ہوجاتا ہے۔

پهرجب وه مجديل داخل به وجاتا ہے توجب تک نماز كا انظار كرتا رہتا ہے، اسے نماز بى يس شاركيا جاتا ہے اور فرضتے اس كے لئے اس وقت تك دعاء مغفرت كرتے رہتے ہيں جب تك وه اپنى جائے نماز پر بينظار ہتا ہے اور كہتے رہتے ہيں كہا ہا الله! اس كى بخشش فرما، اسے الله! اس پرخصوص توجفر ما، بشرطيكه وه كى كوتكليف نه پہنچا ئيا ہے وضو شه وجائے۔ اس كى بخشش فرما، اسالله! اس پررحم فرما، اسے الله! اس پرخصوص توجفر ما، بشرطيكه وه كوتكليف نه پہنچا ئيا ہے وضو شه وجائے۔ (٧٤٠٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللّهِ عَدْرَةً أَقَالَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه اس حان (٣٠٠٥)، والحاكم رَسُولُ اللّهِ صَدِّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَنْ أَقَالَ عَثْرَةً أَقَالَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه اس حان (٣٠٠٠)، والحاكم (٤٥/٢)].

ِ (۷۴۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا جو خص کسی لغزش کومعاف کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے معاف فرمادیں گے۔

( ٧٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَعُلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ الْيَنُ قُلُوبًا وَآرَقُ أَفْنِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ قَالَ آبُو مُعَاوِيَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ الْيَنُ قُلُوبًا وَآرَقُ آفْنِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ قَالَ آبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ وَأَسُ الْكُفُو قِبَلَ الْمَشْرِقِ. [صححه البحاري (٤٣٨٩)، وسملم (٥٦)، وابن حباد (٩٢٩٩)].

[انظر: ۲۰۲۷]

(۲۲۲) حضرت الوہررہ دلافظ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ لوگ نرم دل اور رقیق القلب ہیں، انمان اور حکمت اہل یمن میں بہت عمدہ ہے، جبکہ ابومعاویہ نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ کفر کا مرکز مشرق کی جانب ہے۔

(٧٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ النَّارُ مِنْ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا كَانَ يَوْمَ بَدُرٍ أَسْرَعَ النَّاسُ فِى الْغَنَائِمِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

(۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تم سے پہلے کسی کالے سروالی قوم کے لئے مال غنیمت کو حلال قرار نہیں دیا گیا، بلکہ آسان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ اس سارے مال غنیمت کو کھا جاتی تھی ، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو لوگ مال غنیمت کے حصول میں جلدی دکھانے گئے، اس پر اللہ نے بیا بہت نازل فرمائی کہ '' اگر اللہ نے پہلے سے فیصلہ شہر رکھا ہوتا تو تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے، اسے حوال وطیب جھ کر کھالو۔''

( ٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ وَقَالَ وَكِيعٌ اللَّهُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَانِى اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِى وَقَالَ وَكِيعٌ الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِى إقال الألباني: صحيح (ابن الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِى إقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣ و ٢٨٥٩)]. [انظر، ٢٩٠١].

(۷۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹراٹھ سے مروی ہے کہ نبی میلیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اساعت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلَاحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةً الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَافَةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَاذِلُ لَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَمَحَّطُونَ وَلَا يَبُونُقُونَ أَمْشَاطُهُمْ السَّمَاءِ إِضَافَةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَاذِلُ لَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَمَحَّطُونَ وَلَا يَبُونُونَ آمْشَاطُهُمْ اللَّوْقَةُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ آبِيهِمْ سِتِّينَ اللَّهَبُ وَرَشَحُهُمُ الْمُولِ آبِيهِمْ سِتِّينَ فَرَاعًا [راجع: ٢٠١٥].

(۲۳۲۹) حضرت الوہریہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ تی علیا نے فرمایا جنت میں میری آمت کا جوگروہ سب سے پہلے داخل ہوگا،
ان کے چیرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روثن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ
روثن ستارے کی طرح ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے، بیاوگ پیشاب پا خانہ نہیں کریں گے، نہ تھوکیس گے اور نہ
ناک صاف کریں گے، ان کی مختصیاں سونے کی ہوں گی، ان کے پینے سے مشک کی مہک آئے گی، ان کی انگیٹے یوں میں عوہ
مہک رہا ہوگا، ان سب کے اخلاق ایک مختص کے اخلاق کی مان تدہوں گے، دہ سب اپنے باپ حضرت آدم میلیا کی شکل وصورت

# 

يراور سائه باته لجينول كر ( ٧٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ٱبْرُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ا وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقُطعُ يَدُهُ وَسَحِم البحاري (٦٧٨٣)،

(۱۳۳۰) حضرت ابو ہریرہ شاہی ہے مروی ہے کہ نبی مایشا نے فر مایا چوری کرنے والے پر خدا کی لعنت ہو، وہ ایک انڈہ چوری كرتا ہے (اور بعد ميں عادي مجرم بننے كى وجہ ہے ) اس كا ہاتھ كات ديا جا تا ہے اور ايك رسى چورى كرتا ہے تو اس كا ہاتھ كات ديا

( ٧٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي [صححه مسلم (٣١١١)، وابن حريصة؛ (۲۰۷۲). [۴۸۸۸، ۲۲۵ ۱۰].

(۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ ایک ہی سحری سے سلسل کی روزے رکھے ،لوگوں کو پتنہ چلا تو انہوں نے بھی ابیا ہی کیا، نبی ﷺ کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے لوگوں کومنع کرتے ہوئے فر مایا اس معالمے میں میں تمهاری طرح نہیں ہوں، میں تواس حال میں رات گذار تا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا بلا دیتا ہے۔

( ٧٤٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ. [صححه مسلم (٢٧٨)]. [انظر : ٢٣٤٧م، ٩٣،٧٤٣٣ م ١٠٠٠].

(١٣٣٧) حفرت ابو ہریرہ والٹوے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپناہاتھ سى برتن ميں اس وقت تك ندؤالے جب تك اسے تين مرتبدهوند لے كيونكداسے خبرنہيں كدرات بھراس كا ہاتھ كہال رہا۔ (٧٤٣٢م) قَالَ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَآبِي رَزِينٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ يَرْفَعُهُ ثَلَاثًا [راحع: ٧٤٣٦].

(۲۳۳۷م) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧٤٣٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنِّ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنُ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَّى يَغُسِلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتِيْنِ [راخع ٧٤٣٢].

(١٣٣٧) كذشة حديث حفرت ابو بريره والتواقي ايك يا دومرتبه باته دهوني كريم كساته بها اليك دومرك سندب

( ٧٤٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَافِيَةُ رَأْسِ آحَدِكُمْ حَبُلٌ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ فَإِذَا السَّيُقَظَ فَذَكَرُ اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّاً انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ انْحَلَّتُ عُقَدُهُ كُلُّهَا قَالَ فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدُ أَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ أَصْبَحَ كَسُلَانَ خَبِيتَ النَّفْسِ لَمْ يُضِبُ خَيْرًا إِمَالَ الإلياني: صحيح (ابن ماحة: ١٣٢٩)].

روب العرب العربي المورد العربي المورد المورد الله المورد المورد المورد المورد المورد المورد العربي المورد المورد المورد الله المورد المورد

(۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ رفائن ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین قتم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا، ایک تو وہ آدمی جس کے پاس صحرائی علاقے میں زائد پانی موجود ہواوروہ کسی مسافر کو دینے سے انکار کردے، دوسراوہ آدمی جو کسی حکمر ان سے ٹیجے ت کرے اور ان سے ٹیجے ت کر اور تیسراوہ اور ان کا مقصد صرف دنیا ہو، اگر ل جائے تو وہ اس حکمر ان کا وفاد ارد ہے اور نہ ملے تو اپنی بیعت کا دعدہ پورانہ کرے اور تیسراوہ آدمی جو تمان عور کے کہ اس نے وہ چیز اتنی قیمت آدمی جو تمان عمر کے کہ اس نے وہ چیز اتنی قیمت میں بی ہے اور خریدار اسے سے شمحمہ لے حالانکہ وہ اپنی بات میں سے انہ ہو۔

( ٧٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابُنُ نُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً عَلَى الْمُولَةِ إِنظر: ١٠٢٤٦،٩٣٠٦،٧٤٣٧ ].

(۷۳۳۷) حفرت الو بريره الله علي بن المُحسَنَ بن شقيق قال سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي جَمْزَةَ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالَحَ مَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُولَدُ مَوْلُودٌ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُولَدُ مَوْلُودٌ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ فَذَكْرَ نَحُوهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُولَدُ مَوْلُودٌ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ فَذَكْرَ نَحُوهُ

#### 

(۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ہاں ہے، بعد میں اس کے دنی طالع اس نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس میں ہودی، عیسائی بنادیتے ہیں۔

( ٧٤٢٨) حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبُواهُ يُهُوِّ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرُ انِهِ أَوْ يُسَرِّكَانِهِ قَالُوا يَا مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبُواهُ يُهُوِّ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرُ اللَّهِ فَكُنْفَ مَا كَانَ قَلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمِنَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه مسلم (٢٦٥٩)][راحع: ٢٢٦] رأحع: ٢٢٦] ( ١٥٣٨) حضرت ابو مريه ﴿ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِيمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه مسلم (٢٥٩ )][راحع: ٢٣٨] ( ١٨ عَلَمُ عَنْ اللَّهُ الْعَلَمُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَفَعَنِي عَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ آبِي بَكْرٍ فَبَكِي آبُو بَكْرٍ وَ قَالَ هَلُ آنَا وَمَا لِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ [احرجه ابن ماحه: ٩٤]

(۷۳۹) حفرت ابوہریہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی علیا ابنی کر کے مال نے جھے جتنا نفع پہنچایا ہے اتناکسی کے مال نفع نہیں پہنچایا، یہن کر حضرت ابو بکر ڈاٹٹورو پڑے اور عرض کیایا رسول اللہ! میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔

( ٧٤٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبُّعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبُّعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَها [صححه مسلم(٢٧٩) والله حال (٢٩٩١) والله حال (٢٩٩٠) والله حال (٢٠٩٨) والله عليه الله عليه الله عنه (٢٠٩٨) والله عنه (٢٠٩٨) والله عنه والله الألهاني؛ صحح (الله ماحة: ٣٦٣)]. [صححه مسلم (٩٨) والله عزيمة: ٩٨)، والله عزيمة: ٩٨)، ومسلم (٩٨)

(٧٤٤١) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ خَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ بِيَدِهِ يَجَا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ فَسُمَّهُ بِيَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يُرَدِّى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، [صححه البحارى (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩)]. [انظر:

(KP1-15737).1].

(۱۲۲۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو کئی تیز دھار آلے سے قبل کر لے (خودکشی کرلے) اس کاوہ تیز دھار آلداس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندرا پٹے بیٹ میں گھونپتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو شخص زہر پی کرخود کشی کرلے، اس کاوہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندر پھانکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے بیٹے گرا کرخود کشی کرلے، وہ جہنم میں بھی پہاڑ سے بیٹے گرتارہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

( ٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ آسُفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ آجُدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ

(۱۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ سے مردی ہے کہ نبی طال نے فر مایا (دنیا کے معاطع میں) اپنے سے بینچے والے کو دیکھا کرو، اپنے سے او پر والے کومت دیکھا کرو، اس طرح تم اللہ کی نعتوں کو حقیر سجھنے سے نج جاؤگے۔

( ٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ شَكَّ يَعْنِي الْأَعْمَشُ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمُ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ [صححه مسلم (١٠٧٩)]. [انظر: ١٠٢٥].

(۲۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ و اللہ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا ہردن اور ہررات اللہ کی طرف سے پچھاوگوں کوجنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے اوران میں سے ہربندے کی ایک دعاء ایکی ضرور ہوتی ہے جوقبول ہوجائے۔

( ٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا رِبُعِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آبِي وَهُوَ آخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي اْبْنَ عُلَيَّةً قَالَ آبِي وَكَانَ يُفَضَّلُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذُوكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْحِلَاهُ الْجَنَّةَ قَالَ رِبْعِيٌّ وَلَا آغَلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَلْمُ يُدُحِلَاهُ الْجَنَّةَ قَالَ رِبْعِيٌّ وَلَا آغَلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ أَنْ يُعْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذُوكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْحِلَاهُ الْجَنَة قَالَ رِبْعِيٌّ وَلَا آفَهُ أَعَلَمُهُ إِلَّا قَدْ

( ۱۳۳۴ ) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹوئٹ مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا اس آ دمی کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اوروہ مجھ پر درودنہ پڑھے، وہ آ دمی ہلاک ہوجس کے پاس رمضان کامہینہ آیالیکن اس کی بخشش ہونے ہے لب ہی وہ ختم ہو گیا ، اور وہ خض بر ہا وہوجس کے والدین پر اس کی موجودگی میں بڑھا پا آیا اور وہ اے جنت میں داخل نہ کر اسکیس۔ ( خدمت کر کے انہیں خوش نہ کرنے کی وجہ ہے ) (٧٠٤٥) حُدَّثُنَا رِبُعِثُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِى الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ [راجع: ٧٢٩٨].

(۷۳۷۵) حفزت ابو ہریرہ نگافٹائے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص پیخروں سے استنجاء کرے تو اسے طاق عدداختیار کرنا جاہیے۔

( ٧٤٤٦ ) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَطْلُ ظُلُمُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُنْبِعَ أَخَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعُ. [راحد: ٧٣٣].

(۱۳۳۷) اور نبی مالیے نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تواسے اس ہی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

( ٧٤٤٧) حَدَّثَنَا رِبُعِتَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنُ الْآغُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْحَكَ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ وَصححه البحارى (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، وابن حبان (٣٦٩٥)، وابن حزيمة: ٢٥١٣)] ارْكَبُهَا وَيُحَكَ وصححه البحارى (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، وابن حبان (٣٦٩٥)، وابن حزيمة: ٢٥١٦)] انظر: ٢٠٨٠، ٢٣٨، ١٠٤٥].

(۷۳۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ایک مرتبدایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کوہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی ملیہ نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی ملیہ نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ۔

( ٧٤٤٨) حَدَّثَنَا رِبْعِی حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَّقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ [راحع: ٣٢٨] ( ٢٣٨٨) حضرت ابو ہريره وُلُائِزُ سے مردى ہے كہ تِي النِّهُ نے فرمايا مسلمان پراس كِ هُوڑے اور غلام كى ذكرة تهيں ہے۔

( ٧٤٤٩) حَدَّثَنَا رِبِعِيٌّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَاحِيهِ ٧٤٤٩) حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ مِنْ الْمَعْدُ فَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ وَنَحْنُ نِيعُ لَكَ قَالَ دَعُوهُ فَلْيَعِ سِلْعَتَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ وَرَعْرُةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَاهِ [راجع: ٧٤٤٧]

(۷۲۰۹) أَمْمَا مَ بَنَ الْبُهُ عَلَمْ مِينَةَ كُبِتَ بِين كَهِ مِن فَ حَفِرت الوَهِرِيرَةُ وَالْمَاوَتُ وَيَحَاجِبَ مَ فِي تَصَاءُ وَيَهَا فَى لُوگ آتَ مَنَ الْمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

ُ بُنِ عَوْفٍ عَنُ آبِي هُوَيُرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْحِمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ [راحع: ٣٥٧٥].

(۷۵۰) حضرت ابوہریرہ ڈلائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ٹیٹی نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کنو کیل میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اوروہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خمس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٧٤٥١) حَلَّثُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَلَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَازَكِ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ حَلَّثِنِى آبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ وَمَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ وَمَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ [صححه المحارى

(٥٥٦)؛ ومسلم (٨٠٨)، وابن حال (١٥٨٦)، وابن خزيمة: (٩٨٥)]. [انظر: ٥٠٤٧، ٢٥٢٩، ٢٥٨٩]

(۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ دخالفات مروی ہے کہ مجھے میر نے خلیل مگالفاؤ آنے تین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے وم کے شرچھوڑوں گا

﴿ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَمُ وَسَلَمَ قَالُ الدَّوْقَ الْوَرْقَ الْوَرْقَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ قَالُ الدَّرَكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْمُدَّرِ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْمُعَلَمُ وَسَلَمَ قَالُ الْمُدُوعَ اللهُ الل

(۷۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیئے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا جو خص غروب آفتاب ہے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو خص طلوع آفتاب ہے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

ُ ( ٧٤٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ وَالثَّرْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرَو بْنِ جُوَيْتٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَعَصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصًا فَلْيَخُطُطُ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ [راجع، ٧٣٨٦].

# المنالة المراق بل المنالة المراق بل المنالة ا

المعن المعنى المعن المعنى المعنى

( ٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَقِيَنَا اللَّهِ هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَرِنِي أَقَبِّلُ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِالْقَمِيصَةِ قَالَ فَقَالَ بِالْقَمِيصَةِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِالْقَمِيصَةِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ شَرَّتَهُ [انظر: ٢٠٥٥، ٢٣١، ٢٥٥٥].

(۷۵۵) عمیرین اسخاق موسط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن والفؤ کے ساتھ تھا کہ داستے ہیں حضرت ابو ہر پرہ والفؤ سے ملاقات ہوگئی، وہ کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ، نبی علیظائے تمہارے جسم کے جس ھے پر بوسد دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں، اس پر حضرت امام حسن والفؤنے اپنی قمیص اٹھائی اور حضرت ابو ہر برہ وٹائٹؤنے ان کی ناف کو بوسد دیا۔

( ٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ ٱوْ قَالَ لَا تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

(۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کسی مورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ٧٤٥٧) حَدَّثَنَا آبُو قَطَنٍ وَآبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوانِيَّ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يَقُنْتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَ بِكُمْ صَلَاةِ الْعَبْ فِي الرَّكْعَةِ اللَّخِرَةِ وَصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْعِشَاءِ اللَّحْرَةِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ بَنُ مَالَةً لِمَنْ حَمِدَةً وَصَلَاةِ الصَّبْحِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْعِشَاءِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَصَلَاةِ الصَّبْحِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْعِشَاءِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَصَلَاةِ الصَّبْحِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ وَقَالَ آبُو عَامِرٍ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ [صححه الجاري(٧٩٧))، ومسلم (٢٧٦)، وابن حبان (١٩٨١)]. [انظر: ٢٢٤، ٧٥، ١٥، ١٥.

(۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی الیا کے قریب ہوں، ابوسلمہ کہتے میں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ نماز ظہر، عشاء اور نماز فجر کی آخری رکعت میں ''مسمع الله لمدن حمدہ'' کہنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے جس میں مسلمانوں کے لئے وعاء اور کھار پرلعنت قرماتے تھے۔

( ٧٤٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي أَبُنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُورِيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَادَ أَنُ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ أَوُ يَدُعُو لِآحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ يَدُعُو لِآحَدٍ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشَدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشَدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى

مُضَرَ وَاجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ يَجْهَرُ بِلَلِكَ وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْعَنْ فَلَانًا وَفَلَانًا حَثَيْنِ مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْآمُو شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَلَانًا وَفَلَانًا حَتَّيْنِ مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْآمُو شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَلَانًا وَفَلَانًا حَيْنَةً مُ ظَالِمُونَ [صححه البحاري (٢٥٦٠) ومسلم (٦٧٥)، وابن حبان (٩٧٢)، وابن حريمة: ٩١٩و ٧١، و١ وابن عريمة: ٩١٩و ٧١، ١)] [راجع: ٩٧٩].

(۷۲۵۸) حصرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب کی کے خلاف بدوعا یا کسی کے حق بین وعاء کا ارادہ فرماتے تو رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے، اور سمیع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنا وَلَكَ الْحَمَّدُ کَنِے کے بعد بیدعاء فرماتے کہا ہے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکرمہ کے دیگر کمز وروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ! تعبلہ معنری سخت پکڑ فرما، اور ان پر حضرت یوسف علیہ کے زمانے جیسی قط سالی مسلط فرما، نبی علیہ اید آواز میں فرمات تھے اور بعض اوقات نماز فجر میں عرب کے دوقبیلوں کا نام لے کر فرماتے تھے اے اللہ! فلاں فلاں پر لعنت نازل فرما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمادی کہ 'آپ کا اس معاطے میں کوئی اختیار نبین، اللہ چاہے تو ان پر متوجہ ہو یا آئیس عذاب

( ٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ [صححه المحارى (٣٦٠)] [راجع، ٧٥٩٧، ٨، ٩٥، ٨ ، ٧٥٩ ].

(۹۵۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیانے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے کپڑے کے دونوں کنارے مخالف ست سے اکپنے کندھوں پر ڈال لینے جا بہیں۔

( ٧٤٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى يَعْقُوبُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ( ٢٠ ٣ ٤ ) حضرت الوہريره اللَّئِ عمروى ہے كہ بى طَيْئِائے فرمايا تبيندكا جوصه مُنوں كے نيچر ہے گاوہ جہنم ميں ہوگا۔

(٧٤٦١) حَدَّثُنَا الْحَفَّافُ عَنْ أَبِي يَعْفُوبَ

(۷۴۶۱) گذشته حدیث اس دوسری سندیجی مروی ہے۔

(٧٤٦٢) حَدِّثُنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُويُورَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَيَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ [صححه الحابري (٢٤٩٢)، ومسلم (٢٠٥٠)]. وانظر: ٨٥٠، ٨٥٩، ٢٠١٥، ٥٠، ١٠١٥، ٢٠٥٠، ١٠١٥، ٢٠١٥، ٢٠١٥، ٢٠١٥، ٢٠١٥، ٢٠١٥

# 

(۲۲۲) حضرت ابو ہررہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہواور وہ اپنے جھے کے
بفتر رائیے آ زاد کرد ہے تو اگر وہ مالڈ ارہے تو اس کی کمل جان خلاصی کرانا اس کی و مدداری ہے اور اگر وہ مالدار نہ ہوتو بقیہ قیمت
کی ادائیگی کے لئے غلام سے اس طرح کوئی محنت مزدور کی گروائی جائے کہ اس پر بوجھ نہ ہے (اور بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعد
وہ کمل آزاد ہوجائے گا)

( ٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ ضَمُضَمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتُلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَحْيَى وَالْأَسُودَانِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ [راحع: ١٨٧٧].

(۳۷۳) حَفرت ابو ہر کرہ ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے علم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دو کالی چیزوں کو'' مارا جاسکتا ہے، بچلی نے دو کالی چیزوں کی وضاحت سائپ اور بچھوسے کی ہے۔

( ٧٤٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحَبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً بُنِ ٱوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ تَجُوّرَ لِأُمَّتِي عَمَّا حُدَّثَتُ فِي ٱنْفُسِهَا أَوْ وَسُوسَتْ بِهِ ٱنْفُسُهَا مَا لَمُ تَغْمَلُ بِهِ أَوْ تَكُلّمُ بِلِهِ [صَححه عَلَيْهِ وَسُلّمَ تَبُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَمَّا حُدَّثَتُ فِي ٱنْفُسِهَا أَوْ وَسُوسَتْ بِهِ ٱنْفُسُهَا مَا لَمُ تَغْمَلُ بِهِ أَوْ تَكُلّمُ بِلِهِ [صَححه عَلَيْهِ وَسُلّمَ (١٩٧٨)، ومَسْلم (١٣٧٥)، وآبن حزيمة (١٩٨٨)، وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١٩٩٧)، وعن الله عنه عليه وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١٩٩٧)، وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١٩٩٨)، وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١٩٩٨)، وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١٩٩٨]، ومُسْلَمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

(۲۲۹۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا میری امت کو سے چھوٹ دی گئی ہے کہ اس کے ذہن میں جو دس سے پیدا ہوتے ہیں ان پرکوئی مواخذہ نہ دوگا بشر طیکہ وہ اس وسوسے پڑل نہ کر سے یا بنی زبان سے اس کا اظہار نہ کر سے در ۷۶۲۰) حدّاً فنا کہ اُخبر کا شُعْبَةُ عَنْ فَوَا وَ اَبْنُ جَعْفَوْ حَدَّ فَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ زُوارَةً بُنِ اَوْفَى عَنْ (۷۶۲۰) حَدَّ فَنَا کَبُورَةً عَنْ النّبِی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَدُ أَةٌ هَا جِرَةً فِواشَ زَوْجِهَا بَاتَتُ تَلْعَنْهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَدُ أَةٌ هَا جِرَةً فِواشَ زَوْجِهَا بَاتَتُ تَلْعَنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَدُ أَةٌ هَا جِرَةً فِواشَ زَوْجِهَا بَاتَتُ تَلْعَنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَدُ أَةٌ هَا جَرَةً قَالَ ابْنُ جَعْفَوْ حَتَّى تَوْجِعَ [صححه البحاری (۱۹۶۵) ومسلم (۱۹۶۳)] [انظر: ۲۲۵۸، ۱۹۰۹) و مسلم (۱۹۶۳) آت و الله مُعْمَدُ مَتَّى تَوْجِعَ [صححه البحاری (۱۹۶۵) ومسلم (۱۹۶۲)] و انظر: ۲۲۵۸، ۲۰۰۱، ومسلم (۲۲۵)

(۱۲۵۵) حضرت ابو بريره الخائز سيم وي به كرني عليه النفر ما يا جوعورت (كي ناراضكي كي بنا في البي شو بركا بستر حجود كر (دوسر بستر ير) رات گذار تي جاس پرساري رات فرشتے لعنت كرتے رہتے جي تا آ كدوه والي آ جائے۔ (۱۷۶۱۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرُنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً وَجَعَلَ ابْنُ عَوْنِ يُرِينًا بِكُفِّهِ الْيُمْنَى فَقُلُنَا يُزَهِّدُهَا لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسُلِمٌ قَانِمٌ يُصَلِّى يُسْأَلُ اللَّهُ حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع: ١٥١٥].

(۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنائے مروی ہے کہ بی آکرم مالیٹی نے ارشا دفر مایا جعہ کے دن ایک ساعت الیمی بھی آتی ہے کہ آگروہ کی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آتجائے کہ وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا ہواور اللہ نے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز

### هُ مُنْ الْمَا اَمْرُانِ بِلِي يَعْدِمُ الْمُحْدِيدُةِ مِنْ اللَّهُ هُرَيْرَةً مِنْ اللَّهُ هُرَيْرَةً مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّلَّا الللّل

ضرورعطاءفرماديتا ہے۔ پ

(٧٤٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ اَخْيَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَعَبْدِ الْآخْمَنِ بَنِ سَعْدِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَّيُرَةَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَّيُرَةَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَذَّ الْحَرُّ فَٱبْوِدُوا بِالصَّلَاةِ. [انظر: ٢٠١٧] النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَذَّ الْحَرُّ فَٱبْوِدُوا بِالصَّلَاةِ. [انظر: ٢٠١٧] النَّبِي صَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ فَيْ فَيْ إِلَيْهِ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَيْ اللهِ عَلَى مُولِى عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَيْ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي مُولِى عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَل

( ٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَمْتُمُ فَخَفِّفُوا فَإِنَّ فِيكُمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ [انظر ٩٠٩، ٩٠١، ١٠٩٥]

( ۲۸ ۲۸ ) حضرت ابو ہر ریرہ بٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طابِقائی نے فرمایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمررسیدہ ،کمزوراور نیجے سب ہی ہوتے ہیں۔

( ٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا بَزِيدُ آخَرَنَا امْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ حُنْدُبِ عَنْ حَبِيبٍ الْهُذَلِقِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ رَآيْتُ الْأَرُوَى تَجُوسُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ مَا هِجْتُهَا وَلَا مَسِسْتُهَا وَذَلِكَ آتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطُ أَوْ يُعْضَدَ [راحع: ٧٢١٧]

(۱۲۹۹) حضرت ابو بریره رفت است مروی ہے کہ اگر میں مدید منوره میں پہاڑی بکر ہے کو گھومتا ہواد کھ بھی انہیں نہ دراوک اور نہ ہاتھ لگا وکی کے نہائے است کے درختوں کے پتے توڑنے یا کا شخ کورام قراردیتے ہوئے سا ہے۔ (۷٤۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَلُعُنُ أَخَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ لِأَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِآبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ آبِي وَلَمْ يَرُفَعُهُ ابْنُ آبِي عَدِي [صححه تَلُعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ لِأَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِآبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ آبِي وَلَمْ يَرُفَعُهُ ابْنُ آبِي عَدِي . [صححه مسلم (۲۲۱ ۲)، وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٥٦٥ ١].

(۱۷۷۰) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ ٹبی علیہ نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف''خواہ وہ حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو'' کسی تیز دھار چیز سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

(٧٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا شُعُبَةُ عَنِ الْجُلَاسِ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ شَمَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرُوانُ فَقَالَ بَعُضَ حَدِيثِكَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَدِيثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَدِيثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَي الْجَنَائِزَ قَالَ رَجَعَ فَقُلْنَا الْآنَ يَقِعُ بِهِ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى الْجَنَائِزَ قَالَ سَعِمْتُهُ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ سِرَّهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبُصْتَ رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَائِينَتَهَا وَأَنْتَ هَبُولُكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

#### 

حوالے سے اپنی پھے حدیثیں سنجال کر رکھو، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آگیا، ہم لوگوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب یہ حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ کی شان میں گتا خی کرے گا ( کیونکہ ان کے درمیان پھے ناراضکی تھی) مروان کہنے لگا گہ آپ نے نماز جنازہ میں نی مالیا کہ کون کی دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیلا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! آپ ہی نے اس کی میں نے اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ ہی نے اس کی میں نے اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ ہی نے اس کی روح قبض فرمائی ، آپ اس کے پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتے ہیں ، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں ، آپ اس معاف فرماد یکئے۔

( ٧٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِشْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ آبِى خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كِسُرَى بَغْدَ كِسُرَى وَلَا قَيْصَرَ بَغْدَ قَيْصَرَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [انظر: ٩٦٣٤، ٩٦٣٤]

( ۲۷۲۲ ) حضرت ابو ہر آیہ ہو گاتھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں محمد ( مَنَا اَنْهُوَا ) کی جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے راہ خدا میں ضرور خرج کروگے۔

( ٧٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [انظر: ٢٧ ١٠١]

(۷۷۷۳) حفرت أبو ہریرہ بھائیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں واخل نہیں کرا سکتا، صحابۂ کرام بھائیئے نے پوچھا یارسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا جھے بھی نہیں، اللّا میہ کہ میرارب جھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ کے ،اور آپ شکائیٹے کے اپنے سریرا پنا ہاتھ رکھ لیا۔

( ٧٤٧٤ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو عَنْ صَفُوانَ بُنِ آبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ اللَّجَلَاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مُنْخُرَى رَجُلٍ مُسُلِمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ شُكَّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسُلِمِ [انظر: ٩٦٩١، ١٨٤٩].

(۱۷۷۴) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا ایک مسلمان کے نشنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا گردوغبار اور جہنم کا دھواں انکٹے نہیں ہو کتے ، اسی طرح ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل انکٹے نہیں ہو کتے۔

(٧٤٧٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْآغَرَّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الُحَّرَامَ [صححه البحاری (۱۹۹۰)]. [انظر: ۷۷۲۲، ۹۰۰۰، ۹۰۰۰، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰). (۷۷۵) حضرت ابو ہر پرہ ٹاکٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا میری مسجد مین نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجد وں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزارگنازیا دہ ہے۔

( ٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ آبِي الْحَكَمِ مَوْلَى اللَّيْشِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّيْشِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقٌ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ [قال الألباني: صحيح(ابن ماحة: ٧٨٧٨، النسائي: ٢٨٧٨)] وانظر: ٩٤٨٦، ٨٩٨١، النسائي: ١٨٧٨)

(٢٧٧٦) حضرت ابو ہريرہ را الله است مروى ہے كەنبى عليك نے فر ماياصرف اونث يا گھوڑے ميں ريس لگائى جاسكتى ہے۔

(۷٤٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْمُنْفِقِ كَمَنْلِ رَجُلُنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَكُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَحِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَنْلِ رَجُلُنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَكُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَامَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا اتَسَعَتْ حَلَقَةٌ مَكَانَهَا فَهُو يُوسِّعُهَا عَلَيْهِ وَآمَّا الْبَحِيلُ فَإِنَّهَا لَا تَرْدَادُ عَلَيْهِمَا فَلَا يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا السَّعِحُكَامًا. [صححه البحارى (١٤٤٣)، ومسلم (١٠٤١)، وابن حزيمة: (٢٤٣٧)] [راحع ٢٣٣١] عَلَيْهِ إِلَّا السَّيحُكُامًا. [صححه البحارى (١٤٤٣) ومسلم (٢١٠١)، وابن حزيمة: (٢٤٣٧)] [راحع ٢٣٣١] (حدم ٤٤٤) ومن عن الله والله عن الله والله عن الله عن ا

(۷۷۸) حفرت ابو ہریرہ ڈھٹوئے سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا اگر میرے پائ احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راو خدا میں خرچ کردول اور تین دن بھی مجھ پرنہ گذرنے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہنچے ،سوائے اس چیز کے جو میں اپنے اوپر واجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ٧٤٧٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى وَمَثَلُ الْٱنْبِياءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُنْيَانًا فَأَخْسَنَهُ وَٱكْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا ٱخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ هَذِهِ اللَّهَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا ٱخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ هَذِهِ اللَّهَ فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّهَ مَلَى اللَّهَ مَا مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ هَذِهِ اللَّهَ فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّهَ مَا لَكُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَا يَعْدَا إِلَّا مَوْضِعَ اللَّهُ مَا مَا يَعْمَلُونَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ لِهُ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا ٱخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ لَالَيْنَا فَا لِللّهُ مَا مُعَلِيمُ اللّهُ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا اللّهُ مَا مَا يَالِينَا اللّهُ مَا مَا يَالِيهُ فَعَالَ اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ اللّهُ مَوْنَ مِنْ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا ٱخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلّا مَوْفِعَ لَلْهِ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَا لَلْهُ مُعْلَى اللّهُ مَا مُنَا اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ مُ اللّهُ مِنْ وَلِيهُ مِنْ وَاللّهُ مُعْمَعُونَ لَهُ مُنْ مُنْ مُنْ وَلِيهُ مِنْ وَلَالْهُ مُونَا لِلْهُ لَهُ اللّهُ مَا لِلْهُ لَا لَعْمُ مُنْ مُ لَا لِلْهُ مُونِ مُعْمَالًا لِلْهُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُ اللّهُ اللّهُ مُونِ مُعْلَالًا لِللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

( 2 سر 2 ) حضرت ابو ہر رہ ہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میری اور جھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جسے کسی آ دمی

#### هُ مُنْ الْمُ امْرِينَ بْلِي يَوْسُومُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّالِي اللَّالِّلْمُلْلِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

نے ایک نہایت حسین وجمیل اور کمل ممارت بنائی ،البته اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ،لوگ اس کے گر دچکر لگاتے ،تنجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ ممارت کوئی نہیں دیکھی ،سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ،سووہ اینٹ میں ہوں۔

( ٧٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عِيَاضِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمُرَةٍ مِنْ أُمَّتِى تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَشَدٌ نَجْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاءِ إِضَاءَةً . [راحع: ٢٠٦٥]

( • ٢٨٨ ) حضرت ابو ہریرہ اللہ اسے عمروی ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا جنت میں میری امت کا جوگروہ سب سے پہلے داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے،ان کے بعد داخل ہونے والاگروہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا۔

( ۱۷۵۸م /۱) وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع ١٠٥٧] ( ۱/۸۵م/ ۱) اور جمعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگروہ کی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرمادیتا ہے۔

( ٧٤٠٠ ) قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَثَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ [انظر: ١٠٨٠].

(۰۸۰۷م/۲) اورابوالقاسم کُلُیُّیْم نے ارشاد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کواٹھانہ لیا جائے ،فتنوں کاظہور ہوگا اور' ہرج'' کی کثرت ہوگی ،صحابہ کرام ٹھائٹے نے بوچھایا نبی اللہ! ہرج سے کیامراد ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا قتل قبل۔

﴿٧٤٨١) حَلَّنَنَا يَعْقُوبُ حَلَّنَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّثَنِى عِيَاضُ بْنُ دِينَارِ اللَّيْشَى وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَخُطُّبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلِيفَةَ مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ آيَّامَ الْحَجِّ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٤٨٠].

(۷۴۸۱) حدیث نمبر ۱۲۵کال دومری سند ہے بھی مروی ہے البنته اس میں بیاضا فدہے کہ حضرت ابوہر پر ہو ڈاٹٹو نے بیر حدیث خطبہ جعین سنا کی تھی چکدوہ یہ بیند منورہ کے گورز تھے۔

( ٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَآنُ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ حَبْلَهُ فَيَذُهَبَ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَآنُ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ مَبْلَهُ فَيَذُهَبَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ ثُمَّ يَأْتِى بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ خَيْزٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ وَلَآنُ يَأْخُذَ تُوابًا فَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راحع: ٣١٥]

(۷۸۲) حفرت ابوہریرہ ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیکانے فرمایا اس ڈات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ بات بہت بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی رسی پکڑے، پہاڑ پر جا کرکٹڑیاں کائے اورا پٹی پیٹے پرلا دکراسے بیچے اوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قہ کروے، بہ نبعت اس کے کہس سے جا کرسوال کرے، اورانسان کے لئے مٹی لے کر اینے مندمیں ڈال لیمااس سے بہتر ہے کہ اینے مندمیں حرام کالقمہ ڈالے۔

( ٧٤٨٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يُسَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَهِ مَلَائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً النَّهَارِ فَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُّجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمْ يُصَلَّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ. [انظر ٥٠١٨]

(۲۸۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ کے پچھفر شتے ایسے ہیں جوز مین پر باری باری آت ہیں، ان میں سے پچھفر شتے رات کے ہیں اور پچھون کے، یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکشے ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ" باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے''ان سے پوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے یاس گئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٧٤٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ آخَدُكُمُ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَجُهَلُ وَإِنْ امْرُوُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنِي صَائِمٌ إِنِي صَائِمٌ ( ١٩٠١ )، ومسلم (١٩٠١)، وابن جزيمة: (١٩٩٦)، والحاكم (٢/٠٣٤)]. [راجع: ٢٣٣١].

( ۲۸۴ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملائیں نے فر مایا روزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کو نی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کر بے تو اسے کوئی بیبودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہٹے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہدوینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ٧٤٨٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ آنُحَبَرُنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ [انطر: ٢٩٦ - ٢٠٨٩٧،١٠]. وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَلِهِ لَخُلُوكُ فَي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ [انطر: ٢٩٦ - ٢٠٨٩٧،١٠]. ( ٢٨٥٥) حضرت ابو بريه وَالْمُؤْمِدِ مُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مُكُلُّ عَمْلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ ( ٢٤٨٥). ُ فَصِيَامُهُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ إِنَّمَا يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ ٱجْلِى فَصِيَامُهُ لَهُ وَآنَا ٱجْزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِالَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ

(۱۳۸۵مم) نیز ارشاد نبوی تالین کی الله تعالی فرماتے ہیں این آ دم کا برعمل اس کے مناسب ہے سوائے روزے کے کہوہ میر سے مناسب ہے سوائے روزے کے کہوہ میر سے مناسب ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے لہذا اس کا روزہ میری وجہ ہے ہوا اس لئے بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا، ہر نیکی دس گنا بڑھا دی جاتی ہے اور سات سوگنا تک چلی جاتی ہے، سوائے روزے کے کہوہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

( ٧٤٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسُتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظُلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنُ الْأَعْمَالِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ. [راحع: ٢٢٨].

(۲۸۷) حضرت الو ہر کرہ ہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ، صحابۂ کرام ٹھ لگٹانے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اس معاسلے میں میں تبہاری طرح نبیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے، اس لئے تم اینے اور پیمل کا تنابو جھ ڈالو جے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ تَجِدُونَ خِيَارَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَّا فَقِهُوا.[صححه البحارى (٣٤٩٦)، ومسلم (٢٢٥٢)].

(۷۴۸۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایا مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔

(٧٤٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ لَا يَفْطَعُهَا.[صححه البحاري (٤٨٨١)،

### مُنالًا اَمَدُونَ فِي مِنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ فِي مِنْ الْمُؤْرِنُ فِي اللَّهِ مِنْ الْمُؤْرِقُ فَا لَيْ الْمُؤْرِقُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومسلم (٢٨٢٦)، وابن حيال (٢١٤٨)]. [انظر: ٢٠٤٩].

(۷۸۹) حضرت ابوہریرہ نگاٹی ہے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فرمایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے ساتے میں سوسال تک چلتارہے تبہی اسے قطع نہ کر سکے۔

( ٧٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبُكُيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكُتُم قَلِيلًا [انظر: ٥ : ٩٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبُكُيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكُتُم قَلِيلًا [انظر: ٥ : ٩٤] (٢٩٠) حضرت الوبريه وَلَيْتُ مَ مَروى ہے كه الوالقاسم تُلَيِّيَا مَن فرمايا الله ذات كي فتم جس كے دست قدرت بيل محد (سَلَيْنَا مُن كَان ہِ مِن كَو دست قدرت بيل محد (سَلَيْنَا مُن كَان ہِ مِن جَو يَحْمِيل جا سَا بول ، اگر وَ اُنْهُمِيل پِية عِلْ جائِلَةٍ مَ آهُ وَ لِكَاءَ كَى كُثرت كُرنا شروع كردواور مِنْنَعِيل كَلَ وَلَا عَلَى كُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتُونَ عَلَى مُولَا عَلَى مُولِيا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ مُعَمِّلًا عِلَى اللّهُ وَلَمْ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْكُونَ مَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَا عَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلِيا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(۷٤٩١) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُو عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَصَبِي [راحع: ٧٢٩٧] (٣٩١) حفرت الوجريره اللَّهُ الْخَلْق عروى ہے كہ في عَلِيًا نے فرمايا اللہ نے جب مخلوق كو وجودعطاء كرنے كا فيصله فرمايا تو اس كتاب مين 'جواس كے پاس عرش پرہے' كھا كہ ميرى رحمت مير ے فضب پرسبقت ركھتى ہے۔

( ٧٤٩٢) حَلَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى آنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَلَى الشَّيْءِ فَإِنَّا اللَّهُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى آنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهُوتُكُمْ فِي الشَّيْءِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَفْتُمْ. [صححه المعارى (٧٢٨٨)، ومسلم عَنْ الشَّيْءِ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَفْتُمْ. [صححه المعارى (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، وأبن حبان (١٩)].

(۲۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈلائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا جب تک میں کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تہمیں چھوڑ ہے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑ ہے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امٹیں بکٹر ت سوال کرنے اور اپنے انبیاء میلا سے اختلاف کرنے کی وجہ سے بی ہلاک ہوئی تھیں، میں تہمیں جس چیز سے روکوں، اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بورا کرو۔

( ٧٤٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرً وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِثُرٌ يُحِبُّ الْوِتُر [صححه البحارى (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧)، وابن حيان (٨٠٨)، والحاكم (١٦/١)، وقال الترمذي غريب]

( ۲۹۹۳ ) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء گرامی ہیں، جوخض ان کا حصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

#### هي مُنالاً اخْرَى لينيا مُزَى لينيا مُنَالِ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

( ٧٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلَاقٍ يُفُرَأُ فِيهَا فَمَا أَسُمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُمَعْنَا كُمُ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْكُمْ [صححه البخارى (٧٧٢) ومسلم (٣٩٦)، وابن حبان (١٧٨١)، وابن خزيمة: (٧٤٥)]. [انظر: ٢٨٢، ٧٦٨، ١٩٢٥، ٩٩٧، ٩٩٦، ١٠٢٨، ١٩٧٩،

(۷۲۹۳) حفرت ابوہریرہ ڈگاٹٹا ہے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں ہی علیہ نے ہمیں (جر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کرس گے۔

ر ٧٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.[اخرحه الترمذي: (١٩٥٤) وابوداود (٤٨١١)]. [انظر: ٧٩٢٦، ٧٩٢، ٧٠٠، ٩٩٤٥، ٩٠٢٢، ١٠٣٨٢].

(2090) حفرت الوہريه ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ هَمّام بْنِ مُنَبّهِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنْ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ الله عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبّهِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنْسِ (٧٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلِ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبّهِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَأَلْتُ فَقِيلَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ فَسَأَلْتُ فَقَالَ لِى مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ الْمَنْ فَقَالَ سَمِعْتُ جَبِّى أَوْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ الْكَانِيَةُ هُمُ أَرَقٌ قُلُوبًا وَالْجَفَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الْوَبَرِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ [انظر: ٢٨٨٣] يَمَانِيَةٌ هُمُ أَرَقٌ قُلُوبًا وَالْجَفَاءُ فِي الْفَذَادِينَ أَصْحَابِ الْوَبَرِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ [انظر: ٢٨٨]

(۷۳۹۲) ہمام بن مذہہ میں کہ بین کہ بین کہ بین ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، بین نے مبحد نبوی میں منبر کے قریب ایک حلقہ درس و یکھا، لوگوں ہے بوجھا کہ یہ کن کا حلقہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کا حلقہ ہے، بین نے بھی حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کا حلقہ ہے، بین نے بھی حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو ہے ایک مسئلہ بوچھا، وہ کہنے لگے کہتم کہاں ہے آئے ہو؟ بین نے عرض کیا کہ بین اہل یمن میں ہے ہوں، یہ ن کرانہوں نے قرمایا کہ بین فیل نے حبیب علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ایمان اور حکمت یمن والوں کی بہت عمرہ ہے، یہ لوگ بزم دل ہوتے ہیں، جبکہ دلوں کی تختی اونوں کے مالکوں میں ہوتی ہے اورا پنے ہاتھ ہے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔

الول رم ول بوك إلى البَرُ عَوْن حَدَّقِنِي البُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ (٧٤٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبُرَنَا ابْنُ عَوْنِ حَدَّقِنِي آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَكُنْتُ إِذَا مَشَيْتُ سَبَقَتِي فَأُهُرُولُ فَإِذَا هَرُولُتُ سَبَقْتُهُ فَالْتَفَتُّ إلَى وَجُلِ إِلَى جَنْبِي فَقُلْتُ تُطُوَى لَهُ الْأَرْضُ وَخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ [انظر: ٢٩١٦]

(۷۹۷) حفر کتابو ہر کرہ ڈائٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طبیقا کے ساتھ کسی جنازے میں گیا، میں جب اپنی رفنارے عمل رہا ہوتا تو نبی طبیقا مجھے ہے آگے بوجہ جاتے ، پھر میں دوڑ نا شروع کر دیتا تو میں آگے نکل جاتا ، اچا تک میری نظر اپنے پہلو

#### 

کے ایک آ دمی پر بردی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کے لیل ابراہیم کی قتم! نبی ایشا کے لئے زمین کو لیب دیاجا تا ہے۔

( ٧٤٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ يَغْيَى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكُو بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَفُرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمُرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ آخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَّيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ ٱفْلَسَ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ ٱفْلَسَ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [راحع، ٢١٢٤].

(۷۹۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَافِیّن نے ارشاد فرمایا جس آ دمی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكُوِيّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُوْ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦٠٣)] [انظر: ٧٨٣٥، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُوْ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦٠٣)]. [انظر: ٧٨٣٥،

( ۲۹۹ ) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرآن میں جھڑ نا کفر ہے۔

( ٧٥٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (ح) وَعَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَوِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِي ثُلُثُ اللَّيْلِ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْتَخُونِي فَأَشْتِجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْتَخُورُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْتَخُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْتَخُورُنِي فَأَغْفِر لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَخُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْتَحُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَخُفِرُنِي فَأَعْفِرُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ ذَا اللّذِي يَسْتَكُونُونُ وَاللّذِي وَاللّهُ (٢٧٤ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ (٢٧٤ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۷۵۰۰) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا ہے فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے مجھش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطاء کروں؟ کون ہے جو

(۷۵۰۱) حضرت ابو ہریرہ رکھنٹا سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا تین قتم کے لوگوں کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اوران کی قبولیت

# هي مُنالِهِ المُرْانِ لِيَدِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

میں کوئی شک وشبہیں مظلوم کی دعاء،مسافری دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

س و الله صلى وحد الله عن يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَزُو لا عُلُولَ فِيهِ وَحَجَّ مَبُرُورٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجَّ مَبُرُورٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجَّ مَبُرُورٌ يَكُفُّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ [احرحه الطيالسي (٢٥١٨) قال شعيب صحيح] [انظر ٢٥١٨ ١٠٢٩، ٩٦٠٤ مَبُرُورٌ يُكُفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ [احرحه الطيالسي (٢٥١٨) قال شعيب صحيح] [انظر ٢٥١٥ م ١٠٩٩،

(۷۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی الیکانے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایساایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور جج مبر ور ہے، حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ جج مبرور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

(٧٥.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ عَنُ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْآصَمِّ قَالَ قَالَ آبُو هُوَيْرَةَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِفَلَاثِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاقِ الشَّحَى وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتُو إِانظر: ١٩١٨] (٣٥٠٣) حضرت ابو بريره وَلَّ فَيْنَ سِيمُ مُوى ہے كہ مجھے مير في لين فَيْنَ أَنْ فِيرُوں كَى وَمِيثُ كَى ہے ( مِن انہيں مرتے دم تك ند چھوڑوں گا)

(۷۵۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈگٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>قا</sup>نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا ندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اورنماز عشاء کوتہائی یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

( ٧٥.٥ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرُدَهُ فَلْيُخِلِسُهُ مَعَهُ فَإِنْ آبَى فَلْيُنَاوِلُهُ أَكُلَةً فِي يَدِهِ (انظر: ١٩٥٥، ٩٢٩٦، ١٩٥٤، ١٩٥٤)

(۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوزے مروی ہے کہ نبی طالعات فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکائے اور گرمی سردی سے اس کی کفایت کرے تواسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکتا توایک لقمہ لے کر ہی اسے

# هي مُنالاً امَانُ سَلِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ هُرَيْرُة رَبِي اللهِ

( ٧٥.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِى مُصَلَّاهُ فَلَ كَوْ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلُ فَانْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا أَنْتُمْ فَصَفَفْنَا وَإِنَّ رَأْسَهُ لِيَنْطِفُ فَصَلَّى بِنَا [راجع: ٧٣٣].

(20۰۱) حضرت ابوہریرہ ٹائٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گئی، نبی ملی بھی تشریف لے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے ، تھوڑی در بعد نبی ملی کو یا تھ کے مقام پر کھڑے ہو گئے ، تھوڑی در بعد نبی ملی کو یا تھ کے اشارے سے فرمایا کہتم لوگ یہیں تھر و، اور نبی ملی تشریف لے گئے ، جب واپس آئے تو سرے پانی کے قطرات فیک رہے تھے ، بھر آ ہے گئے تاہمیں نماز پڑھائی۔

( ٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُويْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَٱفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. وصححه ابن حبان (٣٤٤٣)، وابن حزيمة: (١٩٠٨). وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٨٤، النسائي: ١٣٩/٤)]. [انظر: ٢٥٠٩م، ٢٥٥، ١م]،

(۷۵۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم چاند دیکھ لوتؤ روزہ رکھ لواور جب چاند دیکھ لوتو عیدالفطر منالوءاگر ابر چھاجائے تو تنیں دن روزے رکھو۔

( ٧٥٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعَلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى آيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَاحِد ١٨٠٨] إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى آيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَرَاحِد ١٨٠٥) حضرت الوبريه وَلِيَّةُ مِن مَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مِتِهِ وَمُوسَى عَنْ البَيْمَ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهُومِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا خَيْبَةَ اللَّهُ هُو الدَّهُو قَلَا تُسَمُّوا الْعِنْبَ الْكُرُمِّ. [صححه البحارى (٢١٨٢)].

(۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاکٹئا ہے مروکی ہے کہ ٹی ملیٹانے فرمایا بیمت کہا کروکہ زمانے کی تباہی ہو، کیونکہ زمانے کا خالق بھی تو اللہ بی ہے، اور انگورکو' 'کرم'' نہ کہا کرو۔

( ٧٥١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا خُرَجَ الْإِمَامُ طُوَتُ الْمَلَائِكَةُ الصَّحُفَ وَدَخَلَتُ تَسْمَعُ الذِّكُرَ [انظر: (ابو عبد الله الأخروابو سلمة بن عبد الرحس): ٧٥٧، ٧٥٥، ٧٧٥٤، ٧٧٥، ١، ١٠٥٤، ١٥٤، ١٠].

# المنال المراضل المناف ا

(۷۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ والنئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب جمعہ کا دن آتا ہے قو مساجد کے ہر در وازے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور پہلے دوسرے نہر پر آنے والے نمازی کا ثواب لکھتے رہتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے وہ صحیفے اور کھاتے لپیٹ دیتے ہیں اور مجد میں وافل ہوکر ذکر سننے لگتے ہیں۔

(٧٥١١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى وَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى وَالْمُهُدِى وَالْمُهُدِى وَالْمُهُدِى وَالْمُهُمُولَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُولِى وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِى وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللْمُولِى وَاللَّهُ وَاللْمُولِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِى وَاللَّهُ وَالْمُولِى وَاللْمُولِى وَاللَّهُ وَاللْمُولِى وَاللَّهُ وَالْ

(۷۵۱) اور نی طیط نے فرمایا جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح، تیسرے نمبر پرآنے والا بکری قربان کرنے والے کی طرح تواب یا تا ہے، پھر لینے، پھر مرغی، پھرانڈ وصدقہ دینے والے کی طرح ثواب پاتا ہے۔

( ٧٥١٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي ذِبْ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ آوُلَادُ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه البحارى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ آوُلَادُ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه البحارى (١٣٨٤)، ومسلم (٢٦٥٩)، وابن حبان (١٣١)]. [انظر، ٢٦٥٩، ٢، ٢٢، ١٠٥، ١٠

(۷۵۱۲) حفرت ابو ہریرہ وُٹُاٹُوٹ مروی ہے کہ ایک مرتبکی نے نبی علیہ ہے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچول کا تھم دریافت کیا تو نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہوہ بڑے ہوکر کیااعمال سرانجام دیے۔ (۷۵۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُریُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنَ یَخُلُقُ کَخَلْقِی فَلْیَخْلَقُوا بَعُوضَةً أَوْ لِیَخْلُقُوا ذَرَّةً ، [انظر:

TT . P. TT & P. (7A . (7)

(۷۵۱۳) جعزت ابو ہریرہ فاتن سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں ، اس مخص سے بوا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک بھی یا ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا کیں۔

( ٧٥١٤) حَلَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبُرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَادِ حَتَّى ظَننْتُ آلَةُ سَيُورِّنُهُ. [انظر: ١٠٦٨٦،٩٩١٢].

(۵۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا حضرت جربل ملیٹا مجھے ہو وی کے ساتھ حسن سلوک کی

وصيت استخشلسل كما ته كرت رب كه مجمع بيخيال بوئ لكا كه فقريب وه است وارث قرار و دي گ-( ٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ بْنِ عَمْرٍ و وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوْ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِلَى

اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم مَنَ اسْتَرَى لِفَحَهُ مَصَرَاهُ أَوْ سَاهُ أَنْ يَحُوزُهَا أَوْ يَرُدُّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ. [راجع: ٧٣٧٤].

# هُي مُنالِمُ الْمُؤْرِينِ بِيَنِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِرَةً عَيْنَانَ اللَّهُ مُؤْمِرةً عَيْنَانَا اللَّهُ مُؤْمِرةً عَيْنَانِينَا اللَّهُ مُؤْمِرةً عَلَيْمُ اللَّهُ مُؤْمِرةً عَيْنَانِينَا اللَّهُ مُؤْمِرةً عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ مُؤْمِرةً عَلَيْمُ اللَّهُ مُؤْمِرةً عَلَيْمُ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عُلَيْمُ اللَّهُ مُؤْمِرةً عَلَيْمُ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ مُؤْمِنِ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ مُؤْمِنِ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ مُؤْمِنِ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ مُؤْمِنِ اللَّهُ عُلِيلًا الللَّهُ عُلِيلًا الللَّهُ عُلِيلًا الللَّهُ عُلِيلًا الللَّهُ عُلِيلًا الللَّهُ عُلِمُ الللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا الللَّهُ عُلِمُ الللَّهُ عُلِمُ الللَّهُ عَلَيْلِمُ الللَّهُ عُلِمُ الللَّهُ عُلِمُ الللّلِيلُولِ اللللَّهُ عَلَيْلِمُ الللللَّالِيلُولِ الللَّالِيلِيلُولِ الللَّهُ عُلِمُ اللللللَّالِمُ الللللَّذِيلُولِ الللَّهُ عُلِل

(۵۱۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیائے فر مایا جو مخض ( دھوکے کا شکار ہوکر ) ایسی اونٹنی یا بکری خرید لے جس کے تقن باندھ دیئے گئے ہوں تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کواپنے یاس ہی رکھے(اورمعاملہ رفع دفع کردے) یا پھراس جانورکوما لک کے حوالے کردے اور ایک برتن گندم بھی ساتھ دے۔ ( ٧٥١٦ ) حُدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمٌّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلُهُ [قال البوصيري: هذا اسناد رحاله ثقات الا أنه منقطع. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة، ٢٣٨٤)]، [انظر: ٩٥٤٧، ٢٨٦،١].

(۷۵۱۲) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیا اپنے فر مایا جو محض کسی کو ہدیددے کرواپس ما نگ لے،اس کی مثال اس کتے کی ت ہے جوخوب سیراب ہوکر کھائے اور جب پیٹ بھر جائے تواسے ٹی کروے اوراس ٹی کو چائے کروو بارہ کھانے لگے۔ ( ٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّالِمِ ثُمَّ يَتُوضّاً مِنْهُ. [صححه ابن خزيمة؛ (٩٤)، وابن حبان (١٢٥٦)، قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٩٤)]. [انظر (خلاس وابن سيرين): ١٠٥٧، ٢٥٥٧، ٥٢٥، ١٠٣٩، ١٠٣٩.].

(2012) حضرت ابوہریرہ ٹالٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایاتم میں ہے کو کی شخص کھڑے یانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضوکر نے لگے "

( ٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. [صححه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (۲۸۲)، وابن حيان (۲۰۱۱)، وابن خزيمة (۲۳)]، [راجع: ۷۵۱۷].

(۷۵۱۸) گذشته حدیث اس دو سری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٧٥١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَّتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا. [حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٠٩٣ و ٢٠٩٤) الترمذي: ١١٠٩). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر:

(۷۵۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ بی علیقانے فر مایا کنواری بالغ لڑ کی ہے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گی،اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی جانب ہے اجازت تصور ہوگی اوراگر وہ اٹکارکر دے تو اس پرز بردی کرنے کا کوئی

( ٧٥٢٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضِيي [راحع ٢٩٧]

# وي مُنالا مَرْنَ فِي يَوْمَ كُولِهِ وَمُنْ اللَّهُ مُنِيلًا وَيُولُولُونِهُ وَيُنْفُدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُو وَيُؤَلِّفُ لِي

(۷۵۲۰) حضرت ابوہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فر مایا تو اس کتاب میں ''جواس کے پاس عرش پر ہے'' کلھا کہ میری رحت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( .٧٥٢م ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُوْلَى النَّاسِ بِعِيَسَى بُنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْآنْبِياءُ كُلُّهُمْ بَنُوعَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيْ. [انظر: ٩٩٧٥، ٩٩٤، ١]، [سقط من الميمنة]،

(۵۲۰مم) حضرت اَبَوبِرِيه اللَّهُ عِلَيْهُ عِمْ مِوى ہے كه بى عَلِيْهُا نے ارشاد فرما يا مِن تمام لوگوں ميں حضرت عيلى عليه كسب سے زياده قريب بون تمام انبياء عَلِيْهُ باپ شريك بھائى بيں۔ميرے اور حضرت عيلى عليه كورميان كوئى نبى (عليه) نبيس ہے۔ (۷۵۲۱) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَفْصِ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِةِ.

(۷۵۲۱) حفرت ابو ہریرہ اٹائٹا سے مردی ہے کہ ٹبی طائیا نے فر مایا جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ (مشکل) امور سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

( ٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو مَوْدُودٍ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَدُرَدٍ قَالْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُزُقُ فِي تَوْبِهِ. [انظر: ١٠٨٠٨، ٨٠٨، ١٩٩٠٨].

( ۷۵۲۲ ) حضرت ابو ہریرہ نافش ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی محض مسجد بیں تھو کنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ دور چلا جائے ،اگرالیا ندکر سکے تو اپنے کیڑے میں تھوک لے۔

( ٧٥٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي. [راجع: ٧٣٧].

(۷۵۲۳) حَفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا میرے نام پراپنانام رکھ لیا کرو الیکن میری کنیت پراپئی کنیت

﴿ ٧٥٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى عَنْ يُونُسَ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ الصَّلْتِ بْنِ غَالِبٍ الْهُجَيْمِى عَنْ مُسْلِمٍ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ الشَّدُبِ قَالِمًا قَالَ يَا ابْنَ آجِى رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَهِى مُنَاحَةٌ وَأَنَا آخِدُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَهِى مُنَاحَةٌ وَأَنَا آخِدُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ رَاحِلَتِهُ وَهَى مُنَاحَةً وَأَنَا آخِدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِإِنَاءٍ مِنْ لَهُنِ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِى يَلِيهِ عَنْ يَمِنِهِ فَشَرِبَ قَائِمًا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِإِنَاءٍ مِنْ لَهُنِ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِى يَلِيهِ عَنْ يَمِنِهِ فَشَرِبَ قَائِمًا حَتَى شَرِبَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فِيَامًا.

## 

( ۲۵۲۳) ایک مرتبہ سلم مینظی نے حضرت ابو ہر یہ اٹاٹٹا سے کھڑے ہوگر پانی پینے کا مسکلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ بھینچے! میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علینا نے اپنی سواری کو با ندھا ، وہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کی لگام اس طرح پکڑر کھی تھی کہ میرا پاؤں اس کے باتھ پرتھا ، اتنی دیر میں قریش کے کچھلوگ آ گئے ، اور نبی علینا کے اردگر دکھڑے ہوگئے ، اسی اثنا ، میں نبی علینا کے پاس دودھ کا ایک برتن لا یا گیا ، نبی علینا نے اپنی سواری پر ہی اسے نوش فر مایا ، پھر دائیں جانب والے صاحب کو مرحت فرمادیا ، انہوں نے اسے کھڑے کھڑے بی لیا ، یہاں تک کہ سب لوگوں نے ہی کھڑے کھڑے وہ دود دھ بیا۔

( ٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَوْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنُ يُحَوِّلَ اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَا أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَوْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنُ يُحَوِّلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ وَمَالٍ (٢٢٨٦) وقال الترمذي حسن ر٢٢٨٦) وابن حال (٢٢٨٢) وقال الترمذي حسن رائمة رَأْسَ حِمَادٍ . [صححه المحارى (٢٩١)، ومسلم (٢٢٧)، وابن حال (٢٢٨٢) . وقال الترمذي حسن صحيح] [انظر: ٢٧٥٦، ٧٥٥، ٧٦٥، ٩٨٨، ٩٨١، ١٠١٠، ١٠١٥، ٥٥٣].

( ۵۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ و اللہ تھائے اس کو بہ کہ بی علیا نے فر مایا کیا وہ آ دمی جوامام سے پہلے سرا تھائے اور امام مجدہ ہی جس ہو، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگد ھے جیسا بنا دے۔

( ٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُؤْمِنُ الَّذِي رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةً حِمَارٍ.

(۷۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ رفائقے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا وہ آ دمی جوامام سے پہلے سرا تھائے اور اہام مجدہ ہی ہیں ہو، اس بات سے نبیس ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کی شکل گدھے جیسی بناوے۔

( ٧٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْٱعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أَوْصَانِي حَلِيلِي بِثَلَاثٍ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوِتُرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَالْعُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راجع: ٧١٣٨].

(۷۵۲۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل مُٹائٹیڈ آنے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)

© ہرمہینے میں تین دن روز ورکھنے کی۔ ﴿ سونے سے پہلے نماز وقر پڑھنے کی۔ ﴿ جمعہ کے دن عُسَلَ کرنے کی۔ ( ۷۵۲۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُائُحُلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيُّرَةً قَالَ ذَكْرُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُكَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى اَصْبَحَ قَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي وَسَلَّمَ رَجُلًا قَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي الْفَائِهِ إِنَّ فُكَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى آصَبَحَ قَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي اللَّهِ إِنَّ فُكَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى آصَبَحَ قَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي

(۵۲۸) حضرت ابو ہریرہ دائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت نگاٹی میں لوگوں نے یا ایک آوی نے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا یارسول الشکاٹی کا اللہ آ دی ساری رات سوتا رہا اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی یہاں تک کہ مج ہو كئى، نبى اليان فرمايا شيطان ناس كان مين پيشاب كرديا

( ٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُو فَي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذُرَكَ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذُرَكَهَا وَمَنُ ٱذْرَكَ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا [راحع: ٧٤٥١].

(۷۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ رفائشہ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا جوشخص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت یا لیے اس نے وونمازیالی اور جو تخص غروب آفاب سے بل نماز عصر کی ایک رکعت یا لے اس نے وہ نمازیالی۔

( ٧٥٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُوِيُّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُّدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَة وَالْأَكْلَة وَالْأَكْلَة وَالْأَكْلَة وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّي وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَذَلِكَ هُوَ الْمَحْرُومُ [صححه البخاري (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩)، وابن حبان (٣٣٥١). قال الألباني: صحيح دون قول الزهري (ابو داود: ١٦٣٢، النسائي: ٥/٥٨) دون اللفظة المختلف فيها].

(۷۵۳۰) حضرت ابو ہریرہ رہائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیان نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جسے ایک دو تھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیں ، صحابہ تفاقیہ نے پوچھا کہ بارسول اللہ! پھرسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے باس خود بھی مالی کشادگی ند ہواوردوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ لوگ اس پرخرچ ہی کردیں۔ امام زہری بھنا فرماتے ہیں کہ میخص محروم ہے۔

( ٧٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ الْمِسْكِينُ قَالَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَلَا يَشَالُ النَّاسَ إِلْحَاقًا. [صححه البحاري (١٤٧٦)، وابن حيان (٣٢٩٨)]. [انظر: ٩٧٤، ١٩٨٩، ٢٩٨٩، ١١٠٦].

(۵۷۱) حضرت ابو ہریرہ منافظ ہے گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے البتداس میں بیرہے کہ صحابہ منافشانے پو چھا کہ بارسول اللہ! پھرمسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نے ہواور وہ اوگوں سے لگ لیٹ کرسوال بجي نه کرتا ہو۔

( ٧٥٣٢) خَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّهِ آخِي وَهْبٍ آنَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطُلُ الْعَنِيُّ ظُلُمْ. [صححه البخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤)]. [انظر: ٢١٦٠].

(۷۵۳۲) حضرت ابو ہریرہ دان اللہ ہے کہ نی مالیا نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مول کر ناظلم ہے۔ ( ٧٥٣٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### هُ مُنْلِهُ الْمُؤْرِينِ لِيَنْ مِنْكُم اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلُولًا مِنْ اللَّهُ مُنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْ اللَّهُ مُنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْ اللَّهُ مُنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولِيلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلِيلًا مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلِمُ لِللَّهِ مِنْلِمُ لِلَّالِمُ لِللْمُلْمِيلُولِ مِنْلُولًا مِنْلِمُ اللَّهِ مِنْلُولًا مِنْلُولِ مِنْلُولًا مِنْلِمُ مِنْلُولًا مِنْلُولًا مِنْلِمُ لِلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِيلًا مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ لِلَّالِمُ مِنْلِمُ لِللَّهِ مِنْلِمُ لِلللَّهِ مِنْلِمُ لِلللَّهِ مِنْلُولًا مِنْلِمُ لِلللَّهِ مِنْلِمُ لِللَّهِ مِنْلِمُ لِلْلِمِلِيلُولِ مِنْلِمُ لِللْمُلْمِ لِللَّهِ مِنْلِمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِللَّهِ مِنْلِمُ لِلْمُلْمُ لِمُنْلِمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِللَّهِ مِنْلِمُ لِلللَّهِ مِنْلِمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلُولِ مِنْلِمِلِلِيلًا مِنْلِمُ لِلللَّالِمِلِمُ لِلللَّالِمِلْمُ لِللَّهِ م

قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ. [راحع، ٢٧٢٧].

(۷۵۳۳) حضرت الو ہریرہ تا تھا ہے مروی ہے کہ جی علیا انے فر مایا یمبود ونصاری اپنے بالوں کومہندی وغیر ہے نہیں ریکتے ،سو تم ان کی مخالفت کرو۔

( ٧٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا:[انظر: ١٠٤٧، ٩٦٥١].

(۷۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ نظافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا لوگ چھے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں،ان میں سے جولوگ ز مانۂ جاہلیت میں بہترین تھے،وہ ز مانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

( ٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُجِّرَتُ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنْ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ وَالنِّيلُ وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالله شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]

(۷۵۳۵) خطرت ابو ہریرہ دائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جنت کی جارنہریں دنیا میں بہتی ہیں دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے چیون، دریائے سیون۔

( ٧٥٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى. [راجع: ٧١٣٢].

(۲۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مردی ہے کہ نی علیا نے فرمایا بالوں کی سفیدی کو بدل لیا کرو، اور بہود و نصاری کی مشابہت اختیار ندکیا کرو۔

( ٧٥٣٧ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّنَنَا مُحْمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الصَّرَاطِ فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ فَيَظَلِعُونَ خَانِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا وَقَالَ يَزِيدُ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ ثُمَّ يَقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَظَلِعُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هُذَا الْمَوْتُ ثُمَّ يَقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَظَلِعُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ لَلَهُ وَيَعْمُ رَبَّنَا هَذَا الْمَوْتُ ثُمَّ يَقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا فَي فَي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الصَّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا فَي فَي اللهُ وَيَقَلْ كِللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۷۵۳۷) حفرت ابو ہریرہ اٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا قیامت کے دن'موت' کو لاکر میل صراط پر کھڑا کرویا

جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا ، وہ خوفر دہ ہو کر جھا تکس کے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں ویا جائے گا ، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ بی پروردگار اید موت ہے ، پھراہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گا ، وہ اس خوشی سے جھا تک کر دیکھیں گے کہ شاید انہیں اس جگہ سے نکلنا نصیب ہو جائے ، پھران سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے بی ہاں! بیموت ہے ، چنا نچہ اللہ کے تھم پراسے پل صراط پر ذرج کر دیا جائے گا اور دونوں کر وہوں سے کہا جائے گا کہتم جن حالات میں رہ رہے ہو ، اس میں تم بھیشہ بمیش رہوگے ، اس میں بھی موت ند آئے گی۔

( ٧٥٣٨) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ [انظر: ٩٤٧٨، ٧٨٣٤]

(۵۳۸) حضرت ابو ہریرہ رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئ، جے اس نے باندھ دیا تھا،خو داسے کھلا یا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خو دہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔

( ٧٥٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ كَهَيْنَتِي إِنَّ اللَّهَ حِبِّى يُطْعِمنِي وَيَسْقِينِ وَقَالَ يَزِيدُ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمنِي رَبِّى وَيَسْقِينِي [صححه البحاري (١٩٦٥) ومسلم (١٠٢١)] [انظر: ١٠٧٥، ١٠٧٥] يزيدُ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمنِي رَبِّى وَيَسْقِينِي [صححه البحاري (١٩٦٥) ومسلم (١٠٢٥)] [انظر: ١٠٧٥، ١٠٥] ويَعْ مِنْ وَيَسْقِينِي إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِن اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَن عَنْ عَنْظُلَة قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أَنَا هُولُولَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلَم يُفْتُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُفْتَعُ الْهُورُ \* قَالَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم يُفْتَعُ الْهَورُ \* قَالَ اللّهِ عَلَي اللّه وَسَلَم يُفْتَعُ الْهَورُ \* قَالَ اللّهِ عَلَي اللّه وَسَلَم يُفْتَعُ الْهُورُ \* قَالَ الْفَتَنُ وَيَكُنُّولُ الْهَورُ \* قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الْهَرُ \* قَالَ الْقَتْلُ [صححه البحاري (٥٥)، ومسلم (١٥٥)]. [انظر: ١٠٧٥، ١٩٥، ١٥٠]

(۴۰) ۵۵) حضرت ابوہر برہ ہٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی مائٹا نے فر ما یاعلم اٹھا لیا جائے گا ،فٹنوں کا ظہور ہو گا اور'' ہرج'' کی کثرت ہوگی ،صحابہ کرام جو گفتانے بوچھا یارسول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ نبی مائٹا نے فرمایا قبل قبل۔

(٧٥٤١) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسُبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [صححه مسلم (٤٢١)]. [انظر: ٩٦٧٩، ١٠٢١٧]

(۷۵۴۱) معفرت ابو ہر پر ہو نٹائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا امام کویا دولانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردول کے لئے ہے اور تالی بجاناعور تول کے لئے ہے۔ ( ٧٥٤٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّدُهُ لَمُ تَوَلُ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمْ يُحُدِثُ آوْ يَقُومُ [صححه ابن حزيمة: (٥٠١). قال شعيب صحيح]، إنظر:

(۷۵۳۲) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے پھرا پنے مصلی پر ہی بیٹھتار ہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے رہتے ہیں کداے اللہ!اس کی بخشش فر ماءاے اللہ!اس پررحم فر ما،بشر طے کہ وہ بے وضونہ ہوجائے یاو ہاں سے اٹھے نہ جائے۔

( ٧٥٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَرَّتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُواْ عَلَيْهَا خَيْرًا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُواْ عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ النَّمَّ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُواْ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُواْ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُواْ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ فَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

(۷۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنے ہمروی ہے کہ ایک مرتب ہی ملیٹا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا،لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تغریف بیان کرنے گئے، نبی ملیٹانے فرمایا واجب ہوگئی،اسی اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی ندمت بیان کی، نبی ملیٹانے فرمایا واجب ہوگئی، پھرفرمایا کہتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ٧٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَأَى الْحَقَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي [صححه المحارى (٩٩٣)، ومسلم (٢٢٦٦)، وابن حبان (٢٠٥١). [انظر، ٩٤٨٤، ٢٢٩٧٨].

(۷۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیزے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طالی اللہ طالی جے خواب میں میری زیارت نصیب ہوجائے ،اسے بقین کرلینا جاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طافت مہیں دکھتا۔

( ٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسِرُ الْفُورَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذُهَبٍ فَيَفْتَئِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ. [صححه ابن حبان (٦٢٩٢). وصحح اسناده البوصيري. قال الألباني: صحيح دون آحره (ابن ماحة: ٤٠٤٦). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٨٥٤، ٨٥٤٠].

## 

(۷۵۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ مردی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کرائی میں مصرف سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مد ہوگا، لوگ اس کی خاطر آ پس میں لڑنا شروع کر دیں گے جی کہ ہردیں میں سے نوآ دی مارے جائمیں گے۔

( ٧٥٤٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ [انظر: ٩٦٤٥].

(۷۵۳۲) حضرت ابو ہر یرہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مالداری ساز وسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعْ لِقُرِيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ خِيَارُهُمْ تَبَعْ لِخِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعْ

(۷۵/۷۷) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہے کہ جی مایشا نے فرمایا اس دین کے معاطع میں تمام لوگ قریش کے تابع میں ، اچھےلوگ اچھےلوگوں کےاور برےلوگ برےلوگوں کے تابع میں۔

( ٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ السَّامَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ. وَاحِع: ٩٢٨٥].

(۵۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اس کلونجی میں ''سام'' کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے' لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! سام سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا موت۔

(٧٥٤٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ عَنِ ابْنِ أَنِي نَعْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزُنَّا بِوَزُنٍ وَالدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَّا بِوَزُنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا.[صححه مسلم (٨٥٨)]. [انظر: ٩٦٣٧]،

(۷۵۲۹) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹنزے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے فر مایا جا ندی کو جا ندی کے بدلے اور سونے کوسونے کے بدلے برابر سرابر وزن کرکے بیچا جائے ، جو محض اس میں اضافہ کرے کو یا اس نے سودی معاملہ کیا۔

( ٧٥٤٩ م ) وَلَا تَبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا [صححه مسلم (١٥٢٨)].

(٥٩٥ ٢٥ ) اوركى قتم كالجل اس ونت تك نه بجاجائي جب تك وه يك نه جائية

﴿ ٥٥٥٠) حَدَّثَنَا رِبُعِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مِنْ عَمَلِ آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ آهُلُ الْإِسْلَامِ النِّيَاحَةُ وَالاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنُوَاهِ وَكُذًا قُلْتُ لِسَعِيدٍ وَمَا هُوَ قَالَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ يَا آلَ فُلَانٍ يَا آلَ فُلَانٍ

( ۵۵۵ ) حضرت الديمريده في تفتي عروى به كدنى اليك في ما يا دان جابليت كتين كام اليه بين جنيس مسلمان نبيل و چود يس بر و حد متارول سے بارش طلب كرنا ، اور اس طرح كرنا ، يس في سعيد سے يو چها كه اس كاكيا مطلب؟ انہوں في تنايا كدن مان جا بليت كي طرح لا الى جمكر والى جمكر بلانا۔ انہوں في تنايا كدن مان جا بليت كي طرح لا الى جمكر بلانا۔ انہوں في تنايا كدن مان جا بليت كي طرح لا الى جمكر بلانا۔ ( ۷۵۵ ) حكة تنا و بعثى حكة تنا عبد الر حمن بن إستحاق عن العكر في أبي عبد الر حمن آبيه عن آبيه عن آبي هُورَيْرة قال قال رسمت دسولُ اللّه صلّى اللّه عَلَيْ مَرّة وَاحِدة كتب اللّه عَزّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عَشُو حَسَنَاتٍ . [ مسمد مسلم ( ۲۰۸ ) ، وابن حبان ( ۹۰ ) ] . [انظر: ۱۸۸، ۹۸، ۲۹۲ ، ۱] .

(۷۵۵) حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹنے مروی ہے کہ نی ملیا ہے فرمایا جو خض جھ پرایک مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اس کے لئے دس نیکیا ان لکھ دیتے ہیں۔

( ٧٥٥٢ ) حَدَّثْنَا

(۷۵۵۲) ہماریے پائ<sup>یں</sup> دستیاب نسخ میں یہاں کوئی حدیث اور اس کی سند موجود نہیں ہے، صرف لفظ'' حدثنا'' ککھا ہواہے، اور حاشیے میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ مند احمد کے بعض نسخوں میں یہاں بیفلطی ہوئی ہے کہ کا تبین نے حدیث نمبر ۷۵۵۳ کی سند کو لے کر اس پر حدیث نمبر ا۵۵ کے کامتن چڑ صادیا جو کہ غلط ہے۔

( ٧٥٥٧) حَلَّنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَهُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْ لِلَهُ عُرَّى حَقَّهُ إِلَّا جُعِلَ صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَمُكُوى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْهُ وَظَهْرُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ عَنْمٍ لَا يُؤَكِّى جَقَهًا إِلَّا جَانَتُ يَوْمَ لَمُ تَعَمَّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ عَنْمٍ لَا يُؤَكِّى جَقَهًا إِلَّا جَانَتُ يَوْمَ اللَّهُ عَرَّى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْبَعْفِ وَلَمُ عَلَى مَعْدُونَ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَكِّى جَلَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَصْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِلَى النَّهُ وَمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَقِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَصْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَلَى عَلَى الْجَوْقُ فَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَى الْجَوْقُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدُ وَهِى يَوْمُ الْقِيامَةِ وَهِى يَوْمُ الْقِيامَةِ وَهِى يَوْمُ الْقِيامَةِ وَهِى يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَهِى يَوْمُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْلُولُ الْمَعْلُ الْمَعْدُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ اللَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللَهُ اللَهُ عَمَا عَيْسُتُ فِى الْمُؤْولُ الْمُ الْمُؤَلِّ وَإِلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْوِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَ

آجُرٌ وَإِنْ مَرَّتُ فَمَا أَكُلَتُ مِنْهُ فَهُو لَهُ آجُرٌ وَإِنْ اسْتَنَّتُ شَرَفًا فَلَهُ بِكُلِّ حُطُوةٍ تَخُطُوهَا آجُرٌ حَتَّى ذَكَرَ أَوْاثَهَا وَأَبُوالَهَا وَأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ سِتُرٌ وَجَمَالٌ فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا تَكُوُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ بُطُونِهَا وَطُهُورِهَا وَعُسُرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ قَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا بَذَخًا وَأَشَرًا وَرِيَاءً وَبَطُوا ثُمَّ سُئِلَ وَطُهُورِهَا وَعُسُرِهَا وَيُسُوها وَأَمَّا الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ قَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا بَذَخًا وَأَشَرًا وَرِيَاءً وَبَطُوا ثُمَّ سُئِلَ عَنُ الْحُمُودِ فَقَالَ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَة مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوهُ. [صححه البحاري (٢٣٧١)، ومسلم (٩٨٧)، وابن حيان (٢٢٩١)، وان حزيمة (٩٤٧)، وابن حان (٢٢٩١)، وانظر: ٢٠٩١)، وانظر: ٢٩٤١، ٩٩٥، ٩٩٥، ٩٩٤)

(۷۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹیٹانے فرمایا جو شخص خزانوں کا مالک ہواوراس کا جق ادانہ کرے،اس کے سارے خزانوں کوایک تنختے کی صورت میں ڈھال کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے بعد اس سے اس شخص کی پیٹانی، پہلواور پیٹے کو داغا جائے گا تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماد ہے، یہ وہ دن ہوگا جس کی مقد ارتمہاری شار کے مطابق بچیاس ہزار سیال کے ہراہر ہوگی،اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

اسی طرح وہ آ دی جو بکریوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو قادانہ کرے، وہ سب قیامت کے ون پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گی اوران کے لئے سطح زمین کوزم کر دیا جائے گا، پھروہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اوراپ کھروں سے روندیں گی، ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگ نہ ہوگی، جون بی آخری بکری اسے روندتے ہوئے گذر ہے گی، نہاوی کہ جون بی آخری بکری اسے روندتے ہوئے گذر ہے گی، پہلے والی دوبارہ آجائے گی تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، بیدوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارکے مطابق بچاس ہزار سال ہوگی، اس کے بعدا سے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دی جواونٹوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو ۃ ادانہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند عالت میں آئیں گے اور ان کے لئے سطح زمین کوٹرم کر دیا جائے گا چنانچہ وہ اسے اپنے کھر وں سے روند ڈ الیں گے، جول ہی آخری اونٹ گذرے گا، پہلے والا دوبارہ آجائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، میدوہ دن ہوگا جس کی مقدار تبہاری شارکے مطابق پچاس ہزار سال ہوگا، پھراسے جنٹ یا جہنم کی طرف اس کا راستہ و کھا ویا جائے گا۔

پھرنی ملینا ہے کی نے گوڑوں کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے فیرر کھ دی گئی ہے، البتہ گھوڑا بعض اوقات آدی کے لئے باعث اجروثواب ہوتا ہے، بعض اوقات باعث سترو جمال ہوتا ہے اور بعض اوقات باعث عقاب ہوتا ہے، جس آدی کے لئے گھوڑا باعث تواب ہوتا ہے، وہ تو وہ آدی ہے جواسے جہاد فی سینل اللہ کے لئے پائ اور تیار کرتا رہتا ہے، ایسے گھوڑے کے پیٹ میں جو کچھ بھی جاتا ہے وہ سب اس کے لئے باعث تواب ہوتا ہے، اگروہ کی نہر کے پاس سے گذرتے ہوئے پانی پی لے تواس کے پیٹ میں جانے والا پانی بھی باعث اجر ہے اور اگروہ کہیں سے گذرتے ہوئے کچھ کھالے تو وہ بھی اس شخص کے لئے باعث اجر ہے اور اگروہ کی گھائی پر چڑھے تو اس کی ہرٹاپ اور ہرقدم کے بدلے ات اجرعطاء موگا ، يهال تك كه نبي مايسان اس كى ليداور پيتاب كابھى ذكر فرمايا ـ

اوروہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث سر و جمال ہوتا ہے تو بیاس آ دی کے لئے ہے جواسے زیب و ڈینٹ حاصل كرنے كے لئے ركھ اور اس كے پيٹ اور پيٹھ كے حقوق عال كي أساني اور مشكل كوفراموش ندكرے، اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث وبال ہوتا ہے توبیاس آ دی کے لئے ہے جوغرور وتکبر اور نمود ونمائش کے لئے گھوڑے پالے، پھر نبی علیہ ا گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع مانع آیت ناول فرما دی ہے کہ جو مخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیک عمل سرانجام دے گاوہ اسے دیکھے لے گااور جو مخص ایک ذرے کے برابر بھی براعمل بمرانجام دے گاوہ اسے بھی دیکھ لے گا۔

( ٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَلَرِ وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعَوِ

(۷۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ نی ملیا اے فرمایا تیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کدالی بارش نہ ہوجائے جس سے میکے مکانات بھی نہ نے سکیس ،صرف بالوں سے بنے ہوئے مکانات ہی نے پاکس ۔

( ٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَتُ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعْتِ الشَّامُ مُلَّهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتُ مِصْرُ إِرْدَبُّهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ مِنْ حَيْثُ لِكَ لَحُمُ آبِي هُوَيْرَةَ وَدَمُهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِينٍ وَذَكَرَ أَبَا كَامِلٍ فَقَالَ كُنْتُ آخُذُ مِنْهُ ذَا الشَّأَنَ وَكَانَ أَبُو كَامِلِ بَغُدَادِيًّا مِنْ الْأَبْنَاءِ. [صححه مسلم (٢٨٩٦)].

( ۷۵۵۵ ) حضرت ابو ہریرہ وہائٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا قرب قیامت میں عراق اپنے تفیز اور درہم روک لے گا، شام اپنے مداور دینارروک لے گا،مصراب اردب اور دینارروک لے گاءاور تم جہاں سے چلے تھے دیمبیں واپس آ جاؤ گے (پیہ جمله تین مرتبدارشا دفر مایا)اس برابو هریره دلاننو کا گوشت اورخون گواه ہے۔

(٧٥٥٦) حَدَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهُيرٌ حَدَّثَنَا سُهَيلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قال قال رَسُولُ اللَّهِ لَا تَضْحُبُ الْمَلَائِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا كُلُبُ أَوْ جَرَسٌ [صححه مسلم (٢١١٣)، وابن حريمة: (٢٥٥٣)]. [انظر: ٨٠٨٣، P174, P264, AV. P. FTVP, 37 ( 1 130 P. 1].

(۷۵۵۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طالقائے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فر شنے نہیں رہنے جس میں کتا یا گفنٹال ہوں۔

مَن الْمُأْمَانُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٧٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا شُهِيْلُ بْنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى ﴿ ٧٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ فَقُلْتُ صَلَى طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا قَالَ زُهُيْرٌ فَقُلْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ وَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا قَالَ زُهُيْرٌ فَقُلْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ وَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضَيقِهَا قَالَ زُهُيْرٌ فَقُلْتُ لَكُونَ وَالنَّصَارَى فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ وَصَحَم مَسَلَم (١٢١٣) إِدَا الطَّرَ: ٢٠٢١، ١٥٤١، ١٩٩٢١ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّصَارَى فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ وَصَحَم مَسَلَم (١٢٥ ٢١) إِدَا الطَّرَ: ١٠٨١٠، ١٩٩٢١

(2002) حضرت ابو ہررہ ڈاٹھ ہمروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جب تم ان لوگوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور انہیں نگ راستے کی طرف مجبور کر دو، راوی حدیث نہیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سہبل سے پوچھا کہ اس مراد یہودونصاری ہیں؟ انہوں نے فرمایا تمام شرکین مراد ہیں۔

مراد يبودوسارى ين البول على الله صلى الله على الله عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ( ٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو آحَقُ بِهِ [صححه مسلم (٢١٧٩)، وابن حبان (٨٨٥)، وابن عزيمة: (١٨٢١)]. [انظر: ٧٧٩٧، ٩٥، ٨٤٩، ٥٩، ٤٥، ٩٧٥، ٢٦٩، ٢٦٩، ١٠٥٥، ١٠٨٥٥، ٢٢٩، ١٠٥٥، ١٠٨٥٥،

وان عزیمہ: (۱۸۲۱) الصر ۱۸۲۰ الصر ۱۸۲۰ والصر ۱۸۲۰ والصر ۱۸۲۰ والے فقوانی آنے کے در در ۱۸۵۸) حضرت الوہری و الفقائد مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جب کوئی فض اپنی جگہ سے انھو کر جائے تو والی آنے کے بعد اس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔ بعد اس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

بعد، بالبده مب عريره مدر و الله صلى الله عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ ( ٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ (١٥٥٩ ) وَصَلَّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَلِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلّا نَفْسَهُ [قال الألباني: (ابو داود: ٢٥٥٣ ، وَسَلّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَلِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلّا نَفْسَهُ [قال الألباني: (ابو داود: ٢٥٨٦ ، وَسَلّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَلِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلّا نَفْسَهُ إِللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ مَنْ يَلُومُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ لَقُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَمْرٌ وَلَهُ عَلَا يَلُو عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَمْرٌ وَلَوْمَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَالْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ان مرت ابو ہریرہ ڈالٹو سے مردی ہے کہ نی عالیا نے فرمایا جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی کے آثرات ہوں اور انہیں دھو دور کے بغیر ہی سوجائے جس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کوملامت کراہے (کہ کیوں ہاتھ دھو کرنے بغیر ہی سوجائے جس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کوملامت کراہے (کہ کیوں ہاتھ دھو

ر مروي ﴿ ( ٧٥٦ ) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ ٧٥٦ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيلَةٍ عَلَيْهِ عَلِيكُهِ عَلِيكُ عَلِيه

وسلم لا بجزی ولد والده إد ان يجهده مستون ( ۵۹۰ ) حضرت ابو ہر يره والكؤت مروى ہے كہ نبي عليا نے فرما يا كوئى اولا داپنے والد كے جرم كابدلہ بننے كى صلاحت نبيل ركمتى (باپ كے جرم كابدله اس كى اولا دے نبيل ليا جائے گا) البتة اتى بات ضرور ہے كه اگر كوئى مخض اپنے باپ كو غلامى كى حالت ميں پائے تواسے فريد كرآ زاد كردے۔

وات من يات والمسرود والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللهِ (٧٥٦١) حَدَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِي أَنِي الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ (٧٥٦١) حَدُّ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْهِيَامَةِ. [صححه الن

## هِ مُنالًا أَخْرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُن لِلَّا أَخْرُ مِنْ لِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ

حبان (۲۲۰)، والحاكم (۱۳۷/۶). حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۵۸،۳۰۸، ابن ماجة، ۲۲۱، الترمذي: ۲۲۱، انظر: ۲۲۱، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲

(۷۵۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنائے مروی ہے کہ بی طلیکانے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آ گ کی لگام دی جائے گی۔

( ٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَوَ دَوَاءٌ. [احرجه الدارمي (٢٠٤٥) قال شعيب: صحيح] [انظر: ٢٠٤٨، ٢٤٤].

(۷۵۲۲) حفرت ابو ہریرہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گر جائے تو وہ یا در کھے کہ کھکی کے ایک بیٹی شفاء اور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے، اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کو اس میں کمل ڈبودے (پھر اسے استعال کرنااس کی مرضی برموقوف ہے)

( ٧٥٦٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَجُرَّ اللَّيْلَ ذِرَاعًا إضعف اسناده البوصيري. قال الألياني: صحيح بما قبله (ابن ماجة، ٣٥٨٢) اسناده ضعيف جداً. [انظر: ٩٣٧٣].

(۷۵۱۳) حفرت ابو ہریرہ دفائق سے مروی ہے کہ نی ملیں نے حضرت فاطمہ دفائل (یا حضرت ام سلمہ فائل) کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے کا دامن ایک گزتک لمبار کھ سکتی ہیں۔

( ٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ وَبَهُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ [انظر: ١٩٢٥، ٧٩١، ٢٥٣، ٢٥٣، ١]. وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ وَبَهُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ [انظر: ١٩٢١، ٢٥٣، ٢٥٣]. وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الدَّوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

آ قادونوں کی اطاعت کرتا ہوتواہے دہرااجرماتا ہے۔

( ٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمِّ سُدَّدَ بَعْدَهُ. [انظر: ٢١٨، ٢١٢، ١٩١٧٥].

(۷۵۹۵) جھزت ابو ہریرہ نگاتیئے مردی ہے کہ نی مالیا نے فرمایا وہ فض جہنم میں نہیں جائے گا جو کی کافر کو آل کرے اور اس کے بعد سید حارات اختیار کرلے۔

( ٧٥٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُوَةً قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدُتَ اَنْ يَلِيْنَ قَلْبُكَ فَٱضْعِمْ الْمِسْكِينَ وَامْسَحُ

رَأْسَ الْيَتِيمِ. [احرجه عبد بن حميد (٢٤٦١) اسناده ضعيف]. [انظر: (ابو عمران الحوني او محهول): ٢٠٠٦]. (كُلُّسَ الْيَتِيمِ. [احرجه عبد بن حميد (٢٤٦١) اسناده ضعيف]. وانظر: (ابو عمران الحوني او محهول): ٢٠٥١) حضرت ابو بريره والتقديم مروى بكرايك آدى نے نبى عليه كل خدمت ميں اپندل كن كايت كى، نبى عليه الله على الله على الله على الله كارتم الله على الله الله على اله على الله ع

(۷۶۷) حضرت ابو ہریرہ بٹائٹلا سے مردی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ صبر کے مہینے (رمضان) کا روز ہ اور ہرمہینے تین دن کاروز ہ رکھنا ایسے ہے جیسے پورے سال روز ہ رکھنا۔

( ٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ جَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ وَيَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَدُّ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَرَدُونَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَهُ يَزْدَادُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَهُ يَزْدَادُ أَبِي هُرَيْرَةً فَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَينَ آحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَهُ يَزْدَادُ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَهُ يَسْتَعْتِبُ. [قال الألباني: صحيح (النساني: ٢/٤)].

ر ۷۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے کہ نبی الیا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیوکار ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہوجائے اور اگروہ گنا ہگار ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہ کرلے۔

(٧٥٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَرُحُلُّ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزٌ عَنْهُ إِصححه البحارى (٣٤٨٠)، ومسلم عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزٌ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَتَجَاوَزٌ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْ وَبَعْلَ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوُزُ عَنَّا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزٌ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوُزُ عَنَّا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزٌ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزٌ عَنْهُ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَتَجَاوَزً عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ

(۲۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیہ انے فر مایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جولوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوجوان ہے۔ کہد دیتا تھا کہ جبتم کسی تنگدست سے قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگذر کرنا، ثنا ید اللہ ہم سے بھی درگذر کر سے بھی درگذر کر سوت کے بعد ) جب اللہ سے اس کی طلاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فر مایا (اسے معاف فر مایا) درگذر کر سے ، چنا نچر (موت کے بعد ) جب اللہ سے اس کی طلاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فر مایا (اسے معاف فر مایا) در سول الله سے درگذر فر مایا (اسے معاف فر مایا) قال کو در سول کر سے کہ کو تو کہ ایک کی سے کہ کہ کہ کو تو کہ کہ کو در سے کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

( ۷۵۷ ) حضرت ابو ہریرہ خاتیئے مروی ہے کہ نبی طاق نے فرمایا کوکل ہم (انشاءاللہ) خیف بی کنانہ ''جہاں قریش نے کفر رفتهمیں کھائی تھیں'' میں پڑاؤ کریں گے، (مراد داوی محصب تھی )

- (٧٥٧١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. [صححه مسلم (١٠٨١)]. [انظر: ٧٧٦٥].
- (۱۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مروی ہے کہ نبی طیائے فر مایا جب تم جاند دیکھ لوتو روز ہ رکھ لواور جب جاند دیکھ لوتو عیدالفطر منالو،اگرابر چھاجائے تو تیس دن روزے رکھو۔
- ( ٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَغَرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ أَبَا سَلَمَةً. [راجع: ٧٥١].
  - (۷۵۷۲) يہاں مديث كى صرف سند مذكور ہے، غالبًا اس كامتن وہى ہے جواگلى مديث كا ہے۔
- ( ٧٥٧٢م ) حَدَّثَنَاه يُونُسُ عَنِ الْأَغَرِّ وَأَبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصَّحُفَ وَجَاؤُوْا فَاسْتَمَعُوا اللَّهُ كُرَ. [انظر: ٢٥٦٥].
- (۲۵۷۲م) حفرت الوہریرہ والتی سے مروی ہے کہ ہی ملائے فرمایا جب جعد کادن آتا ہے تو مجد کے ہر دروازے پر فرشتے آجاتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے اور کھاتے جاتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے اور کھاتے لیٹ کرذکر سننے کے لئے آجاتے ہیں۔
- ( ٧٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَيَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِنَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا قَالَ يَعْقُوبُ يَعْنِي الثَّوْمَ [صححه مسلم (٥٦٣)]. [انظر، ٩٩ ٥٧]
- (۷۵۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹزے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جوشخص اس درخت (لہن ) میں سے پچھ کھا کرآئے ، وہ ہمیں ہماری اس مبحد میں تکلیف نہ پہنچائے۔
- ( ٧٥٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا ٱعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشُكَّ يَعْقُوبُ قَالَ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ ٱحَدِكُمْ وَحْدَهُ حَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا. [راجع: ٧١٨٥].
- (۵۷۴) حضرت ابونہریرہ ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا اکیلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچپس درجے زیادہ ہے۔
- ( ٧٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ

## هي مناله اخران بل بينوس المحالي المعالي المعالي المعالي المعالي الموافع المعالي الموافع المعالي المعال

بُعِفُتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِيمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيجٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُصِعَتْ فِي يَدِى. [انظر: ٢٤ - ٢١].

(2040) حضرت ابو ہریرہ والنظامے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فرمایا مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور ایک مرتب سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

( ٧٥٧٦) حَدَّثَنَا أَيُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَعَضِبَ الْمُسْلِمُ فَلَطَمَ عَنْ الْيَهُودِيِّ فَاتَى الْيَهُودِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَبِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْبُرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصُعْقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَآجِدُ مُوسَى مُمُسِكًا بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَمَا أَذُرِى أَكَانَ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَآجِدُ مُوسَى مُمُسِكًا بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَمَا أَذُرِى أَكُانَ مِمْنُ اسْتُشَاهُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ (صححه البحارى (٢٤١١))، ومسلم (٢٣٧٧)]. ويَعْمَنُ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنُ اسْتُشَاهُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وصحه البحارى (٢٤١١)، ومسلم (٢٣٧٧)].

[انظر: ٩٨٧٠].

(۲۵۷۱) حفرت ابو ہر یہ دالتھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبد دوآ دمیوں میں '' جن میں ہے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا''

تلخ کلامی ہوگئی، مسلمان نے اپنی بات پرشم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی شم جس نے محد شالیے گا کوتمام جہان والوں پر برگزیدہ

کیا، اور یہودی نے شم کھاتے ہوئے کہد دیا کہ اس ذات کی شم جس نے موٹی طیا ہا کوتمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا، اس پر مسلمان کو فصہ آیا اور اس نے یہودی کو ایک طمانچہ دے نارا، اس یہودی نے نبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا واقعہ عرض

کیا، نبی طیا نے اس مسلمان کو بلاکر اس سے دریا فت فر مایا، اس نے تھیٹر مارنے کا اعتراف کیا، اس پر نبی طیا ہے فر مایا تم مجھے

موٹی پرتر جے ندوہ کیونکہ قیامت کے دن سب لوگوں پر بیہوشی طاری ہوجائے گی، سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، جس اس وقت

دیکھوں گا کہ موٹی نے عرش کے بائے کو پکڑر کھا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بیہوش ہونے والوں میں سے ہوں گے کہ آئیس مجھے

میٹل افاقہ ہوگیا یا ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ نے مشنی قرار دیا ہے۔

(۷۵۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِم بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَدُخِلَ أَحَدَّا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ. [صححه البحارى(٢٧٣٥) ومسلم(٢٨١٦)] (2022) حضرت ابو بريره ولي اللَّهُ مِن عَلَيْهِ فَ فَرَا مَا يَا مِن اللَّهُ مِن عَلَيْهِ فَرَا مَا يَا مِن ال

# هی مُنلاا اَحَدُرُقُ بِل بِهِ عِندِ مِرْمِ کِی کِی اِن الله اِ آپ کِی کِی اِن الله بِهِ کِی اِن هُوکِیوَة رَجَالَهُ کِی اِن مِحْدِ بِی مِخْدِتُ اور رحمت سکتا، صحابهٔ کرام نشاندا نے پوچھا یا رسول الله اِ آپ کوجھی نہیں؟ فرما یا جھے بھی نہیں ، الا بید کہ میر ایرب جھے اپنی مغفرتُ اور رحمت سے ڈھانب لے۔

( ٧٥٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي الْسَلَامِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَبِرِسَالِتِهِ تَلُومُنِي أَخْرَجَنْكَ خَطِيئَتُكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَبِرِسَالِتِهِ تَلُومُنِي أَخْرَجَنْكَ خَطِيئَتُكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَأَنْتَ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَى أَمْرٍ قُدْرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى أَدُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى أَوْسَلَمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى أَوْسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى أَوْلَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى أَلُهُ مُوسَى أَنْتُ وَسَلَمَ فَحَجَ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَمَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى فَعَجَ آدَمُ مُوسَى أَوْسَى فَعَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عُوسَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَى قَالَ قَالَةً عَلَيْهِ وَلَلْكُوا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُوسَى عَلَيْهِ وَمُولَعَ عَلَيْهِ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ وَلَمُ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُولُ عَلَيْهِ وَالْكُولُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ مُوسَى أَلَالُولُ وَلَهُ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهُ وَلَولُولُ وَلَوْلُولُولُولُ وَالْكُولُ

(۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موئی علیا میں مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیا ہیں مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیا کے مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیا کے مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیا کے مباد ہونے اور اپنی پیغام بری کے لئے منتخب کیا، کیا تم جھے اس بات پر فرمایا اے موئی ایم جھے اس بات پر علامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش ہے بھی پہلے کرلیا تھا؟ نبی علیا نے فرمایا اس طرح حضرت آدم علیا ہی حضرت موئی علیا ہی تالیا س طرح حضرت آدم علیا ہی حضرت موئی علیا ہی تالیا ہی تا ہی تالیا ہی تا ہی تالیا ہی

( ٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الزَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٧٥٧٨].

(۵۷۹) گذشته مدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سُئِلً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ حَجَّ مَبُرُورٌ. [صححه البحاري (٢٦)، ومسلم (٨٣)]. [انظر: ٧٦٢٩].

(۵۸۰) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی ملیٹا سے بیسوال پوچھا کہ کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لانا، سائل نے پوچھا کہ پھرکون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سائل نے یوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا جج مبروز۔

(٧٥٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا لَيْكَ حَدَّلَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَدُرَقَأَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسُلِمَاتِ لَهُ تَعْقِرَنَّ جَارَةٌ لِخَارِيْهَا وَلَوْ قِرْسِنَ شَاقٍ [صَعْجَدالتَجَارِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ١٠٣٠) - [انظر: ٢٠٥٨، ٧٧٧، ٢٠٥٤، ٥٨٣، ١]

(۷۵۸۱) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا فرمایا کرتے تھے خواتین اسلام! کوئی پڑون اپنی پڑون کی جیجی ہوئی

چز کوحقیرنه سمجھےخواہ وہ بکری کاایک کھر ہی ہو۔

( ٧٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنِ الْأَغَرِّ وَآبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَيَارَكَ اسْمُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَيَارَكَ اسْمُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَسْالِنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةٍ أَوْلِهِ وَصَحَه الحارى (١١٤٥)، ومسلم يَطُلُعَ الْفَخُرُ فَلِلَالِكَ كَانُوا يُفَضَّلُونَ صَلَاةً آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ أَوَّلِهِ وَصحه الحارى (١١٤٥)، ومسلم يَطُلُعَ الْفَخُرُ وَلِلَّالِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلَاةً آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ أَوَّلِهِ وَصحه الحارى (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨)، وابن حباد (٩١٩). [انظر: ٢١٨، ٢١٨، ٢١٨، ١٠٥٥].

(۱۵۸۲) حفرت ابو ہریہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی طائی نے فرمایا روز اند جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی پختا ہے تو اللہ تعالی آ بیان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو بھی سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو بھی سے طلب کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو بھی سے طلب کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو بھی سے اپنی گاہوں کی معافی مانٹے کہ میں اسے معاف کرووں؟ بیا علان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے ، اسی وجہ سے وہ لوگ رات کے پہلے حصی بجائے آخری جھے میں نماز پڑھنے کوئر جے وسیتہ تھے۔ ( ۷۵۸۲) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُن سَلَمَةً عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آتَیْتُ سَعِيدَ ابْنَ مَرْجَانَةً فَسَالَتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَیْرَةً یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّی عَلَی جَنَازَةٍ فَلَمْ يَمُشِ مَعَهَا فَلَا یَجُلِسُ حَتَّی تُوضَعَ.
فَلَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَیْرَةً یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّی عَلَی جَنَازَةٍ فَلَمْ يَمُشِ مَعَهَا فَلَا یَجُلِسُ حَتَّی تَعِیبَ عَنْهُ وَمَنْ مَشَی مَعَهَا فَلَا یَجُلِسُ حَتَّی تُوضَعَ.

(۷۵۸۳) حضرت ابو ہریرہ ہل تین ہے کہ نبی ملیا ہے قرمایا جو تحص نما نہ جنازہ پڑھے لیکن تدفین کے لئے اس کے ساتھ نہ جا سکے تواسے جنازہ کے نظروں سے غائب ہونے تک کھڑار ہنا چاہئے اور جو محض جنازے کے ساتھ چلا جائے وہ قبرستان بی کر جنازہ زمین پرر کھے جانے سے قبل نہ بیٹھے۔

( ٧٥٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آذُرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكَعَةً فَقَدُ آذُرَكَهَا. [فال شعب: صحبح]. ( ٧٥٨٣) حضرت ابو بريره اللَّيْ سعروى ہے كہ نبى النِّه نے فرمایا جو فض كى بھى نمازكى ایك ركعت یا لے ، گویاس نے پورى نماز مالى ۔

( ٥٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ أَوْصَالِي حَلِيلِي بِثَلَاثٍ وَ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكُعْتَى الضَّحَى قَالَ وَنَهَالِي عَنْ أَلَاثُومَ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكُعْتَى الضَّحَى قَالَ وَنَهَالِي عَنْ اللَّهِ فَي عَنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَيْنَا وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

## 

( ٧٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصَلَاةِ الصَّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ [انظر: ٢٦ ه ١٠].

(۷۵۸۷) حضرت ابو ہزیرہ ڈائٹٹا سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل مَالْتِیْمُ انے ( تین چیزوں کی وصیت کی ہے )

🛈 ہر مہینے میں تین دن روز ہر کھنے گی۔ 🛡 سونے سے پہلے ٹماز ونڑ پڑھنے گی۔ 🏵 چاشت کی نماز کی کیونکہ یہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔

( ٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٠١)].

( ۵۸۷ ) حفرت الا برره و النفر عامروى بكالله تعالى فرمات بين مين جم شخص كى دونون بيارى آنكهول كانور تم كر دول اوروه اس پرصبر كراف الله على الله على

(۵۸۸) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ بی طینا نے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجا کروتو اللہ سے میرے لیے''وسیلہ'' ما نگا کرو، کسی نے بوچھایارسول اللہ!''وسیلہ'' سے کیا مراو ہے؟ فرمایا پیر جنت کے سب سے اعلیٰ ترین در ہے کا نام ہے جو صرف ایک آ دمی کو ملے گا اور مجھے امیدے کہ وہ میں ہوں گا۔

(۷۵۸۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْعُطَاسُ وَيُبَعِضُ أَوْ يَكُرَهُ السَّنَاوُبَ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمُ هَا هَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْعُطَاسُ وَيُبَعِضُ أَوْ يَكُرَهُ السَّنَاوُبُ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمُ هَا هَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَضَحَكُ مِنْ جَوْفِهِ [صححه ابن حزيمة: (۹۲۱)، وابن حبان (۱۲۹۸). وقال النومذي: وقال النومذي: ۲۷۲۸). قال شعب: استاده قوى]. [انظر: ۱۱۸۷). حسن صحيح (التومذي: ۲۷۴۹). قال شعب: استاده قوى]. [انظر: ۲۱۸۷). وقال الألباني حسن صحيح (التومذي: ۲۷۶۹). قال شعب: استاده قوى]. وافر جمائي حافرت كرتا ہے،

#### الله المؤرن المنظمة ا

﴿ ٤٥٩٠) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی اللہ فی خرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خرنہیں کہ دات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

رن ١٥٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِتَى عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ وَهِ ١٥٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِتَى عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّمُنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَامِدًا فَٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا صَلَى اللَّهُ مِن السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَامِدًا فَٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ أَرْاحِع ٢٩٧٧]

(۷۵۹) جھڑت ابو ہریرہ فائوں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کن نے بی علیہ سے پیمسلہ پوچھا کہ اگر چوہا تھی میں کر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس مصے کو (جہاں چوہا گراہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو تکال لواور پھر باتی تھی کو استعمال کرلو، اور اگر تھی مائع کی شکل میں ہوتو اسے مت استعمال کرو۔

. ( ٧٥٩١م ) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَذْكُرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه

(۵۹۱م) گزشته مدیث ای دومری سندے جی مروی ہے۔

( ٧٥٩٢) حُدَّلُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْتَمَرٌ عَنُ أَيُّوبٌ عَنِ ابْنِ ضِيرِينَ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّالِيمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ [راحع: ١٧]

(۷۵۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈلاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملینلانے فرمایاتم میں ہے کوئی مخص کھڑے پانی میں پییٹاب نہ کرے کہ پھر اس سے ضوکرنے لگے۔

( ٧٥٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِذَا وَلَكَ الْكَلُبُ فِي الْمِانَاءِ فَاغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [صححه بسلم (٢٧٩)، وابن حريمة: (٩٥ و ٩٧)، وانال الرَّمَادَى: حسن صحيح]. [انظر: ٣٤٦، ٣٤٦، ٣٤٦، ١١٥١].

واقال الترمدی: هندن صحیح]. [انطر: ۷۰٬۹۰۷ می ۱۹۰۱ می ۱۹۰۱ می ۱۹۰۱ می است. (۵۹۳ ) حضرت ابو هریره التفوی سے مروی ہے کہ نبی عالیقائے فرمایا جب کسی برتن میں کنامند مارد بے تواس برتن کوسات مرتبہ دھولیا کرو۔ ( ٧٥٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَمْرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِطٍ قَالَ مَرَدُّتُ بِأَبِي هُوَيُوَ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَقَالَ أَتَلُورِي مِمَّا لَقَوَضَّا مِنْ أَنُوارِ أَفْطٍ أَكُلُتُهَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [صححه مسلم ٢٥٢)، وابن حبان (٢١٤٧)]. [انظر:

( ۲۵۹۳) ابراہیم بن عبداللہ بھٹے کہتے ہیں کہ ایک مرجہ میں حضرت ابو ہریرہ ٹالٹا کے پاس سے گذراتو وہ وضوکررہ تھے، مجھے دیکھ کرفر مانے گلے کیاتم جانتے ہو کہ میں کس چیز سے وضوکر رہا ہوں؟ میں نے پنیر کے پچھ کلاے کھائے تھے اور میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے بنا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا گرو۔

( ٧٥٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَامْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَنَا وَرُجُلًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَاحِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَاكُمْ أَوْبَانِ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتَ الطَرَادِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(2090) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا ہے کی شخص نے پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملینا نے فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٧٥٩٦ ) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُصَاعَفُ عَشُوا إِلَى سَبُعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَآنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُصَاعَفُ عَشُوا إِلَى سَبُعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُو لِى وَآنَا أَنْ وَاللَّهُ مِنْ أَجْلِى فَرُحَتَانِ لِلطَّالِيْمِ فَوْحَةٌ عِنْدَ فِطُوهٍ وَقَوْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ أَجْلِى وَلَنَّ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيعِ الْمِسْكِ [صححه الحارى (٤٤٦٦)، ومسلم رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيعِ الْمِسْكِ [صححه الحارى (٤٤٦)، ومسلم رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيعِ الْمِسْكِ [صححه الحارى (٤٢٢)، وابن حبال (٤٢٤٢)] [انظر: ٧٨٢٧، ٧٨٢٧، ٥٦٥٩، ٩١٠١، وابن حبال (٢٤٢٩)] [انظر: ٧٨٢٧، ٧٦٧٩، ٧٨٢٧، ٩٤١٩، ٩١٨، وابن حبال (٢٤١٣)]

771 · 1 · AVI · 1 · PVI · 1 · 177 · 1 · 173 · 1 · 137 · 1 · 17 · V · 13.

(۷۹۹۱) حضرت ابو ہریرہ رہ النہ ناسے مردی ہے کہ نبی علیہ ان قرم مایا این آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دل گنا ہے سات سوگنا تک برنسادیا جاتا ہے سوائے روزے کے (جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کوزک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دارے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک منہ کی خوشہو سے زیادہ عمرہ ہے۔

( ٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُحَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ [راحع: ٧٤٥٩]. (٧٩٩٤) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے کپڑے کے دونوں کنارے نخالف ست سے اپنے کندھوں پر ڈال لینے چاہئیں۔

( ٧٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِمَرُورَةٍ آوُ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَ قَلَ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلكًا وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمُ عَنْ يَسَادِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ النَّسُرَيِ

(۵۹۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیٹا نے مسجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہوادیکھا، تو اسے کی چقر وغیرہ سے صاف کر کے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھنے کھڑ اہوتو اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھو کے، کیونکہ اس کی دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے بائیں جانب یا پاؤں کی طرف تھوکنا جا ہے۔

( ٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى النَّوْمَ فَلَا يُؤْذِينَا فِى مَسْجِدِنَا وَقَالَ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدِنَا وَقَالَ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِينَا بِرِيحِ النَّوْمِ [راحع: ٧٥٧٣]

(۷۵۹۹) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹڑے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جو مخص اس درخت (لہن ) میں سے پچھ کھا کرآئے ، وہ ہمیں ہماری اس معجد میں تکلیف نہ پہنچائے۔

(٧٦٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنْيْسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً العرجة عبدالرزاق: ١٨٦٣]

(۷۲۰۰) حضرت ابوہریرہ ہلاتئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے (ان سب کی گواہی کی برکت ہے )اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ہر خشک اور تر چیز '' جس نے اذان کی آواز نی ہو'' مؤذن کی تصدیق کرتی ہے اور اس پرشہادت دینے والے کو پچیس درجات ملتے ہیں۔

(٧٦.١) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثُنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ صَلَاقِ الْحَمِيْعِ عَلَى صَلَّاقِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكُهُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً اللَّيْلِ وَمَلَائِكُةً اللَّيْلِ وَمَلَائِكُةً اللَّيْلِ وَمَلَائِكُةً اللَّيْلِ وَمَلَائِكُ مَا لَائِلًا لَمُعْتِيلًا لِي الللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعِيشُولُونَ اللَّهُ مُعْمَلًا وَاللَّهُ اللَّيْلِ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّيْلِ وَمَا لِمُنْ اللَّهُ مُولِكًا وَالْمَرْدِةِ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِيلُ وَالْمُنْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۲۰۱) حضرت ابو ہر پرہ ہٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت

#### مُنلُهُ المَدُن بِلِيَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الل

پچیس در ہے ہے اور رات اور دن کے فرشتے نمازِ فجر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر حضرت ابو ہر پر ہ ڈاٹٹڑ کہنے لگے اگرتم چاہوتو اس کی تصدیق میں بیرآیت پڑھ لو کہ''فجر کے وقت قرآن پڑھنامشہود ہے'' (اس پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں)

( ٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الزَّهْرِتِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [صححه مسلم ( ٦١٥)، وابن حبان ( ٢٥٠٦)]. [راجع: ٢٢٤٥].

(۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا گری کی شدت جہنم کی ٹیش کا اثر ہوتی ہے، انہذا جب گری زیادہ ہوتو نماز کوشنڈ اکر کے بیڑھا کرو۔

( ٧٦٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَلَا تَزَالُ الْمَلَاثِكَةُ تُصَلَّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ [صححه البحاري (١٧٦)، ومسلم (٦٤٩)].

(۷۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ رفائشے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم میں سے جو خص جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے، اب نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر جیٹھار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں گداے اللہ! اس کی بخشش فر ما، اے اللہ! اس پر رحم فر ما۔

( ٧٦.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا صَلَّی أَحَدُكُمْ فَلْیُصَلِّ إِلَی شَیْءٍ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ شَیْءٌ فَعَصًا فَإِنْ لَمْ یَكُنْ عَصًا فَلْیَخْطُطُ خَطَّا ثُمَّ لَا یَضُوَّهُ مَا مَوَّ بَیْنَ یَدَیْهِ [راجع: ٧٣٨٦].

( ۲۰۴۷ ) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کو کی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے سامنے کوئی چیز (بطورسڑ ہ کے ) رکھ لے ،اگر کوئی چیز نہ ملے تو لاٹھی ہی کھڑی کر لے ،اورا گر لاٹھی بھی نہ ہوتو ایک کیسر ہی تھینچ لے ،اس کے بعداس کے سامنے سے پچھ بھی گذرے ،اسے کوئی حرج نہیں۔

( ٧٦٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ سُهَيُلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَنُوا عَيْنَهُ [صححه مسلم (٢١٥٨)]. [انظر: ٢٤٩٩ أ ١٠٨٣٨].

(۷۱۰۵) حفرت ابو ہریرہ بٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نی ملیٹانے فر مایا اگر کوئی آ دمی کی اجازت کے بغیراس کے گھر میں جھا تک کر دیکھے اور وہ اسے تکری دے مارے جس سے اس کی آ تکھے چھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

#### المَنْ الْمُ الْمَوْنُ بِلِي عِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّمِلْمُ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

(٧٦.٦) حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَدِؤُوا الْيُهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضَطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقْهَا [راحم: ٧٥٥٧].

(۲۰۷۷) حضرت ابوہریرہ دلاتھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم یہود ونصاری سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تک راستے کی طرف مجبور کردو۔

(٧٦.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُرِئَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بَنِ عُبْدَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمُ إصححه المعارى (٥٥٥٥)، ومسلم (٢٢٢٣)، وابن حيان (٢١٢٤) النظر: الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمُ إصححه المعارى (٥٥٥٥)، ومسلم (٢٢٢٣)، وابن حيان (٢١٢٤) النظر:

(١٠٤) حضرت ابو ہريره طالق صروى ہے كہ ميں نے نبي عليا كو يفرماتے ہوئے ساہے كه بدشكونى كى كوئى حيثيت نبيس ہے، البتة ' فال ' سب سے بہتر ہے، كى نے بوچھايارسول الله!' فال ' سے كيام او ہے؟ فرمايا اچھاكلمہ جوتم ميں سے كوئى سنے۔ (٧٦٠٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الوَّهُوكِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ٢٥١٥]

(۲۰۸) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧٦.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَعَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمُلِ كَأَنَّهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الظَّمَاءُ فَيُخالِطُهَا الْبَعِيرُ الْآجُرَبُ فَيُجُرِبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الظَّمَاءُ فَيُخالِطُهَا الْبَعِيرُ الْآجُرَبُ فَيُجُرِبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الحَدى (٧١٧٥)، ومسلم (٢٢٢٠)، وابن حبان (٢١١٦)]

(۷۱۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ،صفر کا مہینہ منحوں نہیں ہوتا ،اور کھو پڑی سے کیٹرا نکلنے کی کوئی حقیقت نہیں ، ایک و یہاتی کہنے لگا کہ پھراونٹوں کا کیا معاملہ ہے جو صحراء میں ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہیں ،اچا تک ان میں ایک خارثی اونٹ شامل ہوجا تا ہے اور سب کوخارش زدہ کردیتا ہے؟ نبی علیا نے اس سے پوکڑیاں بیا اونٹ کوخارش کہاں ہے گی؟

٧٦١.) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَنْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [صححه النحاري]
 ٢٣٢٢)، ومسلم (٥٧٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر: ٩٤٨٩، ٩٤٨٩].

#### الله المؤرن المريد مترم المحال المراج المراج المستقد المن هُريُرة ريَّ الله المريدة والمنافية الله المراج المستقد المن المراج المستقد المن المراج الم

(۱۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو محض شکاری کتے اور کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے یا لے ،اس کے ثواب میں سے روز اندا یک قیراط کے برابر کی ہوتی رہے گی۔

(٧٦١١) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّآقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُّو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْآغَوُّ صَاحِبُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ آخْبَرَهُمَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَنْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِزَ لَهُ مَنْ يَسُأَئِي فَأَعْطِيهُ [راحع: ٧٥٨٢].

(۱۱۱۷) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا روزانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی بچتا ہے تو ہمارے رب آسان و نیا پرنز ول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟

( ٧٦١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَاهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وِتُو يُو يُو مَنَ الْمِثْوَ وَصَدِه مسلم الْجَنَّةَ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وِتُو يُو يُو مَنْ الْمِثْوَ وَصَدِه مسلم (٢٦٧٧) و ١٠٤٨، ٩٥٩، ١٠٤٨، ١٩٧١).

( ۲۱۲ ک ) حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء گرامی ہیں، جو مخص ان کا احصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگاءاور ہمام سے بیاضا فہ بھی منقول ہے کہ بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدو کو پہند کرتا ہے۔

( ٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُويْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدُعِّى الْغَنِيُّ وَيُتُوكُ الْمِسْكِينُ وَهِيَ حَقُّ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ وَمَنْ لَمَ يَجَبُ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٧٢٧٧]

( ۷۱۱۳ ) حضرت ابوہر میں وہ نگاتیئے میں وی ہے کہ بدترین کھانا اس و لیے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ، حالانکہ وہ برحق ہے، اور جوشخص دعوت ملنے کے باد جود ندآئے ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول مُلَّاثِيْدِاً کی نافر مانی کی۔

( ٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبُّ عَبُدًا قَالَ لِجِبْرِيلَ إِنِّي أُجِبُّ فَلَانًا فَأَجِبُهُ قَالَ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ رَبَّكُمْ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَجِبُّوهُ قَالَ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَإِذَا أَنْغَضَ فَمِثْلُ إِنَّ رَبَّكُمْ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَجِبُّوهُ قَالَ وَإِذَا أَنْغَضَ فَمِثْلُ

#### هي مُنالاً اَمْرُانْ بل يَوْسِرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ذَلِكَ [صححه البحارى (٢٤٨٥)، ومسلم (٢٦٣٧)، وابن حان (٣٦٥)]. [انظر: ١٠٢٨ ١٩٣١ ١٠٥١]. [انظر: ١٠١٨) حفرت الوجريره والتخطيط المحب كن عليها في مرايا الله جب كي بند ب سيحبت فرما تا محبت كرميل فلال بند ب سيحبت كرتا بهول بتم بحي الله سيحبت كرو، اور جريل آسان والول سي كتب بين كرتها را برورد كارفلال محب كرميل فلال بند ب سيحبت كرتا بهول بتم بحي الله سيحبت كرو، في الحيساري آسان والياس سيحبت كرفي كتبها را بود وكارفلال الله محبت كرتا بهاس كي مقبوليت والدى جاتى بها ورجب كي بند ب سيفرت كرتا بهت بحي اي طرح بوتا بها الله عكن الورد بي المرب بي سيكمة عن أبي هو يُروة قال قال وسول الله صلكي وسيفة من كان يؤمن بالله واليوم الأخو فلا يؤذ باره من كان يؤمن بالله واليوم الآخو فليكرم طيفة من كان يؤمن بالله واليوم الآخو فليقل خيراً أو ليصمت [صححه المحارى (١١٣٨)، ومسلم (٤٧)، والاستحار والاستحار المراري المراري والسلم والله واليوم الآخو فليقل خيراً أو ليصمت المحده المحارى (١١٣٨)، ومسلم (٤٧)،

( ۲۱۵ ) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فرمایا جو شخص اللہ پراور پومِ آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوی کو نہ ستائے ، جو شخص اللہ اور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اے اپنے مہمان کا اگرام کرنا چاہیے ، اور جو شخص اللہ اور بومِ آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کے ، ورنہ خاموش رہے۔

( ٧٦١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفِقُهُ يَمَانٍ [راحع: ٢٠١١].

( ۲۱۲ ) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے مردی ہے کہ نبی طالیا نے قر مایا تہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نرم ول ہیں اور ایمان، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

(٧٦٧) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبِرُ كُمْ يِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ عَبْدَ أَنَّهُ مَا يَلُو اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

(۱۱۷) حضرت ابو ہریرہ خانف مروی ہے کہ نبی مالینا نے فرمایا کیا میں تنہیں انصار کے سب سے بہترین گھر کا پیتہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! فرمایا بنی عبدالاشہل کے لوگ (جو حضرت سعد بن معاذ خانف کا گروہ تھا) لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ فرمایا بنی نجار، لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ فرمایا بنی حارث بن فزرج، لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ فرمایا بنی ساعدہ ، لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ فرمایا اس کے بعد انصار کے ہر گھر میں ہی خیر و بر کت ہے۔

( ٧٦١٧م ) قَالَ مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنِي ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبُدِ الْأَشُهَل

(۲۱۷ عم) يمپي روايت حضرت انس پڻائيئو ہے بھی مروی ہے البته اس میں پہلے بی نجار پھر بنی عبدالاشہل کا ذکر ہے۔

( ٧٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي جُمَّحَ اللهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ مُعْجَبٌ بِجُمَّتِهِ قَدُ ٱسْبَلَ إِزَّارَهُ إِذْ خَسَفَ اللّهُ بِسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ مُعْجَبٌ بِجُمَّتِهِ قَدُ ٱسْبَلَ إِزَّارَهُ إِذْ خَسَفَ اللّهُ بِهُولِي فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحاري (٤٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨)] [انظر: إنظر: ١٠٠٣٤، ٢١٠٠٣].

( ۲۱۸ ک ) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیا سے فر مایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبر کی جال چاتا ہوا جار ہا تھا، اسے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوس ہور ہا تھا اور اس نے اپنی شلوار گخنوں سے بیچے لٹکا رکھی تھی کہ اچا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا ،اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔

الربع بطريق مَكَّة وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ حَاجٌ فَاشْتَدَّتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَنْ يُحَدِّثْنَا عَنْ الرِّيحِ فَلَمْ رِيحٌ بِطِرِيقِ مَكَّة وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ حَاجٌ فَاشْتَدَّتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنْ الرِّيحِ فَلَمْ يُورِيعٌ بِطِرِيقِ مَكَّة وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ حَاجٌ فَاشْتَدَّتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ ذَلِكَ فَاسْتَحْشُنُ رَاحِلَتِي حَتَّى آدُرَكُتُهُ فَقُلْتُ يَا آمِيوَ يُرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْنًا فَبَلَقْنِى الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَحْشُنُ رَاحِلَتِي حَتَّى آدُرَكُتُهُ فَقُلْتُ يَا آمِيوَ الْمُورِعِولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ الْمُورِيقِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيدُوا بِهِ مِنْ رَوْحِ اللّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا المَاد حسن]. [راحع: ٢٠٠٧].

(۲۱۱۹) حضرت الوہریہ ہلاتھ ہے موی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ہلاتھ جہ ہارہ ہے کہ مکہ مرمہ کے راستے میں نیز

آندھی نے لوگوں کو آلیا، لوگ اس کی وجہ سے پریٹانی میں مبتلا ہو گئے، حضرت عمر ہلاتھ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا آندھی کے

متعلق کون شخص ہمیں حدیث سنا ہے گا؟ کسی نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، مجھے پہتہ چلا کہ حضرت عمر ہلاتھ نے لوگوں سے اس نوعیت
کی کوئی حدیث دریافت فر مائی ہے تو میں نے اپنی سواری کی رفآر تیز کر دی حتی کہ میں نے انہیں جالیا، اور عرض کیا کہ امیر
المؤمنین! مجھے پہتہ چلا ہے کہ آپ نے آئدھی کے متعلق کسی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی ملیلیا کو لیے فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ آندھی یعنی تیز ہوا اللہ کی مہر بانی ہے، بھی رحمت لاتی ہے اور بھی زحمت، جابتم اسے دیکھا کر وتو اسے برا بھلانہ کہا کرو، بلکہ
اللہ سے اس کی خیرطلب کیا کرواوراس کے شرسے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

## هُ مُنالًا المَهْ رَضِيل مِنْ مَنْ اللهُ مُنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُرِينُ وَاللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ الْ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ وَأَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جِيءَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتُ فِي يَدَى فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَقَدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمُ تَنْتَعَلُونَهَا [انظر: ١٠٥٢٤]

المنتوبه السراي مرتب العربي و النفات عروى به كه بى عليه في المارعب كوريع ميرى مدى گئى به بحصر جوامع الكلم و يك بين اورا يك مرتب العربي و النفاق المرتب عن المرتب على الكرتير على المحدى كئيل و المركب حديث الركاني مرتب المعتمد الركاني مرتب المعتمد الركاني و المركب المعتمد الركاني عن الموري المعتمد و المركب حديث المركب المعتمد و المركب المعتمد و المركب المعتمد و المركب و و

(۱۲۱) حضرت الوہریہ و بھٹنے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا جو محض راہ خدامیں اپنے مال میں سے دوجوڑے والی چیزیں خرچ کرے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جواہل نماز میں سے ہوگا اسے باب الصلاق سے پکارا جائے گا، جواہل صدقہ میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جواہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہادے پکارا جائے گا، جواہل صیام میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔

حضرت صدیق اکبر رہائی نے عرض کیایارسول اللہ!ویسے ضرورت تو کوئی نہیں لیکن کیا کسی آ دمی کوسارے دروازوں سے محصرت صدیقی ان اور مجھے امید ہے کہ آ پ بھی بلایا جائے گا؟ نبی علیق نے فرمایا ہاں!اور مجھے امید ہے کہ آ پ بھی ان لوگوں میں سے ہیں۔

( ٧٦٢٢) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا مَعْمَزُ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُوَيُورَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيْبِ تَقَبَّلَهَا اللَّهُ مِنْهُ وَٱخْذَهَا بِيمِينِهِ وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُلَ وَسَلَمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقِمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كُفَّ اللَّهِ حَتَّى تَجُونَ المَّهُ مُهُرَهُ أَوْ فَصِيلَةً وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقَمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كُفَّ اللَّهِ حَتَّى تَجُونَ الرَّجُلُ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقِمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كُفَّ اللَّهِ حَتَّى تَجُونَ الرَّجُلُ لَيَتَصَدَّقُوا إصححه ابن حريمة: (٢٢٤٦ و ٢٤٢٧)، وابن حباد (٢٣١٨)، والحاكم (٢٣٣/٢)، وقال مِنْ النَّهُ مَلُورَ الْحَدِي: حسن صحيح الالله الإلباني: منكر (الترمذي: ٢٦٢) قال شعيب: اسناده صحيح الانظر: ٢٣٤٩، ١٠٠ ١٠ الرّوالله عن عن صوب النظر: ٢٦٢٤) و ٢٦٢٤) عضرت ابو بريره وَلَيْقُ عَمْ وي م كُونَ يَعْمَلُونَ مِنْ عَنْ اللهُ عِنْ صَوْلَ عَمْ اللهُ عَلَى بُورَلُ لَهُ عَلَى بُورَالِ اللهِ اللهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ فَيْ فَرَمَا إِبْدُهُ وَمِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ الْعَلَى عَلَيْهِ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَ

#### 

اورنشو ونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، اور انسان ایک لقمہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک لقمہ پباڑ کے برابر بن جاتا ہے اس لئے خوب صدقہ کیا کرو۔

(٧٦٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِآدَمَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي آدُخُلْتَ ذُرِّيَّتُكَ النَّارَ فَقَالَ آدَمُ يَا مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَّ النَّارَ فَقَالَ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّي أَهْبِطُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَحَجَّهُ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّى أَهْبِطُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَحَجَّهُ مُوسَى آدَمُ [صححه البحاري (٤٨٣٨)، ومسلم (٢٦٥٢)].

٧١١٤) محدثنا عبد الرراقِ الحبرة معمر عن أيوب عن أبنِ سِيرِين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ نَخُواً مِنْ حَذِيثِ أَبِي سَلَمَةَ [صححه السُحاري (٤٧٣٦)، ومسلم (٢٦٥٢)]. [انظر ٤٨٤]، ٩٠٨٩].

( ۲۲۴ ع ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ آبِي هُويُوهَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راجع: ٧٥١٢]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْوِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راجع: ٧٥١٢].

( ۷۱۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طینا سے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریافت کیا تو نبی طینا نے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔

( ٧٦٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى آخُبَرَنِى آبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلشُّونِيزِ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا السَّامَ يُريدُ الْمَوْتَ [راجع: ٥٧٢٨].

(۷۲۲۷) حصرت ابو ہریرہ بڑاتھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا اس کو بیرفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اس کلوفی کا استعمال اپنے او پر لازم کرلو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاء ہے۔

( ٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ فِى كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ غَيْرُ سُهَيْلٍ وَتُعْرَضُ الْاعْمَالُ فِى كُلِّ اثْنَيْنِ وَحَمِيسٍ فَيغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا إِلَّا الْمُتَشَّاحِنَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ

#### هي مُنالِهُ احَمْرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لِلْمُلَائِكَةِ ذَرُوهُمُّمَا حَتَّى يَصْطَلِحُا [صححه مسلم (٢٥٦٥)، وابن حباد (٢١٢٥)، وابن عزيمة: (٢١٢٠)].

( ۱۳۷۷ ) حضرت ابو ہر میرہ وٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طائٹانے فرمایا ہر پیراور جعمرات کے دن جنت کے درواز سے کھولے جاتے۔ ہیں ( دوسرے روات کے مطابق اعمال پیش کیے جاتے ہیں ) اوراللہ تعالی ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھبراتا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھکڑا ہو کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ رہیآ پس میں کے کرلیں۔

( ٧٦٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ آخَبُرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُ الوَّرْعَةِ قَالُوا فَمَنْ الشَّدِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ قَالُوا فَمَنْ الشَّدِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ قَالُوا فَمَنْ الشَّدِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَنْدَ الْغَضَبِ [صححه مسلم (٢٦٠٩)]

( ۷۲۸ ک ) حضرت ابو ہر رہے ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے ، صحابہ خانیٹا نے بوچھا یارسول اللہ! پھر پہلوان کون ہوتا ہے؟ نبی مالیٹا نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابور کھے۔

( ٧٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ ٱفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اللَّهِ عَالَ الْمُ

(۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طابقا سے بیسوال پوچھا کہ کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی طابقات فرمایا اللہ پرایمان لانا، سائل نے پوچھا کہ پھرکون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل الله، سائل نے بوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور۔

( ٧٦٣ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ اليُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْنَا عَبُدُ الرَّوُيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَأَصْلَقَكُمْ رُوْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَالرُّوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَأَصْلَقَكُمْ رُوْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَالرُّوْيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَآرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوقِ وصحه ثَبَاتٌ فِي اللَّينِ وَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَآرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوقِ وصحه فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَآرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوقِ وصحه

البحاری (۷۰۱۷) و مسلم (۲۲۶۳) وابن حبان (۶۰۰۰) والحاکم (۲۹۰/۶) [انظر: ۲۰۱۸) و ۱۰۰۹۸،۱۱۸] النظر: ۲۰۱۹) و ۱۰۰۹۸،۱۱۸ (۷۳۳۵) حضرت ابو ہر رہ و رفاقت مروی ہے کہ نبی طابقائے فرمایا آخرز مانے میں مؤمن کا خواب جھوٹانہیں ہوا کرے گا،اورتم میں ہے سب سے زیادہ سپا خواب اس کا ہوگا جو بات کا سپا ہوگا،اورخواب کی تین قشمیں ہیں، ایجھے خواب تو اللہ کی طرف سے

## کی مُنامُ اَمْرُن مَنبِ مِینَّهِ مَرْمِ کی کی است اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کومکین کرنے کے لئے خوشنی کی میں اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کومکین کرنے کے لئے

حو ہری ہوئے ہیں، بھل حواب انسان کا یہل ہوئے ہیں، اور بھل حواب شیطان ی طرف سے انسان کو سین کرنے نے سیے ہوتے ہیں، جب تم میں سے کو کی شخص ایسا خواب دیکھے جواسے ناپسند ہوتو کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے بلکہ کھڑا ہو کر تماز پڑھنا شروع کردے۔

حضرت ابوہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں' قید' کا دکھائی دینا پیند ہے لیکن' بیزی' ناپیند ہے کیونکہ قید کی تعبیر دین میل ثابت قدمی ہے اور نبی نالیا نے فرمایا مسلمان کا خواب اجزاء نبوت میں سے چھیالیسواں جزء ہے۔ ( ۷۶۲۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [راحع: ٢١٨٣].

(۲۳۲) سعید بن میتب مینین سے مودی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت دائٹونے ایک علقے کے لوگوں ہے''جن میں حضرت ابو ہر رہ اٹائٹو بھی شامل تھے'' فرمایا اے ابو ہر رہ ایمی تمہیں اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے نہی ملیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری طرف سے جواب دو، اللہ روح القدس کے ذریعے تمہاری مد دفرمائے ؟ حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹونے فرمایا جی ہاں بخدا!

( ٧٦٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ [راجع: ٥٧٦١].

( ۲۹۳۳ ) حضرت ابو ہریرہ دلی نیز سے مروی ہے کہ نبی طینیا نے فر مایا جوشن اللہ پراور یومِ آخرت پرایمان رکھتا ہو،اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا جائے۔

( ٧٦٣٤) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَا عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ أَرْسَلَتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فَقُلَ مَيْنَ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا عَظَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مُتَنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا عَظَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ فَقَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهُ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ اللَّهَ أَنْ يُدُنِيهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمُيةً بِحَجَرٍ قَالَ فَقَالَ أَيْ يَدُوهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَآرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّوِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَآرَيْتُكُمُ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّوِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَآرَيْتُكُمُ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّوِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْمُولِقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْفَالَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ الْمُولِقِ لَوْلَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالْمُولِيقِ الْهُ الْمَعْرَةِ مِنْهُ الْمُولِقِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُؤْتِلُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِيقِ الْمُؤْتِلُ وَلَهُ الْمُؤْتِلُ عَلَيْهُ وَلَولَا لَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُولِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْمُؤْلِقُ الْوَلِيقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ عَلَيْهُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْ

#### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موی علیا کے پاس جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجا گیا اور وہ ان کے پاس پنچ تو حضرت موی علیا نے ایک طمانچہ مارکران کی آ تھے بھوڑ دی ، وہ پروردگار کے پاس واپس جا کر کہنے گئے گئے آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرتانہیں چا بتنا؟ اللہ نے ان کی آ تکھ واپس لوٹادی اور فر مایا ان کے بالے کے پاس واپس جا کر ان ہے کہو کہ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں ، ان کے ہاتھ کے پنچ جتنے بال آگئے ، ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا ، حضرت موگ علیا آپ جو چھا کہ اے پروردگار! پھر کیا ہوگا؟ فر مایا پھر موت آئے گی ، ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا ، حضرت موگ علیا آپ ہے درخواسٹ کی کہ انہیں ایک پھر چھینئے کی مقدار کے برابر بیت انہوں نے کہا تو پھر ابھی سہی ، پھر حضرت موگ علیا آپ اللہ سے درخواسٹ کی کہ انہیں ایک پھر چھینئے کی مقدار کے برابر بیت المقدس کے قریب کردے ، نبی علیا فر ماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تھہیں راستے کی جانب ایک سرخ ٹیلے کے پنچ حضرت موگ علیا گئی کی قبر دکھا تا۔

( ٧٦٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ قَالَ قَالَ لِى الزُّهُرِيُّ آلَا أُحَدِّنُكَ بِحَدِيشَيْنِ عَجِيبَيْنِ قَالَ الزُّهُرِيُّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُويُورَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ السَحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَيْنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّي لِيعَدِّبِي عَذَابًا مَا عُذَّبَهُ أَحَدٌ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ أَدِّي مَا آخَذُتِ فَوَاللَّهِ لَيْنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّي لَيْعَدِّبِي عَذَابًا مَا عُذَبَهُ أَحَدٌ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ أَدِّي مَا آخَذُتِ فَوَاللَّهِ لِيْنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّي لَكُةً بِنِي عَذَابًا مَا عُذَبِهُ أَحَدٌ قَالَ فَا وَلَا مَنْ عَلَى اللَّهُ لِلْأَرْضِ آدُى مَا اللَّهُ لِلْأَوْمِ الْكُولُ وَلِي فَقَالَ اللَّهُ لِلْأَلُولُ اللَّهِ لَيْنُ فَكَرَ عَلَى اللَّهُ لِللَّهِ لِينَ فَكَرَ عَلَى اللَّهُ لِلْأَوْمِ الْكُولُ اللَّهِ لَيْنَ قَالَ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْقُلُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَيْنَ فَكُو مَا اللَّهُ لِلْكُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْلَاكَ اللَّهُ لِللَّهِ لَيْنَ لَكُولُ اللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَاكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ آوُ مَخَافَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ لِلْكَ الْولِكَ الْمُ الْحَلَوْلُ الْمُولُولُونَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِلْكَ الْولَالَةُ لَلْكَ الْولَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِكَ الْمُقَالِلَ اللَّهُ لِلْلَوْلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۷۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا ایک آ دمی نے اپنی جان پر بڑاظلم کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے میٹوں کو بلا کریہ وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے آگ میں جلانا پھرا سے خوب ہاریک کرکے بینا اور سمندری ہواؤں میں مجھے بھیر دینا، بخدا! اگر اللہ کو مجھے پر قدرت اور دسترس حاصل ہوگئ تو وہ مجھے اسی سزادے گا کہ مجھے سے پہلے کسی کونہ دی ہوگی۔

اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا ، اللہ نے زمین کوتھم دیا کہ تو نے اس کے جتنے جھے وصول کئے ہیں ،سب واپس کر ، اس لمحے وہ بندہ پھراپنی شکل وصورت میں کھڑ اہو گیا ، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس حرکت پر کس چیز نے برا پھیختہ کیا ؟ اس نے عرض کیا کہ پرودگار! تیرے خوف نے ، اللہ نے اس پراس کی بخشش قرمادی۔

( ٧٦٣٥م ) قَالَ الزُّهُوِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ قَالَ الزُّهُوِيُّ ذَلِكَ لِنَلَّ لِنَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌّ وَلَا يَيْاسَ رَجُلٌ

( ١٣٥ ٢ م) حضرت ابو ہر رہ وہ التفاعے مروی ہے كہ نبى مليكانے فرمايا اليك عورت جہنم ميں صرف اليك بلى كى وجہ سے داخل ہوگئى ،

#### 

جے اس نے باند رو یا تھا ،خو داسے کھلا یا بااور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خو دہی زمین کے کیڑے مکوڑ کے کھالیتی ۔

( ٧٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُّلُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْأَفْرَعُ بُنُ حَابِسِ التَّهِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَفْرَعُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مِنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُوحَمُّ [راحع: ٧١٢].

(۲۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ رہ انتخاب مروی ہے کہ ایک اُمر تبدنبی علیا اندا حضرت حسن رہاتے کو بوسہ دیا، اس وقت مجلس میں اقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹے ہوئے تھے، وہ کہنے گئے کہ یارسول اللہ! میرے یہاں تو دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو مجھی نہیں چو ما؟ نبی علیا نے ان کی طرف د کھے کرارشا دفر مایا جو کسی پررخم نہیں کرتا، اس پر بھی رخم نہیں کیا جاتا۔

( ٧٦٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ كَبِرْتُ وَلِى عِيَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبُنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ تَوْكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا

( ۲۳۷ ) حضرت الوہریرہ رٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ایک مرتبہ اپنی چپازاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب رٹائٹؤ کے پاس اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا، وہ کہنے گئیں یارسول اللہ! میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بیں، نبی علیہ نے فرمایا اونٹ پرسواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولا دپرشفیق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ بٹائنز کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیقائے بھی اونٹ کی سواری نہیں گی۔

( ٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلُهُ وَلَمْ تَوْكَبُ مَرْيَمُ بَعِيرًا

( ۲۳۸ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہالبتدائی میں آخری جملز میں ہے۔

( ٧٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ فِي حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُورِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَوُ أَحَدِهِمَا عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَالسَّكِينَةُ فِي الْفَلَادِينَ مِنْ أَهُلِ الْوَبَوِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهُلِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخُرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ مِنْ أَهُلِ الْوَبَوِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهُلِ الْعَنَمَ وَالْمِيكِينَةُ فِي أَهُلِ الْعَنْمَ وَالْمِيكَةُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٥٩) ومسلم (٢٥). قال شعب: اسناده صحبح]. الْعَنْمَ وَالْمِيكَانُ يَمَانِ وَالْمِحْكُمَةُ يَمَانِيَةٌ [صححه اليحاري (٢٤٩ ) ومسلم (٢٥). قال شعب: اسناده صحبح]. (٢٢٩ ) حضرت الوبريه والمُعنَّد عمروى م كم يُهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَانُ عِنْ مَا يَا فُولُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٧٦٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَأَتُمِنُوا فَآدُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَأَتُمِنُوا فَآدُوا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَأَتُمِنُوا فَآدُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكُمُوا وَاحْرَدُهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا وَأَتُمِنُوا فَآلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَأَتُمِنُوا فَآلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوا وَاعْرَالُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَا وَاعْرَادُوا وَالْعَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا وَالْعُلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى الْعَلَيْكُوا وَالْعُلُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْعُلُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

(۷۲۲) حضرت ابو ہریرہ ظائنے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا میرا قریش پرایک حق ہے اور قریش کاتم پرایک حق ہے، جب فیصلہ کریں عدل سے کام لیں، جب امین بنائے جائیں توامانت اوا کریں اور جب ان سے رحم کی بھیک ما تکی جائے تو رحم کریں۔ (۷۲٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِیوِینَ عَنْ أَبِی هُرَیُرةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَسْمَوْ ا باسْمِی وَ لَا تَکُنَّوْ ا بِکُنْیَتِی [راحع: ۷۳۷۱]

( ۲۲۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ طاقط سے مروی ہے کہ نبی طالیا ان فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو الیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ٧٦٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَنَعِمَّا لَهُ وَنَعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَنِعَمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَنَعِمَّا لَهُ وَنَعِمَّا لَهُ وَنَعِمَّا لَهُ وَنَعِمَّا لَهُ وَمَعَلَى وَمِعَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَمِعَا لَهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَلَعْمَ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ

( ٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّ ٱخْبَرَنِي الزُّهُرِيُّ عَنْ أَبِي سُلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَ إِلَيْهُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَانِي [صححه البحاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥)]. [انظر: ١٠٦٤٥]

( ۲۲۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافر مانی کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔

( ٧٦٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ قَالَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّى بِنَا قَيْكَبُرُ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكُعُ وَإِذَا آرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعُدَمَا يَرُفَعُ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا آرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعُدَمَا يَرُفَعُ مِنْ السُّجُودِ وَإِذَا جَلَسَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ فِي الرَّكُعَيْنِ كَبَرَ وَيُكَبِّرُ مَثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَيْنِ اللَّهُ مِنْ السُّجُودِ وَإِذَا مَرَادَ أَنْ يَرُفَع فِي الرَّكُمَ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي وَالَانَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَأَقُرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي وَلِهُ مَنْ وَالَتُ مَا زَالَتُ هَذِهِ صَلَامًا مَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ۲۱۳۳ ) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن مُنظِيد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹٹا ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جب کھڑے ہوتے یا

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ أَلَيْ اللَّهِ مِنْ أَلَيْ اللَّهِ مِنْ أَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رکوع میں جاتے، یا رکوع سے سراٹھانے کے بعد سجدہ میں جانے کا ارادہ کرتے، یا ایک سجدہ سے سراٹھا کر دوسراسجدہ کرنا چاہتے، یا جب تعدہ میں بیٹھتے یا دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو ہرموقع پر تکبیر کہتے، اسی طرح دیگر رکعتوں میں بھی تکبیر کہتے تصاور جب سلام پھیرتے تو فرماتے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی علیا کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتا ہوں، ان کی نماز بھی ہمیشہ اسی طرح رہی یہاں تک کہ دنیا ہے رخصت ہوگئے۔

( ٧٦٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي يَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا صَلَّيًا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِالرَّزَّاقِ[صححه البخاری(٨٠٥) سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ[صححه البخاری(٨٠٥) سَلَمَة بُنِ عَبْدِالرَّزَّاقِ[صححه البخاری(٨٠٥) وابن حزيمة: وابن حزيمة: وابن حزيمة: وابن حزيمة: و٥٧) وابن حزيمة: و٥٧) وابن حزيمة: و٥٧٥) وابن حزيمة: و٥٧٥) وابن حزيمة: و٥٧٥ و ٢١١ و ٢٤٢٤].

(۷۹۳۵) گذشته حدیث ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٧٦٤٦) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ فَذَكَرَّ نَحُوهُ [راحع، ٧٦١٩]. (٧٣٢٤) گذشته عديث ايك دومرى سندے بھى مروى ہے۔

( ٧٦٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِى هُرَّيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٢٢١٩].

(۲۱۳۷) حضرت الو ہریرہ و الفظام مردی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جب امام "غیر المعضوب علیهم و لاالضالین" کہد کے تو تم اس پر آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں اورامام بھی آمین کہتا ہے، سوجس محض کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا تمیں گے۔

( ٧٦٤٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ [راحع: ٧٢١٩]

( ٢٦٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهْرِیُّ وَقَدْ أَخْبَرَنِی سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیَّبِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ (٧٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهْرِیُّ وَقَدْ أَخْبَرَنِی سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیَّبِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ (٧٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهْرِیُّ وَقَدْ أَخْبَرَنِی سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیَّبِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أَقِیمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَکِنُ النَّهُ هَا وَآنَتُمْ تَمُشُونَ وَعَلَیْكُمْ السَّکِینَةُ فَمَا أَذْرَکُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَکُمْ فَاتِیْمُوا [راحع: ٧٢٤٩]

(۷۲۹) حضرت ابوہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب نماز کھڑی ہوجائے تو تم نماز کے لئے دوڑتے ہوئے

#### هي مُنالاً اَمَرُن لِي اِسْرَا اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مَّتَ آيا كرو، بلك اطمينان اورسكون كساته آيا كرو، جننى نمازل جائے وه پره ليا كرواور جوره جائے اسے بمل كرليا كرو ( ٧٦٥٠) حَدَّقَنَا يُونُسُّ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا كَرَهُ [راحع: ٢٢٤٩]

(۷۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٥١) حَلَّاثُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاثَنَا آبِي حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا قَالَ مَعْمَرٌ وَلَمْ يَذُكُرُ سُجُودًا [راحع: ٧٢٤٩]

(۷۱۵) حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کر لیا کرو۔

( ٧٦٥٢ ) حَلَّقْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ٱذْرَكَ رَكُعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدُ ٱذْرَكَ الصَّلَاةُ [راحع: ٢٨٢].

(۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے جو مخص کسی بھی نماز کی ایک رکعت یا ہے، گویا اس نے پوری نمازیا لی۔

( ٧٦٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَوْ عَنِ الزَّهُولِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكُرِ بَنِ سُلَيْمَانَ بَنِ آبِي حَثْمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ أَوُ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ بَنُ عَبُدِ عَمْرٍ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ أَخُفِّفَتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيُنِ قَالُوا صَّنَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكُعَيَّنِ اللَّيْنِ نَقَصَ [صحمه اس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيُّنِ قَالُوا صَّنَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَتَمَ بِهِمُ الرَّكُعَيِّنِ اللَّيْنِ نَقَصَ [صحمه اس حدم (السائي ۲۶/۲)].

(۷۹۵۳) حضرت ابو ہر برہ دفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایٹا نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی ،اور دور کعتیں پڑھا کر ہی
ملام چھردیا، اس برذ والشمالین بن عبد عمر و' جو بنی زہرہ کا حلیف تھے' نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا آپ بھول گئے یا نماز ک
رکھتیں کم ہوگئی ہیں؟ نبی عایشا نے صحابہ دفائق سے بوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالیدین کہدر ہے ہیں؟ صحابہ کرانم بخائق نے ان ک
تائید کی ،اس پر نبی عایشا نے جودور کعتیں چھوٹ گئے تھیں ،انہیں ادا کیا۔

( ٧٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ [صحح همسلم (٤٦٧). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٧٩٥)]. [انظر: ٢٩٥٩]

#### 

(۷۱۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص امام بن کرنماز پڑھایا کرے تو ہلکی نماز پڑھایا کرے کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ، کمزوراوراہل حاجت سب ہی ہوتے ہیں۔

( ٧٦٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُؤْمِنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَرُدُّ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ [راجع: ٢٥٥٧].

( ۱۵۵ ) حضرت ابوہریرہ ڈائٹٹو سے مردی ہے کہ چی ملیا نے فر مایا کیاوہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اورامام تجدہ ہی میں ہؤ،اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگد ھے جیسا بناوے۔

( ٧٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ النِّهِ صَلَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ النِّهِ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشَدُدُ الْحَمْدُ الْعَلَيْمَ مُضَرَ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ [راحع: ٥٨ ٤٧]

(۲۵۷) حفرت ابو ہریرہ ڈگائیئے مروی ہے کہ نی علیہ جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے تواللّہ ہم ربّنا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهِ كَرِيدِعا وَفر ماتے كه اے الله! وليد بن وليد ، سلمہ بن ہشام ، عياش بن ابی ربيداور مكه مرمه كے ديگر كمر وراؤں كو قريش كے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما ، اے الله! قبيلة مصر كی سخت بكر فرما ، اور ان پر حضرت يوسف عليه كے زمانے جيسى قحط سالى مسلط فرما۔

( ٧٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ [صححه المحارى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ [صححه المحارى (٥٠٢٣)، والرّحان (٧٩١)]: [انظر، ٧٨١٩، ١٩٨٠].

( 2704 ) حضرت ابو ہرریہ وٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا اللہ نے کسی چیز کی الیں اجازت نہیں وی جیسی اپنے نبی کو قرآن کریم ترنم کے ساتھ ریڑھنے کی اجازت دی ہے۔

( ٧٦٥٨) حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَسُتُ بِتَارِكِهِنَّ فِى حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ نَوْمٍ عَلَى وِثْرٍ وَصِيَامٍ ثَلَاثُةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الصَّحَى قَالَ ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ فَجَعَلَ مَكَانَ الصَّحَى غُسْلَ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ [راحع: ٧١٣٨].

(۷۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ جھے نبی اکرم طالبینائے نین چیزوں کی وصیت کی ہے میں سفروحضر میں جھی نہ جھوڑ دن گا۔

① سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے کی۔ ﴿ ہرم مینے میں تین دن روز اور کھنے کی۔ ﴿ حیاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں

حسن کوہ ہم ہواتو وہ اس کی جگہ دخشل جعہ 'کا ذکر کرنے گئے۔

( ٧٦٥٩ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى زِيَادٌ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ أَنَّ ثَابِتَ بُنَ عِيَاضٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

( ۷۱۵۹ ) حضرت ابو ہریرہ رہا ہوں ہے کہ نی مالیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تو اسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دھوئے۔

( ٧٦٥٩م) قَالَ وَٱخْبَرَنِي زِيَادٌ آيْضًا آنَّهُ آخْبَرَهُ هِلَالُ بُنُ أُسَامَةَ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ بِلَالِكَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ۲۵۹ کم ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرِ أَخْتَرَنَا ابْنُ جُرِّيْجِ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ جُرِّيْجِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ بَكُرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُّرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ نَائِمًا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَى يَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُوكَ أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه اسْتَيْفَظُ فَأَزَادَ الْوُضُوءَ فَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَى يَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُوكِ أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (۲۷۸)].

(۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نبیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالئے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خرنہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

(٧٦٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ آخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ آخُبَرَهُ آنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَّيُرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَّيُرَةَ إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنُ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلُتُهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ إِراحِع: ٤٩٥٧].

(۲۷۱) ابراہیم بن عبداللہ میں کہ جہ ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کومبحد کی حصت پر وضوکرتے ہوئے دیکھا، وہ فرمانے بگے میں نے پنیر کے مجھ کارے کھائے تھے اس لئے وضو کر بہا ہوں کیونکہ نبی بایشانے فرمایا ہے کہ آگ بر پکی ہوئی چڑکھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ قَوْمٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطُرَقَةِ السَّعْرَ وَجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطُرَقَةِ السَّعْرَ وَجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطُرَقَةِ السَّعْرَ وَجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِ الْمُطُرَقَةِ الرَّاحِةِ ١٧٣٦٢.

(٢١٢٢) حضرت ابو ہریرہ والتفاعے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم الیی قوم سے

### مَنْ مُنْ الْمُ اَمْرُقُ لِي يَوْمَ الْمُ الْمُؤْمِنُ لِيَوْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْكِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا

قال شرکوچن کے چرے چیٹی کمانوں کی طرح ہوں گے اور ان کی جوتیاں بالوں سے بنی ہوں گے۔

(٧٦٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ ٱلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَتُ صَنَمًا

يَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةً [صححه البحاري (١٦ ٧١)، ومسلم (٦ ، ٢٩)، وابن حبان (٦٧٤٩)

(۲۶۲۳) حضرت الوہریرہ ہڑائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طلیائے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کے قبیلۂ دوس کی عورتوں کی سرینیں ذوالخلصہ کے گردحرکت نہ کرنے لگیں، ذوالخلصہ ایک بت کا نام ہے جس کی پوجا قبیلہ ، دوس کے لوگ زمان نہ حالمیت میں کما کرتے تھے۔

( ٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُهَبُ كِسُرَى فَلَا يَكُونُ كِسُرَى نَعْدَهُ وَيَذُهَبُ قَيْصَرُ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَيَذُهَبُ وَيَشَيْ بِيدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى [راحع: ٧١٨٤]

( ۲۹۴ ) حضرت ابو ہریرہ نقاشت مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب کسرٹی ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرٹی نہ رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مُنَافِیْم) کی جان ہے، تم ان دونوں کے فزانے راہ خدا میں ضرور فرج کروگے۔

( ٧٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَكُسِرُ الطَّلِيبَ وَيَقُتُلُهُ وَسَلَّمَ وَالَّذِي وَيَضِعُ الْجَزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهَا أَحَدُ [راحع: ٧٢٦٧]

( ۲۱۷۵ ) حضرت ابوہریرہ بھٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عقریب تم میں حضرت عیسیٰ ملیہ ایک منصف محکمران کے طور پر نزول فرما ئیں گے، وہ صلیب کوتو ژویں گے، خزیر کوتل کردیں گے، جزید کوموقوف کردیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے یہاں تک کداسے قبول کرنے والا کوئی ندرہے گا۔

( ٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ بِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ أَوْ قَالَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ [صححه البحارى (٣٤٤٩))، ومسلم (٥٥)، وابن حباد (٦٨٠٢)].

(۲۲۲) حضرت ابوہریرہ ٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے ارشاد فرمایا تنہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب حضرت عیسی علیا تم میں نزول فرما کیں گے اور تمہاری امامت تم ہی میں کا ایک فرد کرے گا۔

( ٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ

ِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَيْهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ فَجّ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ لَيْشَنِّيهُمَا [راحع: ٢٧١٧].

( ١٦٧٤ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی طائلانے فر ما یا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایسا ضرور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ طائلا مقام'' فج الروحاء'' سے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے۔

(٧٦٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ هُوَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [صححه مسلم (٢٢٤٧)]. [انظر: ٢٧٢١،١٠٤٨٤،١٠٢١].

( ۲۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاتم میں سے کو کی شخص ز مانے کو برا بھلانہ کیے، کیونکہ ز مانے کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے، اور انگورکو' 'کرم''نہ کہا کرو کیونکہ اصل کرم تو مر دِسلم ہے۔

( ٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ قَالَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهُو فَإِنِّي آنَا الدَّهُرُ أُقَلِّبُ صَلَّى اللَّهُ وَنَهَارَهُ فَإِنْ شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا [راحع: ٢٢٤٤].

(۲۱۹۵) حطرت آبو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا اللہ فرما تا ہے کہ ابن آ دم جھے ایذاء دیتا ہے، کہتا ہے کہ زمانے کی تابی! حالا نکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی اس کے رات دن کوالٹ بلٹ کرتا ہوں، اور جب حا ہوں گاان دونوں کوالٹ پلٹ کرتا ہوں، اور جب حا ہوں گاان دونوں کوالٹ پاس تھیٹے لوں گا۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُويْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي يَأْتِي الْمُرَاتَّةُ فِي دُبُرِهَا لَا يُنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ [قال الإلباني: صحيح (ابوداود: ٢١٦٢، ابن ماحة: ٢٩٢٣). قال شعيب: حسن، وقد انحتلف على سهيل فيه]

(۷۷۷۰) حضرت ابو ہر رہ ہ دائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فر مایا جو شخص اپنی بیوی کے پاس پیمیلی شرمگاہ میں آتا ہے،اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔

﴿ ٧٦٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ رَجُلًا يَقُولُ قَدْ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ يَقُولُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ هَالِكُ (صححه مسلم (٢٦٢٣)]. [انظر: ١٠٧٥٨٤١٠٠٠، ١٧٥٨٤٥].

(احار) حضرت ابوہریرہ وہ اور سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا جب تم کسی آ دمی کوید کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے توسیحھ اور دوان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔

### مُنالًا أَمَّةِ رَضِّ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّ

ال ٧٦٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح) وَابْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي هُرَيْزَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ قَالَ ابْنُ بَكُو فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَفِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و عَنْ حَدِيثِ سَعِيدًا بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ [انظر: ٥٧٧٠، ٥٧٧٥ عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن

ایی هریره)، ۱۰ ۹۰۹، ۱۳۲، ۱۰ ۱۳۲، ۱۰ ۲۰۳۱، ۲۰۳۰، ۷۳۱،

(١٤٢٥) حضرت ابو برره والتخف مروى ہے كميس نے نبى اليا كويفرماتے ہوئے ساہے كدامام جس وقت جعد كا خطب دے رہا ہوا درتم اینے ساتھی کو صرف میکہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغوکام کیا۔

( ٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْحٍ ٱخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَشُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغُرُّبُ عَلَى يَوْمٍ ٱفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَان يَكُتُبَان الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِرًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتُ الصُّحُفُ الْحَرجه عبدالرزاق (٦٣ ٥٥) والنسائي في الكبريّ (١٨٦). قال شعيب: اسناده صحيح].

( ۷۷۲ ) جعرت ابوہر روہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا جمعہ کے دن سے زیادہ کسی افضل دن پرسورج طلوع یا غروا بنہیں ہوتااور جن وانس کےعلاوہ ہر جاندار مخلوق جعہ کے دن گھبراہٹ کا شکار ہوجاتی ہے ( کہ کہیں آج ہی کا جعہ وہ نہ ہو جس میں قیامت قائم ہوگی ) جمعہ کے دن مسجد کے ہر در واڑے پر دوفر شتے مقرر ہوتے ہیں جو درجہ بدرجہ پہلے آنے والے افراد کو لکھتے رہتے ہیں،اس آ دمی کی طرح جس نے اونٹ پیش کیا، پھر جس نے گائے پیش کی، پھر جس نے بکری پیش کی، پھر جس نے پرندہ پیش کیا، پھرجس نے اندہ پیش کیا، اور جب امام آ کر بیشرجاتا ہے تو صحفے لیب دینے جاتے ہیں۔

( ٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ حَدَّثِنِي الْعَبَّاسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِي يَعُدَ الْعَصْرِ

( ۲۷۷ ) خطرت ابو ہریرہ و فاتف مروی ہے کہ ہی آ کرم تالیق نے ارشا وفر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایک بھی آتی ہے کہ اگروه کسی بنده مسلم کواس حال میں میسر آ جائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ استے وہ چیز ضرور عطاء قرما دیتا ہے ، اور وہ

عصر کے بعد ہوتی ہے۔

(٧١٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّقِنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويَوْةً عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ غُسُلِهَا الْغُسُلُ وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُصُوءُ [صححه ابن حبان (١٦٦١). وقال الترمذي: حسن قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٩٩٣). قال شعب: رحاله ثقات. لكن احتلف في رفعه ووقفه]. (٢١٥٤) حضرت الوبريره وَالتَّوْنِ مروى مِ كه في عَلِيّا في ارشا وفر عايا جنازه وصلى دين سي عسل دين والله يرجى عسل مستحن بوتا ہے اور جنا زے کو اتھا نے ہے وضو كرنا مستحن بوتا ہے۔

( ٧٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ بَكُمْ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ ابْنُ بَكُمْ الْهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ ابْنُ بَكُمْ الْهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ ابْنُ بَكُمْ الْهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ آخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْدٍ وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ قَالَ عَلْهُ أَحُدٍ وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ قَالَ الله عبد: صحيح]. [انظر: ١٨٨٨].

(۲۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی الیا ان فر مایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اور جنازے کے ساتھ جائے تو اے احد پہاڑ کے برابر دو قیراط ثو اب ملے گا، اور جو مخص نماز تو پڑھ لے لیکن جنازے کے ساتھ نہ جا سکے، اے احد پہاڑ کے برابرایک قیراط ثو اب ملے گا۔

( ٧٦٧٧) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ آخُبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ وَ أَنَّهُ آخُبَرَهُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالسُّوقِ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ فَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكَ فَأَشُهَدُ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ لَعَابُ وَمُولِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ فَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكَ فَأَشُهَدُ عَلَى آبِي هُرَوْانَ وَشَهِدَهَا وَأَمَر مَرُوانُ بِالنِسَاءِ اللَّاتِي يَبْكِينَ يُطْرَدُنَ فَقَالَ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَتُولِقِينَ الْمَالِكَ فَإِنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يَبْكَى عَلَيْهِا وَأَنَا مَعَهُ أَبُو هُرَيُونَةً دَعْهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُونَ يَا أَبُنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ الْمَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْعَيْنَ وَالْ الْأَلْالِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِي النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَالِكُ وَرَسُولُهُ أَوْلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْعَلْمُ وَعِيثُ قَالَ الْاللَهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَ النَّالُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْوَلِي اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

[راحع، ۹۸۸۹] [انظر: ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۷۲۹].

(۷۷۷۷) محد بن عمر و مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمہ بن ازرق حصرت این عمر وجھ کے ساتھ بازار میں بیٹے ہوئے تھے، است میں وہاں سے ایک جنازہ گذرا جس کے پیچےرونے کی آوازی آرہی تھیں، حضرت ابن عمر واللہ نے اسے معبوب قرار دے کر انہیں ڈانٹا، سلمہ بن ازرق کہنے لگے آپ اس طرح نہ کہیں، میں حضرت ابو ہریرہ والنوں کے متعلق یہ گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ هي مُنلهُ أَمَّهُ مِنْ لِيهِ مِنْ أَن مِنْ لِيهِ مِنْ أَن مُن لِهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرة وَمِينَهُ اللهُ

مروان کے اہل خانہ میں سے کوئی عورت مرگئی، عورتیں اسمی ہوکراس پر رونے لگیں، مروان کہنے لگا کہ عبدالملک! جا و اوران عورت کی البوعبدالملک! رہنے عورتوں کورونے سے خود منا کہ ابوعبدالملک! رہنے دو، ایک مرتبہ نبی علیہ کے سامنے سے بھی ایک جنازہ گذرا تھا جس پر رویا جارہا تھا، میں بھی اس وقت نبی علیہ کے پاس موجود تھے اور حضرت عمر الله تھی تھے، انہوں نے جنازے کے ساتھ رونے والی عورتوں کوؤا نتا تو نبی علیہ نے فرمایا اے ابن خطاب! رہنے دو، کیونکہ آ تھی آ نسوبہاتی ہے اوردل مم کمین ہوتا ہے اور زخم ابھی ہرا ہے۔

انہوں نے پوچھا کیا بیروایت آپ نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے خودسی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں اس پروہ کہنے لگے کہ اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

( ٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح) وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ أَنْ يُغْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً [راحع: ٧٢٨٨]

عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُّذِى كُمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُو بَحَالِسٌ [واحع: ٢٧٨٤]. ( ٧١٨٠) حضرت ابو ہریرہ ڈٹا ٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ایٹا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز بڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کراہے اشتہاہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہاہے یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی تیں؟ جس شخص کے ساتھ الیا معاملہ ہوتو اسے چاہئے کہ جب وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹے تو سہوے دو بحدے کرلے۔

(٧٦٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى الْحُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَنَّ بِهِمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنُ زَيْدِ بُنِ الرَّيَّانِ وَقَالَ ابْنُ بَكُرِ ابْنِ الزَّبَّانِ فَدَعَاهُ نَافِع جَالِسٌ مَعَ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَنَّ بِهِمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنُ زَيْدِ بُنِ الرَّيَّانِ وَقَالَ ابْنُ بَكُرِ ابْنِ الزَّبَّانِ فَدَعَاهُ نَافِع عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَةٍ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحُدَهُ [صححه مسلم (٦٤٩)] [انظر: ١٠٨٥]

(۲۸۱) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فرمایا کیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نضیلت پچیں درجے ڈیادہ ہے۔

﴿ (٧٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُمْ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ فِى كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ فِى كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ [راجع: ٤٤٩].

(۷۱۸۲) حفرت ابوہریرہ ڈاٹنا ہے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی علی<sup>نا نے ہمی</sup>ں (جمر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائمیں گے اور جس میں سراً قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سراً قراءت کریں گے۔

(٧٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضُلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضُلُ الْكَلَا [صححه مسلم (١٥٦٦)، ومسلم (٢٣٥١). [انظر: ٥٠٧٥].

(۲۷۸۳) حضرت ابوہریرہ والنوے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ زائد پانی روک کرندرکھا جائے کہ اس سے زائد گھاس روکی

﴿ ٧٦٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَوَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحُلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا ٱلْحَلِمَةِ وَإِلَّا رَدَّقِهَا وَرَدَّ مَعَهَا ضَاعًا مِنْ تَمْرٍ

(۷۱۸۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیا سے فرمایا جو فض (وھو کے کا شکار ہو کر) ایسی بکری فرید لے جس کے

#### هي مُنلاً امَرُهُ مِن لِيَدِمْ مَن اللهِ امْرُهُ مِن لِيهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنالِدُهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا بھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور ہاتھ میں ایک صاع محجور بھی دے۔

( ٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِى أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّفُحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [صححه ابن حبان (٩٦٩ ٤). قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّفُحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [صححه ابن حبان (٩٦٩ ٤). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٥٢/٧)]. (٢٧٤/٢). [انظر: ٢٤٢١].

( ۷۱۸۵ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری یا اونٹنی کو بیچنا جا ہے تو اس کے تھن نہ باند ھے۔

( ٧٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعٍ آخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلُ امْوَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا [راحع: ٧٢٤٧].

( ۲۸۲ ) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کوفروخت نہ کرے، ہج میں دھو کہ نہ دے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کی تیج پر اضافہ نہ کرے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح نہ بھیج دے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویادینی) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔

( ٧٦٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ آخَبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ وَاسِعِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَّعَ عَلَى مَكُرُوبٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا وَسَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحع: ٢٤١] سَتَرَ عَوْرَةً مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحع: ٢٤١] سَتَرَ عَوْرَةً مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَوْرَتَهُ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحع: ٢٤١] سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَوْرَتَهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ إِلَيْهُ مَعْمَولَ عَنْ مَعْمَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْه

( ٧٦٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هُرُمُزَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُنعَنَّ أَحَدُّكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبُهُ عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً مَالِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُنعَنَّ أَحَدُّكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبُهُ عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً مَالِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُعَنَّ أَحَدُّكُمْ إِرَاحِي ١٧٦٧ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

### مَنْ الْمُ الْمَوْرُقُ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا ا

اٹھا کرانہیں ویکھنے لگے (جیسے انہیں اس پر تعجب ہوا ہو) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹا بید کھے کرفر مانے لگے کیا بات ہے کہ میں تمہیں اعراض کرتا ہواد کھے رہا ہوں، بخدا میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان مارکر (نافذ کرکے ) رہوں گا۔

(٧٦٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُوِى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ اقْتَتَلَتُ امُواْتَانِ مِنْ هُدَيُلٍ فَرَمَتُ إِخْدَاهُمَا الْأُخُرَى بِحَجَوٍ فَأَصَابَتُ بَطْنَهَا فَقَتَلَتُهَا وَٱلْقَتُ جَنِينًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبُدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكُلُ وَلَا شَرِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ وَلَا السَّبِقُ وَلَا السَّبِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُوَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ السَّامُ وَلَا السَّعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُوهُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَلَا السَّعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَامِ وَالْعَلَاقُ الْمَالُولُ الْعَالَةُ الْمُؤْرَاقُ هَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَ السَّعَالَ الْعَالَ الْعَالَى الْعَالَاقُ الْعَمَا وَعَمَ أَلُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقِ مِنْ إِلَاقًا لَكُولُولُ الْعُولُولُ الْعَمَالُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْ

(۱۹۰۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ ٹٹائٹیٹائے نے ارشاد فرمایا چوپائے کا رخم رائیگال ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خمس (یانچوال حصہ) واجب ہے۔

(٧٦٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مُعُمَّرٌ عَنِ الزَّهُوِى عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ لَا يُحَدِّنُونَ عَنْ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُوعِدُ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ لَا يُحَدِّنُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمَا بَالُ الْانْصَارِ لَا يُحَدِّنُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَإِنَّ أَصُحَابِى مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَتُ تَشُعَلَهُمْ صَفَقَاتُهُمْ فِى الْآسُواقِ وَإِنَّ أَصُحَابِى مِنْ الْاَنْصَارِ كَانَتُ تَشُعَلَهُمْ صَفَقَاتُهُمْ فِى الْآسُواقِ وَإِنَّ أَصُحَابِى مِنْ الْاَنْصَارِ كَانَتُ تَشُعَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَصُحَابِى مِنْ الْاَنْصَارِ كَانَتُ تَشُعَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيامُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ الْمُواقِ وَإِنَّ الْمَهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيامُ عَلَيْهِا وَإِنِّى كُنْتُ امْوَا وَإِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا يَوْمًا فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ ثُولِيَهُ وَسَلَّمَ حَدَّقَالَ مِنْ يَشِطُلُ وَلَهُ وَسَلَّمَ حَدَّنَا يَوْمًا فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ ثُولُهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهُ لَيْسَ يَنُسَى شَيْنًا سَمِعَهُ مِنِّى أَبُوا فَلَامُ مُنْ يَبُسُطُ ثُولُهِ وَالَ نَمِرَتِى ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَالُولُ مَنْ يَبُولُ الْمَالُولُ مَنْ يَبْسُطُ ثُولُولَ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْمَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالُ مَنْ يَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُوالُولُ اللَّهُ اللَّهُ

قَبَضْتُهُ إِلَى قَوَاللَّهِ مَا نَسِيتُ شَيْنًا سَمِعْتُهُ مِنهُ وَايُمُ اللَّهِ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ أَبَدًا ثُمَّ تَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى الْآيَةَ كُلَّهَا [راجع: ٢٢٣].

(۱۹۱ کے) عبدالر المن اعرج میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھ نے فرمایاتم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابو ہر پرہ بڑا تھ نہیں علیہ کے حوالے سے بکشرت حدیثیں بیان کرتے ہیں ، اللہ کے بہاں سب کے جمع ہونے کا وعدہ ہے ، اور تم کہتے ہو کہ بید احادیث مہاجرین صحابہ نبی علیہ سے کیوں روایت نہیں کرتے ؟ یا افساران احادیث کو کیوں بیان نہیں کرتے ؟ توبات یہ ہے کہ مباجرین بازاروں اور منڈیوں بی تجارت بیل مشخول رہتے اور افساری صحابہ اپنے اموال وباغات کی فہر گیری بیل معروف رہتے تھ ، جبکہ بیں اکیلا آدی تھا ، اکثر نبی علیہ کی مجالس بیل موجود ہوتا تھا ، جب وہ غائب ہوتے تھے تو بیل حاضر ہوتا تھا ، جب وہ بعول جاتے تو بیل یا در کھتا تھا ، ایک مرتبہ نبی علیہ نے فرمایا کون ہے جو میری گفتگو تم ہونے تک اپنی چا در (میرے بیٹھنے کے وہ بعول جاتے تو بیل یا در (میرے بیٹھنے کے اور احد کھی تھی وہ بچھا دی ، جب نبی علیہ نے اپنی گفتگو کمل فرمائی تو بیل ہوئی بات ہرگزند بھولے گا ، چنا نبیہ میں نے اپنے جسم پر چوچا در اور در کھی تھی وہ بچھا دی ، جب نبی علیہ نے اپنی گفتگو کمل فرمائی تو بیل نے اسے اپنے جسم پر لیسٹ ایا ، اللہ کی تشم اس دی تبی علیہ ہوئی۔ اسے اسے جسم پر لیسٹ ایا ، اللہ کی تم اس دن کے ابعد بیل ہے تو بات بھی میں اسے بھی نبیں بھولا۔

اور بخداا گرکتاب الله میں دوآیتیں نہ ہوتیں تو میں تم ہے بھی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا ، پھرانہوں نے ان دوآیتوں کی تلاوت فر مائی'' جولوگ ہماری نازل کر دوواضح دلیلوں اور ہدایت کی باتوں کو چھیاتے ہیں ''

( ٧٦٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْآوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ ذُخُولًا الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي هَدَانَا اللَّهُ لِلهَ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ عَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [راجع: ٥ ٢٣٩].

(۲۹۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا ہم یوں توسب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب پرسبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد میں کتاب ملی، پھر یہ جعد کا دن اللہ نے ان پرمقر فرمایا تھا لیکن وہ اس میں اختلافات کا شکار ہو گئے، چنا نچا للہ نے ہماری اس کی طرف رہنما تی فرما دی اللہ نے اس میں لوگ ہمارے تا ہے ہیں، اور یہود یوں کا اگلاون (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن (اتوار) ہے۔ دی، اب اس میں لوگ ہمارے تا ہے ہیں، اور یہود یوں کا اگلاون (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن (اتوار) ہے۔ دی، اب اس میں لوگ ہمارے تا ہے میں اللہ میں مقبلہ عن آبیہ عن آبیہ عن آبیہ ہوریُرة وَعَن همام بُنِ مُنبّهِ عَنْ آبیہ مُورُونَ السّابِقُونَ یَوْمَ الْقِیامَةِ بَیْدَ آتَهُمْ اُورُونَ اللّه لَهُ فَهُمْ لَنَا الْکَهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا الْکَهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فَعُوا فِیهِ فَهَدَانَا اللّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِیهِ فَلَدُا وَ النّصَارَی ہَعُدَ عَدِ [صححہ البحاری (۲۲۲٤)، ومسلم (۸۵۸)]. [راجع: ۲۳۰۸]

فیهِ تُکُعْ فَالْیَهُودُ خَدًا وَالنّصَارَی ہَعُدَ عَدِ [صححہ البحاری (۲۲۲٤)، ومسلم (۸۵۸)]. [راجع: ۲۳۰۸]

### هي مُنالِهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۹۹۳) حفرت الو برره و التلاعة عروى بكرنى اليهاف فرمايا بم يون وسب آخريس آفريس الما يرسبقت المراس الماسكون التهاسكون الله عنها كالمردى التها كالمرد و التاسيطى التها كالمرد و التها كالتها كا

( ٧٦٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيُرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ وَٱرْعَاهُ لِزَوْجِ فِي ذَاتِ يَدِهِ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ وَلَمْ تَرْكَبُ مَوْيَرًا قَطُّ [راحع: ٧٦٣٧].

(2194) حضرت الوہريرہ والتن مروى ہے كہ نبى طالا ان فرمايا اونٹ پرسوارى كرنے والى عورتوں ميں سب سے بہترين عورتيں قريش كى بيں جو بجين ميں اپنى اولا و پرشفیق اور اپنے شوہركى اپنى ذات ميں سب سے برى محافظ ہوتى ميں۔ حضرت الوہر يرہ والتن كہتے ہيں كہ حضرت مريم طالا ان بھى اونٹ كى سوارى نبين كى۔

( ٧٦٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآيُتُ عَهْرَو بُنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ يَغْنِي الْأَمْعَاءَ فِي النَّارِ وَهُوَ آوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاثِبَ

(۲۹۲۷) حضرت الوہریرہ رفائق سے مردی ہے کہ نبی طائقاتے فرمایا میں نے جہنم میں عمروبین عامر فزاعی کو اپنی آنتیں کھینچتہ ہوئے دیکھا ہے، بیدہ پہلافتھ تھا جس نے جانوروں کو بتوں کے نام پرچھوڑنے کارداج قائم کیا تھا۔

(٧٦٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ أَبِي عُرُوةَ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَابَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّهْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا قُبِلَ مِنْهُ [صححة المسلم (٣٠ ٢٧)، وابن

حيان (٦٢٩)]، [انظر: ١٩١٩، ٥، ٥٩، ١٩٤٤].

( ۲۹۷۷ ) حضرت ابو ہریرہ رہ التفائے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے ہے لی جو محف بھی

توبير لے،اس كى توبى قبول كرلى جائے گا۔

( ٧٦٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنتَّجُ الْبَهِيمَةُ مَلَى الْفِطْرَةِ فَأْبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنتَّجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ وَلَوْدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنتَّجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ وَيُعَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ دلاتھ سے مروی ہے کہ نبی الیا انے فر مایا ہر بچے فطرت سلیمہ پر بیدا ہوتا ہے، بعد بیس اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنادیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی نکھا محسوس کرتے ہو؟ بے حدیث بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ فر ماتے اگرتم چاہوتو اس کی تقدیق میں بیآ یت پڑھالو ''بیاللہ کی تخلیق ہے جس بچراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔''

( ٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ رَجُلٍ مِنُ بَنِي غِفَادٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُوةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ آعُذَرَ اللَّهُ إِلَى عَبْدٍ آخِيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ آوُ سَبْعِينَ سَنَةً لَقَدُ آعُذَرَ اللَّهُ لَقَدُ أَعُذَرَ اللَّهُ لَقَدُ آعُذَرَ اللَّهُ لَقَدُ أَعُذَرَ اللَّهُ لَقَدُ الْعَدُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ [صححه البحارى (٦٤١٩)، والحاكم (٢٢٧/٢)]. [انظر: ٥٢٤٠ ، ٨٢٤٥ ، ٩٣٨٢].

(۲۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے ساٹھ ستر سال تک زندگی عطاء فر مائی ہو، اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں ، اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں۔

( ..٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ فَجَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ كَعْبًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعْبُ يُحَدِّثُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ الْكُتُبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(+22) قاسم بن محد کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ اور کعب احبار پیکٹیڈ اکٹھے ہو گئے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ کعب کو نئی ملائی کا اوادیث سناتے ، ای اثناء میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ کو سابقہ آسانی کتابوں کی باتیں سناتے ، ای اثناء میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ کے فرمایا ہر ٹبی کی ایک وعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قامت کے دن ابن احت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

(٧٧٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُهُرٌّ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ لَآطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصُفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ قَالَ وَنَسِى آنُ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَطَافَ بِهِنَّ قَالَ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصُفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْنَتْ وَكَانَ دَرَكًا لِخَاجَتِهِ [صححه المعارى

(ا • 24) حضرت ابو ہریرہ بھائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نے فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس " فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس " فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس " فرمایا اس موقع پروہ ان شاء اللہ کہنا جمول گئے، چنا نچران کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے بہاں ایک ناکمل بچے بیدا ہوا، حضرت ابو ہریرہ فرائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا اگروہ ان شاء اللہ کہد لیتے تو ان کے بہاں حقیقتا سو بیٹے بیدا ہوتے اور وہ سب کے سب راہ خدا میں جہاد کرتے۔

( ٧٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّى آنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا [راحع: ٤٤٢٤].

(۱۹۰۷) حفرت ابو ہریرہ وہائی ہے مروی ہے کہ نی میلیا نے فر مایا اللہ فر ما تا ہے کہتم میں سے کوئی شخص بید کیے کہ زمانے کی میان اور جب جا ہوں گا ان جاتا ہوں ، میں ہی اس کے رات دن کو الن بلیث کرتا ہوں ، اور جب جا ہوں گا ان دونوں کو اپنے یاس تھینچ لوں گا۔

رَسُولَ اللّهِ هَلُ نَرَى رَبّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَ اللّهِ هَلُ نَرَى رَبّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ فَقَالُوا لا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ فَقَالُوا لا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ هَلْ تُصَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدِرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ فَقَالُوا لا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَإِنّكُمْ مَرَوْنَهُ يُومَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللّهُ النَّاسَ فَيقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّواغِيتَ الطَّواخِيقِيقُ اللّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَمَعْلُولُ اللّهُ عَلَى مَعْدُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي وَمَنْ كَانَ يَعْمُولُونَ فَيقُولُ أَنَّا رَبُّكُمْ فَيقُولُونَ آلْتَ رَبَّكُمْ الْمُعَرِقُ وَقَعُوكَ السَّعُمُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهِ قَالَ فَيَاتِهِمْ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَالَولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَمَالِي عَمْولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِحُونَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ قَدُ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَٱخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلِّي إِنْ ٱعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا ٱسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيَصُرِفُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ فَيَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قُرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أُوَلَيْسَ قَدُ زَعَمْتَ أَنْ لَا تُسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسُالَنِي غَيْرَةُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسُالُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي مِنْ عُهُودِهِ وَمَوَاثِيقِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَيَّةِ فَإِذَا دَنَا مِنْهَا انْفَهَقَتُ لَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا مِنُ الْحِبَرَةِ وَالسُّرُورِ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ٱذْخِلْنِي الْحَنَّةَ فَيَقُولُ ٱوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ وَقَدْ أَغْطَيْتَ عُهُو دَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي ٱشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضَحَكَ اللَّهُ فَإِذَا صَحِكَ مِنْهُ آذِنَ لَهُ بِالدُّحُولِ فِيهَا فَإِذَا أُدُخِلَ قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مُعَهُ قَالَ وَأَبُو سَعِيدٍ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُعَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ ٱمْثَالِهِ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُوِرَيْرَةً وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ (صححه البحاري (٦٥٧٣)، ومسلم (۱۸۲)، وابن حمان (۲۶،۷۹). [انظر: ۱،۹۱۹، ۹۱۹،۹۱]

(۳۰ ک ک) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کھولوگوں نے رسول الدُشکا ﷺ ہے عرض کیا کہ یارسول الدُشکا ﷺ کیا ہم قیامت کے دن اپ پر وردگارکو دیکھیں گے؟ تو رسول الدُشکا ﷺ نے فرمایا کیا سورج کو دیکھیے ہیں' جبکہ درمیان ہیں کوئی بادل نہ ہو' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ خوالد نے عرض کیا نہیں یارسول الدُشکا ﷺ نی عیشا نے فرمایا کیا تہمیں چود ہویں رات کے چاند کے دیکھے ہیں' جبکہ درمیان ہیں کوئی بادل بھی نہ ہو' کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یارسول الدُشکا ﷺ واللہ تعلق کے دیکھوں نے کہا نہیں یارسول الدُشکا ﷺ میشکا نے فرمایا تو پھرتم ای طرح آپ نے دب کا دیدار کرو گے۔ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو بھے کر کے فرمایا تو پھرتم ای طرح آپ نے دب کا دیدار کرو گے۔ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو بھے کر کے فرمایا تو پھرتم ای طرح آپ نے دب کا دیدار کرو گے۔ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو بھو ای اور چوچا تھا وہ اس کے عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوچا تدکو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوچا تدکو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوچا تدکو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوچا تدکو پوجا تھا وہ اس کے مراح کی عبادت کرتا تھا وہ انہی کے ساتھ ہوجائے اور اس بیس اس است کے منافق باتی رہ جو جائیں گے ، اللہ تعالی الی صورت میں ان کے سامنے آپ کے گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں بہا نے ہم اس جگو تھر ہیں گے ، اور کہ گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں بہا نے تھوں گے ، اور کہ گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں بھر تھیں ، وہ کہیں گے کہ ہم تھے سے اللہ کی بناہ چاہتے ہیں جب تک ہمار دار ب نہ آئے ہم اس جگو تھر تے ہیں ، پھر میں میں میں میں کہ گھرتے ہیں ، پھر

# هُ مُنْ لِمُ الْمَرْنَ بِلِيدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّل

جب ہمارارب آئے گا تو ہم اسے پیچان لیں گے، پھر اللہ تعالی ان کے پاس ایک صورت میں آئیں گے جے دہ پیچا نے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارار بہوں، وہ جواب دیں گے بیشک تو ہمارارب ہے پھر سب اس کے ساتھ ہوجا تمیں گے اور جہنم کی پشت پر بل صراط قائم کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس بل صراط سے گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات بھی اس دن اللّٰہ مَّ سَلّم سَلّم و الله سلامتی رکھ، ہوگی اور رسولوں کی بات بھی اس دن اللّٰہ مَّ سَلّم سَلّم و الله الله تعالیٰ کے الله متی رکھ، ہوگی اور جہنم میں سعدان نامی فاردار جھاڑی کی طرح کا نئے ہوں گے، کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ خوائی ہی جون کیا جی یا رسول اللہ! نبی فالیہ نے فر مایا وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کو کوئی نہیں جانتا کہ کئے برے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کو و کئی نہیں جانتا کہ کئے برے ہوں گے، اور بعض مؤمن اپنے (نیک ) انتمال کی وجہ سے نی جائیں گے اور بعضوں کوان کے اقال کا بدلہ دیا جائے گا اور بعض بل صراط سے گڑ در کرنجات یا جائیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوجا کیں گے اورا پنی رحمت سے دوزخ والول میں ہے جسے جا ہیں گے فرشتوں کو تھم دیں گے کہ ان کو دوز خ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریکے نہیں کھہرایا اور ان میں ہے جس پر اللہ اپنار حم فرما کمیں اور جوالا اللہ کہنا ہوگا فر مشینے کھیے لوگوں کواس علامت سے بیجیان لین کے کہان کے (چېرون) پر بحدوں کے نشان ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پرحرام کردیا ہے کہ وہ انسان بحدہ کے نشان کو کھائے پھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا گھران پر آ ب حیات بہایا جائے گا جس کی دجہ سے بیلوگ اس طرح تروتا زہ ہو کر اٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانہ اگ پڑتا ہے۔ پھرا یک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چبرہ دوزخ کی طرف ہو گا اوروہ اللہ ے عرض کرے گااے میرے پروردگارمیراچرہ دوزخ کی طرف سے پھیردے اس کی بدبوہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اوراس کی تیش مجھے جاار ہی ہے، وہ دعا کرتارہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کرفر مائیں گے کہ اگر میں نے تیرابیہ سوال پورا کردیا تو پھرتو اوركوني سوال تونهيں كرے گا؟ وہ كے گا كه آپ كى عزت كى تتم اميں اس كے علاوہ كوئي سوال آپ سے نہيں كروں گا، چنانجيدالله اس کے چیرے کو دوزخ سے چھیرویں گے (اور جنت کی طرف کرویں گے) پھر کھے گا اے تیرے پروردگار! جھے جنت کے دروازے تک پہنچادے تو اللہ اس ہے کہیں گے کہ کیا تو نے مجھے عہد و بیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوں ابن آ دم! تو بڑا وعدہ شکن ہے۔ وہ اللہ ہے ما نگٹار ہے گا یہاں تک کہ پر دردگار فر ما ئیں گے کیا اگر میں تيراييسوال پورا كردون تو پھراورتو پچھنيں مانكے گا؟ وو كيج گانبيں تيريءَ نت كي قتم! ميں پچھاورنبيں مانگون گااللہ تعالى اس ہے جوجا ہیں گئے نے وعدہ کی پختگی کے مطابق عہد و پیان لیں گے اور اس کو جنت کے وروازے پر کھڑا کرویں گے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ کے نظر آ نے گی جو بھی اس میں راحتیں اور خوشیاں ہیں سب اے نظر آ کیں گی پھر جب تک اللہ چاہیں گےوہ خاموش رہے گا پھر کہے گا اے پروردگار! مجھے جنت میں داخل کردے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا تو نے مجھے یہ عبد و پیان نہیں کیا تھا گہاں کے بعد اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا، وہ کے گا اے میرے پروردگارا مجھے اپنی مخلوق

میں سے سے زیادہ بربخت نہ بنا، وہ اس طرح اللہ سے ما نگار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بنس پر یں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنی آ جائے گی تو فرما کیں گے۔ جنت میں واخل ہو جا اور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اسے فرما کیں گے کہ اپنی تھیں کی تو فرما کیں اور آ رزو کیں ظاہر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی تعتوں کی طرف متوجہ فرما کیں گے اور یا دولا کیں گے فلال چیز ما نگ ، فلال چیز ما نگ ، جب اس کی ساری آ رزو کیں ختم ہوجا کیں گی تو اللہ اس نے کہ یہ تیتیں بھی لے اور اتنی اور اس محل میں حضرت ابوسعید خدری بھا تھا جھی حضرت ابو ہریرہ ڈھا تھا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ ڈھا تھا کی کسی بات میں تبدیلی نہیں کی ، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ ڈھا تھا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسی اور بھی دیں قو حضرت ابوسعید خدری ڈھا تھا نے میں برہ ڈھا تھا کو بیٹر مات ہوئے سنا ہے کہ ' بیٹھی تیری اور اس سے دی گنا زیادہ بھی دیں تو حضرت ابو ہریرہ ڈھا تھا کو بیٹر مات ہوئے سنا ہے کہ ' بیٹھیں بھی تیری اور اس سے دی گنا زیادہ بھی ' حضرت ابو ہریرہ ڈھا تھا کہ بھی قور کی باد ہے کہ رسول اللہ تکا تی تا ہے کہ ' میٹو نے فرمایا کہ جھے تو یہی یا د ہے کہ رسول اللہ تکا تی تا ہے کہ اس طرح فرمایا ہے کہ بھی نے بیس بیر بیں دیں اور دیں پھرفر مایا کہ بیوہ تو دی ہوسب سے آخر ہیں جنت میں داخل ہوگا۔

نے بیسب چیزیں دیں اور اتنی ہی اور دیں پھرفر مایا کہ بیوہ قوری یا دے کہ درسول اللہ کا تھی اور کھی دیں دین اور اس کی بھرفر مایا کہ بیوہ وہ تو سب سے آخر ہیں جنت میں داخل ہوگا۔

(۱۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے گی کہ پروردگار! میراکیا قصور ہے کہ جھے میں صرف فقراء اور کم تر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اور جہنم کہنے گی کہ بیراکیا قصور ہے کہ جھے میں صرف جا براور منگر لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میراعذاب ہے، میں جسے چا ہوں گا تیرے ذریعے اسے سرزادوں گا اور جہنت میں فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پر چا ہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور تم دونوں میں سے ہرایک کو بحردوں گا، چنا نچے جنت کے لئے تو اللہ تعالی اپنی مثبت کے مطابق نئی تخلوق پیدا فرمائے گا اور جہنم کے اعمد جسے لوگوں کو ڈالا جا تا رہے گا، جہنم بھی ہتی رہے گی کہ بچھا ور بھی ہے؟ بیاں تک کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کے پاؤں کواس میں رکھ دیں گے، اس وقت جہنم بھر جائے گی اور اس کے اجزاء سے کرایک دوسرے سے لی جا نمیں گے اور وہ کے گی بس، بس،

( ٧٧٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمْمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كُتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَذُرَكُهُ لَا مَحَالَةَ وَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النَّظُقُ وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوُ يُكَدِّبُهُ [صححه البحاري (٢٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧)، وابن حيان (٤٤٢٠)].

(40-0) حضرت ابن عباس طائع سے مروی ہے کہ میں نے صغیرہ گناہ کے سب سے زیادہ مشابہہ کوئی چیز نہیں دیکھی بنبت اس کے کہ جوحضرت ابو ہریرہ طائع نے نبی علیہ کے حوالے سے بیان فرمائی کہ اللہ نے ہرانسان پر زنامیں سے اس کا حصہ لکھ چھوڑا ہے، جسے وہ لامحالہ پاکری رہے گا، آنکھوں کا زناد کھنا ہے، زبان کا زنابولنا ہے، انسان کانفس تمنا اورخواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تقدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٧٧.٦ ) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَادٍ يُكُوى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْهَتُهُ وَظَهُرُهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقُدَّارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا حَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَضَّهُ بِأَفُواهِهَا يَرِدُ وَجَنْهَتُهُ وَظَهُرُهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقُدَّارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا حَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَضَّهُ بِأَفُواهِهَا يَرِدُ النَّاسِ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ وَإِنْ كَانَتُ غَنَمًا فَكَمِثْلِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا تَنْطُحُهُ إِقَلَاهُ وَتَطَوُّهُ بِالظَّلَافِهَا [راحع: ٣٥٥٣].

(۷۰کے) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص اپنے مال کی ڈکو ۃ ادا نہ کرے، اس کے سادے خزانوں کوایک تختے کی صورت میں ڈھال کرجہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے بعداس سے اس شخص کی پیٹانی، پہلواور پٹیٹے کو داغا جائے گا بیروہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری ٹٹار کے مطابق پچپاس ہزار سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے اس کے بعدا نے اس کاراستہ دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دمی جواونوں کا مالک ہولیکن ان کاحق ڈکو قادانہ کڑے، ان کے لئے سطح زیبن کوزم کر دیا جائے گا چنا نچہ وہ اسے اپنے کھر وں سے روند ڈالیس گے، جوں ہی آخری اونٹ گڈرے گا، پہلے والا دوبارہ آجائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، بیوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی، پھراسے اس کاراستد دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دمی جو بکریوں کا مالک ہواس کا بھی یہی حال ہوگا ،البتہ وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔

(٧٧.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي الرُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبُلُعُوا الْجِنْتُ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَجِلَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِي الْوُرُودَ [صححه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبُلُعُوا الْجِنْتُ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَجِلَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِي الْوُرُودَ [صححه مسلم (٢٦٣٢)].

(۷۷۷) حضرت ابوہر رہ دلائنے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں ،اپیانہیں ہوسکتا

### هي مُنالًا اَمَرُونَ بل بيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كروه اس كے باوجود جَبْم مِين واضل جوجائ الله بي كُفْم پورى كرنے كَ لَتَّ جَبْم مِين جانا پڑے۔ (بميث جَبْم مِين بَيس رجگا) (٧٠٨) حَدِّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوكَ قَالَ أَخْرَنِى أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّكَاتُ النَّارُ إِلَى وَبِّهَا فَقَالَتُ رَبِّ أَكُلَ بَعْضَى بَعْضًا فَنَفَسْنِى فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامِ بِنَفَسَيْنِ فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْبُرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ اصححه لا المجارى (٣٢٦٠)، ومسلم (٢١٧). [انظر: ٥٤٥].

(۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اُپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک جھے نے دوسرے جھے کو کھالیا ہے، اللہ نے اسے سال میں دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، اسی وجہ سے انتہائی شدید سردی جہنم کے''زمہری'' کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شدید ترین گرمی جہنم کی پش کا ہی اثر ہوتی ہے۔

( ٧٧.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ الْفِقْهُ يَمَانٍ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وانظر ٢٠٠١.

( 4 - 2 2 ) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مردی ہے کہ جب سورہ نفر نازل ہوئی تو نبی علیقہ نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں ، بیلوگ نرم دل ہیں اور ایمان ، تھمت اور فقدا ہل یمن میں بہت عمرہ ہے۔

( ٧٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرُوبِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحرحه عدالرزاق (٧٦٦) والسهقي في السنن الكرى: ١٦٤/٤، قال شعيب؛ رحاله ثقات، وهو موقوف [،

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈائٹنے سے (غالبًا مرفوعاً) مروی ہے کہ ہراس فخص پر جوآ زاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑ ھا، تنگدست ہو یا مالدازصد قدر مفرکے طور پرایک صاع مجوریا نصف صاع گندم اداکر نا واجب ہے۔

ُ (۷۷۱۱) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْزُةَ قَالَ عَهِذَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزُةَ قَالَ عَهِذَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى وَصِيَامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا لَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتُو وَفِي صَلَاةِ الضَّحَى وَصِيَامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهُو إِقَالَ الأَلِيانِي: صحيح (الترمذي: ٧٦٠). قال شعيب: صحيح. وهذا استأد حسن

(۱۱۷۷) جفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ جھے نبی اکرم آلکٹیڈانے تین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چیوڑوں گا۔

### هي مُنالًا اَمَوْنَ بْلِ يَعِيْدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيُولِعُ بِي اللَّهُ اللَّ

① سونے سے پہلے نماز و تر پڑھنے کی۔ ﴿ جاشت کی نماز کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دِن روز ہ رکھنے کی۔

( ٧٧١٢) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبُدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طُعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ قَدُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ قَلْيَقُعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوفًا قَلِيلًا فَلْيَضَعُ فِي يَدِهِ أَكُلَةً أَوْ أَكُلَتَيْنِ [صححه مسلم (٦٦٣)].

(۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اور اس کے کہ بی مالیا آنے فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکا کر لائے اور اس کی گرمی سردی سے بچانے میں اس کی کھانا تھوڑا ہوتو ایک سردی سے بچانے میں اس کی کھانا تھوڑا ہوتو ایک دو لقے بی اس کے ہاتھ برد کھوے۔

( ٧٧١٧) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبِعُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ ال

(۱۵۱۷) حضرت ابو ہر رہ ہنگائی ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا آئیں میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دھو کہ نہ دو ہ بغض نہ رکھو، قطع تعلقی نہ کرواور تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بچے پر اپنی بچے نہ کرے، اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی تحقیز نہیں کرتا، تقوی یہاں ہوتا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کہ کر نبی طالیہ نے تین مرتبہ اپنے سینۂ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، کسی مسلمان کے شرکے لئے بھی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ہرمسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبر و قابل احترام ہے۔

( ٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَ نَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ابِي وَلَا تَكُتَنُوا بِي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ [احرجه البحاري في الأدب المفرد (٨٣٦). قال

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہر یرہ ڈلٹٹا ہے مردی ہے کہ نبی ط<sup>ینا</sup>ئے فر مایا بمرے نام پر اپنانام رکھالیا کرد، کین میری کنیت پراپی کئیت شدر کھا کرد، میں ابوالقاسم ہوں مٹائٹٹونی

( ٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّا ٱدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ [راحع: ٢٠٨].

# هي مُنلاً امَيْنَ بل يَدِي مِنْ اللهُ مَن بل يَدِي مِنْ اللهُ مَن بل اللهُ مِن بل اللهُ مِن بل اللهُ مَن اللهُ مَن بل اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن ال

(۷۷۵) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی علیظ نے فرمایا کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبقی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسردی کے موسم میں) خوب اچھی طرح وضوکرنا، کثر ت سے مسجدوں کی طرف قدم افھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کی طرح ہے۔

( ٧٧١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسُتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ إِرَاحِيْ: ٢٢٢٠

(۷۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی طابیہ انے فر مایا جو شخص وضو کرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہیے اور جو شخص پھروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عددا فتنیار کرنا جا ہے۔

( ٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثِنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وِتُوْ يُحِبُّ أَلُوِتُو اصححه ابن حزيمة: ( ١٠٧١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وِتُوْ يُحِبُّ أَلُوتُو اصححه ابن حزيمة: ( ١٠٧١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر:

(۱۷۱۷) حضرت ابو ہررہ و النفظ سے مروی ہے کہ نی طیا اندار اللہ اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پند کرتا ہے۔ ( ۷۷۱۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اِقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَتُرْ يُعِبُّ الْوَتُرَ [راحع، ۲۱۲]،

( ۷۱۸ ) حفرت ابو ہریرہ اِنَّ اَتَّا سَے مروی ہے کہ نِی اَلِیَّا نے فر مایا بے شک اللّٰدطاق ہے اور طاق عددکو پندکرتا ہے۔ ( ۷۷۱۹ ) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِی مَسْجِدِی هَذَا حَیْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقٍ فِی غَیْرِہِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

[راجع: ٧٢٥٢].

(4214) حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ انے فر مایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے " موائے معجد حرام کے" ایک بزارگنازیادہ ہے۔ " موائے معجد حرام کے" ایک بزارگنازیادہ ہے۔

( ٧٧٢) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَبِي عَطَاءُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَّامَ [انظر: ٧٧٧].

(۷۷۰) حضرت ابو ہریرہ والفظ یا حضرت عائشہ فالله اسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری مسجد میں تماز پڑھنے کا تواب دوسری تمام مسجدوں ہے ' سوائے مسجد حرام کے' ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

(٧٧٢١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسَّحَاقَ حَدَّثَنَاهُ عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ فَلَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ٱخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَلَكَرَهُ وَلَهْ يَشُكَّ

(۷۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی بغیر شک کے حضرت عائشہ والنجا سے مروی ہے۔

( ٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إراجع: ١٩١٧]

(24'tr) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا سوائے تین مجدوں کے کسی اور مجد کی طرف خصوصیت کے کجاوے کس کر سفر نہ کیا جائے ،ایک تو مجد حرام ، دوسر ہے میری یہ مجد (مسجد نبوی) اور تیسر ہے مجد اقصلی ۔

( ٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الْكُبُهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الْكُبُهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنْقِهَا نَعْلٌ [صححه المحارى (٢٠١٦)] انظر: ١٠١٩٥)

(۷۲۳) حفرت ابو ہریرہ فاقنے ہم وی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مرتبدا یک شخص کے پاس سے گذرتے ہوئے اسے دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جا رہا ہے، نبی ملیکا نے اس سے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ بی قربانی کا جانور ہے، نبی ملیکا نے اس برسوار ہوجاؤ، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹھ کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ وہ نبی ملیکا کے ساتھ چاتا جارہا ہے اوراونٹ کی گردن میں جوتی بڑی ہوئی ہے۔

( ٧٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَىًّ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعُلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُّوا عَلَيْهِمَا وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ كَاسْتَهُمُوا عَلَيْهِمَا وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَهُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَمَا يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةَ قَالَ هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي إراحِينِ ٢٢٥ ].

( ۲۲۴ کے ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے مردی ہے کہ نی علیا نے فر مایا اگر لوگوں کو پید چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا کیا تواب ہے ( اور پھر انہیں یہ چیزیں، قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو تکیں ) تو وہ ان دونوں کا تواب حاصل کرنے کے لئے قرعه اندازی کرنے لگیں اور اگر لوگوں کو بیر پید چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے لگیں اور اگر انہیں میں معلوم ہوجائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور شرکت کریں خواہ انہیں گھٹ کری آنایز ہے۔

( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ أَخْبَرُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْأَفْصَى [راجع: ٧٧٢].

(2214) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ یا حضرت عائشہ بھٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میری مبحد میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری تمام مجدون ہے 'سوائے مسجد حرام کے'ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ چُرَيْجٍ فَذَكَرَ حُدِيثًا قَالَ وَإَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَشُكَّ [راحع: ٧٧٢٠]

(۷۷۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی بغیر شک کے حضرت عائشہ ڈیکھا سے مروی ہے۔

( ٧٧٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّلَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى فَلْتُ لِلَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّلَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى قَالَ عَنْ فَضْلِ غِنَاكَ [احرجه عبدالرزاق (٤٠٤، ١٤) قال شعب: اسناده صحيح] الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ فَضُلِ غِنَاكَ [احرجه عبدالرزاق (٤٠٤، ١٤) قال شعب: اسناده صحيح] المَّد يَجُوا لَهُ اللهُ عَنْ صَدْقَ تَو ول كَعْنَاء كَ ساتِح موتا ہِ ، اوپر والا اللهُ عَنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَو عَنْ آلْهُ عَنْ اللهِ عَنْ شَهْدِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللهُ عَنْ شَهْدِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرةً قَالَ قَالَ وَاللهُ مَلَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَكُعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْحَيْدِ سَنِعِينَ سَنَةً فَإِذَا آوُصَى حَافَ فِي وَسِيّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدُخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَكُعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْحَيْدِ سَنِعِينَ سَنَةً فَيَعْدُلُ فِي وَصِيّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدُخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَكُعُمَلُ بِعَمَلِ آهُولُ اللهِ الشَّرِ سَنِعَةُ مَنْ اللهِ إلَى شِنْتُهُ مَلُكَ حُدُودُ اللّهِ إلَى وَصِيّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدُخُلُ الْخَنَّةَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُوكُودً وَافُرُووُ وَالْوَالِي ضَعَد (الترمَذَى اللهِ إِلَى شِنْتُمْ مَلُكَ حُدُودُ اللّهِ إِلَى وَعِمَلِهُ فَيَدُحُلُ الْجَنَّةُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللهِ النَّذَى وَالْعَالِي ضَعِد (الترمَدَى : ١١٧٥ )].

(۷۷۸) «هزت ابو بریره بی تو سے مروی ہے کہ نبی ملیظ نے فر مایا انسان ستر سال تک نیکوکاروں والے اعمال سرانجام دیتا ہے لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اس میں نا انصافی کرتا ہے ، اس طرح اس کا خاتمہ بدترین عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں واخل ہوجاتا ہے ، جبکہ دوسرا آ دی ستر سال تک گنا بھاروں والے اعمال سرانجام دیتا رہتا ہے کیکن اپنی وصیت میں انصاف ہے کام لیتا ہے ، اس طرح اس کا خاتمہ بہترین عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے بھر حضرت ابو ہرایے ہو بھی فرماتے کہ اگر جا ہوتو یہ آیت بردہ لو 'تلک حدود الله'' المی قوله 'نعذاب مھین''

﴿ ٧٧٢٩ ﴾ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا [صححه الحارى

(٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٨)، والحاكم (١/٤٠)، [انظر: ٨٧٩٣].

(۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ مروی ہے کہ ابوالقاسم ٹائٹٹٹ فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اہل خاند کے متعلق اپنی قسم پر (غلط ہونے کے باوجود) اصرار کرے توبیاس کے لئے بارگاہ خداوندی میں اس کفارہ سے ''جس کا اسے تھم دیا گیا ہے'' زیادہ بڑے گناہ کی بات ہے۔

( ٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ دَاوُدَ عَنْ شَيْحِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ فَمَنْ آذْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرُ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ [انظر: ٩٧٦٦].

(۱۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم پرایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں انسان کولا چاری اورفسق و فجور میں سے کسی ایک کواختیار کرنے کا موقع دیا جائے گا، جوخض وہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ لا جاری کوفسق وفجور پرتر جیح دے کراسی کواختیار کرلے۔

( ٧٧٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا مِينَاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَنْ حِمْيَرَ فَأَغْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَائِهُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ الْعَنْ حِمْيَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ حِمْيَرَ أَفُواهُهُمْ سَلَامٌ وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ [قال الترمذي: غريب قال الألباني: موضوع (الترمذي: ٣٩٣٩) اسناده ضعيف خداً].

(۱۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طابقا کی خدمت میں بیٹے ابوا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! قبیلہ تحمیر پرلعنت تیجیے، نبی طابقانے اس کی طرف سے منہ پھیرلیا، وہ دُوسری جانب سے سامنے آیا اور پھریہی کہا، نبی علیقانے نے پھراعراض کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلہ تحمیر پر آپئی رحمتین نازل فرمائے ، ان کی زبانوں پرسلام اور ہاتھوں میں (دوسروں کے لئے) طعام ہوتا ہے اور بیامن وایمان والے لوگ ہیں۔

( ٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَ إِذَا تَوَصَّاً ٱحَدُّكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي ٱنْفِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْفِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُويِرْ [راحع: ٧٢٩٨].

(۷۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ٹبی ملیٹائے فرمایا جوخص وضوکرے،اے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پیخروں سے استنجاء کرے،اے طاق عد داختیا د کرنا جا ہے۔

( ٧٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَنِى عَمُوُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِى هُوَيُورَةً قَالَ جَاءَ أَغْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى أَكُونُ فِى الرَّمُلِ ٱرْبَعَةَ الشَّهُو أَوْ خَمُسَةَ أَشُهُو فَيَكُونُ فِينَا النَّفَسَاءُ وَالْحَافِضُ وَالْجُنُبُ فَمَا تَرَى قَالَ عَلَيْكَ بِالتَّوَابِ واحرحه الشَّهُ فَا السَّفَسَاءُ وَالْحَافِضُ وَالْجُنُبُ فَمَا تَرَى قَالَ عَلَيْكَ بِالتَّوَابِ واحرحه

البيهقي في السنن الكبرى (٦/١). قال شعيب: حسن، وهذا اسناد ضعيف أ.

( ۷۷۳۳ ) حضرت ابو ہر برہ دلائٹا سے مروی ہے کہ ایک دیباتی آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور کہنے لگایارسول اللہ! میں چاریا نچ مہینے تک مسلس صحرائی علاقوں میں رہتا ہوں ، ہم میں حیض ونفاس والی عورتیں اور جنبی مرد بھی ہوتے ہیں (پانی نہیں ملتا) تو آ ہے کی کیارائے ہے؟ نبی علیہ نے فر مایامٹی کواسینے او پرلازم کرلو۔

( ٧٧٣٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَفْتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ [راحع: ٣٧١٧].

(۷۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ جائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تبجد کی نماز کے لئے اٹھے تواسے جاہئے کہ اس کا آغاز دوہلکی رکعتوں ہے کرے۔

( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دُعِيَ فَلْيُحِبُ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكُلَ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَدْعُ لَهُمْ إصححه مسلم (٣١)، يَقُولُ مَنْ دُعِيَ فَلْيُحِبُ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكُلَ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَدْعُ لَهُمْ إصححه مسلم (٣١)، وإبن حيان (٥٣٠٦). وإبن حيان (٥٣٠٥). وإبن حيان (٥٣٠٦).

(۷۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے نہ جو تو اسے کھالینا جا ہے اور اگر روزے سے جو تو ان کے حق میں دعاء کرنی جا ہے۔

( ٧٧٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مَمْسُوخَةٌ بِآيَةِ آنَّهُ يُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ أَوْ قَالَ فَتَأْكُلُهُ فَقَالَ لَهُ كَعُبٌ آشَىٰءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَنَزَلَتُ التَّوْرَاةُ عَلَى إِراجِع: ٢٩١٩].

(۷۷۳۱)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ چوہاا کی سخ شدہ تو م ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے نہیں پیتا اور اگر بکری کا دود ھرکھا جائے تو دہ اسے بی لیتا ہے؟

كعب احبار مينية (جونومسلم يهودى عالم تھ) كنے كلى كدكيا بيصديث آپ نے خود نبى مليا اسے تى ہے؟ ميں نے كہا كدكيا محصر يرتورات ناز ل جو كى ہے؟

( ٧٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ آوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ [راجع: ٣١٣٥].

ر ا (۷۳۷) جعزت ابو ہریرہ میں تاہم وی ہے کہ نبی مالیا اسلام میں ماؤر جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ، اسی طرح جانور کا سب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

## الله المرابط المنظمة ا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُوْقَتِ وَالْحَنْتُم وَالنَّقِيرِ [صححه مسلم (١٩٩٣)]. [راحع: ٢٢٨٦]. ( ٧٢٣٨) حفرت ابو برره اللَّهُ عَنْ الدُّبَاءِ وَالْمُوْقَتِ وَالْحَنْتُم وَالنَّقِيرِ إصححه مسلم (١٩٩٣)]. ( ٧٧٣٩) حفرت ابو برره اللَّهُ سَمِعَ أَبَا هُو يَرْدَ يَعُولُ قَالَ (٧٧٣٩) حَدَّثُنَا عَنْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثُنَا مَعُمَّرٌ عَنْ يَخْتَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُو يَرْدَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمُّرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنبَةِ إصححه مسلم (١٩٨٥) [انظر: ٢٨٣٩، ٩٦٨٥، ٩٦٨٥، ١٠٤٤، ١٠٤٤، ٢٠١١) [انظر: ٢٨٣٠، ١٠٥١٥، ١٠٤٤، ١٠٤٤، ٢٠١٥، ١٠٤٥، ١٠٤٤، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٤، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٤، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٤، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٩٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥،

( ٧٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُوَيُوَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَحَعَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَحَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَحَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَى عَشَوَ مِيلًا حِمَّى إراجع: ٢٢١٧].

(۷۷۰) حضرت ابو ہریرہ بڑھٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کے درمیان کی جگہ کوترم قرار دیا ہے۔ اس لئے اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنوں کو دیکیے بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں اور نبی ملیٹانے مدینہ کے آس پاسی ہارہ میل کی جگہ کوچے اگاہ قرار دیا ہے۔

٧٧٤١١) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ حُرِيْجِ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ آنَهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ آبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آزَادَ أَهْلَهَا بسُوءِ يَغْنِي الْمَدِينَةَ آذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ النظر: ١٧٥٥،٥١٥

(۱۳ کے ۷ ) خطرت ابو ہریرہ ویں تفاہے مروی ہے کہ تی ملیفائے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کرے گا ،الشداسے اس طرح کچھلادے گا جیسے نمک یا نی میں پکھل خاتا ہے۔

( ٧٧٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ ٱفْرَعُ لَهُ زَبِيبَانِ يَنْعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَلَا يَزَالُ يَفْضِمُهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ والطرزَ ٢٥٦٠ ١٨٩٢

(۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمانیا جس شخص کے پاس مال و دولت ہوا وروہ اس کا حق اوا نہ کرتا ہو آقیامت کے دن اس مال کو گنجا سانپ ''جس کے مند ہیں دو دھاریں ہوں گن' نبادیا جائے گا دروہ اپنے ما لک کا پیچیا کر سے گا۔ یہاں تک کہ اس کا ہاتھ اپنے مند میں لے کراہے چیانے لگا اور پیسلسلہ اس وقت تک چلتارہے گا جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نثر وغ نہ ہوجائے۔

( ۲۲ مرے ) حضرت ابو ہریرہ طافنہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طافہ کی خدمت میں حاضر تھے، نبی علیظا اس وقت صدقہ کی کھجوریں تقسیم فر مار ہے تھے، اور حضرت امام حسن بڑا تھا ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیظا جب انہیں تقسیم کر کے فارغ ہوئے تھے، نبی علیظا جب انہیں تقسیم کر کے فارغ ہوئے تو امام حسن بڑا تھا کہ اس محصل پر بٹھا لیا، ان کا لعاب نبی علیظا پر بہنے لگا، نبی علیظا نے سرا تھا کر دیکھا تو ان کے منہ میں ایک مجمور نظامی اور فر مایا کیا تمہیں پر نہیں ہے کہ آ لی محمد (مثلیظیم) کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

( ٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُسْتَأْمَرُ النَّيِّبُ وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكُرُ قَالُوا وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْكُتُ إِراحِهِ: ٢٧١٣١.

(۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ قانیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا کنواری لاکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ،کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! (کنواری لڑکی شرماتی ہے) تو اس سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی علیا نے فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

(٧٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدِ الرَّرَّاقِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَذَا قَالَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ وَذَكَرَ كَدِيثَ الْفَرَارِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلَامًا ٱسُودَ وَهُوَ حِينَتِلِي يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْكَ إِيلٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَا ٱلْوَانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ آفِيهَا ٱوْرَقُ قَالَ نَعُمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرُقٌ قَالَ مِمْ ذَاكَ تَرَى قَالَ مَا أَدْرِى لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَوْعَهُ عِرْقٌ وَلَمْ يُرَجِّصُ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ [راحع: ٧١٨٩].

(۱۳۷۷) حفرت الو ہریرہ و الفؤت مردی ہے کہ بوفزارہ کا ایک آدی ہی پالیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا (اے اللہ کے ہیں!) میری ہوی نے ایک سیاہ رنگت والالٹرکا جنم دیا ہے دراصل وہ نبی علیٹا کے سامنے اس نیچ کا نسب خود سے ثابت نہ کرنے کی درخواست پیش کرنا چاہ رہا تھا، نبی علیٹا نے اس سے بوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہی ہاں!

نبی علیہ نے کی درخواست پیش کرنا چاہ رہا تھا، نبی علیٹا نے اس سے بوچھا کیا ان میں کوئی خاسمری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟

نبی علیہ نے کہا تی ہاں! اس میں خاسمری رنگ کا اونٹ بھی ہے، نبی علیہ نے فرمایا سرخ اونوں میں خاسمری رنگ کا اونٹ کیے آ
گیا؟ اس نے کہا کہ ہاکہ اس میں خاسمری رنگ کا اونٹ بھی ہے، نبی علیہ نے فرمایا سرخ اونوں میں خاسمری رنگ کا اونٹ کیے آ
گیا؟ اس نے کہا کہ شاید کئی رنگ نے بیرنگ کھنچ لیا ہو، نبی علیہ نے فرمایا پھر اس نبی کے متعلق بھی بہی بجھاؤ کہ شاید کئی رنگ نے بیرنگ کھنچ لیا ہواور نبی علیہ نہی ایواد نبیس دی۔

بیرنگ کھنچ لیا ہواور نبی علیہ نے اسے بیچے کے نسب کی نفی کرنے کی اجازت نبیس دی۔

( ٧٧٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّةً وَيَهُودِيَّةً

(۷۷۷) امام زہری سینے فرماتے ہیں کہ تبیلہ عزید کے ایک آدمی نے ہمیں بید حدیث سائی جبکہ ہم حضرت سعید بن مسیب سین کے پاس بیٹھے تھے کہ نبی مالی۔

( ٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيُلِ بْنِ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

( ۵۷۳۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ٹی طالیا نے فرمایا جو محض شراب نوشی کرے، اے کوڑے مارو، دوبارہ پے تو پھر کوڑے مارو، سہ بارہ پینے تو پھر کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پینے تواسے قل کردو۔

( ٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٧٢٦١].

(4449) حضرت ابو ہریرہ والتقاور ابوسلمہ والتقاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے بچر ہوئے ہیں۔ بچر ہوئے ہیں۔

( .٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ وَمَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ [صححه البحاري (٩٣٤)، ومسلم (١٥٥٨)، وابن حبان (٥ ٢٧٩)]. [واحع: ٧٦٧٢]

( + 240 ) حضرت ابو ہریرہ والتھ سے مروی ہے کہ بین نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ وے رہا ہواور تم اپنے ساتھی کو صرف بیا کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

#### هي مُنالاً اَمَّارِيْ بِلِ يَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة وَفَيْنَا اللهِ اللهِ

( ۷۷۵۱) قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه مسلم (۱٥٥) وابن حزيمة (١٨٠٥)]. [راجع: ٧٦٧٢]. ( ۷۵۵ ) گذشته حديث اس دومرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَحُولًا إِنَّ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَحُولًا الصَّلَاةِ إِنَّ عَبْدُ الصَّلَاةِ إِرَاحِعَ: ١٧٢٨٢.

(۷۷۵۲) حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہا ہے جھنے کسی بھی نمازی ایک رکعت پائے ہے کو یا اس نے پوری نماز مالی۔

( ٧٧٥٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى آخْبَرَنِى الْأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ آبِى هُوَيُرَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَتْ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى آبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ كُلَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَتْ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى آبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ كُلَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَلَى الْحُمُعَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهُدِى بَلَنَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى خَسِبْتُهُ قَالَ بَيْضَةً [راحع: ١٠٥٧].

(۵۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ نَحُوَهُ [راجع: ٧٥١٠].

(2400) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً وَأَشَارَ بِكُفِّهِ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسُلُلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [صححه مسلم (٢٥٨)، وابن حزيمة: (١٧٣٥)]. [راحع: ١٥١٧].

### المنال اَعَان شَل اِللهُ اللهُ اللهُ

(۷۵۷) حفرت ابو ہریرہ والفت مروی ہے کہ میں نے برمرمبر نبی علیقہ کویہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت الیمی بھی آتی ہے کداگر وہ کسی بندۂ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہوکرنما زیڑھ رہا ہوا دراللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرما دیتا ہے، اور نبی علیقانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامخضر ہونا بیان فرمایا۔

ر ۷۷۵۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّوْ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مِّينًا فَلْيَغْتَسِلُ الحَرَجه عبدالرزاق (۱۱۰) اسناده ضعيف ا ( ۷۷۵۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا آبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلُ

( 2204) حضرت الو بريده التأليف عمروى به كه بني عليه في ارشاد فر ما ياميت كوشس دين سيخسس دين والا بهى عُسل كرل -( ٧٧٥٩) حَدَّفَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُو ْيُرَةً قَالَ لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ أَشْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَّلْتُمُوهَا إِلَى الْحَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ طَالِحَةً السُتَرَحْتُمُ مِنْهَا وَوَضَعْتُمُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ آراجع: ٧٢٦٥.

(۷۵۹) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹوے موتوفا اور سرفوعا دونوں طرح مروی ہے کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکہ اگرمیت نیک ہوتو تم اسے خیر کی طرف لے جارہے ہوا در اگرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک شرہے جےتم اپنے کندھوں سے اتارگرداحت حاصل کرد ہے ہو۔

( ٧٧٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى حَفْصَةَ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبِى وَخَالَفَهُمَا يُونُسُ وَقَالَ حَدَّثِنِي أَبُو أَمَامَةَ بُنُ سَهْلٍ

(۷۷ ع ع ) گذشته مدیث ای دوسری سند سے جی مروی ہے۔

( ٧٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي أَمَامَةَ [راحع: ٢٢٦٩].

(۲۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ وَالْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِى اللَّحْدِ فَلَهُ فِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْحَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ [راحع: ١٨٨٨].

(۷۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اسے ایک قیراط کے ہرابر ثواب ملے گا اور جو محض ونن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا،اور دو قیراط دوعظیم یہاڑوں کے برابر ہوں گے۔

( ٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيِّ لِأَصْحَابِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا حَلْفَهُ وَصَلَّى هُرَيْرَةً قَالَ نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيِّ لِأَصْحَابِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا حَلْفَهُ وَصَلَّى عَنْ آبِي

( ۲۳ ۷۷ ) حضرت ابو ہر پرہ وہن نے سے مروی ہے کہ نبی الیّنا نے نجاشی کی موت کی اطلاع صحابہ زنائی کو دی حالا نکہ وہ خود مدینہ منورہ میں تھے، چنانچے صحابہ زنائیز نے نبی ملیّنا کے پیچھے ملیں باندھ لیں، نبی الیّنا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں چار تحبیرات کہیں۔

( ٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا هُرَبْرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا يَغْنِى إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ [صححه ابن حبان (٣٤٥٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

( ۲۷۲ ک ) این سیرین مین این مین کی جعزت ابو ہریرہ بڑائی سورہ انشقاق میں مجدہ تلاوت کرتے متھے اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیا کواس سورت میں مجدہ کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنِ أَبِي الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ أَوُ عَنُّ أَحَدِهِمَا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهِكَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهِكَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُعَالِقُولُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّالًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا [راحع: ٧٥١٥].

(۷۷۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فرمایا جب تم چاند دیکھے لوتو روز ہ رکھ لواور جب چاند دیکھے لوتو عیدالفطرمنالو،اگرابر چھاجائے تو تمیں دن روزے رکھو۔

( ٧٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ ١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّذَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْدِ مَنْ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ مَنْ أَنِي سَلَمَةً عَنْ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَجَّلَ شَهُرُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَأْتِى ذَلِكَ عَلَى صِيَامِهِ [راجع: ٧١٩٩].

(۱۲ کے) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملائلانے رمضان ہے ایک یا دودن پہلے روزے رکھنے ہے منع فر مایا ہے، البنة اس مخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روزہ رکھنے کا ہو کہ اے روزہ رکھ لینا چاہیے۔

( ٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أُنْيُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فَتَحَتُ أَبُوابُ الرَّحُمَةِ وَعُلَقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فَتَّحَتُ أَبُوابُ الرَّحُمَةِ وَعُلَقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتُ الشَّيَاطِينُ [صححه الحارى (١٨٩٩) ومسلم (١٠٨٩) والطريمة (١٠٨٩) ومسلم (١٨٩٠) ومسلم (١٨٩٠) حضرت ابو بريره اللَّهُ عمروى ہے كہ ني اللَّهُ عَبْ ما ورمضان شروع موتا ہے تو رحمت كے درواز ي محلال و يع جاتے ميں اورشياطين كوز فجيرول ميں جكر ديا جاتا ہے۔

( ٧٧٦٨) حَدَّثَنَا يُعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثِينَ ابْنُ آبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلُ رَمَصَانُ فُتَّحَتُ آبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعُلَّقَتُ آبُوابُ جَهُنَّمَ وَسُلُسِلَتُ الشَّيَاطِينُ [راحع: ٧٧٦٧].

(۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٧٧٦٩ ) و حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٧٧٦٧].

(۷۷۹) گذشته عدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٧) حَدَّثَنَاه عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِئِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أَنْسٍ فَلَكُونُهُ [راجع:٧٧٦٧] ورس فَلَكُونُهُ [راجع:٧٧٦٧] گذشته حديث ال ووس فل سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٧١) حَلَّاثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّاثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِكَ عَنْ عُرُوّةً عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ [احرجه عبدالرزاق (٧٦٨٢) والترمذي (٧٩٠)]

(ادریه اسلیه چانارم) یهان تک که الله تعالی نے انہیں اپنے پاس بلالیا۔ (اوریہ سلسلہ چانارم) یہاں تک که الله تعالی نے انہیں اپنے پاس بلالیا۔

( ٧٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُونِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَاقَعْتُ أَهْلِى فِي رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ أَنَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيُنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ النَّهِ قَالَ فَأَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ اللَّهِ قَالَ فَأَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَهْلِكُ [راجع: ٢٨٨ ٧].

(۷۷۲) حفرت ابو ہریرہ بڑائو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نی بلیگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہوگیا، نی بلیگ نے اس سے بوچھا کہ بیخے کس چیز نے ہلاک کرویا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی ہوی سے جماع کرلیا، نی بلیگ نے فر مایا ایک غلام آزاد کردو، اس نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے، نی بلیگانے فر مایا دو، اس نے کہا جھ میں اتنی طاقت نہیں، نی بلیگ نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا جھ میں اتنی طاقت نہیں، نی بلیگ نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا جھ میں اتنی طرف تے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے فر مایا یہ ہو ہوں اللہ ایک برائو کرا آیا جس میں کھوریں تھیں، نی بلیگانے فر مایا یہ ہے جاؤ اور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں میں میرورہ کے اس کو نے سے لے کراس کو نے تک ہم سے زیادہ ضرورت مندگھرانہ کوئی نہیں ہے، نی بلیگانے مسکرا کرفر مایا جاؤ تھے اور تہارے ابلی خانہ بی اسے کھالیں۔

( ٧٧٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُواصِلُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمُ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسُقِينِي قَالَ فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنُ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوُا الْهَلَالُ لَذِ دُتُكُمُ كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ [راحع: ٢٥٣٩]:

(۷۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی بالیہ نے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے مت رکھا کروہ صحابۂ کرام بھائٹے نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح نشلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی بالیہ ان فرمایا اس معالمے میں میں تہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا بالا دیتا ہے، لیکن لوگ اس سے باز نہ آئے، چنا نچہ نبی عابیہ نے ان کے ساتھ دودن اور دوراتوں تک وصال فرمایا، پھرلوگوں کو چاندنظر آگیا تو نبی عابیہ نے لوگوں پر اپنی ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اگر چاند انجی نظر نہ آتا تو میں مزید وصال کرتا۔

( ٧٧٧٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ إِرَاحِنَ ٢٧٢٩]

(۷۷۷۴) حفرت اُبو ہر پرہ ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا قیام رمضان کی ترغیب دیتے تئے،لیکن پڑتے تکم نہیں دیتے تھے اور فریاتے تھے جوشخص ایمان کی حالت میں ٹو اب کی نبیت سے رمضان میں قیام کرے،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو حاکمن گے۔

( ٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ قَالَ

## هي مُنالِهُ امَرُن شِل يَدِيدِ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ هُوَيَدُوةُ وَمِنْ اللَّهُ هُوَيَدُوةُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّهُ الل

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّيامَ الصّيامَ لِي وَأَنَا اللّهِ عِنْ دِيجِ الْمِسْكِ اصححه المحارى (٩٢٧) ومسلم (١١٥١) الْجُورِي بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ دِيجِ الْمِسْكِ اصححه المحارى (٩٢٧) ومسلم (١١٥١) ( ٨٤٤٥) حضرت ابو بريه اللّهُ عَمْ وَى بَهِ كَهُ بِي اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل

( ٧٧٧٦) قَالَ الزُّهُوِيُّ وَٱخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ السَّلَامِ فَنَعَتَهُ قَالَ رَجُلٌ قَالَ حَسِبُتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَانَّهُ عِنْ رِجَالِ شَنُونَةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَنَعَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَنْعَةٌ ٱخْمَرُ كَانَّهُ أُخُوجَ مِنْ رِجَالِ شَنُونَةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَنَعَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَنْعَةٌ ٱخْمَرُ كَانَّهُ أُخُوجَ مِنْ وَلِيهِ بِيهِ قَالَ وَأَيْتُ بِإِنَانَيْنِ ٱحَدُّهُمَا فِيهِ لَنَّ الشَّهِ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأْتِيتُ بِإِنَانَيْنِ ٱحَدُّهُمَا فِيهِ لَنَّ وَمِعْتَ الْفِطْرَةَ وَٱصَنَّ الْفِطْرَةَ وَآصَبُتَ الْفِطْرَةَ وَآصَبُتَ الْفِطْرَةَ وَأَصَبُتَ الْفِطْرَةَ وَآصَبُتَ الْفَعْرَةِ وَاللّهُ لَوْ الْعَرْدَ وَالْعَالَةَ وَلَيْلُ لَوْلُهُ وَلِيهِ لَكُولُ لَوْ الْعَلْمَ لَوْ الْعَرْدُ وَالْعَلَاقَ وَالْعَالَةُ وَلَيْلُ فَلَا لَهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْوَلُولُ وَالْعَلَاقَ وَالْعَالَةُ وَلَيْلُ لَلْ اللّهُ عَلْمُ وَلَيْهِ السَّلَامِ فَالَالِكُ وَلَى اللّهُ الْعَلْمُ وَلَا لَالَةً وَلَولَ لَلْ اللّهُ مُولِلَةً لَوْلُولُ وَلَولَالَ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ الللّهُ اللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

(۲۷۷۲) جعزت ابوہریرہ اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا شب معراج کے موقع پر میری ملاقات حضرت موی علیہ سے ہوئی ، چر نبی علیہ نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فالبًا یفر مایا کہ وہ ایک بکھرے بالوں والے آدی محسوس ہوئے ، ان کے سرکے بال تھنگھریا لے تھے، اور وہ فقیلہ شنوء ہ کے مردموں ہور ہے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ سے بھی میری ملاقات ہوئی ، اور ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ درمیانے قد کے سرخ وسفیدرنگ کے آدی تھے، اور الیا محسوس ہور ہاتھا کہ ابھی ابھی ہمی خوا مایا کہ وہ درمیانے قد کے سرخ وسفیدرنگ کے آدی تھے، اور الیا محسوس ہور ہاتھا کہ ابھی ابھی ہمی خوا سے نکل کر آر ہے ہیں ، اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ کی بھی زیارت کی ، میں ان کی ساری اولا ومیں ان سے سب سے زیادہ مشاہد ہوں ، اس کے بعد میرے پاس دو برتن لائے گئے جن میں سے ایک میں دود ہا اور دوسرے میں شرابتھی ، مجھ سے کہا گیا کہ فطرت میچھ کی شرابتھی ، مجھ سے کہا گیا کہ فطرت میچھ کی امت گراہ ہوجاتی۔
طرف آپ کی رہنمائی ہوئی ، اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔

(٧٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةَ قَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ لَمُ أَدْرٍ مَا هُوَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَأَلَ عَنْهَا الْنَانِ وَهَذَا التَّالِثُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا سَتَوْتَفِعُ بِهِمُ الْمُسْأَلَةُ حَتَى يَقُولُوا اللَّهُ حَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَهُ [صححه مسلم (١٣٥٥)].

(۷۷۷۷) محد بن سیرین میلید کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھٹاک پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ایک آ دی نے ان سے کو گی بات پوچھی جس کا مجھے علم نہیں کہ اس نے کیابات پوچھی ، حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھٹا اس کا سوال س کر کہنے لگے اللہ اکبر، اس چیز کے متعلق

### هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

مجھے دوآ دمیوں نے پہلے پوچھا تھا،اب بہ تیسرا آ دی ہے، میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ پھیلوگوں پرسوال کی عادت عالب آ جائے گی جتی کہ وہ بیسوال بھی کرنے لگیس کے کہ ساری مخلوق کوتو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ (۷۷۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ آبِی صَالِحٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُویْرَةَ آنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَیُلٌ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ [صححه مسلم (۲٤٢)]. [انظر: ۹۰۳٤].

(۷۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنا ہے مروی ہے کہ تبی طائفانے فرمایا ایر یوں کے لئے جہنم کی آگ ہے ہلاکت ہے۔

( ٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسُعَنُورُنِي فَأَعُفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى يَسُتَغُفِرُنِي فَأَعُفِرَ لَهُ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى الْفَجُورِ وصححه مسلم (٧٥٨) [ وانظر: ٩٤٢٦].

(4449) حفرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مردی ہے کہ نبی ملیظائے فر مایا جب رات کا ایک تنہائی حصد گذر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنز ول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ ،کون ہے جو چھے سے ماتے کے کہ میں اسے عطاء کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھے سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔

( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَآسُتَغْفِوُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ ٱكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَٱتُوبُ إِلَيْهِ إصححه المحارى (٣٠٧)، وامن حياد (٩٢٥)]. [انظر: ٩٨٠٦،٨٤٧٤]

( 440 ) حفرت الوجريره بُنَّ فَتُ سِم وى بِ كَه بِي عَيْنا فَرا يا يَس ون مِس مَرْ مِدِ سِه زياده توبوا ستغفار كرتا بول ـ ( ٧٧٨١ ) حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا بِوَقَادٍ وَسَكِينَةٍ فَلْيُصَلِّ مَا أَذُرَكَ وَلْيَقُصْ مَا سَبَقَهُ [راحع: ٢٤٩].

(۷۷۸۱) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی ملیائے قرمایاتم میں ہے جو مخص نماز کے لئے آئے ، وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرے، جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرے اور جو رہ جائے اسے کمل کرلیا کرے۔

( ٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ وُلِدَ عَلَى الْفُطْرَةِ فَٱبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ مِثْلَ الْأَنْعَامِ تُنْتَجُ صِحَاجًا فَتُكُوى آذَانُهَا إِنظر: ٢٤٥٥].

## هي مُنالًا مَانُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهُ ا

(۷۷۸۲) حطرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے واللہ بن اسے بہودی یا عیدائی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال کیے ہی ہے جیے ایک جانور کے یہاں صحیح سالم جانور پیدا ہوتا ہے، پھرتم اس کے کانوں میں سوراخ کردیتے ہو۔

( ٧٧٨٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي رَبَاحٌ عَنْ مَغُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذُ بِهِ [صححه البحارى (٩٠٨٥)، ومسلم (٢٨٨٦)]. [انظن ٤٧٧٤].

(۷۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلانے فر مایا عنقریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا،اس دور میں ببیٹا ہواشخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہواشخف چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جسے کوئی ٹھکا نہ یا پناہ گاہ لل جائے ،اسے جا ہے کہ وہ اس کی پناہ میں چلا جائے۔

( ٧٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَكُونُ فِتْنَةٌ لَمْ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ وَجَدَمَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ [راجع: ٧٧٨٦].

(۷۷۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٨٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ آذَرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغُوبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا يُرُوى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّيِّ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ آذُرَكَهَا [صححه مسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ آذُرَكَ مِنْ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ آذُرَكَهَا [صححه مسلم (٦٠٨)، وابن حريمة: (٩٨٤)، وابن حبان (١٠٨٢)]

(۷۷۸۱) حضرت الو ہریرہ وٹائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی معجد نبوی میں آیا اور معجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، لوگ جلدی سے اس کی طرف دوڑے، بیدو کیچ کرنبی الیکانے فرمایا اسے چھوڑ دو، تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیج گئے

# هي مُنالِهِ أَمْرِينَ لِي يَنْ سِرُمُ الْمُحْرِينَ فِي الْمُحْرِينَ فَي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِينَرة وَيَنْ اللَّهُ مُنالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهِ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالًا مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ مُنالِعُ اللَّهُ مُنالِعُ مِنْ اللَّهُ مُنالِعُ مُنالً

مهو بمشكل مين والني والله بنا كرنبين بهيج كئے ،اس كے پيشاب كى جگه پر پانى كاايك ڈول بها دو۔

(٧٧٨٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَوَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٧٧٨٦].

(۷۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٨٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةٌ وانظر: ٢٤٠ه].

(۵۷۸) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا ہروہ قدم جونماز کے لئے اٹھٹا ہے، اس کے بدلے میں ایک نیک کھی جاتی ہے اورایک گناہ مناویا جاتا ہے۔

( ٧٧٨٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَوْعَنِ الزُّهْرِيِّ آخَبَرَنِي آبُو سَلَمَة بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ آنَ أَبَا هُرَوَهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْصَّلَاةِ وَقَمْنَا مَعَهُ فَقَالَ آغْرَابِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ الدَّعَنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمُ مَعَنَا آحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِي لَقَدْ تَحَجَّرُتَ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمُ مَعَنَا آحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِي لَقَدْ تَحَجَّرُتَ وَاسِعًا يُولِدُ رَحْمَةَ اللَّهِ [صححه البحاري (٢٠١٠)، وابن حزيمة: (٢٠٤) وابن حبان (٩٨٧) [انظر ٢٠٤٠] وانظر ٢٠٤٠] والفر ١٠٤٠] والمؤرث والمؤ

( ١٧٧٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَا يَذُرِى أَنْ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجَذُ سَجُدَتَيْن [راجع: ٧٢٨٤].

(۷۹۰) حضرت ابو ہریکہ و ڈائٹ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اے اشتبا ومیں ڈال ویتا ہے ، یہاں تک کداہے یا دہمیں رہتا کداس نے کتنی رکھتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ الیا معاملہ ہوتو اسے جاہئے کہ جب وہ تعد وَاخِر ومیں ہیٹھے تو سہو کے دو سجد سے کرلے۔

( ٧٧٩١) حُكَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَفِيمَتُ الطَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ لِلصَّلَاةِ وَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ فَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ فَالَ فَخَرَجَ فَاقَبَلَ يَمْشِي حَتَّى قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ لَمْ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانكُمْ فَرَجْعَ إِلَى بَيْتِهِ قَالَ فَخَرَجَ

## الله المنازين المنازين المنازية المنازي

عَلَيْنَا وَنَحْنُ صُفُوفٌ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ يَنْطُفُ رَأْسَهُ قَدْ اغْتَسَلَ [راجع: ١٧٢٣٧]

(۲۷۹۱) حضرت الوہريه الله الله على مرتب كذا كي مرتب نمازى اقامت بونے كى اورلوگ منى درست كونے كى الله بحى الله بحل تشريف لے آئے اور چلتے ہوئے اپنے مقام پر كھڑے ہوئے ، تھوڑى دير بعد نى الله كوياد آيا كه انہوں نے تو عسل بى نہيں كيا، چانچہ نى الله ان لوگوں سے فرماياتم يہ بن ركو، اور نى الله تشريف لے كے ، جب واپس آئے تو بم اس طرح صفوں ميں كھڑ ہے ہوئے بنے اور نى الله ان الله كا فرمار كا تقا اور سرسے پائى كے قطرات فيك رہ بحث بھر آپ الله على الد الله كا فرمار كو الله على الل

(۷۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ دہاتئے مروی ہے کہ نی طینا نے فر مایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکا کرلائے اور اس کی گرمی سردی سے بچانے میں اس کی کفایت کرے تواہے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر کھانا تھوڑ ابوتوا یک دو لقمے ہی اس کے ہاتھ برر کھ دے۔

(۷۷۹۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُوتَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِ [صححه ابن حبان هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِ إلى السَّامِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ السَّرَاءِ مَن عَرِيب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٨٦) قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف إلى (٣١٥). قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: عَرَب رسول الشَّرَائِيُّ فَيْمَ فَرْ مَا يا كَمَا كَشَرَكُ كُر فَ وَاللهُ روزَ وَلَكَاكُمُ مِر كُنْ فَرَايا كَمَا كُشَرَكُمُ لَا فَرَائِقُ وَاللهُ وَوَلَهُ وَمُعَلِّمُ مَا يَعْمَلُونَ وَاللهُ وَوَلَهُ وَمُ كَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

( ٧٧٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالثَّرِيدِ [احرحه عبدالرزاق (١٩٥٧١). اسناده ضعيف].

(۷۷۹۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی کے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹیڈ کے سحری اور ٹرید میں برکت کی دعاء فر مائی ہے۔ (ٹریداس کھانے کو کہتے ہیں جس میں روٹیوں کوکلڑے کرے شور بے میں بھگودیتے ہیں)

( ٧٧٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّ فِي حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشُرَبُ وَهُو قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ [احرحه ابن حبان (٣٢٤). قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد ضعيف].

(۷۷۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ٹائنڈ اٹنڈ کی ایا اگر کھڑے ہوکر پانی پینے والے کو پیتا جل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جار ہاہے تو وہ اسی وقت قبی کردے۔

## هي مُنلاً اخْرَاتْ بل مِينَا أَخْرَاتْ بل مِينَا أَخْرَاتُ بل مُؤْرِّدُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ُ (٧٧٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهُوِيِّ [قال شعب: اسناده صحيح]،

(۷۷۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بِمِنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [راحع: ٢٥٥٧].

(۷۷۹۷) حضرت الوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کا سب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

( ٧٧٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِوَاشِهِ فَلْيَنْفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاحِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُرِى مَا خَلَفَهُ بَعْدُ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَاغْفِرُ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ [راحع: ٢٣٥٤]

(۷۹۸) حفرت ابو ہریرہ اللہ اللہ ہے کہ نبی الیک نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھراپ بستر پر آگئ آئے تو اسے چاہئے کہ اپ تہبند ہی سے اپ بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پر آگئ ہو، پھر یوں کیے کہ اے اللہ! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پیلوز مین پر دکھ دیا، اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں گا، اگر میری روح کو اپ پاس روک لیس تو اس کی مغفرت فرما ہے اور اگر واپس جیج ویں تو اس کی اسی طرح حفاظت فرما ہے جیسے آپ اینے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٧٧٩٩ ) حَلَّثْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ ٱحَدُّكُمُ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسْرَى وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا [راحع: ٢١٧٩].

(4499) حضرت ابوہریرہ ٹناٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے ہائیں پاؤں کی اتارے، نیزیہ بھی فرمایا کہ دونوں جوتیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو (ایسانہ کیا کروکدا یک پاؤں میں جوتی ہواور دوسرے میں نہ ہو، جیسا کہ بعض لوک کرتے تھے)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ حَلَّنَنَا عَبُدُ الْزَّرَاقِ حَلَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّرُهُوكَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفُطْرَةِ الاسْتِحْدَادُ وَالْحِتَانُ وَقَصُّ الشَّادِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَادِ [راحع: ٢١٣٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفُطْرَةِ الاسْتِحْدَادُ وَالْحِتَانُ وَقَصُّ الشَّادِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَادِ [راحع: ٢١٣٩] عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَقْلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ

# هي مُنالَا اَمَرُقُ بِلَ يَعِينَ الْهِ هِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

@ فتندكرنا @ مونجيس تراشنا @ بغل ك بال توجنا @ ناشن كاشا

(٧٨٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرُعِ لَا يَزَالُ الرِّيخُ الْفَيْنَةُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرُعِ لَا يَوْالُ الرِّيخُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءً وَمَثَلُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلُ الرَّرُعِ لَا يَوْالُ الرِّيخُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءً وَمَثَلُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْالُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ وَلَا يَوْالُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ لَا يَهُمَالُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ مِنْ مُ مَثَلُ اللَّهُ مُنَالًا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ مُعْمَلُونَ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْلُولُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْلُ الْمُؤْمِنُ

(۷۸۰۱) حضرت ابوہریہ دلائٹوئے مروی ہے کہ نبی طیائے فرمایا مسلمان کی مثال کین کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں چل کراہے ہلاتی رہتی ہیں اور مسلمان پر بھی ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑسے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔

(۷۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپنا ہا تھ کسی برتن میں اس وقت تک ندو الے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٧٨.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّنُونَ مِنْ مَطْهَرَةٍ فَقَالَ آخِسِنُوا الْوَضُوءَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ آراجع: ٢٢٢].

(۷۸۰۳) مجرین زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹڑ کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے جو وضو کر رہے تھے، حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹڑ کہنے لگے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ، وضوخوب اچھی طریق کرو، کیا تم نے نبی اکرم ٹائٹٹڑ کو یہ فرماتے ہوئے ہیں سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایز بیوں کے لئے ہلاکت ہے؟

( ٧٨.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ أُرَاهُ قَالَ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمْرَنَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الْأَسُو دَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبَ وَالْحَيَّةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الْأَسُو دَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبَ وَالْحَيَّةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا حَدَّثَنَا مَا لَا أُحْصِى [راحع: ٧١٧٨].

#### 

١٢٥٨ و ١٥٢٩ و ١٥٣٠). وأشار الترمذي: إلى كلام في هذا الحديث قال الألبائي صحيح (أبو داود: ١٧٥٥ و ١٨٥٠ الترمذي: ١٠٩)]. [راجع: ٢١٦٩].

(۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ دلائٹئاسے مروی ہے کہ ٹبی طبیا نے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤ ذن امانت دار ،اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااور مؤ ذنین کی مغفرت فر ما۔

(۲۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیک نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی ،نماز سے فارغ ہونے کے بعد نی ملیک نے بعد نی ملیک نے برے ساتھ قراءت کی ہے؟ لوگوں نے کہا جی یارسول اللہ! نبی ملیک نے فر مایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھڑا کیوں کیا جارہا تھا؟ اس کے بعدلوگ جری نمازوں میں نبی ملیک کے چھے قراءت کرنے سے دک گئے۔

(۷۸،۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ صِيوِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُوَ أَوْ الْعَصُو فَسَلَّمَ فِي الرَّحْعَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا حُقِّفَتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَهُولُ دُو الْيُدَيْنِ الصَّلَاةُ فَقَالَ دُو الشَّمَالِينَ أَخْفَفَتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَهُولُ دُو الْيُدَيْنِ اللَّيْنِ تَرَكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ [راحع: ٢٢٠]. وَقَالُوا صَدَقَ فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُعَيْنِ اللَّيْنِ تَرَكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ [راحع: ٢٢٠]. والله الله إلى المَّيْنِ عَرَكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ [راحع: ٢٢٠]. معرد يا الله إلى المورد وركعتين بإحاكرى من المي المراح بيم ديا الله إلى الله إلى الله إلى الله الكياب على المراح بيم ديا الله إلى الله الله إلى الله إلى الله الله إلى الله الله المياح بيم المنظم بي المراح بي الله الله الله الله الله الكياآب بعول الله الكياري ركعتين من الموقى الله يوجياكيا إلى الله الله الله الله الله الله الكياب المول الله الله الله الله الكياب الله الكياب بي المنظم بيم المنظم الم

( ٧٨.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنْ . النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقِرُّ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي بُقُرَا فِيهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ [صححه مسلم ( ٧٨٠)]. [انظر: ٢٤،٨٤، ٢،٨٤، ٩، ٢، ٩٥].

# هي مُنالَّ اَمَانَ نَالِ اِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

(۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھائیئے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا اپنے گھروں کوقبرستان مت بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھرسے بھا گتا ہے جس میں سورۂ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔

( ٧٨.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى آحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِى صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِى أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ آحَدُكُمُ ذَلِكَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [راحع: ٢٨٤٤].

(۸۰۹) حفزت ابوہریرہ اللظ کے مردی ہے کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے توشیطان اس کے پاس آکر اے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے یا ذہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتوا سے جائے کہ جب وہ قعد وَ اخیرہ میں بیٹھے تو سہو کے دو بجدے کرلے۔

( ٧٨١٠) حَلَّاثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَلَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسُلِمٌ يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٣/٥١٥)].

یں مصرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کاٹٹیڈ کے ارشا دفر مایا جعہ کے دن ایک ساعت الیی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کرر ہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطا ۔فر مادیتا ہے۔ مسیدیں تاقیق

(۷۸۱۱) ہمارے پاس دستیاب نسخ میں یہاں کوئی حدیث اور اس کی سندموجو ڈبیس ہے، صرف لفظ ''حدثا'' لکھا ہوا ہے اور حاشے میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ منداحمہ کے بعض شخوں میں یہاں پیلطی ہوئی ہے کہ کا تبین نے حدیث نمبر ۲۸۱۲ کی سندکو لے کراس پر حدیث نمبر ۱۸۵ کا متن چڑھا ویا۔

( ٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقَّى الْأَجُلَافِ فَمَنْ تَلَقَّى وَاشْتَرَى فَصَّاحِبُهُ بِالْحِيَادِ إِذَا هَبَطَ السُّوقَ [صححه البحاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥)]. [انظر: ٢٢٦٩،٩٢٢٥].

(۷۸۱۲) حفرت ابو ہریرہ فائٹ مروی ہے کہ نبی مالاہ نے آنے والے تاجروں سے باہر باہر بی ل کرفزیداری کرنے سے منع فرمایا ہے، جوفض اس طرح کوئی چیز فرید بے تو بیچنے والے کو بازار اور منڈی میں پینچنے کے بعد اختیار ہوگا (کدوہ اس تاہم کوقائم رکھے یافنج کردے)

ُ (٧٨١٣) حَلَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ حَلَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخِبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ صححه

# هي مُنالِ اَمُونِ فِي بِيدِ مِنْ اللهِ مُنالِدُ مِنْ فِي مِنْ اللهِ مُنْ فَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

البحاري(٧٣٤) ومشلم(٣٠٥) إرانطر: ١٨ ٨٧، ٢٢٨٧، ١٨٧، ١٣٣١، ١، ١٩٨٤، ٢٧ ،١٠٢٠، ١]

(۸۱۳) حضرت ابو ہریرہ تا تفظ سے مروی ہے کہ جی علیہ کو یفر ماتے ہوئے سامے کہ اللہ تعالی کی مار ہو یہود یوں پر اکرانہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیا۔

( ٧٨١٤ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ الْأَصَّمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمُو الِكُمْ وَلَكِنُ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ [صححه مسلم (٦٤ ٢٥)، وابن حباد (٣٩٤)]. [انظر: ٧٧٣].

(۷۸۱۳) حضرت ابو ہر میرہ دلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کونہیں دیکھتا ، بلکہ وہ تمہارے دلوں اوراعمال کو دیکھتا ہے۔

( ٧٨١٥) حَلَّثَنَا مُحُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَاتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ [راحع: ٧٢٥٣]

(۵۱۵) حضرت ابو ہریرہ اٹا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد کا تیج آئے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگال ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خمس (یانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٧٨١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ جُوَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [ومحنى ٧١٣٤].

(۷۸۱۲) حفرت ابو ہریرہ ٹالٹوے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا جب گرمی زیادہ ہوتو نماز کو شند اکر کے پڑھا کرو۔

( ٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخَبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ آنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ حَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آيُصَلِّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ آلِكُلِّكُمُ ثَوْبَانِ [راحع: ٥٩٥٩].

(۱۸۷۷) حفرت ابو ہر رہ ہ اللہ عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے کی شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی علیا انے فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کو دودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ وَعَبُدُ الرَّرَّاقِ قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ

## وَ مُنْ لِمَا مَنْ تَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَلْمُعُلِّ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

الْمُسَيَّبِ آلَهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الرَّزَاقِ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الرَّزَاقِ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْهِيَا لِهِمْ مَسَاجِدَ [راجع: ٢٨١٧].

(۷۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ والگات مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی کی مار ہویہودیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قب کسے کا سال

( ٧٨١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَقَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهِابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَهُا لِي شَلَمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْفِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَا أَذُنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِمَنْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ لِمَنْ يَتَعَنَّى بِالْقُرُ آنِ قَالَ صَاحِبٌ لَهُ زَادَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ [راحع: ٢٥٥٧] يَأْذُنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِمَنْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ لِمَنْ يَتَعَنَّى بِالْقُرُ آنِ قَالَ صَاحِبٌ لَهُ زَادَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ [راحع: ٢٦٥٧] يَأْذَنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِمَنْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ لِمَنْ يَتَعَنَّى بِالْقُرُ آنِ قَالَ صَاحِبٌ لَهُ زَادَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ [راحع: ٢٥٥٤] والله عَنْ مَا يَاللَّهُ لِلْعَالَ عَبْدُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ لَهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ لِمِنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ لِلْعَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَذِنَ لِمَنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ إِللْهُ لِلللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَا إِللللَّهُ مِنْ إِلَا الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمُ الْعَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى الْعَلَالُهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِلْ اللَّهُ الْعَالِقُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ الْفَالَ عَلَيْكُولُ عَلْ

( ٧٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَكَيْمَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً يَجْهَرُ فِيهَا ثُمَّ سَلَّمَ فَٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ قَرَآ مَعِى آحَدٌ آنِفًا قَالُوا نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى آقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ [راحع: ٢٦٨].

(۷۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ اٹانٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلا نے جمیں کوئی جبری نماز پڑھائی، پھرسلام پھیز کرنمازے فارغ ہونے کے بعد نبی ملیلانے پوچھا کہ کیاتم ٹیں ہے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟ لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ! نبی ملیلانے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن ٹیں جھگڑا کیوں کیاجار ہاتھا؟

( ٧٨٢٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ آبُو إِشْحَاقَ الْفُزَارِقَّ قَالَ الْأَوْزَاعِیَّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ الَّذِینَ اتَّخَدُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ [راجع: ٧٨١٣]. هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ الَّذِینَ اتَّخَدُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ [راجع: ٧٨١٣]. (٧٨٢٢) حضرت ابو بریره اللَّهُ عَلَیْهِ کی نُومِی ہے کہ نِی طَیِّهٔ نے فرطیا اللہ تعالیٰ کی مار بوان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قرروں کو تجدہ کا وہنا لیا۔

( ٧٨٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى

#### هي مُنالِهَ اَمَرُانِ اللهُ عَيْدُ مِنْ اللهِ اللهُ ال

هِشَامٍ بُنِ زُهُرَةَ آخَبَرَهُ إِنَّهُ سَمِعَ إِنَّا هُرَيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمُ الْقُورَانِ فَهِى حِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ غَيْرٌ تَمَامٍ قَالَ أَبُو السَّائِبِ لِآبِى هُرِيُوةَ إِنِّى الْحُونُ آخَيَانًا وَزَاءَ الْإِمَامِ قَالَ آبُو السَّائِبِ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى يَضْفَيُنِ فَيصْفُهَا لِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى يَضْفَيْنِ فَيصْفُهَا لِى وَنِصْفُهَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ قَالَ اللَّهُ حَمِدَنِي عَبْدِى وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَوُوا يَقُولُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَوُوا يَقُولُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَوُوا يَقُولُ اللَّهُ أَنْ الْعَبْدُ الْحَمْدِ الرَّحِيمِ فَيَقُولُ اللَّهُ أَنْ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ الْوَرَوُا اللَّهُ أَنْنَى عَبْدِى وَيَقُولُ اللَّهُ مَتَّلَى عَبْدِى وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى يَقُولُ اللَّهُ أَنْنَى عَبْدِى وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى الْمَدِنَ الصَّالَطَ الْعَبْدُ وَلِكَ مَدِي اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَدْ وَاللَّهُ الْمَنْ الْعَبْدِى وَلَا السَّالَ فَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَى الْمَدِي وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَدْولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَى الْمَدْدِى وَالْعَرْدِى وَالْعَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمَدُولِ عَلَيْهِ أَلْ السَالِكُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْمَالِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْمَالِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ

(۱۸۲۷) حَرَتَ الو برره وَ الْكُوْ عِمْ وَى بِ كَهُ بَيْ اللَّهُ الْمُوْ عِنْ الْمُوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِ بِهِ الْمُولِ بِهِ الْمُلْ بِهِ الوالسائب في حضرت الو برره وَ النَّيْف عَرْضَ كَمَا كَمَا الو برره البَّحْ الوقات على المام كَ يَتِي بِحَى الو بوت المُعلَّ به الوالسائب في حضرت الوبرية والنَّيْف عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَ

(۷۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٢٥ ) وحَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى

## هي مُنالاً اَمَارَ مَنْ لِيَوْمِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللهِي

الُحُرِّقَةِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهْرَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَكُرَ الْحَدِيث

(۷۸۲۵) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَا آخُبَرَنَا ابْنُ جُوْيْجِ آخُبَرَبِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ آخُبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو الْقَارِيِّ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْوَةَ يَقُولُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِبَامٍ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ نَهِى عَنْهُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا آنَا قُلْتُ مَنْ آذَرَكَهُ الصَّبْحُ جُنْبًا فَلْيُفُطِرُ وَلَكِنْ رَسُولُ الْجُمْعَةِ وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ نَهِى عَنْهُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا آنَا قُلْتُ مَنْ آذَرَكَهُ الصَّبْحُ جُنْبًا فَلْيُفُطِرُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ مَعْدَةِ آنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ آخُبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الْقَارِيُّ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ [راحع: ٢٣٨٧].

( ۷۸۲۷ ) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جعد کے دن روزہ رکھنے سے میں نے منع نہیں کیا بلکہ بیت اللہ کے رب کا شم! محمد منافیقی نے اس سے منع کیا ہے، اس بیت اللہ کے رب کی شم ابیات میں نے نہیں کھی کہ جوآ دمی حالت جنابت میں منع کرے وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بیت اللہ کے رب کی شم! بیات محمد (مَا اَلَّا اَلَٰمُ عَمَا ) نے فرمائی ہے۔

( ٧٨٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ آخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي حَصِينِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ آحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ آحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ آحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ آحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُؤُو صَالِمٌ [راحع: ٩٦ ٥٠].

( ۲۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طابعہ نے فرمایا جبتم میں سے کمی مخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہئے کہ
'' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی مخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہہ دے کہ میں
روزے سے ہول ا۔

( ٧٨٢٨) حَدَّلَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا رَفَعَ غُضْنَ شَوْكٍ مِنْ طَوِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَغُفِرَ لَدُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ وَلَكِنْ سُفْيَانُ قَصَّرَ فِي رَفْعِهِ [انظر: ٩٢٣٥، ٩٢٣٥،

(۱۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ ہے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ الیک آ دمی نے مسلمانوں کے رائے سے ایک کانٹے دار نہنی کو ہٹایا،اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ انْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْنًا [صححه مسلم (١٤٢٤)، واس حبال (١٤١٠)].

(۷۸۲۹) حفرت ابو ہریرہ دانٹوے مروی ہے کہ ایک آ دی نے ایک عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نبی مالیا نے مروسے

فر مایا کداے ایک نظرد مکیلو، کیونکہ انصار کی آنجھوں میں کیج عیب ہوتا ہے۔

( ۷۸۲ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَاهَةَ أَبُو أَسَاهَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُويُورَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ [احرحه مسلم: ۱۳۹/۶، وابن ماحد (۱۸۸۶) والنسائي: ۱۱۲/۱] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ [احرحه مسلم: ۱۳۹/۶، وابن ماحد (۱۸۸۶) والنسائي: ۲/۱۱] (۵۸۳۰) حضرت ابو بريره النَّامُ عروى ہے كه بى اللَّهُ الله وقت سے كانات سے (جس میں مهرمقرر كيه بغير ايك دوسرے كر شخ كے تاد لے بى كوم جماليا جائے ) منع فرمايا ہے ۔

(٧٨٣١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِى مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جَاءَ بَنِى حَارِثَةَ فَقَالَ يَا بَنِى حَارِثَةَ مَا أُرَاكُمُ إِلَّا قَدُ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمَ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ بَلُ أَنْتُمْ فِيهِ بَلُ ٱلْتُمْ فِيهِ [صححه المحارى (١٨٦٩)]. [انظر: ١٨٧٤]

(۷۸۳) حضرت ابوہریرہ بھاتھ سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری زبانی مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کا درمیانی علاقہ حرم قرار دیا گیا ہے، تھوڑی دیے بعد بنوحارہ کے کھے لوگ آئے، نبی علیانے ان سے فرمایا اے بنوحارہ امیرا خیال ہے کہم لوگوں کی دہائش حرم سے باہرنکل رہی ہے، پھرتھوڑی دریخور کرنے کے بعد فرمایا نہیں، تم حرم کے اندرہی ہو،نہیں، تم حرم کے اندرہی ہو۔

( ٧٨٢٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ شِغْرًا يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى انَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفُرِ لَنَّجِتِ قَالَ وَأَبْقَ مِنِّى عُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايُعُتُهُ وَسَلَّمَ فَبَايَعُتُهُ وَسَلَّمَ فَا إِلَّا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو فَلَانًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَكُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لِيَامِنَ وَلِهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَيُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَيْ فَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً هَذَا عُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَا لَهُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُولَالِهُ فَاعْتُقُنَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَولِهِ اللّهِ فَاعْتَقُتُهُ وَسَلَّمَ يَا أَلَهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ فَلَكُمْ اللّهُ فَاعْتَقُتُهُ وَلِي اللّهِ فَاعْتَقْتُهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْلِهِ اللّهِ فَاعْتَقْتُهُ وَلِي اللّهُ فَاعْتَقْتُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ إِلَا لَا لَا لِي اللّهُ عَلَا عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَا لَا لَهُ عُلَالِهُ فَاعْتُوا لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ فَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا لَا لَهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالِه

(۷۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ بٹائٹٹ مروی ہے کہ جب میں نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا تو رائے میں بیشر پڑھتا جاتا تھا''اگر چہ بیرات کھی اور لمبی ہے لیکن ہے بیاری ، کیونکہ ای نے مجھے دارالکفر سے نجات دلائی ہے۔''
میراایک غلام رائے بین میرے پائ سے بھاگ گیا تھا، جب میں نبی علیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ ٹالٹیٹواکے دست حق پرست پر بیعت کرلی ، ابھی میں وہاں بیٹھائی ہوا تھا کہ میراغلام آگیا، نبی علیٹا نے مجھے فر مایا ابو ہریرہ! بیتمہاراغلام آگیا، نبی علیٹا نے مجھے فر مایا ابو ہریرہ! بیتمہاراغلام ہے، میں نے طرف کیا کہ بیراہ خدا میں آزاد ہے چنانچہ میں نے اسے آزاد کردیا۔

( ٧٨٦٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا صححهُ البحارى (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧). [انظر: ٢٥٤٥، ٤٤٤، ١]. المُن المَا المُؤرَّنَ لِيَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ۷۸۳۳) حضرت الو مرره والتفاع مروى الم كني عليه فرمايا قيامت كقريب ايمان مدينه منوره كي طرف ايسسك

آ \_ گاهیے مان اپنی سن آتا ہے۔

( ٧٨٣٤) حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٧٨٣٤) حَدَّنَا حَمَّا مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوعِ لَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ إِنَّ امْرَاةً عُدِّبَتُ فِي هِرَّةٍ آمُسَكَّتُهَا حَتَّى مَاثَتُ مِنْ الْجُوعِ لَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ إِنَّ امْرَاةً عُدِّرَاتِ الْأَرْضِ [صححه مسلم (٢٢٤٣)].

(۷۸۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ مروی ہے کہ نی مایعان فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے باندھ دیا تھا،خودا سے کھلا یا بلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔

( ١٨٢٤م ) وَغُفِرٌ لِرَّجُلٍ نَحَى غُصْنَ شَوْكٍ عَنْ الطَّزِيقِ [انظر ﴿ ١٩٤٧م ٩٤٧٩ ، ١٩٦٩ ] .

(۸۳۳هم) اورایک آ دمی نے مسلمانوں کے رائے سے ایک کانے دار بنی کو بٹایا، اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئ -یہ بیریں مرجور و وربری برجور مرجور و مرجور و مرجور التر و مرجور کا الربی میں بائد کا بیان کا برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٧٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو اللَّيْشَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرْ [راجع: ٩٩].

(۵۸۲۵) حفرت ابو ہررہ والتی اسم وی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قرآن میں جھکڑ ٹا کفرے۔

( ٧٨٣٦) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً حَدَّثِي ابْنُ أَبِي خَالِدٍ يَغْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَسُلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَمَّا جَاءَ فِي الرَّابِعَةِ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

(۷۸۳۲) حضرت ابو مالک اسلمی دانشئے سے مروی ہے کہ نبی علیلانے حضرت ماعز بن مالک والفظ کو تین مرتبہ والیس جیجا تھا، پھر

جب وہ چوتھی مرشبہ آئے تو انہیں رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔

( ٧٨٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيّ مِثْلَهُ [انظر: ١٩٨٤].

(۷۸۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت الو ہریرہ الفقائے ہی مروی ہے۔

( ٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَحْدِهِ عَنْ أَبِي حَانِ (١٥٩٠ ) وابن حيان (١٥٩٠) ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ [صححه البحاري (٢٢٨٣)، وابن حيان (١٥٩٠)]

وانظر: ٤٥٥٨، ٧٥٩٨، ٨٦٢٩، ٧٥٨٩، ٤٣٣٠ [].

(۷۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیگائے تا ندیوں کی جسم فروشی کی کمائی ہے منع فرمایا ہے۔

( ٧٨٣٩) حَدَّثَنَا قُرِّانُ بْنُ تَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَتَى آحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْعُدَ فَلْيُسَلِّمُ إِذَا قَامَ فَلْيُسَتُّ الْأُولَى بِأُوْجَبَ مِنْ الْآخِرَةِ [راجع: ٢١٤٢].

### 

(۷۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی مالیانے ارشاد فرمایا جب تم میں ہے کوئی فخص کسی مجلس میں پہنچاتو اسے سلام کرنا چاہئے ، اور جب کسی مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا چاہے تب بھی سلام کرنا چاہئے اور پہلاموقع دوسرے موقع سے زیادہ میں نہیں رکھتا۔

( ٧٨٤٠) حَدَّثَنَا عُبُدَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرُتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ [راح: ٤ . ٥٠].

(۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی علیائے فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آئییں ہر نماز کے وفت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

(٧٨٤١) و قَالَ يَعْنِى عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٧٤٠٦].

(۷۸۴۱) گذشته حدیث ایل دوبری سندے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٤٢) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَارِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْيَمَامِيُّ عَنْ طَيِّبِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّفِى الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالرِّجَالِ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ [انظر: ٧٨٧٨].

(۷۸۴۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نی طیا نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں براور جنگل میں تنہا سنر کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

( ٧٨٤٣) حَدِّقَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَّادِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُرُيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي آخُوجُتَ النَّاسَ مِنْ الْجَنَّةِ بِلَنْبِكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي آمُو كَتَبَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَلَامِهِ فَتَلُومُنِي عَلَى آمُو كَتَبَهُ وَاللَّهُ أَوْ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى [راحع: ٢٦٢٣] اللَّهُ أَوْ فَلَدَرُهُ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَخُلُقنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى [راحع: ٢٦٢٣] اللَّهُ أَوْ فَلَدَرُهُ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَخُلُقنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى [راحع: ٢٢٢] اللَّهُ أَوْ فَلَدَرُهُ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَخُلُقنِي قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى [راحع: ٢٦٢] اللهُ أَوْ فَقَدَرَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِي الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْلُوا وَرَحْنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْكُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَا

(٧٨٤٤) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

عَنْ يَعْقُوبَ أَوْ ابْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى عَعْيَهِ فَمَا كَانَ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ النظر: ٧٤٦٠)

(۵۸۴۳) حضرت ابو بریره دان سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا مؤمن کا تہبند پنڈلی کی مجھلی تک ہوتا ہے، یا نصف پنڈلی تک، بوتا ہے، یا نصف پنڈلی تک، باخنوں تک، پاخنوں تک بینے دے گاوہ جہم میں ہوگا۔

( ٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الْجُعُفِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ فَإِنَّ الطَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَذَابَرُول وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوالِنَّا [صححه المحارى تَخَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَكَابَرُول وَلَا تَبَاعُضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوالِنَا [صححه المحارى (١٤٢٥)، ومسلم (١٣٥٣)]. [راحع: ٢٣٣٣].

(۵۸۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ میرسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، با ہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کودھو کہ ندوہ قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگانِ خدا ا آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ٧٨٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةً عَنُ آبِي هُويُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ آوُ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَفِي مَالِهِ وَفِي وَلَدِهِ حَتَّى يَلُقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ [صححه ابن حبان (٢٩١٣)، والحاكم (٢٤٦/١). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٣٩٩). قال شعيب: اسناده حسن الظر: ٩٨١٠)

(۷۸۴۱) حضرت ابو ہریرہ دائی ہے مروی ہے کہ نبی این نے فرمایا مسلمان مردوعورت پرجسمانی یا مالی یا اولا دکی طرف سے متعلّ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جبوہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باتی نہیں ہوتا۔

( ٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَّازَةٍ فَقَالَ قُومُوا فَإِنَّ لِلُمُوْتِ فَزَعًا إِمَالُ الْأَلْبَانَي: صحيح (ابن ماحة: ١٥٤٣). قال

شعیب: اسناده جسن]. [۸۰۰۸].

(۷۸۶۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیظا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، نبی علیظانے فرمایا کھڑے ہوجاؤ، کیونکہ موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔

( ٧٨٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو و حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِلَهُلِهِ وَمَنْ قَرَكَ صَيَاعًا فَإِلَى [انظر: ٧٨٨٦، ٩٨١، ٩٨٤، ٩٨٤]. ( ٧٨٣٨) حضرت ابو بريره اللَّئُ عروى بري عليها نے فرمايا جوشش مال ودولت چيور كرمرے، وه اس كے الل خاند كي

# هي مُنالًا أَمَارُ رَفْبِل مِينَا مِنْ وَمُنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا أَمَارُ رَفْبِل مِينَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا أَمَارُ رَفْبِل مِينَا مِنْ أَنْ هُرَيْرُة وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنَالًا أَنْ هُرَيْرُة وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا أَنْ هُرَيْرُة وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

ملكيت ب،اورجو حض يتيم بي چهور جائے،ان كى ضروريات ميرے ذمے ہيں۔

( ٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بَصُوبِ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بَصُوبِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَضِجْعَةٌ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [قال الألباني: حسن عَلَى بَصُوبِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَضِجْعَةٌ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٧٦٩). قال شعيب: حديث قوى. وظاهر اسناده حسن]. [انظر: ٢٨ ٢٨].

(۷۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ وہا تھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملینا کا گذر ایک ایسے آ دمی پر ہوا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نی ملینا نے فرمایا لیننے کا پیطریقہ ایسا ہے جواللہ کو پسٹرنہیں۔

( ٧٨٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُّو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُ أَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَجَّةُ مَبُوورٌ [صححه ابن حان اللَّهِ قَالَ الْحَجَّةُ مَبُوورٌ [صححه ابن حان (٤٩٩٨). قال الله قال الألباني: حسن صحبح (الترمذي: ١٦٥٨). قال شعب: اسناده حسن].

(۷۵۰) حضرت ابو ہریزہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیہ سے بیسوال پوچھا کہ کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، سائل نے پوچھا کہ پھر کون ساعمل افضل ہے؟ فر مایا جہاد فی سبیل اللہ عمل کا کو ہان ہے، سائل نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ فر مایا حج مبرور۔

( ٧٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُنُّوا ثَلَاثِينَ [صححه مسلم (١٠٨١].

(۷۸۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے چاند کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا جبتم چاند دیکھ لوتو روزہ رکھ لواور جب جاند دیکھ لوتو عیدالفطر منالو،اگر ابر حچھا جائے تو تئیں دن روزے رکھو۔

( ٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا وَشَفِيعًا [انظر: (صالح بن ابي صالح السمان او ابوه): ١٨٤٩٧، ١٩٧٥].

(۷۸۵۲) حضرت ابو ہر رہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیکانے فر مایا جو خض بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور بختیوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔

( ٧٨٥٧) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ شَكَّ فِيهِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا [راجع: ٧٥٥٧]. ( ٧٨٥٣) كَدْشْتَ مديث ال دوسرى سند ي محى مروى بـــ

#### 

( ٧٨٥٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْبَا حَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٥٥٧] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْبَا حَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٥٥٤] (٢٨٥٣) حضرت ابوبريه اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَى هِ كَهُ بَي اللَّهُ الْهُ الْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلْمُ الللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ وَاللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ ال

( ٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَرْيَمَ يَذُكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ [انظر: ١٠٩٠٥].

(۵۸۵) حضرت ابو ہر رہ دلالٹی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے کہ پھر اس سے وضو کیا جائے۔

( ٧٨٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ هِلَالِ الْقُرَشِيُّ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ أَعُرَابِيُّ فَقَالَ آعُطِنِي يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ أَعُرَابِيُّ فَقَالَ آعُطَاهُ قَالَ آعُطَاهُ قَالَ وَكَانَتُ يَمِينُهُ أَنْ فَقَالَ لَا وَٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَجَذَبَهُ بِحُجَزَتِهِ فَخَدَشَهُ قَالَ فَهَمُّوا بِهِ قَالَ دَعُوهُ قَالَ ثُمَّ أَعُطَاهُ قَالَ وَكَانَتُ يَمِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ لَا وَٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ

﴿ ١٨٥٧) حضرت ابو جريره و النفؤ سے مروی ہے كہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ كئر سے ، جب نبی علیہ كورے ہوئے تو ہم بھی كھڑ ہے ہوئے ، بی علیہ نے فر مایانہیں ، ہوئے تو ہم بھی كھڑ ہے ہو كئے ، اس اثناء میں ایک دیہاتی آیا اور كہنے لگا اے محر اسكان اللہ ، ميں كراس نے نبی علیہ كرام جا استعفر اللہ ، ميں كراس نے نبی علیہ كور سے ہوئے اور آپ تا اللہ كے مبارك جسم پرخراشیں ڈال دیں ، صحابہ كرام جا استعفر اللہ ، ميں كراس اور ينا چاہی كيكن نبی علیہ نے فر ما يا اسے چھوڑ دو ، پھر نبی علیہ نے اسے پھھ دے دیا ، دراصل بيالفاظ و منہيں ، استعفر اللہ ، نبی علیہ كوشم كے الفاظ تھے۔

( ٧٨٥٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَوْبَانَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْفَضُلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ [صححه مسلم (٨٨٥)، وابن (١٩٦٧)، وابن حزيمة ٢٢١)]. [راجع: ٢٣٤٢]. المُحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ [صححه مسلم (٨٨٥)، وابن (١٩٦٧)، وابن حزيمة ٢٢١)]. وراجع: ٢٣٤٦]. وراجع: ٢٣٤٦]. وراجع: ٢٣٤٦]. وراجع: ٢٣٤٦]. ورائد في الله عَنْ البَائِلُ عَلَيْهِ عِلْمَالِ مِنْ عَذَالِ مِنْ عَذَالِ مِنْ عَذَالِ اللهِ اللهِ مِنْ عَذَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَالِ اللهِ مِنْ عَذَالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( ٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدِّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْزُةَ آنَّهُ حَدَّتَ مَرُوانَ بُنَ الْحَكِمِ قَالَ حَدَّثِنِي حِبِّى آبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِى عَلَى يَدَىٰ غِلْمَةٍ شُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ [صححه ابن حبان (٦٧١٣). قال شعيب: صحبح، وهذا اسناد ضعيفيًّ]. [انظر: ٢٩٧،٧٩٦٨، ٢٠٨٠ ٢٩٣٨، ٢٩٧

(۷۸۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوئے ایک مرتبہ مروان بن جم کوحدیث سناتے ہوئے فرمایا کد مجھے میرے مجبوب ابوالقاسم'' جو کہ صادق ومصدوق تنے (مَثَالِثَیْمُ)''نے بیرحدیث سنائی ہے کہ میری امت کی تنابی قریش کے چند بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔

( ٧٨٥٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَنُظَلَةَ بُنَ آبِى سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَا أَدْرِى كُمْ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَائِمًا فِى السُّوقِ يَقُولُ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ بِيَدِهِ هَكُذَا وَحَرَّفَهَا [راحع: ٧٥٤٠].

(۷۸۵۹) سالم کہتے ہیں مجھے یا ذہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کو بازار میں کھڑے ہو کر بیفر ماتے ہوئے شا ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا،فتثوں کاظہور ہوگا اور''ہیرج'' کی کثرت ہوگی،صحابہ کرام ڈٹاٹٹر نے پوچھایارسول اللہ! ہرج سے کیا مراو ہے؟ نبی ملیٹا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا (قتل قبل)

( ٧٨٦٠) حَدَّثَنَا سُوِيْدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ [صححه ابن حبان (٢٨٤٥) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٩٥٦٠].

(۷۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔

(٧٨٦١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتِلِيءَ شِعُوا [صححه البخارى (٦١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧)، وابن حباد (٥٧٧٧)]. [انظر: ٨٣٥٧، ٨٦٤، ٨٧٥، ٩٠٧٥، ١٠٢٤، ١٠٢٠، ١٠٢٥،

(۷۸۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شعرہے بھر پور ہو۔

( ٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [انظر: ٩٠٩٨].

(۷۸۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مردی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھو کہ اور حسد نہ کیا کرو اور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کرر ہا کرو۔

( ٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجَجَّافِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

## مُنلُهُ اَحَدُنُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنلُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنى وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْفَضَنِي يَغْنِي حَسَناً وَجُسَيْناً [وصحح اسناده البوصيري. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٤٣). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ١٠٨٨٤]

(۷۸۲۳) حفرت ابو ہریرہ نگافٹوسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے حضرات حسنین نگافٹا کے متعلق فرمایا جوان دونوں سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ادر جوان دونوں سے بغض رکھتا ہے ، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔

( ٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنُ ابْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیُّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآَعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّاً مَرَّتَيْنِ [انظر: ٧٦٤٧].

( ٢٨٦٥) حضرت الوجريره و التنظير مروى بك نبى عليه الكه مرتبه وضوكرت بوئ اين اعضاء وضوكو مرف وودومرتبه وهويا - ( ٢٨٦٥) حضرت الوجريره و التنظير المن أبى فرنس الله حكى الله حكى المنفيري عن أبى هُويُورَة أنَّ رَسُولَ اللهِ حكى اللهِ حكى اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُويِ عَنْ أبِي هُويُورَة أَنَّ رَسُولَ اللّهِ حَلَى اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللّهِ لا يؤُمِنُ وَاللّهِ لا يؤُمِنُ وَاللّهِ لا يؤُمِنُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا بَوَائِقُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ والللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ والللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّ

(۷۸۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طالیا نے تین مرتبہ فر مایا بخدادہ پخض مؤمن نہیں ہے، صحابہ کرام تفاقی نے پوچھایار سول اللہ! کون؟ فر مایاوہ پڑوی جس کی ایذاءر سانی سے دوسرا پڑوی محفوظ نہ ہو۔

( ٧٨٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِى آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ بِأُصْبُعِهِ إِلَّا مَوْيَمَ ابْنَةَ عِمْوَانَ وَابْنَهَا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّكَامِ [انظر: ٢ . ٧٩ ، ٢٣٧].

(۷۸۲۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹیئے سے مردی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا ہر پیدا ہونے والے بیچے کو شیطان کچو کے لگا تا ہے کیکن حضرت عیسی ملیکا اوران کی والدہ حضرت مریم ملیکا کے ساتھ الیانہیں ہوا۔

( ٧٨٦٧) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى ذِنْبٍ حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ كَانَ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَرَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَسًّا مِنْ رِفَاعٍ فِى يَدِ جَارِيَةٍ فَقَالَ أَلَا تَرَى هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَعْمَلُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة

(۷۲۷) مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ نے ایک پگی کے ہاتھ میں کپڑے کا گھوڑ ادیکھا تو فرمانے لگے اسے تو دیکھو؟ نبی طابقا کا ارشاد ہے بیدکام وہ کرتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ بند ہو۔

( ٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَعِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ وَيَقُولُ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا ،

# هُ مُنلُهُ الْمُؤْرِضِ لِيَوْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ [راجع: ٧٢٧٩].

(۵۸۷۸) حفرت الوہریرہ اٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا قیامِ رمضان کی ترغیب دیتے تھے، نیکن پختہ تھم نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے جوشخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے او نبی ملیٹانے لوگوں کوقیام پرجمع نہیں فرمایا تھا۔

( ٧٨٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ فُقِدَ سِبُطٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ الْفَأْرَةَ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ أَذُنَيْتَ مِنْهَا لَبَنَ الْإِيلِ لَمْ تَقُرَبُهُ وَإِنْ قَرَّبُتَ إِلَيْهَا لَهَ الْغَنَمِ شَرِبَتْهُ فَقَالَ اَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَاقُورًا التَّوْرَاةَ

(۷۸۲۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا سے مردی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت گم ہوگئی، کسی کو پیتے نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئی؟ میرانو خیال یہی ہے کہ وہ چوہاہے، کیاتم اس بات پرغورنہیں کرتے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے نہیں پیتا اورا گر بکری کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے پی لیتا ہے؟

ال پر کعب احبار میرانید (جونومسلم میرودی عالم تھ) کہنے گئے کہ کیا بیصدیث آپ نے خود نی علیا ہے تی ہے؟ میں نے کہا کہ کیا میں تقررات پڑھتا ہوں؟

( ٧٨٧٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سُئِلَ آبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيَرَةُ فِى ثَلَاثٍ فَى الْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرُآةِ قَالَ قُلْتُ إِذَنُ آقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَصْدَقُ الطَّيرَةِ الْفَالُ وَالْعَيْنُ حَقَّ

( ۷۸۷۰) محمد بن قیس بینین کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ اٹھٹنے یو چھا کیا آپ نے نبی ملیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدشگونی تین چیزوں میں ہوتی ہے، گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں اثبات میں اس کا جواب دوں تو نبی ملیا کی طرف ایسی بات کی نسبت کروں گا جوانہوں نے نبیں فرمائی، البتہ میں نے نبی ملیا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ سب سے چاشگون فال ہے اور نظر لگنا برحق ہے۔

( ٧٨٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ آخُبَرَنَا عِكُوِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ سَمِعْتُ أَبَا الْفَادِيَةَ الْيَمَامِيَّ قَالَ آتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَاءَ رَسُولُ كَثِيرِ بُنِ الصَّلْتِ فَدَعَاهُمُ فَمَا قَامَ إِلَّا ٱبُو هُرَيْرَةَ وَخَمْسَةٌ مِنْهُمُ أَنَا أَحَدُهُمُ فَذَهَبُوا فَأَكَلُوا ثُمَّ جَاءَ ٱبُو هُرَيْرَةً فَعَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ يَا آهُلَ الْمَسْجِدِ إِنَّكُمْ لَعُصَاةٌ لِآبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ا۷۸۷) ابوغا دیدیمامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدید منورہ حاضر ہواء وہاں کثیر بن صلت کا قاصد آگیا، اس نے وہاں کے

#### 

لوگوں کی دعوت کی الین حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈاوران کے ساتھ پانٹج دوسرے آ دمیوں کے علاوہ'' جن میں سے ایک میں بھی تھا'' کوئی کھڑانہ ہوا، بیرحضرات چلے گئے اوراس کے یہاں کھانا تناول فرمایا، پھرحضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈنے آ کر ہاتھ دھوئے اور فرمایا بخدا!اے اہل مبحد! تم لوگ ابوالقاسم مَاکٹٹیڈ کے نافر مان ہو۔

( ٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راجع: ٧١٤٧].

(۷۸۷۲) حضرت ابو ہر رہ و بھائن سے مروی ہے کہ نبی علیقائے نباشی کی نماز جناز ہ پڑھائی اوراس میں جارتگبیرات کہیں۔

( ٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ [صلحه مسلم (٢٨٣٩)]. [انظر: ٢٧٢]

(۷۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے فر مایا دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے جیحون، دریائے سیحون، بیسب جنت کی نہریں ہیں۔

( ٧٨٧٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بُرُدُ بُنُ سِنَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ الْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالٌ مَا مِنْ نَبِي وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالٌ مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةٌ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِي وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالٌ مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ وُقِى شَرَّ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدُ وُقِي يَقُولُهَا ثَلَاثًا وَهُو مَعَ الْعَالِبَةِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا [راحع: ٧٢٣٨].

(۷۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی طبیعائے فرمایا کوئی نبی یا حکمران ایبانہیں ہے کہ اس کے دونتم کے مثیر نہ ہوں ، ایک گروہ اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی ہے رو کتا ہے اور دوسرا گروہ (اس کی بذهبیبی میں اپنا کر دار ادا کرنے میں ) کوئی کسرنہیں چھوڑتا ، جواس برے گروہ کے شرھے نیچ گیا ، وہ محفوظ رہا (تین مرتبہ فرمایا) ورنہ جوگروہ اس پرغالب آگیا ، اس کا شار انہی میں ہوگا۔

( ٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِيّهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُوا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

( ٢٨٧٥) حضرت ابو بريره الله عَن مَوَى مِ كَنْ مِلْ الله بِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرِيم بُنِ أَبِي حُرَّةً عَنْ سَلْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## 

(۲۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ اٹانٹوسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يا کھا كرشكر كرنے والے كا تواب، روزه و كاكر صبر كرنے والے كى طرح ہے۔

( ٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ آبِي قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجُهَيْنِ آنُ يَكُونَ آمِينًا [انظر: ٨٧٦٧]

(۷۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ٹبی علیتھ نے فرمایا کسی دوغلے آ دمی کا امین ہوناممکن نہیں ہے۔

( ٧٨٧٨) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ طَيِّبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَنَّفِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبِّلِينَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّائِي يَقُلُنَ ذَلِكَ وَرَاكِبَ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبِّلِينَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّائِي يَقُلُنَ ذَلِكَ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحُدَهُ فَاشَتَكَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمُ وَقَالَ الْبَائِتُ وَحُدَهُ وَاحْدَهُ [راحع: ٢٤٨٧]

(۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر جو یہی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر گوشتین مردوں پر جو یہی ات کہیں کہ وہ شادی نہیں کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، صحابہ ڈوائٹی کو یہ بات اتنی سخت محسوس ہوئی کہ اس کے آثار ان کے چیروں سے ظاہر ہونے گے، اور نبی علیا ان کے ایکی رات گذار نے والے کا بھی ذکر فرمایا۔

( ٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ آخُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بُو ذَوَيْهِ آخُبَرَنِي مَنْ سَمِعَ وَهُبَّا يَقُولُ آخُبَرَنِي يَعْنِي هَمَّامًا كَذَا قَالَ آبِي قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ آحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ النَّي بَعْدَهَا وَلَا تَوَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَسْجِدِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ايْنَظُرُ النِّي بَعْدَهَا وَلَا تَوَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَسْجِدِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمُ يَحْدِثُ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَسْجِدِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمُ يُحْدِثُ قَالَ الْقَالَ رَجُلٌّ مِنْ آهُلِ حَضْرَمُوْتَ وَمَا ذَلِكَ الْحَدَثُ يَا أَبًا هُرَيُوةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ إِنْ فَسَا آوُ ضَرَطَ [انظر: ٢ - ٨١]

(۵۷۷) حضرت الو ہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایاتم میں سے جو شخص جب تک نماز کا انظار کرتا رہتا ہے، اسے نماز ہی شن شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بہنار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرماء اے اللہ! اس کی بخشر موت کے انہوں نے فرمایا اللہ تفایل جن سے نہیں فرماتاء اس کی ہوا خارج ہو جائے یا زور سے آواز نکلے۔

( ٧٨٨٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانَ بُنُ مُعَاوِيَّةَ الْفَزَارِيُّ آخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَهُوَ يُصَلِّي

### هي مُنالاً اَعَدُن بَل مِنْ مِنْ اللهُ وَمُولِ وَهُمْ مِنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ هُرِيْرَة مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُرْدُونَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُرْدُونَ مِنْ اللهُ وَمُونِ مُواللَّهُ وَمُرْدُونَ مِنْ اللَّهُ وَمُرْدُونَ مِنْ اللَّهُ وَمُونِ مِنْ اللَّهُ وَمُونِ مِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمُونِ مِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُونِ مِنْ اللَّهُ وَمُونِ مِنْ اللَّهُ وَمُونِ مِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ لِ

فَسَبَّحَ لِى فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِذْنَ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِى الصَّلَاةِ أَنْ يُسَبِّحَ وَإِنَّ إِذْنَ الْمَرْأَةِ أَنْ تُصَفِّقَ فَى الصَّلَاةِ أَنْ يُسَبِّحَ وَإِنَّ إِذْنَ الْمَرْأَةِ أَنْ تُصَفِّقَ ( 4 ٨ ٨ ) بن الجال بيد بن كيمان يُسَيِّدُ ايك مرتب نماز برُ هر دنماز برُ هر الجان الله كهد يا مسلام بحير نے كے بعدوہ كنے كَاكُرم دنماز برُ هر الم موتواس كى طرف سے "سجان الله" كينے كواجازت ہے۔ سجھنا جا ہے اور عورت كا تالى بجانا اس كى طرف سے اجازت ہے۔

( ٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۷۸۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے خواجه حسن بصری میشید سے بھی مرسلامروی ہے۔

( ٧٨٨٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ أَخْبَرَنِي عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه ابن حبان (٢٢٦٢) قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٣٠)]. [انظر: ٢٢٦٥ مان حبان (٢٦٢١) قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٠/٣)].

( ۷۸۸۲ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرْ يُجِبُّ الْوِتْرَ [راجع: ٧٧١٧].

(۵۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فریایا ہے شک اللہ طاق ہوا ورطاق عدد کو بیند کرتا ہے۔

( ٧٨٨٤) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِى عَنْ الاخْتِصَارِ فِى الصَّلَاةِ قَالَ فَهِ مَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قُلْنَا لِهِشَامٍ مَا اللهُ عَلْنَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ بِرَأْسِهِ أَى نَعَمُ [راحع: ٧١٧٥].

(۷۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیائی نے نماز میں کو کھیر ہاتھ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٨٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ إِذَا أَمْسَى ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَكَانَ أَهْلُنَا قَدُ تَعَلَّمُوهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا فَلُدِغَتُ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدُ لَهَا وَجَعًا [صححه النّرمذي: ٢٠١٤].

( ۱۹۸۵) حفرت ابو ہریرہ روائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو خص شام ہونے پر تین مرتبہ پیکمات کہدلے "اعو فد بکلمات الله التامات من شو ما خلق" اس رات اے کوئی زہر یلی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی ، ہمارے اہل خانہ نے اس دعاء کو سکے رکھا تھا اور وہ اس دعاء کو پڑھتے تھے ، اتفاق سے ایک مرتبہ ہماری ایک بڑی کو کسی چیز نے ڈس لیالیکن اسے کی تشم کا کوئی در دمجسوں نہ ہوا۔

( ٧٨٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### هي مُنالًا اَمَارُ سَلِ اِيَدَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً سَأَلَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ لَهُ وَفَاءٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أُولَى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَكَ دَيْنًا فَعَلَى وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ [صححه البحارى (٢٧٣١)، ومسلم بالمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَكَ دَيْنًا فَعَلَى وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِورَثَتِهِ [صححه البحارى (٢٧٣١)، ومسلم (١٦١٩)، والمحاد (٢٠١٩)، والمحاد (٢٠٩٤) والمحاد (٢٩٤) وال

(۷۸۸۲) حفرت ابو ہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے پاس جب کوئی جنازہ لا یا جاتا تو آپ تلافیئی پہلے بیسوال پوچھتے کہ اس فض پرکوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیہ پوچھتے کہ اسے اداء کرنے کے لئے اس نے بچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے اور اگروہ ناں میں جواب دیتے تو نبی علیہ فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو، پھر جب اللہ نے فتو حات کا دروازہ کھولاتو نبی علیہ نے اعلان فرما دیا کہ میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لئے جو شخص قرض چھوڑ کر جائے، اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے، اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے، اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے، وہ اس کے ور جاء کا ہے۔

( ٧٨٨٧) حَدَّثَنَا يَنِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ مِكْرَزِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فَأَعُظُمَ النَّاسُ ذَلِكَ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فَأَعُظُمَ النَّاسُ ذَلِكَ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ أَيْهِ وَسُلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ أَعْمَ لَا اللَّهِ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ أَعْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ النَّالِئَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ النَّالِئَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ أَوْدَو لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُولُ لَهُ أَلْهَانِي: حسن (ابوداود: ٢٥١٦). قال شعب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٩٨].

(۷۸۸۷) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول الله فالٹینٹے ایک آ دمی جہاد فی سبیل الله کا ارادہ رکھتا ہے کیکن اس کا مقصد دنیا وی ساز وسا مان کا حصول ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اسے کوئی ثو اب نہیں ملے گا، لوگوں پر یہ چیز بردی گراں گذری، انہوں نے اس آ دمی ہے کہا کہ نبی علیہ سے دوبارہ یہ سسلہ بوچھو، ہوسکتا ہے کہ نبی علیہ بات و اپنی طرح تنہ بھر مسلم ہوں ، اس نے دوبارہ و ، ی سوال کیا ، نبی علیہ انے بھروہ بی جواب دیا ، اس نے سہ بارہ و بی سوال کیا لیکن نمی علیہ انہوں نے بھروہ بی جواب دیا ، اس نے سہ بارہ و بی سوال کیا لیکن نمی علیہ انہوں نے بھروہ بی جواب دیا ، اس نے سے بارہ و بی سوال کیا لیکن نمی علیہ انہوں نے بھروہ بی جواب دیا ، اس نے سہ بارہ و بی سوال کیا لیکن نمی علیہ انہوں نہوں ، و بارہ و بی سوال کیا ہی تا بی علیہ انہوں کی نہوں کی تاریخ

(٧٨٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِي خِدَاجٌ وَالْمَلَ عِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَى جَهَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَنْ عَلَيْهِ وَمِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ عَلَى مَا عَلَيْكُ وَالْعَلَالُ عَلَيْكُ وَالْعُقُولَ عَلَيْكُ فَالْعُمُ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى الْمُعَلِّى عَلَيْكُولُ عَلَى الْعُلِكُ عَلَى عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُ

( ٧٨٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ يَغْنِى ابْنَ حُسَيْنٍ عَنُ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ حَكِيم الطَّبِّى قَالَ قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا أَتَيْتَ آهُلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرُهُمُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ شَيْءٍ مِمَّا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَائُهُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ صَلَحَتُ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا زِيدَ فِيهَا مِنْ تَطَوَّعِهِ ثُمَّ يَفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ كَذَلِكَ [انظر: ٩٤٩].

(۷۸۸۹) انس بن عکیم میلی کی جمع سے حضرت ابو ہر رہ اٹا ٹیٹ نے فر مایا جب تم اپیشروالوں کے پاس پہنچوٹو انہیں بتا وینا کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، وہ فرض نماز ہوگی ، اگر وہ صحیح نکل آئی تو بہت اچھا، ورنہ نوافل کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جائے گا، اس کے بعد دیگر فرض اعمال میں بھی اسی طرح کیا جائے گا۔

( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَمْحُو الصَّلِيبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ وَيُعْطَى الْمَالُ حَتَّى لَا يَفْبَلَ وَيَضَعُ الْخَوَاجَ وَيَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ فَيَحُجُّ مِنْهَا أَوْ يَعْتَمِرُ أَوْ يَجْمَعُهُمَا قَالَ وَتَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنْ مِنْ آهْلِ يَعْتَمِرُ أَوْ يَجْمَعُهُمَا قَالَ وَتَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنْ مِنْ آهْلِ الْكَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَرَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةً قَالَ يُؤْمِنُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءً قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ يُؤْمِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءً قَالَهُ أَبُو هُويَوْمَ الْقَيْعَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ شَيْءً قَالَهُ أَبُو هُويَوْرَةً

(۷۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نی علیا گئے فرمایا حضرت عیسی علیا نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے، خنز پر کوتل کردیں گے، خنان کائم کریں گے، جزیہ کوموقوف کردیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے بہاں تک کہ اسے قبول کرنے والا کوئی خدرہ کا اور 'روحاء'' میں پڑاؤ کرکے وہاں سے جج یا عمرے یا دونوں کا احرام با ندھیں گے، چرحضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ '' یومن'' کا فاعل حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ '' یومن'' کا فاعل حضرت عیسیٰ ملیا کوقر اردیتے ہیں، اب یہ جمیے معلوم نہیں کہ یکمل حدیث ہے یا حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کا قول ہے۔

( ٧٨٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ سَعُدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ [صححه البحارى (٤٠٥٣)، ومسلم (٢٥٢٠)] وانظر ٣٥٠ و ١٠ ١٠ ١٠ ١٥ ١]. [انظر ٣٦٠ و ١٠ ١٠ ١٠ ١٥ ١]. (٩٩٥ ) حضرت الوبريه والله على مولى على اليَّا فَ فَرِما يا قريش الصار، جبيد، مزيد، اللم ، غفار اورا شَحْعَ نامى قبائل مير عموالى بهن الله اوراس كرسول كعلاوه ان كاكوني مولى ثبين \_

#### هي مُناا آيَةُ رَانُ بل يَنظِ مِنْ أَلَى هُرَيْدَةً وَيَنْ أَنْ اللَّهُ مُرِيْدَةً وَيَنَّانُ اللَّهُ مُرَيْدةً وَيَنَّانُ اللَّهُ مُرَيْدةً وَيَنَّانُ اللَّهُ مُرَيْدةً وَيَنَّانُ اللَّهُ مُرَيِّدةً وَيَنَّانُ اللَّهُ مُرَيِّدةً وَيَنْ اللَّهُ مُرِيِّدةً وَيَنْ اللَّهُ مُرِيِّةً وَيَنْ اللَّهُ مُرِيِّدةً وَيَنْ اللَّهُ مُرِيِّدةً وَيَنْ اللَّهُ مُرِيِّدةً وَيَنْ اللَّهُ مُرِيِّدةً وَيَنْ اللَّهُ مُرَيِّةً وَيُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ مُرِيِّةً وَيَعْلِقُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(۷۸۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ (ح) وَأَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ الْمَعْنَى عَنْ عَاصِمْ بَنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ وَقَلْ بَيِّنَتُ لِى لَيْلَةُ الْقَلْرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ وَقَلْ بَيِّنَتُ لِى لَيْلَةُ الْقَلْرِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ وَلَكُمْ وَقَلْ النَّهُ الْعَيْنِ الْحَلْمِ وَلَكُمْ وَقَلْ اللَّهُ الْعَيْنِ الْحَلْمِ وَلَا اللَّهِ هَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۷۹۲) حضرت ابو ہر رہے وہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ نے فرمایا میں تہمارے پاس آنے کے لئے گھرے نکا تھا، در حقیقت لیلۃ القدر اور مسیح صلالت (دجال) کی تعیین مجھ پر واضح کر دی گئی تھی، لیکن مسجد کے ایک دروازے کے قریب دو آدمیوں کے درمیان کچھ جھگڑ اہور ہا تھا، میں ان دونوں کے درمیان معاملہ رفع دفع کرانے کے لئے آیا تو مجھے وہ دونوں چیزیں مجول گئیں، البتہ میں تہمیں اس کی علامت کا کچھا ندازہ بتائے دیتا ہوں۔

جہاں تک شب قدر کا تعلق ہے تو تم اے رمضان کے عشر ہ اخیرہ کی طاق را توں میں تلاش کیا کرو، باقی رہا ہے ضلالت تو وہ ایک آئیو ہے کا ناہوگا، کشادہ پیشانی اور چوڑے سینے والا ہوگا، اس کے جسم میں کندھے کا جھکا وَ سینہ کی طرف ہوگا، اور وہ قطن بن عبدالعزی کے مشابہہ ہوگا، یہ من کرقطن کہنے گئے یا رسول اللّه مَا اللّه مَا اللّه عَلَيْها کیا اس کی مشابہت میرے لیے نقصان دہ ہے؟ نبی علینها نے فرمایا نہیں، تم ایک مسلمان آدی ہواوروہ کا فرہوگا۔

( ٧٨٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنِ عَنْ آخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتُ إِلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا السَّبَابَةِ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَّ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتُ إِلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَّ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَّ فَقَالَ لَهُا مَنْ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَعْتِقُهَا فَا أَنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَعْتِقُهَا فَا أَنْ أَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَعْتِقُهَا وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَعْتِقُهَا وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيْ أَنْ أَنْ وَرَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيْ أَنْ أَنْ اللَّهِ فَقَالَ أَعْتِقُهَا مِنْ اللَّهُ مَلَا وَلَا اللَّهُ فَقَالَ أَعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا اللَّهُ فَقَالَ أَعْلَى الْمَالَ عَلَامَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا ا

( ٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ٱكْثَرِ مَا يَلِجُ بِهِ النَّارَ فَقَالَ الْآجُوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ وَسُئِلَ عَنْ ٱكْثَرِ مَا يَلِجُ بِهِ

## 

الْجَنَّةَ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الْخُلُقِ [احرجه البحاري في الأدب المفرد (٢٨٩). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٩٠٩٥، ٩٠٤٩].

(۷۸۹۳) حفرت ابو ہریرہ الگائے مروی ہے کہ کسی نے نبی الیاسے پوچھا کہ جہنم میں کون می چیز لوگوں کوسب سے زیادہ کشرت سے دافل کرے گی؟ نبی الیاس نے فرمایا دو جوف دار چیزیں لیعنی منداور شرمگاہ، پھرسوال ہوا کہ جنت میں کون می چیز لوگوں کوسب سے زیادہ کثرت سے لے جائے گی؟ تو فرمایاحسن اخلاق۔

( ٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدِ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ التَّغْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ التَّغْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْأَنُواءُ وَأَجُرَبَ بَعِيرٌ فَأَجُرَبَ مِائَةً مَنْ أَجُرَبَ الْبَعِيرَ الْلُوَّلَ [حسنه الترمذي قال الألباني: حسن (الترمذي: وَالنَّرُواءُ وَالْمَدِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِي اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَ وَاللَّهُ مِي اللَّهُ مِي الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ مِي اللَّهُ مِي الللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي الللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي الللَّهُ مِي اللللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي الللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللللْمُونِ مِي اللَّهُ مِي اللللْمُونِ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللللْمُونِ مِي مِي اللللْمُونِ مِي الللْمُونِ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللللْمُونِ مِي اللَّهُ مِي اللللْمُ اللَّهُ مِي الْمُعْلِي الللْمُونِ مِي اللَّهُ مِي الللْمُونُ مِي الللْمُونِ مِي الللْمُونِ اللَّهُ مِي اللللْمُونِ اللَّهُ مِي الللْمُونُ مِي الللْمُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي الللْمُونُ اللَّهُ مِي الللْمُونُ اللللْمُونِ اللَّهُ اللللْمُونِ اللللْمُ اللَّهُ مِي اللللْمُونُ اللَّهُ مِي الللْمُونُ اللللْمُونُ اللللْمُو

( ۷۹۵ ) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا زمانۂ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار دلانا، میت پر نوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیاری کومتعدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوااور اس نے سواونٹوں کوخارش میں مبتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کوخارش زدہ کس نے کیا؟

( ٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا لِحَائِطِ الْعِنَبِ الْكُوْمَ فَإِنَّمَا الْكُوْمُ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ [صححه مسلم (٢٢٤٧)]. [انظر: ٩٩٧٨، ١٦٦، ١، ١٠٢٠).

( ۱۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا انگور کے باغ کو' کرم' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مر دِ مؤمن ہے۔

( ٧٨٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايِعُ لِرَجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايِعُ لِرَجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلُّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْمُو الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْمُو الْمُورِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللْمُعَلِي وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالُولُولُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۷۹۹۷) حضرت الو ہریرہ ن اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی طابقانے فرمایا ججراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دی ہے بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں، پھر کی جائے گی، اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ جنی آ کیں گے اور اے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ جمی آ باد

# هي مُنالًا أَمَّانُ بِلَ يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مُنْ اللهُ الل

نه ہوسکے گا اور یمی لوگ اس کاخز انڈ نکا لنے والے ہوں گے۔

( ٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَّى سَبِيلَهُ [قال عُنْقَهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَّى سَبِيلَهُ [قال عُنْقَلُ قال الزَّهْرِيُّ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَى سَبِيلَهُ [قال عَنْقَهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَى سَبِيلَهُ [قال عَنْقُهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُوانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُوانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَى اللَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلُ سَكُوانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَنَا لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى السَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مردی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا جو شخص شراب نوشی کرے، اسے کوڑے مارو، دوبارہ ہے تو پھر کوڑے مارو، سہ بارہ چیئے تو پھر کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پیئے تو اسے قبل کردو، امام زہری پیکٹیا نے ہیں لیکن نبی علیا کے پاس ایک آ دمی کولا یا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب نوشی کی تھی، تا ہم نبی علیا نے اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔

( ٧٨٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةً حَدَّثَنَا إِسْحَاقً بُنُ بَكُرِ بْنِ آبِي الْفُرَاتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةً يُصَدَّقُ فِيهَا الْحَايِنُ وَيُخْوَنُ فِيهَا الْآمِينُ وَيَنْظِقُ فِيهَا الْحَايِنُ وَيُخُونُ فِيهَا الْآمِينُ وَيَنْظِقُ فِيهَا اللَّوَيُشِطَةُ قِيلَ وَمَا الرُّولَيْنِطَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي آمُرِ الْعَامَّةِ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٥/٤٤)، الرَّويُضِفَةُ قِيلَ وَمَا الرَّولَيْنِطَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي آمُرِ الْعَامَةِ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٥/٤٤)، وقال البوصيرى: هذا اسناد فيه مقال قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٦٠). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف].

(۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹٹ سے مروی ہے کہ بی طائٹا نے فرمایا عنقریب لوگوں پرایسے سال آئیں گے جودھو کے کے سال موں گے، ان میں جھوٹے کوجھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کوامانت داراورامانت دارکوخائن سمجھا جائے گا، اوراس میں ''رویبضہ'' کلام کرے گا،کسی نے پوچھا کہ''رویبضہ'' سے کیامراد ہے؟ فرمایا بیوتون آ دمی بھی عوام کے معاملات میں بولنا شروع کردےگا۔

( ٧٩٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُثَلِا عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ عَنْ أَبِى هُوَيُّرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَإِسْرَافِى وَمَا أَنْتَ إَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَتِّحُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ [انظر: ١٠٦٧، ٢١، ٢١٥].

(۷۹۰۰) حضرت الو ہریرہ اٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیکا یوں دعاءفر مایا کرتے تھے اے اللہ! میرے اگلے پچھے، پوشیدہ اور ظاہر سب گناہوں اور حد سے تجاوز کرنے کومعاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ( ٧٩٠١) حَدَّقَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ حِيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ حِيْنَ عَبْدَ الرَّحْمَرِ وَأَسُوعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدَّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيُلَهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي [صححه ابن حبان (١١١١). قال الألباني: صحبح (النسائي: ١٠٤٥). قال شعيب: صحبح لغيره. وهذا استاد حسن]. [انظر: ١٠٤٩، ١٠١].

(۱۹۰۱) عبدالرحمٰن بن مہران مِینظیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ فرمانے لگے مجھ پر کوئی خیمہ نہ لگانا ، میرے ساتھ آگ نہ لے کر جانا ، اور مجھے جلدی لے جانا کیونکہ میں نے نبی طینہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے جب کسی نیک آ دمی کو چاریائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بھیجو، مجھے جلدی آگے بھیجو، اورا گرکسی گنا ہگار آ دمی کو چاریائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس! مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟

( ٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَشُّهُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا عَلَيْهِمَا السَّكَامِ [راجع: ٢٨٦٦].

( ۲۹۰۲ ) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ہر پیدا ہونے والے بیچے کوشیطان اپنی انگل سے کچو کے لگا تا ہے کیکن حضرت عیسیٰ علیا اور ان کی والدہ حضرت مریم علیا اے ساتھ ایسانہیں ہوا۔

( ٧٩.٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابُنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجُلانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ مِمَّنُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ [انظر: ٨٨٧٧].

(۱۹۰۳) جَعِزت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے فر مایا مجد کے اردگر در ہے والے جولوگ نما زِعشاء میں نہیں آتے ،وہ نماز ترک کرنے ہے باز آجائیں ،ور نہ میں ان کے گھروں کے پاس ککڑیوں کے کٹھے جمع کر کے انہیں آگ لگا دوں گا۔

( ٧٩.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْآسُودِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَتُ أُنَّتِي خَمْسَ خِصَّالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةً فَبْلَهُمْ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ آطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِى الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمَلُونَةَ وَالْآذَى وَيَصِيرُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِى الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمَلُونَةَ وَالْآذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ وَلَئْفَوُ لَهُمْ فِي إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ الِلَهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ الِلّهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ الِلَهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي الْمَالِدُ وَيُسَقِّدُ فِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَهِى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفِّى آجُرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ وَلِي لَا لَهُ وَلَى لَا لَهُ وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفَى آجُرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ

#### هي مُنالًا اَمَانُ اللهُ هُرَيُ اللهُ اَمَانُ اللهُ هُرَيُ وَا مَنَالًا اللهُ هُرَيُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

(۱۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا میری امت کورمضان میں پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو
اس سے پہلے کسی امت کونہیں دی گئیں، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کیز دیک میشک کی خوشبو سے زیادہ پاکٹرہ ہے، افطار تک
فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالی روزانہ جنت کومزین فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عنقریب میر سے
نیک بند سے اپنے او پر سے محنت و تکلیف کو اتار پھینکیں گے اور تیر سے پاس آئیں گے، اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا
ہے، الہذا غیر رمضان میں انہیں جو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ اس مہینے میں نہیں ہوتی، اور ماور مضان کی آخری رات میں روزہ
داروں کی بخشش کردی جاتی ہے، کسی نے پوچھایا رسول اللہ کا گئی شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، البتہ بات یہ ہے کہ جب
مزدورا پنی مزدوری پوری کر لے تو اسے اس کی تخواہ پوری پوری دے دی جاتی ہے۔

( ٧٩٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَى نَاقَةً وَهِى نَاقَتِى أَعْرِفُهَا كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُوفَ بُعُ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَى نَاقَةً وَهِى نَاقَتِى أَعْرِفُهَا كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَى نَاقَةً وَهِى نَاقَتِى أَعْرِفُهَا كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهُدَى إِلَى نَاقَةً وَهِى نَاقَتِى أَعْرِفُهُا كُمَا أَعْرِفُ بَعْضَ أَهُ لَهُ مَنْ يَوْمَ زَغَابَاتٍ فَعَوَّضُتُهُ سِتَّ بَكُواتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَفْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ فَكُونُ مُنَّ أَوْ نُقَفِى أَوْ ثَوْمِى إِلَى الْأَلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى أَوْ أَنْصَارِى مُ أَوْ نَقَفِى أَوْ دُوسِى إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

(4900) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی علیقا کی خدمت میں ایک جوان اونٹ کا حدید پیش کیا،
نبی علیقا نے اسے چھ جوان اونٹ عطاء فر مائے ، لیکن وہ اس پر بھی ناخوش رہا، نبی علیقا کو جب معلوم ہوا تو اللہ کی حمد و ثناء بیان
کرنے کے بعد فر مایا کہ فلاں آ دمی نے جھے ایک اونٹ حدید کے طور پر دیا، حالا نکہ وہ میرا ہی اونٹ تھا اور میں اسے اسی طرح
پیچا نتا تھا جیسے اپنے کسی گھروا لے کو پیچا تتا ہوں، یوم زغابات کے موقع پر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا (لیکن پھر بھی میں نے
اسے قبول کرلیا) اور اسے چھ جوان اونٹ دیئے ، تا ہم وہ اس پر بھی ناخوش ہے ، میں تو یہ ارادہ کررہا ہوں کہ آئندہ کی شخص سے
ہریہ قبول نہ کروں سوائے اس کے جوقریش یا انصاریا ثقیف یا دوس سے تعلق رکھتا ہو۔

(٧٩.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ يَرُورُ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا مَنَّ بِهِ قَالَ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ فُلَانًا قَالَ لِقَرَابَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَلِيعْمَةٍ لَهُ عِنْدَكَ تَرُبُّهُا قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ مَلَكًا فَلَمَّا مَنَّ بِهِ قَالَ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرِيدُ فُلَانًا قَالَ لِقَرَابَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَلِيعُمَةٍ لَهُ عِنْدَكَ تَرُبُّهُا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لِقَرَابَةٍ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ مَلَّا مِنْدُكَ إِنَّهُ فِيهِ وَصِحَتْ مِسَلَمْ (٢٥٠٦)، تَأْتِيهِ قَالَ إِنِّي أُجِبُّكُ فِيهِ وَصِحَتْ مِسَلَمْ (٢٠٤٥)، وابن حباد (٢٧٥). [انظر: ٢٠٤، ٩٠، ٩٠، ٢٥، ٢٥، ٢٠، ٢٠.

(۲۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ والتا تا سے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فرمایا ایک آ دنی آئے دینی بھائی سے ملاقات کے لئے ''جودوسری

### هُ مُنْ لِلْ الْمُرْمِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لبتی میں رہتا تھا''روانہ ہوا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کہاں جارہ ہو؟ اس نے کہا کہ فلال آدی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں، فرشتے نے پوچھا کیا تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کاتم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے پوچھا پھرتم اس کے پاس کیوں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے مجت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے رہے کی وجہ سے اللہ تجھ موں، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرآیا ہوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تجھ سے مجبت کرتا ہے۔

( ٧٩.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَرْقَدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱكْذَبُ النَّاسِ أَوْ مِنْ ٱكْذَبِ النَّاسِ الصَّوَّاغُونَ وَالصَّبَّاغُونَ [قال الألباني: موضوع ( ابن ماحة: ٢١٥٢) اسناده ضعيف]. [انظر: ٨٢٨٥، ٨٢٩٩].

( ٤٠٥ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائنٹ سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا سب سے بڑھ کر جھوٹے لوگ رنگریز اور زرگر ہوتے ہیں۔

( ٧٩٠٨) حَدَّقَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ آنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ آنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَالْمَرَالُهُ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ آنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ

(۹۰۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیّے نے فرمایا جس شخص کواللہ تعالیٰ بن مائلے کچھ مال و دولت عطاء فرما دے تواسے قبول کرلینا جا ہے ، کیونکہ بیرزق ہے جواللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔

( ٧٩.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ ذَخَلَ ذَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ انظر: ١٠٩٦] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ ذَخَلَ ذَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ النظر: ١٠٩٦] (٢٩٠٩) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلِيلًا فَ فَحْ مَد كَ دن فرمايا جَوْضَ اين عَمر كا دروازه بندكر لے، وہ مامون ہے، اور جوشن ابوسفیان كے گر میں داخل ہوجائے وہ بھی مامون ہے۔

( ٧٩١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخَبَرَنَا شَرِيكُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَنَّةُ مِاتَةً دُرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتْيْنِ مِاتَةً عَامٍ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٢٩). حسن وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۱۰) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جنت کے سودر ہے ہیں اور ہر دو در جوں کے در میان سوسال کا فاصلہ ہے۔

(٧٩١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

## هي مُنالَ امَيْنَ فَي بِينِ مَرْمُ كُولِهُ وَمَنْ اللَّهُ مُرِينُوا مِنْ اللَّهُ مُرِينُوا مِنْ اللَّهُ مُرينُوا مِنْ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُرينُوا مِنْ اللَّهُ مُرينُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرينُوا مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ ٱجْرَانِ [راجع: ٧٤٥٣].

(۷۹۱۱) حضرت ابوہریرہ طابقے سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہمل پردہرا اجرماتا ہے۔

( ٧٩١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ قَالَ آبِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ آبُو بَنِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ قَالَ آبِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ آبُو بَنِي شَيْبَةً وَتِسْعِينَ حَدِيثًا ثُمَّ أَتَمَّهَا بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا ثُمَّ أَتَمَّهَا بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سُلَمَةً عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَامَ مِاثَةٍ حَدِيثٍ [صححه مُحَمَّد بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سُلَمَةً عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَامَ مِاثَةٍ حَدِيثٍ [صححه ابن حبان (۲۲۹۲)، والحاكم (۲۲۱/۶)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ۲۰۵ )، الترمذي: ۲۳۰ )، النسائي: ۲/۶). قال شعيب: اسناده حسن].

( ۷۹۱۲ ) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فر مایا لذتوں کوتو ژنے والی چیز 'موٹ' کا تذکرہ کش ت سے کیا کرو۔

( ٧٩١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ بَكُرِ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا تَحِيَّتُهُمْ لَغُنَّةٌ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ وَغَيْمِتُهُمْ غُلُولٌ وَلَا يَقُرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هَجْرًا وَلَا يَأْتُونَ يُعْرَفُونَ بِهَا تَحِيَّتُهُمْ لَغُنَةٌ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ وَغَيْمِتُهُمْ غُلُولٌ وَلَا يَقُرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هَجُرًا وَلَا يَأْتُونَ السَاجِهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتِ السَّامِةُ وَلَا يَوْلِكُونَ وَلَا يُؤْلِفُونَ خُشُبٌ بِاللَّيْلِ صُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً شُخُبُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْجِهِ النِهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً شُخُبُ بِالنَّهَارِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامِعُهُمْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاحِدَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسَاحِدَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۹۱۳) حضرت الو ہر برہ اللّٰهُ عمروی ہے کہ بی علیہ ان ارشادفر مایا منافقین کی کھ علامات ہوتی ہیں جن کے در پیے انہیں پہچانا جاسکتا ہے، ان کا سلام العنت (کے الفاظ پر شمل ) ہوتا ہے، ان کا کھاٹا لوٹ مارکا ہوتا ہے، ان کا مال غنیمت خیانت کا ہوتا ہے، وہ مساجد کے تربیب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں، نماز کے لئے آتے ہوئے بھی اس سے پیٹے پھیرر ہے ہوتے ہیں، متکر ہوتے ہیں، ذکسی سے الفت کرتے ہیں اور دن میں شوروشغب ہوتے ہیں۔ ہیں، ذکسی سے الفت کرتے ہیں اور دن کوئی ان سے الفت کرتا ہے، رات میں بانس اور دن میں شوروشغب ہوتے ہیں۔ ہیں، ذکسی سے الفت کرتے ہیں اور دن کی شوروشغب ہوتے ہیں۔ ( ۷۹۱٤) حد تنا سُلِمَ مَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ

فَيُقَالُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبِعْهُ فَيَتَبِعُهُ فَيَتَبِعُهُ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا قَالَ أَبُو كَامِلٍ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَغْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذٌ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَغُرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبِعُونَهُ وَيُضُرَّبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يَجُوزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِدٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِدٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلاِليبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ أَوْ قَالَ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ أَوْ الْمُخَرْدَلُ وَمِنْهُمْ الْمُجَازَى قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ أَوْ الْمُجَازَى ثُمَّ يَتَجَلَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّادِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثْرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخُرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ الْحَبَّةُ أَيْضًا فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا فَيَقُولُ أَىٰ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنُ النَّارِ فَإِنَّهُ قَلْدَ قَشَيَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي دُخَانُهَا فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا ٱسْأَلُ غَيْرَهُ وَيُعْطِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ فَيَصْرِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجُهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ٱلسُّتَ قَدُ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَىٰ رَبِّ فَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا ٱسْأَلُ غَيْرَهُ فَيُعْطِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَ اثِيقَ فَيُقَذَّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَوَآى مَا فِيهَا مِنْ الْحَبْرَةِ وَالشُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ أَدُخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ٱلَّيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغُدَرَكَ فَيَقُولُ أَى رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضُحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ قَالَ ادْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ تَمَنَّهُ

فَيَسْأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَمَنَّى حَتَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُذَكِّرُهُ يَقُولُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَى إِذَا انْقَطَعَتُ بِهِ الْمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو مَرَيْرَةً أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِلْلِكَ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلُهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعُهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلُهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعُهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو صَعِيدٍ أَشَالِهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهِ مَعْهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُو يَلِكَ الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو

(١٩١٨) حفرت ابو ہريره والتفاع مروى ہے كمايك مرتبد كھلوكوں نے رسول اللمظالية كاسے عرض كيا كم يا رسول الله مالية كار ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکودیکھیں گے؟ تورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا يا كياسورج كود يكھنے ميں ' جبكه درميان ميں كوئى بادل نہ ہو' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ ٹھ کھٹے نے عرض کیانہیں یا رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي و كيف ين "جبكه درميان من كوكى باول بهى ندمو" كوكى دشوارى بيش آتى ہے؟ لوگوں نے كہانميس يارسول الله ا آپ مَا كَالْيَا أَب فر مایا تو پھرتم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔اللہ قیامت کے دن لوگوں کوجمع کرکے فرمائیں گے جوجس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے، جوسورج کی عبادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوجا ندکو بوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو بتوں اور شیطانوں کی عبادت کرتا تھاوہ انہی کے ساتھ ہوجائے اور اس میں اس امت کے منافق باقی رہ جائیں گے ،اللہ تعالی الیی صورت میں ان کے سامنے آئے گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں پہچانتے ہوں گے،اور کہے گا کہ میں تمہارارب ہوں، پھروہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی بناہ جا ہتے ہیں جب تک ہمارارب ندآئے ہم اس جگہ ٹھبرتے ہیں، پھر جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، پھراللہ تعالی ان کے پاس الی صورت میں آئیں گے جے وہ پہچانتے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارارب ہوں ، وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارارب ہے پھرسب اس کے ساتھ ہوجا کیں گے اور جہنم کی پشت پر بل صراط قائم کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس مل صراط سے گزریں گے۔رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نبیں ہوگی اور رسولوں کی بات بھی اس دن اللّٰہم مّ سَلِّم سَلِّم "اے الله سلامتی رکھ" ہوگی اور جہنم میں سعدان نامی خاردارجماڑی کی طرح کانے ہوں گے، کیاتم نے سعدان کے کانے دیکھے ہیں؟ صحابہ اللہ انے عرض کیا جی یارسول اللہ! نبی عالیہ نے فر مایا وہ سعدان کے کا نثول کی طرح ہوں گے،اللہ تعالی کے علاوہ ان کا نٹول کوکوئی نہیں جامثا کہ کتنے بڑے ہول كى؟ لوگ اپنے اپنے اعمال ميں جھے ہوئے ہوں كے اور بعض مؤمن اپنے (نيك) اعمال كى وجہ سے في جائيں كے اور بعضول کوان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور بعض بل صراط ہے گز رکر نجات یا جا ئیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرکے فارغ ہوجا کیں گے اور اپنی رحمت سے دوزخ والوں میں سے جسے چاہیں گے فرشتوں کو تھم دیں گے کہ ان کو دوزخ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی گوشریک نہیں تھہرایا اور

## 

ان میں ہے جس پراللہ اپنارتم فرما کیں اور جولا الدالا اللہ کہتا ہوگا فرشتے ایسے لوگوں کواس علامت سے پہچان لیس کے کہ ان کے (چېروں) پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پرحرام کردیا ہے کہوہ انسان سجدہ کے نشان کو کھائے پھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا پھران پر آ ب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے بیلوگ اس طرح تر وتا زہ ہوکراٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانداگ پڑتا ہے۔ پھرا یک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا اور وہ اللہ سے عرض کرے گا ہے میرے پروردگارمیراچرہ دوزخ کی طرف سے پھیردے اس کی بدبوسے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تیش جھے جلار ہی ہے، وہ دعا کرتارہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ اگر میں نے تیرایہ سوال پوراکر دیا تو پھر تو اور کوئی سوال تونہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ آپ کی عزت کی تتم! میں اس کے علاوہ کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا، چنانچہ اللہ اس کے چیرے کودوز خے پھیردیں گے (اور جنت کی طرف کردیں گے) پھر کے گااے میرے یہ وردگار! مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تواللہ اس ہے کہیں گے کہ کیا تونے مجھے عہد و پیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوس ابن آ دم! تو بڑا وعدہ شکن ہے۔وہ اللہ ہے مانگنار ہے گا یہاں تک کہ پرورد گارفر ما کیں گے کیا اگر میں تيرا پيسوال پورا كردوں تو پھراورتو كچھنہيں مانگے گا؟ وہ كہے گانہيں تيرى عزت كی قتم! ميں پچھاورنہيں مانگوں گا اللہ تعالیٰ اس سے جو چاہیں گے نئے وعدہ کی پختگی کےمطابق عہدو پیان لیں گےاوراس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ گےنظر آئے گی جوبھی اس میں راحتیں اورخوشیاں ہیں سب اسےنظر آئیں گی پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ خاموش رہے گا پھر کہے گا ہے پرور د گار! مجھے جنت میں داخل کردے تو اللہ تعالیٰ اس سے فر ماکیں گے کہ کیا تو نے مجھ سے بیعبدو پیان نہیں کیا تھا کہ اس کے بعدادر کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا، وہ کے گا اے میرے پرورد گار! مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد بخت نہ بنا، وہ اس طرح اللہ سے مانگتار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنسی آ جائے گی تو فرما کیں گے۔ جنت میں داخل ہو جااور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اس نے فرما کیں گے کہ ا پنی تمنا ئیں اور آرز وئیں ظاہر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعتوں کی طرف متوجہ فرما ئیں گے اوریا د دلائیں گے فلاں چیز ما تک، فلال چیز ما تک، جب اس کی ساری آرز و کمین ختم جو جا کمیں گی تواللہ اس نے فرما کمیں کے کہ یہ تعتیں بھی لے لواور اتنی ہی اورنعتیں بھی لے لو۔ اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری والتہ بھی حضرت ابو ہرمیرہ والتھ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ابو ہرریہ ظافظ کی کسی بات میں تبدیلی نہیں کی الیکن جب حضرت ابو ہریرہ نظافظ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ چیزیں ویں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابوسعید خدری رہائے نے فرمایا کہ میں نے نبی طابقہ کو پیفرماتے ہوئے سناہے کہ ' نیفتیں بھی تیری اور اس سے دس گنا زیادہ بھی ' مصرت ابو ہریرہ رفائنانے فرمایا کہ مجھے تو یہی یاد ہے کہ رسول اللہ فائن کے اس طرح فرمایا ہے کہ ہم نے بیسب چیزیں دیں اور اتن بی اور دیں پھر فر مایا کہ بیوہ آدی ہے جوسب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ( ٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ۚ خُبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ (ح) وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ قَالَ أَبِي وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيّ حَلِيفٍ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ إَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهُطٍ عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ جَدَّ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَلَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَى مِنْ هَٰذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِخْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مَانَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ التَّمْرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ قَالُوا نَوَى تَمْرِ يَثْرِبَ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا أُخْبِرَ بِهِمْ عَاصِمٌ وَٱصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَدُفَدٍ فَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِٱيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمُ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ آمِيرُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ اللَّهُمَّ ٱخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍّ عَلَى الْعَهُدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَزَيْدُ بْنُ اللَّاثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا تَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطُلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا ٱوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لَا ٱصْحَبُّكُمْ إِنَّ لِى بِهَوُلَاءِ لَأَسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلُ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِيَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقُعَةِ بَدُرٍ فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ عَامِرِ بُنِ نَوْفَلِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِتَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَجِلُّ بِهَا لِلْقَتْلِ فَأَعَارَتُهُ إِيَّاهَا فَدَرَجَ بُنَيُّ لَهَا قَالَتُ وَأَنَا غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدْتُهُ يُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ قَالَتُ فَفَرِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ قَالَ ٱتَّخْشَيْنَ آنِّي أَقْتُلُهُ مَا كُنْتُ لِٱفْعَلَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ ٱسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقُ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتُ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُواً بِهِ مِنْ الْحَرَمِ لِيَفْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْقُتْلِ لَزِدْتُ اللَّهُمَّ أَخْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا قَلَسْتُ أُبُّالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرُهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ خُدَّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَى بِشَيْءٍ مِنْهُ يُغْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبُرِ قَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقُدِرُوا عَلَى أَنْ يَقُطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا وَصَححه البخاري (٣٩٨٩) ]. [انظر: ٨٠٨٢].

### هي مُنالِمَ احْدُرُ فَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( 2910 ) حضرت ابو ہر ہرہ ڈائٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دے دے اللہ کا اللہ کا اللہ کہ کا اللہ کا دے دے اللہ کا دے دے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا

بہر حال خبیب ان کے پاس قیدر ہے حارث کی بیٹی کا بیان ہے کہ جب سب کا فرضیب کوشہید کرنے کے لئے جمع ہوئے تو خبیب نے اصلاح کرنے کے لیے جمعے سے استرا اما نگا میں نے وے دیا۔ خبیب نے میرے ایک لڑکے کوران پر بٹھا لیا جمعے اس وقت خبر نہ ہوئی جب میں اس کے پاس پہنچی اور میں نے دیکھا کہ میر الڑکا اس کی ران پر بٹھا ہے اور استرا اس کے ہاتھ میں ہے تو میں گھرا گئی۔ خبیب نے بھی خوف ہے آٹار میرے چرہ پر دیکھ کر پیچان لیا اور کہنے لگے کہ کیا تم کو اس بات کا خوف ہے کہ میں اس کوئل کر دوں گا۔ خدا کی تم میں ایسا نہیں کروں گا۔ بنت حارث کہتی ہے بخدا! میں نے خبیب سے بہتر بھی کوئی قیدی نہیں دیکھا، خدا کی تم میں نے ایک روز دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جگڑا ہوا انگور کا ایک خوشہ ہاتھ میں لیے کھار ہا ہے حالا نکہ ان دنوں کہ میں میوہ نہ تھا۔ در حقیقت وہ خدا داد حصہ تھا جو خدا تعالی نے خبیب کومر حمت فرمایا تھا۔ جب کفار ضب ہے کا فرول نے چھوڑ کرم سے با ہر حل میں کے لیے تو تی دور کھت تماز پڑھوں ۔ کا فرول نے چھوڑ حرم سے با ہر حل میں پڑھوں ۔ کا فرول نے چھوڑ کرم سے با ہر حل میں پڑھ کو بالک کردیے ایک کو باقل نہ جوائل گر میں کے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا کھر دو بسکے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا کھر کہنے گے الی ان میں کو بلاک کردیے ایک کو باقل نہ چھوڑ اس کے بعد ریشعر پڑھے۔

''اگر حالت اسلام میں میر آقل ہوتو پھر مجھے اس کی پچھ پر داہ نہیں کہ راہ خدا میں کس پہلو پر میری موت ہوگی۔ میرابیہ مارا جانا راہ خدامیں ہے اور اگر خدا چاہے گا تو کٹے ہوئے عضو کے جوڑوں پر برکت نازل فرمائے گا''اس کے بعد حارث کے بیٹے

### مُنلاً احْدُن بْنِ يَسِيْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

نے خبیب کوتل کر دیا۔ حضرت خبیب سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے ہراس مسلمان کے لیے جوراہ خدامیں گرفتار ہوکر مارا جائے قبل ہوتے وقت دور کعتیں پڑھنے کا طریقہ نکالا ہے۔ حضرت عاصم ڈٹاٹٹوٹے نے شہید ہوتے وقت جودعاء کی تھی خدا تعالی نے وہ قبول کر لی اور رسول اللہ مٹاٹٹوٹے کوان کی شہادت کی خبر دے دی اور حضور مٹاٹٹوٹی نے صحابہ ٹوٹٹوٹی سے عاصم ڈٹاٹٹوٹو غیرہ کے مصائب کی کیفیت بیان فرما دی۔ حضرت عاصم ڈٹاٹٹوٹ نے چونکہ بدر کے دن کفار قریش کے ایک بڑے سردار کو مارا تھا اس لیے کا فروں نے کچھلوگوں کو بھیجا کہ جا کر عاصم کی کوئی نشانی لیے آؤتا کہ نشانی کے ذریعہ سے عاصم کی شناخت ہوجائے لیکن کچھ پھڑیں ( زنبور ) حضرت عاصم ڈٹاٹٹوٹ کی فعش کی حفاظت کے لیے خدا تعالی نے ابر کی طرح مسلط فرما دیں اوران بھڑوں نے قریش کے قاصدوں سے حضرت عاصم ڈٹاٹٹوٹ کی فعش کی حفاظ دکھا اور کفار حضرت عاصم ڈٹاٹٹوٹ کے بدن کا گوشت نہ کاٹ سکے۔

( ٧٩١٦ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُبَيْدٍ آبِى مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَّنَازَةٍ فَٱمْشِى فَإِذَا مَشَيْتُ سَبَقَنِى فَأُهَرُولِلُ فَٱسْبِقُهُ فَالْتَفَتَ رَجُلٌّ إِلَى جَنْبِى فَقَالَ تُطُوَى لَهُ الْأَرْضُ وَخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ [راحع: ٧٤٩٧].

(۷۹۱۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیٹا کے ساتھ کسی جنازے میں گیا، میں جب اپنی رفتار سے چل رہا ہوتا تو نبی ملیٹا مجھ سے آگے بڑھ جاتے، پھر میں دوڑنا شروع کر دیتا تو میں آگے نکل جاتا، اچا تک میری نظرا پنے پہلو کے ایک آ دمی پر پڑی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کے لیل ابراہیم کی تشم! نبی ملیٹا کے لئے زمین کو لیسٹ دیا جاتا ہے۔

( ٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِيَ عَنْ الْاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاقِ فَقُلُنَا لِهِشَامٍ ذَكَرَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمُ [راحع: ٧١٧٥].

(١٩١٤) حضرت ابو ہريرہ التفظيم وي ہے كہ نبي طليكانے نماز ميں كو كھ ير ہاتھ ركھنے ہے منع فر مايا ہے نہ

( ٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقَوْظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّحِمُ شِخْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ تَجِيءُ الْقُرُظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّحِمُ شِخْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولُ يَا رَبِّ قُطِعْتُ يَا رَبِّ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ أُسِيءَ إِلَى [صححه ابن حبان (٤٤١)، والحاكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولُ يَا رَبِّ قُطِعْتُ يَا رَبِّ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ أُسِيءَ إِلَى [صححه ابن حبان (٤٤١)، والحاكم (٦٦٢/٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٣٩٨٧، ٩٨٧١، ٩٨٧١، ٩٨٧١، ٩٨٧١].

( ۷۹۱۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی طایقانے فر مایار حمر جمن کا ایک جزوب جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے پرور د گار! مجھے تو ڑا گیا، مجھ پرظلم کیا گیا، پرور د گار! میرے ساتھ پر اسلوک کیا گیا۔

( ٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِى وَقَرَّتُ عَيْنِى فَٱنْبِئْنِى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْبِئْنِى عَنْ آمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْشِ السَّلَامَ وَٱطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلُ الْٱرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ

#### هي مُنالًا أَمَّهُ رَضِ اللهِ مِنْ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ [صححه الحاكم في ((المستدرك))٤/٢٩ وصححه ابن حبان (٥٠٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٨٢٧٨، ٨٢٧٩، ١٠٤٠].

(۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ ظافیۃ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ عَلَیْ اللہ جب میں آ پ کو دیکہ ہوں تو میرا دل شختر اہو جاتا ہے اور آئکھوں کو قرار آ جاتا ہے، آپ جھے ہر چیز کی اصل بتا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا کھ جھے کوئی الی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اسے تھام لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤی؟ نبی علیہ نے فرمایا سلام پھیلاؤ، طعام کھلاؤ، صلدری کر واور راتوں کو جس وقت لوگ سور ہے ہوں تم قیام کر واور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( .٧٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُدًا مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ آبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سِنُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سَبْعِ أَذُرُعِ [انظر: ٥٠٥، ٩٣٦٤، ٩٣٦٤م]

( ۷۹۲۰ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈے مروی ہے کہ نبی طین نے قر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چنے رنگ والے ہوں گے، گھنگھریالے بال، سرمکیس آئکھوں والے ہوں گے، ۳۳ سال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم تَاکُلٹیُزُم کی شکل وصورت پر ساٹھ گز لمجا ورسات گزچوڑے ہوں گے۔

( ٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عِسُلِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ السَّدُلِ فِي الصَّلَاقِ [صححه ابن حبان (٢٢٧٩)، وابن حزيمة: (٧٧٢)، وقال الترمذي: ٣٧٨). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٧٧٢)، وقال الترمذي: ٣٧٨).

(۷۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے نماز میں کپڑااس طرح لٹکانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ جسم کی ہیئت پرند ہوا دراس میں کوئی روک ند ہو۔

( ۷۹۲۲ ) حَدِّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرُواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ [صححه ابن حان (۲۱٦۸)]

وسَلَّمَ قَالَ الْأَرُواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهِا انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ [صححه ابن حان (۲۱٦۸)]

روح کا دوسری کے ساتھ تعارف ہوجاتا ہے ان میں القت پیدا ہوجاتی ہے اور جن میں تعارف نہیں ہوتا ، ان میں اختلاف پیدا ہوجاتا ہے۔

( ٧٩٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ يَمِيلُ لِإِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ

### ﴿ مُنْ لِمُا إِمَارُ مِنْ لِي عِنْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّ

أَحَدَ شِقَيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا شَكَّ يَزِيدُ [صححه الحاكم (١٨٦/٢). وقال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعاً الا من حديث همام. قال الألباني: صحيح (أبو داود: ٢١٣٣، ابن ماحة، ١٩٦٩، الترمذي: ١٤١، النسائي: ٢٣/٧)]. وانظر: ١٠٤٩، ٢٠٩٢، ٢٠٩٢.

(۱۹۳۳) حَدِّنَا يَوْ بِهِ بِهِ الْكَافِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْ اللهِ عَلَيْهِ الْمَافِي وَمِوْ يَالِ بَول اوروه ايك كودوسرى بِرَرْ بِي وَيَا الْصَافِى كُرَتَا بُو ) وه قيامت كدن السطرة آك كاكه النه بهم كرّب بوع (فالح زده) حصكو كَثَيْحُ را بهوكا - ( ۷۹۲٤) حَدَّنَا يَوْ يَدُ أَخْبَرَنَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ هُو يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام فَتَخُطِمُ الْكَافِر قَالَ عَفَّانُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِم وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَاحَتَى إِنَّ أَهْلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَتَخُطِمُ الْكَافِر قَالَ عَفَّانُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِم وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَاحَتَى إِنَّ أَهْلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَتَخُطِمُ الْكَافِر قَالَ عَفَّانُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِم وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَاحَتَى إِنَّ أَهْلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَتَخُطِمُ الْكَافِر قَالَ عَفَّانُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِم وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَاحَتَى إِنَّ أَهْلَ السَّكُم فَتَخُولُهُ الْكَافِر قَالَ عَفَّانُ أَنْفَ الْكَافِر بِالْخَاتِم وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَاحَتَى إِنَّ أَهْلَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَاحَتَى إِنْ الْمُولُ وَيَعُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ (صححه الحاكم في (المستدرك)) ٤ / ١٨٥ وقال الترمذي: حسن غرب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٦ ٤ الترمذي: ٢١٨٥)] [انظر: ٣١٨٦] .

( ۷۹۲۴ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قیامت کے قریب دابۃ الارض کا خروج ہوگا جس کے پاس حضرت مولی علیا کا عصا اور حضرت سلیمان علیا کی انگوشی ہوگی، وہ کا فرکی ناک پر مہر سے نشان لگا دے گا اور مسلمان کے چبر ہے کوعصا کے ذریعے روشن کردے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دستر خوان پرائٹھے ہوں گے اور ایک دوسر نے کو''اے مؤمن'' اور''اے کا فر'' کہہ کر یکاریں گے۔

( ٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُهُ بِدَاخِلَةٍ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَلْيَقُلُ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُهُ بِدَاخِلَةٍ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَلْيَقُلُ بِالْمُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِى فَاغْفِرُ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظُهَا بِمَا يَعْدُ لَلَهُمَّ وَمِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظُهَا بِمَا تَخْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ [راحع: ٢٣٥٤].

( 470 ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیکھ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھراپے بستر پر آئی آئے گئے اسے چاہئے کہ اپنے تہبند ہی سے اپنے بستر کوجھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پرآگی ہو، پھر یوں کہے کہ اے اللہ! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پررکھ دیا، اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھا وک گا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لیس تو اس کی مغفرت فرما ہے اور اگر واپس بھیج ویں تو اس کی اس طرح حفاظت فرمانے ہیں۔
جیسے آپ ایے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٧٩٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشُكُرُ النَّاسَ [راحع: ٥٩٥].

( ۷۹۲۷ ) حضرت ابو برره و الشكائية عن مروى م كه بى عليها في فر ما يا جو فض الوكول كاشكر بيا و أنبيس كرتا ، وه الله كاشكر بين أبيى النّجُودِ عَنْ أبيى صَالِحٍ عَنْ أبيى هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ ( ۷۹۲۷ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النّجُودِ عَنْ أبِي صَالِحٍ عَنْ أبي هُويْرَةً عَنْ رَسُولِ ( ۷۹۲۷ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أبي النّجُودِ عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي هُويْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُم فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَنَى أَهُلُو بَدُو فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُهُ فَقَدُ عَفَرْتُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَى أَهُلُ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُهُ فَقَدُ عَفَرْتُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَى أَهُلُو مَلَكُولُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَدُ عَفَرْتُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَقَدُ عَنَالُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْهُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلَا اللّهُ عَلَى أَنْهُ اللّهُ عَلَى أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلْلُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْمُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّ

( ٧٩٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فَلَانِ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفُرَ عَ مَانَهُ فِي حَرَّةٍ فَانَتَهِى إِلَى الْحَرَّةِ فَإِذَا هُوَ فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فَلَانِ فَتَنَحَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفُرَ عَ مَانَهُ فِي حَرَّةٍ فَانَتَهِى إِلَى الْحَرَّةِ فَإِذَا هُو فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَبِعَ الْمَاءَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَ مَنْ السَمِى قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَا فَأَتَ مَنْ السَمِى قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي كَا عَبُدَ اللَّهِ لِمَ تَسْلَكُ فَمَا تَصَنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّى أَنْظُرُ إِلِى مَا خَرَجَ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِعُلَيْهِ وَآرُدُ فَي فِيهَا ثُلُقَالَ أَنَا وَعِيَالِى ثُلُقَةُ وَآرُدٌ فِيهَا ثُلُكَ أَمَا وَالْ آمَاءِ وَالْ الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ اللَّهُ اللَّهِ مِلْ السَّعَلَى السَّعَالَ اللَّهُ الْعَالَ الْمَاءَ مِنْ وَالْمُ الْمُعَالِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَالْمُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَاءَ الْمَاءِ السَّعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ السَّعَالَ الْمَاءَ الْمُعْرَاقُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمَاءَ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمَاءَ الْمُعْرَالُولُ الْمُعَلِي السَّعَالَ السَّعْمُ اللَّهُ

(۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ نبی نایشا نے فرمایا ایک آدی جنگل میں چلا جارہاتھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی جو بادل ہے آرہی تھی کہ فلال شخص کے باغ کوسیراب کرو، اس آواز پروہ بادل ایک جانب چلاگیا اور اس کا پانی ایک تھی ایک پھر بلی جگہ پرجا کر ہرس گیا، وہ آدی اس جگہ پہنچا تو وہاں پکھنالیوں کے سرے دکھائی دیتے، ان میں سے ایک نالی ایک تھی جس میں وہ سارا پانی جمع ہوگیا تھا، وہ آدی پانی کے پیچے چلاگیا، چلتے چلتے وہ ایک آدی کے پاس پہنچا جو اپنے باغ میں کھڑا با فی آگی آگی ہے جب کا اس نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا! تمہارا کیانام ہے؟ اس نے اپنانام بتایا، یہ وہ ہی نام تھا جو اس نے لیال آدی ہی جو جات ہو گیا گئا کہ اے اللہ کے بندے! تم میرانام کور کہ اس پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرانام کے کرکہا گیا تھا کہ فلاں آدی کے باغ کو میں اس باغ کی پیدا وار پر فور کرتا ہوں، کی رہ برکت ہے؟) اس نے کہا کہ آگر آپ اصرار کرتے ہو (جس کی یہ برکت ہے؟) اس نے کہا کہ آگر آپ اصرار کرتے ہو کہ کہا کا تہوں، ایک تہائی خودا ور اپنی ان کا میں واپس لگا دیتا ہوں۔

( ٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسُلِمَ فِى الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الْآنِي فَى الْآنِي وَاسِعِ عَنْ أَجِيهِ وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَجِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ الْعَبْدُ مِا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَجِيهِ [راحع: ٢١ ٢٤].

( 479 ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو خص کسی مسلمان سے دنیا کی پریٹانیوں میں سے کسی ایک پریٹانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ایک پریٹانی کو دور فرمائے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے، اللہ تعالی مدد میں لگار ہتا ہے۔ اللہ تعالی مدد میں لگار ہتا ہے۔

( ٧٩٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُنِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مُلْحَمًّا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راحع ٢٥٦١]

(۷۹۳۰) حضرت ابوہریرہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طایشا نے فر مایا جس شخص سے علّم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔

( ٧٩٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى قَيْسِ بُنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ قَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى تَحُتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغُضَبُ لِعَصَبَتِهِ وَيُقَاتِلُ لِعَصَبَتِهِ وَيَنْصُرُ عَصَبَتَهُ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَخُتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغُضَبُ لِعَصَبَتِهِ وَيُقَاتِلُ لِعَصَبَتِهِ وَيَنْصُرُ عَصَبَتَهُ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى لِمُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِى لِذِى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُتُ مِنْهُ [صححه مسلم يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى لِمُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِى لِذِى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُتُ مِنْهُ [صححه مسلم (١٨٤٨)]. [انظر: ١٨٤٥، ٣٣٨، ٢٣٥٥].

(۱۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جو خص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کوچھوڑ گیا اور اسانی)
اسی حال میں مرگیا تو اس کی موت جا ہلیت کی موت ہوئی، اور جو شخص کسی جھنڈے کے بنچے بے مقصد لڑتا ہے، (قومی یا اسانی)
تعصب کی بناء پر غصہ کا اظہار کرتا ہے، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے تو اس کا مرنا بھی جا ہلیت کے مرنے کی طرح ہوا، اور جو شخص میری امت پر خروج کرے، نیک و بدسب کو مارے، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پوران کرے، اس کا مجمد سے کوئی تعلق نہیں اور میر اس سے کوئی تعلق نہیں۔

( ٧٩٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَةَ تُضَاعَفُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ وَمَا أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُهُ يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ ٱلْفَي ٱلْفِ حَسَنَةٍ الطَّرَ ١٠٧٧] ( ٢٩٣٢ ) الوعثان نهدى بَيْنَةٍ كَهِ مِن كَهَ اللهُ مُرتبه مِن حضرت الومريرة النَّهُ كَلَ خدمت مِن حاضر بوا اور عرض كيا كَه بَصِ

# هي مُنالًا اَمَانُ مِنْ اللهِ عَدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُرَيْرة وَمَنْ اللهُ هُرَيْرة وَمَنْ اللهُ اللهُ

معلوم ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک نیکی پر بڑھا چڑھا کردس لا کھنیکیوں کا ٹواب بھی مل سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہور ہا ہے؟ بخدا! میں نے نبی تالیکا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ ایک نیکی کو دوگنا کرتے کرتے ہیں لا کھنیکیوں کے برابر بنادیتا ہے۔

( ٧٩٣٧) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِياتُهُمْ بِخَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ [صححه ابن حبان (٢٧٦). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة، ٢٢١٤، الترمذي: ٣٣٥٣ و ٢٣٥٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢ ، ٥٥، ٢ ، ٩٨٢٢

( ۲۹۳۳ ) حفرت ابو ہرریہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانوں کی نسبت پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ۷۹۳٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكْرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام نَجَّارًا[صححه مسلم(۲٤٧٩) وابن حبان(۲۱۲ه)].[انظر:۲۹۹،۹۲۲] ( ۷۹۳۳ ) حضرت ابو بریره و النُّوْس مردی م که نِی النِیْس نے فرمایا حضرت زکریا طیابی پیشے کے اعتبار سے برحتی تھے۔

( ٧٩٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى عَمُوةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا ٱذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ إِنِّى ٱذْنَبُ وَيَأْخُدُ بِهِ قَدْ خَفَرْتُ عَمِلْتُ عَمَلًا ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ لَيْ يَعْفِرُ اللَّذُنْبَ وَيَأْخُدُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْبًا فَاغُورُهُ فَقَالَ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى أَنَّ لَكُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلَى عَلِمَ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلَا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَاءَ وَانظَى وَاللَّذَالَ وَيَأْخُذُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَاللَّهُ وَلَالًا عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَكُونُ اللَّذُى وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِى قَالَ عَلِم عَبْدِى أَنَّ لَكُونُ اللَّذُنْ وَيَأْمُ لَوْ اللَّهُ وَلَالًا عَلَى اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَا عَلَى عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَالًا عَلَى اللَّهُ وَلَالًا لَكُونُ اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ وَلَالَ عَلَى الْعَلْمُ لَكُولُ واللَّهُ وَلَالَ عَلَى الْعَلْمُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلْمُ اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ عَلْمُ اللَّهُ وَلَالَ عَلْمُ اللَّهُ وَالِلْمُ ال

( 4900 ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ ٹی طیس نے فر مایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، چرکہتا ہے کہ پروردگار! مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھ معاف فرما دے، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے لیسین ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرما تا یا ان پر مواخذہ فرما تا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا، نی طیس نے اس بات کو تین مرتبہ مزید دہرایا کہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور حسب سابق اعتراف کرتا ہے اور اللہ حسب سابق جواب دیتا ہے، چوتی مرتبہ آخر میں نی طیس نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ آخر میں نے گئا مُحدِّد فی ذَمَن ذِیادٍ أَوْ ابْن زِیادٍ صُرَّةٌ فِیهَا

### هُ مُنْ لَمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لِلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

حَبُّ أَمْثَالُ النَّوَى عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ هَذَا نَبَتَ فِي زَمَانِ كَانَ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْعَدْلِ

(۷۹۳۱) ابوقحذم کہتے ہیں کہ زیادیا این زیاد کے دور حکومت میں کہیں سے ایک تھیلی ملی جس میں تھجور کی تھٹلی جیسا ایک دانہ تھا اوراس پر لکھا ہوا تھا کہ بیاس زمانے میں اگا تھا جب عدل وانصاف کا معاملہ کیا جاتا تھا۔

( ٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ وَهُوَ الْلَّزُرَقُ آخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ [انظر: ١٩٤٣، ١٥٤٤، ٩٤٥، ٩٤٥، ١٠٠٥].

(۷۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر ما یا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھلوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ٧٩٣٨ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ أَهْلِهَا الْفُقُوَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّهِ مِن مِهِ النَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَالُوهِ النَّهُ عَلَيْهِا الْفُقُواءَ وَاللَّهُ مَن عَلَيْهِا فَعْراءَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَعْراءَ فَلَا وَمِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا مَن اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا الْفُقُواءَ الْمُعْتَلُوهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا الْفُقُواءَ الْمُعْتَ وَمِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا الْفُقُواءَ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

( ٧٩٣٩) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا آذْنَبَ كَانَتُ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

( ۲۹۳۹ ) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرز دہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑجاتا ہے، اگر وہ تو بہ واستغفار کرلے تو اس کا دل چھرسے صاف روشن ہوجاتا ہے، ورنہ جینے گناہ بڑھتے جاتے میں اپنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، جی کہ اس کے دل پروہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کر پیم میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے گلا ہَلْ دَانَ عَلَی فَلُو بِھِیمْ مَا کَانُوا یَکُسِبُونَ

( ٧٩٤٠) حَدَّثُنَا صَفُوانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعُقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ مَسِّ الْقَرْصَةِ

(۹۴۰) حفرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فر مایا شہید کوشہادت کی وجہ سے اتن بھی تکلیف محسوس ٹیس ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو چیونی کے کا شخے سے ہوتی ہے۔

(٧٩٤١) حَدَّثَنِي صَفُوَانٌ تَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### الله المؤرن المنافر الله المؤرن المنافر المنافر الله المنافر ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسُلِمِينَ

(۱۹۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مردی ہے کہ ایک موقع پر نبی طیٹا نے تین مرتبہ فرمایا دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، کسی نے پوچھایار سول اللہ اکس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے ،اس کی کتاب کے لئے ،اس کے پنجبر کے لئے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے۔

( ٧٩٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ آبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الشَّهِيدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى يَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَانَّهُمَا ظِئْرَانِ ٱطْلَتَا أَوْ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا بِبَرَاحٍ مِنْ الْأَرْضِ بِيَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [انظر: ١٥٥٦]

(۲۹۴۲) حضرت ابو ہریرہ ٹھ تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی موجودگی میں شہید کا تذکرہ ہوا، تو نبی علیا کے فریایا کہ زمین پرشہید کا خون خشک نہیں ہونے پاتا کہ اس کے پاس اس کی دوجنتی ہویاں سبقت کر کے پہنچ جاتی ہیں اور وہ اس ہرن کی طرح چوکڑیاں بحرتی ہوئی آتی ہیں جنہوں نے زمین کے کسی جھے میں اپنے بچوں کوسایہ لینے کے لئے چھوڑ دیا ہو، ان میں سے ہرا یک کے ہاتھ میں ایک ایک جوڑ اہوتا ہے جودنیاو مافیہا ہے بہتر ہوتا ہے۔

( ٧٩٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُويَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسُنَ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ [صححه أبن حمان (٦٣١) والحاكم (٢٤١/٤) قال الألباني: ضعيف (ابوداود:٤٩٩٣)].[انظر:٢٢١) والحاكم (٢٤١/٤) قال الألباني: ضعيف (ابوداود:٤٩٩٣)].[انظر:٢٢١)

( ۲۹۴۳ ) حفزت ابو ہر رہ و ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایاحسن ظن بھی حسن عیادت کا ایک حصہ ہے۔

( ٧٩٤٤) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ أَنَا وَمَنْ مَعِى قَالَ فَقِيلَ لَهُ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِى عَلَى الْأَثَرِ قِيلَ لَهُ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَفَضَهُمْ [انظر: ٢٤ ٤٨].

(۲۹۴۴) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی علیا ہے بوچھایا رسول اللہ اسب ہے بہتر انسان کون ہے؟ نبی علیا نے فرمایا میں اور میرے ساتھی ، بوچھا گیا اس کے بعد کون لوگ؟ فرمایا جو ہمارے بعد ہوں گے، بوچھا گیا اس کے بعد؟ تو نبی علیا نے انہیں چھوڑ دیا۔ بعد؟ تو نبی علیا نے انہیں چھوڑ دیا۔

( ٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيدُ بِهَا

بَأْسًا يَهُونِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ [راجع: ٢٢١٤].

(2900) حضرت ابوہریرہ ٹالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی تالیانے فرمایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے منتج میں سرّ سال تک جہنم میں لڑھکتار ہے گا۔

( ٧٩٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ آلِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ مِنْ آلِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى لِآبِى رُهُم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِى امْرَأَةً فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ إِعْصَارٍ طَيِّبَةً فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبُتِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطَيَّبُتُ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنُ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِى وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطَيَّبُتُ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِى قَالُمُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِى قَالُمُ لَهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذُهِبِى فَامُ اللَّهُ لَهِا مَا لَا اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذُهُ اللَّهُ لَهَا مَالَةً مَنْ مَنْ الْمَسْكِدِ لَيْهِ مَا مِنْ الْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْمَسْجِدِ فَيقُبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَغْتَسِلَ مِنْهُ الْلَهُ لَهَا عَلَى اللَّهُ لَقَالَ لَقَالَ لَتُهُ الْمَالَلَةُ لَهُ الْمَالَةُ لَوْلُولُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ الْمُ لَلَّةُ لَمَالًى اللَّهُ لَوْلَا مَا مِنْ الْمَسْجِدِ فَيْقَبِلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاقًا مِنْ الْمَسْلِقِ الْمَالِمُ اللَّهُ لَهُ الْمُعْلَالَةُ الْمُسْتِيلِي وَلَا مَا مِنْ الْمَسْتِهِ فَالْمُ لَلْمُسْتِعِيلَ مِنْ الْمُعْلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَسِلُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُولُ الْمَنْهُ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ

(۱۹۳۲) ابودہم کے آزاد کردہ غلام ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنا کا سامنا ایک ایسی خاتون ہے ہوگیا جس نے خوشبولگار کھی تھی ، انہوں نے اسے بوچھا کہ کیا تمہار اسمجد کا ارادہ ہے؟ اس نے کہاجی ہاں! انہوں نے بوچھا کیا تم نے اسی وجہ سے خوشبولگار کھی ہے؟ اس نے کہاجی ہاں! فر مایا کہ نبی علیہ کا ارشاد ہے جوعورت اپنے گھر سے خوشبولگا کر مسجد کے ارادے سے نکلے ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا پہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جاکر اسے اس طرح دھوئے جیسے نا پاکی کی حالت میں عسل کیا جاتا ہے لہٰذاتم جاکراہے دھودو۔

( ٧٩٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَفُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِغْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ الْٱنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى إِنَّهُ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكُثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ قَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ الَّذِى جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمُ

(۷۹۲۷) ابو حازم مینظیم کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ کے ساتھ بیٹے کا شرف پانچ سال تک حاصل ہوا ہے، میں نے انہیں نبی علیا کی بی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں ملکی نظم ونسق انبیاء کرام بیٹا ہی چلایا کرتے تھے، جب اکیک نبی رفعت ہوتے تو دوسر بے نبی ان کے جانشین بن جاتے ، لیکن میر بے بعد چونکہ کوئی نبی نبیں ہے، اس لئے اس امت میں خلفاء ہوں گے اور خوب ہوں گے، صحابہ کرام ٹھڈٹھ نے بوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا درجہ بدرجہ ہرایک کی بیعت پوری کرو، اور انہیں ان کا وہ حق دو جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کیا ہے، کیونکہ اللہ ان سے ان کی رعایا کے متعلق خودہی بوجھ کی کھر کے گا۔

( ٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرْكِهِ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمُسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ [صححه ابن حباد (٩٦٥). وقال الترمذي:

حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٠٦٧) الترمذي: ٣٣٩٢)]. [راجع: ١٥، ٥٢، ٣٦].

( ۱۹۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھئے نے بارگاہِ رسالت مآب میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی الیمی دعاء سکھاد بیجئے جومیں صبح وشام پڑھ لیا کروں ، نبی علیہ نے فرمایا یوں کہ لیا کرو کہ اے اللہ! اے آسان وزمین کو پیدا کرنے والے ، ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانے والے ، ہر چیز کے پالنہار اور مالک! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوسکتا ، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں ، یہ کلمات صبح وشام اور بستر پر لیٹنے وقت کہ لیا کرو۔

( ٧٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا الْآَسُودَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ [انظر: ٩٢٤٨، ٩٣٧، ٩٩١].

(۹۳۹) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی علیٹا کے دور باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دوکالی چیزوں'' تھجوراور پانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( ٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ شَهْرًا فَأَتَاهُ عُمَّرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو فِي غُرُفَةٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدُ أَثَرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كِسُرَى يَشْرَبُونَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْتَ هَكَذَا فَقَالَ اللَّهِ كَسُرَى يَشْرَبُونَ فِي الذَّيْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ عُجِّلَتُ لَهُمُ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ عُجِّلَتُ لَهُمُ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْإِبْهَامَ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ تِسْعَةٌ وَعِشُرُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَكَسَرَ فِي الثَّالِيَةِ الْإِبْهَامَ

( ٧٩٥١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

[انظر: ٥٥٨٥].

(۷۹۵۱) حَشَّرَت الِو بَرِيهِ وَثَانَّتَ سِمِ وَى بَكَ بِي عَلِيَّا عَذَابِ جَهِم سِيءَ عَذَابِ قَبِر سِي اور كَ وَجَالَ كَ فَتَدَسِ بِنَاهِ ما نَكَتْ تَصْدَ (۷۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي (۷۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُرَوَّةً أَضَابَهُمْ جُوعٌ قَالَ وَنَحْنُ سَبْعَةٌ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمُرَةً وَصَحَد البخارى (٤٤١٥) وابن جبان (٤٤٩٨)]. [انظر: ٨٦١٨ : ٩٣٦٢].

(۷۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں بھوگ نے ستایا، ہم سات افراد تھے، نبی ہلیٹا نے مجھے سات تھجوریں عطاء فرمائیں، ہرآ دمی کے لئے صرف ایک تھجورتھی۔

( ٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَلْجِ قَالَ هَاشِمٌ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ أَلَا أَكُلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَعَلَمُكُ قَالَ هَاشِمُ أَفَلَا أَذُلُكُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ أَسُلَمَ أَعَلَمُكُ وَاسْتَسْلَمُ [احرحه الطيالسي (٤٩٤ ٢)]. قال شعيب: صحيح دون ((من تحت العرش)) وهذا اسناد حسن] وانظر: ٧٠٤٨، ٨٦٤٥ م ٨٧٣٨، ٢٢٢ و].

(۷۹۵۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا کیا میں تنہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کا فزانہ ہے اور عرش کے بنچے سے آیا ہے، وہ کلمہ ہے"لا قوۃ إلا مالله" جھے من کراللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سرتسلیم خم کر دیا اور اپنے آپ کو سپر دکر دیا۔

( ٧٥٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَم وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ هَاشِمْ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ وَقَالَ هَاشِمْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ السَّادِهِ حَسن]، [انظر: ١٠٧٤٩]

(۹۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ وہ ایمان کا ذا کقہ چکھے ،اسے جائے کہ کسی شخص سے صرف اللہ کی رضاء کے لئے محبت کیا کرے۔

( ٧٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ عَنْ حَوْضِى كَمَا تُذَادُ الْعَرِيبَةُ مِنْ الْإِبلِ عَنْ الْحَوْضِ [صححه البحارى (٢٣٦٧)، ومسلم (٢٣٠١)]. [انظر: ١٠٠٣١،٩٨٥٦].

(2900) حضرت الوہرریہ والفیزے مروی ہے کہ نبی علیا نے قرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (منافیدیم) کی

## هي مُنالِهِ امْنِينَ بل يَعْدِيرَة وَ فَيْلُولُ وَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِيْرَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

جان ہے، میں تم میں سے پھولوگوں کو اپنے وض سے اس طرح دور کروں گا چیے کی اجنبی اونٹ کو وض سے دور کیا جاتا ہے۔ اس دور کا جاتا ہے۔ اس دور کیا جاتا ہے۔ اس دور کیا جاتا ہے۔ اس دور کیا جاتا ہے۔ اس کا محمد اللہ میں اللہ علیہ و سکتی اللہ علیہ و سکتی اللہ علیہ و سکتی اللہ میں اللہ

(494) حضرت الوہریہ مُلِنَّوْت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے فرمایا آج رات ایک سرکش جن مجھ پر حادی ہونے کی کوشش کرنے لگا کہ میری نماز تروادے واللہ نے مجھے اس پر قابو عطاء فرما دیا اور میں نے اسے پکڑلیا، میر اارادہ بہتھا کہ میں اسے مجد کے کس ستون سے باندھ دوں اور منج ہوتو تم سب اسے دیکھو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان ملیک کی دعاء یاد آگئی کہ'' پروردگار! مجھے ایس حکومت عطاء فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو''، راوی کہتے ہیں کہ نبی ملیگ نے اسے دھتکار کر بھگا دیا۔

( ٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ إِنِّي لَٱرْجُو إِنْ طَالَ بِي عُمُرٌ أَنْ ٱلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِنُهُ مِنِّى السَّلَامَ [انظر: ٧٩٥٥، ٧٩٥٥]

(۷۹۵۷) حفرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا امید ہے کہ اگر میری عمر طویل ہوئی تو میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیا سے ہوجائے گی ،لیکن اگر میری رخصت کا پیغام پہلے آجائے تو تم میں سے جس کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہو، وہ انہیں میراسلام پہنچادے۔

( ٧٩٥٨) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ذِيادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّي لَآرُجُو إِنْ طَالَتْ بِي حَيَاةٌ أَنْ أُدْرِكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ آدُرَكَهُ فَلْيُقُونُهُ مِنِّي السَّلَامَ [راحع: ٧٩٥٨] أَنْ أُدُرِكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ آدُرَكَهُ فَلْيُقُونُهُ مِنِي السَّلَامَ إِراحى: ٧٩٥٨) حَرْت الو جريره وَلَّيْ عَنَى مِراسَلام بَهُا إِلَيْ عَلَيْ بَنِي مَلِي جَلَقُونُ مِن مَنْ عَلَيْهِ وَمُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمْ يَحُدُّ أَنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمْ يَحُدُّ أَبَا مُرَكِرَةً أَلَا فَي هَذِهِ الْآيَةِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ يَعْنِي الشَّاهِدَ يَوْمَ عَرَفَةً وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ [صححه هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْسَلَعِي السَّاهِدَ يَوْمَ عَرَفَةً وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ [صححه هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ يَعْنِي الشَّاهِدَ يَوْمَ عَرَفَةً وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيَامَة [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٩/٢٥ قال شعيب: المرفوع منه ضعيف].

### وي مُنالِهَ مَن بن يَنِيهِ مَنْ اللهِ مَن بن يَنِيهِ مِنْ اللهُ مُرْتُرُة رَبِينَانُ اللهُ هُرَيْرَة رَبِينَانُ اللهُ هُرَيْرَة رَبِينَانُ اللهُ هُرَيْرَة رَبِينَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِينَانُ اللهُ عَلَيْرة رَبِينَانُ اللهُ مُرْتُرة اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(409) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوئے موقو فایا مرفوعاً مروی ہے کہ "و شاہد و مشہود" میں شاہد سے مراد یوم عرف ہے اور مشہود سے مراد قیام کادن ہے۔

( ٧٩٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ الشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۷۹۲۰) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوے موقوفاً یا مرفوعاً مروی ہے کہ "و شاهد و مشهود" میں شاہد سے مراد بوم جعہ ہے اور مشہود سے مرادعرفہ کا دن ہے اور موعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔

( ٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ الصَّادِقَ الْمَصُدُوقَ يَقُولُ إِنَّ هَلاكَ أُمَّتِي آوُ فَسَادَ أُمَّتِي رُنُوسٌ أَمَرَاءُ أُغَيْلِمَةٌ سُفَهَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ [راحع: ٥٥ /٧].

( ٢٩ ٢ ) حضرت ابو ہرىيە الله كائىئ سے مروى ہے كہ ميں نے ابوالقاسم ' جو كه صادق ومصدوق تھے' مَنَا لَيْكُمُ كُو يه فرمات ہوئے سا ہے كه ميرى امت كى تباہى قريش كے چند بوقوف لونڈوں كے ہاتھوں ہوگى ۔

( ٧٩٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَفِيي ابْنَ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ عَنْ آبِي هُرَيُّرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَّعَتُ لِرَّجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَّعَتُ لِرَّجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَّجُلِ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَّجُلِ حَتَى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّ أَنْ أَلْكُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَّجُلِ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِي تَبَارَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الترمذي: حسن قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٤٠٠ أبن ماحة: ٢٨٣٩، الترمذي: مِيهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَاقُ وَاللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَا الْعَلَاقُ وَالْعَلَى الْعَلَاقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْلُونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُول

( ۲۹۲۳ ) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا قرآن کریم میں تیں آیات پر شمتل ایک سورت الی ہے جس نے ایک آدی کے حق میں سفارش کی جتی کہ اس کی بخشش ہوگئی اوروہ سورہ ملک ہے۔

( ٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى نُعْمٍ يُحَدِّثُ قَالَ عَبُد اللَّهِ قَالَ آبِى اللَّهُ إِنَّمَا هُوَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى نُعْمٍ وَلَكِنْ غُنْدَرٌ كَذَا قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ كَسُبِ الْمَحَجَّامِ وَكَسُبِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ قَالَ وَعَمْسِ الْفَحُلِ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَمْدِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ وَكَسُبِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ قَالَ وَعَمْسِ الْفَحُلِ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَهَا وَهَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَهَالِ وَعَمْسِ الْفَحُلِ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَهَا لَهُ وَهَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَهَالَ وَعَمْسِ الْفَحُلِ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَهَا لَهُ وَهَا لَيْ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَهُونَ لَا اللّهُ عَنْ كَسُبِ الْمُعْرِيدِ فَيْ وَثَمَنِ الْكَلْبِ قَالَ وَعَمْسِ الْفَحُلِ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللّهِ اللّهُ عَنْ كَسُبِ الْمُعَلِّى وَلَا أَلَا وَعَمْسِ اللّهُ عَنْ كَسُبِ الْمُعْرِيرَةِ قَالَ وَعَمْنِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمْلُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

( ۲۹۱۳ ) حضرت ابوہریرہ فاتن ہم وی ہے کہ بی طائنات سینگی لگانے والے کی اور جسم فروشی کی کمائی اور کتے کی قبت سے مضح فرمایا ہے، حضرت ابوہریرہ والنواس میں سائڈ کی جفتی پر وٹی جانے والی قبت کو بھی شامل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری تھیلی میں سے ہے۔

( ٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ مُحَرَّدِ بْنِ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهُلِ مَكَّةَ بِبَرَائَةٌ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ تُنَادُونَ قَالَ كُنَّا نُنَادِى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ أَوْ أَمَدَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَإِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُو وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ أَوْ أَمَدَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَإِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُو وَبَكُ بَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ أَوْ أَمَدَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَإِنَّ اللَّهُ بَرِىءٌ مِنْ الْمُشُوكِينَ وَرَسُولُهُ وَلَا يَحُجُّ هَذَا الْبَيْتَ بَعْدَ الْعَامِ مُشُولٌ فَالَ فَكُنْتُ أَنَادِى حَقَى صَوْتِى صَوْتِى

(۲۹۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی علیا نے حضرت علی ڈاٹنؤ کو اہل مکہ کی طرف براءت کا پیغام دے کر بھیجاتھا، میں ان کے ساتھ ہی تھا، کسی نے بوچھا کہ آپ لوگ کیا اعلان کر رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ یہ منادی کر رہے تھے کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہو گا جومؤ من ہو، آج کے بعد بیت اللہ کا طواف کو کی شخص بر ہند ہو کر نہیں کر سکے گا، جس شخص کا نبی علیا کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، اس کی مدت چار مہینے مقرر کی جاتی ہے، چار مہینے گذر نے کے بعد اللہ اور اس کے مرب کے کہ رسول مشرکین سے بری ہوں گے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک تج بیت اللہ نہیں کر سکے گا، یہ اعلان کرتے کرتے میری آواز میٹھ گئ تھی۔

( ٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّي لَٱرْجُو إِنْ طَالَتْ بِي حَيَاةٌ اَنْ أُدُرِكَةً مِنْكُمْ فَلْيُقُرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ [ ١٩٥٥ ) واحع ٢٥٥٠ ] اَنْ أُدُرِكَةً مِنْكُمْ فَلْيُقُرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ [ ١٩٥٥ ] واحع ٢٥٥٠ ] اَنْ أُدُرِكَةً مِنْكُمْ فَلْيُقُرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ [ ١٩٥٥ ] ووجائ (١٩٤٥ ) حضرت الوَهِ بريه اللَّهُ عَلِي المعرب كه الميد عهدا كريرى عرطويل بوني تو ميرى الماقات حضرت عيلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي آغِينُ الْأَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي آغِينُ الْأَنْصَادِ شَيْئًا [ واحع: ١٩٨٩] وي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي آغِينُ الْأَنْصَادِ شَيْئًا [ واحع: ١٩٨٩] من اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلْيَهَا فَإِنَّ فِي آغِيْنِ الْأَنْصَادِ شَيْئًا [ واحع: ١٩٨٩] من اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلْيَهَا فَإِنَّ فِي آغِيْنِ الْأَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلْيَهَا فَإِنَّ فِي آغِيْنِ الْأَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلْيَهَا فَإِنَّ فِي آغِيْنِ الْأَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلْيَهَا فَإِنَّ فِي آغِيْنِ الْأَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُنُ إِلْيَهَا فَإِنَّ فِي آغَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاسَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْصَالَى الْعَالَى الْعَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْهُ وَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

( ٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ تَضُرِبُوا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَنْ يَضُرِبَ النَّاسُ أَكْبَاذَ الْإِبِلِ يَطْلَبُونَ الْعِلْمَ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ تَضُرِبُوا وَقَالَ شَفْيَانُ مَرَّةً أَنْ يَضُرِبُ النَّاسُ أَكْبَاذَ الْإِبِلِ يَطْلَبُونَ الْعِلْمَ لَا يَعْمَرِئُ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ قَوْمٌ هُو الْعُمَرِئُ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ قَوْمٌ هُو الْعُمَرِئُ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان (٢٧٣٦)، والحاكم (١/ ٩٠). حسنه الترمَدي وقال الدهبي: نظيف الاسناد غريب المتن. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٦٨٠))

( ۷۹۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب لوگ دور دراز ہے حصول علم کے

لئے سفر پرنگلیں گے،اس وقت وہ مدیند منورہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہ پائیں گے،راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوااورلوگ امام مالک پڑھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

٧٩٦١) حَدَثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي سُهَيْلًا عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَلِكَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَى أَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُخْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذُ لُقُمَةً فَلْيُرُوّغُهَا ثُمَّ لِيُعْطِهَا إِيَّاهُ [راجع: ٧٣٣٤]

(۷۹۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا لِکانے میں اوراس کی گرمی مردی میں اس کی کفایت کرے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کراسے سالن میں اچھی طرح تر ہتر کر کے ہی اسے دے دے۔

( ٧٩٦٩) قَرَأْتُ عَلَى آبِى قُرَّةَ الزُّبَيْدِيِّ مُوسَى بُنِ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عُقْبَةَ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ وَعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ أَوْ عَنْ آحَدِهِمَا عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱتُجِبُّونَ ٱنْ تَجْتَهِدُوا فِى اللَّعَاءِ قُولُوا اللَّهُمَّ آعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ وَذِكُوكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ

(۹۲۹) حضرت ابو ہر رہے وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کیاتم دعاء میں خوب محنت کرنا چاہیے ہو؟ تم یوں کہا کرو کہ اے اللہ! اپناشکرادا کرنے ،اپناذ کراورا پنی بہترین عبادت کرنے پر ہماری مدد فر ما۔

( ٧٩٧٠) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ آوْفَى عَنْ سَعُدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْآةُ وَالْكُلُبُ وَالْحِمَارُ [وصحح اسناده البوصيري. قال الإلىاني: صحيح (ابن ماحة: ٩٥٠)].

( + 294 ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا عورت ، کتا اور گدھا نمازی کے آگے سے گذر نے پر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٧٩٧١) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعِى كَانَ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ شَاتَيْنِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعِى كَانَ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ شَاتَيْنِ لَقَعَلَ فَمَا يُصِيبُ مِنْ الْأَجُرِ أَفْضَلُ

(۱۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ ہے مروی ہے کہ نبی طابقائے فرمایا اگرتم میں سے کسی کویقین ہو کہ میرے ساتھ نماز میں شریک ہونے پراسے خوب موئی تازی ہڈی یا دوعمہ ہ کھر ملیں گے تو وہ ضرور نماز میں شرکت کرے حالانکہ اس پر ملنے والا اجراس سے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ٧٩٧٢) حَدَّثَنَا سَفِيانُ حُدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً يَعْنِي مِنَّ

# هي مُنالاً احَدُن بن يَعِيدُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الْانْصَارِ فَقَالِ انْظُرُ إِلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ فِي أَعْيُنِ الْآنْصَارِ شَيْئاً [راحع: ٧٨٢٩].

(2921) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹیئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے انسار کی ایک عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نبی ملیکا نے مرد سے فرمایا کہ اسے ایک نظر دیکھا و، کیونکہ انسار کی آ تھوں میں کھیجیب ہوتا ہے۔

( ٧٩٧٣) حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ عِيَاضِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَمُوبُوهَ أَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَي بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْوَمِ الْفَوْمِ الْشَوْمُ قَالَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِعَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ الْمُعْرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا تَقُولُوا هَكُذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنُ قُولُوا أَخْرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا تَقُولُوا هَكُذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنُ قُولُوا أَنْ اللَّهُ إِلَيْهِ السَّيْطَانَ وَلَكِنُ قُولُوا وَكُذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا وَكُونَ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَسُلَّمَ لَا لَيْهِ صَلَّى اللَّهُ مِلَا اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ وَلَوْلُوا هَكُذَا لَا تُعْيَنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنُ قُولُوا وَكُونَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَلْهُ وَلُوا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَسُولُ اللَّهُ وَلُوا الْمُلْهُ وَلُوا عَلَى اللَّهُ وَلَوا اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ الْعُلُولُوا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

(۱۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ فائن سے مردی ہے کہ نی علیہ کے پاس ایک آدمی کولا یا گیا جس نے شراب نوشی کی تھی، نی علیہ نے فرمایا اے مارو، چنا نچے ہم میں ہے کسی نے اسے ہاتھوں سے مارا، کسی نے چوتیوں سے اور کسی نے کیڑے سے مارا، جب وہ واپس چلا گیا تو کسی نے اس سے کہا اللہ مخفے رسوا کرے، نی علیہ نے فرمایا یہ بات نہ کہو، اس کے معاملے میں شیطان کی مدونہ کرو، بلکہ یوں کہواللہ تھے پردم فرمائے۔

( ٧٩٧٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةً بِالْكُوفَةِ قَالَ فَكَانَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ مَوْلَانَا قَرَابَةٌ قَالَ سُفْيَانُ وَهُو مَوْلَى الْأَحْمَسِ فَاجْتَمَعَتْ أَحْمَسُ قَالَ قَيْسٌ فَأَتَيْنَاهُ نُسَلِّمُ وَكَانَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ مَوْلَانَا قَرَابَةٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَوُلَاءِ أَنْسِبَاؤُكَ أَتُولُكَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ وَتُحَدِّثُهُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ مِنْ أَنْ يَأْتُنَ أَلُولُ وَلِلَهِ لَأَنْ يَأْتُولُ وَيَتَصَدَّقَ خَيْلًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا مِنْ اللَّهُ عَنْ وَبَعَلَ مَعْهُ وَانْ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلًا مِنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا أَغْنَاهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مِنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَا مِنْ اللَّهُ عَنْ وَيَعْلَى مَا لِللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ مَا لَاللَهُ عَلَى الْمُهُ وَلِي اللَّهُ مَا أَلُولُ وَلَيْكُولُ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَا عَلَى مَا أَلُولُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلُولُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا أَلُولُ مَا عَلَاهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَلْ مُنَ

(سر 2012) قیس میند کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت الو ہریہ اللظ کو فی ہم ہمارے یہاں مہمان ہے ،ان کے ہمارے آقاؤں ۔

کے ساتھ کچھ تعلقات قرابت داری کے تھے، ہم ان کے پاس سلام کے لئے حاضر ہوئے تو میرے والدصاحب نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو ہریہ وابد آپ کے ہم نسب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تا کہ آپ کوسلام کریں اور آپ انہیں نی ملیلا کی کوئی حدیث سائیں ،حضرت ابو ہریرہ والٹون نے ہمیں خوش آ مدید کھا اور فرمایا میں نی ملیلا کی رفاقت میں تین ہمال رہا ہوں ، جماعت صحابہ میں ان تین سالوں کے درمیان حفظ حدیث کا مجھ سے زیادہ شیدائی کوئی نہیں رہا، میں نے نی ملیلا کو بیہ فرماتے ہوں، جماعت صحابہ میں ان تین سالوں کے درمیان حفظ حدیث کا مجھ سے زیادہ شیدائی کوئی نہیں رہا، میں نے نی ملیلا کو بیہ فرماتے ہوئے سانے بخدا اہم میں سے کوئی آ دمی رہی لے اور اس میں کلڑیاں با ندھ کرا پی پیٹھ پرلا دے اور اس کی کمائی خود بھی

### الم الماري المنظم المنظ

کھائے اور صدقہ بھی کرے، بیاس سے بہت بہتر ہے کہ وہ کئی ایسے آ دی کے پاس جائے جے اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا فر مارکھا ہوا وراس سے جا کر سوال کرے، اس کی مرضی ہے کہا ہے دے یا نہ دے۔

( ٧٩٧٤م ) ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِيَادِهِ قَرِيبٌ مِنْ بَيْنِ يَدَى السَّاعَةِ سَتَأْتُونَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطُرِّقَةُ [انظر: ٥٥ / ١٠].

(۹۷۴۷م) پھراپنے ہاتھ سےاشارہ کر کے فر مایا قیامت کے قریب تم ایسی قوم سے قال نہ کرو گے جن کے چبرے چپٹی کمانوں کی طرح ہوں گے اوران کی جو تیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔

( ٧٩٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آلَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ السَّقُورَضُتُ عَبْدِى فَلَمْ يُقُولُ وَآ وَهُواهُ وَآنَا الدَّهُرُ [انظر: ٥٨٦].

(۹۷۵) حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی طیٹھانے فر مایا اللہ فر ما تا ہے میں نے اپنے بندے سے قرض ما نگالیکن اس نے نہیں دیا ، اور میر ابندہ مجھے انجانے میں برا بھلا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے ہائے زمانہ ، مالا نکہ زمانے کا خالق بھی تو میں ہی ہوں۔

( ٧٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفِ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهَا عَرَفْتُمُ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ [راجع: ٩٩٤].

(۷۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ دلائے مروی ہے کہ نبی ایکھنے فرمایا قرآن کریم سات حرفوں پرنازل ہواہے،قرآن میں جھکڑنا کفر ہے'' یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا'' اس لئے جو تہمیں سمجھ آجائے اس پرعمل کرواور جو جمجھ نہ آئے، اسے اس کے عالم کی طرف لوٹادو (اس سے یوچھلو)

( ٧٩٧٧) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ بِلَالِكَ سَبْعِينَ خَرِيفًا إِقَالَ الأَلبَاني: صحيح (النسائي: ١٧٢/٤ و١٧٣)]. [انظر: ٨٦٧٥].

(۷۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوی مردی ہے کہ نی طابعہ نے فرمایا جو مخص اللہ کی رضا کے لئے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ السے جہنم سے سز سال کے قاصلے بیدور کر دئیتا لہے۔

( ٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةً

## هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَنِيدِ سَرَّم الْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فُلَانِ قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكُعَيَّنِ الْأُولِيَيْنِ مِنُ الظَّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْكُورِيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعَشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي اللَّهُ مُولِيِّ اللَّهُ مُقَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُقَصَّلِ وصححه ابن حزيمة: (٥٢٠). قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٩٧/٣ (، ابن ماحة: الصَّبِح بِطِوالِ الْمُفَصَّلِ وصححه ابن حزيمة: (٥٢٠). قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٩٧/٣ (، ابن ماحة: ١٨٢٧). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٨٣٤٨، ٨٣٤٥].

( 494 ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کے بعد کسی شخص کے پیچے ایسی نمازنہیں پڑھی جو نبی علیہ ک سب سے مشاہبہ ہو، سوائے فلال شخص کے ، راوی کہتے ہیں کہوہ نماز ظہر میں پہلی دور کعتوں کو نسبتاً لمبااور آخری دور کعتوں کو مختصر پڑھتا تھا، عصر کی نماز ہلکی پڑھتا تھا، مغرب میں قصار مفصل میں سے سی سورت کی تلاوت کرتا، عشاء میں اوساطِ مفصل میں سے اور نماز فجر میں طوال مفصل میں سے قراءت کرتا تھا۔

( ٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَرُ آبِيهِ عَنْ آبَهُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُّلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً آصِلُهُمْ وَيَفُطَعُونَ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَى وَآخُلُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَى قَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِفَّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا كُمْتَ عَلَى ذَلِكَ [صححه مسلم (٢٥٥٨)، وابن حبان (٢٥٤)]. [انظر: ٢٣٣٢، ٢٨٩، ٢٥٥].

(949) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے
کچھ رشتے دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں
لیکن وہ میرے ساتھ براسلوک کرتے ہیں، میں ان سے درگذر کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں،
نبی طینا نے فر مایا اگر واقعۂ حقیقت ای طرح ہے جیسے تم نے بیان کی تو گویا تم آنہیں جلتی ہوئی را کھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم
اپنی اس دوش پرقائم رہو گے ، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مدد گا درہے گا۔

( ٧٩٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنِّى إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْبَرَةِ فَقَالُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ فَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانِكَ قَالَ اللَّهِ عَلَى الْحَوْصِ فَقَالُوا يَا اللَّهِ السَّنَا بِإِخْوَانِكَ قَالَ بَلْ أَنْتُمُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَقَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أَمَّيْكَ بَعْدُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أَمَّيْكَ بَعْدُ قَالَ آرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلِينَ مِنْ آلَوْ فَهُ اللَّهُ بَيْنَ الْفَالُ اللَّهُ عَنْ حَوْضِى كَمَا يُلَاهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ مَنْ حَوْضِى كَمَا يُلَدُهُ الْمَعْلَى الْمَوْلِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحُونِ اللَّهُ اللَّ

[انظر: ٥٨٨١ ١٨٢٨].

(۷۹۸) حضرت ابو ہر میرہ منگانی ہے مروی ہے کہ نبی علیا قبرستان تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کرقبرستان والوں کوسلام کرتے ہوئے فرمایا اے جماعت مؤمنین کے مکینوا تم پرسلام ہو، ان شاء اللہ ہم نبی تم سے آ کر ملنے والے ہیں، پھر فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دکھے کیں ، صحابہ کرام ہوگئی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم آ ب کے بھائی نہیں؟ نبی علیا نے فرمایا تم تو میرے صحابہ بوری کے دور کی میں جو ابھی نہیں آئے ، اور جن کا میں حوض کوشر پر منتظر ہوں گا، صحابہ کرام ہوگئی نے عرض کیا رسول اللہ من اللہ تا فی اللہ تا ہو کہ آگر کسی آئے ، آپ انہیں کیسے بہچا نیں گے؟ نبی علیا نے فرمایا یہ بتا ؤ کہ اگر کسی آ دی کو کا سفید روشن بیٹانی والا گھوڑ اکا لے سیاد گھوڑ وں کے درمیان ہو، کیاوہ اپنے گھوڑ ہے کوئییں بہچان سکے گا؟ صحابہ کرام ہوگئی نے ساتھ عرض کیا کیوں نہیں ، نبی علیا نے فرمایا پھروہ لوگ بھی قیامت کے دن وضو کے آثار کی برکت سے روشن سفید بیٹانی کے ساتھ آئیں گے اور بیں حوض کوشر بران کا انتظار کروں گا۔

پھر فرمایا یا در کھواتم میں سے پھیلوگوں کومیرے حوض سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسے گمشدہ اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، میں انہیں آ واز دوں گا کہ ادھر آ ؤ ،لیکن کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، تو میں کہوں گا کہ ذور مول، دور ہوں۔

( ٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا يَغَارُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا [راحع: ٢٢٠٩].

(۷۹۸۱) حضرت ابو ہریر ہو ٹاکٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے دو تین مرتبہ فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے، اور اللہ اس ہے بھی زمادہ غیور ہے۔

( ٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ ٱلَا ٱدُلُكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيَمْحُو بِهِ الْخَطَايَا كَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ [راحع: ١٠٨].

(۷۹۸۲) حَضرت ابو ہر پرہ دلالٹیو سے مروی ہے کہ نمی ملیا اپنے میں تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فریا تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ کثرت سے مجدوں کی طرف قدم اٹھنا ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور طبعی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسردی کے موسم میں ) خوب اچھی طرح وضوکرنا۔

( ٧٩٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى آهُلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الْقَرْنَاءِ تُنْطَحُهَا [راحع: ٧٢٠٣].

(۷۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے'' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٧٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّى عَنْ حَفْصِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ وَدِدْتُ النِّي فِي حَيِّزٍ مِنْ حَدِيدٍ مِعِي مَا يُصُلِحُنِي لَا أُكُلَّمُ النَّاسَ وَلَا يُكَلِّمُونِي

(۷۹۸۴) زیاد بن حدر کہتے ہیں کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں لوہے کی کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں میرے پاس صرف ضرورت کی چیزیں ہوں ، ندمیں کسی سے بات کروں اور ندکوئی مجھ سے بات کرے۔

( ٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذُرِ وَقَالَ لَا يَرُدُّ مِنْ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ [راحع: ٧ ٢ ٠ ٧].

( 2900 ) حفرت ابو ہریرہ رفاقت مروی ہے کہ نبی الیا نے منت ماننے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے تقدیریل نہیں عتی ، البتہ منت کے ذریعے بخیل آ دمی سے مال نکلوالیا جاتا ہے۔

( ۷۹۸٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَرُيُرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنَّهُ قَالَ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشُرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا بَرِىءٌ مِنْهُ

وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنَّهُ قَالَ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشُرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا بَرِىءٌ مِنْهُ مِنْ وَهُو لِللَّذِى أَشُرَكَ [صححه مسلم ( ۲۹۸۷)، وابن حزيمة: (۹۳۸)، وابن حبان (۹۹ س)].[انظر: ۹۱۷،۷۹۸ و قَرْمُ لِلَّذِى أَشُرَكَ [صححه مسلم (۹۸۷)، وابن حزيمة: (۹۳۸)، وابن حبان (۹۵ س)].[انظر: ۹۱۷،۷۹۸ و قَرْمُ لِللَّذِى أَشُرَكَ وصححه مسلم (وگون عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

( ٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ لِى عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُوَ لِلَّذِى ٱشْرَكَ [راجع: ٧٩٨٦].

(۷۹۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے پروردگار کا بیقول نقل فرمائے ہیں کہ میں تمام شرکاء میں سب سے بہتر ہوں ، جو محض کوئی عمل سرانجام دے اور اس میں میرے ساتھ کسی کوشر یک کرے تو میں اس سے بیزار ہوں اوروہ عمل اس کا ہوگا جے اس نے میرا شریک قرار دیا۔

( ٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الصَّادِقَ الْمَصُدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ صَاحِبَ الْحُجْرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِىً قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَى وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ يَعْنِى مَنْصُورًا [صححه ابن حبان (٤٦٢)، والحاكم (٤٨/٤). خسنه الترمذى. قال الألنانى: حسن (ابوداود:٢٤٩٤) الترمذى:١٩٢٣). [انظر: ١٩٧٠، ١٩٩٤) موري ١٠٩٦٤،٩٩٤) الترمذى ٤٩٤١]. وانظر: ١٠٩٦٤،٩٩٤١، ١٠٩٠٥ التركي التر

( ٧٩٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ [انظر:

۸۲۹،۸۰۳۷ (عبد الرحمن بن غنم عن ابی هریرهٔ)، ۸۶۹،۸۶۲،۸۶۲۱،۹۶۶،۹۶۶،۱۰۳۹،۱۰۳۹،۱۰۳۹،۱۰۳۷،۱۰۳۹. (۱۹۸۹) حضرت ابو ہریره ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا کھنٹی بھی''من' (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اوراس کا پانی آئکھوں کے لئے شفاء ہے، اور بجوہ مجوز جنت کی مجبور ہے اوراس کا پانی ٹر ہر کی شفاء ہے۔

( ٧٩٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي زِيَادِ الطَّحَّانِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشُوبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ قِه قَالَ لِمَهُ قَالَ آيسُونُكَ آنُ يَشُرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشُوبُ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ قِه قَالَ لِمَهُ قَالَ السِّعَالَ اللهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشُرَبَ مَعَكَ الْهِرُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشُوبُ مَعَكَ الْهِرُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشُوبُ مَعَلَى اللّهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشُوبُ مَعَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشُوبُ مَعَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

قَدُ شَوِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَوَّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ [احرجه الدارمی (۲۱۳٤) والبزار (۲۸۹٦). قال شعب: صحبح]. (۱۹۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیسے نے ایک آ دمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے ویکھا تو اس سے فر مایا اسے تی کردو، اس نے بوچھا کیوں؟ نبی طیسے فر مایا کیا تمہیں یہ بات پندہ کے کہمارے ساتھ کوئی بلا پائی پیٹے؟ اس نے کہانہیں، نبی طیسے فر مایا تمہارے ساتھ بلے ہے بھی زیادہ شروالی چیز نے پانی پیا ہے اوروہ ہے شیطان۔ (۷۹۹۱) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِی زِیَادٍ مَوْلَی الْحَسَنِ بُنِ عَلِی قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةً فَذَکَرَهُ

(۹۹۱) گذشته جدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

٧٩٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

# هُ مُنْ لِمُ الْمُؤْرُنُ لِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَبِي زَبَاحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ الصَّلُوَّاتِ يُقُرَّأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُمَعْنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخُفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [زاحع: ٧٤٩٤].

(۱۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی علیہ انہمیں (جمر کے وریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہمیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ١٩٩٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْغِيِّ عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفُ مِنْ صَلَاةٍ حَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَائِةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِى أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا قَالَ رَجُلٌ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفُ مِنْ الْقِرَائِةِ فَقَالَ هَلْ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَقَلَّمَ مِنْ الْقِرَّائَةِ فِى الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٦٨].

( ۲۹۹۲) حضرت الوہريره النافق سے مروى ہے كوا يك مرتب في الناف كى جبرى نماز سے فارغ ہونے كے بعد يو چھا كہ كيا تم ملى سے كى نے مير سے ساتھ قراءت كى ہے؟ ايك آ دى نے كہا كہ جى يارسول الله! في الناف نے الناف ميں ہوں كہ مير سے ساتھ قرآن ميں جھڑا كوں كيا جا رہا تھا؟ اس كے بعد لوگ جبرى نمازوں ميں في الناف كے بيچے قراءت كرنے سے رك كے ساتھ قرآت على عبد الرّخمن مالك عن سُمكى مولكى آبى بكو بن عبد الرّخمن عن آبى صالح السّمّان عن الله عرف أَت على عبد الرّخمن مالك عن سُمكى مولكى آبى بكو بن عبد الرّخمن عن آبى صالح السّمّان عن الله عرف أَن رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدْلَ عَشُو رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةً حَسَنةٍ وَكُانَتُ لَهُ حِرُزًا مِنْ الشّيطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتّى يُمُسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدٌ عَمِلَ الْحُدُنَ مِنْ ذَلِكَ [ صححه البحارى (۲۹۹۳)، ومسلم (۲۹۹۱)]. [انظر: ۲۸۹۱].

( 494 ) حَضَرت ابو ہریرہ تَا تَعَنَّ سے مروی ہے کہ بی طَلِیَّا نے فر مایا جَوِّض دن میں سومر تبدید کلمات کہدلے "
"لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

تو بیدن غلاموں کوآ زاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس مخف کے لئے سونکیاں لکھی جائیں گی، سوگناہ منادیے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی حفاظت کا سبب ہوں گے اور کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں پیش کر سکے گا، سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ عمل کرے۔

( ٧٩٩٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ سُمَىًّ مَوْلَى آبِى بَكُوٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوْمٍ مِالَةَ مَرَّةٍ خُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ

## هُ مُنْ لِمُا اَمَٰذِينَ بِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّ

كَانَّتْ مِثْلُ زَبِّدِ الْبُحُو [صححه البحاري (٢٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١)]. [انظر: ١٠٦٩٤،٨٦٠].

(4997) حضرت ابو ہریرہ ٹاکٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فرمایا جو شخص دن میں سومرتبہ "سبحان الله و بعده" کہدیے، اس کے سارے گناه مٹادیتے جائیں گے،خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں ندہوں۔

( ٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهُدِئٌ عَنُ مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ مَرُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحَّ هَالِعٌ وَجُبُنٌ خَالِعٌ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥١١)].

( 2994 ) حضرت الوہریرہ ٹاٹنٹ سے مردی ہے کہ ٹی ملیا آئے فر مایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبر سے پن کے ساتھ مخل اور حد سے زیادہ بردل ہونا ہے۔

( ٧٩٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( 499 ) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ایک آ دمی کوسورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہوگئی ،لوگوں نے بوچھایارسول اللہ! کیا چیز واجب ہوگئی؟ فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

( ٧٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنْ آبِي صَالِحِ الْحَنَفِي عَنْ آبِي سَعِيلٍا الْخُدُرِيِّ وَآبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ الْكَارِمِ آرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ لِلَّهِ وَلَمْ لِلَّهِ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَمْ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ وَلِلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبُولُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَيْهِ إِلَا لِللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَمَلْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَلِلْكُونَ سَلِيْعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(999) حفرت ابوسعید خدری بھا تھا ورا بو ہریرہ بھا تھا ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ نے چارتم کے جملے نتی فرمائے ہیں سائٹ کے اس کے لئے بیں نیکیاں کسی جاتی ہیں یا ہیں سنٹ کان اللّه و الْحَدُّ اللّه و اللّه اللّه و اللّه اللّه و اللّه اللّه و اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه کہ، اس کا بھی یہی ثواب ہے اور جو خص اللّه الحبر الله اللّه کہ، اس کا بھی یہی ثواب ہے اور جو خص اپنی طرف ہیں گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ کے اس کے لئے تیس نیکیاں کسی جاتی ہیں یا تیس گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

( ٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ

## مُنالُهُ الْمُرْزِينَ لِيُسْدِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبَّنَا مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ [صححه البحاری(٥٥٧) وابن حبان(١٣٤) والحاكم (٤/٤٨)]. [انظر: ٩٢٦٠] [انظر: ٩٨٩٠٠] ( ٨٠٠٠) حضرت ابو بريره النَّرُ عمروى ہے كہ میں نے ابوالقاسم النَّرِیُّ الوی فرماتے ہوئے ساہے كہ بمارے رب كواس قوم پر تجب ہوتا ہے جے زنجروں میں جکڑ كر جنت كی طرف لے جا یا جا تا ہے۔ (ان كے اعمال انہیں جنم كی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں ليكن الله كی نظر كرم انہیں جنت كی طرف لے جا رہی ہوتی ہے)

(٨..١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةٌ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّقَةٌ قَالَ كُلُّوا صَلَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِى بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ آهُلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُّوا وَلَمْ يَأْكُلُ وَصِحَه البحارى (٢٥٧٦)، ومسلم (١٠٧٧) [انظر: ٣٦ ١٠ ٨ ٤٤٦ ، ٩٢٥٣ ، ١٠٣٨)

(۸۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھا نا آتا تو آپ کا ٹائٹا اس کے متعلق دریافت فرماتے ،اگر بتایا جاتا کہ یہ ہریہ ہے تو آپ کا ٹٹائٹا اسے تناول فرما لیتے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تولوگوں سے فرمادیتے کرتم کھالواور خود نہ کھاتے ہے۔

( ٨..٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهًا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [انظر: (محمد ابن زياد وعمار بن ابي عمار): ٩٩٩١، ٩٩٩٩، ٩٩٩٥].

(۸۰۰۲) حضرت ابو ہر رُرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹاٹٹٹے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پچھلوگ مدینہ منورہ سے بے رغبتی کے ساتھ نکل جائیں گے ، حالانکہ اگرانہیں پنۃ ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔

( ٨٠.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا اللهَ الْفَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُخُلُ سَبْعُونَ الْفَا مِنْ أُمَّتِى الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلَّ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ [صححه مسلم أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ [صححه مسلم (٢١٦). [انظر: ٨٥٤].

(۸۰۰۳) حضرت ابو ہر ریہ دلاتھ ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کالگیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی بلا خساب کتاب جنت میں واخل ہوں گے، ایک آ دمی نے عرض کیایا (سول اللہ اللہ سے دعاء کر دھیجے کہ وہ کھے بھی ان میں شامل فر ما دے، نبی علیہ نے دعاء کر ڈی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرما، پھر دوسر ہے نے کھڑے ہو کر بھی بہی عرض کیا، لیکن نبی علیہ ان فرمایا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

(٨٠٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ حَدَّثِنِي أَبِي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

( ٨٠٠٥) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَجُو حَجَّاجِ الْأَنْمَاطِيُّ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةُ

(۸۰۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٨.٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ الْعَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُكُرُ اللَّهُ مَنُ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راجع: ٩٥].

(۸۰۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طائیا انے قُر مایا جو شخص لوگوں کا شکر بیادانہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادانہیں کرتا۔

( ٨٠.٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ الْمُسْلِمُ آوُ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجُهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ الْمُسْلِمُ آوُ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ الْهَاءِ أَوْ نَحُو هَذَا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مِعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ خَتَى يَخُورُجَ نَقِيًّا مِنْ الذَّنُوبِ [صححه مسلم(٤٤٢)، وابن حيان (١٠٤٠) وابن حيان (١٠٤٠)

( ٥٠٠٠) حضرت ابو ہریرہ و واقت مروی ہے کہ نی علیظانے فر مایا جب بندہ مون وضوکرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے ہروہ گناہ فکل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہو، جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کے وہ سارے گناہ فکل جاتے ہیں جواس نے ہاتھ سے پکڑ کر کیے ہوں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے یاک صاف ہوکرفکل آتا ہے۔

( ٨٠٠٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ قَالَ إِسْحَاقُ فِي الْمَكَارِهِ وَكَثُورَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّيَلَةِ فَلَيْكُمْ الرِّبَاطُ فَلَيْكُمْ الرِّبَاطُ فَلَيْكُمْ الرِّبَاطُ فَلَيْكُمْ الرِّبَاطُ فَلَيْكُمْ الرِّبَاطُ الرَّبَاطُ آراحِهِ: ٨٠٠٨].

(۸۰۰۸) حضرت ابوہریرہ دلائٹی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسردی کے موسم میں ) خوب اچھی طرح

وضوکرنا، کثرت ہے مسجدوں کی طرف قدم اٹھنا،اورایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی چیز سرحدوں کی حفاظت کرنے کی طرح ہے(تین مرتبہ فرمایا)

(۹۰۰۹) حضرت ابو تبریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی بلیٹانے فر مایا اگر لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا کیا تواب ہے اور پھر انہیں میہ چیزیں قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو سکیں تو وہ ان دونوں کا تواب حاصل کرنے کے لئے قرعہ اندازی کرنے کیس اور اگر لوگوں کو میہ پہتہ چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے کئیں اور اگر انہیں میں معلوم ہو جائے کہ نماز عشاء اور نماز فیجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرورت شرکت کریں خواہ انہیں گھٹ کھٹ کربی آنا ہوئے۔

( ٨٠١. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُبَّ يَمِينٍ لَا تَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ بِهَذِهِ الْبُقْعَةِ فَرَأَيْتُ فِيهَا النَّخَاسِينَ بَعْدُ

(۱۰۱۰) حضرت الله ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے کوتم کے بہت سے مواقع ایسے میں جن میں انسان کی قتم زمین کے اس ٹکڑے سے بھی اوپر چڑھ کرانٹد کے پاس نہیں پینچتی ،حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے اس جگہ غلاموں اور جانوروں کی تجارت کرنے والوں کود یکھا۔

( ٨٠١١ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي [صححه البحاري (٤١٨)، ومسلم (٤٢٣)]. [انظر: ٨٧٥٦، ٨٨٦٤].

(۸۰۱۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈے مروی ہے کہ نی الٹائے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں بچھتے ہو؟ بخدا! مجھ پرتمہاراخشوع مخفی ہوتا ہےاور ندرکوع، میں تمہیں اپنی بیٹت کے پیچھے ہے و کھتا ہوں۔

( ٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةً يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنِ الْآشُعَرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ عِيدٍ فَلَا تَجُعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ [انظر: ٣٠٩٠].

(۸۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ والتی اس مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کہ بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جعد کا دن عید کا دن ہوتا ہے اس

لتے عید کے دن روز ہندر کھا کرو،الا بیکہاس کے ساتھ جعرات یا ہفتہ کا روز ہ بھی رکھو۔

( ٨٠١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَّ الصَّلَاةِ أَفْصَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قِيلَ آتَ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدُعُونَهُ المُصَلَّمَ وَصَحه مسلم (١٦٣ ١)، وابن عزيمة: (١٣٤ ١)]. [انظر: ٨٣٤٠، ٨٣٤٨].

(۱۰۱۳) حضرت ابو ہرمیرہ رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیق ہے کسی نے بوچھا فرض نماز وں کے بعد گون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی علیقانے فرمایا رات کے درمیان جھے میں پڑھی جانے والی نماز ، پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے روز وں کے بعد کس دن کاروزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اللہ کامہینہ جسے تم محرم کہتے ہو (اس کے روزے افضل ہیں)

( ۱۰۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنِ وَلَا أَذًى وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨] وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨] وكَا نَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلا حَزَنِ وَلا أَذًى وَلا غَمِّ حَتَى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨] وكا مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِن مِن وَلا أَذَى وَلا عَمْ حَتَى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨] وكا مَا يَكُو وَلا عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ واللَّهُ مِنْ عَلَى اللهُ اللهُ مَا يَعْمَ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ كَا بَوْلَ كَا لَوْلُولُولُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

( ٨٠١٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُؤَمَّلُ قَالَا حَلَّثَنَا زُهَيْو بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ مُؤَمَّلُ الْخُواسَانِيُّ حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ وَرُدَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ مَنْ يُخَالِلُ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن (ابو داود: ٤٨٣٣)، الترمذي

- ۲۳۷۸). قال شعیب: اسناده حید]. [انظر: ۸۳۹۸]

(۸۰۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ بی طیلانے فر مایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لئے تمہیں غور کر لینا جا ہے کہتم کسے اپنا دوست بنار ہے ہو؟

( ٨.١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُقْلِسُ مِنْ الْمُقْلِسُ مِنْ الْمُقْلِسُ قَالُوا الْمُقْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُقْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَرَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهِ النَّادِ [انظر: ٣٩٥، ٢٩ هـ ١٨٥].

(٨٠١٦) حضرت ابو ہریرہ بھائن سے مروی ہے کہ نی ملیا ان فر مایا کیاتم جانتے ہوکہ فلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ تعالیہ ان

یارسول اللہ! ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیے پیدا درساز وسامان نہ ہو، نبی علیہ نے فرمایا میری امت کامفلس وہ آ دمی ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکو ہ لے کر آئے گا، لیکن کسی کوگا لی دی ہوگی اور کسی پرتہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اسے بٹھا لیا جائے گا اور ہرا لیک کو اس کی نیکیاں دے کران کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگر اس کے گنا ہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ لے کراس پرلا ددیئے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں دھیل دیا جائے گا۔

( ٨.٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بُنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنِى مَهُدِى حَدَّثِنِى عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى آبِى هُرَيْرَةَ فِى بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٌ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ آبِى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَهْدِى الْعَبْدِي [انظر: ٩٧٥].

(۸۰۱۸) عکرمہ رہائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ رہائی کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے میدانِ عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا مسلم بوچھاء انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا نے میدانِ عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٨.١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا عَوْقٌ عَنْ خِلَاسِ بُنِ عَمْرِو الْهَجَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا جَوَّاءُ لَمْ مَنْ أَنْفَى زَوْجَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسُرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ وَلَمْ يَخْبُ الطَّعَامُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ مَنْ أَنْفَى زَوْجَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ بَنُو بِرِيهِ ثَلَاثُونِ مِن مِن عَلِيَّا فَ فَرَايا الرَّيْ الرَائِل نَهُ وَتَوَلَى ثَنْفَ وَفَيْرِهُ وَمُ لَا الوَلا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَوْمَ لَهُ وَلَى عَرْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَرْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَوْمَ لَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَوْمَ لَكُونُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَوْمَ لَهُ وَلَا عَوْمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْنَ وَلَوْلَ عَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَوْلُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَمْ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَمْ عَلَى مُنْ عَلَامُ وَلَوْلَا عَوْلَا عَلَمْ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ الْمُؤْلِقُ الْعُلُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ۸۰۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حِبِّى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى عِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ [راحع: ٥٨ ٧].

( ٨٠٢٠) حضرت ابو جريره اللَّنْ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے محبوب ابوالقاسم سَلَّ الْمَثَنَّ الْوَيْمُ وَيَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَالَ مَهُولُ اِنَّ فَسَادَ أَمَّتِى عَلَى يَدَى عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُولُ اِنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعُلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُلِي عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك

( ٨٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَا الشَّهُرَةَ

(۸۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ بی ملیا نے سورہ بھم کی تلاوت فر مانی، آیت سجدہ پر بہنچ کر آپ التی التی ان بھی سحدہ کیا ادرسب لوگوں نے بھی کیا، سوائے دوآ دمیوں کے جوشہرت حاصل کرنا چاہتے تھے۔

( ٨.٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ يَغْنِى الْفَرُوِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَةِ [صححه مسلم (٤٤٤)].

(۸۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جوعورت خوشبولگائے ، وہ نما زعشاء میں شریک نہ ہو۔

( ٨٠٢٣ ) حَكَّثَنَا عَبَدُ الرَّحْمَٰنِ حَكَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ آبِي هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حُسُنَ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ [راَحع: ٣٤ ٢٩]

(۸۰۲۳) حضرت الو مريره والنفوس مروى م كم ني عليه في الماحت ظن بهي حسن عبادت كالميك حصد الم

( ١٠٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُويْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ آوُ أَثَالَةَ أَنْ أَثَالٍ آوُ أَثَالَةً أَسُلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانَ فَمُرُّوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ [راجع: ٥٥٧] أَسُلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانَ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ [راجع: ٥٥٥] (٨٠٢٣) حضرت ابو بريه وَلَّيُونَ مِن مِن عَلَى مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَعُولُ كُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمِن مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَعُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

فانده: ان كالممل واقعه حديث نمبر ٣٥ عين مفصل گذر چيا ہے، وہاں ملاحظه يجيئے۔

( ٨٠٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُو يَعْنِى ابْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ آبِي هُورَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ هُورَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ أَنُونِكَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهْبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ أَنُونِكَ إِلَى مِنْ فَضْلِكَ [صححه الحاكم (٨٠٢/٢). قال أَنْهِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْ قَالَ مِنْ فَضْلِكَ [صححه الحاكم (٨٠٢/٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٨٥٥٠، ٢٥٥٨، ٢٥٥٨].

(٨/٣٤)، والنحاكم (٢/٣١)]. [انظر: ٢٠٠١، ٩٣٦٨].

(۱۰۲۸) حضرت الوہریہ و النظام مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا ایک ورخت کی وجہ سے راست میں گذر نے والوں کو تکیف ہوتی تھی، ایک آ دئی نے اسے کاٹ کرداست سے بٹا کرایک طرف کردیا اوراس کی برکت سے اسے جنت میں داخلہ تھیں ہوگیا۔ (۸۰۲۷) حَدَّثَنَا أَبُّو کَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ اعَنْ آبِی رافع عَنْ آبِی هُریُوةَ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ کَانَ رَجُلٌ مِمَّنُ کَانَ قَلْمُکُمْ لَمُ مَعُمَلُ وَالْمِنِ سِيرِينَ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ کَانَ رَجُلٌ مِمَّنُ کَانَ قَلْمُکُمْ لَمُ مَعُمَلُ حَدُرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ قَلَمَّا احْتُصِرَ قَالَ لِلْهُ لِلهِ انظُرُوا إِذَا أَنَا مِثُ أَنْ یُحُوقُوهُ حَتَّی یَدَعُوهُ حُمَمًا ثُمَّ اطْحَنُوهُ ثُمَّ اذُرُوهُ فِی یَوْمِ رِیحِ فَلَمَّا احْتُصِرَ قَالَ لِلْهُ لِلهِ انظُرُوا إِذَا أَنَا مِثُ أَنْ یُحُوقُوهُ حَتَّی یَدَعُوهُ حَمَّمًا تُمَّ الْحَنُوهُ وَحَدًى یَا اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ ثُمُ اذُرُوهُ فِی یَوْمِ رِیحِ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَإِذَا هُو فِی قَبْصَةِ اللّهِ فَقَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعُلُوا ذَلِكَ بِهِ فَإِذَا هُو فِی قَبْصَةِ اللّهِ فَقَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ أَیْ وَبِ مِنْ مَعَافِتِكَ قَالَ فَعُفُورَ لَهُ بِهِ وَلَمْ یَعْمَلُ حَدُوا قَلْ اللّهُ عَنْ وَجَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعُلُوا فَي عَنْ مِنْ مَعَافِقَ فَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَا عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ وَلَا مَا عَمْ اللّهُ عَنْ وَجَلَا اللّهُ اللّهُ وَعِلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَا يَا مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَا وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّه

اس کے مرنے کے بعداس کے بیٹوں نے ایبا ہی کیا ،اسی کمیے وہ بندہ اللہ کے قبضے میں تھا ،اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابن آ دم! مجھے اس حرکت پر کس چیز نے برا محیختہ کیا ؟اس نے عرض کیا کہ پرودگار! تیرے خوف نے ،اللہ نے اس پراس کی بخشش فر مادی حالا تکہ اس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا تھا۔

( ٨.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُّلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِيْجُعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ [راحع، ٧٨٤٨].

(۱۸۰۲۸) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ایک آ دمی کودیکھا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی علیہ آنے فر مایا لیٹنے کا پیطریقہ ایسا ہے جواللہ کو پسندنہیں۔

( ٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو وَهِشَّامٌ [انظر: ٨٣٢، ٨٦٢، ٨٦٢٨].

(۸۰۲۹) حضرت الو ہرمیرہ رفافن سے مروی ہے کہ جی مالیا انے فرمایا عاص بن واکل کے دونوں بیٹے صفام اور عمر ومؤمن ہیں۔

( .٥.٣) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيُّوْ حَدَّثَنَا سَعُدُ الطَّائِیُّ قَالَ آبُو النَّضْرِ سَعُدُ أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مَعُدُ الطَّائِیُّ قَالَ آبُو النَّضْرِ سَعُدُ أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُدِلَّةِ مَوْلَى أُمُّ الْمُولِينِينَ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا رَآيَنَاكَ رَقَّتُ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنُ أَمُولُونَ النَّسَاءَ وَالْأَوْلَادَ قَالَ لَوْ تَكُونُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنْكُمْ تَكُونُونَ أَوْ فَالَ لَوْ أَنْكُمْ تَكُونُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَكُفْهِمْ وَلَوْ ارَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُعَالِ الَّذِي آتُنُو النَّامُ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَكُفْهِمْ وَلَوْ ارَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ

لَمْ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ كَى يَغْفِر لَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جَدِّثْنَا عَنُ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةُ وَهَبٍ وَلَيِنَةُ فِضَةٍ وَمِلَاطُهَا الْمُسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللَّوْلُو وَالْيَاقُوتُ وَتُرابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدُخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبُلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ وَلَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ وَلَا يَنْعُمُ عَلَى الْعَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي حَتَى يُفْطِر وَدَعُوةُ الْمَظُلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي حَتَى يُفْطِر وَدَعُوةُ الْمَظُلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي حَتَى يُفْطِر وَدَعُوةُ الْمَظُلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي حَتَى يُفُطِر وَدَعُوةُ الْمُظُلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُ عَزَو جَلَلَ وَعِلَى الْعَلَى الْعَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱبْوابِي وَمَا وَلَو اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْأَلِيانِي: ضعيف ولكن صح الشطر الأول منه بلفظ ((المسافر)) (ابن مَاحِلَةُ ١٩٤٥ الرمَدَى: ١٩٥٨). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ١٩٨١ه.)

(۸۰۳۰) حضرت ابو ہر یہ دو اللہ ہوری ہے کہ ایک مرتبہ ہم الوگوں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ من اللہ ہوت ہے آپ فرا ہوت ہوت ہے ہیں اور ہم اہل آخرت میں ہے ہوجاتے ہیں، اور ہم اہل آخرت میں ہے ہوجا ہوتے ہیں، اور ہم اہل آخرت میں دنیا انجھی گئی ہے اور ہم اپنی عور توں اور بچوں کوسو تھتے ہیں، نی علیہ نے فر مایا اگرتم ہر وفت اس کی فیت پر ہے لگو جو ہمیں دنیا انجھی گئی ہے اور ہم اپنی عور توں اور بچوں کوسو تھتے ہیں، نی علیہ نے فر مایا اگرتم ہر وفت اس کی فیت پر ہے لگو جو کہ تہمیں میرے پاس حاصل ہوتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگیں اور اگرتم گنا ہ ذر اس کے تو اللہ ایک تو کہ اس کی حوالہ اللہ تاہوں کے تو اللہ ایک اللہ کا گارا خالص مشک ہے، اس کی تکریاں موتی اور یا توت ہیں اور اس کی مٹی اس میں داخل ہوگا، وہ بھیشہ نا زونع میں رہے گا بھی تنگ نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اسے بھی موت نہ آئے گا، اس کے کہڑے برائے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی ختم نہ ہوگی۔

اس کے کہڑے برائے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی ختم نہ ہوگی۔

تین آ دمی ایسے ہیں جن کی دعاء بھی رنہیں ہوتی ، عادل حکمران ، دوزہ دارتا آ نکہ روزہ کھول لے، اورمظلوم کی بددعاء وہ بادلوں پرسوار ہوکر جاتی ہے، اوراس کے لیے آسانوں کے درواز کے کل جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قتم! میں تیری مدد ضرور کردں گاخواہ کچھ دیر بعد ہی کروں۔

( ٨٠٣١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ قُلْتُ لِزُهَمِرٍ آهُوَ أَبُو الْمُجَاهِدِ قَالَ نَعُمْ قَدْ حَدَّثِنِى آبُو الْمُدِلَّةِ مَوْلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ آلَةُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَدَّكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٠٠٨]. (٨٠٣١) گذشته عديث الله دومري سند سے بھي مروي ہے۔

( ٨٠٣٢ ) حَلَّقُنَا أَبُو قَطَنٍ حَلَّقَنَا يُونُسُ بُنُ عَمُوو بُنِ عَبِّدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِى هُويُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ آتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِى آنُ ٱذْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِى آنْتَ فِيهِ إِلَّا آنَّهُ كَانَ فِى الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْوٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَمُرْ بِرَأْسِ الْتَمْثَالِ يُقُطِعُ فَيُصَيَّرَ كُهَيْنَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسَّنْرِ يُقَطَعُ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَآنِ وَمُرْ بِالْسَنْرِ يَقُطعُ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبُ جَرُو كَانَ لِلْحَسَنِ تُوطآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبُ جَرُو كَانَ لِلْحَسَنِ تُوطآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبُ جَرُو كَانَ لِلْحَسَنِ تُوطآنِ وَمُو بِالْكَلْبُ جَرُو كَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحَصَانِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ تَحْتَ نَصَدٍ لَهُمَا [صححه ابن حبان (١٥٥٥). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال والمُحلق المُحلق المرحل]. [انظر: الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥١٨، ١١مني، الترمذي: ٢٨٠٦). قال شعيب: صحيح دون قصة تمثال الرحل].

(۱۰۳۲) حضرت الو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت جریل علیہ میرے پاس آئے ،اور کہنے لگے کہ میں داخل ہونے سے ندروکا ،البتہ گھر میں ایک کہ میں داخل ہونے سے ندروکا ،البتہ گھر میں ایک آئی کہ میں داخل ہونے سے ندروکا ،البتہ گھر میں ایک آدمی کی تصویر تھی ،' دراصل گھر میں ایک پردہ تھا جس پرانسانی تصویر بنی ہوئی تھی' اب آپ تھم دیجئے کہ اس تصویر کا سرکا ندیا جائی کہ دوہ درخت کی طرح ہوجائے اور پردے کو کا شے کا تھم دیجئے جس کے دویجئے بنا لیے جائیں جو پڑے رہیں اور انہیں روندا جائے ،اور گھرسے کتے کو تکا لئے کا تھم دے دیجئے ، نبی علیہ نے ایسا ہی کیا ، پنہ چلا کہ ایک کتے کا پلیہ تھا جو حضرات حسنین ٹاٹھ کی جا ریا گی کے بیچے گھسا ہوا تھا۔

( ٨٠٣٢م ) قَالَ وَمَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ [صحيح اسناده البوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٦٧٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٧٤٤]،

(۸۰۳۲م) اور فر مایا حفرت جریل مایشا مجھے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت اٹنے تسلسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے سیدخیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔

( ٨٠٣٣) حَدَّثَنَا آبُو قَطَنِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ آبِي الْحَجَّاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِآهُلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِآهُلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِآهُلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شَعْنَا عُبُولًا وَصححه ابن حبان (٣٨٥٦)، وابن حزيمة: (٢٨٣٩)، والحاكم في ((المستدرك))) (٢٥٥١). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۸۰۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل عرفات کو دیکھ کراپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھوجو بھرے ہوئے بالوں اور گر دوغبار کے ساتھ آئے ہیں۔

( ٨٠٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ النَّحْبِيثِ [صححه الحاكم (٤١٠/٤). قال الألباني: طحيح (ابو داود: ٣٨٧، ابن ماجة، ٩٥٥٣، الترمذي: ٢٠٤٥]. وانظر ،٩٧٥، ٩٧٩، ٢١٦].

(۸۰۳۴) حضرت ابو ہریرہ والنظامے مروی ہے کہ جی علیا نے حرام ادویات کے استعال سے مع فر مایا ہے۔

### هي مُنالِهَ احَرْنَ بْلِ يَسْدُمْ مَرْمُ لِي اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ احْرَانُ هُرَيْدُولَا سَوَاللهُ لَا اللهُ الل

( ٨٠٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِي بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَدُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٥٦١]. ( ٨٠٣٥) حضرت ابو بريره وَلَيْنَ عروى مِ كَنْ عَلِيهِ فَرَمَا يَا جَسُخْصَ مِ عَلَم كَي كُونَى بات بوجِي جائزا وروه استخواه مؤاه بي جَعَيْ عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

( ٨.٣٧) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ آبِى وَحُشِيَّةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِى هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِى اجُتُثَتُ مِنُ فَوْقِ الْلَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ فَقَالُوا نَحْسَبُهَا الْكُمُأَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ الشَّمِّ [راحع: ٢٩٨٩].

(۸۰۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیظ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارے اپنی اپنی رائے کا اظہار کررہے تھے جوسطے زمین سے ابھرتا ہے اور اسے قر ارنہیں ہوتا، چنانچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی ملیظ نے فرمایا کھنی تو ''من' (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئیکھوں کے لئے شفاء ہے، اور عجوہ مجبور جنت کی مجبور ہے اور وہ ذہر کی شفاء ہے۔

( ٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَقَّا وَفُدُ عَبْدِالْقَيْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِءٍ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ [انظر: ٨٣١٨ / ٢٤١ / ٢٨].

(۸۰۳۸) حضرت ابو ہریرہ والفیئے ہے مروی ہے کہ جب بنوعبدالقیس کا وفد چلا گیا تو نبی علیا انفر مایا ہر مفل اپنے اپ نفس کا خودمحاسب ہے ماور ہرقوم ان برتنوں میں نبیذ بناسکتی ہے جوانہیں مناسب معلوم ہوں۔

( ٨٠٣٩) قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ آبِى طَلْحَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَةِ وَأَغُوذُ بِكَ أَنْ آظُلِمَ أَوْ أَظُلَمَ [صححه ابن حبان (٢٠٣٠)، والحاكم (٢/١٤٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٤٥١، النسائي: ٨/٢٦)]. [أنظر: ٢٩٤٨، ٨٦٢٨].

(۸۰۳۹) حضرت آبو ہریرہ رفاقت سے مروی ہے کہ نبی علیا اید عاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں فقر و فاقہ ، قلت اور ذلت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اور اس بات سے کہ میں کسی پیظلم کروں یا کوئی مجھ پرظلم کرے۔

( ٨٠٤٠) قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَمُرَةَ عَنْ آبِي هُرَيُّ آبُوابِ السَّمَّاءِ يَقُولُ مَنْ عَمُرَةَ عَنْ آبِي هُرَيُّ آبُوابِ السَّمَّاءِ يَقُولُ مَنْ يَعُرُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَّاءِ يَقُولُ مَنْ يَغُرُفُ اللَّهُمَّ أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجَّلُ لِمُمْسِكٍ تَلَقًا [صححه يُقُونُ اللَّهُمَّ أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجِّلُ لِمُمْسِكٍ تَلَقًا [صححه البحاري (١٤٤٢)، ومسلم (١١٠)، وابن حبال (٣٣٣٣)].

(۸۰۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا آسان کے ایک دروازے پرایک فرشتہ مقررہے جو یہ کہتا ہے کہ کون ہے جوآج قرض دے اور کل اسے اس کا بدلہ عطاء کیا جائے ؟ اور دوسرے دروازے پرایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کواس کا بدل عطاء فر مااور روک کرر کھنے والے کا مال جلد ہلاک فرما۔

( ٨٠٤١) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فِى سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ وَمَعَهُ قِرْدٌ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقَلِ قَالَ فَجَعَلَ يَطُّرَحُ دِينَارًا فِى الْبَحْرِ وَدِينَارًا فِى السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ [انظر: ٨٠٤٨، ٩٢٧١]

(۸۰۴۱) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا ایک آ دمی تجارت کے سلسلے میں شراب لے کرکشتی پرسوار ہوا، اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، وہ آ دمی جب شراب بیچا تو پہلے اس میں پانی کی ملاوٹ کرتا، پھراسے فروخت کرتا، ایک دن بندر نے اس کے پییوں کا بٹوہ پکڑا اور ایک درخت پر چڑھ گیا، اور ایک ایک دینار سمندر میں اور دوسراا پنے مالک کی کشتی میں بھینکنے لگا جتی کہ اس نے برابر برابر تقسیم کردیا ( تیبیں سے مثال مشہور ہوگئی کہ دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہوگیا)

( ٨٠٤٢) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ هَمَّامٌ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِي عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلَاتَهُ [صححه الحاكم صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلَاتَهُ [صححه الحاكم (المستدرك)) ٢٧٤/١ قال شعب: صحيح].

(۸۰۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا جس شخص نے فجر کی ایک رکعت ہی پڑھی تھی کہ سورج نکل آیا تواہے اپنی ٹماز کمل کرلیٹی چاہیے۔

( ٨٠٤٣ ) حَلَّثْنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا سَلِيمٌ يَغْنِي ابْنَ حَيَّانَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ مِينَاءَ عَنْ آيِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالاً امَّارَ فَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ٩٩٤٧، ٩٩٢٦]. (٣٣٣ / ٨٠٤٣) حضرت الوهريره التَّنَّ عصروى م كم نبي علينًا في فرماياروزه دارك منه كي بَعَبُ الله كنزويك مثك كي خوشبو سے زياده عمده ہے۔

( ٨.٤٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

(۸۰۴۳) حضرت ابو ہریرہ فاتن سے مروی ہے کہ نبی علیہ فرمایاروزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے
زیادہ عمدہ ہے۔

( ٨.٤٥) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ آبِي هُويْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ حُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَحْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَهُ أَوُ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ الطَّرْ: ١٠٥٥، ٩٩٥٥، ٩٩٥٥، ١].

(۸۰۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طالیا نے فر مایاروزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دارہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی ہات نہیں کرنی چاہئے بلکدا گر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہئواسے بوں کہددینا جاہئے کہ میں روزہ سے جوں۔

( ٨.٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِي الْمُهَزِّمِ وَقَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلْنَا وَقَالَ عَفَّانُ قَاسْتَقْبَلَنَا رِجُلَّ مِنْ جَرَادٍ فَخَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِعِصِيِّنَا وَسِيَاطِنَا وَتَقْتُلُهُنَّ وَأُسْقِطَ فِي آيْدِينَا فَقُلْنَا مَا نَصْنَعُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَأَلْنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ [قال الألباني: صعيف (ابو داود: ١٥٨٥، ١١٥٥ ورسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ [قال الألباني: صعيف (ابو داود: ١٥٨٥، ١٨٥ ماحة: ٢٢٢٢، الترمذي: ٥٥٨)، وقال: غريب. قال شعيب: اسناده ضعيف حداً [ [انظر: ٥٠٨، ٨٥٥، ١٨٥٥].

(۸۰۴۱) حضرت ابوہریرہ ڈاٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ج یا عمرے کے موقع پر نبی ملیٹا کے ساتھ تھے کہ رائے میں ٹڈی دل کا ایک غول نظر آیا، ہم انہیں اپنے کوڑوں اور لاٹھیوں ہے مارنے گے اور وہ ایک ایک کرے ہمارے سامنے کرنے گے، ہم نے سوچا کہ ہم تو محرم ہیں ، ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی ملیٹا ہے دریا فٹ کیا تو نبی ملیٹا نے فرمایا سمندر کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨.٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَّادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَّاعَةَ وَخَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ

## هُ مُنلِهُ المَدْنِ فَبِيلِ مِينَا مِنْ فَاللَّهِ مِنْ أَلِي هُوَ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ مُنالِمُ اللَّهُ فَرَيْدُوا وَمَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْ

جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى بِسَيْفِهِ يَضُرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يُحَاشِى مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ وَلَا يَفِي لِذِي عَهُدٍ بِعَهْذِهِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِى وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُكَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُكَاتِلُ الْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُكَاتِلُ الْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُكَاتِلُهُ عَلَيْهِ فَلَيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ لَكُونَ إِلَى الْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُكَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يَدُعُو إِلَى الْعَصَبِيَّةِ أَوْ يَكُونُ إِلَى الْعَصَبِيَّةِ أَوْ يَكُونُ إِلَى الْعَصَبِيَّةِ أَوْ يَكُونُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَكُهُ مِنْ أُمْتِي وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَةٍ يَعْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُكُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْضَلِيَّةً إِلَا الْعُصَبِيَّةِ أَوْ يَكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ إِلَى الْعُصَبِيَّةِ أَوْ يَكُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْصَلِيلًا لَهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْ الْعُصَرِيَّةِ أَوْ يَكُنُونُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْعُصَرِيَّةِ أَوْلِي الْعُلَالَةُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُنْ

(۱۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ نگاتیئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص امیر کی اطاعت سے لکل کیا اور جماعت کو چھوڑ گیا اور اس حال میں مرگیا تو اس کی موت ہوئی، اور جو شخص میری امت پرخروج کرے،
نیک و بدسب کو مارے، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پورا نہ کرے، وہ میرا امتی نہیں ہے اور جو شخص کی نیک و بدسب کو مارے، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پورا نہ کرے، وہ میرا امتی نہیں ہے اور جو شخص کی جھنڈے کے بنے بیٹے بے مقصد لاتا ہے، (قومی یا لسانی) تعصب کی بناء پرغصہ کا اظہار کرتا ہے، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے تو اس کا مرنا بھی جاہلیت کے مرنے کی طرح ہوا۔

( ٨.٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعُونَ أَوْ قَالَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ كُلُّهُمْ يَرَى أَنَّهُ يَنْجُو [صححه مسلم (٩٤ ٢٨)]. [راحع: ٨٣٧٠].

(۸۰۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئٹ مروی ہے کہ نبی الیٹیانے فرمایا (قیامت کے قریب) دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا ،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے جتی کہ ہرسو میں سے نوے (یا ننا نوے) آ دئی مارے جائیں گے اور ان میں سے ہرایک کا خیال یہی ہوگا کہ وہ نیچ جائے گا۔

( ٨٠٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَشْعَتَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ فِئُ اللَّهُ عَنَم فَأَحَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعْهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الدِّنْبُ عَلَى تَلِّ فَأَقْعَى وَاسْتَذْفَرَ فَقَالَ عَمَدْتَ إِلَى رِزْقٍ رَزَقِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِّى فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِنْبًا يَسَتَذُفَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِنْبًا يَتَكَلَّمُ قَالَ الدِّبُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّكُمْ وَكَانَ الدِّجُلُ يَهُودِيًّا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ السَّعَةِ قَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ الْوَجُلُ الْ يَوْجِعَ حَتَى تُحَدِّقُهُ الْعَلَمُ وَسَوْطُهُ مَا آخَذَتُ آهُالُهُ الْمَارَةُ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَلْ الرَّجُلُ أَنْ يَخُوجُ فَلَا يُرْجِعَ حَتَى تُحَدِّقَهُ الْقَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ وَ مَنْ أَمُارَاتٍ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَدُ

(۸۰۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ ایک بھیٹریا بھریوں کے ایک رپوڑ کے پاس آیا، اور وہاں ہے ایک بھری لے کر بھاگ گیا، چروا ہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کواس سے چھڑالیا، وہ بھیٹریا ایک ٹیلے پر پڑھ گیا اور لوٹ پوٹ ہوکر کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے جورز ق دیا تھا، تونے وہ مجھ سے چھین لیا؟ وہ آ دمی جیران ہوکر کہنے لگا بخدا! میں نے آج جیساون پہلے بھی نہیں دیکھا کہ ایک بھیٹریا بات کر رہا ہے، یہ من کروہ بھیٹریا کہنے لگا کہ اس سے زیادہ تبجب کی بات یہ ہے کہ دو پھر یلے علاقوں کے

درمیان درختوں میں ایک آ دمی ہے جو تہمیں ماضی کی خبریں اور آئندہ سے واقعات بتارہا ہے۔

وه چرواها بهودی تقا، وه نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرلیا، پھراس نے نبی علیه کوسارا واقعہ سنایا، نبی علیه است سے ایک علامت ہے، عقریب ایک آوی اپنے گھر سے ایک علامت ہے، عقریب ایک آوی اپنے گھر سے لکے گا اور جب واپس آئے گا تواس کے جوتے اور کوڑے اسے بہتا کیں گے کہ اس کے چیچے اس کے اہل خاند نے کیا کیا۔ سے لکے گا اور جب واپس آئے گا تواس کے جوتے اور کوڑے اسے بہتا کیں گے کہ اس کے چیچے اس کے اہل خاند نے کیا کیا۔ ۵.۵۰) حد تُنَا هَا شِمْ مُورِدُونَ عَنْ اَلِیْ فَوْرُدُونَ عَنْ اَلِیْ فَوْرُدُونَ عَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فِي اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللهِ مِنْ الللللهِ مِنْ اللللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللهِ مِنْ الللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۸۰۵۰) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فر مایا جب تم رات کے وقت مرغ کی با نگ سنوتو یا در کھو کہ اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہوگا اس لئے اس وقت اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور جب رات کے وقت گدھے کی آ واز سنوتو اس نے شیطان کو دیکھا ہوگا اس لئے اللہ سے شیطان کے شرسے پناہ ما نگا کرو۔

( ٨.٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَبَشِبُشُ أَهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كُمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ (ابن ماحة، ٨٠٥)]. [انظر: ٣٣٢، ٨٤١، ٨٤١، ٩٨٤، ٩٨٤، ٩٨٤].

(۸۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے مروی ہے کہ نبی ٹالیگانے فرمایا جو شخص وضو کرے اورخوب اچھی طرح اور مکمل احتیاط سے کرے، پھرمبجد میں آئے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہی ہوتو اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اپنے گھر پہنچنے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٨٠٥٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسُلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِتِهَا وَلَا فِرْسِنَ شَاقٍ [راحع، ٧٥٨١].

(۸۰۵۲) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی طلیا فر مایا کرتے تھے خواتین اسلام آکوئی پڑون اپنی پڑون کی بھیجی ہوئی چیز کوتقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔

( ٨٠٥٣ ) حَدَّقَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِى شَعِيدٌ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنُدَهُ وَنَصَرَّ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ بَغْدَهُ [صححه البخارى (٤١١٤)، ومسلم (٢٧٢٤)]. [انظر: ٨٤٧١].

(۱۰۵۳) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ فر ما یا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اسی نے اپنے اشکر کوغالب کیا ، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام اشکروں پر تنہا غالب آگیا ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔

( ٥٠٥٤ ) حَلَّتَنِي هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّتَنَا لَيْثُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ حَلَّتَنِي بُكُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَغْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا

لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي كُنْتُ أَمُرْتُكُمْ أَنْ تُخْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقُدُوهُمَا [صححه البخارى (٢٠١٦) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٨٤٤٢ / ١٨٤٤]

(۸۰۵۳) حضرت ابوہر میرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ایک مرتبہ جمیں ایک نشکر کے ساتھ بھیجااور قریش کے دوآ دمیوں کا نام لے کر فرمایا اگرتم ان دونوں کو پاؤٹو انہیں آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے اراد سے سے نکلنے لگے تو نبی علیٹانے فرمایا میں نے تہمیں فلاں فلاں آ دمیوں کے متعلق میں تھم دیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا دینا ، کیکن آگ کاعذاب صرف اللہ بی دے سکتا ہے اس لئے اگرتم انہیں یا و تو انہیں قبل کردینا۔

( ٥٠.٥٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْمٍ وَسَلَم (٢٠٢٩)، وابن حبان (٤٥٧٥). [انظر: ٢٩٨٦].

(۸۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ و وقافظ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیا سے بیسوال بو چھا کہ شفاعت کے بارے آپ کے رب نے آپ کوکیا جواب دیا؟ نبی علیا نے فرمایا اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں محمد (متابیعیا) کی جان ہے، میرا یہی گمان تھا کہ اس چیز کے متعلق میری امت لیس سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے کیونکہ میں علم کے بارے تمہاری حرص دیکھ رہا

( ٨.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٌ وَكَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ فَابْتَنَى صَوْمَعَةً وَتَعَبَّدَ فِيهَا قَالَ فَذَكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَوْمًا عِبَادَةَ جُرَيْجٍ فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنْهُمْ لَيْنَ شِنْتُمْ لَأُصْبِينَهُ فَقَالُوا قَدْ شِنْنَا قَالَ فَأَتَنَّهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْ نَفُنَّمَهَا مِنْ رَاع كَانَ يَأْوِي غَنَمَهُ إِلَى ٱصْلِ صَوْمَعَةِ جُرَيْجٍ فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالُوا مِمَّنْ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَٱتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ فَشَتَمُوهُ وَضَرَبُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا إِنَّكَ زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَثِّ غُلَامًا قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالُوا هَا هُوَ ذَا قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى وَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفُ إِلَى الْغُلَامِ فَطَعَنَهُ بِإِصْبَعِهِ وَقَالَ بِاللَّهِ يَا غُلَامُ مَنْ آبُوكَ قَالَ أَنَا ابْنُ الرَّاعِي فَوَتَبُوا إِلَى جُرَيْجٍ فَجَعَلُوا يُقَبِّلُونَهُ وَقَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ابْنُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتُ قَالَ وَبَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِي حِجْرِهَا ابْنُ لَهَا تُرْضِعُهُ إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَ هَذَا قَالَ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى ثَدْيِهَا يَمُصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَلَىَّ صَنِيعَ الصَّبِيِّ وَوَضْعَهُ إِصْبَعَهُ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُضُّهَا ثُمٌّ مُنَّ بِأَمَةٍ تُضْرَبُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهَا قَالَ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَٱقْبَلَ عَلَى أُمِّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ فَذَلِكَ حِينَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتُ حَلْقَى مَرَّ الزَّاكِبُ ذُو الشَّارَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمُرَّ بِهِذِهِ الْآمَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ يَا أُمَّنَّاهُ إِنَّ الرَّاكِبَ ذُو الشَّارَةِ جَبَّارٌ مِنُ الْجَبَابِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَقُولُونَ زَنَتُ وَلَمْ تَزُن وَسَرَقَتُ وَلَمْ تَسُرِقُ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ

(۸۰۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کہتے ہیں حضور اقد س کاٹھیڈائے ارشا دفر مایا کہ تین لڑکوں کے علاوہ گہوارے کے اندراور کسی کے کام ٹمیں کیا۔ © حضرت عیسی علیہ ﴿ وہ لڑکا جو جرتے سے بولا تھا، جرتے بنی اسرائیل میں آیک عباوت گذار شخص کا نام تھا، اس نے اپنا گر جا بنار کھا تھا اور وہاں عباوت کرتا تھا، آیک دن بنی اسرائیل کے لوگ اس کی عبادت کا تذکرہ کررہے تھے جسے ن اس نے اپنا گر جا بنار کھا تھا اور وہاں عباوت کی اس فتے میں مبتلا کرسکتی ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ بی تو ہماری خواہش ہے۔ کرایک فاحشہ عورت نے کہا کہ ایر تو ہماری خواہش ہے۔

چنانچے ایک روز جرج اپ عبادت خانہ میں تھا کہ وہ عورت اس کے پاس آئی اور جرج سے کار برآ ری کی خواستگار موئی ، جرج نے انکار کیا تو اس عورت نے جا کرایک چروا ہے کواپے نفس پر قابودیا جو جرج کے گر جے کے نیچا پی بکریاں رکھتا تھا، اور چرواہے کے نطفہ سے اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، کین اس نے پیا ظہار کیا کہ لڑکا جرج کا ہے، لوگ جرج کے پاس
آئے (اور غصہ میں) اسے بینچ اتارا، اسے گالیاں دیں، مارا پیٹا اور اس کا عبادت خانہ ڈو ھادیا، جرج کے نے بوچھا کہ کیا مسئلہ
ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوگیا ہے، جرج کے نوچھا کہ وہ
بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہہ ہے، چنا نچہ جرج کے کھڑے ہو کرنماز پڑھی اور پھر اس بچہ کے پاس آ کراسے انگلی چیھا کر
دریافت کیا اے لڑے! تیرا باپ کون ہے؟ لڑکا بولا فلاں چروا ہا، لوگ (بیصدافت دیکھ کر) اسے چو منے اور کہنے لگے ہم تیرا
عبادت خانہ سونے کا بنائے دیتے ہیں، جرج کے جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں، پہلے کی طرح صرف مٹی کا بنادو۔

© بن اسرائیل میں ایک عورت تھی جواپے اڑے کو دود ہیلارہی تھی ، اتفا قا ادھر سے ایک سوار زردوزی کے کہڑے پہنے نکلا ، عورت نے کہا الی ! میرے بچکواس کی طرح کر دے ، پچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرف رخ کر کے کہا الی ! مجھے ایسا نہ کرنا ، میر کے کھو دیر کے بعد ادھر سے لوگ ایک باندی کو لے کرگز رے (جس کو راستے میں مارتے جا ایسا نہ کرنا ، میں نے پی سے کہا درہ ہے کہا تھوڑ کر کہا الی جھے ایسا ہی کرنا ، ماں نے بچے سے کہا تو نے یہ کیوں خواہش کی ؟ بچہ نے جواب دیاوہ سوار ظالم تھا (اس لیے میں نے ویسا نہ ہونے کی دعاکی) اور اس باندی کولوگ کہتے ہیں کہتونے نا اور چوری کی ہے حالا تکہ اس نے یہ فعل نہیں کیے اوروہ کہتی رہی کہ جھے اللہ کافی ہے۔

( ٨٠٥٨) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَعَكُمُ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الشَّلَامُ وَصَبِيٌّ كَانَ فِي زَمَانِ جُرَيْجٍ وَصَبِيٌّ آخَوُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَلَمَّنَ جُرَيْجٍ فَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَتُ لَهُ أُمُّ وَكَانَ يَوْمًا يُصَلِّى إِذُ اشْتَاقَتُ الْحَدِيثَ قَالَ وَلَمَا جُرَيْجُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَعَتُهُ إِلَيْهِ أُمَّهُ فَقَالَتُ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَعَتُهُ اللهُ وَكَانَ يَوْمًا يَصَلِّى وَاللّهُ مَا اللّهُمَّ أَرِ جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَالْتَتُ اللّهُمَّ أَوْ جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَالنَتُ اللّهُمَّ أَو جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَاللّهُ وَقَالَتُ اللّهُمَّ أَوْ جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَاللّهُ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَذَكُرَ نَحُوهُ

( ٨٠٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَفُلَحُ بُنُ سَعِيدٍ شَيْخٌ مِنْ آهُلِ قُبَاءٍ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَافِعِ مَوْلَي أُمِّ

# مُنالًا المَّرِينَ بل يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِن

سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ طَالَ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكُتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَغُنَتِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ آذُنَابِ الْبَقَرِ [صححه مسلم (۲۸۰۷)، والحاكم (۲۳۰٤)]. [انظر: ۸۲۷٦].

(۸۰۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفرہاتے ہوئے سا ہے کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو عنقریب تم ایک ایسی قوم کودیکھو گے جس کی صبح اللہ کی ناراضگی میں اور شام اللہ کی لعنت میں ہوگی ، اور ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح ڈیڈے ہوں گے۔

( ١٠ أَمْ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرُسَانِيَّ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرُقَانَ قال سَمِعْتُ يَزِيدٌ بْنَ الْاَصَمِّ عَنْ أَبِي هُويَّلَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرُسَانِيَّ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرُقَانَ قال سَمِعْتُ يَزِيدٌ بْنَ الْاَصَمِّ عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ وَمَا هُويَرِي وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ [صححه ابن حبان (٣٢٢٣)، والحاكم في ((المستدرك)) أُخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ [صححه ابن حبان (٣٢٢٣)، والحاكم في ((المستدرك)) (مورد (المستدرك)) قال شعيب اسناده صحيح] [انظر: ١٠٩٧١].

(۸۰۲۰) حفزت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا مجھے تم پرفقروفا قہ کا اندیشنہیں ، بلکہ مجھے تم پر مال کی کثر سے کا اندیشہ ہےاور مجھے تم پفلطی کا اندیشنہیں ، بلکہ مجھے تم پر جان بوجھ کر ( گنا ہوں میں ملوث ہونے کا) اندیشہ ہے۔

( ٨٠٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعُفَرِ الْأَنْصَارِيُّ آخْبَرَنِي عِيَاضُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَرْحِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَامٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فَذَكَرَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنُ آفُضَلِ الْآعُمَالِ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَايْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَعِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ آفُضَلِ الْآعُمَالِ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَايْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَكِيْفَ اللَّهُ عَنِي سَبِيلِ كَمَا قَالَ نَعَمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ اللَّهِ آرَايْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ كَمَا قَالَ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقُولُ آيُضًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَايْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ كَمَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفِ الْقَولُ اللَّهُ عَنِي خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ إِلَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَيْرَ مُدُيرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ إِلَّا اللَّيْنَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَارَبِي بِذَلِكَ [انظر: ٣٥٣].

(۱۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیا الاگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے،
اس بیل آپ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کے اللہ کا اللہ کو اللہ کے زود یک افضل اعمال بیل سے قرار دیا، ایک آدی کھڑا ہو کہ کہتے
لگا یارسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو ایس کے اگر میں راہ خدا میں شہید ہوجا وک ، میں اپ وین پر ٹابت قدم رہا ہوں اور ثواب کی نیت سے جہاد میں شریک ہوں ، میں آگے بر هتا رہا ہوں اور پیٹھ نہ چھیری ہوتو کیا اللہ میرے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا؟ نبی ملیا نے فرمایا ہاں اس نے یہی سوال تین مرتبہ کیا آور نبی ملیا نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، آخری مرتبہ نبی ملیا سوائے قرض کے ،
کہ کہ بات مجھے حضرت جریل ملیا نے ابھی ابھی کان میں بتائی ہے۔

### الله المراضل المنظم الم

( ٨.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَجُهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرُنَا فِيمَا جَهَوَ فِيهِ وَخَافَتُنَا فِيمَا خَافَتَ فِيهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَ قِ [راحع: ٧٤٩٤].

(۸۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نماز میں ہماری امامت نبی علیا فرماتے تھے، وہ بھی جمری قراءت فرماتے تھے اور بھی ساری المامت نبی علیا اور سری قراءت کرتے ہیں جن میں نبی علیا اور سری قراءت کرتے ہیں جن میں نبی علیا اور سری قراءت کر بھی ہوتے ساتے ہوئے سنا ہے کہ قراءت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔

( ٨.٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِرُ وَإِذَا اسْتَحْمَرَ فَلْيُوتِرُ [راحع: ٢٢٠].

(۸۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی طالا نے فرمایا جو محض وضوکرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پیخروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عددافتیا رکرنا جا ہے۔

( ٨٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ دَحَلَ عُمَرٌ فَاهُوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ

### هي مُنالِهِ احْدِينَ بل يَوْدِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ [صححه البحاري (٢٩٠١) ومسلم (٨٩٣) وابن حبان (٨٦٧)].

(۱۷۰۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اس کی موجود گی میں پھی جھی اپنے نیزوں سے کرتب دکھار ہے تھے کہ حضرت عمر ڈاٹھئا آ گئے ، دہ انہیں مارنے کے لئے کنگریاں اٹھانے لگے لیکن نبی علیا نے فرمایا عمر! انہیں چھوڑ دو۔

( ٨.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِينِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ فَيَشْنَغْفِرُونَ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ [صححه مسلم (٢٧٤٩)، والحاكم (٢٤٦/٤٤)].

( ٨.٧. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ [راحع: ٣٦٨٣].

(۸۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مرفوعاً مروی ہے کہ زائد پانی روک کرندر کھاجائے کہ اس سے زائد گھاس روک جاسکے۔ (۸۸۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ كُمَيْلِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ آمُشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخُلٍ لِبَعْضِ آهُلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا آبًا هُرَيْرَةَ هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَنَّا بِكُفِّهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْوِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ لَا جَوْلَ وَلَا قُلَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَلْجَا مِنُ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَشُوكُوا بِهِ وَمَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْوكُوا بِهِ وَمَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْنًا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقٌ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَلِّبُهُمْ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) (١٧/١٥). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٤٧٥) ١٤ المَارِد عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَلِّبُهُمْ [عدم عن (المستدرك) (١٧/١٥).

(اے ۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی نائیلا کے ساتھ اہل مدینہ میں سے کسی کے باغ میں چلا جارہا تھا کہ نبی نائیلا نے فر مایا اے ابو ہریرہ! مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہلاک ہو گئے ، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑ ہے ہیں ، پھر پچھ دیر چلنے کے بعد فر مایا ابو ہریرہ! کیا میں تہمیں جنت کا ایک خز اند نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کا اللہ اللہ ، و لا مول و لا قو ہ الا ہاللہ، و لا ملح من اللہ الا المیہ " پھر پچھ دیر چلنے کے بعد فر مایا ابو ہریرہ! کیا تم جائے ہو کہ اللہ پر لوگوں کا کیا حق ہے؟ اور لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جائے ہیں ، نبی علیلا نے فر مایا لوگوں پر اللہ کا حق بہے کہ انہیں ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں ، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ تھم رائیں ، اور جب وہ یہ کرلیں تو اللہ پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں عذا ہے نہ دے۔

( ٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَيَزُدَادَ إِحْسَانًا وَإِمَّا مُسِىءٌ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْقِبَ [صححه البحاري (٦٧٣ ه)]. [انظر: ٦٧٩].

(۸۰۷۲) حضرت ابوہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اوراضا فہ ہوجائے اورا گروہ گناہ گارہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہر لے۔

( ٨٠٧٣) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولَ فَلْيَتُصَدِّقُ بِشَيْءٍ [صححه البحارى ( ٨٠٤ ) ومسلم ( ١٦٤٧) وابن حبان (٥٠٥٥) وابن حريمة (٥٤)] أقامِولَ فَلْيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ [صححه البحارى ( ٨٠٤ ) ومسلم ( ١٦٤٧) وابن حبان (٥٠٥٥) وابن حريمة (٥٤)] ( ٨٠٤ ) معرت ابو جريه الله عن عروى ہے كه في علينا في فرمانيا جو ضحت الله علي الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عن الله عليه عليه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الل

( ٨٠٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُٰدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُنالًا مَنْ تَنْ لِيَوْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللهِينِيِّ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَتُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ الْحَتَصَرَهُ يَعْنِي مَعْمَرًا [صححه ابن حبان (٤٣٤١): قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤، ٢١)، الترمذي: ٣٣ ه ١)، النسائي: (٧/ ٣٠)]،

(۸۷۷) حضرت آبو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیائے قرمایا جوشک کسی بات پرتم کھائے اور ساتھ ہی '' ان شاء اللہ'' کہہ لے ، تو وہ اپنی فتم میں حانث نہیں ہوگا۔

( ٨.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنِّسَ عَنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ أَنُو الْقَاسِمِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يَغْنِى أَهْلَ الْقَاسِمِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يَغْنِى أَهْلَ الْمَلِحُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ [راحع: ٢٧٤١].

(۸۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنیا ہے مروی ہے کہ ابوالقاسم مُٹاٹیئی نے فرمایا جوشخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرےگا، اللہ اسے اس طرح بیکھلا دے گا جیسے نمک یانی میں پیکھل جاتا ہے۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَوْ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ شَهِدُنَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبُرَ فَقَالَ يَعْنِي لِرَجُلِ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ آهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَوْنَا الْقِتَالَ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَاللَّهُ عَنْ آهُلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ قَاتَلَ الْيَوْمَ فِيَالًا شَهِدُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرُتَابَ فَيَنْمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتُ وَلَكِنُ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدٌ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصُبِو عَلَى الْجِرَاحِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَو أَلْمَا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصُبِو عَلَى الْجِرَاحِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَو أَلْمَا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصُبِو عَلَى الْجِرَاحِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَو أَلْمَاهُ مُعْمَى النَّاسِ أَنَّهُ لَمْ يَمُتُ وَلَكِنُ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدٌ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصُبِو عَلَى الْجُورَ إِلَى فَقَالَ اللَّهُ أَكْبُو أَلْمُ الْمَا فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَقَالَ اللَّهُ أَكْبُو أَلْسُهُدُ أَنِّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَلَ اللَّهُ عَنَا وَعَلَى النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ يُؤَيِّدُ هَذَا اللَّيْنَ بِالرَّجُلِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ يُؤَيِّدُ هَذَا اللَّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَامِ وَاسَحَمِ الْحَارِي (٢٠ ٢٠)، ومسلم (١١١) ]: [انظر، ٢٠ ٢]

(۱۰۷۸) حفرت ابو ہریرہ روائی سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے موقع پر ٹی نایشا کی خدمت میں حاضر تھے، نہی مایشا نے ایک مری اسلام کے متعلق فر مایا کہ یہ جہنی ہے، جب ہم لوگ اڑائی میں شریک ہوئے تواس نے خوب بہادری کے ساتھ جنگ میں حصد لیا ، اورا سے کئی زخم آئے ، کسی نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول الله تالیق آ پ نے جس آ دمی کے متعلق فر مایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے تو آج بری بہادری سے جنگ میں حصد لیا ہے اور فوت ہوگیا ہے؟ نبی مایشا نے فر مایا وہ جہنم میں بی گئی گیا، اس پر قریب تھا کہ بعض لوگ فتک میں پڑجاتے کہ اس دوران کسی نے کہا کہ وہ ابھی مرانہیں ہے، البتہ اس کے زخم انتہائی کاری ہیں، رات ہوئی تو وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاسکا اور اس نے خود کشی کرلی، نبی مایشا کو جب اس کی خبر ملی تو نبی مایشا کے ' اللہ اکبر' کہ کرفر مایا میں اس بات کی گوا ہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ۔

پھر نبی علیا نے حضرت بلال ڈاٹٹو کو بیمنا دی کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان آ وی ہی داخل ہو سکے گااوراللہ

تعالیٰ این اس دین کی مد دبعض اوقات کسی فاسق و فاجر آ دمی ہے بھی کروالیتا ہے۔

( ٨٠٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُوِى أَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ يُدُّعِنُ بِالْإِسْلَامِ إِنَّ هَذَا مِنْ أَمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ صَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ وَقَدُ النَّحَرَ فَلَانٌ فَقَتَلَ نَفُسَهُ [راحع: ٨٠٧٦].

(۸۰۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ سُهَيْلٍ بَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا مَنْ قَيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ شُهَادَةٌ وَالْطَاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْطَاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْطَاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْطَاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْطَاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْطَاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْعَلَى الْقَيْلِ الْقَيْلُ الْقَيْلُ الْقَيْلُ الْقَيْلُ الْقَيْلُ الْقَيْلُ الْقَيْلِ اللَّهِ سَهِادَةٌ وَالْبَعْلُ شَهَادَةٌ وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ وَالنَّفَسِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْطَاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ وَالنَّفَسِيلِ اللَّهِ صَالِح اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مُولِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْقُ وَالْعَرَقُ وَالْعَلَى مِنْ الْكَلَامِ الْرَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرُقُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْدُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْدُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْدُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْقُلُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُلَى مِنْ الْكَلَامِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَمْدُ لِلَهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ الْكَهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(٥-٧٩) حضرت ابوسعید خدری و الله الله و الله

( ٨٠٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازَّقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظُهَرُ ذُو السَّوِيُقَتَيْنِ عَلَى الْكُعْبَةِ قَالَ حَسِبْتُ ٱللَّهُ قَالَ فَيَهُدِمُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظُهَرُ ذُو السَّوِيُقَتَيْنِ عَلَى الْكُعْبَةِ قَالَ حَسِبْتُ ٱللَّهُ قَالَ فَيَهُدِمُهَا

#### هي مُنلاً اَحَدُرُ مِنْ لِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۸۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ واللہ ایک مروی ہے کہ نبی ملیا آخرز مانے میں دوجھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا آیک آ دمی خان م کعیہ پرچ کے خانی کرے گا وراسے منہدم کردے گا۔

( ٨٠٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِى طَارِقِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِى هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ أُمَّتِى خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ آوُ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ أُمَّتِى خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ آوُ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ لَكَ مَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَلْمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَآخِسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَآجِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ مَنْ الْقَلْبَ

(۸۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیسانے فر مایا کون آ دی ہے جو مجھ سے پانچ با تیں حاصل کرے اور ان پڑمل کرے؟ پیس نے عرض کیا یا رسول اللهُ مَالَّا بیس کروں گا،
اور ان پڑمل کرے یا کم از کم کسی ایسے مخص کو بتا دے جوان پڑمل کرے؟ پیس نے عرض کیا یا رسول اللهُ مَالَّا بیس کروں گا،
نبی الیس نے میر الماتھ بکڑ ااور انہیں شار کرنے گئے۔

- ا حرام کامول سے بچو،سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔
- اللَّه كَيْ تَقْسِم بِرِراضي رہو،سب سے بدے غنی بن جاؤگے۔
  - 🛡 بروی کے ساتھ حسن سلوک کرو،مؤمن بن جاؤ گئے۔
- 🕜 جواپنے لیے پیندکرتے ہو،اوگوں کے لئے بھی وہی پیندکرو،مسلمان بن جاؤگے۔
  - کثرت سے نہ ہنا کرو، کیونکہ کثرت سے ہناول کومردہ کردیتا ہے۔

( ٨٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي سُفْيَانَ النَّقَفِي عَنْ آبِي هُويْرَةً قَالَ بَعَثَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُو جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَو فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً نُزُولًا ذُكِرُوا لِحَىٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحَيَانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِانَةٍ رَجُلٍ رَامٍ فَافْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى نَوْلُوا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْ لِخُيَانَ فَتَبَعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِانَةٍ رَجُلٍ رَامٍ فَافْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى نَوْلُوا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْ لِخَوْدُهُمْ لِللّهُمْ الْمَعْدُولَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مِنْ تَمْرِ يَوْمِ بَا فَالْمَا آثَارَهُمْ حَتَّى نَوْلُوا مَنْزِلًا لِكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيكَاقُ إِنْ نَوْلُوا مِنْ تَمْولِكُ فَالَوا كُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيكَاقُ إِنْ نَوْلُوا لِلْهُمْ فَالَوا عَلَى اللَّهُمْ الْمَعْدُ وَالْمِيكَاقُ إِنْ نَوْلُوا إِلِيهِمْ فَلَمَّا أَنْ فَلَا لَيْهُ مَوْمُومُ مُ مَوْمُولُكُ قَالَ فَالَا عَاصِمُ بِنَ لَا لِيقِمْ فَلَمَا الْمُعُولُوا مِنْهُمْ خَلُوا الْوَلَا وَلَولُكَ قَالَ فَقَالُوا عَلَى اللّهُمْ فَوَمُومُ مُنْ اللّهُانَ وَمَكُوا مِنْهُمْ خَلُوا الْوَلَولُ فِي فَعَلَى اللّهُمْ فَرَمُوهُمْ فَوَالُوهُ مُ فَا مُولِكُ فَاللّهُمْ فَرَمُوهُمْ فَوَالُولِكُ فَاللّهُ فَاللّهُولُوا مِنْهُمْ خَلُوا الْوَلَالُ فَلَا لَوْنَالِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ فَومُولُ هُمْ الْمُعَلِّلُ الللّهُ الْمُعَلِّقُ اللّهُمُ فَتَى الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللللْم

فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ بْنِ عَدِيٌّ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِيَةِ حَتَّى بَاغُوهُمَّا بِمَكَّةَ فَاشْتَزَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَادِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ قَلُا قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمُ بَدُرٍ فَمَكَتْ عِنْدَهُمْ آسِيرًا حَتَّى إِذَا ٱجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ إِخْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتُ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي فَذَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ قَالَتُ فَأَخَذَهُ فُوصَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ وَالْمُوسَى فِي يَذِهِ فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَكَانَتُ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَنِهِ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنُ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَرَوْا مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْمَوْتِ لَزِدْتُ قَالَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكُعَيِّنِ عِنْدَ الْقَنْلِ هُوَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِى وَذَلِكَ فِى ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْمَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتُ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدُرِ فَبَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ [راجع:٥١٥]. (۸۰۸۲) حفرت ابو ہریرہ رہا تھا کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللہ مِن اللہ مَا ا عاصم بن ثابت رفائلة كوان كاسر دارمقرركيا، چنانچهوه جاسوس چلے گئے جب مقام ہدّہ میں جوعسفان اور مكه كے درميان ہے پہنچے تو قبیلہ ہذیل یعنی بنولحیان کوان کاعلم ہو گیا اور ایک سوتیرانداز ان کے واسطے چلے اور جس جگہ جاسوسوں نے تھجوریں بیٹھ کر کھائی تھیں جوبطورزا دراہ کے مدینہ سے لائے تھے وہاں پہنچ کر کہنے لگے ہیمدینہ کی تھجوریں ہیں پھروہ تھجوروں کےنشان کی وجہ سے ان کے پیچیے ہولئے حضرت عاصم اوران کے ساتھیوں نے جو کافروں کو دیکھا تو ایک اونچی جگہ پر بناہ لے لی مکافروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرلیا اور کہنے لگے تم اثر آ و اوراپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دوہم اقرار کرتے ہیں کہ کی فتل نہیں كريس كي سردار جماعت يعنى حضرت عاصم ولأنتؤ في جواب ديا خداكي تتم آج مين تو كافركي بناه مين نداترون كالمالهي همار ب نی مَالَظِیّم کو ہمارے حال کی اطلاع دے دے ، کفارنے بین کران کے تیر مارے اور عاصم سمیت سات آ دمیوں کوشہید کر دیا۔ باتی تین آ دی لیخی خبیب انصاری ، زید بن دهند اورایک اور مخف قول وقرار کے کر کفار کی پناہ میں چلے گئے۔ کا فروں کا جب ان یر قابوچل گیا تو کانوں کی تانت اتارکران کومضوط جکڑ لیا۔ ان میں تیسرا آدی بولایہ پہلی عہد شکنی ہے خدا کی تتم میں تنہارے ساتھ نہ جاؤں گا مجھ کوان شہیدوں کی راہ پر جانا ہے کا فروں نے اس کو پکڑ کر تھینچا اور ہر چندساتھ لے جانے کی کوشش کی کیکن وہ ند گیاء آخر کاراس کوتل کردیا اور خبیب وابن دهند کو لے چلے اور واقعہ بدر کے بعد دونوں کوفر وخت کر دیا۔ خبیب کو خارث بن عامری اولا دنے خریدا۔ جنگ بدر کے دن خبیب نے ہی حارث بن عامر وقل کیا تھا۔

ببر حال خبیب ان کے پاس قیدر ہے حارث کی بیٹی کا بیان ہے کہ جب سب کا فرخبیب کوشہید کرنے کے لئے جمع ہوتے

۔ تو خبیب نے اصلاح کرنے کے لیے بھے سے اسر اما نگا میں نے دے دیا۔ خبیب نے میرے ایک اڑے کوران پر بٹھا لیا مجھے اس
وقت خبر نہ ہوئی جب میں اس کے پاس پہنچی اور میں نے دیکھا کہ میر الڑکا اس کی ران پر ببیٹا ہے اور اسر اس کے ہاتھ میں ہے
تو میں گھراگئی۔ خبیب نے بھی خوف کے آثار میرے چیرہ پر دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگے کہ کیا تم کو اس بات کا خوف ہے کہ میں
اس کو آل کر دوں گا۔ خدا کی قتم میں ایسانہیں کروں گا۔ بنت حارث کہتی ہے بخدا! میں نے خبیب سے بہتر بھی کوئی قیدی نہیں
دیکھا، خدا کی قتم میں نے ایک روز دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑ ابوااگور کا ایک خوشہ ہاتھ میں لیے کھار ہا ہے حالا نکہ ان دنوں
مکہ میں میوہ نہ تھا۔ در حقیقت وہ خدا داو حصہ تھا جو خدا تعالی نے خبیب کومرحمت فرمایا تھا۔ جب کفار خبیب کو آل کرنے کے لیے
حرم سے باہر حل میں لے چلے تو قتل ہونے سے قبل خبیب ہو لے مجھے ذرا چھوڑ دو میں دور کھت نماز پڑھاوں۔ کا فروں نے چوڑ
دیا خبیب نے دور کھتیں پڑھ کر کہا اگر مجھے بیر خیال پنہ ہوتا کہ بیلوگ گمان کریں گے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا پھر
کینے لگے الٰہی ان سب کو ہلاک کر دے ایک کو ہا تی نہ چھوڑ اس کے بعد بیشعر پڑھے۔

( ٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٧].

(۸۰۸۳) حضرت ابو ہریرہ نظافت مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹیاں ہوں۔

( ٨٠٨٤) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزِّنَا أَشَرُّ الثَّلَاقَةِ [صححه الحاكم (٤/ ١٠). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٩٦٣] ( ٨٠٨٣) حفرت الوجرية وتُنْفَرُ عصروى بحك في النِينا في فرمايازناء كى بيداوار ثين آ دميول كاشر بوتا ہے۔

( ٨٠٨٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِى ابْنَ عُنْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السَّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَنَفُرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيَارٍ [انظر: ١٩٣] رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَنَفُرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيَارٍ [انظر: ١٩٣] [١٦] (مَنْ مُرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَيْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

( ٨.٨٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْنَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا [انظر: ١٠٣٥].

(۸۰۸۷) حضرت ابو ہریرہ اٹنٹنٹ مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کی تھے پر اپنی تھے نہ کرے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پراپناپیغامِ نکاح نہ بھیج دے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا دینی) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو کچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اسے وہ مل کررہے گا جواللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہوگا۔

( ٨.٨٧) حَدَّثَنَا هَاشِمْ أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ يَغْنِى ابْنَ فَضَالَةً حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْحِمْصِیُّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ دَعَوَاتٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا أَتُرُكُهَا مَا عِشْتُ حَیًّا سَمِعْتُهُ یَقُولُ اللّهُمَّ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا أَتُرُكُهَا مَا عِشْتُ حَیًّا سَمِعْتُهُ یَقُولُ اللّهُمَّ الْجَعَلْنِی أَعْظِمُ شُكْرَكَ وَأَكْثِرُ ذِكْرَكَ وَأَتْبَعُ نَصِیحَتَكَ وَآخُفَظُ وَصِیّتَكَ [انظر: (ابو سعد المدنی او ابو سعد الحمصی): ١٠١٨٢].

(۸۰۸۷) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے پچھ دعا کیں میں ہیں، میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترک نہیں کروں گا، میں نے نبی علیا کو بید دعاء کرتے ہوئے ساہے اے اللہ! مجھے اپٹا شکر ادا کرنے والا ، کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا ، اپنی نصیحت کی پیروی کرنے والا اور اپنی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔

( ٨.٨٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بُنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ آبِي طَلُحَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَىِّ شَيْءٍ سُمِّى يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِآنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ وَفِيهَا الصَّغْقَةُ وَالْبَغْثَةُ وَفِيهَا الْبَطُشَةُ وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنُ دَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُحِيبَ لَهُ

(۸۰۸۸) حضرت ابو ہر رہ وہ گائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیہ سے پوچھا کہ جمعہ کی وجہ تسمید کیا ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا جمعہ کو جمعہ کی وجہ تسمید کیا ہے؟ نبی علیہ ان فر مایا جمعہ کو جمعہ اس کے کہتے ہیں کہ اس ون تمہارے باپ حضرت آوم علیہ ایک جمعہ کی گئی، اس ون صور پھوٹکا جائے گا، اس میں مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، اس میں پکڑ ہوگی اور اس دن کی آخری تین ساعتیں الیں ہیں کہ ان میں جو شخص اللہ سے دعاء مر روقبول ہوتی ہے۔

( ٨٠٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ دَاوُدَ بْنِ قَيْسِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ وَحَسْبُ امْوِىءٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ [راحع: ٧٧١٣].

( ٨٠.٩م ) قَالَ أَبِي قَالَ أَسُودُ يَعْنِي شَاذَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوُرٍ أَوْ فِي رَكُوقٍ وَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ

(۹۰۹م) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٠٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَلَاثٍ وَنَهَانِى عَنْ ثَلَاثٍ أَمَرَنِى بِرَكْعَتَى الشَّحَى كُلَّ يَوْمٍ وَالْوِتُو قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَّامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنَهَانِى عَنْ نَقُرَةٍ كَنَقُرَةِ الدِّيكِ وَإِفْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكُلْبِ وَالْيِفَاتِ كَالْيِفَاتِ الثَّعْلَبِ [راحع: ٧٥٨٥].

(۱۰۹۱) حَفَرَت الو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ مجھے میر نے فلیل ٹائٹٹا نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے اور تین چیزوں سے مع کیا ہے، وصیت تو ﴿ اور جاشت کی دور کعتیں کیا ہے، وصیت تو ﴿ اور جاشت کی دور کعتیں لیا ہے، وصیت تو ﴿ اور جاشت کی دور کعتیں پڑھنے کی فرمائی ہے اور ممانعت نماز میں وائیں بائیں ویکھنے، بندر کی طرح بیٹھنے اور مرغ کی طرح ٹھوٹکیں مارنے سے فرمائی ہے۔ رسید کی فرمائی ہے اور ممانعت نماز میں وائیں بائیں ویکھنے، بندر کی طرح بیٹھنے اور مرغ کی طرح ٹھوٹکیں مارنے سے فرمائی ہے۔ (۱۸۹۲) کا آئی یکھنے بن آئی میڈو آئی ہو گئی ہو آئی نو کھنے میٹر ہو انظر: ۲۲۳].

(۸۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرما تا ہے کہ اپنی نعتوں کے آثار اپنے بندے

( ٨٠٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَجُلِسَ آحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِى إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَجُلِسَ عَلَى قَبْمٍ [صححه مسلم (٩٧١)، وابن حبان (٣١٦٦)]. [انظر: ٣٩٧٣ ، ٩٧٣ ، ٩٧٣ ، ١٠٨٤٤].

(۸۰۹۳) حضرت ابو ہر رہ دلائٹ سے مردی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کسی چنگاری پر بیٹھ جائے اوراس کے کپڑے جل جا کیں اور آگ کا اثر اس کی کھال تک پہنچ جائے ، یہ کسی قبر پر بیٹھنے سے بہت بہتر ہے۔

( ٨.٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ النَّخْعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِى [انظر: ٩٨٦٤، ٩٨٦٤، ٩٩٣٥، ٩٩٣٥].

(۸۰۹۳) حضرت ابو ہریرہ مٹانٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا اپنے فرمایا جو مخص میرے نام پر اپنا نام رکھے، وہ میری کنیت اختیار نہ کرے اور جومیری کنیت پر اپنی کنیت رکھے، وہ میرا نام اختیار نہ کرے۔

( ٨.٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قَالَ دَخَلُوا زَخْفًا وَقُولُوا حِطَّةٌ قَالَ بَذَّلُوا فَقَالُوا حِنْطَةٌ فِى شَعَرَةٍ [صححه الحارى (٤٤٧٩)، ومسلم (٣٠١٥)]. [انظر: ٨٢١٣].

(۸۰۹۵) حفرت ابو ہریرہ ٹنائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طینائے ارشاد باری تعالی "اد حلوا الباب سبحدا" کی تفییر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اپنی سرینوں کے بل گھتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں اور یوں کہیں "حطة" (الٰہی! معاف فرما) لیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور کہنے گئے "حنطة فی شعیرة" (گندم درکار ہے جو کے ساتھ)

( ٨٠٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَشْجِدِ صَدَقَةٌ [انظر: ٥٨١٦٨ ٢٥٨٥].

(۸۰۹۲) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ ٹی مالیگانے فرنایا اچھی بات بھی صدقہ ہے اور جو قدم مجد کی طرف اٹھاؤ، وہ بھی صدقہ ہے۔

(٨٠٩٧) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مَعُمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمَّى الْحَرُبَ خَدْعَةً [صححه البحارى (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠)]. [انظر: ٨١٣٨]. (١٩٤٨) حضرت الإبريره الْأَثْرُ سے مروى ہے كہ بى النِّال نے جنگ كانام ' حال ' ركھا ہے۔

# هي مُنالا اَمَانُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

( ٨٠٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَو عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَحْضِرِ قَالَ إِنَّمَا سُمِّي خَضِرًا لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوقٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِي تَحْتَهُ تَهُتَزُّ خَضُرًاءَ [صححه البحاري(٣٤٠٢)]. [انظر: ٢١١].

(۸۰۹۸) حضرت ابوہریرہ ڈلاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے حضرت خضر عالیٹا کے متعلق فرمایا کہ انہیں'' خضر'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید گھاس پر بیٹھے تو وہ پنچے سے سبزرنگ میں تبدیل ہوکرلہلہانے لگی۔

( ٨٠٩٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَّابِ حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ سَمْعَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَا وَ ٨٠٩٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَّابِ حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ سَمْعَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلّا أَهُدُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسُأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَيُحَرِّبُونَهُ خَوَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا هُمُ اللّهِينَ يَسْتَخُرَجُونَ كُنْزَهُ [راحع: ٧٩٩٧]

(۸۰۹۹) حضرت الو ہریرہ طالفت سے مروی ہے کہ نبی طالفہ نے فر مایا حجر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دمی سے بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کی حرمت اس کے پاسبان پامال کریں گے، اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کردیں، پھڑ عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا، بلکہ جنٹی آ کیں گے اور اسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آ باد نہ ہوسکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکا لنے والے ہوں گے۔

#### صحيفة هام بن منبه والله

( ٨١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوبُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوبِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَانَا اللّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعْ الْيَهُودُ عَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ [راحع: ٢٣٠٨].

(۱۰۰۸) ہمام بن مدیہ بڑھ کہتے ہیں کہ یہ وہ روایات ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤنے ہم سے بیان کی ہیں کہ نبی علیظانے فرمایا ہم بوں توسب ہے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب پر سبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتناہے کہ ہرامت کو ہم بوں توسب ہے آخر میں آئے ہیں اختلا فات کا سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد میں کتاب ملی ، چھر یہ جعہ کا دن اللہ نے ان پر مقر رفر مایا تھا لیکن وہ اس میں اختلا فات کا شکار ہو گئے ، چنا نچہ اللہ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دی ، اب اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں ، اور یہود بوں کا اگلادن (ہفتہ ) ہے اور عیسائیوں کا برسوں کا دن (اتوار) ہے۔

(٨١.١) وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا

## الله المرابعة الله المرابعة منهم المرابعة منهم المرابعة ا

وَٱكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيُغْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ أَكُمُ لَكُ مُكُمِّدً الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ أَلَا وَضَعْتَ هَاهُنَا لَبِنَةً فَيَتُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَنَّا اللَّبِنَةَ

(۱۰۱۸) اور نبی ملینا نے فر مایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک نہایت حسین وجمیل اور کھمل عمارت بنائی ، البعثه اس کے ایک کونے ہیں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، لوگ اس کے گر دچکر لگاتے ، تبجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ عمارت کوئی نہیں دیکھی ، سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ، سودہ اینٹ میں ہوں۔

( ٨١.٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَكَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِى يَقَعْنَ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَكْجِزُهُنَّ وَيَغْلِبُنَهُ فَتَتَقَحَّمُ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِى وَمَثْلُكُمْ أَنَا آخِذْ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ

(۱۰۲) اور نی طین نے فر مایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے آس پاس کی جگہ کوروشن کر دیا تو پروانے اور درندے اس میں گھنے لگے، وہ شخص انہیں بہت سے پکڑ کر کھنچنے لگے لیکن وہ اس پرغالب آ جا کیں اور آگ میں گرئے رہیں، یہی میری اور تمہاری مثال ہے کہ میں تمہیں بہت سے پکڑ کر کھنچ کے رہا ہوں کہ آگ سے چکے جاؤ اور تم اس میں گرے مطلح جارہے ہو۔

( ٨١.٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا

(۱۰۳) اور نبی طینانے فر مایا بد گمانی کرنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، باہم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع رحی نہ کرو، اور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ٨١٠٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يَسْأَلُ رَبَّهُ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ ( ٨١٠٣) اور نبي اكرم طَلَّيْئِ إِنْ ارشاد فر ما يا جعه كه دن ايك ساعت اليي بھي آتى ہے كه اگر وه كسى بندة مسلم كواس حال ميں الله على الله على الله عندي مسلم كواس حال ميں الله عندي كه وه إلله سے خير كاسوال كرر باجوتو الله اسے وہ چيز ضرور عطاء فر ما ديتا ہے۔

( ٨٠٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَجْنَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسُالُهُمْ وَهُوَ آعُلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمُ عِبَادِى فَقَالُوا تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمُ وَهُمْ يُصَلُّونَ [صححه مسلم (٦٣٢)].

(۱۰۵) اور بی طال نے فر مایا اللہ کے کھ فرشتے ایسے ہیں جو باری باری تمہارے پاس آتے ہیں، ان میں سے پھے فرشتے رات کو آتے ہیں، وزشتے تمہارے رات کو آتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے

### مُنالِهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

در میان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے''ان سے پوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٨١٠٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ [صححه مسلم (٦٤٩)]. [انظر: ٢٢٩].

(۱۰۲۸) اور نبی ملی فی فرمایا آ دمی جب تک نماز کا انتظار کرتار بهتا ہے، اے نماز ہی میں شار کیا جا تا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پررحم فرما، جب تک وہ بے وضونہ ہوجائے۔

( ٨١٠٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُّكُمْ آمِينَ وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَيُوَافِقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه مسلم (٢١٠)].

(۱۰۷۸) اور نی علیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص آمین کے اور فرشتے بھی اس پرآمین کہیں تو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔

( ٨١.٨ ) وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ ارْكَبْهَا قَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ ارْكَبْهَا قَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَيُلُكَ ارْكَبْهَا [صححه مسلم (١٣٢٢)، وابن حبان (٤٠١٤)].

(۱۰۸) اور نبی ملینان نے ایک مرتبہ ایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اوٹٹ کو ہائک کر لیے جارہا ہے، نبی ملینان نے اس سے فر مایا کہ
اس پرسوار ہوجاؤ ،اس نے عرض کیا کہ بیقر بانی کا جانور ہے، نبی ملینان نے پھر فر مایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ ،اس پرسوار ہوجاؤ۔

( ٨١.٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا [صححه البحاري (٦٦٣٧)].

(۱۰۹۸) اور نبی اکرم مَکَاتِیْکِم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَلَاتِیْکُم) کی جان ہے، جو پھے میں جانتا ہوں ،اگروہ تنہیں پندچل جائے تو تم آ ہو بکاء کی کثرت کرنا شروع کر دواور بیننے میں کمی کردو۔

( ٨١١٠ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْةَ [صححه البحاري (٥٥٥)].

(۱۱۰) اور نبی ایشانے فرمایا جبتم میں ہے کوئی شخص کسی کو مارے تو چرسے پر مارنے سے اجتناب کرے۔

( ٨١١١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارُّكُمْ هَذِهِ مَا يُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزُءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزُءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضَّلَتُ عَلَيْهَا بِتِسْعٍ وَسِتِّينَ جُزُءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا [صححه مسلم (٢٨٤٣)].

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْاضِلِ يَكِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

(۱۱۱۱) اور نبی طیسانے فرمایا تمہاری بیآگ '' بھے بنی آ دم جلاتے بین' جہنم کی آگ کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہے، صحابہ شائق نے عرض کیایا رسول اللہ! بخداا بیا کی جزء بھی کافی ہے، نبی طیسے نفر مایا جہنم کی آگ اس سے ٦٩ در ہے زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر درجہ اس کی حرارت کی مانند ہے۔

( ٨١١٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتُ غَضَبِي

(۱۱۲) اور نبی طینانے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں ' جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کدمیری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٨١١٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ حُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَجْهَلُ وَلَا يَرُفُثُ فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ

(۱۱۳) اور نبی طین نے فر مایاروزہ ڈ حال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں میں کر ریو اے کوئی بیبودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہد دینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ANE ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ يَذَرُ شَهُوْتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ جَرَّاىَ فَالصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ

(۱۱۳) اور نبی مایا اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں محمد (منا الینا اور خواہش پر مل کرنا ترک کردیتا ہے لہذا اللہ کے نزد کی مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے، روزہ دار میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور خواہش پر عمل کرنا ترک کردیتا ہے لہذا روزہ میرے لیے ہے اور میں خودہی اس کا بدلہ دول گا۔

( ٨١٥٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْٱنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِالنَّارِ فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ قَالَ فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِ فَهَلّا نَمْلَةً وَاحِدَةً [صححه مسلم (٢٢٤١)، وابن حيان اثر الحديث (٦٤٧).

(۱۱۵) اور نبی طینانے فرمایا ایک نبی نے کسی درخت کے نیچے پڑاؤ کیاء انہیں کسی چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے اپٹے سامان کووہاں سے ہٹانے کا حکم دیا اور چیونٹیوں کے پورے بل کوآ گ لگا دی ، اللہ نے ان کے پاس دی بھیجی کہ ایک ہی چیونٹی کو کیوں ندسزا دی؟ (صرف ایک چیونٹی نے کاٹا تھا،سب نے تونہیں)

( ٨١١٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ فِي يَذِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدُتُ خَلْفَ سَوِيّةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ

# هي مُنلاا اَمَانُ فَيْنُ اللهِ اَمْنُ فَيْنُ اللهُ الل

أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقُعُدُوا بَعْدِي [صححه مسلم (١٨٧٦)]

(۱۱۱۸) اور نبی طینانے ارشاد فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منائیلیم) کی جان ہے، اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں گئے تو میں راوخدا میں نکلنے والے کسی سریہ ہے بھی چیچے ندر ہتا ایکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ انہیں سواری مہیا کرسکوں اور وہ اتنی وسعت نہیں پاتے کہ وہ میری پیروی کرسکیں اور ان کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے سے چیچے بلنے لگیں۔

( ٨١١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ تُسْتَجَابُ لَهُ وَأُدِيدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُوَّ خَوَ ذَعُوتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۱۷) اور جناب رسول اللهُ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْمُ فِي فَرِما مِا ہر نبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ٨١١٨) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَ اللهِ لَمْ يُحِبَّ لِقَاءَ اللهِ لَمْ اللهُ لِقَاءَ اللهِ لَمْ يُحِبَّ لِقَاءَ اللهِ لَمْ يُحِبُّ لِقَاءَ اللهِ لَمْ يُحِبُّ لِقَاءَ اللهِ لَمْ يُحِبُّ لِقَاءَ اللهِ لَمْ

(۸۱۱۸) اور نبی علیا نے فرمایا جواللہ سے ملاقات کو پیٹد کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو پیند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس ملنے کو پیندنہیں کرتا۔

( ٨١١٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ يَعْصِينِى فَقَدُ عَصَى اللّهَ وَمَنْ يُطِعُ الْآمِيرَ فَقَدُ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الْآمِيرَ فَقَدُ عَصَانِي

(۸۱۱۹) اور نبی علیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ۔ نافرمانی کی۔

( . ٨١٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُفُو فِيكُمُ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَفْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ( ٨١٢ ) اور نبي طيلا فے فرمايا قيامت اس وفت تک قائم نه ہوگی جب تک تم ميں مال کی ريل پيل نه ہوجائے ، يہاں تک که مالدارآ دی ان لوگوں کو تلاش کرنے ميں فکر مند ہوگا کہ جواس کے مال کا صدقہ قبول کرلیں۔

( ٨١٢٠م ) وَقَالَ وَيُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَقْتَرِبَ الزَّمَانُ وَتَظُهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا الْهَرْجُ أَيُّمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ

(۱۲۰م) اور نبی علیشانے فرمایا عنقریب علم اٹھالیا جائے گا، زمانہ قریب آجائے گا، فتنوں کاظہور ہوگا اور'' ہرج'' کی کثرت ہو گی مصابہ کرام ٹٹائٹٹانے پوچھایارسول اللہ! ہرج سے کیام ادہے؟ نبی علیشانے فرمایا قتل قبل۔

#### هي مُنالِهُ امْرُانِ بِلِيَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

( ٨١٢٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتِيلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ [صححه البحاري (٣٦٠٩)، ومسلم (١٥٧)، وابن حباد (١٧٣٤)].

(۸۱۲) اور نبی علیظائے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو بڑے عظیم کشکروں میں جنگ نہ ہو جائے ، ان دونوں کے درمیان خوب خونریزی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔

( ٨١٢٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [صححه البخاري (٦٠٩)، ومسلم (١٥٧)].

( AIT۲ ) اور نبی طینا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کتمیں کے قریب د جال و کذاب لوگ ند آجا کیں جن میں سے ہرایک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیبر ہے۔

( ٨١٢٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [صححه البحارى (٤٦٣٦)، ومسلم (١٥٧)].

(۱۲۳) اور نبی ملینا نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نبیں ہوگ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے ، تو اللہ پرایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی ایسے شخص کواس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا یا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔

( ١٦٢٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِى بِالصَّلَاةِ آذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَايَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِى التَّفْوِيبُ اقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَإِذَا قُضِى التَّفْوِيبُ اقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولَ لَهُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدُرِى كَيْفَ صَلَّى [صححه فيَقُولَ لَهُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَلَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدُرِى كَيْفَ صَلَّى [صححه مسلم (٣٨٩)، وابن حبان (٢٦٩٣)، وابن خريمة:(٣٩٢)].

(۱۲۲۸) اور نبی ملینی نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہ من سکے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو چھروا پس آجاتا ہے، چھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اورانسان کے ول میں وسوے ڈالٹا ہے اورانسان کے ول میں وسوے ڈالٹا ہے اورانسان کے دلال بات یاد کرواوروہ بائٹیں یاد کراتا ہے جواسے پہلے یاد نہ تھیں ، جتی کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رہھی ہیں؟

( ٨١٢٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمُ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضُ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعُرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَٰبِيَدِهِ الْأُخْرَى

## هُ مُنْ لِلْ الْمُرْبِينُ بِلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ [صححه البحاري (٧٤١٩)، ومسلم (٩٩٣)، وابن حنان (٧٢٥)].

(۱۲۵) اور نبی طالباً نے فرمایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اور خوب سخاوت کرنے والا ہے، اے کسی چیز ہے کی نہیں آتی ، اور وہ
رات دن خرج کرتار ہتا ہے، تم یکی دیکھلو کہ اس نے جب ہے آسان وز مین کو پیدا کیا ہے، کتنا خرج کیا ہے کیکن اس کے داکیں
ہاتھ میں جو پچھ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ، اور اس کا عرش یائی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں ' قبصہ' ہے جس سے وہ بلند
کرتا اور جھکا تا ہے۔

( ٨١٢٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى آحَدِ كُمْ يَوْمٌ لَأَنْ يَرَانِى ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي آحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ آهْلِهِ وَمَالِهِ وَمِثْلِهِمْ مَعَهُمْ

(۱۲۲۸) اور نبی علیا نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَلَافِیَا اُم) کی جان ہے، تم میں سے کسی پرایک دن ایسابھی آئے گا جب اس کے نزدیک مجھے دیکھنا سے اہل خانداورا پے مال ودولت سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ۱۹۲۷) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ كِسُرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسُرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قِيْصَرُ بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقَسِّمُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ [صححه المحارى (۲۰۲۷) ومسلم (۲۹۱۸)] ( ۱۹۱۵) اور ني النِيَّا فِي فِر مايا جب سرئ بلاك ہوجائے گا تواس كے بعدكوئى سرئ ندرہے گا اور جب قيصر بلاك ہوجائے گا تواس كے بعدكوئى سرئ ندرہے گا اور جب قيصر بلاك ہوجائے گا تواس كے بعدكوئى قيصر نيس رہے گا ، اس ذات كی قتم جس كے دست قدرت ميں محمد (سَلَّيْنِیْمَ) كی جان ہے ، تم ان دونوں كے خزانے راہ خداميں ضرور خرج كروگے۔

( ٨١٢٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

(۸۱۲۸) اور نبی الیشانے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں گئے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آ کھنے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی گذرا۔

( ۱۸۲۹) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِى مَا تَرَّ كُتُكُمْ فَإِنَّمَا أُهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَلِلكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتَعِرُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاخْتِيرُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتَعِرُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فِي وَاخْتِيرُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتَعِرُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فِي وَاخْتَرَا فَهِمْ وَالْمَالِ وَقَتْ تَكُمْ مِنْ فَيْكُمْ بِسُؤَالِهِمْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمَا يَرْبُوا مَا اللّهُ وَلَهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ فَإِلَا لَهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ فَا إِلَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ لَهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

ا ک سے کہ م سے پی ایس میں بسرے موال مرے اور ایچ انبیاء علم سے انسان کرنے کی وجہ ہے ہی ہلا است تہمیں جس چیز سے روکوں ، اس سے رک جا و اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( ٨١٣٠) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَآحَدُكُمْ جُنْبٌ فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ ( ٨١٣٠) ورنى السَّانَ فَرمايا جب فَرَى نَمَازَكَ لِنُهُ اذَانِ مُوجاتَ اورَتْم مِن سَهُ وَلَقْضَ جَبْى مُوتُوهُ وَاسَ دَنَ كَارُورُ وَنَدُر كَصِدَ ( ٨١٣٠) اورنى السَّانَ فَرمايا جب فَرَما يَا حَلَى اذَانِ مُوجاتَ اورَتْم مِن سَهُ وَلَقُ ضَعْبَى مُوتُوهُ وَاسَ دَنَ كَارُورُ وَنَدُر كَانِ

## هي مُنالِهَ أَمَّرُانَ بِلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

(ANYY) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنُ آخُصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وَتُرْ يُحِبُّ الْوِتْوَ [رااحع: ٧٦١٢].

(۱۳۱۸) اور نبی علیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی نٹا تو ہے اسماء گرامی ہیں، جو شخص ان کا احصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( ٨١٣٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُّكُمْ إِلَى مَنْ فُضَّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْنَحُلُقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ ٱسْفَلَ مِنْهُ فِيمَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ

(۸۱۳۲)اور نبی طایشانے فرمایاتم میں سے کسی شخص کوجسم اور مال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والانظر آئے تو یا در کھو کہ ہمیشہ اینے سے پنچے والے کود کچھنا چاہئے۔

( ٨٨٣٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمُ إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ( ٨٣٣٠) وَابن حان (١٢٩٥)].

(۱۳۳۳) اور نى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْكَانِى أَنْ يَسْتَعِدُّوا ( ۱۸۳٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْكَانِى أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبِ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى لِلنَّاسِ ثُمَّ نُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا [صححه مسلم (۲۰۲)].

(۸۱۳۳) اور نبی طین نے فرمایا اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں محمد ظافیر کی جان ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے نو جوانوں کو حکم دوں کہ میرے لئے لکڑیاں جمع کریں، پھرا یک آ دمی کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، پھران کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔

( ٨١٣٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ وَأُوتِيْتُ جَوَاهِعَ الْكَلِمِ [صححه مسلم (٢٣٥)].

(٨١٣٥) اورنى اليلان فرمايارعب ك ذريع ميرى مددئ كئ ب، مجمع جوامع الكلم كساته مبعوث كيا كيا ب-

( ٨١٣٦ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَّاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلِ وَالْأُخُرَى حَافِيَةٌ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا

(۱۳۷۸) اور نبی مایشانے فرمایا جب تم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرا پاؤں خال لے کرنہ چلے، یا تو دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔

( ٨١٣٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمُ أَكُنْ فَلَرْتُهُ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَلْقِيهِ النَّذُرُ بِمَا قَلَرْتُهُ لَهُ يُسْتَخُورَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

(۱۳۷۸) اور نبی الیا نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے میں نے جس چیز کا فیصلہ بیں کیا، ابن آ دم کی منت اسے وہ چیز نہیں ولاعتی،

### هي مُنالِمَ أَوْرِينَ لِينَةِ مِنْمُ كُولِ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

البنة اس منت کے ذریعے میں نجوس آ دمی سے پیپہ نگلوالیتا ہوں ، وہ جھے منت مان کروہ پچھ دے دیتا ہے جواپیے بخل کی حالت میں بھی نہیں دیتا۔

( ٨١٢٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ قَالَ لِي أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ [صححه مسلم(٩٩٣)] ( ٨١٣٨ ) اور نبي عليُها نے فرما يا الله تعالى فرماتے ہيں (اے ابن آ دم!) خرچ كر، ميں تجھ يرخرچ كروں گا۔

( ١١٢٨م ) وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً [راجع، ٩٧ ٨].

(٨١٣٨م) أورنبي مليًا في جنگ كانام ' حيال ' ركها بـ

( ۱۲۹۸) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقُتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي سَرَقُتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي

(۱۳۹۸) اور نبی نالیا نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نالیا نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ چوری کرتے ہو؟ اس نے حجٹ کہا ہر گزنہیں ، اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، حضرت عیسیٰ علیا نے فر مایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں (جس کی تو نے قتم کھائی ) اوراپنی آٹکھوں کو خطاء کار قر اردیتا ہوں۔

( ٨١٤ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنْ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

(۱۱٬۰۰۸) اور نِي عَلِيَّا فِ فَر ما يا شِن تَهمِيں پَرُهُ فَيْسِ دِيَا اور نِي مِلْ اللهِ عَالَيْهِ وَإِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكُمِّرُوا (۸۱٤١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكُمِّرُوا وَإِذَا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ

(۱۱۳۱) اور نبی علیه نے فر مایا امام کوتو مقرر بی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، اس لئے تم امام سے اختلاف نہ کرو، جب وہ تبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ تبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمیع اللّه کِلَهُ کِمَنُ حَمِدَهُ کے تو تم اللّهُ مَدَّ بَنِينَ لَكَ الْحَمْدُ كَهو، جب وہ بجدہ کرے تو تم بھی ہو کرو، اور جب وہ بیش کرنماز پڑھو۔ اللّهُ مَدَّ بَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقِيمُوا الصّفَّ فِي الصّلَاقِ فَإِنَّ إِفَامَةَ الصّفَّ مِن حُسُنِ الصّلَاقِ (۱۸۲۲) اور نبی علیه نے فرمایا نماز میں صفی سیدھی رکھا کرو، کوتک مفول کی در تکی نماز کاحس ہے۔

( ٨١٤٣) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى أَغُطَاكَ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ أَغُويُتَ النَّاسَ وَٱخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى أَعْطَاكَ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاكَ عَلَى النَّاسِ بِوِسَالَاتِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَتَلُومُنِى عَلَى آمْرٍ كَانَ قَدْ كُتِبَ عَلَى آنُ أَفْعَلَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

أُخْلَقَ قَالَ فَحَاجَ آدَمُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

(۱۲۳) اور نبی طینات فرمایا ایک مرتبه عالم ارواح مین حضرت آدم اور موئی طینا میں مباحثہ ہوا، حضرت موئی طینا کہنے لگے کہا ہے آدم اور آب میں مباحثہ ہوا، حضرت موئی طینا کہنے لگے کہا ہے آدم اور آب نے لوگوں کوشر مندہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا؟ حضرت آدم طینا نے فرمایا اے موئی! اللہ نے تنہیں ہر چیز کا علم عطافر مایا اور حمہیں اپنے پیغام کے لئے منتخب کیا، کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش ہے بھی پہلے کر لیا تھا؟ اس طرح حضرت آدم طینا، حضرت موئی طینا پر عالب آگئے۔

( ۱۸۱٤ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ فَجَعَلَ أَيُّوبُ لَا عَنَى بِي عَنْ بَرَ كَتِكَ يَحْشِي فِي تَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبَّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغْنِيكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنُ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكِتِكَ يَحْشِي فِي تَوْبِهِ فِي أَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبَّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغْنِيكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنُ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكِتِكَ اللهِ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ مَلِي اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكُنُ لَا غِنَى بِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

( ٨١٤٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفِّفَتْ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْقِرَائَةُ وَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَيَّةِ فَتُسْرَجُ وَكَانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ آنُ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

(۸۱۴۵) اور نبی ملیٹانے فر مایا حضرت داؤ دعلیٹا پر قراءت کو ہلکا پھلکا کردیا گیاتھا، چنانچہ وہ اپنی سواری پرزین کسنے کا حکم دیتے اورزین کے جانے سے پہلے اپنی کتاب (زبور) پڑھ لیا کرتے تھے اوروہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

( ٨١٤٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [صححه مسلم (٢٢٦٣)]

(١٣٦) اور في عليه في اليسان كاخواب اجزاء نبوت ميس سے چھياليسوال جزء ہے۔

( ٨١٤٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ( ٨١٤٧) اورني النِّائِ فَهِ مَا يَصِولُا يَرْ سَهُ وَاللَّبِيْ عَهِ مِنْ كُواورَ تَعُورُ سِدَا وَالْمَارُ وَاللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ ...

( ٨١٤٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَزَالُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدُ عَصَمُوا مِنِّى أَمُوالَهُمُّ وَٱنْفُسَهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۱۳۸) اُور نبی علیا نے فرمایا میں لوگوں سے برابر اس وقت تک قبال کرتا رہوں گا جب تک وہ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار نہ کر لیں، جب وہ بیکلمہ پڑھ لیس توسمجھ لیس کہ انہوں نے مجھ سے اپنی جان مال کومفوظ کرلیا،سوائے اس کے ق کے اوران کا حساب کتاب اللّہ کے ذھے ہوگا۔ ( ١٨٤٩) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَاجَّتُ الْجَنّةُ وَالنّارُ فَقَالَتُ النّارُ أَوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَقَالَتُ الْجَنّةُ فَمَا لِى لَا يَدْخُلُنِي إِلّا ضُعَفَاءُ النّاسِ سَفَلَتُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ إِلَّا ضُعَفَاءُ النّاسِ سَفَلَتُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ إِلّا ضُعَلَا إِنّهَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي وَقَالَ لِلنّارِ إِنّهَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي وَقَالَ لِلنّارِ إِنّهَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَدَّا مِنْ أَشَاءُ مِنْ عَذَابِي عَنْ أَشَاءُ مِنْ عَلَا لَهُ عَنْ وَكُلّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِيءُ حَتَّى يَضَعَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِجُلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ أَيْ عَلْمِ اللّهُ عِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّهُ أَنْ حَسْبِي فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظُلِمُ اللّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّهُ يُنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّهُ يُنْ اللّهُ عَنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّهُ يُنْجِنُهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّهُ عَنْ حَالًا وَاسَامِ (٤٤٨).

(۱۲۵۹) اور نبی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جہنم کہنے گئی کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف جابر اور متکبرلوگ داخل ہوں گے؟ اور جنت کہنے گئی کہ پروردگار! میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراء اور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ نے جنت سے فر مایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور جہنم سے فر مایا کہ تو میر اعذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے سزادوں گا اور تم دونوں میں سے ہرا یک کو بھردوں گا، جہنم کے اندر جتنے لوگوں کوڈالا جاتار ہے گا، جہنم میں کہتی رہے گی کہ پچھا ور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کے پاؤں کو اس میں رکھویں گے، اس وقت جہنم بھر جائے گی اور اس کے اجزاء سمٹ کرایک دوسرے سے مل جائیں گے اور وہ کہے گی بس، بس، اور جنت کے لئے اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق نی مخلوق پیدا فرمائے گا۔

( .٨١٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

(۱۵۰) اور نبی علیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص پھروں سے استنجاء کرے ، تواسے طاق عدداختیار کرنا چاہیے۔

( ٨١٥١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِى بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ عِشْرَةٍ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَفْعَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعَشْرَةٍ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَفْعَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعِشْرَةٍ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَفْعَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا يَفْعَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا

(۸۱۵۱)اور نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بندہ نیکی کاارادہ کرے تو ہیں اسے ایک نیکی ککھتا ہوں، پھراگر وہ اس پڑمل کر لیے تواسے دس گنا بڑھا کر لکھ لیتا ہوں اورا گروہ کسی گناہ کاارادہ کرے تواسے نہیں لکھتا، اگروہ گناہ کر گذر ہے تو صرف ایک ہی گناہ ککھتا ہوں۔

( ٨١٥٢) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَيْدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٨١٥٢) ورزين عَيْرًا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَيْدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٨١٥٢) اورزين عَيْرًا عِن عَبْرَ عِ

( ٨١٥٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنُ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ تَمَنَّ وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ

(۱۵۳) اور نبی الیگانے فرمایا جنت میں سب سے ادنیٰ درجے کے جنتی کا مرتبہ بیہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی خواہشات بیان کر، وہ اپنی تمنا کیں بیان کرے گا، پھراس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیری ساری تمنا کیں پوری ہوگئیں؟ وہ کہے گا جی ہاں ، تو تھم ہوگا کہ تونے جنتی تمنا کیں ظاہر کیں ، وہ بھی تجھے عطاء ہوں گی اور اتنی ہی مزید عطاء ہوں گی۔

( ٨١٥٤) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَاً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ يَنْدَفِعُ النّاسُ فِي شُعْبَةٍ أَوْ فِي وَادٍ وَالْأَنْصَارُ فِي شُعْبَةٍ لَانْدَفَعْتُ فِي شِعْبِهِمْ

(۸۱۵۴)اور نبی مایشا نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا ، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں چلول گا۔

( ٨١٥٥ ) وَبِاسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَحُنُ أَنْشَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

(۸۱۵۵)اور نبی طایشانے فر مایا اگرینی اسرائیل نہ ہوتے تو کوئی شخص گوشت کوذ خیر ہ نہ کرتا اور کھانا خراب نہ ہوتا ،اورا گرحضرت حواء نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شو ہر سے خیانت نہ کرتی ۔

( ۱۹۵۸) وقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ فِرَاعًا فَلَمَّا تَحَلَّقَهُ قَالَ لَهُ اذْهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى أُولِئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَاثِكَةِ جُلُوسٌ وَاسْتَمِعُ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيتُكُ وَرَحِمَةُ اللَّهِ فَالَ لَهُ اللَّهِ قَالُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَالَ فَكُنُّ مَنْ يَذُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَوَلُ يَنْفُصُ الْخَلُقُ بَعْدُ حَتَى الْآنَ اللَّهِ قَالُ اللَّهُ قَالُ النَّهُ قَالُ اللَّهُ قَالُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَالُوا وَرَخْمَةً اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَذُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَوَلُ يَنْفُصُ الْخَلُقُ بَعْدُ حَتَى الْآنَ اللَّهُ قَالُ وَرَعْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَوَلُ يَنْفُصُ الْخَلُقُ بَعْدُ حَتَى الْآنَ اللَّهُ فَالُولُ وَيُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى مُورَةً آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَوَلُ يَتُعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَكُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَا عَلَيْكُمُ لَكُولُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٨٥٥٧) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لَهُ أَجِبٌ رَبَّكَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ أَجِبٌ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُويدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَا عَيْنِى قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِى فَقُلُ الْحَيَاةَ لَوْ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِى فَقُلُ الْحَيَاةَ لَوْ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ الْحَيَاةَ عَلْمَ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ الْحَيَاةَ عَلْمَ عَلَيْ مَتْنِ ثَوْ وَ فَمَا تَوَارَتُ بِيَدِكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ لَا اللَّهُ عَيْدِكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ

ثم مَهُ قَالَ ثُمَّ مَمُوتُ قَالَ فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ رَبُّ أَدْنِنِي مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمُيَةً بِحَجَوٍ قَالَ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لَوْ أَتّى عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَو (١٥٥٥) اور نِي عَلِينًا فِ فرايا ملک الموت کوحفرت موی علیه کے پاس جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجا گیا اور وہ ان کے پاس پنچ تو حفرت موی علیه فی ایک ملمانچ مارکران کی آ کھی پھوڑ دی، وہ اللہ تعالی کے پاس واپس جا کر کہنے گئے کہ آپ نے فرایا اللہ فی ایک بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنانہیں چاہتا؟ اور اس نے میری آ کھیجی پھوڑ دی، اللہ نے ان کی آ کھوا پس اوٹ دی اور فر مایا ان کے پاس واپس جا کر ان سے کہو کہ اگر ایک زندگی کے خواہاں جیس تو ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں ، ان لوٹا دی اور فر مایا ان کے پاس آگئے ، ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا ، حضرت موی علیہ نے بوچھا کہ اے پر وردگار! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت آ کے گی ، انہوں نے کہا تو پھر ایک سہی ، پھر حضرت موی علیہ نے اللہ سے درخواست کی کہ آئیس ایک پھر چھیئے کی مقدار کے برابر بیت المقدس کے قریب کردے ، نی علیہ فرماتے جیں کہ اگر جی وہاں ہوتا تو تمہیں رائے کی جانب ایک مرخ شیاب بوتا تو تمہیں ایک جانب ایک مرخ شیاب بیک مرخ شیاب کی مرخ شیاب کی قبر دکھا تا۔

( ٨١٥٨) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا اللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى يَأْمُرُهُ أَنَّهُ آذَرُ قَالَ فَلَا فَلَا فَلَا فَجَمَحَ مُوسَى يَأْمُرُهُ اللَّهِ مَا يَفْتَسِلُ فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِ مُوسَى قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى يَأْمُرُهُ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَى نَظَرَتُ بَنُو إِسْرَائِيلٌ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى وَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ تَوْبِي حَجَرُ حَتَى نَظَرَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً فَقَامَ الْحَجَرُ بَعُدُ حَتَى نَظَرَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً أَوْ سَبُعَةً ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ لَتُهُ اللَّهِ الْفَيلُ الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْتَ فَلَوا وَاللَّهِ إِلَى اللَّهُ مَا لِهُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً أَوْلَ اللَّهُ مُوسَى بِالْحَجَرِ لَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۱۵۸۸) اور نبی طابع نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ برہذہ ہو کر خسل کیا کرتے تھے اور ایک دوسر ہے کی شرمگا ہوں کو دیکھا کرتے تھے، جبکہ حضرت موئی طابع تنہا خسل فرمایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے بخدا! انہیں ہمار ہے ساتھ خسل کرنے میں صرف اس وجہ ہے رکاوٹ ہوتی ہے کہ ان کے غدود پھو لے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت موئی طابع خسل کرنے کے لئے گئے ، تو اپنے کبڑے حسب معمول اتار کر پھر پررکا دیے ، وہ پھر ان کے کپڑے کپڑے لئے گئے ، تو اپنے کبڑے حسب معمول اتار کر پھر ایر رکا دیے ، وہ پھر ان کے کپڑے دوڑے ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی نظر اس کے پیچھے بیچھے ''اے پھر امیر کی گئے ۔ اب پھر امیر کی گئے ۔ واللہ اس کے بیچھے بیچے ''اے پھر امیر کی گئے ۔ واللہ اس کی کپڑے ، اس کے بیٹر کا اور وہ کہنے گئے کہ واللہ اموئ میں تو کوئی عیب نہیں ہے ، ویہیں وہ پھر بھی رک گیا ، حضرت موئی طابع کی اس سے اپنے کپڑے کے لئے کہ واللہ اس بھر پر حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ واللہ اس پھر پر حضرت موئی طابع کی مارکی وجہ سے جھرما سے نشان پڑ گئے تھے۔

( ٨١٥٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

(۱۵۹۸) اور نى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الظَّلْمِ مَطْلَ الْعَنِيِّ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىء فَلْيَتْبَعُ ( ٨١٦٠) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الظَّلْمِ مَطْلَ الْعَنِيِّ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىء فَلْيَتْبَعُ ( ٨١٦٠) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الظَّلْمِ مَطْلَ الْعَنِيِّ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىء فَلْيَتْبَعُ ( ١٦٥٠).

(۸۱۷۰) اور نبی ملیشانے فرمایا قرض کی اوائیگی میں مالدار آ ومی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تو اسے اس بھی کا پیچھا کرنا جاہیے۔

( ٨١٦١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمُلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢١٤٣)]

(۱۲۱۸) اور نبی طلینا نے فرمایا قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں سب سے تقیر اور ناپندیدہ نام اس شخص کا ہوگا جواپے آپ کوشہنشاہ کہلوا تا ہے، حالا نکہ اصل حکومت تواللہ کی ہے۔

( ٨١٦٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌّ يَتَبَخْتُرُ فِي بُرُدَيْنِ وَقَدْ أَغْجَبَتْهُ نَفْسُهُ خُسِفَتْ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا حَتَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٠٨٨)].

(۸۱۷۲) اور نبی طینا نے فر مایا ایک آ دمی بہتر ین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبر کی چال چتنا ہوا جار ہاتھا، اسے اپ آپ پر بڑا عجب محسوس ہور ہاتھا کہ آجا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا ہی رہے گا۔

( ٨٦٦٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي [انظر، ٩٧٤٨]

(١١٢٣) اورنبي اليَهِ في ما يا الله تعالى فرمات بين مين اپني بندے كے ساتھ اس كے كمان كے مطابق معامله كرتا ہوں۔

( ٨١٦٥ ) وَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا أَيُّ عَظْمٍ هُوَ قَالَ عَجْمُ الذَّنبِ

(١١٦٥) اور نبي اليال في فرمايا جسم انساني مين ايك مرى اليي ب جسة زمين بهي تبيل كماتي ،اس سة انسان كوفيا مت كدن

## هُ مُنْ الْمُ الْمَرْنُ بِلْ يَسْدُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

جوڑ كركھ اكردياجائے كا الوكوں نے يو جماكرو وكون ي بدى ہے؟ تو نبى اليا نے فر مايارير حكى بدى -

( ٨٦٦٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلُكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّى وَيَسْقِينِي فَاكُلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلُكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّى وَيَسْقِينِي فَاكُلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ وَصَحَمَه البَحارِي (٩٧٦)، وابن حبان (٣٥٧٥)].

(۱۲۲۸) اور نی بالیگانے فرمایا ایک ہی سحری سے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، بیہ بات نبی بالیگانے دومر تبہ فرمانیا اس محل معالیہ کرام تفاقی نے فرمانیا اس محل معالیہ کرام تفاقی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی بالیگانے فرمانیا اس معالی معالیہ معالی

( ٨١٦٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا إِنَّهُ لَا يَدُرى آحَدُكُمْ آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٧٨)]

(۸۱۷۷) اور نبی طایقا نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی شخص اپنی نبیٹد ہے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈ الے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ دات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٨٦٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطُلُعُ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرُفَعُ لَهُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ الْكَيْمَةُ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَتَلْمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَقَالَ كُلُّ خُطُوةٍ يَمُشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَسَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَسَدِعه المخارى (٢٧٠٧)، وابن حيان (٣٣٨١)، ومسلم (١٠٠٩)، وابن حزيمة: (١٤٩٤)]. [راجع: ٢٠٠٩]

(۸۱۷۸) اور نی علیا نے فر مایا انسان کے ہرعضو پرصد قد ہے، اور پیم روز اندکا ہے جب تک سورج طلوع ہوتا رہے، نیز فر مایا کہ دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو جانور پرسوار ہونے میں مد دفراہم کرنایا س پر کسی کا سامان لا دنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے اور جوقدم مسجد کی طرف اٹھاؤ، وہ بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف وہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔

( ٨٦٦٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعُطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجُهَهُ بِأَخْفًا فِهَا [صححه البحاري (٢٩٥٨)].

(۸۱۲۹) اور نبی علیانے فرمایا کہ جوبکریوں کا مالک ان کاحق زکو ۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن ان بکریوں کواس پر مسلط کر دیا جائے گاجواس کے چبرے کواسینے کھروں سے روندتی ہول گی۔

( ٨١٧. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ قَالَ وَيَفِرُّ مِنْهُ

### وي مُنلاا مَا رَضِ لِيَدِينَ اللهُ مُنالِد ا

صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ [صححه البخارى

(۱۷۰) اور نبی طیان فرمایا قیامت کے دن خزانے والے کا خزاندا کیگنجاسانپ بن جائے گا، مالک اس سے بھا گے گا اور وہ اس کے پیچھے ہوگا اور کہنا جائے گا کہ میں تیراخزاند ہوں، بخدا! وہ اس کے پیچھے لگارہے گا یہاں تک کہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے منہ میں لقمہ بنالے گا۔

( ٨١٧١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجُرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ [صححه البحاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(ا ١ ١٨) اورنبي ملينا نے فرماياتم ميں سے كوئي شخص كھڑ ہے يانى ميں پيتاب ندكرے كد پھراس سے مسل كرنے لگے۔

( ٨١٧٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ هَذَا الطَّوَافَ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِى لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَيَسْتَجِى أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ قَيْتَصَدَّقَ عَلَيْه

(۱۷۲۸) اور نبی علیظ نے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو تھجوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں ،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نہ ہواور وہ لوگوں سے سوال کرتے ہوئے بھی شر ما تا ہو،اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کے بھی شر ما تا ہو،اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کے بھی شرکات می خرچ ہی کر دیں۔

( ٨١٧٣ ) وَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسُبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

(۸۱۷۳) اور نبی علیه نے فرمایا کوئی عورت' جبکہ اس کا خاوندگھر میں موجود ہو' کوئی نفلی روز ہ اس کی اجازت کے بغیر خدر کھے اور کوئی عورت اس کے اجازت کے بغیر خدر کھے اور کوئی عورت اس کے حکم کے بغیر جو کچھٹر ج کرتی ہے، اس کا نصف تو اب اس کے شوہر کوملتا ہے۔

( ۱۸۷٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُّكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ إِنَّهُ إِذَا مَاكَ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ إِنَّهُ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْيِهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا حَيْرًا وصحه مسلم (۲۱۸۲) وان حان (۲۱۸۰) مات أحد كُمُ المُوثِ كُم اللَّهُ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَوْيَهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا حَيْرًا وصحه مسلم (۲۱۸) اور نبي عليه في الله على دعاء شرك المنظم موت كي تمنا شرك اور موت آن سي قبل الله عند كرك عاء شرك المؤلمة من الله عند مرجا تا جاتو ال كا عمال منقطع موجات بين ، جبكه مؤمن الي زندگي مين فيريق كا اضاف ذكرتا جو مين الله عليه وسلم (۱۲۵۵) وقال رسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِلْعِنْبِ الْكُومَ إِنَّمَا الْكُومُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [صححه مسلم (۲۲٤۷)، وابن حيان (۲۲۵۷)].

### هُ الْمُ الْمُرْانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(۱۷۵) اور نبی طایشانے فرمایاتم میں سے کوئی بھی انگور کے باغ کو' دکرم' نہ کہے، کیونکہ اصل کرم تو مردِمؤمن ہے۔

( ٨١٧٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلْ مِنْ رَجُلِ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِى عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ فَقَالَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذُ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ فَقَالَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذُ ذَهَبَكَ مِنْكَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ اللَّهُ مَنْكَ اللَّارُضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِى اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ مِنْكَ النَّارُضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِى اللهِ مَعْدُلُهُ وَقَالَ اللَّذِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۷۲۸) اور نی ایلیانے فرمایا ایک آ دمی نے دوسرے سے زمین کا ایک حصہ فریدا، فریدارکواس زمین میں سونے سے بھرا ہوا

ایک مطاملا، اس نے جس سے وہ زمین فریدی تھی ، اس سے جا کرکہا کہ یہ اپناسونا لے لیجئے ، میں نے تو آپ سے زمین فریدی ہے ، سونانہیں فریدا، بالغ کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے ہاتھ وہ زمین اس میں موجود تمام چیزوں کے ساتھ فروخت کردی ہے (لپذا اس سونے کے مالک آپ ہیں) وہ دونوں اپنا جھڑ الیک تیسرے آ دمی کے پاس فیصلے کے لئے لئے گئے ، فیصلہ کرنے والے نے بوچھا کہ کیا تم دونوں کے بہال اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے ، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے ، طالث نے کہا کہ کردواور اس سونے کوان دونوں پرخن چکر کے صدقہ کردو۔

( ٨١٧٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَفُرَحُ آحَدُكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا ضَلَّتُ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ آحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ آحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَكُلِّهُ إِنَّا مِنْ الْعَرْمُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَحَدَهَا وَصححه مسلم (٢٦٧٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب]

(۱۷۷۸) اور نی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کی شخص کی سواری کم ہوجائے اور پھودر کے بعددوبارہ لی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ می ایش نے عرض کیا جی یا رسول اللہ افر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (من اللہ اللہ علیہ) کی جان ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے 'جب وہ تو بہ کرتا ہے' اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، جو کس کو اپنی سواری ملنے پر ہوتی ہے۔ ( ۸۷۷۸) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا تَلَقَّانِي عَبُدِي بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْتُهُ بِالسّرَعَ [صححه مسلم (۲۲۷۷)].

(۱۷۸۸) اور نبی طایعات ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب بھی ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ،اگروہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ،اورا گرمیرے یاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔

( ٨١٧٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا آَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْجِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْثُر [صححه مسلم (٢٣٧)].

(۸۱۷۹)اور نبی ملی<sup>نلا</sup>نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضوکرے،اسے ناک کے ختنوں میں پانی ڈال کراہے اچھی طرح صاف کرنا جا ہیے۔

( ٨١٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أُحُدًّا عِنْدِى ذَهَبًا لَأَحْبَبُتُ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَىؓ ثَلَاثُ لِيَالٍ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنِّى لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَىَّ

(۱۸۱۸) اور نبی الیکان فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمر تا الیکی جان ہے اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آ جائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راو خدا میں خرج کردوں اور تین دن بھی مجھے پر نہ گذر نے پائیس کہ ایک دیناریا در ہم بھی میرے پاس باقی نہ نیچے ، سوائے اس چیز کے جو میں اپنے او پرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔ دیناریا در ہم بھی میرے پاس باقی نہ نیگی کے لئے روک لوں۔ ( ۱۸۱۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَائِکُمُ الصَّائِعُ بِطَعَامِکُمْ قَدُ أَخْسَى عَنْکُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ فَادْعُوهُ فَلْيَا كُلُ مَعَكُمْ وَ إِلَّا فَلَقَّمُوهُ فِي يَدِهِ

(۱۸۱۸) اور نبی طیا نے فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں گرمی سردی اور مشقت سے اس کی کفایت کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بھا کر کھانا کھلائے ، اگر ایسانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کراس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ ( ۸۸۸۲) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضَّءُ رَبَّكَ وَلَا يَقُلُ

أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلْيَقُلُ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَاي فَتَاتِي وَغُلَامِي

(۸۱۸۲) اور نبی طلیقانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص آقائے متعلق بینہ کہے کہ اپنے رب کو پانی پلاؤ ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ ، اپنے رب کو دضو کراؤ ، اسی طرح کوئی شخص اپنے آقا کو''میرارب'' نہ کہے ، بلکہ''میراسردار ،میرا آقا'' کہے ، اورتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بینہ کہے''عبدی ، امتی'' بلکہ یوں کہے میراجوان ،میری جوان ،میراغلام۔

( ٨١٨٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ لَا يَبْصُقُونَ وَلَا يَتُفِلُونَ فِيهَا وَلَا يَتَمَخَّطُونَ فِيهَا وَلَا يَتَعَوَّطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِطَّةُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ وَرَشُحُهُمْ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يَرَى مُخَ سَاقَيْهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ لَااخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا ثَبَاغُصَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا [صححه النخارى الْحُسْنِ لَااخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا ثَبَاغُصَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا [صححه النخارى (٣٣٢٧)، وابن حبان (٣٦٥/٢٩٥)].

(۸۱۸۳) اور نبی طالیہ نے فرمایا جنت میں جوگروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ، ان کے چبرے چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن ہوں گے، بدلوگ بیشاب پا خانہ نبیں کریں گے، نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے، ان کی تنگھیاں اور برتن سونے کے ہوں گے، ان کے بسینے سے مشک کی مہک آئے گی ، ان کی انگیٹھیوں میں عود مہک رہا ہوگا ، ان کی بیویاں بڑی بڑی آئھوں والی حوریں ہوں گی ، جن کی پنڈلیوں کا گوداحس کی وجہ سے گوشت سے باہر نظر آئے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف اور بغض

نہیں ہوگا،ان سب کے دل قلب واحد کی طرح ہوں گے،اور وہ صبح وشام اللہ کی شبیح کرتے ہوں گے۔

( ٨١٨٤ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيْثُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۸۱۸۴) اور نبی طینا نے فر مایا اے اللہ! میں تجھ سے بیدوعدہ لیتا ہوں جس کی تو مجھ سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کوکوئی اذبت پہنچائی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، یا اسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہوتو تواس شخص کے حق میں اسے باعث رحمت وتزکیداور قیامت کے دن اپنی قربت کا سبب بنا دے۔

( ٨١٨٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِمَنْ قَبْلَنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا [انظر: ٨٢٢١].

(۱۸۵۸) اور نبی ﷺ نے فرمایا ہم سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا، کیکن اللہ نے جب ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا۔

( ٨١٨٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ النَّارَ امْرَأَةٌ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتُهَا تُرُمِّمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ هَزُلًا [صححه مسلم (٢٢٤٣)].

(۸۱۸۲) اور نبی علیظانے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے ہا ندھ دیا تھا،خو داسے کھلایا یلایا اور نہ ہی اسے کھلاچھوڑ اکہ وہ خو دہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ۔

( ١٨٨٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُوقُ سَارِقٌ حِينَ يَسُوقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي زَانِ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَغْنِي الْخَمُرَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِّهِ وَلَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَعِلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعِلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمُ إِيَّاكُمْ

(۸۱۸۷) اور نبی طینتانے فرمایاً جس وقت کو کی شخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کو کی شخص شراب پیتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا اور جس وقت کو کی شخص بدکاری کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا، اس ذات کی تنم جس کے دست قدرت میں مجمد طاق کی جان ہے تم میں سے کو کی شخص کو کی عمدہ چیز ''جس کی طرف لوگ نگا ہیں اٹھا کر دیکھیں' کو تیتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، اور تم میں سے کو کی شخص خیانت کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا اس لئے ان چیز وں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

( ٨١٨٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِى أَحَدَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِتَّ وَلَا يَسْمَعُ بِى أَحَدَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِتَّ وَلَا يَصُوانِيُّ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

(٨١٨٨) اور نبي اليلانے فرماياس ذات كى تتم جس كے دست قدرت ميں محد (مَنْ اللَّهُ اللَّهِ) كى جان ہے، اس امت ميں ياكسى

یہودی اور عیسانی کومیر اکلمہ پنچے اور وہ اسے نے اور اس وی پرایمان لائے بغیر مرجائے جومیرے پاس بھیجی جاتی ہے تو وہ جہنمی ہے۔
( ۸۸۸۹ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّسُبِيحُ لِلْقَوْمِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاقِ [صححه مسلم (۲۲۶)]
( ۸۱۸۹ ) اور جی طابی نے فرمایا امام کے بھول جانے پر سجان اللہ کہنے کا حکم مردمقتد یوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے۔

( .٨١٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كُلُمٍ يُكُلِّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَنْفَجِرُ دَمَّا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ قَالَ أَبِي يَعْنِي الْعَرْفَ الرِّيحَ [صححه البحاري (٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠)، وابن حبان (٣٢٩٢)].

(۸۱۹۰) اور نبی طیائے نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی مخص کوکوئی زخم لگتا ہے، وہ قیا مت کے دن اسی طرح تر وتا زہ ہو گاجیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٨١٩١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُهَا وَسَحِمه النحارى (٢٤٣٢)، ومسلم بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُهَا وُلا آكُلُهَا [صححه النحارى (٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠)، وابن حبان (٣٩٦)].

(۱۹۱۸) اور نبی ملیبانے فرمایا بخدا! جب میں اپنے گھر واپن جاتا ہوں اور مجھے اپنے بستر پریا گھر کے اندرکوئی کھجورگری پڑی نظر آتی ہے تو میں اسے کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں ، لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں بیصد قد کی نہ ہوتو میں اسے ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔

( ٨١٩٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُونَ تَسْتَفْتُونَ حَتَّى يَقُولَ أَحَدُكُمْ هَذَا اللَّهُ حَلَقَ الْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ

(۱۹۹۲) اور نبی تالیا نے فرمایاتم لوگوں پرسوال کی عادت غالب آ جائے گی ،حتیٰ کہتم میں سے بعض لوگ بیسوال بھی کرنے لگیں کے کہ ساری مخلوق کوتو اللہ نے پیدا کیا، پھراللہ کوکس نے پیدا کیا؟

( ٨١٩٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَآنُ يَلَجَّ أَحَدُّكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَلَجَّ أَحَدُّكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَعْطِى كَفَّارَتَهُ اللَّهِ عَزَوَجَلَّ [راحع: ٧٧٢].

(۱۹۹۳) اور نبی اکرم مَنْ اَنْ فَنِهَ ایا جب تم میں ہے کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے متعلق اپنی تشم پر (غلط ہونے کے باوجود) اصرار کر بے تو یہ اس کے لئے بار گاو خداوندی میں اس کفارہ ہے '' جس کا اسے تھم دیا گیا ہے'' زیادہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ (۱۹۸۶) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْحُوهَ الاثنانِ عَلَى الْيَحِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا (۱۹۵۳) اور نبی علیٰ نے فرمایا جب دوآ دمیوں کو تم کھانے پرمجور کیا جائے اور دونوں تنم کھانا جا ہیں تو قرعاندازی کرلینی جا ہے۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْانِ بِلِي مِنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بِلِي مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٨١٩٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا آحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَوَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

(۱۹۵۸) اور نبی طیات فرمایا جو محض (دهو کے کا شکار ہوکر) ایسی اوٹنی یا بکری خرید لے جس کے من بائد ہو دیئے گئے ہوں تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کو این بی رکھ (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔

( ٨١٩٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْخُ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ

(۸۱۹۷)اور نبی علیشے نے فرمایا بوڑھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت پیدا ہوجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨١٩٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ

الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي خُفُرَةٍ مِنْ نَادٍ [صححه المحاری(۷۰۷) ومسلم(۲۶۱۷) وابن حمان (۹۶۸)] (۸۱۹۷) اور نبی ایشان فرمایاتم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ نہ کرے ، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ ہوسکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے اسے چھین لے اوروہ آ دمی جہنم کے گڑھے میں جاگرے۔

( ٨١٩٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حِينَهُ لِي يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ [صححه البحاري (٢٧ ٢)، ومسلم (١٧٩٣)].

(۱۹۸۸) اور نبی علیظ نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوا جنہوں نے اللہ کے رسول (مَثَلَّقَیْظِم) کے ساتھ ایسا کیا، اس وقت نبی علیظا اپنے سامنے کے چار دانتوں کی طرف اشار ہ فرمار ہے تھے۔

( ٨١٩٨م ) وَقَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(۱۹۸۸م) اور فرمایا اس آدمی پرالله کاشد بدغضب نازل ہوتا ہے جھے کسی نبی نے جہاد نی سبیل اللہ میں اپنے ہاتھ سے قبل کیا ہو۔

( ٨١٩٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنُ الزِّنَا أَذُرَكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنُ

زِنْيَتُهَا النَّظُرُ وَيُصَدِّقُهَا الْأَعُرَاضُ وَاللِّسَانُ زِنْيَتُهُ النَّطُقُ وَالْقَلْبُ التَّمَنِّي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا ثَمَّ وَيُكَدِّبُ

(٨١٩٩) اور نبی طینانے فرمایا اللہ نے ہرانسان پرزنا میں سے اس کا حصہ لکھ چھوڑا ہے، جسے وہ لامحالہ پا کر ہی رہے گا ، آنکھول

كازناد يكينا ب، زبان كازنا بولنا ب، انسان كانفس تمنااورخوابش كرتا ب جبكه شرمگاه اس كي تقيد يق يا تكذيب كرتى ہے-

( . ٨٢. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ ٱتَيْتُمُوهَا فَٱقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا وَٱيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

(۸۲۰۰) اور نبی الیا نے فر مایا جس بستی میں تم داخل ہوئے اور وہاں کچھ عرصہ اقامت کی ، اس کی فتح کے بعد مال غنیمت میں تمہارا حصہ ہے ، اور جوہستی اللہ اور اس کے رسول کی نا فر مانی کرے ، تو اس کاخس اللہ اور اس کے رسول کا ہے ، پھر تمہارا ہے۔

### هُ مُنالًا اَمَّانُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

( ٨٢٠١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسُلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعُمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشُو آمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِانَةِ ضِعُفٍ وَكُلُّ سَيَّنَةٍ يَعُمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۲۰۱) اور نبی طینا گنے فرمایا جبتم میں ہے کئی کے اسلام میں حسنَ پیدا ہوجائے تو ہروہ نیکی جووہ کرتا ہے،اس کے بدلے میں دس سے لے کرسات سوگنا تک ثواب لکھا جاتا ہے اور ہروہ گناہ جواس سے سرز دہوتا ہے، وہ صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے تا آئکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جالمے۔

﴿ ٨٢.٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَفِيهِمُ السَّقِيمَ وَإِذَا قَامَ وَحُدَهُ فَلْيُطِلُ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ

(۸۲۰۲)اور نبی طایشانے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نماز یوں میں عمر رسیدہ ، کمز وراور بیار سب ہی ہوتے ہیں ،البنتہ جب تنہا نماز پڑھا کروتو جتنی مرضی طویل کرلیا کرو۔

( ٨٢.٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعُمَلَ سَيِّنَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقَبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاى

(۸۲۰۳) اور نبی علیلاً نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں گیروردگار! آپ کا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ ''باوجود یکداسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے'' فرشتے سے فرما تا ہے کہ اس کی نگرانی کرتے رہو،اگریہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتناہی لکھنا جتنا اس نے کیااوراگر گناہ چھوڑ دے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دینا کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑ اہے۔

( ٨٢.٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَنِي عَبْدِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُولَ فَلَنْ يُعِيدَنَا كَمَا بَدَأَنَا وَأَمَّا شَنْمُهُ إِيَّاىَ يَقُولُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ آلِهُ وَلَمْ أُولَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدُّ

(۸۲۰۳) اور نبی ملینا نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے حالا تکہ اسے ایہ انہیں کرنا چاہئے اور مجھے ہی برا بھلا کہتا ہے حالانکہ بیاس کاحق نہیں، تکذیب تو اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے، دوبارہ اس طرح بھی پیدانہیں کرے گا، اور برا بھلا کہنا اس طرح کہوہ کہتا ہے اللہ نے اولا دینا رکھی ہے، حالا تکہ میں تو وہ صد (بے نیاز) ہوں جس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنم دیا اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔

( ٨٢.٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا مِنْ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ إصحمه مسلم (٩١٥)].

( ٨٢٠٥) اور نِي مَلِنُّاكِ فِي ما ياكرى كى شدت جَهِم كى تَيْش كا الرّبوتى بِ البِذا نماز كُوشْدُ اكر كَ بِرُحاكرو ( ٨٢٠٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِ كُمْ إِذَا أَحُدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ آراحع: ٨٦٠٤)

(۸۲۰۷) اور نی علیان فرمایا جس مخص کو' حدث 'لاحق ہوجائے ،الله اس کی نماز قبول نہیں فرما تا یہاں تک کدوضو کر لے۔

( ٨٢.٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِى بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَذُرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا [صححة مسلم (٢٠٢)].

(۸۲۰۷) اور نبی طایشانے فر مایا جب نماز کے لئے بگارا جائے تواطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جنتنی نمازیل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے ممل کرلیا کرو۔

( ٨٢.٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ آحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ آحَدُهُمَا الْآخَرِ فَيَهُدِيهِ إِلَى الْإِسُلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقْتُلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهُدِيهِ إِلَى الْإِسُلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ قَالُوا كَيْفَ الْإِسُلَامِ ثُمَّ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشُهَدُ [صححه مسلم (١٨٩٠)]

(۸۲۰۸) اور نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالی کوان دوآ دمیوں پر ہنسی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسر ہے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا ئیں ،لوگوں نے بوچھایا رسول اللہ! دہ کس طرح؟ نبی علیہ ان کہ ایک آدمی تو شہید ہوکر جنت میں داخل ہوگیا ، پھر اللہ نے دوسر سے کی طرف متوجہ ہوکرا سے بھی اسلام کی طرف ہدایت دے دی ،اوروہ بھی راہ خدامیں جہاد کر کے شہید ہوجائے۔

( ۸۲.۹) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِعُ أَحَدُّكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُّكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ( ۸۲۰۹) اور نِي اَلِيَّا نِے فرماياتم مِس سے كوئی شخص اپنے بھائی كی بچے پر اپنی بچے نہ كرے، اوركوئي آ ومی اپنے بھائی كے پنام نكاح پر اپنا پنام نكاح نہ بھنجے و ہے۔

( ٨٢١٠) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلَ فِي مِعَى وَاحِدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ يَا أَبَا بَكُرٍ أَفُضَّلُ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ حُسْنُ هَذَا الْحَدِيثِ وَجَوُدَتُهُ قَالَ نَعَمُ (٨٢١٠) اور نِي عَلِيْهِ فَوْمَايِ كَافْرِسَاتَ آثَوْنَ مِن كَاتَا جَاوِرَ مَلَمانِ الكِرَاتِ مِن كَاتَا جَدِ

( ٨٢١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمَّ خَضِرًا إِلَّا أَنَّهُ جُلِسَ عَلَى فَرُوقٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ خَضْرَاءَ الْفَرُوةُ الْحَشِيشُ الْأَبْيَضُ وَمَا يُشْبِهُهُ قَالَ عَبُد اللَّهِ أَظُنَّ هَذَا تَفْسِيرًا مِنْ عَبُدِ الرَّزَّاق

(۸۲۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت خضر علیا کے متعلق فر مایا کہ انہیں'' خضر'' کہنے کی وجہ رہے کہ وہ ایک سفیدگھاس پر بیٹھے تو وہ بنچے سے سبر رنگ میں تبدیل ہو کر اہلہا نے لگی ۔

( ٨٢١٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ٨٢١٢) اور نبي عليَّا في ما يا قيامت كون التُدْمُخُول سے شِيحْشُلُوارُكِكَا نِهُ والے بِنظررَمَ نبيس فر مائے گا۔

( ٨٢١٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْحُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمُ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزُحَفُونَ عَلَى أَسُنَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَغْرَةٍ

(۸۲۱۳) اور نبی طینانے ارشاد باری تعالیٰ اڈ حُلُوا الْباب سُجَداً کی تفسیر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہا پی سرینوں کے بل گھتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں اور یوں کہیں" حِطَّةٌ" (الٰہی! معاف فرما) کیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور کہنے لگے حَبَّاثٌ فِی شَعْرَةٍ (جو کے دانے درکار ہیں)

( AT1E ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُوْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدُرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ

(۸۲۱۳) اور نبی طالط نے فرمایا جبتم میں ہے کوئی شخص رات کو بیدار ہوا دراس کی زبان پر قر آن نہ چڑھ رہا ہوا دراسے یہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ وہ کیا کہ رہا ہے (نیند کا اتنا اثر ہو) تواسے دوبارہ لیٹ جانا جا ہے۔

( AFIO ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُ ابْنُ آدَمَ يَا خَيْبَةَ اللَّهُو إِنِّى أَنَا اللَّهُو أُرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا

(۸۲۱۵) اور نبی طیا نے فرمایا الله فرماتا ہے کہ ابن آ دم بیانہ کمے کہ زمانے کی تباہی! کیونکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا موں، میں ہی اس کے رات دن کوالٹ ملیٹ کرتا ہوں، اور جب جا ہوں گا ان دونوں کواپنے پاس تھینچ لوں گا۔

( ٨٢١٦ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ مَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى بِحُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَصَحَابَةِ سَيِّدِهِ نعمًا لَهُ

(۸۲۱۲) اور نبی ملیظائے فرمایا کسی غلام کے لئے کیا ہی خوب ہے کہ اللہ اسے اپنی بہترین عبادت اور اس کے آتا کی اطاعت کے ساتھ موت دے دے۔

( ٨٢١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنُ الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ لِلَّهِ مَا ذَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنُ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجُلِهِ فَيَدُفِنَهُ

(۸۲۱۷) اور ٹی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو سامنے کی طُرف نے تھو کے کیونکہ جب تک وہ اپنے مصلی پر رہتا ہے، اللہ سے مناجات کرتار ہتا ہے اور نہ ہی وائیں جائب تھو کے کیونکہ اس کی وائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے بائیں جانب یایا وُس کی طرف تھو کنا جا ہے ، اور بعد میں اسے مٹی میں ملادے۔

( ATIA ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فَقَدُ ٱلْعَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ( ATIA ) اور نِي النِّلان فرمايا ام جس وقت جعد كا خطبه و سربا به واورتم اليخ سأتحى كوسرف بيه وكه خاموش ربو، توتم في لغو كام كيا\_

# اوم المناس المنا

( ٨٢١٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَٱيْكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيَّهُ وَآيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْ مَالَهُ عُصْبَتُهُ مَنْ كَانَ

(۸۲۱۹) اور نبی علیظانے فرمایا میں کتاب اللہ کے مطابق تمام مسلما نوں پران کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں البزائم میں سے جو شخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ،اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے،اور جوشخص مال چھوڑ کر جائے ،وہ اس کے ورثاء کا ہے،خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔

( ٨٢٢. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ وَارْزُقْنِي لِيَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ لَا مُكُرِهَ لَهُ

(۸۲۲۰) اور نبی طینانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہا ہے اللہ! اگر تو چا ہے تو مجھے معاف فر ما دے، بھے پر رخم فر ما دے، یا مجھے رزق دے وے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پرکوئی زبردئتی کرنے والا مہیں ہے۔

( ١٢٢٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا نَبِي مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَبِعْنِى رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ الْمُرَأَةِ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَنِي بِهَا وَلَمْ يَبْنِ وَلَا أَحَدٌ قَدْ بَنِى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرُفَعُ سُقَفَهَا وَلَا أَحَدٌ قَدْ اشْترَى عَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْ يَنْ فَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ أَوْلاَدَهَا فَعَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَا مُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ الْحَيْسُةِ عَلَى شَيْئًا فَحُيسَتُ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتُ مَا مُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ الْحَيْسُةِ عَلَى شَيْئًا فَحُيسَتُ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتُ النَّارُ لِتَأْكُلُهُ فَأَنِكُ أَنْ مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ الْحَيْسُةِ عَلَى شَيْئًا فَحُيسَتُ عَلَيْهِ حَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَجُمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتُ اللَّهُ وَأَنْ لِللَّا مُلْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَجُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ فَلَاكُولُ فَلَابُكِ عَلَى فَلَومَةَ يَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَقَالَ فِيكُمْ الْعُلُولُ اللَّهُ عَزَوجَةً وَلَى اللَّهُ عَزَوجَةً وَلَى الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَقَالَ فِيكُمْ الْعُلُولُ اللَّهُ عَزَوجَالَ الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَقَالَ فِيكُمْ الْعُلُولُ اللَّهُ عَزَوجَالَ الْعَالَ فِيكُمْ الْعُلُولُ اللَّهُ عَزَوجَالَ الْعَلَيْمُ الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَاقْفَلَ اللَّهُ عَزَوجَالًا وَالْمَالُ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَاقَالَ اللَّهُ عَزَوجَةً وَلَا مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَوجَالًا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو بَالْكَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالُ وَعُلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۲۱) اور نبی طیلانے فر مایا ایک نبی جہاد کے لئے روانہ ہوئے ،انہوں نے اپن قوم سے کہا کہ میر سے ساتھ وہ آ دمی نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو، ابھی تک رضتی نہ ہوئی ہواور وہ اب رخصتی چاہتا ہو، یا وہ آ دمی جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہو، کسی تعمیر کی جو بھر ابھی تک اس کی جست نہ ڈالی ہو، یا وہ آ دمی جس نے بکریاں یا امید کی اونٹنیاں خریدی ہواور وہ ان کے یہاں بچے پیدا ہونے کا منتظر ہو، یہ کہ کروہ روانہ ہوئے اور نماز عصر کے وقت یا اس کے قریب قریب اس بستی میں پنچے (جہاں انہوں نے دیمن سے جنگ کرناتھی )۔

انہوں نے سورج سے کہا کہ تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں ،اے اللہ! اسے کچھ دیر کے لئے اپنی جگہ پرمجبوں فرما دے ، چنا نچے سورج اپنی جگہ خم را رہا ، یہاں تک کہ اللہ نے اثبیں فتح سے ہمکنار کر دیا ، انہوں نے مال

غنیت اکھا کیا، آگا سے جلانے کے لئے آئی لیکن اسے جلایا نہیں، پنجبروت نے فرمایاتم میں ہے کسی نے مال غنیمت میں خیات کی ہے، اس لئے ہر قبیلے کا ایک آیک آدی آ دمی کا جیت کرے، سب لوگوں نے بیعت کی تو ایک آدی کا ہاتھ ان کے ہاتھ جبک گیا، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لئے تمہارے قبیلے کے لوگ آ کرمیرے ہاتھ پر بیعت کریں۔

چنانچہاس آ دمی کے قبیلے والوں نے آ کر بیعت کی ، ان میں سے دونتین آ دمیوں کے ہاتھ ان کے ساتھ چیک گئے ، انہوں نے فرمایا کہتم ہی نے مال غنیمت میں خیائت کی ہے، چنانچہ انہوں نے گائے کی سری کے برابرسونا نکالا اور اسے مال غنیمت میں ڈال دیا جوایک چبوتر ہے پر جمع تھا ، آ گ آئی اور اسے کھا گئی ، ہم سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال نہ تھا ، یہ تو اللہ نے ہماری کمزوری اور عاجزی دیکھی تو ہمارے لیے اسے حلال کردیا۔

( ATTT ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّى أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِى أَسُقِى النَّاسَ فَأَتَانِى أَبُو بَكُو فَأَخَذَ اللَّلُوَ مِنْ يَكِى لِيُوفَّهُ حَتَّى نَوَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ قَالَ فَأَتَانِى ابْنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَأَخَذَهَا مِنِّى فَلَمْ يَنُزِعُ رَجُلٌ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ

(۱۲۲۲) اور نبی علینا نے فر مایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا، خواب میں میں نے ویکھا کہ میں اپنے حوض پر ڈول تھینج کرلوگوں کو پانی پلار ہا ہوں، پھر حضرت ابو بکر رفائش میرے پاس آئے اور مجھے راحت پہنچانے کے لئے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا اور دو دول کھنچ لیکن اس میں پھی کمزوری کے آثار تھے، پھر حضرت عمر رفائش میرے پاس آئے ، اللہ ان کی مغفرت فر مائے ، انہوں نے دول کھنچ لیکن اس میں کچھ کمزوری کے آثار تھے، پھر حضرت عمر رفائش میرے پاس آئے ، اللہ ان کی مغفرت فر مائے ، انہوں نے وہ ڈول لیا، ان کے بعد کسی آدر حوض میں سے پانی اس کے بعد کسی آدر حوض میں سے پانی ایک کہ لوگ سیراب ہو کر چلے گئے ، اور حوض میں سے پانی ایک بھی بھی اہل در ماتھا۔

( ٨٢٢٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزَ وَكِرُمَانَ قَوْمًا مِنْ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ فُطْسَ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْآغَيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

(۸۲۲۳) اور نبی ملینا نے فرمایا تیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم خوز اور کرمان''جو مجمیوں کی ایک قوم ہے'' سے جنگ نہ کرلو، ان کے چبرے سرخ، ناکیں چیٹی ہوئی، آئیمیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چبرے چیٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔

( ۸۲۲۶) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا ٱقْوَامًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ ( ۸۲۲۴) اور نبی ملیُلا نے فرمایا تیامت اس وقت تک قائم نمیں ہوگی جب تک تم ایس قوم سے قال نہ کروجن کی جو تیاں بالوں ہے نی ہوں گی۔

( ٨٢٢٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُيَلَاءُ وَالْفَخُرُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنْمِ

(۸۲۲۷) اور نبی طیانے فرمایا اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں ، عام مسلمان قریش مسلمانوں اور عام کا فرقریش کا فرول کے تابع ہیں۔

( ٨٢٢٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ [صححه مسلم (٢٥٢٧)]:

(۸۲۲۷) اور نبی طینا نے فر مایا اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولا د پرشفیق اور اپنے شو ہرکی اپنی ذات میں سب سے بردی محافظ ہوتی ہیں۔

( ۱۲۲۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَهَى عَنْ الْوَشْمِ [صححه المحارى (٢٠٥٠)، ومسلم (٢١٨٧)، وابن حبان (٢٠٥٥).

(٨٢٢٨) اورنى الياك فرمايا نظر لكنابرحق إوراورنى اليان فرم كدوان سمنع فرمايا ب

( ٨٢٢٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْيِسُهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْيِسُهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْيِسُهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْيِسُهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْيِسُهُ لَا

(۸۲۲۹) اور نبی طالب نے فرمایا آ دمی جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے، نماز کا انتظار ہی اسے محد میں روک کررکھتا ہے۔

( ٨٢٣٠ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ

(۸۲۳۰)اور نی ملیلانے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچوالے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کروجوتہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔

( ٨٢٣١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْٱنْبِيَاءُ إِخُوهٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ

(۸۲۳۱) اور نبی طیال نے ارشاد فرمایا میں تمام لوگوں میں دین وآخرت میں حضرت عیسی علیال کے سب سے زیادہ قریب ہوں صحابہ ڈائٹو نے پوچھایارسول اللہ اوہ کیسے؟ نبی علیال نے فرمایا تمام المبیاء علیہ باپ شریک بھائی ہیں، اوران کی ما کیں مختلف ہیں اور ان کادین ایک ہی ہے، میرے اور حضرت عیسیٰ علیال کے درمیان کوئی نبی (علیالہ) نہیں ہے۔

( ١٢٣٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِهٌم أُوتِيتُ بِحَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيُّ سِوَارَانِ

# مُنْ الْمَاتَوْنُ فِي الْمِيْدُ مِنْ الْمُرْفِي فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللّل

مِنْ ذَهَبٍ فَكُبُرًا عَلَى وَأَهَمَّانِي فَأُوحِي إِلَى أَنْ انْفُخُهُمَا فَنَقَخْتُهُمَا فَلَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَدَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ الْكَمَامَةِ [صححه البحاري (٤٣٧٥)، ومسلم (٢٢٧٤)].

(۸۲۳۲) اور نبی علیے نے فرمایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا، اسی دوران میرے پاس زمین کے نزائے لائے گئے، اور میرے دونوں ہاتھوں پر سونے کے دوکنگن رکھ دیئے گئے، جمھے وہ بڑے گراں گذرے چنانچہ جمھے پر وحی آئی کہ انہیں پھونک مار دو، چنانچہ میں نے اس کی تعبیران دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں لیے خانچہ میں نے اس کی تعبیران دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں لیے خی صنعاء والا (اسور عنسی) اور بمامہ والا (مسلمہ کذاب)

( ٨٢٣٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ وَاحِدٌ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ وَلَكِنُ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ

(۸۲۳۳) اور نبی مایشانے فرمایاتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا، البته سید سے اور قریب رہو، صحابہ کرام اللہ اللہ علیہ کرام اللہ اللہ کے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، اللہ کہ تیرارب جھے اپی مغفرت اور دعت سے ڈھانپ لے۔ ( ۸۲۲۶) وَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعَتُيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِى أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَوْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ

يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنُّ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَنَهَى عَنُ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ

(۸۲۳۳) اورنی علیا نے دوقتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، لباس تویہ ہے کہ انسان ایک کپڑے پس گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑانہ ہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارمیں لپٹ کرنماز پڑھے، الا یہ کہ دوہ اس کے دو کنار سے مخالف سمت سے اپنے کندھوں پر ڈال لے اور ہیج ملامسہ اور نجش سے منع فر مایا ہے۔

ت فان ده: بیج ملامسه کا مطلب میر به که خریدار میه که بیر جس چیز پر پاتھ رکھ دوں وہ اسنے روپے کی میری ہوگئ اور نجش سے مراد دھو کہ ہے۔

( ٨٢٣٥ ) وَقَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ

(۱۲۳۵) اور جناب رسول الله كَافَةُ إِنْ ارشاو فرماي جويات كازخم رائيگال ب، كوئيل مين گركرم نے والے كاخون رائيگال ب، كان مين مرنے والے كاخون رائيگال ب، اور وہ دفينہ جوكسى كے ہاتھ لگ جائے ، اس مين نس (يا نجوال حصر) واجب ب - اور وہ دفينہ جوكسى كے ہاتھ لگ جائے ، اس مين نس (يا نجوال حصر) واجب ب - ( ۱۲۳۸) حَدَّثَنَا هَائِسُم بُنُ الْقَاسِم حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَنَّا أَشْبَهُكُم صَلَاةً بِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ اللَّهُ لَكُمُنُ وَصِحه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ اللَّهُ الْكُبُرُ وصحه قَالَ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ يُكَبُّرُ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَإِذَا قَامَ مِنُ السَّجُدَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ الْكُبُرُ [صححه البحاری (۷۹۰)] [انظر: ۲۹۸۳].

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ و الله فرماتے ہیں کہ نماز کے اعتبارے میں تم سب سے زیادہ نبی علیا کے مشابہہ ہوں، نبی علیا جب

# الله المائية من المائية من المنظم الم

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كُتِ تُورَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كُتِي ، جب ركوع من جاتے ، ياركوع سے سراھاتے يا دوسرى ركعت ك لئے كھڑے ہوتے تو ہرموقع يرتكبير كہتے۔

( ٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا [راجع: ٢٨٦٦].

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ہر پیدا ہونے والے بچے کوشیطان اپنی انگلی سے کچو کے لگا تا ہے کیکن حضرت عیسلی ملیٹھ اوران کی والدہ حضرت مربم ملیٹا اے ساتھ ایسانہیں ہوا۔

( ٨٢٣٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَٱنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِى كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَأَخْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ [راحع: ٧٩٨]

(۸۲۳۸) اور نبی طینا نے فر مایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں اپنے چیچے بھی ای طرح دیکھتا موں جیسے اپنے آ گے اور سامنے کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں ، اس لئے تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کرواور اپنے رکوع و تجود کوخوب اچھی طرح اداکیا کرو۔

( ٨٢٣٩ ) وَيِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ مِنْ حَوْلِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ [انظر: ٧٧].

(۸۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ رہ التھ سے مروی ہے کہ بی ملیلانے فرمایاتم میں سے جوشخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لئے نکلے تو اس کے ایک قدم پر نیکی کھی جاتی ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مٹاتا ہے۔

( ٨٦٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةً يَغْنِى الزَّيَّاتَ حَدَّثَنَا ٱبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْآغَرِّ آبِى مُسْلِم عَنْ آبِى هُرَيْرَةً وَآبِى سَعِيدٍ عَنُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيُنَادِى مَعَ ذَلِكَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهُرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْعُمُوا فَلَا تَبْاَسُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْعُمُوا فَلَا تَبْارَوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْعُمُوا فَلَا تَبْاسُوا أَبَدًا قَالَ يَتُنَادَوْنَ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ [انظر: ٢ - ٢٥ ].

(٨٢٨) حضرت الومريره والتفاور الوسعيد خدرى والتفاسي مروى ب كه في عليا فرمايا قيامت كون الل جنت من يمناوى

کردی جائے گی کہتم زندہ رہو گے، بھی نہ مروگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، بھی بیار نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، بھی بوڑھ نہ ہوگے، ہمیشہ نعتوں میں رہوگے، بھی غم نہ دیکھو گے بیرچارانعا مات منا دی کر کے سنا کیں جا کیں گے۔

( ٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثِنِي أَبُو كَثِيرٍ حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً وَقَالَ لَنَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي قُلْتُ وَمَا عِلْمُكَ بِلَلِّكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتْ امْرَأَةً مُشُرِكَةً وَإِنِّي كُنْتُ أَدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ تَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكُرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ٱبْكِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ آدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَتُ تَأْبَى عَلَىَّ وَإِنِّي دَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَٱسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا ٱكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَحْتُ أَعْدُو أَبُشَّرُهَا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَتَيْتُ الْبَابَ إِذَا هُوَ مُجَافٍ وَسَمِعْتُ خَضْخَطَةَ الْمَاءِ وَسَمِعْتُ خَشْفَ رِجُلٍ يَعْنِى وَقُعَهَا فَقَالَتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَمَا أَنْتَ ثُمَّ فَتَحَتُ الْبَابَ وَقَدْ لَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَقَالَتْ إِنِّي آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي مِنْ الْفَرَح كَمَا بَكَيْتُ مِنْ الْحُزْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱبْشِرْ فَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَائِكَ وَقَدْ هَدَى أُمَّ آبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّنِنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبُهُمْ إِلَيْهِمَا فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي أَوْ يَرَى أُمِّي إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّنِي (۸۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ بخدا! اللہ جس مؤمن کو پیدا کرتا ہے اور وہ میرے متعلق سنتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے تو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، راوی نے یو چھا کہ اے ابو ہریرہ! آپ کواس کاعلم کیسے ہوا؟ فرمایا دراصل میری والدہ مشرک عورت تھیں ، میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا تھالیکن وہ ہمیشہ اٹکار کر دیتی تھیں ، ایک دن میں نے انہیں دعوت دی تو میرے کا نوں کو نبی علیشا کے متعلق الیی بات سنما پڑی جو مجھے نا گوار گذری ، میں روتا ہوا نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیایارسول اللہ! میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ ہمیشہ اٹکار کر دین تھیں ، آج میں نے انہیں دعوت دی تو میرے کا نوں کوآ یہ کے متعلق ایسی بات سنزار ہی جو مجھے نا گوارگذری، آپ اللہ سے دعاء کر دیجے کہ وہ ابو ہر رہ والله کا ماں کو ہدایت عطاء فرمادے۔

نبی طلیا نے دعاء فرما دی کہ اے اللہ! ابو ہر مرہ اٹائٹو کی ماں گوہدایت عطاء فرما، میں دوڑ تا ہوا نکلا تا کہ اپنی والدہ کو نبی علیا ہوں کی دعاء کی بیثارت دوں، جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ اندر سے بندتھا، مجھے پانی کرنے کی آواز آئی اور پاؤں کی آئرے میں بین چکی آئرے میں ہوئی، والدہ نے اندر سے کہا کہ ابو ہر مرہ ! تھوڑی دمر رکے رہو،تھوڑی دمر بعد دروازہ کھلا تو وہ اپنی قیص بین چکی

# هُ مُنالِهُ الْمَهُ وَمِنْ لِيهِ مِنْ مُن الْمُ الْمُؤْرِنُ مِنْ لِيهِ مِنْ مُن الْمُ الْمُؤْرِدُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تھیں اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیاتھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لکیں إِنِّی اَشْھَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ سنتے ہی میں نبی اللّه کی خدمت میں دوبارہ خوشی کے آنو لیے حاضر ہوا جیسے پہلے ثم کے مارے رور ہاتھا، اور عرض کیا یا رسول الله! مبارک ہو، الله نے آپ کی دعاء تبول کرلی، اور ابو ہریرہ کی مال کوہدایت نصیب فر مادی۔

پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہوہ اپنے مؤمن بندوں کے دل میں میری اور میری والمدہ کی محبت پیدا فرماوے اوران کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال دے، چٹا نچہ نبی ملیٹانے دعاء فرمادی کہاے اللہ! اپنے مؤمن بندوں کے دل میں اپنے اس بندے اور اس کی والدہ کی محبت پیدا فر ما اور ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فر ما ، اس کے بعد الله نے جومؤمن بھی بیدا کیااوروہ میرے بارے سنتایا مجھے دیکھتا ہے یامیری والدہ کودیکھتا ہے تو وہ مجھ ہے محبت کرنے لگتا ہے۔ ( ٨٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقُرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُوَدِ يَتِيمُ عُرُوةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكُمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ أَنُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ فَقَالَ مَتَى قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتُ الْطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَٱقْبَلَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتُ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتُ تُقَابِلُ الْعَدُوَّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ تَبعَهُ ثُمَّ كَانَ التَّسْلِيمُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَانٍ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَان رَكْعَتَان

(۱۲۳۳) ایک مرتبه مَروان بن عم یُ خضرت ابو بر یره فی نیا نے پوچھا کہ کیا آپ نے بی علیہ کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا جا اس اور وہ اس طرح کہ بی علیہ نماز عصر کے لئے گھڑے نے فرمایا جا اس اور وہ اس طرح کہ بی علیہ نماز عصر کے لئے گھڑے ہوئے ایک گروہ آپ می ایک گروہ آپ فالیہ اور وہ اس اور وہ سرا دس کی پشت قبلہ کی طرف تھی ، نبی علیہ نے تکبیر کبی اور سب لوگوں نے ''جو نبی علیہ اور میں شریک تھے یا دہمن سے قبال کررہے تھے'' تکبیر کبی ، پھر نبی علیہ نے ایک رکوع کیا ، پھر تبدہ کہا تو چھے والے گروہ نے بھی تجدہ کیا ، وہم اگروہ تھی اور دہمن کے مدمقابل جو پھر نبی علیہ کھڑے وہ سے اور ساتھ والا گروہ بھی کھڑ اہوگیا ، بیلوگ دہمن سے جا کراڑنے گے اور دہمن کے مدمقابل جو پھر نبی علیہ کھڑے وہ کے اور ساتھ والا گروہ بھی کھڑ اہوگیا ، بیلوگ دہمن سے جا کراڑنے گے اور دہمن کے مدمقابل جو

# هي مُنالًا اَمَرُانَ بَلِ عَيْدَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّيْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

گروہ لڑرہا تھاوہ یہاں آگیا، انہوں نے سب سے پہلے رکوع سجدہ کیا اور نبی ٹائیٹا کھڑے رہے، جب وہ کھڑے ہوئے تو نبی ٹائیٹا نے انہیں دوسری رکعت پڑھائی اور انہوں نے نبی ٹائیٹا کے ساتھ رکوع سجدہ کیا، پھر دشن کا مدمقابل گروہ بھی آگیا اور اس نے پہلے رکوع سجدہ کیا، نبی ٹائیٹا اور دیگر مقتدی بیٹھے رہے، پھرسلام پھیردیا گیا، نبی ٹائیٹا نے سلام پھیرا تو سب نے اسٹھے،ی سلام پھیردیا، اس طرح نبی ٹائیٹا کی بھی دور کعتیں ہوئیں اور ہرگروہ کی بھی دودور کعتیں ہوئیں۔

( ٨٢٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِيءٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْغِفَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبُعُ الْحَرِيرَ مِنْ الثِّيَابِ فَيَنْزِعُهُ

(۸۲۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکاریشمی کپڑوں کا پیچھا کرتے تھے اور انہیں اتار دیتے تھے۔

( ٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي آيُّوبَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَتُ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً فَقَدْ أَعْدَرَ اللَّهُ الِيْهِ فِي الْعُمُرِ [راحع: ٢٦٩٩]

(۸۲۴۵) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جس شخص کواللہ نے ساٹھ سال تک زندگی عطاء فر مائی ہو، اللہ اس کاعذر یورا کر دیتے ہیں ۔

( ٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِى سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوُّ مَا فِى رَجُلٍ شُحُّ هَالِع وَجُبُنْ خَالِعٌ [راجع: ٧٩٩٧].

(۸۲۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے بن کے ساتھ بخل اور حدے زیادہ برول ہونا ہے۔

( ۱۶٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَوِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّالِحَةِ ( ٨٢٣٤) حضرت ابو بريره اللَّشِيت مروى ہے كہ في طيا في فرمايا جس شخص كے سامنے خوشبو پيش كى جائے ، آھے وہ رونہيں كرنى جائے كيونكداس كا بوجھ بلكا اور مهك عمده موتى ہے۔

### هي مُنلهُ اَمَان بَل يَدِيدُ مِنْ اللهُ هُرَيْرة يَعَنَيْهُ ٢٩٩ مُنلهُ اللهُ هُرَيْرة يَعَنَيْهُ ٢٩٩

(۸۲۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جو شخص کسی جنازہ کے ساتھ شریک ہو،اسے کندھا دے،قبر میں مٹی ڈالےاور فن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہے اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا،جن میں سے ہر قیراط احد بہاڑ کے برابر ہوگا۔

( ٨٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي نَعَيْمَةَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّهُ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلُ فَلْيَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ اسْتَشَارَهُ آخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُسُدٍ وَسَلَّمَ مَنْ آفَتَاهُ فَانَدُ وَمَنْ آفْتَاهُ وَمَنْ آفْتَى بِفُتُمَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ آفْتَاهُ

(۸۲۴۹) حضرت الو ہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا جوش میری طرف ایسی بات منسوب کرے جوہیں نے نہ کہی ہو،اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا چاہئے ،جس شخص سے اس کا مسلمان بھائی کوئی مشورہ مائے اور وہ اسے درست مشورہ نہ دے تو اسے نئے اور جس شخص کوغیر مشند فتو می دے دیا گیا ہو،اس کا گناہ فتو می دینے والے پر ہے۔

( . ٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ حُمَيْدُ بَنُ هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمُ تَسْمَعُوا بِهِ ٱنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمُ

(۸۲۵۰) حفرت ابو ہر رہ اٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا عنقریب آخر زمانے میں میری امت میں پچھالیے لوگ آئیں گے جوتمہار بے سامنے الیمی احادیث بیان کریں گے جوتم نے تنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباؤاجدادنے ، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان سے دور رہنا۔

( ٨٢٥١ ) حَلَّتُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ حَلَّثِنى جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ أَصُواتَ الدِّيكَةِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلكًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ وَادْغَبُوا إِلَيْهِ وَإِذَا سَمِغْتُمْ نَهُاقَ الْحَمِيرِ فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتُ آراحِع: ٥٠٥٠].

(۸۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤئے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فرمایا جب تم (رات کے وقت) مرغ کی ہا تک سنوتو یا در کھو کہ اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہوگا اس لئے اس وقت ہے اللہ اس کے فضل کا سوال کرو، اور جب (رات کے وقت) گدھے کی آ واز سنوتو اس نے شیطان کو دیکھا ہوگا اس لئے اللہ ہے شیطان کے شرسے بناہ ما نگا کرو۔

( ٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرُبِ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٥٠٠٨].

(۸۲۵۲) گذشته مدیت اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

### هي مُنالَا المَّانِ فَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ هُرِيُرة وعَنَالُهُ اللهُ اللهُ هُرِيُرة وعَنَالُهُ اللهُ اللهُ هُرِيُرة وعَنَالُهُ اللهُ الله

( ٨٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَارًةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا

( ٨٢٥٣) حفرت الوهريره و التناف مروى ب كه ني الناف فرما يا جُوْض رات كوهم پرتيرا ندازى كرے، وه هم ميں سے نيس ب ( ٨٢٥٤) حفرت الو بي الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ إِلَا عَلِيهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ إِلَا عَلِيهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلِيهِ أَلِيهِ عَلَيْهِ أَلِيهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ أَلِيهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلِيهِ أَلِيهِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي عَلَيْهِ إِلَيْ

( س ۸۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ و گانٹوئٹ مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیھی ہیں ① ملا قات ہوتو سلام کرے ﴿ جیسینکے تو اس کا جواب دے ﴿ وعوت دے تو قبول کرے ﴿ بیمار ہوتو عیادت کرے ﴿ جائے تو جنازے میں شرکت کرے ﴿ بیٹھ بیچھے اس کی خیرخوا ہی کرے۔

( ٨٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ يَمْنَحَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَانَ الْخَيْرَ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام يُرِيدُ أَنْ يَمُنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمَنَ تَرُغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ وَتَدُعُو بِهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ صِحَّةَ إِيمَان وَلِمَانَا فِي خُلُقٍ حَسَنِ وَنَجَاحًا يَتُبَعُهُ فَلَاحٌ يَعْنِى وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَعِافِيةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضُوانًا قَالَ أَبِي وَهُنَّ مَرْفُوعَةً فِي الْكِتَابِ يَتَبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضُوانَّ هَالَ أَبِي

(۸۲۵۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے حضرت سلمان فاری ڈاٹٹو کو' جوسلمان الخیر کے نام سے مشہور سے' وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی تمہیں چند کلمات کا تحفہ دینا چاہتے ہیں جن کے ذریعے تم رحمان سے سوال کرسکو، اس کی طرف اپنی رغبت ظاہر کرسکواور رات دن ان کلمات کے ذریعے اسے بگارا کرو، چنا نچہ تم یوں کہا کرو کہ اے اللہ! میں جھے سے ایمان کی درخواست کرتا ہوں ، ایمان کے ساتھ حسن اخلاق اور ایس کا ممیا بی ' جس میں دارین کی فلاح میں جھے ہے ایمان کی درخواست کرتا ہوں ، ایمان کے ساتھ حسن اخلاق اور ایس کا ممیا بی ' دور سے سے آپ کی رحمت ، عافیت ، مغفرت اور رضا مندی کا طلب گار ہوں۔

( ٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبُنَّ مُصَلَّانَا

(۸۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ بھانتا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جس شخص کے پیاس منجائش ہواوروہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

( ٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَّابَةٌ عَلَى الْحَقِّ وَلَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ

(۸۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرعایا ایک جماعت دین کے معاطع میں ہمیشہ حق پررہے گی اور کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی ، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آ جائے۔

( ۱۲۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبُو خَيْرَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ قَالَ أَبُو خَيْرَةَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي هُويُورَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَالِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَالِهِ أُمَّتِي فَلَا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرٍ وَمَنْ كَانَتُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ أَلِا بِمِنْزَرٍ وَمَنْ كَانَتُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرٍ وَمَنْ كَانَتُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ أَلِلَا بِمِنْزَرٍ وَمَنْ كَانَتُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاقِ أُمَّتِي فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ أَلَا لَا اللَّهُ وَالْمَوْلِ بَلْ مَا مَعِيلُومِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَعْلِيلُومُ مِنْ إِنَاقٍ أُمَاتِهُ وَالْمَعْلِيلُومُ اللَّهُ وَالْمُومِ مِنْ إِنَاقٍ أُمَّالًا مَا مَنْ إِلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَ مُنْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مُعْلِيلًا مَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

( ٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْحُشَمِيِّ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِورَ لَهُ وَهِي تَبَارَكَ الَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي الْمُلُكُ [راحع: ٧٩٦٢].

(۸۲۵۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاکٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قرآن کریم میں تمیں آیات پر مشتل ایک سورت ایسی ہے جس نے ایک آدی کے حق میں سفارش کی جتی کہ اس کی بخشش ہوگئی اوروہ سورہ ملک ہے۔

( ٨٢٦٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلَ الشَّامِيُّ النَّهِ الشَّيْحُ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُفْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلَّ اسْتُشْهِدَ فَأَتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتُ قَالَ كَذَبُتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيقَالَ هُو جَرِى \* فَقَدُ قِيلَ ثُمَّ أَمَر بِهِ فَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِى فِي النَّارِ وَرَجُلَّ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلَمْهُ وَقَرَأَتَ الْقُرْآنَ وَقَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَمُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْ وَلَوْ الْعَلْمُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَلَى السَّافِ الْعَلْمُ وَعَلَيْهُ وَلَوْلَ الْعَلْمُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَيْسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ آنَ لِيقُالَ هُو عَلَى الْعَلَى وَمُولِ الْعَلَى وَعَمْهُ وَالْعَلَمُ وَلَا الْعَلَى وَعَلَمْهُ وَعَلَى وَعَلَى وَجَهِهِ حَتَّى أَلْقِي فِي النَّالِ وَمَا عَلَى وَجَهِدِ حَتَى أَلْقِي فِي النَّالِ عَلَى وَجُهِهِ حَتَى أَلْقِي فِي النَّالِ عَلَى وَجُهِهِ حَتَى أَلْقِي فِي النَّالِ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَجْهِ حَتَى أَلْقِي فِي النَّالِ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ وَلَا الْعَلَى وَمُولُولُ وَمِلْ الْولُولُ وَمِلْ الْمُلَالُ وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّالِ مَا مَلَى وَجُهِهِ وَالْمُولُ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَجُهِ وَلَى النَالِ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِ الْعَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَى وَجُهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَمُ عَلَى وَجُهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْقُلْلُ عَلَيْ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

ناتل شامی نام کے ایک شخص نے حضرت ابو ہر یہ وہ گاتھ سے عرض کیا کہ حضرت! ہمیں کوئی ابیا حدیث سنا ہے جو آپ نے خود
نی اللہ سے بنی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا
فیصلہ ہوگا' وہ تین شم کے لوگ ہوں گے ، ایک تو وہ آ دمی ہوشہید ہوگا ، اسے لایا جائے گا ، اللہ تعالی اس پر اپنے انعامات گوائے
گا، وہ ان سب کا اعتر اف کرے گا ، اللہ بو جھے گا کہ پھر تو نے کیا عمل سرانجام دیا ؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں
جہاد کیا حتی کہ میں شہید ہوگیا ، اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے ، تو نے اس لئے قال کیا تھا کہ بھے ''بہاور'' کہا جائے سودہ کہا
جاد کیا حتی کے بعد تھم ہوگا اور اسے چرے کے بل تھیٹے ہوئے لے جا کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

دوسرادہ آدی جس نے علم سیکھااور سکھایا ہوگا اور قر آن پڑھ رکھا ہوگا ، اے لایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنے
انعامات شار کروائے گا اور وہ ان سب کا اعتراف کرے گا ، اللہ بوجھے گا کہ تونے کیا عمل سرانجام دیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم
حاصل کیا اور تیری رضاء کے لئے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضاء کے لئے قر آن پڑھا ، اللہ فرمائے گا کہ توجھوٹ بولٹا ہے ، تو
نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ بختے ' عالم' کہا جائے ، سودہ کہا جا چکا ، اور تونے قر آن اس لئے پڑھا تھا کہ بختے ' قاری' کہا
جائے ، سووہ کہا جا چکا ، اس کے بعد تھم ہوگا اور اے بھی چرے کے بل تھیٹے ہوئے لے جا کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

تیسراوہ آدمی ہوگا جس پراللہ نے کشادگی فرمائی اورائے ہرقتم کا مال عطاء فرمایا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالی اس
کے سامنے اپنے انعامات شار کروائے گا اوروہ ان سب کا اعتراف کرے گا، اللہ پوچھے گا کہ پھر تو نے ان میں کیا عمل سرانجام
دیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے کوئی ایساموقع نہیں چھوڑ اجس میں خرچ کرنا آپ کو پہند ہواور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو،
اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لئے کیا تھا کہ تجھے بڑا تنی کہا جائے ، سووہ کہا جا چکا، اس کے بعد تھم ہوگا اور
اے بھی چبرے کے بل تھیٹے ہوئے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

( ٨٢٦١ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ حَلَّفُنَا وَرُفَاءُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ

(۸۲۶) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیقانے ارشا وفر مایا کل ہم ان شاءاللہ فتح ہونے کی صورت میں خیف بن کنانہ میں پڑاؤ کریں گے جہاں قریش کےلوگوں نے کفریرایک دوسرے کےساتھ قشمیں کھائی تھیں۔

( ٨٢٦٢ ) حَلَّاثُنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفُصٍ ٱخْبَرَنَا وَرُقَاءً عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُفِرُ اللَّهُ لِلُوطِ إِنَّهُ أَوَى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ

(۸۲۷۲) حضرت ابوہریرہ ڈگاٹئٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا اللہ تعالی حضرت لوط علیا کی مغفرت فرمائے ، وہ ایک ''مضبوط ستون'' کی بناہ ڈھونڈ رہے تھے۔

( ٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ ٱخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا جَاءَ الذِّنُبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ فَتَحَاكُمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبُرَى فَخَرَجْتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ هَاتُوا السِّكِينَ ٱشُقَّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتُ الصُّغُرَى يَرُحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنَهَا لَا تَشُقَّهُ فَقَصَى بِهِ لِلصَّغُرَى قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ عَلِمْنَا مَا السِّكِينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ [صححه البحارى (٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٠)]. [انظر: ٨٤٦١].

(۸۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا دوعور تیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی ہے،
اچا تک کہیں سے ایک بھیٹریا آیا اور ایک لڑکے کواٹھا کرلے گیا، وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر جھزت داؤد علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے بیہ فیصلہ فرما دیا کہ جو بچہرہ گیا ہے وہ بڑی والی کا ہے، وہ دونوں وہاں نے تکلیں تو حضرت سلیمان علیہ اسے انہیں بلالیا، اور فرمانے کیے کہ چھری لے کرآؤ، میں اس بچے کو دوحصوں میں تقسیم کر کے تہمیں دے دیتا ہوں، مین کرچھوٹی والی کہنے گی کہ اللہ آپ پر رحم فرمانے، بیاسی کا بچہ ہے (کم از کم زندہ تو رہے گا) آپ اسے دوحصوں میں تقسیم نہ کریں، چنا نچہ حضرت سلیمان علیہ لے گئی کہ اللہ آپ پر رحم فرمانے کے تن میں فیصلہ کردیا۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹو کہتے ہیں کہ بخدا! حجری کے لئے عربی میں'' کالفظ ہمارے علم میں اسی ول آیا، اس سے پہلے ہم اے''مدیۂ' کہتے تھے۔

( ٥٢٦٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُّصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ وَالْكِهُ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَٱتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ صَدَقَةً فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصُبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيةٍ وَقَالَ لَآتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَآخُرَجَ صَدَقَتَهُ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ ثُمَّ قَالَ لَآتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَآخُرَجَ الصَّدَقَةَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصُبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ ثُمَّ قَالَ لَآتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَآخُرَجَ الصَّدَقَةَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ وَعَلَى وَاللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ ثُمَّ قَالَ الْتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَآخُرَجَ الصَّدَقَةَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ مَلَقَةً فَوَضَعَهَا فِي يَدِ عَنِي فَقَالَ الْحَمُّدُ لِلَّهِ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَائِيَةٍ وَعَلَى غَنِي لَكُ مَدْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّيْلَةَ عَلَى عَنِي قَقَلَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَائِيَةٍ وَعَلَى غَنِي قَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَصَدِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْتَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَا السَّارِقُ فَلَعَلَمُ اللَّهُ وَالْمُونَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَا السَّارِقُ وَالْمَا السَّارِقُ فَالْمَلُونَ اللَّهُ وَالْمَا السَّارِ فَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَا الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِلَةُ وَالْمِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَ

(۸۲۲۵) حضرت الوہریرہ تالی کہتے ہیں حضور ملی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دول گا چنانچہوہ صدقا کا مال لے کر نکلا اور انجانے میں ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے آیا صبح کولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات

# ﴿ مُنْكُ امْرُنُ فِيلُ يَعِيْدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک زانی ورت کوخیرات ملی ، وہ خص کہنے لگا کہ آج رات میں پھر صدقہ دول گا چنا نچد دوسری رات کو پھر وہ صدقہ کا مال لے کر استانیک چورکو خیرات کا مال ملا ، اس خض نے کہا کہ میں نکلا اور انجانے جورکو خیرات کا مال ملا ، اس خض نے کہا کہ میں آج پھر صدقہ دول گا چنا نچر (تیسری رات کو) وہ صدقہ کا مال لے کر پھر تکلا اور انجانے میں ایک دولت مندکو دے آیا جب کو لوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک مال دار کوصد قہ ملا ، وہ خص کہنے لگا کہ اللی تیراشکر ہے کہ چورکوزانیہ کو اور دولت مند خص کو (میر اصدقہ کا مال دلوایا ، ہاتف کے ذریعہ ) اس سے کہا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا تو نے جوچور کوصد قہ دیا تو اس کی وجہ سے شاید وہ چوری سے دست کش ہوجائے ، اور زانیہ کو جو تو نے صدقہ دیا تو ممکن ہے اس کی وجہ سے وہ زنا کا ری چھوڑ دے ، ہاتی دولت مند بھی ممکن ہے کہ اس سے تھے تا صل کر ہے اور اللہ تعالی نے جو مال اس کو عطافر مایا ہے اس کو راہ خدا میں خرج کر ہے ۔ دولت مند بھی ممکن ہے کہ اس سے تھے تا مال رکھوٹ کر گیا ۔ اللّٰ منہ اللّٰہ عَلَیْ بُنُ حَفْصِ آخْسَرَ مَا وَرُقَاءً عَنْ آبِی الزّنَادِ عَنِ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ مُنَ اللّٰ مَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلّی اللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ مُنَ اللّٰ مَالَ وَاللّ اللّٰ وَسُلُ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ مُنَ اللّٰ ابْسَ آخَمُ مَالُور مُنَا اللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ مُنَالًا ابْسَ آخَمُ مَالُور مُنَا اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ مُنَالًا ابْسَ آخَمُ مَالُکُ اللّٰہُ مُن اللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ مُنَالًا اللّٰ اللّٰہُ عَلَیْہِ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ مُنْ اللّٰہُ مَالَہُ وَسَلّمَ مُنْ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ مُنْ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ مُنْ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَسَلّمَ اللّٰہُ عَلَیْ وَمِنْهُ مُنْ اللّٰہُ وَسَلّمَ وَاللّمَالِ وَاللّٰہِ وَسَلّمَ مُنْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ وَاللّمَالَ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَ

(۸۲۲۲) حفزت ابو ہریرہ ڈلائٹ ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا زمین ابن آدم کا ساراجسم کھاجائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے کہاس سے انسان پیدا کیا جائے گا اور اس سے اس کی ترکیب ہوگی۔

( ٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ آخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ أَنْ كَأْنَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظُلِمُونَ خَالِدًا فَقَدُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَى وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ خَالِدًا فَقَدُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَى وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ مَنْ أَبِيهِ [انظر: ٨٢٦٨]:

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ایک مرتبہ حضرت عمر ڈاٹھئے کوزکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا، کسی نے بارگا و نبوت میں عرض کیا کہ ابن جمیل ،حضرت خالد بن ولید ڈاٹھئے اور نبی طلیقائے کے بچا حضرت عباس ٹاٹھئے نے زکو ہ اوانہیں کی ، نبیقائے نہ فر مایا ابن جمیل سے یہی چیزتو ناراض کرتی ہے کہ وہ پہلے تنگدست تھے، پھر اللہ نے انہیں مال ودولت عطاء فر مایا (اور اب فر مایا اور کو ہ ادانہیں کررہے) باتی رہے خالد، تو تم ان پرظلم کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو اپنی زر ہیں بھی را و خدا میں وقف کر رکھی ہیں، اور باتی رہے عباس ڈاٹھئو تو وہ میرے ڈے ہیں، پھر فر مایا گیا ہیا بات تمہارے علم میں نہیں کہ انسان کا بچاس کے باپ کے مرہے میں ہوتا ہے۔

( ۱۲۵۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي الرِّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْأَعْزَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ( ۱۲۲۸ ) گذشته خدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔ ( ۱۲۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي مَلَكِ وَرَايَةٌ بِيدِ مَلَكِ وَرَايَةٌ بِيدِ مَلَكِ وَرَايَةٌ بِيدِ مَلَكِ وَرَايَةٌ بِيدِ مَلَكِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى شَيْطانِ فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اتَبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايِتِهِ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ لَلَهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الشَّيْطانُ بِوَايِتِهِ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ بَيْكِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ الشَّيْطانُ بِوَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ لَكُمْ يَوْلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ لَكُمْ يَوْلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَمْ يَوْلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ لَكُمْ يَوْلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ وَالْ يَحْتِ مِرِهِ مُنْ اللَّهُ النَّهُ الشَيْطانُ بِوايَتِهِ فَلَمْ يَوْلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ لَكُمْ يَوْلُ مَعْرَا اللَّهُ ال

( ٨٢٧. ) حَدَّثَنَا أَبُو ْعَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

( ۸۲۷ ) حضرت ابو بريره و النفي عمروى بك ربى علينا في حلاله كر في والله الركرواف والله وونول برلعنت قرما في به - ( ۸۲۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ الله عَنْ آلِيه عَنْ آلِيه عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَمَّاءُ مِنْ الشَّاقِ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٢٠٣].

(۱۸۲۷) حضرت الوہریہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نی مالیا نے فرمایا قیامت کے دن حفداروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے ''جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ [صححه مسلم (٢٩٥٦)، وابن حبان (٦٨٧)] [انظر: ٢٠٢٩٣،٩٠٤٣].

(٨٢٧) حضرت ابو ہريره والتي است مروى ہے كه نبى اليا فرمايا دنيامؤمن كے لئے قيدخانداوركافر كے لئے جنت ہے۔

( ٨٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْمُفَرِّدُونَ قَالَ الَّذِينَ يُهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ

(۸۲۷۳) حضرت الوہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا ''مفردون' سبقت لے گئے ، صحابہ ٹاٹٹیزنے پوچھایارسول الله!مفردون کون لوگ ہوتے ہیں؟ فر مایا جواللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔

### هي مُنالِا اَخْرِي فِيلَ يَنْ مِنْ اِنْ هُورِيُرة وَيَنْ اللهُ اللهُ هُرَيْرة وَيَنْ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة وَيَنْ اللهُ ا

( ٨٢٧٤ ) حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِى عُثْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَكَانَ فِى كِتَابِ آبِى وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَا آدْرِى حَدَّثَنَا بِهِ أَمُ لَا

(۸۲۷) حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ نے حضرت آ دم علیہ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے (میرے والدصاحب کی کتاب میں یہ بھی تھا کہ' حضرت آ دم علیہ کا قد ساٹھ ہاتھ تھا' اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ بیان کیا تھا یا نہیں؟)۔

( ٨٢٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ عَنْ صَمْضَمْ بُنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ يَا يَمَامِيُّ لَا تَقُولَنَّ لِرَجُلٍ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَخَدُنَا لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ قَالَ فَلَا تَقُلُهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ فِي الْحَادَةِ وَكَانَ الْآخَرُ مُسُوفًا عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَا مُتَاخِينِنِ فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَلُ يُوكَى الْآخَو عَلَى ذَنْبٍ فَيقُولُ يَا هَذَا أَقْصِرُ فَيَقُولُ خَلِيقٍ وَرَبِّي آبُوغَتَ عَلَى رَقِيبًا قَالَ فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَلُ يُوكَى الْآخَوَ عَلَى ذَنْبٍ فَيقُولُ يَا هَذَا أَقْصِرُ فَيَقُولُ خَلِيقٍ وَرَبِّي آبُوغَتَ عَلَى رَقِيبًا قَالَ فَكَانَ اللَّهُ لِكَ أَوْ لَا يُدُولُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ لَكِنَا أَقُصِرُ قَالَ خَلِيمِ وَرَبِّي آبُوغَتَ عَلَى رَقِيبًا قَالَ فَعَلَى وَرَبِّي آبُوغُتَ عَلَى رَقِيبًا قَالَ إِلَى أَنْ رَآهُ يَوْمُ اللَّهُ لِكَ أَلْ لَا يُعْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ لَكِنَا أَلَالَا لَكُولُ اللَّهُ لِلَكَ أَوْ لَا يُعْفِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ لَكِنَا الْمُحْتَةِ لَهُ الْمَوْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ لِلْهُ الْمَالُولِ لِلْمَالُولِ اللَّهُ الْحَلَقُ اللَّالِ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّالِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَلْكَلَمُ لِلْمُلْولِ اللَّهُ الْفَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۲۵) ضمضم بن جوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ اللہ تنظیہ نے فرمایا اے بما ای ایکی آ دی کے متعلق یہ ہرگز نہ کہنا کہ بخدا! تیری بخش بھی نہیں ہوگی، یا اللہ تخفے بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ! یہ قو ہم میں سے ہر شخص غصہ کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہد دیتا ہے؟ فرمایا لیکن تم پھر بھی نہ کہنا کیونکہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں دوآ دبی تنے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گذار اور دوسرا بہت گنا ہ گارتھا، دونوں میں بھائی جارہ تھا، عبادت گذار جب بھی دوسر ہے شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہنا کہ اس سے باز آ جا، لیکن وہ جو اب دیتا کہ تو مجھے اور میرے دب کو چھوڑ دے ، کیا تو میر انگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عبادت گذار نے یہ کہد دیا کہ بخدا اس تیری بھی بخشش نہ ہوگی، یا اللہ تخفے بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔

اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور اس نے دونوں کی روح قبض کرلی ، اور وہ دونوں اللہ کے حضورا تکھے موس اللہ نے ، اللہ نے گنا ہگار سے فرمایا کیا تو میر سے جا اور جنت میں داخل ہوجا ، اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میر سے

# هي مُنالاً اَمَيْنَ فِي لِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ا

فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا تو میرے قبضے میں موجود چیزوں پر قادر ہو گیا تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ، نبی علیہ نے فرمایا اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم (مَثَالَتَیْمُ) کی جان ہے، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا جس نے اس کی دنیاو آخرت کو تباہ و برباد کردیا۔

( ٨٢٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَافِعِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُّرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ طَالَتُ بِكُمْ مُدَّةً أَوْشَكَ أَنْ تَرَوْا قَوْمًا يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعُنَةِ اللَّهِ فِي آيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبُقَرِ

(۸۲۷) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی تالیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو عنقر یہ تم ایک الیبی قوم کود کیھو گے جس کی صبح اللہ کی ناراضگی میں اور شام اللہ کی لعنت میں ہوگی ،اوران کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح ڈیڈے ہوں گے۔

( ٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُوضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راحع: ٢٩٠٨].

( ۸۲۷۷ ) حضرت ابو ہر میرہ ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیبائے فر مایا جس شخص کواللہ تعالیٰ بن مائے کچھ مال و دولت عطاء فر ما دی تواسے قبول کرلینا جاہے ، کیونکہ بیدز ق ہے جواللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔

( ۱۲۷۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ فَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةً عَنْ أَبِي هُويُومَةً أَنَّهُ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتْ عَيْنِي فَأَنْبِيْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَحَلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمَاءِ قَالَ أَنْبِنِي بِأَمْرٍ إِذَا أَخَذُتُ بِعِد دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلْ اللَّرْحَامَ وَصَلِّ وَالنَّاسُ بِيَامٌ ثُمُّ الْدُخُلُ الْجَنَّة بِسَلَامٍ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَنْبِينِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ [راحع: ٢٩١] وصِلْ اللَّرْحَامَ وَصَلِّ وَالنَّاسُ بِيَامٌ ثُمَّ الْدُخُلُ الْجَنَّة بِسَلَامٍ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَنْبِينِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ [راحع: ٢٩١] وصِلْ اللَّرْفَاتِي إِراحِينَ اللَّهُ عَلَى مَرْدُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَنْبِينِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ [راحع: ٢٩١] (٨٢٤٨) معرت الا مِرْفَاتُ فَرَادَ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

( ٨٢٧٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ آبِي مَيْمُونَةً عَنْ آبِي هُويَرُةً أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآيَتُكَ طَابَتُ نَفُسِي وَقَرَّتُ عَيْنِي فَأَنْبِنْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٩١٩].

(۸۲۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# هي مُنلاً احَدُن أَبِ مِينَا مِنْ مُنلِكُ اللَّهِ مُنلِكُ اللَّهِ مُنلِكُ اللَّهِ مُنلِكُ اللَّهِ مُنلِكُ اللَّهُ مُناكِنَا اللَّهُ مُنلِكُ اللَّهُ مُناكِنَا اللَّهُ مُناكِلًا اللَّهُ مُناكُ اللَّهُ مُناكِنَا اللَّهُ مُناكُ اللَّهُ مُناكِنَا اللَّهُ مُناكِنَالِ اللَّهُ مُناكِنَا اللَّهُ مُناكِنَا اللَّهُ مُناكِنَا اللَّهُ مُناكِمُ اللَّهُ مُناكِنَا اللَّهُ مُناكِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُناكِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُناكِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُناكِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنِيلًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِلَّ اللَّالِمُ لِللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَرَقَ أَوْ تَنَخَّمَ أَوْ تَنَخَّعَ فَلْيَحْفِرُ فِيهِ وَلْيُبْعِدُ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيخُرُجُ بِهِ [راحع: ٢٧ ٢٥].

( ۸۲۸ ) حضرت ابو ہر آیہ اٹائنٹ مروی ہے کہ نبی علیا آپ فر مایا اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں واخل ہوکرنا ک صاف کرنایا تھوکنا چاہے تواسے چاہئے کہ وہ دور چلا جائے اور اسے دفن کردے ، اگر ایسانہ کر سکے تواسینے کپڑے میں تھوک لے۔

( ٨٢٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْوَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ [راحع: ٦٨٢٩]

( ATA ) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جس شخص کا مال ناحق اس سے جیسینے کی کوشش کی جائے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔

( ٨٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلْتُهُ فِي مِكْتَلِ لَنَا فَعَلَّقْنَاهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ فَلَمْ نَزَلُ نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ آخِرُهُ أَصَابَهُ أَهْلُ الشَّامِ حَيْثُ أَغَارُوا عَلَى الْمَدِينَةِ

(۸۲۸۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھے پچھ مجوریں عطاء فرمائیں، میں نے اسے ایک تھیلی میں رکھ لیا، اور اس تھیلی کو اپنے گھر کی حجیت میں لٹکا لیا، ہم اس میں سے مجبور ٹکال کرکھاتے رہتے (لیکن وہ کم نہ ہوتیں) لیکن جب شام والوں نے مدینہ منورہ پر جملہ کیا تو وہ ان کے ہاتھ لگ گئی۔

( ٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ حَدَّثَنَا عَمُروُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ

(۸۲۸۳) حَرِّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّنَا أَبِي حَدَّنَا الْجُرَيْرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ أَبِي هُرُيْرَةَ سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلَّا الْبِرَادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ هُرَيْرَةَ سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلَّا الْبِرَادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ هُرَيْرَةَ سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلَّا الْبِرَادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى آخَدِنَا الْأَيَّامُ مَا يَجِدُ طُعَامًا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ حَتَّى إِنْ كَانَ آخَدُنَا لِيَأْخُدُ الْحَجَرَ فَيَشُدُهُ عَلَى آخَدُنَا لِيَأْخُدُ الْحَجَرَ فَيَشُدُهُ عَلَى آخَدُنَا لِيأَخُدُ الْحَجَرَ فَيَشُدُهُ عَلَى آخَدُنَا لِيأَخُدُ الْحَجَرَ فَيَشُدُهُ عَلَى آخَدُنَا لِيأَخُدُ الْحَجَرَ فَيَشُدُهُ عَلَى آخَمُ سَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمُرًا فَآصَابَ بَعْنِيهِ ثُمَّ يَشُولِهِ لِيُقِيمَ بِهِ صُلْبَهُ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمُرًا فَآصَابَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهُ تَمَواتٍ فِيهِنَّ حَشَفَةٌ فَمَا سَرَّنِي آنَ لِي مَكَانَهَا تَمُرَةً جَيِّدَةً قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ تَشُدُّ لِي مِنْ الشَّامِ قَالَ لِي هَلُ لَيْنَا لَيْهَ وَلَا يَشَالُ لِي هَلُ وَلَيْكَ وَمَا حَجُرً

### مُنلُهُ المَرْبِينَ بِي يَنْ مِرْمُ لِي اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي ال

مُوسَى قَالَ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ قَالُوا لِمُوسَى قَوْلًا تَحْتَ ثِيَابِهِ فِى مَذَاكِيرِهِ قَالَ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ وَهُو يَغْتَسِلُ قَالَ فَسَعَتُ ثِيَابُهُ قَالَ فَتَبِعَهَا فِى أَثَرِهَا وَهُوَ يَقُولُ يَا حَجَرُ ٱلْقِ ثِيَابِى حَتَّى أَتَتُ بِهِ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ فَرَآوُا مُسْتَوِيًا حَسَنَ الْخَلْقِ فَلَجَبَهُ ثَلَاتَ لَجَبَاتٍ فَوَالَّذِى نَفْسُ آبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْ كُنتُ نَظَرْتُ لَرَأَيْتُ لَجَبَاتٍ مُوسَى فِيهِ

(۸۲۸۳) عبداللہ بن شقیق میرا کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک سال تک حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی رفافت میں رہا ہوں،
ایک دن جب کہ ہم ججرہ عائشہ ڈاٹٹا کے قریب تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ پر وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ
ہمارے پاس سوائے بھٹی پرانی چا دروں کے کوئی دوسرے کیڑے نہ ہوتے تھے، اور ہم پرکٹی کئی دن ایسے گذر جاتے تھے کہ اتنا
کھانا بھی نہ ملتا تھا جس سے کمرسیدھی ہوجائے ، حتی کہ ہم لوگ اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے اور اس کے او پر کپڑ اباندھ لیتے
تھے ادر اس کے او پر کپڑ اباندھ لیتے
تھے تا کہ اس کے ذریعے کم سیدھی ہوجائے۔

ایک دن نبی طین ہے ہمارے درمیان کچھ مجوری تقسیم فرمائیں اور ہم میں سے ہرایک کے جھے میں سات سات سات محجوری آئیں ہوں؟ فرمایا مجھوری آئیں جن بیں ایک مجھورگدر بھی تھی ، مجھے اس کی جگہ عمدہ محجور ملنے کی کوئی تمنانہ پیدا ہوئی ، میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے چہانے میں دشواری ہوتی ، پھر مجھے سے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا شام سے ، فرمایا کیا تم نے حضرت موٹی طین کا کیسا پھر؟

فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موکی طینا کی شرمگاہ کے متعلق انتہائی نازیبا باتیں کہیں ، ایک دن حضرت مولی طینا کے مولی طینا نے فلسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کرایک پھر پررکھے، وہ ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، حضرت مولی طینا اس کے پیچھے'' اے پھر! میرے کپڑے دے دے دے'' کہتے ہوئے دوڑے ، یہاں تک کہوہ پھر بنی اسرائیل کے پاس پہنچ کررک گیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولی طینا تو بالکل تندرست بیں اور ان کی جہامت بھی انتہائی عمدہ ہے، حضرت مولی طینا کے دست قدرت میں انتہائی عمدہ ہے، حضرت مولی طینا کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگریں اسے دیکھ یا تا تو حضرت مولی طینا کی ضربوں کے نشان بھی نظر آ جاتے۔

( ٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌّ حَدَّثَنَا فَوْقَدٌ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱكُذَبَ النَّاسِ الصَّوَّاعُونَ وَالصَّبَّاغُونَ

( ٨٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَنَادَةٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً ( ٨٢٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَنَادَةٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً أَنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبَادَرُوا بِاللَّاعُمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَّالُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبَادَرُوا بِاللَّاعُمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَّالُ وَاللَّهُ وَالدَّجَّالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ قَتَادَةً إِذَا قَالَ وَآمُو وَالدُّجَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُويُصَّةً أَحَدِكُمْ وَأَمْرُ الْعَامَّةِ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَتَادَةً إِذَا قَالَ وَآمُو

الْعَامَّةِ قَالَ وَأَمْرَ السَّاعَةِ [انظر: ٩٦٢٧].

(۸۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا چیدوا قعات رونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کامغرب سے طلوع ہونا ، د جال کا خروج ، دھواں چھا جانا ، دابۃ الارض کا خروج ،تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت ، یا سٹ کی عموی موت ۔

ر ۱۸۲۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُمْيَةً عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ آخُبَرَنِى جَدِّى سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَلَاكُ أُمْتِى عَلَى يَدِ غِلْمَةٍ مِنْ قُرْيُشٍ قَالَ مَرُوانُ وَهُو مَعَنا فِي الْحَلْقَةِ قَبْلَ أَنْ يَلِى شَنْا قَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ غِلْمَةً وَمُنْ يَبَايِعُ لَنَ الْحَلْقَةِ قَبْلَ أَنْ يَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عِلَيْهُ وَهُو يَعْنَى لَكُونُ الْفَعْلَتُ قَالَ فَقَمْتُ آخُورُجُ أَنَا مَعَ أَبِى وَحَدِّى إِلَى مَرُوانَ الْمَعْلَيْهِ الْمُلُوكَ يُشْبِهُ بَعْضُ الْمَعْلَى عَلَيْهِمْ وَمَنْ يَبَايِعُ لَهُ وَهُو فِي خِرُقَةٍ قَالَ لَنَا هَلْ عَسَى أَصْحَابُكُمْ وَاللَّهُ لِوَ اللَّذِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُويُونَ الصِّبِيلُ لَو يَشْبِهُ بَعْضُ لَا بَعْدَالِ سَحِد الحارى (١٩٠٥) هَوْلَا إِنْ يَكُونُوا اللَّذِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُويُونَ الْمُلُوكَ يُشْبِهُ بَعْضُ لَا بَعْصَالِ الحارى (١٩٠٥) هَوْلَا اللَّذِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُويُونَ الْمُلُوكَ يُشْبِهُ بَعْضُ لَا بَعْمَالِ الْمَعْلِيلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِ الْمَعْمِ الْمِلْولُ عَلَيْ عَلَى اللَّولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

( ٨٢٨٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنُ سُمَى مَوْلَى آبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّهَدَاءُ حَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْعَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحاري (٥٣)، ومسلم (١٩١٤)]. [انظر: ١٠٩١].

(۸۲۸۸) حفرت ابو ہریرہ ظافی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا شہداء پانچ طرح کے لوگ ہیں، طاعون میں مبتلا ہو کر مرنا بھی شہادت ہے، دریا میں غرق ہو کر مرنا بھی شہادت ہے، گر کر مرنا بھی شہادت ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے۔

( ٨٢٨٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَلِي نُعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَكُلَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ

### الم منالاً احتمار في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المستقل الى هُرَيْرة وتَعَالَثُهُ الله

الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ [احرجه النسائي في الكبري (٦٧٤٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد محتمل للتحسين]. [انظر: ٩٧٤].

(۸۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ بی الیا نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب بھی کھانا کھائے تو وائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔

( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَنْ بُكُرُونَ الْكُمَّاةَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جُدرِيُّ الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَّاةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَّاةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ السَّمِّ السَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاةُ مِنْ الْمَنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ السَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاةُ مِنْ الْمُنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ السَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاةُ مِنْ الْمُنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ السَّعِيفِ وَالْعَبُولُ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاةُ مِنْ السَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمُعْمَالُ وَاللّهُ مِنْ مَا عَلَمْ مِنْ الْمُعْمِى الْوَالْعَمُ وَاللّهُ الْعُنْ الْمُعَمِى الْعَلْمُ السَادِ ضَعِيفَ . قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف. ثم هو منقطع [راحع: ١٩٩٩].

(۸۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ ٹنگٹئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارے اپنی اپنی دائے کا اظہار کررہے تھے جوسطے زمین ہے اجر تا ہے اور اسے قر ارنہیں ہوتا، چنانچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی علیکائے فرمایا کھنی تو ''دمن'' (جو بنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئے تھوں کے لئے شفاء ہے، اور مجود جندی کھجور ہے اور وہ زہری شفاء ہے۔

( ٨٢٩١) حَلَّثُنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ أُمَّتِى مَا آخَذَ الْأُمَمَ وَالْقُرُونَ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ وَالرُّومُ قَالَ وَهَلُ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ [صححه البحارى (٣١٩)]. [انظر: ٨٢١٤ / ٨٤١٤ / ٨٩٧١].

(۸۲۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بحراور گز گز مجر جتلائہ ہوجائے ،صحابہ ٹٹائٹ نے پوچھایار سول اللہ! کیا جیسے فارس اور روم کے لوگوں نے کیا؟ نبی مالیہ نے فرمایا تو کیاان کے علاوہ بھی پہلے کوئی لوگ گذرے ہیں؟

( ٨٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو سَلَمَةً قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالِ عَنْ سُهَيْٰلِ بْنِ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لَبُسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْآَةَ تَلْبَسُ لَبُسَةَ الرَّجُلِ[قال الألياني: صحيح (ابو داود: ٩٨ ٤٤)].

(۸۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹھ ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے عورتوں کالباس پہننے والے مردوں اور مردوں کالباس پہننے وال عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

### المناه المؤرن بل مَناله المؤرن بل مَناله المؤرن بل مَناله المؤرن بل مَناله المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤر

( ۱۲۹۲) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِينَ قَالَ أُوصِينَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى السَّفَرَ الصححه ابن حان وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ اصححه ابن حان وَلَى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ اصححه ابن حان (۲۱۹۲) والحاكم (۱۸/۲) وحسنه الترمذي، قال الألباني: حسن (الترمذي: ۲۲۹۵، ابن ماحة ۲۷۷۱)].

(۱۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ ایک آوی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پر جانا چاہ رہا تھا، کہنے لگایار سول اللہ الجھے کوئی وصیت فرما و بیجے ، نبی طائٹ نے فرما یا میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر باندی پر تبمیر کہنے کی وصیت کرتا ہول، جب اللہ اس شخص نے واپسی کے لیے بیٹت پھیری تو نبی طائٹ نے فرما یا اے اللہ اس کے لئے زیمن کو لپیٹ دے اور سفر کوآسان فرما۔ (۱۲۹۴) حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُويُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقُرِ وَالْقِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْقَلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْقَلْةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْقَلْةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْقَلْةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْقَلْةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْقَلْةِ وَاللّٰذِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْقَلْةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْقَلْةِ وَاللّٰذِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَاللّٰذِلَةِ وَالْعَلْمَ آراجِع: ۲۰۹۵)

(۸۲۹۳) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ میدہ عاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں فقر وَ فاقہ، قلت اور ذکت ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ،اور اس بات ہے کہ میں کسی پرظلم کروں یا کوئی مجھ پرظلم کرے۔

( ٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ [صححه البحاري ٦٢٣٣)، ومسلم (٢١٦٠)]. [انظر ٢٣٢٦].

(۸۲۹۵) حضرت ابوہریہ و اللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جا ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

( ٨٢٩٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَأَبُو الْمُنْذِرِ قَالَا ثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِشْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ زُفَرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ يَقُولُ هَلُ رَأَى آحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقِى بَعْدِى مِنْ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرَّوْيَ الصَّالِحَةُ

(۸۲۹۲) حفرت ابو ہریرہ ٹالٹوے مروی ہے کہ نبی علیا جب فجر کی نمازے فارغ ہو گرصحابہ ٹالٹیم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تو فرماتے کہتم میں ہے کسی نے آج رات کوئی خواب تونہیں ویکھا؟ میرے بعد نبوت کا کوئی جزو''سوائے اچھے خوابوں ک' باقی ز

(٨٢٩٧) كَذَّتَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بَٰنُ آبِي لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَبٍ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِى الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ

(٨٢٩٤) حَضرَت ابو ہریرہ رُقَافِظ سے مردی ہے کہ نبی عَلَیْها نے فرمایا جبریل نے مجھے بلند آواز سے تلبید بڑھنے کا حکم پہنچایا ہے کیونکہ تلبیہ شعائر جج میں سے ہے۔

( ٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسُ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لِيَالِى سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقَّدِسِ

(۸۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قربایا سوائے حضرت بوشع علیہ کے اور کسی کے لئے سورج کومجوس نہیں کیا گیا،ان کے ساتھ یہ واقعہ ان دنوں میں چیش آیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تھی -

( ٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طُرِيقًا إِلَى الْحَنَّةِ [راحع: ٧٤٢١].

(۸۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ اس کے کہ نبی مالیہ ان فرمایا جو محض حصول علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لئے جنت کاراستہ آسان فرمادیتا ہے۔

( . ٨٦٠) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثِنِي أَبُو بَكُو عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزُّورًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ فَنَادَى مُنَادِيهِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ النَّهْبَةِ فَجَاءَ النَّاسُ بِمَا أَخَذُوا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ

(۸۳۰۰) حَفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھا ایک اونٹ ڈن کیا،لوگ اسے چھین چھین کرلے گئے،اس پر نبی ملیٹھ کے مناوی نے بیمناوی کروی کہ اللہ اور اس کے رسول تہریس لوٹ مارسے منع کرتے ہیں، چنانچے لوگوں نے جوگوشت لیا تھا، وہ سب واپس لے آئے اور نبی ملیٹھ نے اسے ان کے درمیان تقسیم فرما دیا۔

( ٨٣٠٨ ) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ قَالَ آخَبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرُأَةُ الْمَرُأَةُ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ

(۸۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ نگائٹیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا پر ہند جسم شالگاہے ، اسی طرح کوئی مردد وسرے مرد کے ساتھ الیان نہ کرے۔

( ٨٣٠٢) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا كَامِلْ يَعْنِى أَبَا الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ مُؤَدِّنًا كَانَ يُؤَدِّنُ لَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ مُؤَدِّنًا كَانَ يُؤَدِّنُ لَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيانِ أَنَا هُرَيْرَا إِلَى اللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيانِ ( ٨٣٠٢) حضرت الوجريه و الله كي فاها فكاكرو - ( ٨٣٠٢) حضرت الوجري و والله كي فاها فكاكرو -

# . هي مُنالاً امَّهُ رَفِيْ لِيَنَاءُ مَنَالاً الْمُرْفِيْ لِينَاءُ مَنَالاً الْمُرْفِيْرِةُ وَمِنَّالُ الْمُولِيْرِةُ وَمِنَالًا لَهُ الْمُرْفِيرُةُ وَمِنَّالًا لَهُ الْمُرْفِيرُةُ وَمِنَّالًا لَهُ الْمُرْفِيرُةُ وَمِنْ اللّهُ اللّ

( ٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا كَامِلٌ آبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا صَالِحٍ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَمَنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ

(۸۳۰۳) حضرت الوہريره اللي التي سروي ہے كہ بى عليها نے فرمايا ستركى د ہائى اور بچوں كى حكومت سے الله كى پناه ما نگا كرو\_

( ١٨٣٠٣م ) وَقَالَ لَا تَلْهَبُ اللُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلْكُعِ ابْنِ لُكُعِ

(۸۳۰۳م) اور فرمایا دنیااس وقت تک فناء ند ہوگی جب تک کہ زمام حکومت کمیندا بن کمینہ کے ہاتھ میں ندآ جائے۔

( ٨٣٠٤ ) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا كَامِلٌ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَغَارُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَخَارُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى وَمِنْ غَيْرَتِهِ نَهَى عَنْ الْفَوَاحِشِ

(۸۳۰۳) حفرت ابو ہریرہ اللہ جمروی ہے کہ کی نے نہا نے اور ای وجہ کا کیا آپ بھی فیرت کھاتے ہیں؟ فرمایا بخدا ایس سب نے بادرہ فیرت کھا تا ہوں، اور اللہ جھے نے یا دہ باور ای وجہ سے اس نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے۔ (۸۳۰۵) حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَالْبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَر قَالَا ثَنَا کَامِلٌ قَالَ ثَنَا اَبُو صَالِح عَنْ آبی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم لَا تَذُهَبُ الدُّنْیَا حَتَّی تَصِیرَ لِلْکُعِ قَالَ إِسْمَاعِیلُ بُنُ عُمَر حَتَّی تَصِیرَ لِلْکُعِ ابْنِ لُکُعِ وَقَالَ ابْنُ آبی بُکیْرٍ لِلْکِیعِ ابْنِ لَکِیعِ وقالَ اسْوَدُ یَغْنِی الْمُتَّهُمَ ابْنَ الْمُتَّهُمِ [راجع: ۲۸۰۰م] تصیر لِلْکُعِ ابْنِ لُکُعِ وقالَ ابْنُ آبی بُکیْرٍ لِلْکِیعِ ابْنِ لَکِیعِ وقالَ اسْوَدُ یَغْنِی الْمُتَّهُمَ ابْنَ الْمُتَّهُمِ [راجع: ۲۸۰۰م] تصیر لِلْکُعِ ابْنِ لُکُعِ وقالَ ابْنُ آبی بُکیْرٍ لِلْکِیعِ ابْنِ لَکِیعِ وقالَ آسُودُ یَغْنِی الْمُتَّهُمَ ابْنَ الْمُتَّهُمِ [راجع: ۲۸۰۰م] مردی ہے کہ بی ایش اللہ فت تک فناءنہ ہوگی جب تک کہ ذمام موصومت کمین ابن کمین کے ہاتھ میں نہ آبا ہے۔

( ٨٣٠٦) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ حَدَّثَنَا كَامِلٌ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَرُذَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ كَامِلٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ إِنَّا اللَّهِ صَلَّى بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَكَيْهِ إِنظَر: ٨٣٠٣، ٨٦٨، ١٩٤٦.

(۸۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیؤے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا مال ودولت کی ریل پیل والے لوگ ہی ذلیل ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جواہے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ کے تقییم کریں۔

( ٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ ثَابِتٍ عَنُ عَطَاءٍ بَنِ قُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ ضَمْرَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ مُوسَى قَالَ ذَرَارِيٌّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ يَكُفُلُهُمْ إِبْرَاهِيَمُ عَلَيْهِ السَّلَام

(۸۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ نظافتا سے مروی ہے کہ نبی ملیانے فرمایا جنت میں مسلمانوں کے بچوں کی کفالت حضرت ابراہیم ملیا فرماتے ہیں۔

( ٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَادَهُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَ وَعَالَ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ طِبْتَ وَتَبُوّأُتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا [صححه ابن حبان (۲۹۹۱). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ۱٤٤٣) الترمذي: ۲۰۰۸). [انظر: ۲۰۷۸، ۸۹۳۸].

(۸۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات یا بیار پڑی کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں تو کامیاب ہو گیا اور تونے جنت میں اپناٹھکا نہ بنالیا۔

( ٨٣.٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ حُذَّافَةَ السَّهْمِيَّ قَامَ يُصَلِّى فَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ حُذَافَةَ لَا تُسْمِعْنِي وَٱسْمِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ [احرجه البيهقي: ٢ / ٢ ٢ . اسناده ضعيف].

(۸۳۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن حذافہ مہمی ڈاٹٹیا نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تواس میں اونچی آواز سے قراءت کرنے لگے، نبی ملیا اے ابن حذافہ! مجھے نہ سناؤ، اپنے پروردگارکوسناؤ۔

( .٨٣٨) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُهًا يَسُتَسْقِى فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسُرِ وَالْأَيْسَرُ عَلَى الْأَيْمَنِ

(۱۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ بی ایک مرتبہ نماز استقاء کے لئے باہر نکلے، اور بغیراذان واقامت کے ہمیں دور کعتیں پڑھا نیں، پھر خطبہ ارشاد فر مایا اور اللہ سے دعاء کرتے رہے، اور اپنا چہرہ قبلے کی جانب پھرلیا، ہاتھ بلند کر لیے، تھوڑی دیر بعد آپ مُلَّا اِبْنی فاور دائیں کونے کوبائیں کنڈھے پراور بائیں کونے کودائیں کندھے پراکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ مُلَّا اِبْنی فار بین فال سَمِعْتُ یُونُس عَنِ الزَّهُوتِی عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ وَآبِی سَلَمَة عَنْ آبِی هُرُیْرَ قَالَ وَمُن بُنُ جُویِ حَدَّتَنَا آبِی قَالَ سَمِعْتُ یُونُس عَنِ الزَّهُوتِی عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ وَآبِی سَلَمَة عَنْ آبِی هُرُیْرَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْحَقْ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَام إِذْ قَالَ رَبِّ اَرِیٰ کَیْفَ تُحْیی الْمَوْتی قَالَ اُولَمْ تُؤُمِنُ قَالَ بَلَی وَلَکِنْ لِیَطْمَئِنَ قَلْبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَی وَلَکِنْ لِیَطْمَئِنَ قَلْبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوسُفُ لَا جَبْتُ وَسَلَّمَ یَرْخَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ کَانَ یَاوی اِلِی وَکُنْ شِیدِ وَلُو لِبِفْتُ فِی السِّجْنِ مَا لَیْت یُوسُف لَاجَبْتُ اللَّهُ عَلَیْهِ السَّادِی وَسَلَمَ یَرْخَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ کَانَ یَاوِی اِلِی وَکُنْ شِیدٍ وَلُو لَبِفْتُ فِی السِّجْنِ مَا لَیْت یُوسُف لَاجَبْتُ اللَّهُ عِی السِّجْنِ مَا لَیْتُ یُوسُفُ لَاجَبْتُ اللَّهُ سَیْ اللَّهُ عِی السِّجْنِ مَا لَیْتُ یُوسُف لَاجَانِی (۲۵۰)، ومسلم (۱۰) آبُ

﴿ ١١٣٩٨﴾ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ ٹبی ملیکی نے فر مایا حضر کے ابراہیم ملیکی سے زیادہ شک کرنے کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے فر مایا تھا کہ پروردگار! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زائدہ کرے گا؟ اللہ نے فر مایا کیاتم ایمان نہیں لائے؟ عرض کیا کیوں نہیں،لیکن میں اپنے دل کومطمئن کرنا جا ہتا ہوں، نیز نئی ملیکیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں حضرت لوط علی<sup>نا</sup> پر، وہ ایک''مضبوط ستون'' کی بناہ ڈھونڈ رہے تھے، اور اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علی<sup>نا</sup>ار ہے تو میں آنے والے کی پیشکش کوقبول کرلیتا۔

( ٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَالَ ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌّ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُنَجِّيهِ مِنْ النَّارِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ وَهُبٌ وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ وَهُبٌ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا [راحع: ٢٠٢٠].

(۸۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایاتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دلاسکتا ،صحابہ کرام ڈٹائٹوئے نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ،الاّ بیہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے ، یہ جملہ کہہ کرآپ سٹائٹوئوئے نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا۔

( ٨٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُثُو عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ [وحكى الترمذي في ((العلل المفردة)) عن البحاري: انه حديث عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُثُو عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ [وحكى الترمذي في ((العلل المفردة)) عن البحاري: انه حديث صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٤٨)]. [انظر: ٩٠٤٧،٩٠٢١].

(۸۳۱۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا اکثر عذابِ قبر پیٹاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (۸۳۱٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا رُزَیْقٌ یَغْنِی ابْنَ آبِی سُلْمَی حَدَّثَنَا آبُو الْمُهَرِّمِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَقُوراً فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالسَّمَاءِ یَغْنِی ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَقُوراً فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالسَّمَاءِ یَغْنِی ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ صَلَّی اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَنْ مَروی ہے کہ نِی علیا عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٨٣١٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبَّادٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزِّمِ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَقُرَأُ بِالسَّمَوَاتِ فِي الْعِشَاءِ

( ٨٣١٥ ) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا عشاء کی نماز میں لفظ ساء سے شروع ہونے وال سورتوں کی تلاوت کا حکم دیتے تھے۔

( ٨٣١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَرَضِى لَكُمْ ثَلَاثًا وَمِنْ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُوكُوا بِهِ شَيْنًا رَأَنْ تَعْتَصِمُوا فِلَا تُشُوكُوا بِهِ شَيْنًا رَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ تَنْصَحُوا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَكُرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّوالِ السَّوالِ اللهِ مَسْلَم (١٧١٥)، وابن حبان (٣٣٨٨)]. [زانظر: ٨٧٧٥، ٨٧٥].

(۸۳۱۲) حضرت ابو ہرمیرہ دلائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اللہ نے تمہارے لیے تین باتوں کو ناپینداور تین باتوں کو پیند

کیا ہے، پیندتواس بات کوکیا ہے کہتم صرف اس ہی کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کوٹٹریک نے ٹھپراؤ ،اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا ہے رکھو،اور حکمرانوں کے خیرخواہ رہو،اور نالپنداس بات کوکیا ہے کہ زیا دہ قبل و قال کی جائے ، مال کوضا کع کیا جائے اور کٹڑت سے سوال کیے جائیں۔

- ( ٨٣١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَعَنُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَاثِطِهِ [راحع: ٢١٥٣، ٢٥٤].
- (۱۳۱۷) حضرت ابوہریرہ ٹلاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے کھڑے ہوکر پانی چینے سے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی چینے سے اور پڑوسی کواپنی دیوار پرککڑی رکھنے سے رو کنے کی ممانعت فر مائی ہے۔
- ( ۸۳۱۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفُدُ عَنْدِ قَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِىءِ حَسِيبُ نَفْسِهِ لِيَشْرَبُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ [راحع ٣٨٠٨] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِىءِ حَسِيبُ نَفْسِهِ لِيَشْرَبُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ [راحع ٣٨٠] (٨٣١٨) حضرت ابو بريه و فَا فَن مَ عَروى ہے كہ جب بنوعبدالقيس كا وفد آيا تو ني طيا في فرمايا برخص اپنے اپنے نئس كا خودما سب ہوں۔
- ( ٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ٥٥٥].
- (۸۳۱۹) حضرت ابو بریره رُفَّا تُوَسِيم وي به كُهُ بِي عَلَيْهِ فِي مِاياس قافلے كِساته فرشتے نہيں رہتے جس ميں كتايا كَهن يُول اللهُهُ (۸۳۱۰) حَدَّنَهَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَهَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ [راجع: ۲۹ ۸]
- (۸۳۲۰) حفرت ابو بريره الله عمروى ب كه في عليها في فرما ياعاص بن وائل كردونول بيلي (هذا م اورعمرو) مؤمن بير (۸۳۲۰) حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويَرْةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويَرْةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْة [صححه مسلم (۲۲۱۲)]. [انظر: ۲۲۲۸ م ۱۹۷۹].
- (۸۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جب تم میں ہے کو کی شخص کسی کو مارے تو چبرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔
- ( ٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أُخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ

قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلُ الْكِتَابِ قَالَ فَمَنْ [راجع: ٨٢٩١].

(۸۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے میرا ہاتھ بکڑ کرفر مایا اللہ نے ہفتہ کے دن مٹی کو پیدا فر مایا، اتو ار کے دن پہاڑ دن کو، پیر کے دن درختوں کو،مثل کے دن ٹاپندیدہ اموراور بدھ کے دن ٹور کو پیدا کیا اور جعرات کے دن اس میں جانداروں کو بسایا، جمعہ کے دن نمازعصر کے بعد حضرت آ دم عالیہ کی تخلیق فر مائی ، یہ آخری تخلیق تھی جو جمعہ کی آخری ساعتوں میں عصراور رات کے درمیان وجود میں آئی۔

( ٨٣٢٤) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهُمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّنَوْرَ سَبُعٌ دَارِهُمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّنَوْرَ سَبُعٌ

(۸۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ مُنْ اُنْوَا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک انصاری کے گھرتشریف لے جاتے تھے، ان کے پیچے بھی ایک گھر تھا، ان لوگوں پر بیہ بات گراں گذری اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ فلاں کے گھرتو تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کی وجہ بیہ ہے کہ تمہارے گھر میں کتا ہے، وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے گھر میں بھی تو بلی ہے، نبی علیہ نے فرمایا بلی (ایسا) درندہ ہے (جورحمت کے فرشتوں کو آنے سے نہیں روکتا)

( ٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شُبُوُمَةً عَنْ آبِي زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعُدِى شَيْءٌ شَيْئًا لَا يُغْدِى شَيْءٌ شَيْئًا لَا يُغْدِى شَيْءً لَلَاثًا قَالَ فَقَامَ أَعُرَابِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّقُبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِعَجْبِهِ فَتَشْمَلُ الْإِبِلَ جَرَبًا قَالَ فَسَكَّتَ سَاعَةً

فَقَالَ مَا أَعُدَى الْأُوَّلَ لَا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرُوْقَهَا [اخرجه الحميدي (١١١٧). قال شعيب: صحيح].

(۸۳۲۵) حضرت ابوہریرہ اٹائٹ سے مردی ہے کہ نبی طائٹ نے تین مرتبہ فرمایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ، ایک دیہاتی کہنے لگا کہ پھراونٹوں کا کیا معاملہ ہے جو صحراء میں ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہیں ، اچا تک ان میں ایک خارثی اونٹ شامل ہوجا تا ہے اور سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے؟ نبی طائٹ نے کچھ دیر خاموش رہ کراس سے بوچھا کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ کوئی متعدی نہیں ہوتی ہم خرکا مہینہ منحوں نہیں ہوتیا اور کھو پڑی سے کیڑا نکلنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ، اللہ نے ہرانسان کو پیدا کیا ہے ، اور اس کی زندگی موت ، مصیبت اور رزق سب کھے دیا ہے۔

( ٨٣٢٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شُبُرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكُ [صححه المحارى (٩٧١ ) ومسلم (٢٥٤٨)]. [انظر: ٢٥٤ ، ٢٥ ، ٢ ].

(۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ نگانٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ رسالت نگانٹی میں بیسوال پیش کیا کہ لوگوں میں عمدہ رفاقت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے پوچھااس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے یوچھااس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے یوچھااس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارے والد۔

( ٨٣٢٧ ) حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا لَكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَقَخِذُهُ مِثْلُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَقَخِذُهُ مِثْلُ وَمَا لَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَوْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا شَعِيلَ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْنَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ الللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ الل

(۸۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نی ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن کا فرکی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابرہوگی، اوراس کی کھال کی چوڑ ائی ستر گز ہوگی ،اوراس کی ران' ورقان' پہاڑ کے برابرہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میر سے اور ریذہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔

( ١٣٢٨) حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَشُرَفُ مِنْ الْآخَوِ فَعَطَسَ الشَّرِيفُ قَلَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ فَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ الْآخَوُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ الْآخَوُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ الْآخَوُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَشَمَّتَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا ذَكُو اللَّهَ فَذَكُو لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَذَكُولُهُ لَهُ وَاللَّهُ فَذَكُولُهُ لَهُ وَاللَّهُ فَلَا إِنَّ هَذَا ذَكُو اللَّهُ فَذَكُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَشَمَّتَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا ذَكُو اللَّهُ فَذَكُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا إِلَّهُ وَالَهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا إِلَّهُ فَلَا إِلَّهُ اللَّهُ فَلَا إِلَّهُ اللَّهُ فَلَا إِلَّهُ فَلَوْلُ اللَّهُ فَلَا إِلَهُ اللَّهُ فَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَا إِلَّهُ فَلَا أَلَاهُ فَلَا أَلُولُ وَلَا لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ فَلَا أَلْ اللَّهُ فَلَا أَلْ اللَّهُ فَلَا أَلْ اللَّهُ فَلَا أَلْهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَهُ الْمُؤْلِدُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ا

### هي مُنالِهُ اَمْرُانَ بل يَنظِ مَرْمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اَمْرُانَ بل يَنظِ مِنْ اللهُ هُرَئِيرَة وَمَنْ اللهُ اللهُ

(۸۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ فاقل سے مروی ہے کہ نی طاب کی ایک مجلس میں دوآ دمیوں کو چھینک آئی، ان میں سے ایک دوسرے کی نبیت زیادہ معزز تھا، کین اس نے چھینک کے بعد ''الجمد للہ'' نبیس کہا للہذا نی طاب نے اسے جواب نبیس دیا، اور دوسرے نے الحمد للہ کہا، لہذا نی طاب نے اسے جواب دے دیا، وہ آدمی کہنے لگا کہ جھے چھینک آئی تو آپ نے جواب نبیس دیا اور اسے چھینک آئی تو آپ نے جواب دے دیا؟ نی طاب نے فرمایاس نے اللہ کویاد کیا تھا چنا نچ میں نے بھی اسے یا در کھا اور تم نے اسے بھل دیا۔

( ٨٣٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِى بُنَ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِى عَلَى رُؤُوسٍ غِلْمَةٍ أُمْرَاءَ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشِ [راحع: ١٥٥٨].

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹنانے ایک مرتبہ مروان بن تھم کو حدیث سناتے ہوئے فر مایا کہ میں نے ابوالقاسم''جو کہ صادق و مصدوق تھے''منگافینز کے بیحدیث سن ہے کہ میری امت کی تابی قریش کے چند بے وقو ف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔

( ٨٣٣ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْفُضَيُّلُ بُنُ مَوْزُوقِ عَنْ عَدِى بَنِ قَابِتٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَفْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهُ أَمَو الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَر المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَوَ آشَعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى النَّهُ الدَّسُولَ المُسْفَر آشَعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهُ الرَّسُولُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ ثُمَّ فَكُرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَوَ آشَعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَو آشَعَتَ أَخْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَكُولُ مَا السَّفَو آشَعَتَ أَخْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَكُولُ كَا السَّفَو آشَعَتَ أَخْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَلِكُ السَّفَو آشَعَتَ أَخْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَا وَلِي عَلَى السَّفَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ وَمَلْسَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالُمُ اللَّهُ وَمَعْمَلُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِلُ مِنْ الطَّيْسَ وَالْوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ عَلَى الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَالُ وَالْوا الْمَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

پھرنبی طائیں نے ایک ایسے آ دمی کا ذکر کیا جوطویل سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں ، گردوغبار سے وہ اٹا ہوا ہو، اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر' یارب ، یارب' کرر ہا ہو، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہو، بینا بھی حرام کا ہو، لباس بھی حرام کا ہواور اس کی غذا بھی حرام کی ہو، تو اس کی دعاء کہاں سے قبول ہو؟

( ٨٣٢١) حَدَّقَنَا أَبُو النَّصُّرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَشْعَتِ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُصُّلُ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَحُدَةِ سَبُعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [انظر: ١٠٨١، ٩٨٦] ( ٨٣٣١) حضرت ابو بريره الْأَتْوَات مروى م كه في عليها في فرايا المَيْلِمَا لَهُ حِنْ يَعَالَتُ مَا لَهُ عَلَى فَضيلت ستاكيس درج زياده ہے۔

( ٨٣٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ وَابُنُ أَبِى بُكْيُرِ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى فَلْ هَرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوطِّنُ قَالَ ابْنُ أَبِى بَكُرٍ لَا يُوطِّنُ رُجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشَبَشَ اللَّهُ بِهِ حَتَّى يَخُرُجَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْعَائِبِ بِغَائِبِهِمُ إِذَا قَدِمَ الْمُسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ حَتَّى يَخُرُجَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْعَائِبِ بِغَائِبِهِمُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ [راحع: ٨٠٥١].

(۸۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جومسلمان مجد کو اپناوطن بنائے اور اس کا مقصد صرف ذکر کرنا اور نماز پڑھنا ہی ہوتو اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اپنے گھر چنچنے پر اس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٨٣٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ ِ (ح) وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُحَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كُنْزَهُ [راحع: ٧٨٩٧].

(۸۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی الیا ان فر مایا ججرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دمی ہے بیعت لی جائے گی ، اور بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے ، اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں ، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا ، بلکہ عبثی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آ باد نہ ہوسکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکا لئے والے ہوں گے۔

( ٨٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ شَبْحَ الدِّرَاعَيْنِ أَهْدَبُ أَشُفَارِ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ يُقْبِلُ جَمِيعًا وَيُدُبِرُ جَمِيعًا وَيَدْ بَرُجَمِيعًا وَيَدْ بَرُجَمِيعًا وَيَدْ بَرُجَمِيعًا وَيَدْ بَرُجَمِيعًا وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمُ يَكُنُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسُواقِ [انظر ٢٨٧٦]

(۸۳۳۲) حضرت ابو ہریہ وہ النظام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ کا اللہ بھرے ہوئے ، آکھوں کی پلیس لی اور حفی اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ کا اللہ بھری طرح متوجہ ہوتے اور پوری طرح رخ پھرتے ، میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، وہ حش گویا ہ تکاف بے حیانہ بغتے تھے، اور نہ ہی بازاروں بی شور مچاتے پھرتے تھے۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، وہ حش گویا ہ تکاف بے حیانہ بغتے تھے، اور نہ ہی بازاروں بی شور مچاتے پھرتے تھے۔ ( ۸۳۲۵ ) حَدَّثُنَا آبُو النَّشُو قَالَ ثَنَا الْمُنْاوَكُ عَنِ الْحَسِنِ عَنْ آبِی هُرَیْوَةَ آنَّهُ ذَکرَ عَنْ النَّہِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ عَنْ صَلَاحِی فَیْفُولُ قَدْ رَآیُنُکَ تَسُرِقُ مِنْ مَالِهِ لِنَفُسِكَ فَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ

### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينِ بِينَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

(۸۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ظافی سے مردی ہے کہ نبی علیا ان فرمانیا جب عبد مملوک سے نماز کا حساب ہوگا اور اس میں پچھ کی واقع ہوگی قواس سے بوچھا جائے گا کہ تو نے اس میں کوتا ہی کیوں کی؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگا را تو نے مجھ پر ایک مالک مسلط کررکھا تھا جس نے مجھے نماز سے رو کے رکھا ، اللہ فرمائے گا کہ میں نے مجھے اس کے مال میں سے اپنے لیے پچھ چوری کرتے ہوئے و کیھا تھا تو کیا اپنے لیے اس کا ممل نہیں چوری کرسکتا تھا؟ اس طرح اس پر ججت تمام ہوجائے گی۔

( ٨٣٣٦) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فُضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلامَى مِنُ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ حِينَ يُصْبِحُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَلامَكَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتَكَ الْأَذَى عَنُ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَإِنَّ آمُرَكَ اللَّهِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتَكَ الْأَذَى عَنُ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَإِنَّ آمُرَكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيَكَ عَنْ الْمُنْكُو صَدَقَةٌ وَحَدَّثَ آشَيَاءَ مِنْ نَحْوِ هَذَا لَمُ آخَفَظُهَا [انظر ٢٨٧٦]

(۸۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ بی الیٹا نے فر مایا انسان کے ہر جوڑ پرضیح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے، مسلمانوں کو یہ بات بڑی مشکل معلوم ہوئی ، نبی الیٹا نے فر مایا تمہار اللہ کے بندوں کوسلام کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المئر کرنا بھی صدقہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بیان فرما ئیں جو مجھے ما دنہیں رہیں۔

( ٨٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى الدَّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ الْحَرِيرَ فِى الدَّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ فَمَا بَالُ ٱقُوامٍ يَبْلُغُهُمْ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ فَيَجْعَلُونَ حَرِيرًا فِى ثِيَابِهِمْ وَفِى بُيُوتِهِمُ الْحَالَ الْمُعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۸۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھائنے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ایک کو کی رائے ہوئے سنا ہے دنیا میں تو وہی شخص ریشم پہنتا ہے جے آخرت میں اسے پہننے کی امید نہ ہو، اور دنیا میں وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

( ۸۳۲۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةً وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ النَّطُو وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّى وَالْفَوْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ( ۸۳۳۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے عالبًا مرفوعًا مروی ہے کہ آئکھ بھی زنا کرتی ہے اور ول بھی ، آئھوں کا زنا دیکھنا ہے، ول کا زنا تریکا ہے، ول کا زنا تریک سے کہ آئکٹ ہے۔

( ٨٣٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْمُبَّارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راجع: ٧١٣٨]. الْجُمُعَةِ [راجع: ٧١٣٨].

(۸۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل ابوالقاسم ماٹھ کیا نے نین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں

# هُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔ ① مہینے میں تین دن روز ہ رکھنے گی۔ ﴿ سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے گی۔ ۞ جعہ کے دہن عنسل کرنے گی۔

( .٨٣٤ ) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الصَّلَاةُ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللَّهِ اللَّذِى تَدُعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راحع: ١٣٠٨].

(۱۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابع اسے کی نے بوچھا فرض نمازوں کے بعد کون می نمازسب سے زیادہ افضل ہے؟ نی طابع است کے درمیان صے میں پڑھی جانے والی نماز سائل نے بوچھا کہ ماہ رمضان کے روزہ کے بعد کس دن کاروزہ سب سے زیادہ افضل ہیں)
روزہ کے بعد کس دن کاروزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ فر مایا اللہ کامبینہ جے تم محرم کہتے ہو (اس کے روز نے افضل ہیں)
(۱۹۲۸) حَدَّثَنَا أَبُّو عَاصِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرِیُّرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهِ عَنْ أَبِی سَلّمَةً عَنْ أَبِی مَنْ آبُو عَاصِمِ حَدِّثَنَا الْالوزاعِی حَدِّیَا اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَمِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَمِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَمِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ إِنْ آحَبٌ عِبَادِی اِلیّ اَعْجَلُهُمْ فِطُواً واحد: ۲۲۰ کا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ إِنْ آحَبٌ عِبَادِی اِلیّ اَعْجَلُهُمْ فِطُواً واحد: ۲۲۰ کے اللّم عَلَیْه وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اِنْ آحَبٌ عِبَادِی اِلَیْ اَعْجَلُهُمْ فِطُواً واحد: ۲۲۰ کا اللّه عَلْم و مول ہے کہ نی طیا نے فرمایا ارشاو باری تعالی ہے جھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ لیکٹ یہ جھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پید یہ وہ میں جوافطار کا وقت ہوجائے کے بعدروزہ افظار کرنے میں جلدی کرے۔

( ٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْأَعْمَالَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرُ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ تَعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ أَوْكُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ فَيَقُولُ أَخْرُهُمَا [راحع: ٧٦٢٧].

(۸۳۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی تلیٹا اکثر پیراور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی تلیٹانے فرمایا ہر پیراور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہرمسلمان کو بخش دیتے ہیں ،سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھڑا ہو کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھو یہاں تک کہ ب آپس میں صلح کرلیں ۔

( ٨٣٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ الضَّمْرِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شَلَمَةَ

### هي مُنالِهِ احَدِينَ بَلِيَةِ مِنْ اللهِ ا

يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبُدٍ أَوُ أَمَةٍ يَحُلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ [صححه الحاكم (٢٩٧/٤). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٢٦)]. [انظر: ٢٧٢٢].

(۸۳۳۳) حضرت الو ہریرہ ڈائنڈ سے مردی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے نبی علیہ کو یفر ماتے ہوئے ساہے جومردو عورت اس منبر کے قریب جمو اُل اُل ہوں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے نبی علیہ اس کے لئے جہنم واجب ہوگی۔ (۸۳٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ عَبْدِ الْحَدِيدِ بْنِ جَعْفَو حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بُنُ أَبِي أَنْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُوَ مَنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَو هُو يُونَ مَنْ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَفُرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَو اصححه مسلم (۲۹ کا ۱)

(۸۳۴۵) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹٹنے ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا کوئی مسلمان مردکسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگراس کی ایک عادت نا پہند ہوگی تو دوسری عادت پہند بھی تو ہوسکتی ہے۔

( ٨٣٤٦) حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَو عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكِمِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ [صححه مسلم (٢٩١١)، وقال الترمذي حسن غريب]

(۸۳۴۷) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی طیکھانے فرمایا دن اور رات کا چکراس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک موالی میں سے 'جہجاہ'' نامی ایک آ دمی حکمران ندبن جائے۔

( ١٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ حَدَّثِنِي بُكُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ أَنَّ صِكَاكَ النَّجَّارِ خَرَجَتُ فَاسْتَأْذَنَ التُّجَّارُ مَرُوانَ فِي بَيْعِهَا فَآذِنَ لَهُمُ فَدَخَلَ أَبُو هُرُيُرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَسَادٍ أَنَّ صِكَاكَ النَّجَارِ خَرَجَتُ فَاسْتَأْذَنَ التَّجَارُ مَرُوانَ فِي بَيْعِهَا فَآذِنَ لَهُمُ فَدَخَلَ أَبُو هُرُيُرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ آذِنْتُ فِي بَيْعِ الرِّبَا وَقَدُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يَبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ مَرُوانَ بَعَتَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ آيْدِى مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمُ وَالَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ مَرُوانَ بَعَتَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ آيْدِى مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمُ وَالسَّمَ اللهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّكَاكَ مِنْ آيْدِى مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمُ وَالسَّكَاكَ مِنْ آيْدِى مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمُ

(۸۳۲۷) سلیمان بن بیار مینی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ تجار کے درمیان چیک کارواج پڑگیا، تا جروں نے مروان سے ان کے ذربیع فرید وفروخت کی اجازت ما تکی، اس نے انہیں اجازت دے دی، حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ کومعلوم ہوا تو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہتم نے سودی تجارت کی اجازت دے دی جبکہ نبی علیا نے قبضہ سے قبل غلہ کی اگلی بیج سے منع فرمایا ہے؟ سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ مروان نے محافظوں کا ایک دستہ بھیجا جو غیر مزام لوگوں کے ہاتھوں سے چیک چھینے گئے۔

( ۱۹۲۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنُ بَكَيْرِ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجَّ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنُ أَبِي هُرَيُّوَ أَلَهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهُ صَلَّا يُطِيلُ الْأُولِيَيْنِ مِنُ الظَّهْرِ وَيَحْفَفُ الْأُخْوِيَيْنِ وَنَ الظَّهْرِ وَيَحْفَفُ الْأُخُويَيْنِ وَنَ الْمُفَصَّلِ وَيَعْرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ وَيَعْرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ قَالَ الْمُفَصَّلِ وَيَعْرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ وَيَعْرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ وَمَدَّ الْمُفَصَّلِ وَيَعْرَأُ فِي الْمُفَصَّلِ وَيَعْرَأُ فِي الْمُفَصَّلِ قَالَ الْمَعْوِبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَيَعْرَأُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَعْمَ أَنِي الظَّهْرِ وَيَعْرَأُ فِي الْمُفَصَّلِ قَالَ الْمُفَصَّلِ وَلَكُ وَحَدَّيْنِي مَنُ الْمُفَصَّلِ وَيَعْرَأُ فِي الْمُفَعِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ الْمَعْتَى مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ الصَّحَاكُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَر بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى سُلِيمًا لَكُنَا الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى الل

( ٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي مُزَرِّدٍ قَالَ حَدَّنِنِي عَمِّى سَعِيدٌ آبُو الْحُبَابِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ قَامَتُ الرَّحِمُ فَالَ مَنْ وَصَلَكِ وَٱقْطَعَ مَنْ فَاخَذَتُ بِحَقْوِ الرَّحْمَٰنِ قَالَتُ هَذَا مَقَامٌ الْعَائِدِ مِنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ آمَا تَرْضَى أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَٱقْطَعَ مَنْ فَطَعَكِ الْوَرُوا إِنْ شِنْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلِّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا آرُحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى ٱبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ آمُ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

( ٨٣٥٠) أَبُو بَكُّرٍ الْحَنِفِيُّ قَالَ ثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ تَمِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ شَرٌّ مِنْ رَمَضَانَ وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُ وَلَيْهِ مِنْ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ وَمَا يَعْدُ الْمُؤْمِنُ وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ مِنْ رَمَضَانَ وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُ وَقِيهِ مِنْ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ وَمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُ يَعْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ [اسناده ضعيف.

صححه ابن خزيمة: (١٨٨٤)، وقال البخارى: فيه نظر]. [انظر: ٧٩٨، ٣٩٨، ١٠٧].

(۸۳۵۰) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ مسلمانوں پر ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سابی کن نہیں ہوتا، اور منافقین پر رمضان سے زیادہ سخت کوئی مہینہ نہیں آتا، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں عبادت کے لئے طاقت مہیا کر نتے ہیں۔ اور منافقین لوگوں کی غفلتوں اور عیوب کو تلاش کرتے ہیں۔

( ٨٣٥١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْوَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَاتَتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضُرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ مَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ

(۸۳۵۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے اس طرح چرکارتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو چرکارتا ہے ، جب وہ اس کے قابو میں آجاتا ہے تو وہ اس کی دونوں سرینوں کے درمیان ہوا خارج کر دیتا ہے تا کہ اسے نماز سے بہکا دے ، اس لئے تم میں سے کوئی شخص اگرالی کیفیت محسوس کر بے قوجب تک آواز ندس لے یا بد بومحسوس نہ ہونے گئے ، اس وقت تک نماز تو ڈکر نہ جائے۔

( ٨٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَآبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّحُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَآبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّحُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمَوْنُوقُ فَتَرَاهُ مَائِلًا كَذَا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهَ وَآمَّا الْمَلْجُومُ فَقَاتِحٌ فَاهُ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ ہے مروی ہے کہ نی الیسان فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اورا سے اس طرح چکارتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو چکارتا ہے، جب وہ اس کے قابو میں آجاتا ہے تو وہ اس کا جبڑا باندھ دیتا ہے یا منہ میں لگام دے دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ کہتے ہیں اسی وجہ سے تم پہلے آ دمی کو دیکھو گے کہ وہ ادھر ادھر ڈول رہا ہے اوران اللہ کا ذکر نہیں کررہا، اور دوسرے آدمی کو دیکھو گے کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کررہا۔

( ٨٣٥٢) حَدَّثَنَا عُنُمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعُفَرِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى سَرْحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسُ ثُمَّ ذَكُرَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالْجَهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفُضَلِ النَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ مُنْ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ مَنْ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلً مُنْ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقَالًا إِنْ قُتِلْتُ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعْتِيلًا عَلْهُ إِلَى اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ

مُقُولٌ عَيْرَ مُدُيدٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطاياى قَالَ نَعُمْ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ سَارَّنِى بِلَاكَ [راحع ٢٦، ٨٩].

(٨٣٥٣) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ الوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمائے کے لئے کھڑے ہوئے، اس میں آپ مَن اللَّهُ اور جہاد فی سبیل اللہ کو اللہ کے نزدیک افضل اعمال میں سے قرار دیا، ایک آدی کھڑے ہوئے، اس میں آپ مَن اللهُ عَلَیْ اللهُ اور جہاد فی سبیل الله کو الله کا الله کا الله عن سے قرار دیا، ایک آدی کھڑے ہوئے، اس میں آپ کا الله عن مرباہوں اور قراب کو اور کھڑے لگا یا رسول الله کا الله علی الله عن مرباہوں اور پیٹھ نہ چھری ہوتو کیا اللہ میر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں، اس نے یہی سوال تین مرتبہ کیا اور نبی علیہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، آخری مرتبہ نبی علیہ نے فرمایا سوائے قرض کے، کہ یہ بات مجھے حضرت جریل علیہ نے ابھی ابھی کان میں بتائی ہے۔

( ٨٣٥٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُوكِ أَمْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لَأَحْبَبْتُ أَنْ آمُوتَ وَأَنَّا مَمْلُوكَ [صححه المحاري(٤٨٥٥)، ومسلم(١٦٦٥)] وانظر: ١٩٢١٥].

(۸۳۵۳) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فر مایا نیک عبدمملوک کے لئے دہراا جرہے، اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ ٹٹاٹنٹ کی جان ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج بیت اللہ اور والدہ کی خدمت نہ ہوتی تو میں غلامی کی حالت میں مرنا پیند کرتا۔

( ١٣٥٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي هُرِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي مَدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِينَةِ مِ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَخَلِيلُكَ وَإِنِّى عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَكَ لِمَا لِهُمْ فِي مُدِينَةِ كَمَا سَأَلُكَ إِبْرَاهِيمَ لِللَّهُ وَإِنِّى عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنِّ إِبْرَاهِيمَ مَاللَكَ اللَّهُ مَعْهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكُةٌ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكَةً وَإِنِّى الْمُلْكَ فِي الْمَلِينَةَ مُشْتَبِكَةً وَاللَّهُ مَعْهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكَةً وَاللَّهُ مَلَكُونِ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ الْمُدِينَةَ مُشْتَبِكَةً الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ فَمَنُ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ [راحع: ١٥٩].

(۸۳۵۵) حضرت سعد ظافی اور حضرت ابو ہر یرہ بڑا تھئے سے مروی ہے کہ نبی طابقا نے ایک مرتبہ دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ!

اہل مدینہ کے لئے ان کامدینہ مبارک فرماء اور ان کے صاع اور مدین برکت عطاء فرماء اے اللہ! ابراہیم آپ کے بندے اور
خلیل سے، اور میں آپ کا بندہ اور رسول ہول ، ابراہیم نے آپ سے اہل مکہ کے لئے دعاء ما تکی تھی ، میں آپ سے اہل مدینہ
کے لئے والی ہی دعاء ما تک رہا ہوں ، جیسی ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے ما تکی تھی اور اتنی ہی اور بھی۔

پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ ملائکہ کے جال میں جکڑا ہوا ہے ، اس کے ہرسوراخ ٹرِ ڈوفر شتے اس کی حفاظت کے لئے مقرر

#### هي مُنلاً اَعَيْرَ فَبِل مِينَا مِنْ فَي اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ وَيُعْرَفُهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ

ہیں، یہاں طاعون اور د جال داخل نہیں ہو سکتے ، جواس کے ساتھ کوئی نا پاک ارادہ کرنے گا ، اللہ اے اس طرح کچھلا دےگا جیسے نمک یانی میں بکھل جاتا ہے۔

( ٨٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى أَحَدُنَا مُخْتَصِرًا [راحع: ٧١٧].

(٨٣٥١) حضرت ابو بريره والتفاع مروى م كه نبى عليها في بمين نماز مين كوكه يرباته و كف من فرمايا م

( ٨٣٥٧ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا آبُو جَعُفَرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ آحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راحع: ٧٨٦١]

(۸۳۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ٨٣٥٨ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمُؤَدِّبَ قَالَ آبِي وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ آبِي الْوَضَّاحِ آبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ آبِي وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِی وَآبُو دَاوُدَ وَآبُو كَامِلٍ قَالَ ثَنَا هِ شَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُورَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِی وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي آحَدَكُم فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي آحَدَكُم فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي آحَدَكُم فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَإِذَا أَحَسَّ آحَدُكُم بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلْيَقُلُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ

(۸۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاتم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اوراس سے
پوچھتا ہے کہ آسان کوکس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ،وہ پوچھتا ہے کہ زمین کوکس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے
اللہ نے ، پھروہ پوچھتا ہے کہ اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ جبتم میں سے کوئی شخص ایسے خیالات محسوس کرے تو اسے بول کہہ لینا
عاہمے آمنت یاللّه وَبِرُسُلِهِ (میں اللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان لایا)

( ٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الذِّرَاعَ [انظر: ٩٦٢١].

(٨٣٥٩) حضرت ابو ہررہ واللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیقا کودی کا گوشت پسند تھا۔

( ٨٣٦ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُو حَدَّثَنَا آبُو عَقِيلٍ قَالَ آبِي السَّمُهُ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَقِيلٍ الثَّقَقِيُّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ [راحع: ١٩ ١٧] آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ مَا يُصَدِّقُونَ بِهِ صَاحِبُكَ [راحع: ١٩ ١٧] آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ مَا يَصَدِّقُ إِنَّا وَمُ مَا يَتُهُومُ مَعْتَرَبُوكًا جَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيدُ عَنْ أَبِي مَا عِبُرَادُهُ فَال وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيدُ عَنُ أَبِي هُو مَا يَتُهُارِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيدُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِلُوا مَا يَعْمِلُوا مَا يَعْمِلُونَ وَعَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مُلْكُولُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

#### هي مُنلها مَيْن فِي اللهِ مَرْم اللهِ مِن اللهِ مَرْم اللهِ مَن اللهُ مَن فَر اللهُ مُن اللهُ مُ

( ٨٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُّرِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بُنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [ضححه مسلم ( ٧١٠)، وابن حزيمة: ١١٢٣)، وابن حبال (٢١٩٠). واحرجه موقوفاً عبد الرزاق وابن ابي شيبة والطحاوى وابن عدى. وقال الترمذي: والمرفوع اصح عندنا]. [انظر: ٢١٩٧، ١٠٧، ١٠٧٥، ١٠٧٥، ١٠٢٥].

( ۱۳۱۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کے کسی باز ارمیں نبی علیہ کے ساتھ تھا، نبی علیہ جب واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آگیا، نبی علیہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹ کے گھر کے صحن میں بہنچ کر حضرت حسن دلاٹٹ کو آئے اور میں بھی اوٹ آیا۔ آوازیں دینے لگے اونے کی کیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اس پر نبی علیہ وہاں سے واپس آگئے اور میں بھی لوٹ آیا۔

نی ملیظا وہاں سے آ کر حضرت عائشہ بڑاتا کے صحن میں بیٹھ گئے ، اتنی دیر میں حضرت حسن بڑاتی ہی آ گئے ، حضرت ابد ہریرہ بڑاتئ کہ جس حضرت حسن بڑاتئ ہی آ گئے ، حضرت ابد ہریرہ بڑاتئ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں گلے میں لونگ وغیرہ کا ہار پہنا نے کے لئے روک رکھا تھا، وہ آتے ہی نبی مالیلا کے ساتھ چمنالیا اور تین مرتبہ فر مایا اے اللہ! میں اس سے مجت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے مجت کرتا والول سے مجت کر ما

( ٨٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْوَةٍ مِنْ كُسُبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصُعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيْبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَى تَكُونَ مِثُلَ الْجَبَلِ اللَّهِ إِلَّا الطَّيْبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ اللَّهِ إِلَّا الطَّيْبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُوبِيهِ إِنْ اللَّهِ إِلَى الطَّيْبُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَقْبُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا الطَّيْبُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَا الطَّيْبُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلُولُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبُ فَإِنَّ اللَّهُ يَقُبُلُهُا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُوبِي إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ الْفَرِيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِ الْمُؤْمُ عِنْ اللَّهِ إِلَى الطَّيْبُ فَاللَهُ إِلَى الطَّيْبُ الْفَلِي الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْفُونُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۸۳ ۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے ایک تھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور جس طرح تم اسے قبول فر مالیتا ہے اور جس طرح تم

میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچے کی پرورش اورنشوونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشوونما کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بروصتے بروصتے وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

- ( ٨٣٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَقُوامٌ أَفْنِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْنِدَةِ الطَّيْرِ [صححه مسلم (٢٨٤٠]]
- (۸۳۲۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جنت میں ایسی اقوام بھی واخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔
- ( ٨٣٦٥) حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَهُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي لَمْ يَذْكُرُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَدُخُلُ الْحَنَّةَ ٱلْقُوَامُّ ٱفْنِدَتُهُمْ مِثْلُ ٱفْنِدَةِ الطَّيْرِ
- (۸۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا جنت میں الی اقوام بھی داخل ہوں گی جن کے دل پر ندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔
- ( ٨٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِنَوْمٍ عَلَى وِتُرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إقال الألباني منكر بذكر الغسل (النسائي: ٢١٨/٤)]
- (۸۳۷۲) حفرت ابوہریرہ نگائڈے مروی ہے کہ مجھے نبی اگر م کالیٹی نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)
  - 🛈 سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے کی۔ 🏵 جھہ کے دن عنسل کرنے کی۔ 🗇 ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔
- ( ٨٣٦٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راحع: ٩٣ ٢٨].
- (۸۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پر جانا جاہ رہا تھا، کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، نبی مالیٹانے فرمایا میں تنہیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تنبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اس محض نے واپسی کے لیے پیٹ بھیری تو نبی مالیٹانے فرمایا اے اللہ! اس کے لئے زمین کو لیبیٹ وے اور سفر کو آسان فرما۔
- ( ٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا لَمُ تَجُتَبُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَهَلُ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ

قُولِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَيَشُدُّ اللَّهُ قُلُوبَ آهُلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ وَالَّذِى نَفْسُ آبِي هُرَيْرَةً بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ مَرَّتَيْنِ

(۸۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ خلافی فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت کا کیاعالم ہوگا جبتم دیناراور درہم کے نیکس استھے نہ کرسکو گے؟

میں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ! کیا آپ بیجھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، نبی علیا نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کسے ہوگا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ تو ڈریا جائے گا، پھر اللہ بھی ذمیوں کا دل خت کردے گا اور وہ اپنے مال ودولت کوروک لیس گے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، ایسا ہوکررہے گا۔ (یہ جملہ دومرت پفر مایا)

( ٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ شَاذَانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌّ يُدَايِنُ النَّاسَ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَ اللَّهُ فَتَجَاوَزُ عَنْهُ [راحع ٢٥٦٩].

(۸۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے نہ خرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپئ میں لڑنا شروع کردیں گے، جتی کہ ہرسومیں سے ننا نوے آ دی مارے جا کیں گے، بیٹا!اگرتم وہ زمانہ یا و تو اس کی خاطر لڑنے والوں میں سے نہ ہونا۔

( ۸۳۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَصْٰلِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثِنِي مُعَاوِيةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيُوةَ يَا مَهْرِيُّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَكَسُبِ الْحَجَّامِ وَكَسُبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ كَسُبِ عَسْبِ الْفَحْلِ [احرحه الدارمي (٢٦٢٧) قال شعب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٩٣١] كسب عَسْبِ الْفَحْلِ [احرحه الدارمي (٢٦٢٧) قال شعب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٩٣١]

(۸۳۷۱) حفرت ابوہر یہ ٹاکٹھ سے مروی ہے کہ ہی علیہ نے میلی لگانے والے کی اور جسم فروسی کی کمالی اور کتے کی قیمت سے اور سائڈ کی جفتی پردی جانے والی قیمت ہے منع فرمایا ہے۔

( ٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# هي مُنالِهَ مَن اللهُ ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفِ عَلِيمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا [راحع: ٧٩٧٦]. (٨٣٧٢) حضرت ابو بريره الْأَنْوَسِ مروى ہے كہ تِي مَلِيَّا نے فرمايا قرآن كريم سات حرفوں پرنازل بوائے، مثلاً عليمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا۔

( ١٣٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَبِشْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِتَ إِبْرَاهِيمَ عَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَبِشْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ ثُمَّ جَاتِنِي الدَّاعِي لَآجَبْتُهُ إِذْ جَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسُوةِ اللَّرِي قَطَّعْنَ يُوسُفُ ثُمَّ جَاتِنِي الدَّاعِي لَآجَبْتُهُ إِذْ جَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسُوةِ اللَّرِي قَطَّعْنَ آيْدَيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأُوى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَوْ أَنَّ لِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(۱۳۷۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ٹی علیہ ان فر مایا شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف محفرت یوسف بی اور فر مایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حفرت یوسف علیہ ارہے تھے، پھر بی یعقوب بن اہراہیم خلیل اللہ علیہ ہیں اور فر مایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ اس جے بھو نکنے کی چیکٹ ہوتی تو نہوں نے فر مایا اپنے آتا کے پاس جاکر اس سے بہتو پوچھوکہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کا کے بیحے ، میر ارب ان کے مکر سے خوب واقف ہے، اور حضرت لوط علیہ پاراللہ کی رحمتیں نازل ہوں ، وہ کسی ' مضبوط ستون' کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کا ش! کہ میر ہے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط ستون کا سہارا لے لیتا ، ان کے بعد اللہ نے جو نہی معمود شر مایا کا ش! کہ میر ہے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط ستون کا سہارا لے لیتا ، ان کے بعد اللہ نے جو نہی معمود شر مایا ، انہیں اپنی قوم کے صاحب ثر وت لوگوں میں سے بنایا۔

( ٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ وَيَكُرَهُ الطَّيَرَةَ

(۸۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا اچھی فال کو پینداور بدشگونی کونا پیندفر ماتے تھے۔

( ٨٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

(۸۳۷۵) حضرت الوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی ملیا نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جمکن ہے کہتم میں

# هُ مُنالًا اَمَرُانِ سُلِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ هُرَيُوة رَبَّ اللهُ اللهُ هُرَيُوة رَبَّ اللهُ اللهُ هُرَيُوة رَبَّ اللهُ اللهُ هُرَيُوة رَبَّ اللهُ الل

سے بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چرب لسان ہوں ،اس لئے جس شخص کو (اس کی چرب لسانی میں آگر) میں اس کے بھائی کا کوئی حصہ کاٹ کردوں تو وہ سجھ لے کہ میں اسے جنم کا ٹکڑا گاٹ کردے رہا ہوں۔

( ٨٣٧٦) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ دَحَلَ آغَرَابِيَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ آخَذَتُكَ أَمُّ مِلْدَمٍ قَطُّ قَالَ وَمَّا أَمُّ مِلْدَمٍ قَالَ حَرَّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ قَالَ فَهَلُ آخَذَكَ هَذَا الصُّدَاعُ قَطُّ قَالَ وَمَا أَمُّ مِلْدَمٍ قَالَ حَرَّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ قَالَ فَهَلُ آخَذَكَ هَذَا الصُّدَاعُ قَطُ قَالَ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ قَطُ قَالَ مَنْ آحَبُ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ قَلَ مَنْ آخَلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا وَلَى قَالَ مَنْ آحَبُ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ وَالرَّعَ عَلَى اللَّهُ مَلَا الصَّدَاعُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا وَلَى قَالَ مَنْ آحَبُ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ وَلَا عَنْ الْعَلَى اللَّهُ مَا عَلَى عَلْمُ وَلَى عَلَى الْمُنْ الْمُعَلِّقُ وَلَى مَا عَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى مَا وَجَدُتُ هَذَا وَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْدَا وَالْعَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا وَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۸۳۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نی علیدا کی خدمت میں حاضر ہوا، نی علیدا نے اس ہے بوچھا کہ

محصی تہمیں''ام ملدم' نے اپنی گرفت میں لیا ہے؟ اس نے کہا کہ''ام ملدم' کس چیڑکا نام ہے؟ فر مایا جہم اور گوشت کے
درمیان حرارت کا نام ہے، اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں بھی یہ چیڑ محسوں نہیں کی میرنی علیدا نے بوچھا کہ کیا تہمیں بھی
''صداع'' نے پکڑا ہے؟ اس نے بوچھا کہ'صداع'' ہے کیا مراد ہے؟ نی علیدا نے فر مایا وہ رکیس جوانسان کے سر میں چلتی ہیں
(اوران کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے) اس نے کہا کہ میں نے اپنے جسم میں بھی یہ تکلیف محسوں نہیں کی، جب وہ چلا گیا تو
نی علیدا نے فر مایا جو محص کی جہنمی کود کھنا چاہتا ہے، اسے چاہے کہ اس محض کود کھنے لے۔

( ٨٣٧٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتَرَقَتُ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

(۸۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا اپنے فر مایا یہودی اے یا ۲ کفرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت سائے رقوں میں بٹ جائے گی۔

( ٨٣٧٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ [انظر: ٨٦٦٠ ٨٦٢٠ ٢٠٠٨].

(۸۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ طابع سے مروی ہے کہ نبی ملیان نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، مریض کی بیار پری کرنا، چھینک کا جواب دینا جبکہ چھینکنے والا الحمد للہ کے۔

( ٨٣٧٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ٱرْسَلَ جِبْرِيلَ قَالَ انْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعُدَدْتُ لِلْهُلِهَا فِيهَا فَجَاءَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدُ لِلْهُلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ إِلَيْهِ

قَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا آحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا فَامَرَ بِهَا فَحُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ قَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا وَإِذَا هِى قَدْ حُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ أَنُ اعْدَدْتُ لِآهُلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِى يَرْكُبُ بَغْضُهَا بَعْضًا لَا يَدْخُلَهَا آحَدُ قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِى يَرُكُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا لَعُضًا لَا يَدْخُلُهَا أَحَدُ فَلَ وَعِزَّتِكَ فَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدُ فَيَدُخُلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ فَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدُ هَلَهُ عَلَيْهَا فَأَمْرَ بِهَا فَحُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدُّ فَيَدُخُلَهَا فَأَمْرَ بِهَا فَحُفَّتُ بِالشَّهُوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا دَحَلَهَا [انظر: ٣٠٣٨، ٨٤٨].

(۱۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی الیٹا نے فرمایا جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا گیا تو حضرت جریل علیٹا کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جاکراہے وکھ کرآؤ اور میں نے اس میں جو چیزیں تیار کی ہیں، وہ بھی دکھ کرآؤ، چٹانچہ حضرت جریل علیٹا گئے اور جنت اوراس میں مہیا کی گئ نعتوں کو دیکھا اور والی آکر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی قشم ااس کے متعلق جو بھی سنے گا، اس میں واخل ہونا چا ہے گا، اللہ کے حکم پراسے ناپندیدہ اور ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، اللہ نے فرمایا اب جاکراہے اوراس کی نعتوں کو دیکھ کرآؤ، چٹانچہوہ دوبارہ گئے، اس مرتبہوہ ناگوارامورے ڈھانپ دی گئی تھی، وہ والیس آکرع ضرب ابوے کہ آپ کی عزت کی قتم اجھے اندیشہ ہے کہ اب میں کوئی وافل ہی نہیں ہو سکے گا۔

اللہ نے فرمایا کہ اب جا کرجہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھ کرآؤ، جب وہ وہ ہاں پنچ تو اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھے جا رہا تھا، واپس آ کر کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی تنم! کوئی شخص بھی''جواس کے متعلق سنے گا''اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا، اللہ کے تھم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، اس مرتبہ حضرت جبریل علیا اس کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی تنمیں جھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدی اس سے نے نہیں سکے گا۔

( .٨٣٨) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ مِنْ قُضَاعَةَ آسُلَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وَأُخِّرَ الْآخِرُ سَنَةً قَالَ طَلَحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأُرِيتُ الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وَأُخِرَ الْآخِرُ سَنَةً قَالَ طَلَحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأُرِيتُ الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدُّ حِلَ قَبْلَ الشَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ أُدُ لِلَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ صَامَ بَعْدَهُ وَلَيْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولُ وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُعَةً صَلَاةَ السَّنَةِ

(۸۳۸) گذشته سندی سے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ قبیلہ قضاعہ کے ایک خاندان'' بلی' کے دوآ دمی نبی طیقا پر
ایمان لے آئے ،ان میں سے ایک صاحب تو نبی طیقا کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب ان کے بعد
ایک سال مزید زندہ رہے، حضرت طلحہ ڈاٹھؤ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنی طبعی موت مرنے والا اپنے دوسر سے
ساتھی سے بچھ عرصة بل ہی جنت میں داخل ہو گیا، حضرت طلحہ ڈاٹھؤ نے یہ بات نبی علیقا سے ذکر کی ، نبی علیقا نے فرمایا کہ کیا اس
نے جھ ہزارر کعتیں نہیں پڑھیں اور ماہ رمضان کے روز نے نبیں رکھے، اور اتنی سنتیں نبیں پڑھیں؟

#### الله المرابع الله المرابع المر

( ٨٣٨١ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ وَهُمْ حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةً فَذَكَرَةُ إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات وهو منقطع، قال الإلباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٩٢٥). قال شعيب: حسن وهذا الإسناد فيه انقطاع]

(۸۳۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرُوةَ حَدَّثِنِي وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَزْرَقِ قَالَ تُوُقِّى بَعْضُ كَنَائِنِ مَرْوَانَ فَشَهِدَهَا النَّاسُ وَشَهِدَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَعَهَا نِسَاءٌ يَبْكِينَ فَلْمَرَهُنَّ مَرُوانُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ دُّعُهُنَّ فَإِنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةٌ مَعَهَا بَوَاكِ فَنَهَرَهُنَّ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً

( ۸۳۸۲ ) عمرو بن ازرق رئینی کہتے ہیں کہ مروان کے خاندان میں کوئی خاتون فوت ہوگئی ،لوگ جناز ہے میں آئے ،حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹو بھی تشریف لائے ، جناز ہے کے ساتھ روٹی ہوئی کچھ خوا تین بھی تھیں ،مروان انہیں خاموش کرائے کا تھم دینے ہی لگا تھا کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹو نے اسے روک دیا ،اور فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا جس کے ساتھ کے کھرو نے والیاں بھی تھیں ،حضرت عمر ڈٹائٹو نے 'اللہ ان پر رحم فر مائے' انہیں جھڑکا تو نبی علیا نے فر مایا انہیں چھوڑ دو ، کیونکہ دل مصیبت زدہ ہے ، آئھوں سے آنسو بہدرہے ہیں اور خم ابھی ہراہے۔

( ۱۹۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعُوْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنُ آبِي هُرَيْرةً قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَآنَلِهُ وَ فَالَانِ آنَقِلُوا آنَفُسَكُمْ فَالَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّارِ حَتَّى النَّهِى إِلَى فَاطِمَةً فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ابْنَةً مُحَمَّدٍ آنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ لَا آمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّادِ حَتَّى النَّهِى إِلَى فَاطِمَةً فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ابْنَةً مُحَمَّدٍ آنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ لَا آمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ النَّادِ لَا آمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مَنْ النَّادِ حَتَّى النَّهِى إِلَى فَاطِمَةً فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ابْنَةً مُحَمَّدٍ آنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ لَا آمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مَنْ النَّادِ مَنْ النَّادِ لَا آمُلِكُ لَكُمْ وَمِنْ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ اللَّ

( ٨٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا ٱبُو حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرْعَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِلَالِ عِنْدَ صَلَاقِ الْفَجْرِيَا بِلَالُ الْحِرْنِي بِٱرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ مَنْفَعَةً فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ حَشُفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ عَمَلًا آرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً

# هي مُنالِمُ اَمَانُ مِنْ بَلِ مِينَا مِنْ مِنْ بِلِ مِينَا مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّهُ اللَّ

( ٨٣٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ يَعْنِى النَّوْفَلِيَّ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهُ ضُوءُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

(۸۳۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کی طرف لے جائے اور درمیان میں کوئی کیڑانہ ہوتو اس پروضواز سرنو واجب ہو گیا۔

( ٨٣٨٦) حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۸۳۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

(۸۳۸۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی الیہ نے فرمایا لا تحوٰلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے۔

( ٨٣٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ نُفَيْلَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنُ الْجَرِيسَةِ حَرَامٌ وَأَكْلُهَا حَرَّامٌ

(۸۳۸۸) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا چوری کی ہوئی بکری کی قیت حرام ہے اورا سے کھانا بھی حرام ہے۔

( ٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ وَأَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الطَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمُ إصححه مسلم (٢٤١٥).

[انظر: ۸۷۸۸].

(۸۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیا سے نفر مایا لوگ دورانِ نماز آسان کی طرف آسکی سے اٹھا کر دیکھنے سے باز آ جائیں، ورندان کی بصارتیں سلب کرلی جائیں گی۔

( ٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَسُّ النَّضِرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا مِنْ رَجُلِ يَأْخُذُ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَةً أَوْ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَيَخْعُلُهُنَّ فِي طُرَفِ رِدَائِهِ فَيَتَعَلَّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَابُسُطُ ثَوْبِيكَ فَيَخْعُلُهُنَّ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ضَمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى قَلْ فَبَعَمُونَ نَسِيتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعُدُ [انظر ٢٥١٣]

(۸۳۹۰) حضرت ابو ہریرہ بھائی سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی مایشا کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ ہے کوئی ایسا آ دی جواللہ اور اس کے رسول کی جانب سے فرض کیا ہوا ایک کلمہ، یا دو، تین، چار، پانج کلمات حاصل کر ہے، انہیں اپنی چا در کے کونے میں رکھے، انہیں سیکھے اور دوسروں کو سکھائے؟ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نبی مائیلا نے فرمایا پھر اپنا کپڑ ابچھاؤ، چنا نچہ میں نے اپنا کپڑ ابچھادیا، بنی مائیلا نے حدیث بیان کی، اور فرمایا کہ اسے اپنے جسم کے ساتھ لگالو، میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگالیا، اسی وجہ سے میں امیدر کھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے نبی مائیلا سے جو حدیث بھی سنی ہے، اسے بھی نہیں بھولوں گا۔

( ۸۳۹۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِوْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَحِدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ وَمَكَّةً وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ [إسناده ضعيف وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ وَمَكَّةً وكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ [إسناده ضعيف محتمل للتحسين، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث الأعمش، ولكن الأعمش ليس في اسناد هذا الحديث، قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٧٧ و ٢٥٧٨)]. [انظر: ١٩٤٤].

(۸۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا قیامت کے دن کا فر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی ، اوراس کی کھال کی چوڑ ائی ستر گز ہوگی ،اوراس کی ران''ورقان'' پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ قدیداور مکہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی اوراس کی کھال کی موٹائی جبار کے حیاب سے بیالیس گز ہوگی۔

( ۸۳۹۲ ) حَدَّقَنَا أَبُّو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رُضُوانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُلْقِى لَهَا بَالَّا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِى لَهَا بَالًا يَهْوِى بِهَا فِي جَهَنَّمَ [صححه البحاري (٦٤٧٨)، ورواه موقوفاً ابن ابي الدنيا. وقال الدارقطني: وهو المحفوظ].

# هُ مُنالًا اَمَانُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

(۸۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی الیکی نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ کی رضامندی والی کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتالیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے نتیج میں اللہ اس کے درجات بلند کردے گا اور بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا ،کیکن قیامت کے دن وہ اسی ایک کلمے کے نتیج میں جہنم میں لڑھکتا رہے گا۔

( ٨٣٩٣) حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارٍ كَشَاكِشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكُسُبِ كُسُبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ [انظر: ٨٦٧٦].

(۸۳۹۳) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی طلیقانے فرمایا بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیر خوابی سے کام کرے۔

( ١٣٩٤) حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ آنَّهُ رَقِّى إِلَى آبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَرَفَعَ فِي عَضْدَنِهِ ثُمَّ آقُبُلَ عَلَى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْفُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ آنُ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلُ فَقَالَ نُعَيْمٌ لَا آذُرِى قَوْلُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ آنُ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ آبِي هُويُونُ آبِي هُويُونُ وَ [صححه البحارى (١٣٦١)، ومسلم (٢٤٦)]. [انظر: ١٨٥٤ / ٢١٨٥ / ٢١٥].

(۸۳۹۳) نعیم بن عبداللہ ایک مرتبہ مجد کی حجت پر پڑھ کر حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڑ کے پاس پہنچے جو کہ وضو کر دہے تھے، انہوں نے اپنے بازوؤں کو کہنوں سے بھی او پر تک دھویا ہوا تھا، پھروہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے 'بی طلیکا کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشا نات سے روثن اور چمکدار پیشانی والے ہوں گے (اس لئے تم میں سے جو شخص اپنی چمک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کر لیمنا چاہئے)

( ٨٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاْمِوٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَذُرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا لَهُ دِرْهَمَ وَلَا دِينَارَ وَلَا مَتَاعَ قَالَ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمَى عَاعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْمِى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى الْمَا مُعَلَيْهِ [راجع: ١٦/١].

(۸۳۹۵) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسم وی ہے کہ نی ملی نے فر مایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ و اللہ ا کیا یارسول اللہ! ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسرادرساز وسامان نہ ہو، نبی ملی نے فرمایا میری

# هُ مُنْ الْمُأْمَنِينَ لِيَوْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلِلَّا اللَّ

امت کامفلس وہ آ دمی ہوگا جو قیامت کے دن نماز ، روز ہ اور زکو ہ لے کر آئے گا، کین کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا ، اسے بٹھا لیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے کر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا ، اگر اس کے گا ، اور کسی کا بور کے گنا ہے گراس کے ناہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گنا ہ لے کر اس پر لا دویتے جا کس گے، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

( ٨٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ

يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا

قَنَطَ مِنْ الْجَنَّةِ أَحَدٌ خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةٌ

وَتِسْعُونَ رَحْمَةً [صححه مسلم (٢٧٥٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر: ١٠٢٨٥، ٩١٥٥].

(۸۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نی علیا اسٹی نے فرما یا اگر بندہ مومن کو وہ مزائیں معلوم ہوجائیں جواللہ نے تیار کر رکھی جیں تو کوئی بھی جنت کی طبع نہ کرے (صرف جہنم سے نیچنے کی دعا کرتے رہیں) اور اگر کا فرکواللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے ، تو کوئی بھی جنت سے ناامید نہ ہو، اللہ نے سور حمتیں پیدا فرمائی ہیں ، ایک رحمت اپنے بندوں کے دل میں ڈال دی ہے جس سے وہ ایک دوسرے پررحم کرتے ہیں اور باقی نٹانوے رحمتیں اللہ کے پاس ہیں۔

( ٨٣٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آسِيدِ بُنِ آبِي آسِيدٍ عَنْ نَافِع بُنِ عَيَّاشٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طُلْقِ الْفِفَادِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طُوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طُوفًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبَّ أَنْ يُحَلِّقُ حَبِيبَهُ مِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبَّ أَنْ يُحَلِّقُ حَبِيبَهُ مِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبَّ أَنْ يُحَلِّقُ حَبِيبَهُ حَبِيبَهُ حَلِيقً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا إقال الألبانى: حسن (ابو داود: ٢٣٦٤). قال شعيب: رجاله ثقات]. [انظر: ٨٩٩٧].

(۸۳۹۷) حضرت ابو ہر پرہ ڈالٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جو شخص اپنے کسی دوست کو جہنم کی آگ کا طوق پہنا تا جاہے، وہ اسے سونے کا ہار پہنا دے، اور جواسے آگ کے کنگن پہنا نا جاہے، وہ اسے سونے کے ننگن پہنا دے، اور جواسے آگ کا چھلا پہنا نا جاہے، وہ اسے سونے کے ننگن پہنا دے، اور جواسے آگ کا چھلا پہنا دے، البتہ جائدی استعمال کرلیا کرو، اور اس کے ذریعے ہی دل بہلالیا کرو (بیرجملہ وہ مرتدفر ماما)

( ٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ وَرُدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ ٱحَدُّكُمْ مَنْ يُخَالِلُ [راجع: ٥١٠٨].

(۸۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کئے تمہیں غور کرلینا جا ہے کہتم کسے اپنادوست بنار ہے ہو؟ ( ۱۹۹۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَسُرَيْجٌ قَالَا ثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِى اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ هَلَكَ وَتَوَكَ مَالًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا أَوْ صَيَاعًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا فَلْيَرِثُهُ عَلَيْ إِلَى مَوْلَاهُ [صححه البحارى ( ۲۳۹۹ ) ].

(۸۳۹۹) حضرت ابو ہزیرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فرمایا میں و نیاوا خرت میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ، اگرتم چا ہونؤ میہ آیت پڑھلو''النبی اولمی بالمؤمنین من انفسھم'' اس لئے جو شخص قرض چھوڑ کر جائے ،اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے ،اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ورثاء کا ہے ،خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔

( ٨٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُكَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُويُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامُ رَمَضَانَ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدُخِلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ أَفَلا نُخْبِرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ الْحَنَّةَ هَاحَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُخْبِرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِاثَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ أَعَدَّهُا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ أَعَلَيْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ أَعَلَى السَّمَاءِ وَاللَّرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَلُوهُ الْفِرْدُولُسَ فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَقُولُقَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ وَاللَّرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَلُوهُ الْفِرْدُولُسَ فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَقُولُقَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ فَا أَلُو عَامِرٍ [انظر عند الرحمن بن أبي عمرة أو عطاء بن يسار وَجَلَّ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَوْ تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ شَكَّ أَبُو عَامِرٍ [انظر عند الرحمن بن أبي عمرة أو عطاء بن يسار وَمَنْ فَرَجُلَ وَمِنْهُ مَا أَوْ تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ شَكَّ أَبُو عَامِرٍ [انظر عند الرحمن بن أبي عمرة أو عطاء بن يسار و

(۸۴۰۱) گذشته هدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٤٠٢ ) حَدَّثَنَاهُ سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ بُنِ عَلِيٌّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَهُ وَقَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ وَمِنْهُ تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ [صححه البحاري (۲۷۹٠)، والحاكم (۸۰/۱)]. [راجع: ۸٤٠٠].

(۸۴۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْعُمُرِ وَالْمَالِ [انظر: ١٤٥٣ - ٨٤٥].

(۸۴۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فر مایا انسان بوڑ ھاہوتا جاتا ہے،اس کاجسم کمزور ہوتا جاتا ہے کیکن اس میں دوچیز وں کی محبت جوان ہو جاتی ہے،لمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ١٤٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَسُرَيْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا قَالَ سُرَيْحٌ لَيَتَرَاؤُونَ فِيهَا كَمَا تَرَاؤُونَ النَّهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا قَالَ سُرَيْحٌ لَيَتَرَاؤُونَ فِيهَا كَمَا تَرَاؤُونَ اللَّهِ الْكَوْكِبَ الشَّرُقِيَّ وَالْكُورُكَبَ الْعَرْبِيِّ الْفَارِبَ فِي الْأَفْقِ الطَّالِعَ فِي تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكُورُكَبَ الشَّرُقِيِّ وَالْكُورُكِ النَّهُ الْفَوْرِبَ فِي الْأَفْقِ الطَّالِعَ فِي تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَارِبَ فِي الْفَارِبَ فِي الْفَالِعَ فِي تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيلِينَ وَقَالَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسُلِينَ وَقَالَ أُولِيكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَقُواهٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسُلِينَ وَقَالَ سُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسُلِينَ وَقَالَ الْمُوسُلِينَ وَقَالَ اللهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسُلِينَ وَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۸۴۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیا الل جنت ایک دوسرے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جسے تم لوگ روشن ستارے کو بمشرقی اور مغربی ستارے کو مختلف درجات میں کم و بیش دیکھتے ہو، صحابہ ٹٹائٹیڈ نے پوچھا یارسول اللہ! کیا یہ لوگ انبیاء کرام ﷺ ہوں گے؟ فرمایا نہیں ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مُثَاثِیْدُ) کی جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جوانلہ اور اس کے رسول پرائیمان لائے اور دیگر انبیاء ﷺ کی تصدیق کی۔

( ٨٤٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمَوْءَ الْمُسُلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلا هَمِّ وَلا حَدُّنِ وَلا خَمِّ وَلا خَمِّ وَلا خَمِّ وَلا خَمِّ وَلا خَمْ وَلا خَمْ وَلا خَمْ وَلا أَذَى حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨].

(۸۴۰۵) حفرت ابو ہریرہ و النظا در ابوسعید خدری و النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی مسلمان کو جو پریشانی اور تکلیف، و کھا ورغم ، مشکل اور ایڈ ان پہنچی ہے جی کہ جو کا ٹا بھی چیستا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گنا ہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ (۱۶۰۶) حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَاْوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ اَذَّحَلَهُ اللّهُ

# هُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ١٤٠٨) حَدَّثُنَا بَكُو بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ قَالَ لِي اللّهِ عَلَى كَلِمَة كُنْ مِنْ كُنْ الْجَدَّةِ تَحْتَ الْعُوْشِ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ اللّهِ عَلَى كَلِمَة كُنْ مِنْ كُنْ الْجَدَّةِ تَحْتَ الْعُوْشِ قَالَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَى كَلِمَة كُنْ مِنْ كُنْ الْجَدَّةِ تَحْتَ الْعُوْشِ قَالَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْرُو قُلْتُ اللّهُ عَلَى وَالْمَدَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْرُو قُلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمَدَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

(۸۴۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوئے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا ایک آدمی بجارت کے سلسلے میں شراب لے کر کشتی پر سوار ہوا، اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، بندر نے اس کے پیپوں کا بو ہ پھڑا اور ایک ورخت پر چڑھ گیا، اور ایک ایک دینار سمندر میں اور دوسرا اپنے مالک کی کشتی میں چھیکنے لگا، حتیٰ کہ اس نے برابر برابر تقسیم کردیا (بہیں سے مثال مشہور ہوگئی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا یانی ہوگیا)

( ٩.٤٠ ﴾ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهِيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ يَسُولُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَالًا التَرْمَدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا التَرْمَدُى:

حسن صحيح]. [انظر: ٨٧٨٤، ٨٧٨٤].

(۸۴۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے منقول ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اورعور توں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِآبِى هُرَيْرَةَ أَهُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِآبِى هُرَيْرَةَ أَنْ أَهُكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِكُمْ قَالَ وَمَا أَنْكُرْتَ مِنْ صَلَاتِى قَالَ قُلْتُ أَرَدُتُ أَنْ أَلُمُوَ ذَن مِنْ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفَّ أَسُألَكَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمُ وَأَوْجَزُ قَالَ وَكَانَ قِيَامُهُ قَدُرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَدِّنُ مِنْ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفَّ أَسُالَكَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمُ وَأَوْجَزُ قَالَ وَكَانَ قِيَامُهُ قَدُرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَدِّنُ مِنْ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفَّ النَّالَةِ وَيَصِلُ إِلَى الطَّفَّ

(۱۳۱۰) ابوخالد میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹ یو چھا کہ کیا نبی مالیا بھی اس طرح آپ کونماز پڑھایا کرتے تھے؟ (جیسے آپ ہمیں پڑھاتے ہیں) حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹ نے فر مایا تہمیں میری نماز میں کیا چیز او پری اوراجنبی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہیں اس کے متعلق آپ سے بوچھنا چاہ رہا تھا، فرمایا ہاں! بلکہ اس سے بھی مختصر، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ کا قیام صرف اتنا ہوتا تھا کہ مؤذن مینارسے نیچے از کرصف تک پہنے جائے۔

(۱۸۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فر مایا قیامت کے دن جہنم سے ایک کھوپڑی برآ مدہوگی جس کی دو آئٹسیں ہوں گی ، جن سے وہ دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگ اور وہ کہے گی کہ جھے تین قتم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے ، ہر سرکش ظالم پر ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر اور تصویر بنانے والوں ہر۔

( ٨٤١٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ [راحع: ٢٦٦٦]. النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ [راحع: ٢٦٦]. (٨٢١٢) حضرت ابو بريره وَلَا يَشِي مروى ہے كہ بَي عَلِينًا فِي ارشاد فرما يا تمهارى آس وقت كيا كيفيت بوگى جَنبَ حضرت عيلى علينكا تم ميں زول فرما كي اور تمهارى امامت تم بى ميں كا ايك فردكر عال

( ٨٤١٢ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُنالاً اَمَارَانُ بل يُنظِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ٨٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ [راجع: ٣٢١٪].

(۸۴۲۲) ٔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔

( ٨٤٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهِيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَي مَالَحُدُبِ فَٱسُوعُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمُ فِي الْجَدُبِ فَآسُوعُوا اللَّهِلِ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمُ فِي الْجَدُبِ فَآسُوعُوا اللَّهِلِ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمُ فِي الْجَدُبِ فَآسُوعُوا اللَّهِ السَّيْرَ وَإِذَا آرَدُتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنكَّبُوا عَنْ الطَّرِيقِ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ أَنَّا سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِحِ [انظر ٥٠٥٨] الشَّرِيقِ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ أَنَّا سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِحِ [انظر ٥٠٠٨] [صححه مسلم (١٩٢٦)، وابن حان (٢٧٠٣)، وابن حزيمة ١٥٥٧] [انظر ١٩٩٠]

(۸۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طائٹانے فرمایا جبتم کسی سرسبز وشا داب علاقے میں سفر کروتو اونٹوں کوان کاحق دیا کرو(اور انہیں اطمینان سے چرنے دیا کرو) اور اگر خشک زیین میں سفر کروٹو تیز رفتاری سے اس علاقے سے گذر جایا کرو، اور جب رات کو بیڑاؤ کرنا جا ہوتو راستے سے ہٹ کر بیڑاؤ کیا کرو۔

( ٨٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَيْتِ إِنْ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقُرَأُ فِيهِ [راحع: ٨٠٧]. قالَ لَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُ مِنْ الْبَيْتِ إِنْ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقُرَأُ فِيهِ [راحع: ٨٠٧]. (٨٣٢٣) حضرت ابو مريره الله عن مروى ہے كہ نبى الله في الله عن مروى ہے كہ نبى الله الله عن الله الله على الله عنه الله

( ٨٤٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ كَانَ يُقِيمُ خُلَّةَ حَرِيرٍ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِشْتَهَا إِذَا جَاءَكَ وُفُودُ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ [راجع: ٨٣٣٧]

(۸۳۲۵) حَضرت ابو ہریرہ نُٹالِنَّا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ٹٹالِنَّا نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! عطار ومتیمی کھڑار لیٹری حلے نے رہا ہے، اگر آپ ایک جوڑا خرید لیتے تو جب وفود آپ کے پاس آتے تو آپ بھی اسے پہن لیتے؟ نبی علیہ اللہ علیہ علیہ کے فرمایا دنیا میں وہی محض ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصد نہ ہو۔

( ٨٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِسَّامٌ عَنُ يَخْتَى عَنْ آبِي شَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَآقُرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ ٱبُو هُرَيْرَةَ يَقُنُتُ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الصَّبْحِ بَعُدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ [راحع: ٧٤٥٧]

(۸۴۲۷) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ بخداانماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی ملیا کے قریب ہوں ، ابوسلمہ کہتے ہیں

#### هي مُنالِهَ اَمَارُشِيل مِينَاهِ مَرْمُ لِي اللهِ مَرْمُ اللهُ مُنَالًا اَعْدُرُشِ اللهُ مُرْيَدُولًا مِعَالَيْهُ وَاللهُ اللهُ مُنَالًا اَعْدُرُشِ اللهُ مُنَالًا اَعْدُرُشُ اللهُ مُنَالًا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَالًا اللهُ مُنْ اللهُ مُنَالًا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَالًا اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللّهُ مُ

كەحفرت ابو ہرىيە داڭ ئىماز عشاءاورنماز فجرى آخرى ركعت ميں "سمع الله لمن حمده" كہنے كے بعد تنوت نازله پڑھتے تھے جس ميں مسلمانوں كے لئے دعاءاور كفار برلعنت فرماتے تھے۔

( ٨٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ بِلَالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَالدَّابَّةَ وَخَاصَةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ [صححه مسلم (٢٩٤٧)]. [انظر: ٨٨٣٦].

(۸۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا چھوا قعات رونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کامغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج ، دھواں چھا جانا، دابة الارض کا خروج ، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عمومی موت۔

( ٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِى لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَكَانًا [صححه مسلم (٩٧ ٥ ٢)]. [انظر: ٨٧٦٨].

( ۸۴۲۸ ) حضرت ابو ہر میرہ اٹائٹز سے مروی ہے کہ ٹبی علیہ ان فر مایا صدیق یا دوست کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے۔ والا ہو۔

( ٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَغِّرُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرُفَعُ وَيَخْفِضُ وَلَكِنِّى لَآرُجُو أَنْ ٱلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدِ عِنْدِى مَظْلِمَةٌ [انظر: ٨٨٣٩].

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ چیزوں کے نرخ مقررکر دیجئے ، نبی علیظانے فرمایا نرخ مینگے اورارزاں اللہ ہی کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میری طرف کسی کا کوئی ظلم نہ ہو۔

( ٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ [صححه ابن حبان (١٧٨). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن(ابن ماحة: ٧٦ - ١) الترمذي: ٥٦ - ١)]. [انظر: ٨٢٥، ٥٥ ١].

(۱۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ و النظام مردی ہے کہ بی علیا نے قبرستان جاکر (غیر شری حرکتیں کرنے والی) خوا تین پرلعنت فرمائی ہے۔ (۱۹۲۸) حَلَّمُنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَونَا آبُو عَوَانَةَ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّمُنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَو بُنِ آبِی سَلَمَةَ عَنْ اَبُو عَوَانَةً عَنْ عُمَو بُنِ آبِی سَلَمَةَ عَنْ اَبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُحُدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ [انظر: ۱۳] عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُو يُورَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُحُدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ [انظر: ۱۳] مَن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُحُدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ [انظر: ۲۰ ] مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُحُدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُحُدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ إِنْ أَحْدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُحُدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ إِنْ أَحْدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ إِنْ أَحْدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ إِنْ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُحُدًا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ إِنْ أَحْدًا مِن اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُو يَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُحْدًا هَذَا يُعِبُّنَا وَنُوبُهُ إِنَّانَا مِن مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَحْدًا هَذَا يُعِبِي اللهُ عَلَيْهُ مَا يَا يَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيُوبُولُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا وَاللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَا ﴿ ٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيُنَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْعَبُدُ فَبِعَهُ وَلَوْ بِنَشِّ يَعْنِى بِنِصُفِ أُوقِيَّةٍ [انظر: ١٤٢]. (٨٣٣٢ ) حفرت ابو برره وَ ثَاثِنَ سے مروی ہے کہ نبی طَیْھِ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا غلام چوری کر بے تو اسے جا ہے کہ اسے فروخت کردے خواہ معمولی قیت برہی ہو۔

( ٨٤٣٣ ) حَدَّثَنَا

(۸۴۳۳) کاتبین کی غلطی سے یہاں احادیث کی سنداور متن میں گڑ بر ہوگئی ہے، ہمارے پاس دستیاب نسخے میں اس نمبر پرکوئی حدیث درج نہیں ہے، بلکہ صرف لفظ ''حدثنا'' لکھا ہوا ہے۔

( ٨٤٣٤ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَنْزِلَنَّ الدَّجَّالُ خُوزَ وَكُوْمَانَ فِي سَبْعِينَ ٱلْفًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ

(۸۴۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ بیں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے د جال ستر ہزار آ دمیوں کے ساتھ خوز ادر کر مان میں ضرورا ترے گا ،ان لوگوں کے چیرے چیٹی ہوئی کمانوں کی طرح ہوں گے۔

( ٨٤٣٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ [صححه ابن حبان (١٨١٥)، وابن حزيمة: (١٤٦٨)، والحاكم]

(۸۳۳۵) حضرت العجريره و التنظير التنظير التنظيم عندين كے لئے نكلتے تو واليسى پردوسر سراستے كو اختيار فرماتے تھے۔ ( ٨٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُويُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ آيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى إِلَيْهِ مَا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ آيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى إِراحِع: ٢٣٠٠]

(۸۴۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نبی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائیں کے میری خاطر آپ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی فتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سا بنہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

( ٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْخَ قَالَ يُونُسُ أَظُنَّهُ قَالَ يَهْرَمُ وَيَضْعُفُ جِسُمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ [راجع: ٨٤٠٣].

(۸۴۳۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ٹبی طلیا نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے ،اس کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس میں دوچیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے،کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرِيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آبِي طُوالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْحٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْحٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرُفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْحٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا وَصَاءَ اللهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْلِانِي: صحيح (ابو داود: ٣٦٦٤ )، ابن ماحة: ٢٥٢). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٦٤ )، ابن ماحة: ٢٥٢). قال شعب اسناده حسن اسناده حسن الله المنابقة عنه الله المنابقة في اللهُ المُلْهُ اللهُ المُنْهَا لَهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِلةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المِنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ ا

(۸۳۳۸) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نی الیا ہے فرمایا جو محض ایساعلم''جس کے دریعے اللہ کی رضاء حاصل ہوتی ہو' صرف اس لئے حاصل کرے کہ نیاوی ساز دسامان حاصل کر سکے گاتو قیامت کے دن وہ جنت کی فوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ (۸۲۹۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُورُ يُحَ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُينْدِ بُنِ انسَّاقِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تُفْتَحُ الْبِلَادُ وَالْآمُصَارُ فَيَقُولُ الرِّجَالُ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَى الرِّيفِ وَالْمَدِينَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تُفْتَحُ الْبِلَادُ وَالْآمُصَارُ فَيقُولُ الرِّجَالُ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَى الرِّيفِ وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَا وَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ يُومً الْقِيَامَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا وَصِدَّتُهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ يُومً الْقِيَامَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا وَصِدَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَامُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْدَالُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۸۴۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی ٹاٹٹا نے فرمایا جب مختلف مما لک اور شہر فتح ہونے لگیں گے تو لوگ اپنے ابھا ئیوں سے کہیں گے تو لوگ اپنے ابھا ئیوں سے کہیں گے کہ آؤ! سرسبز وشاداب علاقوں میں چل کررہتے ہیں، حالا نکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے بہتر تھا اور جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور نختیوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔

( ٨٤٤٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بَنِ عُبَيْدِ بَنِ السَّبَاقِ عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ السَّاعَةِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا السَّاعِةِ اللَّهِ مَنْ فَيهَا الرَّوَيْبَضَةُ قَالَ سُرَيْجٌ وَيَنْظُرُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ المَّرَانِ وَيَنْطُلُ فِيهَا الرُّويْبَضَةُ قَالَ سُرَيْجٌ وَيَنْظُرُ فِيهَا الرُّويْبَضَةُ

(۱۳۴۰) حفرت ابو ہریرہ رفائن سے مردی ہے کہ نی علیہ انے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں پر آیسے سال آئیں گے جودھوکے کے سال ہول گے ،ان میں جھوٹے کو چھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت داراورامانت دارکوخائن سمجھا جائے گا،اور اس میں ''رویبضہ'' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بیوقوف آ دی بھی عوام کے معاملات میں بولنا شروع کردےگا)۔

( ٨٤٤١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُمَا فَرُفِعَا فَأَوَّلُتُ أَنَّ أَنَّ أَكَا مُسَيِّلُمَةُ وَالْآخَرَ الْعَنْسِيُّ آنظر: ١١-٨٥].

(۸۴۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک مرحبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پرسونے کے دوکنگن رکھ دیئے گئے، میں نے انہیں پھونک مار دی اوروہ غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی لیننی اسودعنسی اورمسیلمہ کذاب۔

( ٨٤٤٢) حَلَّقَنَا يُونُسُ حَدَّتَنَا لَيْثُ قَالَ وَحَدَّثَنِى بُكُيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْثِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ فَآخُوِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُخُوِقُوا فَلَانًا وَفُلانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا [راحع: ٤٥ - ٨].

(۸۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ و فی اللہ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ جمیں ایک کشکر کے ساتھ بھیجااور قریش کے دوآ دمیوں کا نام لے کر فر مایا اگرتم ان دونوں کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے ارادے سے نکلنے لگے تو نبی ایک از میوں کے متعلق بی تھم دیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا دینا، کیکن آگ کا عذا ب صرف اللہ بی دے سکتا ہے اس لئے اگرتم انہیں یا و تو انہیں قتل کر دینا۔

( ٨٤٤٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ آيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ افْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [انظر: ٢٧١].

(۸۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے نداٹھائے ، بلکہ کشادگی پیدا کرلیا کرو ،اللّٰہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔

( ٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَضُبِّ عَلَيْهَا تَمْرُّ وَسَمُنْ فَقَالَ كُلُوا فَإِنِّي أَعَافُهَا

(۸۳۴۳) حضرت ابو ہریرہ نگانی سے مروی ہے کہ نبی ملیک کی خدمت میں ایک مرتبہ سات عدد گوہ پیش کی گئیں، جن پر مجوریں اور گھی بھی تھا، نبی ملیک نے صحابہ نگانی سے فرمایاتم لوگ اسے کھالو، میں اس سے پر ہیز کرتا ہوں۔

( ٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَخْلَةٍ جَرْبَاءَ قَدُ أَخْرَجَهَا آهُلُهَا فَقَالَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى آهُلِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَلدُّنْيَا آهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَلدُّنْيَا آهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا

# هُ مُنْ الْمَا مُرْمِينِ مِينَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ ل

(۸۴۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیسا ایک بکری کے پاس سے گذر ہے جس کی کھال امری ہوئی تھی اور وہ خارش زدہ تھی ، اسے اس کے مالکوں نے نکال پھینا تھا ، نبی ملیسا نے فرمایا کیا تہمارا خیال ہے کہ بیا پ مالکوں کی نظر میں حقیر ہوگئی ہے؟ صحابہ ٹفائش نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا اللہ کی نگا ہوں میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنی بیرکی اپنے مالکوں کی نگاہ میں حقیر ہے۔

( ٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِى بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ ٱهْلِهِ سَٱلْ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ لَهُ هَدِيَّةٌ ٱكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ [راجع: ١٠٠١].

(۸۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ مَنْ الْنِیْزَاس کے متعلق دریافت فرماتے ،اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ مَنْ الْنِیْزَاسے تناول فرمالیتے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تولوگوں سے فرمادیتے کہتم کھالواور خود نہ کھاتے۔

(٨٤٤٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتُ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِى مُصَلَّاهُ وَانْتَظُرُنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَمَكُثْنَا عَلَى هَيْئَتِنا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ وَقَدْ اغْتَسَلَ [راحع: ٢٣٣٧]

(۸۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھئے ہم وی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گی اورلوگ فیس درست کرنے گیے، نبی علیقا بھی تشریف لے آئے اوراپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، ہم نبی علیقا کی تبہیر کے منتظر تھے کہ نبی علیقانے فرمایا کہتم لوگ بہیں تھہرو، اور نبی علیقا تشریف لے گئے، ہم لوگ اس طرح کھڑے رہے، نبی علیقا جب واپس آئے تو عسل فرمار کھا تھا اور سرسے پانی کے قطرات فیک رہے تھے۔

( ٨٤٤٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَكُلُ يَدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا ٱتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لِعَلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا ٱتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لِعَلَّا اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِى اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ [راحع: ٢٥٦٩].

(۸۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹھ اللہ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جولوگوں کو قرض دیا گرتا تھا اور اسپے نوجوان سے کہددیتا تھا کہ جب تم کسی تلکدست سے قرض وصول کرنے چاؤ تو اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر کر رہوت کے بعد) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسے معاف فرمایا) درگذر کرے، چنا نچر (موت کے بعد) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسے معاف فرمایا) حداً تُنَا وَرُدُو مَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبُلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ نَاسٌ يُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

(۸۳۴۹) حضرت ابو ہریرہ النائیا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا گذشتہ امتوں میں سے پچھ لوگ محدّث (ملھ من الله) ہوتے تھے،اگرمیری امت میں کوئی شخص ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ ٹائیلا۔

( ٨٤٥٠ ) وحَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ مُرُسَلًا

(۸۳۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے مرسلاً بھی مردی ہے۔

( ٨٤٥١) حَلَّثُنَا يَعْقُوبُ حَلَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَلَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَنَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَّ نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّا إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال بَيْنَمَا أَنَّ نَائِمٌ وَأَيْتُ مُدُبِرًا وَعُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ هَذَا الْقَصْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ فَيَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ فَيَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعَلَيْكِ بِأَبِي أَنْتَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ [صححه البحارى ٢٤٤٣)، ومسلم (٢٣٩٥)]

(۸۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نی طالیہ ان میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں ایک عورت ایک کل جانب وضو کر رہی تھی، میں نے پوچھا کہ بیکل ٹس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب ڈاٹھئے کا ہے، مجھے تمہاری غیرت یا داآ گئی اور میں واپس پلٹ آیا، جس وقت نبی طالیہ یا بات فرمار ہے تھے، اس وقت حضرت عمر ڈاٹھئے بھی من اللہ ان پر حسین نازل فرمائے 'لوگوں میں پیٹھے ہوئے تھے، وہ بین کر رو پڑے اور کہنے گئے یا رسول اللہ (منافیلئے)! میرے باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ بر غیرت کھاؤں گا؟

( ٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى فُلَيْحٌ عَنُ هِلَالٍ يَعْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوُنَ فِى الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوُنَ أَوْ تَرَوْنَ الْكُوْكَبَ اللَّرِّجَ اللَّوْلِ الْعَارِبَ فِى الْكَانِ وَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَأَغْوَامٌ الْكُوْرَةُ وَالطَّالِعَ فِى تَفَاضُلِ الْدَرَجَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَأَغْوَامٌ الْمُوسِلِينَ [راحع: ٤٠٤٠].

(۸۴۵۲) حضرت ابو ہر رہے و واقت مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اہل جنت ایک دوسر ہے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ روشن ستارے کو بختلف در جات میں کم وہیش دیکھتے ہو، صحابہ جھاٹھنے نبے چھایا رسول اللہ! کیا بیلوگ انبیاء کرام علیہ موں گے؟ فر مایانہیں ،اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد (مَثَاثِیْنِ ) کی جان ہے، بیدہ ولوگ ہوں گے جواللہ اور اس کے رسول پرایمان لائے اور دیگرانبیاء علیہ کی تصدیق کی۔

#### هي مُنالاً احَدُرَيْ بِلِيَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرْيُرُة مِنْ اللَّهُ مُرْيُرة مِنْ اللَّهُ اللّ

( ٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةً أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ وَسُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ وَقَالَ سُرَيْجٌ حُبِّ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ [راحع: ٨٤٠٣].

(۸۴۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی الیٹانے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے،اس کاجسم کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن اس میں دوچیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے،لمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْ مَعْدَ وَالْمُسْتَوْضِمَةً وَالْمُسْتَوْضِمَةً وَالْمُسْتَوْضِمَةً

(۸۳۵ م) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا بال ملانے والی اور ملوانے والی پر،جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةُ بْنُ عَمْرِو أَخْبَرَنِى فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ فَإِنَّ حَقَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّة هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ عَلَى اللَّهِ أَفَلَا نُنَبِّءُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ أَعَدَّهَا لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ مَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَجَتَيْنِ اللَّهِ أَفَلَا نُنْبَّءُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ أَعَدَّهَا لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ مَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَجَةً مَا أَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَسَلُوهُ الْفِرْدُوسَ فَإِنَّهَا ٱوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةُ وَالْعَلَى الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْعَلَى الْجَنَّةِ وَالْفَرَدُوسَ فَإِنَّهُ الْوَلَا مَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلَتُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَلُوهُ الْفِرْدُوسَ فَإِنَّهُ الْوَلِمَ عَلَى وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ وَاحْدَى الْمَالُولُهُ الْوَلَوْلُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَمِنْ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهُ تَفَوْدُولُ الْمِهُ الْمُعَالِلَةُ الْمُعَلَى الْمَعَالِي الْمَالُولُهُ الْمُعَلِّي وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى إِلَى الْمَالُولُولُولُولُ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِي الْمُعَلِّي السَّامِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمَالُولُ الْمُعَلَى الْمَعَ عَلَى الْمَالُولُ الْمُعَلَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُولُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَوْلُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

( ٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٥ ٥٤٥].

(۸۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ شَكَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمُّ إِذَا تَفَرَّجُوا قَالَ اسْتَعِينُوا بِالرُّكِبِ قَالَ ابْنُ عَجُلَانَ وَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى رُكْبَتْيُهِ إِذَا أَطَالَ السُّجُودَ وَأَعْيَا [النظر: ٩٣٩٢].

(۸۴۵۸) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ چند صحابہ رفائق نے نبی علیقا کی خدمت میں بیشکایت کی کہ جب وہ کشادہ ہوتے ہیں توسجدہ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، نبی علیقانے فرمایا کہ اپنے گھٹنوں سے مددلیا کرو۔

راوى حديث ابن مجلان كہتے ہيں كہ جب مجده طويل ہوجائے اور آ وى تھك جائے تواپى كہنياں گھٹوں پرركھ لے۔ ( ١٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ

(۸۴۵۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی تلینا نے فرمایا کیا تہمیں اس بات پرتعب نہیں ہوتا کہ س عجیب طریقے سے اللہ قرایش کی دشنام طرازیوں کو بھی سے دور کر دیتا ہے؟ وہ کس طرح '' ندم '' پرلعنت اور سب وشتم کرتے ہیں جبکہ میرانام تو محمہ ہے (ندم نہیں)

( ٨٤٦٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَجْلَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُواً ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِى النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدَّهُمَا مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَة الْمُسْلِمُ أَوْ قَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِى جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِى صَدَّة الْمُسْلِمُ أَوْ قَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِى جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِى قَلْمِ عَبْدٍ الْمِيلِمُ أَوْ قَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِى جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِى قَلْمِ عَبْدٍ الْمِيلِمُ أَوْ قَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِى حَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِى قَلْمِ عَبْدٍ الْمِيمَانُ وَالشَّعْ [صححه مسلم وصححه ابن حبان (٢٠ ٢ ٤)، والحاكم (٢٢/٢). قال الألباني: حسن (النساني: ٢٥٠١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [راجع: ٢٥٥٥].

(۱۰ ۲۰) حضرت ابو ہریرہ دافتہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا دوآ دمی جہنم میں اس طرح جمع نہیں ہوں گے کہ ان میں سے ایک، دوسر بے کونقصان پہنچائے، وہ مسلمان جو کسی کا فرکونل کرے اور اس کے بعد سیدھا راستہ اختیار کر لے اور ایک مسلمان

# مُنلاً امْرِينَ لِيَدِينَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ هُرَيْرة وَعَنْ اللهُ هُرَيْرة وَعَنْ اللهِ مُنْ اللهُ هُرَيْرة وَعَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ هُرَيْرة وَعَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

ك نقنوں ميں جہاد في سبيل الله كاگر دوغبار اور جہنم كا دھواں استھے نہيں ہوسكتے ، اس طرح ايک مسلمان كے دل ميں ايمان اور مخل استھے نہيں ہوسكتے ۔

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتُ امْرَأْتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتُ امْرَأْتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَاخَتَصِمَانِ فِى الصَّبِيِّ الْبَاقِي فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَوَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ لَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَيْفَ أَمْرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ الْتُونِي بِالسِّكِينِ آشُقُ الْعُلامَ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَيْفَ أَمْرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ الْتُونِي بِالسِّكِينِ آشُقُ الْعُلَامَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمْ قَالَ لَكُ لَا تَفْعَلُ حَظِّى مِنْهُ لَهَا فَقَالَ هُو ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا

وَسَلَّمَ قَالَ الْاَكْتُرُونَ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (۸۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مال ودولت کی ریل پیل والے لوگ ہی قیامت کے دن ٹجلے درجے میں ہوں گے ،سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے جربحرکردائیں بائیں اورآ گےتقسیم کریں۔

( ٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ الْعَجْلانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ أَنَا وَالَّذِينَ مَعِى ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ ثُمَّ كَانَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِيَ [راحع: ٧٩٤٤].

# الله المرافع المناسبة الله المرافع المناسبة المن

(۸۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سی نے نبی طلیقا سے پوچھایا رسول اللہ! سب سے بہتر انسان کون ہے؟ نبی طلیقانے فرمایا میں اور میرے ساتھی ،اس کے بعد وہ لوگ جو ہمارے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جوان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد نبی علیقانے انہیں چھوڑ دیا۔

( ٨٤٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَنْ يَزَالَ عَلَى هَذَا الْآمُرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَالْتِيهُمْ آمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ٢٥٧]

(۸۴۲۵) حفرت ابو ہریرہ نُاتُون سے مروی ہے کہ نبی علیہ اللہ جاعت دین کے معاطے میں ہمیشہ حق پررہے گی اور کسی مخالفت کرنے والے کی خالفت اسے نقصان نہ پہنچا سے گی ، یہاں تک کہ اللہ کا کھم آجائے اور وہ اس حال پر ہوں گے۔ (۸٤٦٦) حَدَّفَنَا يُونُسُ حَدَّفَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَابَ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ ذَاءٌ وَفِي الْآخَوِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَعْمِسُهُ فَإِنّهُ يَتَقِي بِالّذِي فِيهِ اللّاءُ ثُمَّ يُخُورِ جُهُ

(۸۴۲۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گر جائے تو وہ یا در کھے کہ کھھی کے ایک پر میں شفاءاور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیاری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے برتن میں ڈالتی ہے) اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کو اس میں تعمل ڈبو دے (پچپر اسے استعال کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے)

( ٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بَنُ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِي عَبَيْدَةَ عَنُ سَعِيدِ بَنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَتُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُصُوءَةً وَيُسْبِعُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ آهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راحع: ٥١ ٥٨] الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ آهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راحع: ٥١ ٥٨] الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ آهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راحع: ٥٠ ١٥] اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ آهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راحع: ٥٠ ١٥] اللهُ عَرْصَة بِي جَلِي الصَّلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْ الْعَلَالُ عَلَيْنَا عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْ الْعَلَوْلُولُ الْعَلَى اللهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُرَالُ وَلَوْلُ الْعُولُ الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْدِ اللهُ الْعَلَى الْعُرْبُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

اپے گھر پہنچنے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٩٢٦٨ ) حَذَّثَنَا يُونُسُ عَنْ لَيْثِ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ آخِيهِ عَبَّادٍ بْنِ آبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قُلْبٍ لَا يَخْشَغُ وَمِنْ نَفُسٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قُلْبٍ لَا يَخْشَغُ وَمِنْ نَفُسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ فَلْبٍ لَا يَخْشَغُ وَمِنْ نَفُسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ [صححه الحاكم ٢/١ ، ١). قال الألباني: صحيح (باو داود: ١٥٤٨)، ابن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ [صححه الحاكم ٢/١ ، ١). قال الألباني: صحيح (باو داود: ٢٥٨٨)، ابن ماحة: ٣٨٣٧، النسائي: ٨/٣٦٧)]. [انظز: ٥٩٨٨، ٢٨٣، ٢٨٣٨).

(۸۴۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا اید دعاء ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیز وں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، ایسے علم سے جو نفع نہ دے ، ایسے دل سے جو خشیت اور خشوع سے خالی ہو ، ایسے نفس سے جو بھی سیراب نہ ہو ، اور ایسی دعاء سے جو قبول نہ ہو۔

( ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامُرَأَةِ مُسُلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيُلَةً إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا [راحع: ٢٢١]

(۰۷۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایا کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٨٤٧١ ) حَلَّقَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا لَيْثُ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحُدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ [راحع: ٥٠٠].

(۱۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی طلیل فر ما یا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نبیس، وہ اکیلا ہے، اسی نے اپنے لشکر کوغالب کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں پر تنہا غالب آگیا، اس کے بعد کوئی چیز نبیس۔

( ٨٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدُ أُعْطِى مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِي إِلَّا وَقَدُ أُعْطِى مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِي إِلَّا وَقَدُ أُعْطِى مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى وَأَرْجُو أَنْ الْكُونَ ٱكْثَوَهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحاري (١٩٨١)]، ومسلم (١٥٠١)]. [انظر: ٩٨٢٧].

(۸۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڑے مروی ہے کہ نبی تالیانے فرمایا ہر نبی کو پکھانہ پکھ مجزات ضرور دیئے گئے جن پرلوگ ایمان لاتے رہے اور مجھے جومجزہ ویا گیا ہے، وہ اللہ کی وی ہے جو وہ میری طرف بھیجنا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء سے زیاوہ قیامت کے دن میرے بیروکار ہوں گے۔

( ٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ عَبُدِى الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِي وَآنَا ٱنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ [انظر: ٦ ١٨٧].

(۸۴۷۳) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نگاموں میں اپنے بندہ مومن کے لئے ہرموقع پر خیر ہی خیر ہے، وہ میری حمد بیان کرر ہا ہوتا ہے کہ میں اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی روح تھنچے لیتا ہوں۔ (مرتے وفت بھی وہ میری حمد کرر ہا ہوتا ہے)

( ٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدٍ هَ رُلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمٌ الْقِيَامَةِ

(۸۴۷۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جوشخص قرآن کی ایک آیت سنتا ہے، اس کے لئے بوصا چڑھا کرنیکی کھی جاتی ہےاور جواس کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس کے لئے قیامت کے دن باعث نور ہوگی۔

( ٨٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عِسْلُ بُنُ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ النَّجُمُ ذَا صَبَاحٍ رُفِعَتْ الْعَاهَةُ [انظر: ٢٧ . ٩].

(۸۲۷ ) حضرت ابوہریرہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا جب صبح والاستارہ طلوع ہوجائے تو ( کھیتوں کی )مصیبتیں مُل جاتی ہیں۔

( ٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَ حَمَّادٌ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّدُلِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٢٩٢١].

(٨٧٧٧) حضرت الوهريره والتفظي مروى ب كدنبي طليقان ثماز مين كيثر الفكان سيمنع فرمايا ب

( ۱۵۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْفَصْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيُوةً قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِلَّهُ الْحَقِّ [صححه ابن حزيمة: (٣٦٢٣) و ٢٦٢٤)، قال كان مِنْ تَلْبِيةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ [صححه ابن حزيمة: (٣٦٢٣) و ٢٦٢٤)، والحاكم (٤٩/٤) عن من ابن فضل الاعبد العزيز. وقال: رواه اسماعيل بن والحاكم (٤/٩٤). قال الوصيرى: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٢٠؛ النسائي: ٥/١٦١)]. [انظر: ١٠١٧٤، ١٧٤، ١٥]:

(٨٢٧٨) حضرت الوبريره والتي المدين مروى بركه بي عليها كالبيدية قا"لبيك الدالحق"

( ٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا لَعَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُمِيْ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّ رَجُلًا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِجِذْلِ شَوْكٍ فِي الطَّزِيقِ فَقَالَ لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ عَنْ الطَّزِيقِ أَنْ لَا يَغْقِرَ رَجُلًا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِجِذْلِ شَوْكٍ فِي الطَّزِيقِ فَقَالَ لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ عَنْ الطَّزِيقِ أَنْ لَا يَغْقِرَ رَجُلًا مُسُلِمًا قَالَ فَغُفِرَ لَهُ [صححه البحارى (٢٥٢)، ومسلم (١٩١٤)، وابن حبان (٤٠٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح]. [راجع: ٧٨٢٨].

(۸۴۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایف آ دمی نے گذرتے ہوئے مسلمانوں کے راستے سے ایک کا منط دار شبنی کو ہٹایا ، تا کہ کوئی مسلمان زخمی نہ ہوجائے ،اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٨٤٨ ) حَدَّثَنَاه عَفَّانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَلْعَقَنَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبُرَكَةُ [صححه مسلم (٢٠٣٥)].

( ۸ ۴۸ ) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فرمایا جب تم میں سے کو کی شخص کھانا کھا چکے تو اسے اپنی انگلیاں جاٹ لینی چاہئیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ ان میں سے س جھے میں برکت ہے۔

(۱۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی طلیٹا نے فر مایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فر ما تا ہے تو جبریل سے بلا کر کہتا ہے کہ میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں ، تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسان والے والوں سے کہتے ہیں کہ تبہارا پروردگارفلاں شخص سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ سارے آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ، اس کے بعد زمین والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے ، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تب بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

( ٨٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَّا وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ [صححه البحارى (٣٣٤٧)، ومسلم (٣٨٨١)]. [انظر: ٥٦٨٠].

(۸۴۸۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے ایک دن فر مایا آج سدّیا جوج ماجوج میں اتنا بڑا سوراخ ہوگیا ہے، راوی نے انگو مجھے سے نوے کاعد دبنا کر دکھایا۔ ( ٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبُّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرُ وَإِذَا رَكَعَ قَالُ كَعُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُرْكَعَ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَلَا وَلَا تُحَمُّدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَلَا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرُكَعَ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَلَا تَشْجُدُوا حَتَّى يَسُجُدُ وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [صححه مسلم (١٥٥٥)، وابن حزيمة: تَسْجُدُوا حَتَّى يَسُجُدُ وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [صححه مسلم (١٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٥٧٥)]. [انظر: ١٩٤٨، ٩٤٢٠].

(۱۹۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ہی طینیائے فرمایا ہم یوں تو سب سے آخر میں آئے ہیں کین قیامت کے دن سب پر سبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتناہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد بیں کتاب لی ، پھر یہ جعد کا دن اللہ نے ان پر مقرر فرمایا تھا کیکن وہ اس میں اختلافات کا شکار ہو گئے ، چنا نچے اللہ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دی ، اب اس میں لوگ ہمارے تا بع ہیں ، اور جبود یوں کا اگلا دن (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پر سوں کا دن (اتوار) ہے ، پھر کچے دیر خاموش رہ کرفر مایا ہر مسلمان پر اللہ کاحق ہے کہ ہر سات دن میں تو اپنا سراور جسم دھولیا کرے۔

( ٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا [صححه البحارى (٢٧٢٤)]. [انظر: ٢٠٩٦].

(۸۴۸۵) حضرت ابو ہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ نبی طبیا نے فرمایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

#### الما اَمْرُرَضِ بل يَهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ ال

( ٨٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ النَّامِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي [راجع: ٢٣٣٠].

(۸۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فرمایا جومیری اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جوفض میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔

( ٨٤٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ذَكُرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْلِهَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سَبْغِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ وَراحِعَ ١٦٥ (٧) هُرَيْرَةَ ذَكُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْلِهَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ جُزْءً مِنْ سَبْغِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوَةِ وَراحِعِ ١٦٥ (٧) من سے ستر وال جزوبے۔

( ٨٤٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُويُّرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفُرُ وصَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راجع: ١٠٥] صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راجع: ١٠٨] صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راجع: ١٠٥] ( ٨٣٨٨) حضرت ابو بريه اللَّيْ المَحْدِق عِن بِرُهِي جانے والى ہے اور ماہ رمضان كروزوں كے بعدسب سے زيادہ افضل منازرات كورميان جمع ميں پُرهي جانے والى ہے اور ماہ رمضان كروزوں كے بعدسب سے زيادہ افضل روزہ اللّذ كے اس مبينے كا ہے جے تم محرم كہتے ہو۔

( ٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِنِي فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى قَالَ عَاصِمٌ قَالَ أَبِي فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِنِي فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى قَالَ عَاصِمٌ قَالَ أَبِي فَكُرْتُ الْحَسَنَ بُنَ آبِى فَكَدَّ تَنِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخُرُتُهُ وَلَعَتُهُ فِى مِشْيَتِهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ [راحع: ١٦٨].

(۸۴۸۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلِاللَّمِیُّا نَیْرِ ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( . ٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عُفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلَامٌ فَقَامَ الْغُلَامُ فَقَادُتُ فِي مَقْعَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ لِي أَبِي قُمْ عَنْ مَقْعَدِهِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْبَأْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجُلِسِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو آحَقٌ بِهِ غَيْرَ أَنَّ سُهَيْلًا قَالَ لَمَّا أَقَامَنِي تَقَاصَرُتُ فِي وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجُلِسِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو آحَقٌ بِهِ غَيْرَ أَنَّ سُهَيْلًا قَالَ لَمَّا أَقَامَنِي تَقَاصَرُتُ فِي نَفْسِي [راحع: ٢٥٥٨]:

(۸۴۹۰) سہیل بن ابی صالح میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے پاس بیٹیا ہوا تھا ،ان کے پاس ایک غلام بھی بیٹیا ہوا تھا ، وہ غلام کھڑا ہوا اور میں اس کی جگہ جا کر بیٹھ گیا ، والدصاحب نے جھے سے کہا کہ اس کی جگہ سے اٹھو، کیونکہ حضرت الوہریوہ ٹاٹنڈ نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی علیلانے فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کا سب سے زیادہ حقد اروہ ہی ہے۔

( ٨٤٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْآشَجِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنُ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ [راحع: ٣٥٨].

(۸۴۹۱) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر ما یا غلام کاحق ہے کہ اسے کھانا اور لباس مہیا کیا جائے اور تم انہیں کسی ایسے کام کامکلف مت بناؤ جس کی وہ طافت نہ رکھتے ہوں۔

( ٨٤٩٢ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَيْسَ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا مَطُرٌّ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتَ الْأَرْضُ [صححه مسلم (٢٩٠٤)، وابن حبان (٩٩٥)] [انظر: ٨٦٨٨، ٨٧٣٩]

(۸۴۹۲) حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قط سالی پینیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قیط سالی یہ ہے کہ آ سان سے بارشیں تو خوب برسیں کیکن زمین سے پیذا وارنہ تکلے۔

( ١٤٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ صَفُوانَ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ اللَّهِ حَلَّا بِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْقَعْقَاعِ بُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ شُحُّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٌ وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ شُحُّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٌ وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ مُنَّ وَقَالَ آحَدُهُمَا الْقَعْقَاعُ بُنُ اللَّهُ الْحَرُو وَقَالَ اللَّهُ ال

( ١٠٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ [صححه ابن حبان اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ [صححه ابن حبان (٦٠٧٨) والحاكم (١٠٤٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود، ٣٨٥٧، ابن ماحة: ٣٤٧٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٦٤٦].

(۸۴۹۴) حضرت ابو ہریرہ بھالٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیانے فرمایا جن چیزوں کے ذریعے تم علاج کرتے ہو،اگران میں سے

کسی چیز میں کوئی خیر ہے تو وہ پینگی لگوانے میں ہے۔

( ٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلٍ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ قَدْ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمُ [راجع: ٧٦٧١].

(۸۳۹۵) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی مالیکھانے فر مایا جب تم کسی آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے توسمجھ لو کہ دہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔

(۸۳۹۲) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹھ سے مردی ہے کہ ایک دیہاتی، نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول الله (منافیہ)! مجھے ایسا مثل بتائیے جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد میں جنت میں داخل ہوجاؤں؟ نبی علیہ نے فر مایا الله کی عبادت کرد، شرک مت کرد، فرض نماز قائم کرد، فرض کرد، فرض

( ١٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصُبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٧٨٥٢].

(۸۲۹۷) حضرت ابو ہریرہ رہائٹیا سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جوشن بھی مدینه منورہ کی مشقتوں اور خیتوں پرصبر کرےگا، میں قیا مت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گااور سفارش بھی کروں گا۔

( ۸٤٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ [راجع: ١٧٨٥] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ [راجع: ١٧٥٥] (٨٢٩٨) معرَت ابو بريه والله مُ كُلُو كَيونكه اس عن المراده) بريماري كي شفاء ہے۔ (موت كے علاوه) بريماري كي شفاء ہے۔

( ٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

# هي مُنالاً امَان خَالَ اللهُ مِنْ اللهُ ال

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْهَاءِ [راحع: ١٠٠٤] (٨٣٩٩) حضرت ابو ہریرہ ظافی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جس خطبے میں تو حید ورسالت کی گواہی نہ ہو، وہ جذام کے مارے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے۔

( ٨٥٠٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَرُوةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ شَيْئًا حَرَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَاللَّهُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ أَبِي وَمِي مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي وَالْعَ عَنْ أَبِي وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ كَانَتُ شَجَرَةً تُؤْذِى أَهُلُ الطَّرِيقِ فَقَطَّمَةً وَمُ الْمَلْ يَعْمُ وَعَى اللهِ عَنْ أَبِي هُولُورَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ كَانَتُ شَجَرَةً تُؤْذِى أَهُلُ الطَّرِيقِ فَقَطَّمَةً وَجُلَّ فَتَحَاهًا عَنْ الطَّرِيقِ فَلَهُ حَلَّ الْمُعْتَى وَاللهُ الْعَلَيْقِ عَنْ أَبِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ الْعَرِيقِ فَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ أَبِي مُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ أَبِي مُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ أَبِي هُومُ يَوْمُ وَهُو حَمْسُ مِالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْمَخَلَةً قُلْلُ أَغْنِيائِهِمْ يِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُو حَمْسُ مِالَةٍ عَامٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُّ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْمُخَلَّةُ فَلْلُ أَغْنِيَائِهِمْ يِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُو حَمْسُ مِالَةِ عَامٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْمُخْتَةً فَلْ أَغْنِيَائِهِمْ يِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُو حَمْسُ مِالَةِ عَامٍ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ أَبِي عَلْهُ وَلَا يَلْ مُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعَ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[ داجع: ۷۹۳۳] ۸۸۸ جفته به ادر مر در طافین سدمه وی سرک نی مالئل زفر اما فقیراء مؤمنین بالد ارمسلمانوں کی نسبت ماریج سوسال سلم

(۸۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانوں کی نسبت پانچے سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٨٥.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلُ كَانَّكَ تُرَى وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعُوةَ الْمَظُلُومِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلُ كَانَّكَ تُرَى وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعُوةَ الْمَظُلُومِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَقَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

( Ao. ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبُوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ جَاءَ فُلَانٌ فَٱذْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمُ يَخُطُبُ جَاءَ فُلَانٌ فَٱذْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَدُولُ الْخُطُبَةَ [انظر: ٢٠٣٥].

#### هي مُنالاً اَعَانُ اِنْ اللهِ عَنْ اللهُ هُوَيُرُولاً مِنَالًا اللهُ هُورِيُرُولاً مِنَالًا لِلللهُ اللهُ اللهُ مُعَالِمٌ اللهُ مُعَالِمٌ اللهُ مُعَلِمٌ اللهُ مُعَلِمٌ الللهُ مُعَلِمٌ مُعْلِمٌ اللهُ مُعَلِمٌ مُعِلِمٌ اللهُ مُعَلِمٌ مُعْلِمٌ اللهُ مُعَلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ الللهُ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِمِي مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ م

(۸۵۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جعہ کے دن متجد کے دروازے پرفرشتے لوگوں کے مراتب کھتے ہیں کہ فلاں آ دمی فلاں وفت آیا، فلاں آ دمی فلاں وفت آیا، فلاں آ دمی اس وفت آیا جب امام خطبہ وے رہا تھا، فلاں آ دمی آیا تواسے صرف نماز ملی اور جعہ نہیں ملا، یہ اس وفت کھتے ہیں جبکہ کسی کوخطبہ نہ ملاہو۔

( ٨٥.٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ مُرُدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ ٱذْرُعِ [راجع: ٧٩٢٠].

(۸۵۰۵) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی آلیا نے فر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چٹے رنگ والے ہوں گے، گھنگھریالے بال، سرمگیں آنمحکھوں والے ہوں گے، ۳۳ سال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم مالینا کی شکل وصورت پر ساٹھ گڑ لمجے اور سات گڑ چوڑے ہوں گے۔

( ٨٥.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ وَحَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ

يُقُواً فَهَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راجع: ٩٤]

يُقُواً فَهَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ [راجع: ٩٤]

كفر ( ٨٥٠٦ ) حضرت الوہریوہ ڈی اللّٰ اللّهِ عَلَیْهِ مَر مِی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں ہم بھی سرا قراءت کی حادر جس میں سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت کی کے ذریعے ) قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت کی سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت کی سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت کی سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت کی سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرا قراء سے اللہ میں ہم بھی سرا قراء سرا قراء سے فراد سے اللہ میں ہم بھی سرا قراء سے اللہ سے اللہ میں ہم بھی سرا قراء سے اللہ سرا قراء سے فراد سے اللہ میں ہم بھی سرا قراء سے اللہ میں ہم بھی سرا ترا ہم بھی سرا قراء سے اللہ میں ہم بھی سرا ترا ہم بھی ہم بھی ہم بھی سرا ترا ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہم بھی سرا ترا ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہم ہ

( ٨٥.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظَّ مِنْ الزِّنَا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظُرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِينَ وَزِنَاهُ الْقَبُلُ وَالْقَلْبُ يَهُوَى وَيَتَمَنَّى وَزِنَاهُمُ الْمَشْى وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقَبُلُ وَالْقَلْبُ يَهُوَى وَيَتَمَنَّى وَزِنَاهُمُ الْمُشْرَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ [صححه مسلم (٢٦٥٧)]. [انظر: ١٠٩٣٣، ٩٩١٩].

(۵۰۵۸) حضرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا ہرانسان کا بدکاری میں حصہ ہے چنا نچہ آ تکھیں بھی ذنا کرتی ہیں اور ان کا ذنا و یکنا ہے ، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا ذنا پکڑنا ہے ، پاؤل بھی ذنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پوسر وینا ہے ، ول خواہش اور تمنا کرتا ہے ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے ۔ مذہ من کرتا کے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے ۔ (۸۵۸) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحمَّدِ بُنِ عَمْرِ وَعَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً آبَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَّازَةٌ يَهُودِي فَقَامٌ فَقِيلٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِي فَقَالَ إِنَّ لِلْمَوْتِ فَوَعًا [راجع: ۱۷۸٤].

(۸۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ وظاففا سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گذرا، نبی علیہ کھڑے ہو گئے ،کسی

نے عرض کیایارسول اللہ ایرتو ایک یہودی کا جنازہ ہے، نبی طیط نے فرمایا کیونکہ موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔

- ( ٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا كُلْبٌ أَوْ جَرَسٌ
- (۸۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گفٹیال ہوں۔
- (۱۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ نی ملیٹانے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابۂ کرام ٹوکٹنے نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا جھے بھی نہیں، الایہ کہ میرا رب جھے اپنی مغفرت اور رحمت سے وصانب لے۔
- ( ٨٥١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى هُوَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي يَدِى سِوَارَيْنِ فَنَفَخْتُهُمَا فَرُفِعَا فَٱوَّلْتُ آنَّ آحَدَهُمَا مُسَيْلِمَةُ [راحم: ٨٤٤١].
- (۱۵۵۱) حضرت ابو ہریرہ بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پرسونے کے دوکنگن رکھ دیئے گئے، میں نے انہیں پھونک مار دی اوروہ غائب ہوگئے، میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی بعنی اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب۔
- ( ٨٥١٢ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
- (۸۵۱۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مردی ہے کہ نبی الیائے فرمایا جس فض کے ہاتھ پر چکنائی کے اثر اَت ہوں اور وہ انہیں دھو دھو کے بغیری سوچائے جس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنے جائے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کوملامت کرے ( کہ کیوں ہاتھ دھو کرنہ سویا)
- ( ٨٥١٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ حَلَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُخَلَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا [راحع: ٧٦٧].
- (۱۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ بالٹھ سے مروی ہے کہ بی ملیا ان فرمایا جو خض اپنی بیوی کے یاس پیجلی شرمگاہ میں آتا ہے،اللداس

رِنظر کرم نہیں فر مائے گا۔

( ٥٥٥ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ أَبِي بِشُوعَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّدَ اللَّهِ مَلَّدَ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَوْ الْفَرْضِ صَلَاةُ اللَّيْلِ [راحع: ٨٠١٣]

(۸۵۱۵) حفرت ابو ہریرہ رفائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا فرض نمازوں کے بعدسب سے زیادہ افضل نماز رات کے ورمیان خصے میں پڑھی جانے والی ہے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعدسب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔

( ٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ وَآهُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ خُلُودًا فَلا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ آنَهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ خُلُودًا فَلا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ آنَهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَدُودًا فَلا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ آنَهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَكُودًا فَلا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ آنَهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَعْدَ الشَّفَاعَاتِ وَمَنْ يُخْرَجُ مِنْ النَّارِ يَعْمَدُ إِلَّا آنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْهُمَا أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الشَّفَاعَاتِ وَمَنْ يُخْرَجُ مِنْ النَّارِ الطَر: ٨٩٨٨]. [صححه المخارى (٥٥٥)، وابن حبان (٦٥) ٧٤٤)]

(۸۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ رفاقۂ سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے توایک منادی آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت! تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم! تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی۔

( ٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي سِنَانِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسُلِمُ أَخَّاهُ أَوْ زَارُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبُتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا [راحع: ٨٣٠٨].

(۱۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ بھا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات یا بیار پری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کا تمیاب ہوگیا، تیراچانا بہت اچھا ہوا اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکا نہ بنالیا۔ (۸۵۱۸) حَدَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْحَبَرَانَا قَابِتٌ عَنْ أَبِي رَّافِع عَنْ أَبِي هُرَّيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## الله المؤرن بل المؤرن بل المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤرن المؤرن الله المؤرن ال

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَطَاعَ الْعَبُدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَلَمَّا أُعْتِقَ أَبُو رَافِعٍ بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ كَانَ لِي أَجْرَان فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا

(۸۵۱۸) حضرت ابوہریرہ مٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب کوئی غلام اللہ اوراپئے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرعمل پر دہراا جرماتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ جب ابورافع کوآ زاد کیا گیا تو وہ رونے لگے، کسی نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ مجھے دواجر ملتے تھے، اب ان میں سے ایک ختم ہوگیا۔

( ٥٥١٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْحُبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ عَنْدَ عِنْدِ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجُنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجُنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجُنْنَاكَ وَهُمْ يُصَلُّونَ

(۸۵۱۹) حضرت ابو ہر برہ ڈائٹوئے مردی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا رات اور دن کے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکشے ہوئے میں، جب دن کے فرشتے آ سانوں پر چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب رات کے فرشتے آ سانوں پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے بھی پوچھتا ہے کہ تم کہ بال سے آرہے ہو؟ وہ جو اب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں، جب ہم ان کے پاس گئے ، وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس سے آرہے بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس سے آرہے بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٨٥٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَوْنَا ثَابِتٌ عَنْ آبِي رَافِع عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَوْجُ بُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكُذِّبُهُ وَالطَرِدَ ١٠٩٢٤،١٠٨٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَوْجُ بُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكُذِّبُهُ وَالطَرِد ١٠٩٢٤،١٠٨٤] معزت ابو بريره رَفَّتُوْ سے مروی ہے کہ نِی طِیْلا نے فر مایا (برانسان کا بدکاری میں حصہ ہے چنانچہ) آئے تھیں بھی زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ اس کی تقدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٨٥٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً أَنَّ أَبَا حُصِينٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ذَكُوانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي عَمَلًا يَعْدِلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي عَمَلًا يَعْدِلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا آجِدُهُ قَالَ هَلُ تَفْتُومَ لَا تَفْتُرُ وَتَصُومَ لَا تَفْتُومُ لَا تَفْتُرُ وَتَصُومَ لَا تَفْيَرُ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَ

(۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ نگائیئے ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللّٰه مُلَّائِیْمَ الْجھے کوئی ایساعمل بتا ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ نبی ملیٹھ نے فر مایا مجھے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، کیاتم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جس وقت کوئی مجاہدروانہ ہوتو تم مسجد میں واخل ہو کر قیام کر لواور اس میں کوتا ہی نہ کرو، اور اس طرح روزہ رکھو کہ بالکل افطار نہ کرو؟ اس نے کہا کہ میرے اندراتی طاقت نہیں۔

حضرت الو بريره وَ اللهُ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِي جَدِّى أَبُو أُمِّى أَبُو حَبِيبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ ( ٨٥٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَقَانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِي جَدِّى أَبُو أُمِّى أَبُو حَبِيبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ مِحْصُورٌ فِيهَا وَأَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَسُتَأْذِنُ عُثْمَانَ فِي الْكَلَامِ فَآذِنَ لَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَعُثْمَانُ فِي الْكَلَامِ فَآذِنَ لَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِى فِيْنَةً وَاحْتِلَافًا أَوْ قَالَ الْحَتِلَافًا وَفِيْنَةً فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنُ النَّاسِ فَمَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْآمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بِذَلِكَ

(۸۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ نُٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا اہل جنت میں سے ہرایک کی دودو بیویاں ہوں گی ، ہرایک کے اوپرستر جوڑ ہے ہوں گے ، اور جن کی نیڈلیوں کا گودا کپڑوں کے باہر سے نظر آجائے گا۔

( ۸۵۲٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَنْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانُ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً [صححه ابن حبان (۸۷٤). قال الألباني: حسن] ( ۸۵۲۳) حضرت ابو بريره رُفَّا فِيَ مِروى ہے كہ نِي اللَّهِ فَي الكِ آ دَى كواك كِورَى كے يَتِي بِمَا كَتْ بوئ و يَحاتو فرمايا كما يك شيطان، دوسرى شيطان كا يَجِها كرم ہے۔

( ٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ كَثِيرِ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَدُ حَرَّمَ عَلَىّ دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَدُ حَرَّمَ عَلَى دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححال حدال عنه عنه عنه على اللَّه عَزَّ وَجَلَّ [صححال حدال حدن].

(۸۵۲۵) حضرت ابو ہریرہ اللّٰهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ كَا قِر اللَّهِ عَلَيْهِ نِهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ نَهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ نَهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

( ٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُلَاسِ عُقْبَةُ بُنُ يَسَارٍ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بُنُ شَمَّاحٍ قَالَ شَهِدْتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيُرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ مَعَ الَّذِى قُلْتُ قَالَ نَعُمْ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسُلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ آغُلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرُ لَهَا

(۸۵۲۷) عثان بن شاخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے میری موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے بوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی علیا کو کون میں دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! آپ بی اللہ! آپ بی اللہ کی طرف اس کی رہنمائی فر مائی اور آپ بی اے اللہ! آپ بی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فر مائی اور آپ بی نے اس کی روح قبض فر مائی ، آپ اس کے بوشیدہ اور ظاہر سب کوجانتے ہیں ، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں ، آپ اس کے معاف فر ماد یہے۔

( ٨٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ فِى ذَلِكَ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَلَا تُكَلِّفُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ [راحع: ٨١٦٦]

(۱۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، یہ بات نبی طالیا نے دو مرتبہ فر مائی ،صحابہ کرام ٹٹاٹیٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی طالیا نے فر مایا اس معاطے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی جھے کھلا بلادیتا ہے ،اس لئے تم اینے اور عمل کا اتنابوجہ ڈالوجے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ سُلَيْمٌ وَأَحْسَبُهُ قَدُ قَالَ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ [راحع: ٢٦١،]

# هي مُنلاً امَرُون بل عِيدَ مِنْ اللهِ اللهُ الله

(۸۵۲۸) حضرت ابوہریرہ نگائٹئے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا جوشن شکاری کتے اور کھیت یا ربوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے پالے ،اس کے تواب میں سے روزانہ ایک قیراط کے برابر کی ہوتی رہے گی (اورایک قیراط احدیہاڑ کے برابر ہوتا ہے)۔

، ٨٥٢٩) جَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَوْقَدٌ عَنْ يَزِيدَ آخِي مُطَرِّفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً إِنَّ مِنْ ٱكْذَبِ [راجع: ٧٩٠] أَنَّهُ قَالَ إِنَّ ٱكْذَبُ أَوْ مِنْ ٱكْذَبِ النَّاسِ الصَّبَّائِينَ وَالصَّوَّا غِينَ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً إِنَّ مِنْ ٱكْذَبِ [راجع: ٧٩٠] واجع: ٧٩٠]

(۸۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ ٹی کٹو سے مروی ہے کہ نی طیار نے فر مایاسب سے بڑھ کرجھوٹے لوگ رنگر بن اور زرگر ہوتے ہیں۔ (۸۵۲۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُن كَثِيرِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

٩٨٥٠٠ عند عن ابي هريره ان رسول مراجه من المراجه ان رسول عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ أَيْصَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَ رحِدٍ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راحع: ٥٥ ٥٠].

(۸۵۳۰) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا سے کسی شخص نے بوچھا کہ کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیٹا نے فر ما یا کیا تم میں سے ہرایک کودود و کپڑے میسر ہیں؟

( ٨٥٣١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ و حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَوْحَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَوْحَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَوْحَةً فِي الْآخِرَةِ [انظر: ١٠٥١، ١٠٩].

(۸۵۳۱) حضرت ابو ہر رہہ اٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اورا کیک خوشی آخرت میں ہوگی۔

( ٨٥٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٱنْبَأْنَا عِسْلُ بْنُ شَفْيَانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٧٩٢١].

(۸۵۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے ٹماز میں کپڑااس طرح لٹکانے سے منع فر مایا ہے کہ وہ جسم کی ہیئت پرنتہ ہواوراس میں کوئی روک نہ ہو۔

( ٨٥٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خُتُمْ يَعْنِى ابْنَ عِرَاكٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةِ فِى رَهُطٍ مِنْ قَوْمِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ وَقَدُ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرُفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَقْرَأُ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُولَى بُ كهيعص وَفِى النَّانِيَةِ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِى وَهُى النَّانِيَةِ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِى وَهُى النَّانِيَةِ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِى وَهُى النَّانِيَةِ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِى وَيُولُ لِلْفَلَانِ إِذَا اكْتَالَ الْمَلَولِيقِينَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَلْكِينَ وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُنْ وَلَا فَكُلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمِينَ فَالَ فَكُلُّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا فَعَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### هي مناله اخران بل سيد مري المحمد المح

(۸۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ رفائی ہے مروی ہے کہ جب وہ قبول اسلام کے لئے اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ مدیند منورہ پہنچ تو نبی علیا خیبر گئے ہوئے ہیں کہ جب میں نبی علیا کہ خیبر گئے ہوئے ہوں کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیا کی خدمت میں خیبر پہنچا تو نبی علیا نما زفجر پڑھارہے تھے، آپ تا گاؤی نے کہا رکعت میں سورہ مریم اوردوسری میں سورہ مطفقین کی خدمت میں خیبر پہنچا تو نبی علیا نما زفجر پڑھارہے تھے، آپ تا گاؤی نے کہا رکعت میں سورہ مریم اوردوسری میں سورہ مطفقین کی خلامت فی تلاک ہوگیا کیونکہ جب وہ دوسروں سے ماپ کر لیتا ہے تو پورا بورا لیتا ہے تو پورا بورا لیتا ہے اور جب دوسروں کو ماپ کردیتا ہے تو گھٹا کردیتا ہے۔

بہر حال! نی علیہ جب نمازے فارغ ہوئے تو ہمیں کھ ذاوراہ مرحت فر مایا، یہاں تک کہ ہم خیبر پانی گئے، اس وقت تک نبی علیہ جب نمازے فارغ ہوئے تو ہمیں کھ ذاوراہ مرحت فر مایا، یہاں تک کہ ہم خیبر پانی گئے، اس وقت تک نبی علیہ خیبر کوفتح فر ما چکے تھے، نبی علیہ نے مسلمانوں سے بات کر کے ہمیں بھی مال غنیمت کے حصے میں شرکی فر مالیا۔ ( ۸۵۳٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ اِسْلَحٰقَ عَنْ سَعِیْدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنْ النّبِیِّ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَعَوَّذُو ا بِاللّهِ مِنْ شُرِّ حَارِ الْمُقَامِ فَانَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ اَنْ یُزَایِلَ زَایَلَ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَعَوَّذُو ا بِاللّهِ مِنْ شُرِّ حَارِ الْمُقَامِ فَانَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ اَنْ یُزَایِلَ زَایلَ وَایکَ مِنْ مَا فر مَا مِنْ مَنْ مَنْ کُرُو ، کیونکہ مسافر

(۸۵۳۵۷) حضرت ابو ہرریہ دلاتھ سے مروی ہے کہ بی عظیا نے فر مایا مقائی پڑوی نے سر سے القدی پناہ ما نکا کرو، بیونکہ مسافر پڑوی سے تو آ دمی جس وقت جدا ہونا چاہے، ہوسکتا ہے(مقامی اور رہائٹی پڑوی سے نہیں ہوسکتا)

( ٨٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَى النَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لِرَسُولِهِ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ آيْدِيَهُنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَنَ لَآسُرَعْتُ الْإَجَابَةَ وَمَا ابْتَعَيْتُ الْعُذُرَ [راحع: ٨٣٧٣]

(۸۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیانے آیت قرآنی''ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے'' کی تغییر میں فرمایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف ملیلار ہے تھے، پھر جھے لگلنے کی پیشکش ہوتی تو میں اسی وقت قبول کرلیتا،اورکوئی عذر تلاش نہ کرتا۔

( ٨٥٣٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ بِي عَشْرَةٌ مِنْ ٱخْبَارِ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي كُلُّ يَهُودِيٍّ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ [صححه المعارى (٣٩٤١)، ومسلم (٢٧٩٣)]. [انظر: ٩٣٧٧، ٨٧٣٥].

(۸۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا اگر جھ پریمبودیوں کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہریمبودی بھے برایمان لے آئے۔

( ٨٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شُرَيْحُ بْنُ هَانِءٍ بَيْنَمَا أَنَا فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ إِذْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّا ٱحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ وَلَا أَبْغَضَ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَائَهُ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَئِنْ كَانَ مَا ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا لَقَدُ هَلَكُنَا فَقَالَتُ إِنَّمَا الْهَالِكُ مَنُ هَلَكَ فِيمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ قَالَتُ وَآنَ أَشُهَدُ أَنِّى سَمِغْتُهُ يَقُولُ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ قَالَتُ وَآنَ أَشُهَدُ أَنِّى سَمِغْتُهُ يَقُولُ لَقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْعَضَ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ قَالَتُ وَآنَ أَشُهِدُ أَنِّى سَمِغْتُهُ يَقُولُ فَلَا تَدُرِى لِمَ ذَلِكَ إِذَا حَشْرَجَ الصَّدُرُ وَطَمَحَ الْبَصَرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلُدُ وَتَشَنَّجَتُ الْأَصَابِعُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَا تَدُرِى لِمَ ذَلِكَ إِذَا حَشْرَجَ الصَّدُرُ وَطَمَحَ النَّهِ أَبْعَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ [صححه مسلم (٢٦٨٥)].

( ٨٥٣٨) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكُ وَالِدَيْهِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عِنْدَهُ الْكِبَرُ لَمُ يُذْخِلُهُ الْجَنَّةَ [احرحه البحارى في الأدب المفرد (٢١) و مسلم: ٨/٥]

(۸۵۳۸) حضرت ابوہریرہ ٹھاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے تین مرتبہ فر مایا اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہوجس کے والدین میں سے ایک یا دونوں پر اس کی موجود گی میں بڑھا پا آیا اوروہ اسے جنت میں داخل نہ کراسکیں (خدمت کر کے انہیں خوش نہ کرنے کی وجہ ہے)

( ٨٥٣٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِى عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَوْدِي عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِّو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَتِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَ

(۸۵۳۹) حضرت ابو ہربرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فرمایا تم میں سے کو کی شخص کھڑے پانی میں پییٹا ب نہ کرے کہ پھر اس سے عسل کرنے لگے۔

## مَنْ الْمَا اَعْرُانُ بِلِي عَنْدُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

( . ٨٥٤ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَفْتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى يُفْتَلَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تِسْعَةٌ وَيَبُقَى وَاحِدٌ [راحع: ٥٤٥٥].

(۸۵۴۰) حضرت ابو ہر برہ دلالٹا سے مروی ہے کہ نبی الٹیانے فر مایا عنفریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے جتی کہ ہر دس میں سے نو آ دمی مارے جا کیں گے،اور صرف ایک آ دمی بیجے گا۔

( ٨٥٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بَنِ طَلَحَةَ عَنْ آبِى هُرَيُرةَ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ قَدْ شُوَاهَا وَمَعَهَا صِنَابُهَا وَأَدُمُهَا فَوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا فَأَمْسَكَ الْآعُرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا فَأَمْسَكَ الْآعُرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ قَالَ إِنِّى آصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُو قَالَ إِنْ كُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَأْكُلُ قَالَ إِنِّى آصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُو قَالَ إِنْ كُنْتَ وَسُلِما فَصُمْ أَيَّامَ الْغُرِّ [راجع: ٥ ٤١٦].

(۸۵۴) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نبی طیق کی خدمت میں ایک بھنا ہوا خرگوش لے کر آیا ، اس
کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا ، اس نے بیسب چیزیں لا کر نبی طیق کے سامنے رکھ دیں ، نبی طیق نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا اور اس
میں سے پچھ بھی نہ کھایا ، اور صحابہ ٹٹائٹ کو کھانے کا تھم دے دیا ، اس دیہاتی نے بھی ہاتھ رو کے رکھا ، نبی طیق نے اس سے بوچھا
کہتم کیوں نہیں کھارہے؟ اس نے کہا کہ میں ہر مبینے تین روزے رکھتا ہوں ، نبی تایق نے فرمایا اگرتم روزے رکھنا ہی چاہتے ہوتو
پھرایا م بیش کے روزے رکھا کرو۔

( ٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى سُهَيْلُ بُنُ آبِى صَالِحِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِى إِلَى الشَّامِ فَكَانَ أَهُلُ الشَّامِ يَمُرُّونَ بِأَهْلِ الصَّوَامِعِ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعْتُ آبِى يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ [راحع: ٥٥٥٧].

(۸۵۴۲) سبل بن ابی صالح میشد کتیج بین کدایک مرتبه مین اپ والد کے ساتھ شام کی طرف رواند ہوا، (بین نے ویکھا کہ) مثام کے لوگ جب کی گئی ہوئے ساکہ شام کے لوگ جب کئی گرج کے لوگوں پر گذرتے تو انہیں سلام کرتے، میں نے اس موقع پر اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سناکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ نبی مطیقا کا یہ فرمان سنا ہے کہ انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

( ٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ قَيْسٍ عَنْ ظَاوُسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ اللَّذَانِ يُهَوِّذَانِهِ وَيُنْصَّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُونَ

أَنْعَامَكُمْ هَلْ تَكُونُ فِيهَا جَدْعَاءُ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجُدَعُونَهَا قَالَ رَجُلٌ وَأَيْنَ هُمْ قَالَ اللَّهُ آعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قَالَ قَيْسٌ مَا أَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا كَانَ قَدَرِيًّا [راجع: ٧٧٨٦].

(۸۵۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے مردی ہے کہ نی نالیا نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تمہارے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی مکلا محسوں کرتے ہو؟ بعد میں تم خود ہی اس کی ناک کا ف دیتے ہو، ایک آدی نے پوچھا کہ یہ بچ کہاں ہوں گے؟ نی نالیا فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کرکیا کرتے؟

( ٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا

(۸۵۳۴)حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا مردہ لوگوں کی جو تیوں کی آ ہٹ تک سنتا ہے، جب وہ واپس جارہے ہوتے ہیں۔

( ٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِى مُحْرَم

(۸۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کوئی عورت اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیر تین دن کاسفر نہ کرے۔

( ٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ النَّضْوِ بُنِ أَنْسٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَجُلًا أَعْنَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِثْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةً ثَمَنِهِ [راجع: ٢٤٦٢].

(۸۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ طاقت مروی ہے کہ ایک آ دی نے کسی غلام کواپنے تھے کے بقدر آزاد کر دیا، نبی علیہ نے اس آزادی کونا فذفر مادیا اوراسے بقیہ قیمت کاضامن مقرر فرمادیا۔

(۸۵۴۷) حضرت ابو ہریرہ ٹرافٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَافِیم نے ارشاد فر مایا جس آ دی کو مفلس قر آر دے دیا گیا ہو اور کسی مخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ قَالَ لِى سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ مَا تَقُولُ فِى الْعُمْرَى قُلْتُ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى

( ٨٥٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ يَغْنِى الْآخُولَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَخَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّا قَدَمَيْهِ تَوَضَّا فَمَصْمِ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَخَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّا قَدَمَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَكُونُهُ وَمَسَحَ بِرَأَسِهِ وَوَضَّا قَدَمَيْهِ (٨٥٦٠) حضرت الوبريه ثَلَاثًا واسْتَنْمُ تَبُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَ وَمُوكِيا، تواس مِن تَبَنَ مُ تَبَالُ مُتَنْ مُ تَبَالُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَاءَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مَنْ مُولِيهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُصَلِّلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلِيهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا لَعَلَمُ عَلَيْكُولُوا لَعَلَالِهُ عَلَيْكُولُوا عَلَالَهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَعَلَمُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا لَعَلَالَكُولُ عَلَ

( ٨٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [قال الألباني: صحيح(ابن ماحة: ٤٣٥). قال شعيب: صحيح ....لكنه منقطع]. [راجع: ٢٧١، ٢٧٥].

(۸۵۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سندے حضرت عثمان غنی طافت ہے بھی مروی ہے۔

( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةٌ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَهْجُرُ امْرَأَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا إِلَّا لَعَنتُهَا مَلاثِكَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٣٤٦٥].

(۸۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ہاللے سے مروی ہے کہ نبی مالیا جوعورت (کسی ناراضگی کی بنایر) اپنے شو ہر کا بستر چھوڈ کر

(دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہے اس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں (تا آ نکدوہ والیس آ جائے)۔

( ٨٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَنْفَ الْمَاكُ فِيهِ وَغَزُو لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّ مَّبُرُورٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكُفِّرُ لَعَلَا إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ وَغَزُو لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّ مَبْرُورٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكُفِّرُ لَعَلَا إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ وَخَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكُفِّرُ الْعَالَىٰ السَّنَةِ [راحع: ٢ . ٢٥].

(۸۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی الیکا سے بوچھایا رسول اللہ! سب سے افضل کمل کون سا ہے؟ نبی ملیکا نے فرمایا اللہ کے نزویک سب سے افضل کمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہا دہ جس میں فرن شک نہ ہو، اور ایسا جہا دہ جس میں فرن شک نہ ہو، اور ایسا جہا دہ جس میں فرن شک نہ ہوا ورج جس میں ابو ہریرہ ڈاٹھؤ فرمائے ہیں کہ ج مبر ور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جا تا ہے۔ اس محدد ابو ہریرہ ڈاٹھؤ فرمائے ہیں کہ ج مبر ور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جا تا ہے۔ ابو ہریرہ ڈاٹھؤ کوئوں کہ گائی آئی کوئے گئی اللہ کے گئی الکہ کہ گئی اللہ کا فرن کے گئی الکہ کا فرن کھوں گلاٹ دعوات مستجابات کھئی آئو جعف فیھن دعوا الممثل و و دعوا المشافر و دعوا کہ سافی و دعوا کہ دورا کے دورا کہ دورا کے دورا کہ دورا

(۸۵۶۳) حفرت ابو ہربرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک وشبہیں ،مظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

( ٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عِطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدُلِ [راجع: ٢٩٢١].

ا (٨٥٧٨) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیائے نے نماز میں کیڑا اس طرح لٹکانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ جسم کی ہیئت

#### هي مُنله احمَّن في مِن مِن الله احمَّن في مِن مِن الله احمَّن في مِن مِن الله احمَّن الله هُرَيْرة ومَن الله ا يرند بهواور اس مِن كوني روك نذ بهو

(۸۵۲۷) حضرت ابوہریرہ دُلُنُوَّ سے مردی ہے کہ جب نبی علیا کو نجاشی کی موت کی اطلاع ملی تو صحابہ دُلَاُلُمْ نے نبی علیا کے پیچھے مفیں بائدھ لیس، نبی علیا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں جارتکہیں۔

( ٨٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِي عَطَاءٌ آنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ٱبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

(٨٥٦٧) حفرت الوهريم ه الله عمر وى ب كرى ك شدت جهنم كي تيش كالثر موتى به ال لئة نما زكو شند اكر عربه ماكرو. (٨٥٦٨) فِي كُلِّ صَلَاقٍ قِوَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَيْنَا أَخْفَيْنَا أَخْفَيْنَا

(۸۵۲۸)اور ہرنماز میں بی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی ایکھانے ہمیں (جرکے ذریعے) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٨٥٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ [راحع: ٧٤٥١]

(۸۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ ان فر مایا جو مخص طلوع آفاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو مخص غروب آفاب سے قبل نما زعصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی۔

( ٨٥٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ [راحعن ٢٢٨].

(۸۵۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ٹبی طائیلانے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اپنی نیندے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ تنین م تند دھولے۔

( ۸۵۷۱ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَفِنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ذَكُرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسُوائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي أَسُوائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسُوائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسُوائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَةُ ٱللَّهُ وَيَنَادٍ قَالَ اثْنِنِي بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ اثْنِنِي بِكَفِيلٍ قَالَ إِسُوائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَةُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتُمَسَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَلَافَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتُمَسَ

#### المُناكُ اللهُ الل

مَرْكَبًا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي كَانَ أَجَّلُهُ فَلَمْ يَجِدُ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَاوٍ وَصَحِيفَةً مُعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ثُمَّ زَجْجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي اسْتَلَفْتُ مِنْ فَكَن الْفَ دِينَادٍ فَسَأَلِنِي تَفِيلًا فَقُلْتُ كَفِي بِاللَّهِ كَفِيلًا فَرَضِي بِكَ وَسَأَلِنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ مَفِيلًا فَرَضِي بِكَ وَسَأَلِنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِي بِكَ وَسَأَلِنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِي بِكَ وَإِنِّي اسْتَوْدَعُتُكَهَا فَمَا أَجَدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالَّذِي لَهُ فَلَمْ أَجِدُ مَرْكَبًا وَإِنِي اسْتَوْدَعُتُكَهَا وَمُو فِي ذَلِكَ يَطُلُبُ مَرْكَبًا وَإِنِي اسْتَوْدَعُتُكَهَا وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا أَجْدَ مَرْكَبًا يَجْوَمُ فِي ذَلِكَ يَطُلُبُ مَرْكَبًا يَخُورُجُ إِلَى بَلَيهِ فَعَيْمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُ مُنْكُولُ وَهُو فِي ذَلِكَ يَطُلُبُ مَرْكَبًا يَخُورُجُ إِلَى بَلَيهِ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا الْمَالُ فَاحَدَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَجْدُ مَوْكُ اللَّهِ مَا الْمَالُ فَالْمَالُ وَاللَّهِ مَا إِلَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلُ اللَّهِ مَا إِلَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلَ اللَهُ فَلُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلُولُ اللَّهُ فَلُولُ اللَّهُ فَلُولُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلُولُ وَاللَّهُ ال

(۸۵۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا لیڈی امرائیل میں سے ایک خص نے دوسر مے خص سے ہزار دینار قرض مائے ، اس خص نے گواہ طلب کیے ، قرض مائے فالا کہنے لگا کہ خدا تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے وہ کہنے لگا کہ ہزار دینار قرض مائے ، اس خص نے گواہ طلب کیے ، قرض مائے والا کہنے لگا کہ خدا تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تم بچ کہتے ہو اچھائس کی صاف ت کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تم بچ کہتے ہو یہ کہر کراکی معین مدت کے لیے اس نے اسے ایک ہزار اشرفیاں و رویسے لیے والا رویسے لیے والا رویسے لیے کر بحری سفر کو لکا اور اپنا کی عام پورا کر کے واپس ہونے کے لیے جہاز کی تلاش کی تاکہ مقررہ مدت کے اندر قرض اوا کر دے ، لیکن جہاز نہ ملا مجبوراً ایک کام پورا کر کے واپس ہونے کے لیے جہاز کی تلاش کی تاکہ میں اور قرض خواہ کے نام ایک خط بھی اس میں رکھ کر خوب مضوط منہ بند کر کے دریا میں لکڑی ڈال دی اور کہنے لگا کہ الٰہی تو واقف ہے کہ میں نے قلال خص سے ہزار انٹر فیاں قرض ما تی تھیں اور جب اس نے وہائی تاکہ دیا تھا گھراس نے گواہ طلب حض نے تاکہ دیا تھا گھراس نے گواہ طلب سے نے جہاز کی تلاش میں بہت کوشش کی تاکہ رویسیاس کو پہنچا دول کین ہوادت پر رضا مند ہو کر ججے رویسیو سے برد کرتا کی جہاز کی تلاش میں بہت کوشش کی تاکہ رویسیاس کو پہنچا دول کین جاز جھے نہ ملااب میں بیاشرفیاں تیر سے برد کرتا ہوں یہ کہ کراس نے وہ کو کی تار باتا کہ اپنے شہر کو بی تھی ہی بھی جہاز کی جہاز کی تلاش میں دولی تی تاکہ اپنے شہر کو بی تھی جہاز کی جہاز کی اللہ تاکہ اپنے شہر کو بی تھی ہی تھی جہاز کی جہاز کی جہاز کی جہاز کی جہاز کی تار باتا کہ اپنے شہر کو بی تھی ہوں کی جہاز کی حدو کے جہاز کی جہاز کی جہاز کی جہاز کی حدو کی جہاز کی حدو کی جہاز کی حدو کی جہاز کی حدو کے جہاز کی حدو کی جہاز کی حدو کی جہاز کی حدو کی جہاز کی حدو کیا تھا کی حدو کی جہاز کی حدو کی جہاز کی حدو کی ح

اتفا قا ایک روز قرض خواہ دریا پر بیدد کیھنے کو گیا کہ شاید کوئی جہاز میرا مال لایا ہو (جہاز تو نہ ملا وہی اشرفیاں مجری ہوئی کئڑی نظر پڑی) بید گھر کے ایندھن کے لیے اس کو لے آیا،لیکن اسے تو ڑنے کے بعد مال اور خط برآ مدہوا پچھ مدت کے بعد قرض دار بھی آگیا اور ہزارا شرفیاں ساتھ لایا اور کہنے لگا خدا کی تئم میں برابر جہاز کی تلاش میں کوشش کرتا رہا تا کہ تمہارا مال تم کو

پہنچادوں کیکن اس سے پہلے جہاز ندملا، قرض خواہ نے دریافت کیا کہتم نے مجھے پھے بھی بھا تھا؟ قرض دار کہنے لگا کہ ہاں بتا تا ہوں چونکہ اس سے پہلے مجھے جہاز ندملا تھا اس لیے میں نے لکڑی میں بھر کررہ پہنچے دیا تھا، قرض خواہ کہنے لگا تو بس جو مال تم نے لکڑی میں بھر کر بھیجا تھاوہ خدا تعالی نے تمہاری طرف سے جھے بہنچادیا لہذاتم کا میا بی کے ساتھ اپنے یہ ہزار دینارواپس لے جاؤ۔

( ٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِىءُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْآسُودِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى شَمِعْتُ أَبَا الْآسُودِ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعُ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَةً فَلْيَقُلُ لَهُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبُنّ لِهَذَا [صححه مسلم (٦٥٥)، وابن حزيمة: الْمَسْجِدِ ضَالَةً فَلْيَقُلُ لَهُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبُنّ لِهَذَا [صححه مسلم (٦٥٥)، وابن حزيمة: (١٣٠٧)، وابن حيان (١٦٥١)]. [انظر: ٩٤٣٨].

(۸۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے جو شخص کسی آ دمی کو مسجد میں کمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سا جد (اس فتم کے اعلانات کے لئے) نہیں بنائی گئیں۔

( ٨٥٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْآشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَاوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرُوانَ أَحُلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرُوانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحُلَلْتَ بَيْعَ الصَّعُوكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِى قَالَ فَعَطْبَ النَّاسَ مَرُوانَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظُرْتُ إِلَى حَرَسٍ مَرُوانَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ [راحع: ٣٤٧].

(۸۵۷۳) سلیمان بن بیار مُوَاللهٔ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ تجار کے درمیان چیک کاروان پڑگیا، تا جروں نے مروان سے ان
کے ذریعے خرید وفر وخت کی اجازت ما تکی، اس نے انہیں اجازت دے دی)، حضرت ابو ہر برہ اٹٹاٹٹا (کومعلوم ہواتو وہ اس کے
پاس تشریف لے گئے اور) فرمایا کہتم نے سودی منجارت کی اجازت دے دی حروان نے کہا کہ پٹس نے تو ایبانہیں کیا، حضرت
ابو ہر برہ ڈٹٹاٹٹا نے فرمایا تم نے چیکوں کے ذریعے تجارت کی اجازت دے دی ہے جبکہ نی مالیا نے قبضہ سے قبل غلہ کی اگلی تھے سے
منع فرمایا ہے؟ چنا نچے مروان نے لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں اس سے منع کر دیا، سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ
مروان نے محافظوں کا ایک دستہ بھیجا جولوگوں کے ہاتھوں سے چیک چھیننے گئے۔

( ٨٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ آخْبَرَنِى نَعْمَانُ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ الْجَزَرِيَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَيَشْرَبُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ [راحع: ٩٨٢٨].

(٨٥٧٣) حضرت ابو بريره والتقطيع مروى بي كدني عليظان فرماياتم من سيكوكي شخص جب بهي كهانا كهائ تو دائيس باته

ہے کھائے اور داکیں ہاتھ سے پینے ، کیونکہ باکیں ہاتھ سے شیطان کھا تا پیتا ہے۔

- ( ٨٥٧٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمُ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا اللَّهُمْرَ [صححه مسلم (١٤٧٠]. [انظر: ٨٥٨١].
- (۸۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اگر حضرت حواء نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شو ہر سے خیانت نہ کرتی۔
- ( ٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ عَنْ يَحْيَى بُنِ النَّضُرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ الْآرْيَافُ فَيَأْتِى نَاسٌ إِلَى مَعَارِفِهِمْ فَيَذُهَبُونَ مَعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قَالَهَا مَرَّتَيْن
- (۸۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے مروی ہے کہ بی علیائے فر مایا عنقریب سرسٹر وشا داب زمینیں فتح ہوں گی ،لوگ اپنے اپ ساز وسا مان کو لے کریہاں سے وہاں منتقل ہوجا کیں گے ، حالا نکہ آگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ بی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ یہ جملہ آپ میں گافینے نے دومر میدو ہرایا۔
- ( ٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفُرُ فِي قَلْبِ امْرِيءٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْآمَانَةُ جَمِيعًا
- (۸۵۷۷) حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ایک آ دمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے ، جھوٹ اور بچ ایک جگدا کمٹے نہیں ہو سکتے ،اور خیانت اورامانت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ۔
- ( ٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيَّ قِيلَ وَمَنْ الشَّقِيُّ قَالَ الَّذِى لَا يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَتْرُكُ لِلَّهِ مَعْصِيَةً
- (۸۵۷۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جہنم میں صرف وہی داخل ہوگا جو' دشقی'' ہوگاء کسی نے بوچھا کہ' دشقی'' کون ہے؟ فرمایا جو نیکی کا کوئی کا م کر نے نہیں اور گناہ کا کوئی کام چھوڑ نے نہیں۔
- ( ۸۵۷۹ ) خَّدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ ٱنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُخُدَكُمُ هَذَا ذَهَبًا أَنْفِقُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ فَيَمُرُّ بِى ثَلَاثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا ٱرْصُدُهُ لِدَيْنٍ

(۸۵۷۹) حضرت ابو ہریرہ و الفقاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راہ خدامیں خرچ کردوں اور تین دن بھی مجھ پر ندگذرنے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہ بچے ،سوائے اس چیز کے جومیں اپنے اوپرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( .٨٥٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا سَلَامَانُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ الْأَصْبَحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يُحَدِّثُونَكُمْ بِبِدَعٍ مِنْ الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَفْتِنُونَكُمْ

(۸۵۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے فرمایا عنقریب میری امت میں کچھ د جال اور کذاب لوگ آئیں کے جو تمہارے سامنے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباؤا جداد نے ، ایسے لوگوں سے اینے آپ کو بچانا اور ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں فتٹے میں مبتلانہ کردیں۔

( ٨٥٨١ ) حَلَّاثَنَا حَسَنٌ حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَلَّاثَنَا أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ آبِى هُرِيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أُنْثَى زَوْجَهَا [راحع: ٥٧٥]

(۸۵۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایس منظرت حواء نہ ہونتیں تو کوئی عورت اپنے شو ہر سے خیانت نہ کرتی ۔

( ٨٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنْ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظُرُ وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ وَالنَّفْسُ تَهْوَى وَتُحَدِّثُ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَدِّبُهُ الْفَرْجُ

(۸۵۸۲) حضرت ابو ہریرہ وہائٹئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا اللہ نے ہرانسان پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھے چھوڑا ہے، جسے وہ لامحالہ پاکرہی رہے گا، آئکھوں کا زنا و یکھنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، انسان کانفس تمنا اورخواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا محکذیب کرتی ہے۔

( ٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْأَغُرَجُ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ آمَنَ المَّغُرِبِ آمَنَ السَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا [انظر: النَّاسُ كُلُّهُمْ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا [انظر: الله ١٩١٦ ١ ١٠٨٧٢ ١ ١٠٨٧١ .

(۸۵۸۳) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیائے نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اللہ پرایمان لے آئیں گے کیکن اس وقت کسی ایسے خض کو

# هُ مُنالًا اَمُرْبَعْ بَلِ يَعِيدُ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ هُولِيْرِة وَمِينَالُهُ كُولِيرة ومِينَالُهُ كَا

اس كاايمان نفع ندد ے گاجو پہلے سے ايمان ندلايا ہويا اپنے ايمان ميں كوئى نيكى ندكمائى ہو۔

( ٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ ٱدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

(۸۵۸۳) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا اپنے اوپراتنے عمل کا بوجھ ڈالا کروجس کی تمہارے اندر طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو دائمی ہو، اگرچہ مقدار میں تھوڑ اہی ہو۔

( ٨٥٨٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ اللَّهِ يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيا أَنْفُسَكُمَا مِنُ اللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنُ اللَّهِ شَيْنًا وَاسْأَلَانِي مَا شِنْتُمَا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ اللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِنْتُمَا إلا عَلَى اللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِنْتُمُ إلا اللهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِنْتُكُمْ إِلَى اللّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِنْتُكُمْ إِلَى اللّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِنْتُكُمْ إِلَى اللّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِنْتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّ

(۸۵۸۵) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیکھانے بنوعبدالمطلب سے فرمایا کہ اے بنی عبدالمطلب! اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، اے بنی عبد مناف! اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، اے پنج برخداکی پھوپھی، ام زبیر! اورا نے فاطمہ بنت محمد (مَنَّ اللَّیْمُ) اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم جوجا ہو، مجھ سے (مال ودولت) ما مگ سکتی ہو۔

( ٨٥٨٦) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ لَاتَصَلَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِمَالِي فَخَرَجَ بِهِ فَوضَعَهُ فِي يَدِ زَانِيةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى فُلانَة الزَّانِيةِ ثُمَّ خَرَجَ بِمَالٍ فَقَالَ أَيْضًا فَوَضَعَهُ فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدُّقَ عَلَى فُلانِ السَّارِقِ فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدُّقَ عَلَى فُلانِ السَّارِقِ وَخَرَجَ بِمَالٍ فَقَالَ أَيْضًا فَوَضَعَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ غَنِي قَالَ لَوْ شِئْتُ لَقُلُتُ لَا يَدُرِى حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى وَخَرَجَ بِمَالٍ أَيْضًا فَوَضَعَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ غَنِي قَالَ لَوْ شِئْتُ لَقُلُتُ لَا يَدْرِى حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلَا لَوْ شِئْتُ لَقُلُتُهُ فَلَعَلَّهُ النَّارِقُ فَلَعَلَّهُ النَّارِقُ فَلَعَلَهُ النَّارِقُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُغْنِيهُ وَلَا لَوْ إِلَى السَّرِقَةِ وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُغْنِيهُ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ لَا يُعْنِيهُ فَلَعَلَّهُ الْفَارِقُ فَلَعَلَهُ مَنْ إِلَيْ السَّرِقَةِ وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ اللَّا الرَّانِيةُ فَلَعَلَّهُ اللَّهُ وَالَيْ السَّرِقَةِ وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالَى السَّرِقَةِ وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَهُ وَصَعَهُ فَى مَالِهِ [راحع: ٢٥٥٥].

(۸۵۸۷) حفرت الوہریرہ نظافہ کہتے ہیں حضور کا گیا گئے ارشادفر مایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دول کا چنا نچہ وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا اور انجانے میں بدکار عورت کے ہاتھ میں دے آیا میں کولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک بدکار عورت کو خیرات کی ، دوسری رات کو پھر وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں رکھ آیا ، میں کولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک چور کو خیرات کا مال ملا ، تیسری رات کو وہ صدقہ کا مال لے کر پھر نکلا اور انجانے میں ایک دولت مندکو دے آیا میں کولوگوں نے تذکرہ کیا گہ آج رات ایک مال دار کوصد قد ملا ، وہ خض کہنے لگا کہ چور کوزانے کواور دولت دولت مندکو دے آیا میں کولوگوں نے تذکرہ کیا گہ آج رات ایک مال دار کوصد قد ملا ، وہ خض کہنے لگا کہ چور کوزانے کواور دولت

مند خف کومیں نے صدقہ کا مال دے دیا، پھراس نے خواب دیکھا کہ اس سے کہا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا تونے جو چورکو صدقہ دیا تواس کی وجہ سے شایدوہ چوری سے دست کش ہوجائے ،اورزائید کو جوتو نے صدقہ دیا تو ممکن ہے اس کی وجہ سے وہ زنا کاری چھوڑ دے ، باقی دولت مند بھی ممکن ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔

( ٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْوِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خُيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ دُخَلَهُ لِغَيْرٍ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ولا أعلم له علة. وقد أعله الدارقطني. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢٧). قال شعيب: ضعيف]. [انظر: ٩٤،٩٤،٩٤،٢].

(۸۵۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا جو شخص ہماری اس مسجد میں خیر سیکھنے سکھانے کے لئے داخل ہو، وہ مجاہد فی سبیل اللّٰہ کی طرح ہے، اور جو کسی دوسرے مقصد کے لئے آئے ، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسی چیز کو د یکھنے کے جسے دیکھنے کا سے کوئی حق نہیں۔

( ٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بُنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِى فِى جَبْهَتِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ٱسْرَعَ فِى مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوَى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ [انظر: ٩٣٠].

(۸۵۸۸) حفرت ابو ہریرہ رہ الن سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیہ سے زیادہ حسین کسی کونہیں دیکھا، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ کی پیشانی پر چک رہا ہے اور میں نے نبی طابیہ سے زیادہ کسی کو تیز رفارنہیں دیکھا، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ گویاز مین ان کے لئے لپیٹ دی گئی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈال کر نبی طابیہ کے ساتھ چل پاتے ، کیکن نبی طابیہ پر مشقت کا کوئی اثر نظر ندآتا تھا۔

( ٨٥٨٩ ) وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

(۸۵۸۹) اور نبی ملیس نے فر مایا مردور کواس کی مردوری دے دیا کرو، کیونکه الله کامردوررسوانہیں ہوتا۔

( ۸۵۹۰) وَبِياسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ يَرْحَمُّ اللَّهُ لُوطًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَأْوِى إِلَى رَّكُنِ شَدِيدٍ ( ۸۵۹۰) اور گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا حضرت لوط ملیکا پر اللہ کی رحتیں نازل ہوں ، وہ کسی ''مضبوط ستون'' کامہارا ڈھونڈر ہے تھے۔

( ٨٥٩١) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَفُرَ حُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ بِخَلِفَتَيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَايَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَيَخُرُجُ بِهِمَا إِلَى أَهْلِهِ خَيْزٌ لَهُ مِنْ خَلِفَتَيْنِ

(۸۵۹۱) اور نبی طینا نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل خاند کے پاس دو حاملہ اونٹیاں لے کرلوٹے؟ صحابہ خانڈ اُنے نے عرض کیا جی ہاں! (ہر شخص چاہتا ہے) نبی طینا نے فرمایا جوآ دمی قرآن کریم کی دوآ بیتن لے کر اپنے گھر لوٹنا ہے،اس کے لئے وہ دوآ بیتیں دو حاملہ اونٹیوں سے بھی بہتر ہیں۔

(۸۵۹۳) اور نبی ملینا نے فرمایا ہر خف پر ہراس دن میں''جس میں سورج طلوع ہو''صدقہ کرنالازم قرار دیا گیا ہے، اس کی صورت سے کدوآ دمیوں کے درمیان انصاف کرناصدقہ ہے، کسی آ دمی کی مدد کر کے اسے سواری پر بٹھا دینا اور اس کا سامان اسے پکڑا دیناصدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور نماز کے لئے اٹھنے والا ہرقدم بھی صدقہ ہے۔

( ٨٥٩٤) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِى أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ أَوْ نَصُرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُوْلِمِنُ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ [صححه مسلم(١٥٣)] يَهُودِيُّ أَوْ نَصُرَانِيَّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُوْلِمِنُ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ [صححه مسلم(١٥٣)] (٨٥٩٣) اور بِي النِّهُ نَ فَرَما ياس وَات كُرْم جَل كوست قدرت مِن مُر (مَالَّالُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَل كَي بِودى الرَّمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى إِلَيْكُ اللَّهُ مِنْ أَبِي هُويُونَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ قَبُولُ لَنْ يُعِيدُنِي كَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالًا إِنَّ قَالَهَا وَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّا يَ اللَّهُ عَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ قَالَهَا وَأَمَّا لَكُولِيهُ إِلَى اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَدًا أَنَا اللَّهُ وَلَدًا أَنَا اللَّهُ أَحَدُ الصَّمَدُ لَهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَدًا أَنَا اللَّهُ وَلَدًا أَنَا اللَّهُ أَحَدٌ الصَّمَدُ لَهُ الِدُ [راحع: ٤٠٢٨]

(۸۵۹۵) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیا نے قرمایا اللہ تعالی فرمائے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے

## مناله المراضل المناف الله المراضل المناف الله المراضل المراض

حالانکہ اسے ایسانہیں کرنا چاہئے اور مجھے ہی برا بھلا کہتا ہے حالانکہ بیاں کاحق نہیں ، تکذیب تو اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے، دوبارہ اس طرح کبھی پیدانہیں کرے گا ، حالانکہ میرے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے زیادہ آسان نہیں ہے ( دونوں برابر ہیں ) اور برا بھلا کہنا اس طرح کہوہ کہتا ہے اللہ نے اولا دبنار کھی ہے ، حالانکہ میں تو وہ صد (بے نیاز) ہوں جس نے کسی کو جنا اور نہا ہے کسی خینم دیا۔

( ٨٥٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَيَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدُّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلُ وِثْرًا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِثُرًا [انظر: ١٨٨٥، ٨٦٦٢].

(۸۵۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص سرمہ لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آئکھوں میں پھیرے،اور جب پھروں سے استنجاء کرے تب بھی طاق عدد میں پھر استعمال کرے۔

( ٨٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكْتَحَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُرًّا

(۱۵۹۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظام سے کہ نبی علیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص سرمدلگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آئکھوں میں پھیرے۔

( ٨٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ جَمِيعًا فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

(۸۵۹۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا اپنے فرمایا جب تین آ دمی اکٹھے ہوں تو ایک کوچھوڑ کرصرف دوآ دمی سرگوشی نہ کریں۔

( ٨٥٩٨) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبُعُونَ آلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

(۸۵۹۹) اور گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی والیہ نے فرمایا میری امت میں سے سنز ہزار آ دمی بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، حضرت عکاشہ ڈاٹٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما، پھر دوسرے نے کھڑے ہو کہ بھی بھی عرض کیا، کیکن نبی والیہ نے والیہ کا شدتم پر سبقت لے گئے۔
فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔

( ٨٦٠. ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْقَوْمُ الْأَزْدُ طَيِّبَةٌ ٱفْوَاهُهُمْ بَرَّةٌ ٱيْمَانُهُمْ نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ

(۸۲۰۰) اور نبی ملیان فرمایا قبیله از دیے لوگ کتنی بهترین قوم بین، ان کے مند پاکیزه، ایمان عده اور دل صاف ستحرے ہوتے ہیں۔

( ٨٦٠١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آبِي لَمْ يَزُفَعُهُ قَالَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَقَالَ أَجِبُ رَبَّكَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ عَرَّ وَكَلْ فَقَا عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَى وَجَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ بَعَثْتِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَلْ فَقَا عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَى عَبْدِي فَقَلْ لَهُ الْحَيَاةَ فَصَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا دَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعَرَةٍ فَإِنَّكَ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَمَا دَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعَرَةٍ فَإِنَّكَ عَبْدِي فَقُلْ لَهُ الْحَيَاةَ قَالَ ثَوْلَ فَالْنَ يَا رَبِّ مِنْ قَوِيبٍ

(۱۰۱۸) حضرت ابوہریرہ دلائٹوئے مروی ہے کہ طک الموت حضرت موکی علیہ کے پاس جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے پہنچ اور ان سے کہا کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیے تو حضرت موکی طلیہ نے ایک طمانچہ مارکر ان کی آ تھے پھوڑ دی، وہ پروردگار کے پاس واپس جا کر کہنے گئے کہ آپ نے بخصے ایسے بندے کے پاس جبح دیا جو مرتانہیں چاہتا؟ اللہ نے ان کی آتک ہوا پس لوٹا دی اور فر مایا ان کے پاس واپس جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو ایک بیل کی پشت پر ہاتھ درکھ دیں ، ان کے ہاتھ دی وارد فر مایا ان کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا، حضرت موکی علیہ نے پوچھا کہ اے پروردگار! پھر کہا ہوگا؟ فر مایا پھر موت آئے گی، انہوں نے کہا تو پھر ابھی سہی۔

( ٨٦٠٢) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكُرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُو خَاطِيءٌ وَسُلَّمَ مَنْ احْتَكُرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُو خَاطِيءٌ ( ٨٦٠٢) حضرت ابو بريره تُنَافَّدُ سے مروی ہے کہ نی علینا نے فرمایا جو خص مسلمانوں پر گرانی کی نیت سے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ گنا بھارے۔

( ٨٦٠٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ أَفْضَلُ أَجُوا عَنْ الْمَسْجِدِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٥٥، ابن ماحة: ٧٨٧)، قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٧٢٥،٩].

(۸۶۰۳) حضرت ابوہریرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ بی طالیا نے فر مایا جو فض مسجد سے جتنے زیادہ فاصلے سے آتا ہے،اس کا اجرا تنا بی زیادہ ہوتا ہے۔

( ٨٦٠٤) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَنَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَشْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهُلُهُ فَإِذَا

# هُ مُنلِهُ المَوْنَ بِل يُنظِّ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة مِنَّالُهُ اللهِ

اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمْ الَّذِينَ يَشْتَخُرجُونَ كَنْزَهُ [راجع: ٧٨٩٧].

(۸۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جمرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دمی ہے بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں، پھر کی جائے گی، اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا، بلکہ جبشی آ کیں گے اور اسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آ باد نہ ہو سکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکالنے والے ہوں گے۔

( ٨٦.٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ يَغْنِي ابْنَ النُّعْمَانِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حُرِّمَتُ الْخَمْرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ فَسَالُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ٱكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ النَّاسُ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا إِنَّمَا قَالَ فِيهِمَا إِنْهُ كَبِيرٌ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنْ الْأَيَّام صَلَّى رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغُرِبِ خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهٖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آيَةً أَغْلَظَ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَٱنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَكَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ ٱخَدُهُمْ الصَّلَاةَ وَهُوَ مُفِيقٌ ثُمَّ ٱلْزِلَتُ آيَةٌ ٱغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَانُ وَالْكَزُلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَقَالُوا انْتَهَيْنَا رَبَّنَا فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ رِجْسًا وَمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوْا وَآمَنُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْحُرِّمَتُ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا تَرَكُتُمْ (۸۲۰۵) حضرت ابو ہریرہ اٹالٹھئاسے مروی ہے کہ شراب کی حرمت تین مختلف درجوں میں ہوئی ہے، نبی ملیکا جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ شراب بھی پیتے تھے اور جوئے کا پییہ بھی کھاتے تھے ،انہوں نے نبی ملیکیا ہے ان چیزوں کے متعلق سوال کیا توالله نے بیآیت نازل فرمائی که' بیاوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں ، آپ فرماد بیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بہت زیادہ ہے،اورلوگوں کے پچھمنافع بھی ہیں' لوگ کہنے لگے کہ اس آیت میں شراب حرام تونہیں قرار دی گئی ،اس میں تواللدنے صرف میفر مایا ہے کہان میں گناہ بہت زیادہ ہے، چنانچہ وہ شراب پیتے رہے۔

حتی کرایک دن مہاجرین میں سے ایک صحابی نے مغرب کی نماز میں لوگوں کی امامت کی تو (نشے کی وجہ سے ) انہیں قراءت میں اشتباہ ہوگیا، اس پر اللہ نے پہلے سے زیادہ سخت آیت نازل فرمائی که''اے اہل ایمان! نشے کی حالت میں نماز کے

# ٥ ﴿ مُنَا الْمُرْاضِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قریب بھی نہ جایا کرو، تا آ تکہ تہمیں ہے بھا نے لگے گئم کیا کہ درہے ہو'اوگ پھر بھی شراب پینے دے ،البتہ نماز کے لئے اس
وقت آتے جب اپنے ہوش وحواس میں ہوتے ،اس کے بعد تیسرے درجے میں اس سے بھی زیادہ تخت آیت نازل ہوئی کہ
د'اے اہل ایمان! شراب ، جوا، بت اور پانے کے تیرگندی چیزیں اور شیطانی کام بین ،ان سے بچو، تا کہ تم کامیاب ہوجاؤ۔'
اس آیت کے نازل ہونے پرلوگ کہنے لگے کہ پروردگار! اب ہم باز آگئے ، پھر پچھلوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ!
کچھلوگ جوراو خدا میں شہید ہوئے یا طبعی طور پرفوت ہوگئے اور وہ شراب بھی پینے تھے اور جوئے کا پیسہ بھی کھاتے تھے (ان کا
کیا بنے گا) جبکہ اللہ نے ان چیزوں کو گندگی اور شیطانی کام قرار دے دیا ہے؟ اس پر اللہ نے بیآ یت نازل فرمائی کہ''جولوگ
ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ، ان کے لئے ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں جووہ پہلے کھا بھے ، بشرطیکہ اب متی اور
ایمان والے رہیں'' اور نی مالیگا نے فرمایا اگر ان کی موجودگی میں شراب خرام ہوتی تو وہ بھی تہماری طرح اسے چھوڑ ہی دیتے
ایمان والے رہیں'' اور نی مالیگا نے فرمایا اگر ان کی موجودگی میں شراب خرام ہوتی تو وہ بھی تہماری طرح اسے چھوڑ ہی دیتے
(اس لئے گھرائے کی کوئی بات نہیں)

( ٨٦.٦) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آذُرَكَ زَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءً لَمْ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ

(۸۲۰۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھؤ سے مردی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جو خص ماہ رمضان کو پائے اوراس پر گذشتہ رمضان کے پکھ روزے واجب ہوں جنہیں اس نے قضاء نہ کیا ہوتو اس کا موجودہ روزہ قبول نہ ہوگا ، اور جو شخص نفلی روزہ قبول نہ ہوگا تا آ تکہ وہ جبکہ اس کے ذمے رمضان کے پکھروزے واجب ہوں جن کی وہ قضاء نہ کرسکا ہوتو اس کا وہ نفلی روزہ قبول نہ ہوگا تا آ تکہ وہ فرض روزے کمل کرلے۔

( ٨٦.٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِرُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيهِ [صححه البحارى (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨)، وابن حزيمة: (١٤٩)].

(۷۰۷) حضرت ابوہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو ناک کو اچھی طرح صاف کر لے ، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے بررات گذار تا ہے۔

( ٨٦.٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِى تَمِيمِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتُ

(٨٦٠٨) حفرت ابو ہریرہ اللّٰمَوْسے مروی ہے کہ نبی عالیّاً نے فرمایا اقامت ہونے کے بعد وَقُلّ فرضٌ نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ (٨٦٠٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ و قَالَ عَبْد اللّٰهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ وَهْبٍ قَالَ

# الم المرابع المنظم المرابع المنظم المرابع المنظم المرابع المنظم ا

أَخُبَرَنِى عَمُرُو بِنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بُنَ الْأَشَجِّ حَلَّقَهُ أَنَّ عَلِى بُنَ خَالِدِ الدُّوَلِيَّ حَلَّقَهُ أَنَّ النَّصُوَ بُنَ سُفْيَانَ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَعَاتِ الْيَمَنِ فَقَامَ بِلَالُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُنَادِى فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُنَادِى فَلَمَّا صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّة

(۸۲۰۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ کے ساتھ یمن کے کسی بالائی جھے میں تھے کہ حضرت بلال ڈٹاٹٹؤا ڈان دینے کے لئے کھڑے ہوئے، جب وہ اذان دے کرخاموش ہوئے تو نبی علیہ نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح یقین قلب کے ساتھ یہ کلمات کے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائده: سندكى علاوه متن كا متبار سے بھى يروايت نا قابل فہم ہے كونك سيرت كى كتابيں ني اليَّا كسفر يمن سے خاموش ہيں۔
( ٨٦١٠ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاقِ عَنْ عَبْدِ الصَّلَاقِ عَنْ بَعْدِ الصَّلَاقِ عَنْ بَعْدِ السَّهُ عَلَيْهِ مَلَائِكُهُ مَلَائِكُهُ مَلَائِكُهُ مَا لُمْ يُحْدِثُ أَوْ يَقُومُ وَهُو فِي الرِّبَاطُ الْلُّكِمَةِ

(۱۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا آ دی اس مجاہد کی طرح ہوتا ہے جس کا گھوڑ اراہ خدا میں اپنے پہلو پر تیار کھڑ اہو، اس کے لئے اللہ کے فرشتے اس وقت تک دعاءِ مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے ، یا وہاں سے کھڑ انہ ہو جائے ، اور وہ ''رباط اکبر''سب سے اہم چوکیداری میں شار ہوگا۔

( ٨٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا نَكُونُ بِهَذَا الرَّمْلِ فَلَا نَجِدُ الْمُاءَ وَيَكُونُ فِينَا الْحَائِضُ وَالْجُنَبُ وَالنَّفَسَاءُ فَيَأْتِي عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ آشْهُرٍ لَا تَجِدُ الْمَاءَ قَالَ عَلَيْكَ نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالنَّوَابِ يَغْنِى النَّيَشُمَ [راحع: ٧٧٣٣].

(۱۲۱) حضرت ابو ہر رہ وفائن سے مروی ہے کہ ایک دیماتی آ دی نبی تائیں کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگایارسول اللہ! میں چار پانچ مہنے تک مسلسل صحرائی علاقوں میں رہتا ہوں، ہم میں حیض ونفاس والی عور تیں اور جنبی مرد بھی ہوتے ہیں (پائی نہیں ملتا) تو آپ کی کیارائے ہے؟ نبی تائیں نے فرمایامٹی کو اپنے اوپر لازم کرلو ( یعنی تیم کرلیا کرو)۔

( ٨٦١٢) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بُنِ أَبِي غَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُوَيَّرُةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلٌ لِلْأُمْرَاءِ وَيُلْ لِلْعُرَفَاءِ وَيُلْ لِلْأُمْنَاءِ لَيَتَمَنِّينَ ٱقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذُوَائِبَهُمْ كَانَتُ مُعَلَّقَةً بِالثُّرِيَّا يَتَذَبُذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ [انظر: ١٠٧٤٨، ٢١٩١]

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْتُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(۸۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ گانڈے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا امراء، چوہدریوں اور حکومتی اہلکاروں کے لئے ہلاکت ہے، پہلوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ ان کی چوٹیاں ٹریاستارے سے لئکی ہوتیں اور بیآ سان وزبین کے درمیان تذبذ ب کا شکار ہوتے ،لیکن کسی ذمہ داری پرکام نہ کیا ہوتا۔

( ٨٦١٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَصَفَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ دَعَا فَقَالَ لِي اجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدٍ وَآدُخِلُ يَدَكَ وَلَا تَنْثُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا يَنْفُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَمُعْمَ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقُوى فَسَقَطَ [صححه ابن حبان والقرمة عَنْ حَقُوى فَسَقَطَ [صححه ابن حبان الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَقُوى فَسَقَطَ [صححه ابن حبان عربان الله الألباني: حسن الإسناد (الترمذي: ٣٨٣٩].

(۱۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن میں پچھ مجموری لے کرنی طابق کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ
ان میں برکت کی دعاء کرد ہیجئے ، نبی طابق نے انہیں بھیر کراپنے ہاتھ پر کھااور دعاء کر کے فرمایا کہ انہیں اپنے تو شددان میں ڈال
لواور ہاتھ ڈال کراس میں مجبوری نکالتے رہنا، اسے الٹا کر کے جھاڑ نائہیں، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں
سے کتنے ہی وسق نکال نکال کرراہ خدا میں دیئے ، ہم خود بھی کھاتے کھلاتے رہے ، اور میں اس تھیلی کواپنے سے بھی جدانہ کرتا تھا،
لیمن حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹ کی شہادت کے بعدوہ کہیں گر کر گم ہوگئی۔

( ٨٦١٤) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبْنَكَ إِلَهَ الْحَقِّ [راجع: ٨٤٧٨].

(٨٦١٣) حضرت ابو بريره والتي الله الحق"

( ٨٦٨٥) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ آبُو عُمَرَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أُذَيْنِ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ الْعَبُدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتُوكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ وَيَتُوكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا [انظر: ٢٥٧٨].

(۸۷۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کوئی شخص اس وفت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک نداق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نددے،اورسچا ہونے کے باوجو دجھگڑ افتح نہ کردے۔

( ٨٦١٦) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَمُدُ لِلَّهِ فَإِذَا قَالَ الْهُ أَخُوهُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قِيلَ لَهُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ [صححه البحاري (٢٢٤٥)].

# وي مُنله مَن الله مَ

(۸۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ و المحمد لله من کراسے یو خرمایا جبتم میں سے کی کو چھینگ آئے تو وہ المحمد لله کہ، دوسرامسلمان بھائی اس کی المحمد لله من کراسے یو حمک الله کہ، چرچھیئے والایتھدیکم الله ویصلے بالکم کے۔ (۸۲۱۷) حَدَّفَنَا یُونُسُ حَدَّفَنَا حَمَّادٌ یَعْنِی ابْنَ زَیْدِ عَنْ اَیُّوبَ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْوَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی عَنْ الشَّوْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ [راجع: ۲۱۰۷].

(۸۲۱۷) حفرت الو بريره التنوس مروى بك بي عليها في مشكر بك مند سه منداكا كرياني پين سه منح فرمايا ب من المعتمد (۸۲۱۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي الْبُنَ زَيْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ فَرُّوحَ الْجُرَيْرِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِي يَقُولُ تَضَيَّفُتُ أَبَا هُرَيْرَةً سَبُعًا فَكَانَ هُو وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلُ الْلَالَ يُصَلّى هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً كَيْفَ تَصُومُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ السَّهُ وَهَذَا وَيُصِلِّى هَذَا ثُمَّ يَوْقَطُ هَذَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً كَيْفَ تَصُومُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ السَّهُ وَلَا قَالَ قَلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً كَيْفَ تَصُومُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ السَّهُ وَيَعْدُ وَيُوقِطُ هَذَا قَالَ قَلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً كَيْفَ تَصُومُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ السَّهُ وَلَا قَلْتُ فَيْفَا فَالُ وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَا قَالَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيهِنَّ شَيْءً أَعْجَبُ إِلَى مِنْهَا عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ۱۱۸ ) ابوعثان نہدی مُنظیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سات دن تک حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے بہاں مہمان رہا، انہوں نے اپنی ہوی اور خادم کے ساتھ رات کو تمین حصوں میں تقسیم کررکھا تھا، پہلے ایک آ دمی نماز پڑھتا، پھر وہ دوسرے کو جگا دیتا، وہ نماز پڑھ لیتا تو تیسرے کو جگا دیتا، ایک دن میں نے بوچھا اے ابو ہریرہ! آپ روزہ کس تر تیب سے رکھتے ہیں؟ فر مایا کہ میں تو مہینے کے آغاز میں ہی تین روزے رکھ لیتا ہوں اور اگر کوئی مجبوری پیش آجائے وہ مہینے کے آخر میں رکھ لیتا ہوں، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو یہ فر ماتے ہوئے بھی سنا کہ ایک مرتبہ نی ملیکھانے اپنے صحابہ ڈاٹٹو کے درمیان کچھ مجبوریں تقسیم فر مائیں، مجھے سات مجبوریں ملیں، جن میں سے ایک مجبور گرد بھی تھی، میرے نز دیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے تئی سے مجھے سات مجبوریں ملیں، جن میں سے ایک مجبور گرد بھی تھی، میرے نز دیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے تئی سے مجھے بیانا پڑر ہا تھا (اور میرے مسوڑھے اور دانت حرکت کر دے تھے)

( ٨٦١٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ آلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ قَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَيُلًا قَالَ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَذَلُّوهُ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ [صححه البحاري (٤٥٨)، ومسلم (٢٥٦)، وابن حزيمة: (٢٩٩١)]. [انظر: ٢٠٢٥، ٢١١].

(۱۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ و الفقاسے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام حورت یامرد مجد نبوی کی خدمت کرتا تھا (مبحد میں جھاڑو وے کر صفائی سخرائی کا خیال رکھتا تھا) ایک دن نبی ملیک کو و انظر نہ آیا، نبی ملیک نے صحابہ مخالفہ سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہوگیا، نبی ملیکا نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ مخالفہ نے عرض کیا کہ وہ ایک عام آ دمی تھا (اس لئے

آپ کوز حمت دینا مناسب نہ مجھا) نبی علیائے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، صحابہ ڈٹائٹی نے بتا دی، چنانچہ نبی علیائے اس کی قبر پر جا کراس کے لئے دعاءِ مغفرت کی ک

( ٨٦٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَقَّافُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتُ أَبَا مَكُرِ وَعُمَرَ تَطُلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِعْنَا وَسُولَ اللَّهُ مَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَا أُورَتُ أُولَا الترمذي حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي ١٦٠٨ و ١٦٠٩) قال شعيب اسناده حسن] [راحع: ٧٩]

(۱۲۱) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ اور میں ہے کہ حضرت فاطمہ بھٹھا ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر بھاتھ اور فاروق اعظم بھاتھ کے میری ورا شت پاس نبی طیکا کی میراث طلب کرنے آئیں تو ان دونوں نے فر مایا کہ ہم نے نبی طیکا کو بیڈر ماتے ہوئے سا ہے میری ورا شت میرے مال میں جاری نہ ہوگا۔

( ۱۹۲۸) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُويُوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثَمَهُ ٱلْجَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ [راحع: ٧٥٦١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثَمَهُ ٱلْجَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ [راحع: ٧٥٦١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثَمَهُ ٱلْجَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ [راحع: ٧٥٦] ( ٨٦٢٣) حضرت الوبرية وَلَافَةَ عَرَى مَهِ كَدُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَعْلَ عَلْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكُثُمَهُ ٱلْحَمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكُثُمَهُ ٱلْحَمَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَنْ بِلِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكُثُمَهُ ٱلللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلَيْهِ مِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى مَن مِنْ عَلْمَ وَلَا عَلَى مَنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى ال

#### الله المرافظ ا

(۸۲۲۳) حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی طابقات فرمایا اس محض کی مثال' جو کمی مجلس میں شریک ہوا وو وہاں حکمت کی با تیں سے کیکن اپنے ساتھی کو اس میں سے چن چن کر غلط با تیں ہی سنا ہے' اس شخص کی ہی ہے جو کسی چروا ہے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے چروا ہے! اپنے رپوڑ میں سے ایک بکری میرے لیے ذبح کردے، وہ اسے جواب دے کہ جاکران میں سے جو سب سے بہتر ہو، اس کا کان پکڑ کرلے آؤاور وہ جاکر رپوڑ کے کئے کا کان پکڑ کرلے آئے۔

( ١٦٢٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَقَانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ وَقَالَ عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْبَالَا عَلِي بُنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَقِ وَصَوَاعِقَ قَالَ فَاتَيْتُ عَلَى النَّتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظُرْتُ فَوْقَ قَالَ عَفَّانُ فَوْقِي فَإِذَا أَنَا بِرَعُدٍ وَبَرْقِ وَصَوَاعِقَ قَالَ فَاتَيْتُ عَلَى قَوْمِ بُطُونَهُمْ كَالْبُونِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِحِ بُطُونِهِمْ قُلْتُ مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَوُلَاءِ أَكَلَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ الشَّنْيَاءِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظُرْتُ أَسْفَلَ مِنِّى فَإِذَا أَنَا بِرَهُجٍ وَدُخَانِ وَأَصُواتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى آغَيْنِ بَنِى آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَّكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْلَا الرِّالِقِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظُرْتُ أَسْفَلَ مِنِي الْحَيَالُ وَلَوْلَا الْمَعَالِقِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى آغَيُنِ بَنِى آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَّكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلُولَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْاللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

پھر جب میں آسانِ دنیا پر واپس آیا تو میری نگاہیں نیچ پڑ گئیں، وہاں چیخ و پکار، دھواں اور آواز کیں سنائی دیں، میں نے پوچھا جریل! بیکیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ پیشیاطین ہیں جو بنی آدم کی آتھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تا کہ وہ آسان وزمین کی شہنشاہی میں ٹوروفکرنہ کرسکیں، اگر ایسانہ ہوتا تو لوگوں کو بڑے بجائبات نظر آتے۔

( ٨٦٢٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَلْقَمَةً عَنُ آبِى سَلَمَةً عَنُ أَبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ يَغْنِى هِشَامٌ وَعَمْرٌو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ يَغْنِى هِشَامٌ وَعَمْرٌو الرَاحِع: ٢٩ . ٨٠].

(۸۲۲۷) حَفرت الوہريره وَ وَالْمُؤَاسِ مروى بِ كَهُ بِي عَلِيْهِ الْهُوَاسِ فَلْ مَا يَاعاص بن واكل كه دونوں بينے صفام اور عمر ومومن بين - الله مَدَّقَدَ الله عَفَّانُ حَدَّفَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْهَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَاحِع: ٢٩ - ٨].
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ [راجع: ٢٩ - ٨].

(١٦٢٨) حضرت ابو ہرمیرہ و الفند سے مروی ہے كہ نبى عليا فرمايا عاص بن وائل كے دونوں بيليے (حدما م اور عمرو) مؤمن ميں۔

( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنُ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَاللَّلَّةِ وَآعُوذُ بِكَ مِنُ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَاللَّلَةِ وَآعُوذُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَوْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

(۸۲۲۸) حفرت ابو ہریرہ طالع سے مروی ہے کہ نبی علیہ مید عاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں فقر و فاقہ ، قلت اور ذلت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اور اس بات سے کہ میں کسی برظلم کروں یا کوئی مجھے برظلم کرے۔

( ٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلٍ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ [راحع: ٨٤٠٩]

(۸۲۲۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے منقول ہے کہ نبی طائیا نے فر ما یا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے دیا دہ شرکے قریب ہوتی ہے اور عور توں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔ زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٨٦٣٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

(۸۲۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئٹ مردی ہے کہ نبی طیلائے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ بھی ہے دہ صدقہ ہے۔

( ٨٦٣١ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ أَعُطِى أَبُو مُوسَى مَزَامِيرَ دَاوُدَ [وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٣٤١) النسائي: ١٨٠/٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢ ، ٨٨، ٥ ، ٨٥].

(٨٢١) حفرت ابو ہریرہ ظافی سے مروی ہے کہ نبی ملیا اندہ مولی اشعری کوحفرت داؤد ملیا جیسائسر عطاء کیا گیا ہے۔

(٨٩٣٢) حضرت الوهريره والتفوي عصروى من كم نبي ملا في التاحة على الما تيامت كون لوك تين اصناف كي صورت من جمع مول

### مَنْ الْمَاتُونُ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرْدُوةً مِنْ اللَّهُ مُرَدُوةً مِنْ اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرِدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرِدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرْدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرْدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرْدُولًا اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرْدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرْدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرْدُولًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرِدُولًا مُنْ اللَّهُ مُرِدُولًا مِنْ اللَّهُ مُرِدُولًا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَدُولًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِيلًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلِيلًا لِلللَّهُ مُلِّلِيلًا لِلللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلِلَّا لِللَّهُ مُلِلِّ الللَّهُ مُلِلِّ اللَّالِمُ مُلِلِّ اللَّهُ مُل

گے، ایک تنم پیدل چلنے والوں کی ہوگی ، ایک تنم سواروں کی ہوگی اور ایک تنم چروں کے بل چلنے والوں کی ہوگی ، صحابہ تفاقیۃ نے پوچھا یا رسول اللہ! لوگ اپنے چروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو ذات انہیں پاؤں پر چلاتی ہے وہ انہیں چروں کے بل چلا نے پرچھا یا رسول اللہ! لوگ اپنے جروں کو بھا تا جائے۔ چلانے پر بھی قادر ہے، اس لئے انہیں ہر پھسلن اور کانٹے سے اپنے چروں کو بھانا جا ہے۔

(۸٦٢٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةً عَنُ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَلَكُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ يُا جِبُرِيلُ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يُسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَحَلَهَا ثُمَّ حَقَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ فَالْ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظُرَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدُخُلَهَا أَحَدٌ فَلَمَّا خَلَقَ النَّارَ قَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدُخُلَهَا أَحَدٌ فَلَمَّا خَلَقَ النَّارَ قَالَ يَا جَبُرِيلُ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَلَمَّ إِلَيْهَا فَلَمَى إِلَيْهَا فَلَمَا يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدُخُلُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدُخُلُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَذُخُلُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ فَعَلَى اللَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَلَهُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى آحَدٌ إِلَا هَا وَاحِع: ٢٩٤٥].

(۱۳۳۳) حفرت ابو ہر یرہ نظافیات مردی ہے کہ نی مالیا نے فر مایا جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل مالیا کے پاس
میں مہیا کہ جاکرات دیکھ کرآؤ چنا نچ حضرت جبریل ملیا گئے اور جنت اوراس میں مہیا کی گئی نعمتوں کو دیکھا اور واپس آکر
ہارگا و خداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی تم اس کے متعلق جو بھی سنے گا ،اس میں واخل ہونا چاہ کا ،اللہ کے تھم پر اسے
مالیندیدہ اور ناگوار چیز وں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ، اللہ نے فرمایا اب جاکراسے اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کرآؤ ، چنا نچہ وہ
دوبارہ گئے ،اس مرتبہ وہ ناگوارامورسے ڈھانپ دی گئی تھی ، وہ واپس آ کرع ض رسا ہوئے کہ آپ کی عزت کی تنم ا مجھے اندیشہ
ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو تھے گا۔

ای طرح جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو حصرت جریل الیاسے فرمایا کہ اے جریل! جا کر جہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھ کرآؤ، وہ دہ ہاں پنچے اور دیکھ کروا پس آ کر کہنے گئے گہ آپ کی عزت کی تتم! کوئی شخص بھی''جواس کے متعلق سنے گا''اس میں داخل ہونانہیں چاہے گا، اللہ کے تھم پراسے خواہشات سے ڈھائپ دیا گیاء اس مرتبہ حضرت جریل الیا ہے ک کے کہ آپ کی عزت کی قتم! مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آ دی اس سے پہنیں سکے گا۔

( ١٦٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحُنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَمِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمُ بِكَ أَصْبَحُنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَمِكَ مَا وَمِكَ نَمُولُ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُ مَا إِنْ مَا إِنْ مَا عَلَى اللَّهُ مَا إِنْ وَالْوَدِ وَاللَّهِ مَا أَنْ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ مَا يَعْفُولُ إِلَيْكَ الْمُولِيقُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا عَلَيْنَ اللَّهُ وَمُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ إِلَى اللَّهُ مَا إِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَيْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَا لَكُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لِمُنْ اللَّهُ مَا مُعْتَلَقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِنَا لَا اللَّهُ لِلللْمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(٨٩٣٨) حفرت الوهريره الألفاع مروى بكه ني اليام محكم وقت بدعاء كرتے تف كدا الله الهم في آب ك نام ك

# هُ مُنالًا آمُرُنُ لِيَ يَعْرَبُ كُورِيُرُة بَيْنَالًا كُلُورِيُرَة بَيْنَالًا كَانُمُورِيُرَة بَيْنَالًا كَانُ هُرَيُرَة بَيْنَالًا كَانُهُ مُرِيُرَة بَيْنَالًا كَانُهُ مُرِيُرَة بَيْنَالًا كَانُهُ مُرِيُرَة بَيْنَالًا كَانُهُ مُرِيُرَة بَيْنَالًا كَانْ مُرْيُرَة بَيْنَالًا كَانُهُ مُرِيُرَة بَيْنَالًا كَانُهُ مُرِيُرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرْيُرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرِيْرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرْيُرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرِيْرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرْيُرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرْيُرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرْيُرة بَيْنَالًا كَانُ مُرِيْرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرْيُرَة بَيْنَالًا كَانُ مُرْيُرة بَيْنَالِق لَيْنَالِق لَيْنُ لِلْمُ لِيَعْلِقُونَ لِمُ لِي عَلَيْنَالِ لَكُونِ مُنْكِلًا لِمُعْرِقُونَ لِلْعُلِقِيلًا لِكُونِ لَيْنِي لِيَعْلِقُونَ لِي مِنْ الْمُعْلِقُ فَيْنِي لِعُلْمُ لِلْعُلِقِ لَيْنَالِقُ لِي مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْرِق لِلْعُلْقِ لِي مُؤْمِنِي لِلْعُلِقِ لِي مُعْلِق لِمُ لِي مُعْلِقًا لِمُولِكُونَ لِي مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُنْ لِلْعُلِقِ لِي مُولِكُونِ لِلْعُلِقِ لِي مُعْلِق لِلْعُلِقِ لِلْعُلِقِ لِي مُعْلِقِ لِلْعُلِقِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلِقِ ل

ساتھ سے کی آپ کے نام کے ساتھ ہی شام کریں گے، آپ کے نام ہی ہے ہم زندگی اور موت پاتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

( ٨٦٣٥) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَوِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمَيْدٍ وَتَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَصَالِحٍ بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَهُ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَهُ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ 
ذَكَرَنِي فِي مَلَإِ مِنُ النَّاسِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ [انظر: ٩٢٤٣].

(۸۶۳۵) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے بندہ اگر جھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ، اگروہ جھے سی مجلس میں بیٹھ کریا د کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یا د کرتا ہوں۔

( ٨٦٣٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا آبُو سِنَانِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَّاهُ أَوُ زَارَهُ قَالَ أَبِي سَوْدَةً عَنْ آبِي هُوَيْوَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَّاهُ أَوُ زَارَهُ قَالَ حَسَنٌ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَفَّانُ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا قَالَ حَسَنٌ فِي اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهُ عَفَّانُ [راحع: ٨٠٣٨]

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات یا بیار پری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں تو کامیاب ہو گیا، تیرا چلنا بہت اچھا ہوااور تونے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنالیا۔

( ٨٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ طَعَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسُودَانِ التَّمُرُ وَالْمَاءُ وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَرَى سَمْرَائكُمْ هَلِهِ وَلَا نَدُرِى مَا هِي وَإِنَّمَا كَانَ لِبَاسُنَا مَعَ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّمَارَ يَعْنِي بُرُدَ الْأَعْرَابِ

(۸۲۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی تالیگا کے دورِ باسعادت میں ہمارا کھانا صرف دو کائل چیزیں'' مجود اور پانی'' ہوتے تھے، بخدا ہم نے تمہارے یہ گیہوں بھی دیکھے تھے اور نہ ہمیں اس کا پیتہ تھا، اور نبی تالیگا کے دور باسعادت میں ہمارا لباس دیہا تیوں کی جا دریں ہوا کرتی تھیں۔

( ٨٦٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ زَعَمَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ [راحع: ٢ - ٨٣].

(٨٦٣٩) حضرت ابو ہريره الله الله على ما الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن أبي هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله الله عن أبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَجَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راجع: ٧٨٦١].

(۸۲۴۰) حضرت ابو ہرریہ نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ٨٦٤١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا سُكَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثِنِى شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّى لَشَاهِدٌ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَهَا هُمُ أَنْ يَشْرَبُوا فِي هَذِهِ النَّاهِ عَنْ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ يَرْبُى لِلنَّاسِ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَا ظُرُوفَ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ اشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ ظُرُوفَ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ اشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَإِذَا خَبُتَ فَذَرُوهُ

(۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں ہنوء براتقیس کے وفد کا عینی شاہد ہوں، وہ لوگ نبی بلیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی بلیٹ نے انہیں حقتم ، دباء، مزفت اور تقیر نامی برتنوں میں مشروبات پینے سے منع فر مایا، اس پران میں سے ایک آ دمی نے کھڑ ہے ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں؟ میں نے نبی بلیٹ کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کولوگوں پرافسوس ہور ہا ہے، پھر فر مایا اگر بیربرتن صاف ہوں تو ان میں پی لیا کرو، اور اگر گذرہ ہوں تو جھوڑ دما کرو۔

( ١٦٤٢م ) قَالَ حَمَّادٌ وَحَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٤: ٩٠٢٤].

(۸۲۴۲م) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٦٤٣) حَدَّثُنَا ٱللَّوِّدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبْلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُوِى بِهَا فِي النَّارِسَبُعِينَ خَرِيفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبْلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُوى بِهَا فِي النَّارِسَبُعِينَ خَرِيفًا [راجع: ٢٢١٤].

(۸۷۴۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹ مردی ہے کہ ٹی ملیائے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے،اورا سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات اس صدتک پہنچ سکتی ہے لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے متیجے میں ستر سال تک جہنم میں لڑھکٹا رہےگا۔

( ٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ الْوَزَعَ فِي الطَّرْبَةِ الْأُولَى فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُهَيْلُ الْأُولَى آكُنُو [صححه مسلم (٢٢٤٠)].

(۸۲۴۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نی ملیس نے فر مایا جو خص پہلی ضرب میں ہی چھکلی کو مار ڈالے، اسے اتن عکیاں ملیس گی، جود وسری ضرب میں مارے، اسے اتن نکیاں ملیس گی، اور جو تیسری ضرب میں مارے اسے اتن نکیاں ملیس گی۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہر پہلی مرتبہ نکیوں کی تعدا دزیادہ ہوگی۔

( ٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمَ فِذَاكَ أَبِى وَأُمِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمَ فِذَاكَ أَبِى وَأُمِّى قَالَ تَقُولُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ٣٥٩٥].

(۸۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹئے ہم وی ہے کہ نی طیان جھے نے مایا اے ابو ہریرہ! کیا ہیں تہمیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کا خزانہ ہے اور عرش کے بیچے ہے آیا ہے، میں نے کہا ضرور، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ٹی طیان نے فرمایا ہوں کہا کرولا قُوَّةً إِلَّا باللَّهِ۔

( ٨٦٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَكِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ مَاللَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفُرَعَ لَهُ زَبِيتَانِ يَأْخُذُ بِلِهُ زِمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنُوكَ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبُحَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ [راحع: ٧٧٤٢].

(۱۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹو کے مروی ہے کہ نبی طالبہ کے فرمایا جس شخص کواللہ نے مال ودولت دیا ہواوروہ اس کاحق ادانہ کرتا ہو، قیامت کے دن اس مال کو گنجا سانٹ ''جس کے منہ میں دودھاریں ہوں گی''بنا دیا جائے گا اوروہ اپنے مالک کا پیچھا کرتا ہو، قیامت کے دن اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کراہے چیانے لگا اور اس سے کہا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، کیم نبی میں تیرا خزانہ ہوں، کیم نبی کیا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، کیم نبی میں گئے کرتے ہیں، وہ ہوں، کیم نبی میں گئے کرتے ہیں، وہ

مت مجھیں .

( ٨٦٤٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِى حَصِينٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُويَكُنَ أَبِى حَصِينٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُويَكُنَ وَمُصَانَ عَشُرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى فَهُويَةً قَالَ كَانَ وَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قَبُضَ فِيهِ اعْتَكُفَ عِشْرِينَ يَوُمًا [راجع: ١٦٤٨].

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا ہے مردی ہے کہ نبی ملیقا ہرسال رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے اور جس سال آپ ٹائٹیٹا کا وصال ہوا ، آپ ٹائٹیٹا نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔

( ٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطُنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ [صححه البحارى (٢٩٤)]. [انظر: ١٠٩٤٣]

(۸۶۴۸) حضرت ابو ہر برہ نگانٹا ہے مروی ہے کہ بی طالیا نے فر مایا جولوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں ،اگر تھے پڑھاتے ہیں تو تمہیں بھی ثو اب ملے گااورانہیں بھی ،اورا گرکوئی غلطی کرتے ہیں تو تمہیں ثو اب ہوگا اورایس کا گناہ ان کے ذمیے ہوگا۔

( ٨٦٤٩ ) حَلَّاثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [صححه مسلم (١٣٣٧)] [انظر: ٢٠٤٣].

(۸۲۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہ نبی مالیگانے فر مایا میں تمہیں جس چیز سے روکوں ،اس سے رک جا وَاور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( . ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا ٱللَّهِ مُ نَعَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهِيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَنَا عَمْ عَنْ آبُولُولُهُ عَلَيْ أَبِي عَلَيْ مَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَلْ آبِيهِ عَلْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَلَى مُعَلَّمُ آبُولُولُ عَلَى مُعْلَى رُؤُولِيهِ عَلَى رُؤُولُ لِيهِ عَلَى مُعْلَى رُؤُولُ الللّهِ عَلَى مُعَلَى مُعْلَى مُعَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعَلَى مُعْلَى مُعَلَى مُعْلَى مُع

(۸۱۵۰) حضرت ابو ہر پرہ اٹالٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جہنمیوں کے دوگرہ والیے ہیں جہنہیں میل نے اب تک نہیں در کھا، ایک تو وہ عور تیں جو کپڑے ہیں گائیکن پھر بھی ہر ہند ہوں گی ، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی ، ان کے سروں پر بختی اونٹوں کی کو ہانوں کی طرح چیزیں ہوں گی ، بیعور تیں جنت دیکھ سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پاسکیں گی ، اور دوسرے وہ آ دمی جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح لیے ڈیڈے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے۔

( ٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسُرَعَ الْمَشْىَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ

(۸۷۵۱) حضرت ابو ہریرہ و اللہ است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ کا گذر ایک ایس و بوار کے پاس ہے ہو جو گرنے کے لئے جھک گئی تھی ، نبی ملیہ نے اپنی رفتار تیز کردی ،کسی نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ میں نا گہانی موت نہیں مرنا چاہتا۔

( ٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيُّو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ غَمَّا أَوْ هَمَّا أَوْ أَنْ أَمُوتَ غَرَقًا أَوْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَنْ أَمُوتَ لِدِيفًا

(۸۲۵۲) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا مید دعاء فر ماتے تھے کداے اللہ! میں غم یا پریٹانی کی موت ہے، یا دریا میں ڈوب کر مرنے سے یا موت کے وقت شیطان کے حملے سے یا کسی زہر سلے جانور کے ڈٹک سے مرنے ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ٨٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَكُو حَدَّثَنِا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِىَ شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ وَالْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ [راحع: ٧٩٨٩].

(۸۷۵۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیئے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا عجوہ تھجور جنت کی تھجور ہے اور وہ زہر کی شفاء ہے اور کھنی محصی '' (جوبنی اسرائیل پر ٹازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا یانی آئے تھوں کے لئے شفاء ہے۔

( ٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْجَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ أَبِي الْحَلْبَسِ عَنْ أَبِي هُوَيْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كُلْبٍ

(۸۷۵ مفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ میں نے نی طایق کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ وہ مخص محروم ہے جو قبیلہ کلب کے مال غنیمت سے محروم رہ گیا۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ [راحع: ٢٤٣٠].

(٨٦٥٥) حضرت الو بريره رفاقت مروى ب كه في عليها في قبرستان جاكر (غيرشرى حركتين كرف والى) خواتين برلعنت فرمائى ب-

( ٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ عَبْدُ أَحَدِكُمْ فَلْيَبِعُهُ وَلَوْ بِنَشِّ [راحع: ٨٤٢٠].

# هي مُنالِهِ امْرِينَ بل يَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُرَيْدُ وَ مُنَالًا اللهُ مُرَيْدُ وَمُنَالًا اللهُ مُرَيْدُ وَمُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

(۸۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ بڑائیئے سے مروی ہے کہ نجا علیا نے فر مایا جب تم میں سے کسی کا غلام چوری کرے تو اسے جاہیے کہ اے فروخت کردے خواہ معمولی قیت پر ہی ہو۔

( ٨٦٥٧) حَلَّثَنَا يَحْنَى بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْفُوا اللَّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى [راجع: ٧١٣٢].

(۸۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی مالیگانے فر مایا مونچھیں خوب تر اشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھایا کرواور اینے بالوں کا سفیدرنگ تبدیل کرلیا کرو،البتہ یہودونصار کی کی مشاہبت اختیار نہ کیا کروں

( ٨٦٥٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى حَصِينِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُويُرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِٱنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِى عَصَيَتِهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِٱنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِى عَصَيَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا أَوْ كَلَّا فَأَنَا وَلِيَّةً فَلَا دَاعِي لَهُ [صححه البحاري (٢٧٤٥)].

(۸۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹرانٹوئے مروی ہے کہ نبی عالیہ انے فرمایا میں مؤمنین پڑان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں،اس لئے جو مخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ، وہ میرے ذہبے ہے،اور جو مخص مال چھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ورثا ء کا ہے۔

( ٨٦٥٩ ) و قَالَ أَسُودُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَفُسُقُ وَلَا يَخْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ [راحع: ٢٥٩٦].

(۸۲۵۹) حضرت ابو ہریرہ اللظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایا جب تم میں سے کئی شخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہئے کہ "
''ب تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نظرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت وکھائے تو اسے کہدوے کہ میں روز ہے ہوں۔

( ٨٦٦. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةً الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٨٣٧٨].

(۸۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا بین چیزیں ایسی ہیں جو ہر سلمان پر دوسرے سلمان کاحق ہیں، مریض کی بیار پری کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور چھیکٹے والے کو'' جبکہ وہ اللّح مُدُلِلّٰهِ کَجُ' چھینک کا جواب (یَوْ حَمُكَ اللّٰهِ کہدکر) دینا۔

( ٨٦٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ إِسْحَاقُ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

# هُ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينَ بِلِي يُسْتِهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَيْلَ الْمُنقِّلَةَ فَإِنَّهَا إِنْ تَلْقَ تَفِرَّ وَإِنْ تَغْنَمْ تَعُلَّ [انظر: ٩٢٠٠].

(۸۲۲۱) جفرت ابوہریرہ وہ الفائد مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوفر ماتے ہوئے ساہ خوشبودا رکھاں کھا کرموٹے ہوئے والے گھوڑوں کے استعال سے بچو، کیونکہ اگر ان کا دشن سے سامنا ہوتو وہ بھاگ جاتے ہیں اور اگر مال غنیمت مل جائے تو خیانت کرتے ہیں۔

( ٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِي يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُرًا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرًا [راجع: ٩٦ ٥٨].

(۸۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جبتم میں سے کوئی محض سرمہ لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آئکھوں میں پھیرے،اور جب پھروں سے استنجاء کرے نب بھی طاق عدد میں پھراستعال کرے۔

( ١٦٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَصَابَهُ مِنْ سَهْمِهَا فِينَارَانِ فَأَخَذَهُمَا الْأَعْرَابِيُّ فَجَعَلَهُمَا فِي عَبَاءَتِهِ وَخَيَّطَ عَلَيْهِمَا وَلَفَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّينَارَيْنِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّينَارَيْنِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّينَارَيْنِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ هُمَ عَلَيْهِ مِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ هُولِ مِنْ مِعْ مِلْ عِيرِهِ ثُولَةً عَلَيْهِ مَعْوَلِهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ وَا وَيُولُ وَالْوَلُ وَلَا عَلَوْلُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ الْمُعَلِي عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُكُولُ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ الْ

( ٨٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَأْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

(۸۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا عیدین میں سات تکبیرات فراءت سے پہلے (پہلی رکعت میں) ہیں،اوریا کچ تکبیرات فراءت کے بعد دوسری رکعت میں ہیں۔

( ٨٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي يُونُسَ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آهُلُ الْجَنَّةِ رَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَوُقُودُهُمْ الْٱلْوَّةُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ يَا آبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْٱلْوَّةُ قَالَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ الْجَيِّدُ

(۸۲۲۵) حضرت ابو ہر برہ ہ فاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا ،اوران کی انگینٹیوں میں عود ہندی ڈالا جائے گا (جس سے ہر جیار سوفضا معطر ہوجائے گی)

( ٨٦٦٦ ) قَالَ حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَاكَرُوا الْكُمَّأَةَ فَقَالُوا هِيَ جُدَرِيٌّ الْأَرْضِ وَمَا نَرَى أَكُلَهَا

# هي مُنالاً اعَدُرُيْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يَصُلُحُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَمَاةُ مِنُ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوَةُ مِنُ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُورَةُ مِنُ الْحَبَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ [واحع: ٧٩٨٩].

(۱۲۲۸) حضرت ابو ہرئرہ رہ اٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارٹ اپنی اپنی دائے کا اظہار کررہے تھے جوسطح زمین سے ابھرتا ہے اور اسے قرار نہیں ہوتا، چنانچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی علیہ نے فرمایا کھنی تو ''دمن' (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آ تھوں کے لئے شفاء ہے ، اور بجوہ تھجور جنت کی تھجور ہے اور وہ زہر کی شفاء ہے۔

( ٨٦٦٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَو آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ فَقُلْتُ وَإِنْ شَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّانِيَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ جَنَّنَانِ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ شَرَقَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِغَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ جَنَّنَانِ فَقُلْتُ الثَّالِغَةَ وَإِنْ شَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِغَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ فَقُلْتُ الثَّالِغَةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ لَعَمْ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِى الدَّرُدَاءِ [فال

(۸۲۲۸) حضرت ابودرداء ڈاٹٹوے مروی ہے کہ انہوں نے دورانِ وعظ نبی الیکا کومنبر پریہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ''جواپئے رب کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈرتا ہے،اس کے لئے دوجنتیں ہیں' میں نے عرض کیایا رسول اللہ! خواہ وہ زنا اور چوری ہی کرتا پھرے؟ نبی ملیکا نے پروہی آیت پڑھی کہ' جواپئے رب کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈرتا ہے،اس کے لئے دوجنتیں ہیں'' تین مرتبہ اس طرح سوال جواب ہوئے، تیسری مرتبہ نبی ملیکا نے فرمایا ہاں!اگر چہ ابودرداء کی ناک خاک آلودہ ہوجائے۔

( ٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى أَبُو سُهَيْلِ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضًانُ فُتَّحَتُ أَبُوابُ النَّارِ وَصُفِّدَتُ الشَّيَاطِينُ [راحع: ٧٧٧٧].

# و المناه المؤرَّف ل المناه منه المناه المناه

- (۸۲۹۹) حضرت ابوہریرہ فی میں سے کہ بی مالیا نے فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کردیتے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔
- ( ٨٦٧٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بُنُ مَالِكِ بُنِ آبِي عَامِرٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ [صححه البحاري (٣٣)، ومسلم (٩٥)].
- (۸۷۷۰) حضرت ابو ہرریہ ٹالٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔
- ( ٨٦٧١) حَلَّثُنَا سُلَيْمَانُ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُو لَهُ [قالُ الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٣٧٩، النسائي: ٢٧٧٧)].
- (۸۷۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا عمر بھر کے لئے کسی چیز کووقف کرنے کی کوئی حیثیت نہیں،جس شخص کوالیسی چیز دی گئی ہو، وہ اس کی ہوگئی۔
- ( ٨٦٧٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَصِيحُ فِي الْمَسْجِدِ

  يَقُولُ أَخْبَرَنِي آبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا

  يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ [راجع: ٢٧٤١].
- (۸۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ما یا جوشخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا ،اللہ اسے اس طرح بگھلا دے گا جیسے نمک یانی میں بگھل جاتا ہے۔
- ( ٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عُمَرً بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٧٣٧٨].
- (۸۱۷۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو ہرمسلمان پردوسرے مسلمان کاحق ہیں، مریض کی بیار پری کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور چینکنے والے کو'' جبکہ وہ الْحَمْدُلِلّٰهِ کہے' چینک کا جواب (تُوْحَمُكَ اللّٰهِ کہدکر) دینا۔
- ( ٨٦٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثِنِي أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى مَا يُكُتِّبُ لَهُ مِنْ أَمُنِيَّتِهِ [انظر: ٢٠١٢]

# الله المارين المناه الم

(۸۷۲۴) حضرت ابو ہریرہ والتفاہ مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص تمنا کر ہے تو دیکھ لے کہ کس چیزی تمنا کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی تمنا میں سے کیا تکھا گیا ہے۔

( ۱۹۷۵) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَوِيفًا [راجع: ٢٩٧٧] ( ٨٧٤٥) حضرت ابو بريره وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُولَ مِهُ كَهُ بِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الله كَارِضًا كَ لِيَ الله وَن روزه ركمتا بِهِ الله العجبَم من سَرَّمال كَ فاصلح يردوركرديتا ہے۔

( ٨٦٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّادٍ مُؤَدِّنُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ كَدُى عَامِلٍ إِذَا نَصَحَ [راجع: ٨٣٩٣]

(٨٦٤٦) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ ہوتی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیر خواجی ہے کام کرے۔

( ٨٦٧٧ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بُنَ أُمْيَّةَ يُحَلِّثُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثُةٌ أَنَا خَصْمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثُةٌ أَنَا خَصْمُهُمُ يَوُمُ السَّالُجَرَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ آجُرَهُ [صححه الدحارى (٢٢٢٧)، وابن حان (٣٣٣٩)].

(۸۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنٹ مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ تعالی فرماتے ہیں تین قسم کے آ دمی ایسے ہیں قیامت کے دن جن کا خصم میں ہوگا اور جس کا خصم میں ہوں، میں اس پر غالب آ جاؤں گا، ایک تورہ آ دمی جومیرے ساتھ کوئی وعدہ کرے، پھر مجھے دھو کہ دے (وعدہ خلافی کرے) دوسراوہ آ دمی جو کسی آ زاد آ دمی کو بچ ڈالے اور اس کی قیمت کھا جائے اور تیسراوہ آ دمی جو کس شخص سے مزدوری کروائے، مزدوری تو پوری لے لیکن اس کی اجرت پوری نددے۔

( ٨٦٧٨ ) حَلَّثُنَا إِسْحَاقُ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ السَّبْقِ فَقَالَ حَلَّائِنِى أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرِ [انظر: ٧٤٧٦].

(٨٦٢٨) حفرت ابو بريره والتلاس مروى ب كريس نے نبى مالي كويفر ماتے ہوئے سا ب كرصرف اوس يا كلول على ريس لكا كى جات ہے۔ ريس لكا كى جاستى ہے۔

( ٨٦٧٩ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

### هُ مُنلُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَدَّعَ أَحَدًا قَالَ أَسْتَوْ دِعُ اللَّهَ دِينكَ وَأَمَانَتُكَ وَجُوَاتِيمَ عَمَلِكَ [وقد تكلم في اسناده البؤصيري، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة رو٢٨٢). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٩ ١ ٩ ٢).

(۸۷۷۹) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب کسی کورخصت کرتے تو یوں فر ماتے کہ میں تمہا را دین ، امانت اور اعمال کا خاتمہ اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔

( .٨٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ حَدَّثِنِى مَوْلَى لِأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَّنْنِى فَٱتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى النَّرَابِ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجُلاكَ لَمُ تَغْسِلُهُمَا قَالَ إِنِّى آَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان

(۸۲۸) حضرت الوبرى و الله على وضوكا پائى الله على وضوكا پائى الله على وضوكا يائى الله على وضوكا پائى الله على الله الله على الله

(۸۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی طلیفانے فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے اے ابن آ دم! میری عبادت کے لئے اپنے آپ کوفارغ کر لے، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے آگے بند با عدھ دوں گا،اگر تونے ایسانہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا اور تیرافقر زائل نہ کروں گا۔

( ٨٦٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا كَامِلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكُعِ ابْنِ لُكُعِ [راحع: ٣٠٣٠٣]

(٨٦٨٢) حضرت ابو ہریرہ والظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی فرماً یا دنیا اس وقت تک فناءند ہوگی جب تک کرز مام حکومت کمیند ابن کمیند کے ماتھ میں ندآ حائے۔

( ٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ يَعْنِي هُمُ الْاَقَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

### هي مُنالاً مَنْ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُنَالِدُ فَاللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَيُواقِي فَاللَّهُ وَيُواقِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِّ

(۸۶۸۳) حضرت ابو ہر میرہ رفاقت سے مروی ہے کہ نبی طبیعات فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی قلت کا شکار ہوں کے ،سوائے ان لوگوں کے جوابیے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں۔

( ٨٦٨٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ [صححه مسلم (٢٤٠١)، والحاكم (٣٢٨/٤)]. [انظر: ٩٧١٥، ٩٧١٥، ٩٧١٥].

(۸۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ میں نے نبی طیشا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بوڑ ھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے ، کمی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَلَبَتْ خَصْبِي [راحع: ٧٢٩٧].

(۸۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیقیائے فرمایا اللہ نے جب قلوق کو دجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں''جواس کے باس عرش پرہے'' لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٨٦٨٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِٱجْدٍ وَتَرُوحُ بِٱجْدٍ وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَخْمَرِ وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الْأَسُودِ

(۸۲۸۷) حضرت آبو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاسب سے بہترین صدقہ وہ دود در دیے والی بکری ہے جو مجھ شام اجر کا سبب بنتی ہے، دود دریئے والی اونٹنی کا صدقہ کسی سرخ رنگت والے کو آزاد کرنے کی طرح ہے، اور دود درد دیا کبری کا صدقہ کسی سیاہ فام کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔

( ٨٦٨٧ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ يَخْيَى بُنِ جَعْدَةً عَنْ أَبِي هُوَيُّرَةً أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَآبُدَأُ بِمَنْ تَغُولُ [صححه ابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم (١٤٤٤)، وابن حزيمة: (٤١٤٢) و ٢٤٤١). قال الألباني: صحيح (ابو داودُ: ١٦٧٧)]

(۸۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ نبی علیفا نے فر مایا مالی طور پر قلت کے شکار آدی کا محت کر کے صدقہ نکالنا (سب سے افضل ہے) اور (یا در کھو!) صدقہ میں ابتداءان لوگوں سے کرو جوتمہاری ذمہ داری میں ہیں۔

( ٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنَ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

# هُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

هُوَيْوَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَالَ لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمُطُرُوا وَلَكِنَ السَّنَةَ أَنْ تُمُطُرُوا ثُمَّ تُمُطُرُوا فَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا [راجع: ٨٤٩٧].

(۸۷۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قط سالی بینیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہیہ کہ آسان سے بارشیں تو خوب برسیں، لیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔

( ٨٦٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً فُضُلًا يَتَبِعُونَ مَجَالِسَ اللَّكُو يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَهُو أَعْلَمُ اللَّهُ عَرَّوا بِمَجْلِسٍ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَبْلُغُوا الْعَرْشَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَهُو أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ عَبِيدٍ لَكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّة وَيَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنْ النَّارِ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيقُولُ مِنْ أَيْنَ جَنَتُم فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَنْ النَّارِ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيقُولُ يَسْأَلُونِى جَنَتِى هَلُ رَأَوْهَا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا وَيَتَعَوَّذُونَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَقُولُ يَسْأَلُونِى جَنَتِى هَلُ رَأَوْهَا فَكِيْفَ لَوْ رَأَوْهَا وَيَتَعَوَّذُونَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولِيكَ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ الْخَطَّاءَ فُلَانًا مَرَّ بِهِمْ لِحَاجَةٍ لَهُ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولِئِكَ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ [راحع: ١٤٤].

(۸۷۸۹) حضرت ابو ہر برہ و گائٹ سے مروی ہے کہ ٹی طیٹائے فر مایا اللہ تعالیٰ کے پچھفر شتے''جولوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں''اس کام پرمقرر ہیں کہ وہ زمین میں گھومتے پھریں، بیفر شتے جہاں پچھلوگوں کوذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سب اسمنے ہوکر آجاتے ہیں اوران لوگوں کوآسان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔

(پھر جب وہ آسان پر جاتے ہیں تو) اللہ ان سے پوچھتا ہے'' حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے''کہتم کہاں سے آئے ہو، دہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ لوگ جنت طلب کررہے تھے، جہنم سے آپ کی پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے آپ کا ہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ہیں نے ان سب کے گنا ہوں کو جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ہیں نے ان سب کے گنا ہوں کو معاف معاف فرما دیا، فرختے کہتے ہیں کہ ان ہیں تو فلاں گنگ رہے جن کے ساتھ بیلئے والا بھی محروم نہیں رہتا۔
معاف فرما دیا، فرختے کہتے ہیں کہ ان ہیں تو فلاں گنگار آدی بھی شامل تھا جو ان کے پاس خود نہیں آیا تھا بلکہ کوئی ضرورت اور مجبوری اسے لئے آئی تھی ، انٹلڈ فرما تا ہے کہ بیا ہی جماعت ہے جن کے ساتھ بیلئے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

( ٨٦٩.) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُهِيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَاثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۸۲۹۰) گذشتهٔ صدیت آن دومری سند کسیر بھی مروی ہے۔ دروندری کی آئیز ایمنٹر دفرال مرحمز کے آئیز موروز کو ایسے کی کی کار اور آئیز ایسٹر کردی کی دری آئی رائی کی سات

( ٨٦٩١) حَدَّثَنَا يَعُحَيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ مُحَمَّلٍ عَنْ ضَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَى عَضَلَهُ سَاقِهِ مِنْ تَحْتِ إِزَارِهِ إِذَا اتَّزَرُ

(٨٦٩١) جفرت ابو ہریرہ دلائوں سے کرنی مایا جب تبیند باندھتے تو تہبند کے درے ہے آپ مالیون کی پیڈلی کی مجھلی نظر آتی تھی۔

( ٨٦٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَٱلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَوَعَدَنِى أَنْ يُدْحِلَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ فَاسُتَزَدْتُ فَزَادَنِى مَعَ كُلِّ الْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا فَقُلْتُ أَى رَبِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ مُهَاجِرِى أُمَّتِى قَالَ إِذَنْ أُكْمِلَهُمْ لَكَ مِنْ الْآغْرَابِ

(۱۹۹۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے درخواست کی تو اس نے مجھ سے وعدہ کرلیا کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمیوں کو چودھویں رات کے چائد کی طرح جمکنا دمکنا جنت میں داخل کر ہے گا، میں نے اپنے پروردگارے اس میں مزیدا ضافہ کی درخواست کی تو اس نے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کا اضافہ کر دیا، میں نے پوچھا پروردگار! اگر پیلوگ میری امت کے مہاجر نہ ہوئے تو؟ (اگر مہاجرین کی تعداد کم ہوئی تو؟) اللہ نے فرمایا کہ پھر میں سے تعداد دم ہوئی تو؟) اللہ نے فرمایا کہ پھر میں سے تعداد در ہاتیوں سے بوری کروں گا۔

( ۱۹۹۳ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعْنِى الطَّيَالِسِىَّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى السَّلَمِیُّ الدَّقِیقِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنُ شُتَیْرِ بُنِ نَهَا وَ عَنُ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَعْوَ بَنِ لَهُ وَحَلَّ لَوْ أَنَّ عِبَادِی أَطَاعُونِی لَاَسْقَیْتُهُمُ الْمَطَوَ بِاللَّیْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَیْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّغْدِ عِبَادِی أَطَاعُونِی لَاَسْقَیْتُهُمْ الْمُطَوّ بِاللَّیْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَیْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّغْدِ عِبَادِی أَطَاعُونِی لَاَسْقَیْتُهُمْ الْمُطَوّ بِاللَّیْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَیْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّغْدِ عَلَالَا عَلَیْمِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَاسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَاسَلَمَ إِنْ حُسْنَ الطَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَاسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُسْنَ الطَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَاسَلَمَ عَلَيْكُو وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ الْمَالِمُونَ كُونُ مَا عَلَمُ مُولِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْكُو وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا مُعَلِيْكُوا لَا لَهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا مُعْتَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُو وَلَمُ مُولِ مَا عَلَالِكُولُولُ وَالْمُولُ مَا اللَّهُ مُلْقُولُولُ مَا عَلَو اللَّهُ مِنْ مُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْعِلَهُ وَلَا مُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِي مُولِي مِنْ مُولِقُولُ مُولِ

( ٨٦٩٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّدُوا إِيمَانَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نُجَدَّدُ إِيمَانَنَا قَالَ ٱكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(۸۲۹۵) اور نبی طاید نے فرمایا ہے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یکی نے بوچھایار سول اللہ! ہم اپنے ایمان کی تجدید کیے کر سکتے ہیں؟ فرمایا کا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ کی کثرت کیا کرو۔

ود والله تعالى است قيامت كون اسيغ عرش كسائ من جكه عطاء فرمائ كا

( ٨٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنُ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو آبْتُو أَوْ قَالَ ٱلْقُطَعُ [صححه ابن حبان (۱). وذكر ابو داود والمنذري رواية يا رساله. واحرحه النسائي مسنداً ومرسلًا. قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٤٨٤٠)؛ ابن ماحة: ١٨٩٤)].

(۸۹۹۷) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ ٹی ملیا ان فرمایا ہروہ کام یا کلام جس کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہ کیا جائے، وہ وم بریدہ رہتا ہے۔

( ٨٦٩٨) حَدَّثَنَا ٱبُو جَعْفَو الْمَدَائِنِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ الْأَذُدِيُّ عَنْ أَبِيهِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُبَيْلِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِثَوْبَانَ كَيْفَ ٱنْتَ يَا تَوْبَانُ إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأُمْمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قَالَ ثَوْبَانُ بِآبِي وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأُمْمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قَالَ ثَوْبَانُ بِآبِي وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ قَلَّةٍ بِنَا قَالَ لَا ٱنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنُ يُلْقَى فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّكُمُ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّكُمُ النَّالَةِ فَالَ عَرَاهِيَتُكُمْ الْقِتَالَ

( ۱۹۹۸ ) حضرت ابوہریرہ نگائے سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو حضرت ثوبان نگائے سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ثوبان!

اس وقت تہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قویس ایک دوسرے کوالیے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر
دعوت دی جاتی ہے؟ حضرت ثوبان نگائے نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اس وقت ہماری
تعداد کم ہونے کی بناء پر ایسا ہوگا؟ فر مایانہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کیکن تمہارے دلوں میں''وہن' ڈال
دیا جائے گا ہمجابہ نشائی نے بوچھایارسول اللہ! وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا سے مجت اور جہاد سے نفرت۔

( ٨٦٩٩ ) حَلَّاثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ

(۸۷۰۰) حضرت ابوہریرہ ڈالٹوے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے بشرطیکہ کیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔

( ٨٧.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَذْدِيُّ عَنْ آبِيهِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبَيْلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصَابَ مِنْ غَدَاءِ أَهْلِهِ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

(۱۰۷۸) حفرت الو ہریہ اللہ النہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ یوم عاشوراء کونی علیہ نے دوزہ رکھا تو صحابہ تفاقہ ہے فرمایا تم میں سے جس نے روزہ رکھا ہو، اسے اپناروزہ کمل کرنا چاہئے ، اور جس نے شخے وقت پجھنا شتہ کرلیا ہوتوہ بقیدون پجھند کھائے ہے۔ (۱۷۰۲) حکد تَنَا اَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا الله عَلَيْهِ عَنْ شُبَيْلِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَو النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا مِنْ الصَّوْمِ قَالُوا هَذَا الْيُوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا يَوْمُ اسْتَوَتُ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ مُوسَى وَبَتِى إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَرَقِ وَعَرَّقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَهَذَا يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقٌ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَذَا الْيُومِ فَذَا الْيُومِ فَذَا الْيُومِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقٌ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقٌ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقٌ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقٌ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقٌ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقٌ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَلَا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقٌ بِعَوْمِ هَالمَا الْعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَدُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَحَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَالَ الْمُ الْوَالْ الْعَالَقُونَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَوْمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُومِ الْعَرْقُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّمَةُ الْمَالِقُ فَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا الْمَالِمُ اللّ

(۸۷۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی نالیا کا گذر کھے یبود بوں کے پاس سے ہوا ، ان لوگوں نے بوم عاشوراء کاروزہ رکھا ہوا تھا، نی پلیٹانے ان سے پوچھا کہ یہ کیساروزہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے اس دن حضرت موئی پلیٹا اور بنی اسرائیل کوغرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کوغرق فر مایا تھا ، اسی دن حضرت نوح ٹایٹیا کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کرد کی تھی ، تو حضرت نوح ادر موئی ٹھیٹا نے اللہ کاشکر اداکرنے کے لئے روزہ رکھا تھا، نی پلیٹانے فر مایا میرا موئی پر زیادہ حق بنتا ہے اور میں اس دن کاروزہ رکھنے کا زیادہ حقد ار ہوں ، چنا نچہ نی پلیٹانے نصحا ہے کواس دن کاروزہ رکھنے کا تھی دیا۔

( ٣٠.٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَضِى لَكُمْ ثَلَاثًا وَكِرة لَكُمْ ثَلَاثًا وَكُرة لَكُمْ أَنُ تَعْبَدُوهُ وَلَا تُعْبَدُوهُ وَلَا تُعْبَدُوا لِمَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُوا وَكُرة تُمُولُ وَكُرة وَلَا لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راحع: ٢ ٣١٦].

(۸۷۰۳) حضرت ابو ہریرہ ظافیت مروی ہے کہ نبی طلیہ نے فر مایا اللہ نے تمہارے لیے تین باتوں کو ناپینداور تین باتوں کو پہندکیا ہے، پہندکیا ہے، پہندکیا ہے، پہندکواس بات کو کیا ہے کہ تم صرف اس ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک نظیرا کو، اللہ کی رسی کومضبوطی سے تمامے رکھو، تفرقہ بازی مت کرواور محکمرانوں کے خرخواہ رہو، اور ناپینداس بات کوکیا ہے کہ زیادہ قبل وقال کی جائے ، مال کوضائے کیا جائے اور کشرت سے سوال کیے جا کیں۔

( AV.4 ) حَدَّثَنَا مَكَيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ سُمَىٌ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِى عَنْهُ بِهَا مِائَةُ سَيِّعَةٍ وَكُنْ مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةُ سَيِّعَةٍ وَكُنْ فَلَا مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ حِينَ يُمُسِى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ اللهَ عَنْهُ مَثْلُ ذَلِكَ اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَنْ اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ اللهَ عَلَى اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ اللهَ عَلَى اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَ مَثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَ عَلْمَ لَا مُعْلَلُهُ اللهَ عَلَى اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهَا عَشَوْلُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(۸۷۰۳) حِفرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نی طایع ان مایا جو خص سے کے وقت دس مرتبہ یکمات کہدلے لائے اللہ الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

توبیا کے غلام کوآ زاد کرنے کے برابر ہوگا ، اور اس مخص کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گی ،سوگناہ مٹا دیئے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی حفاظت کا سبب ہوں گے اور جو مخص شام کو بیٹمل کرے تواس کا بھی بہی تھم ہے۔

( ٥٧٠٥) حَدَّثَنَا مَكَّى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ كِنَانَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا تَحْتَ ثَنِيَّةِ لِفُتٍ طَلَعَ عَلَيْنَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ مِنُ التَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي هُرُيْرَةَ انْظُرُ مَنْ هَذَا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي هُرَيْرَةَ انْظُرُ مَنْ هَذَا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ عَبُدُ اللَّهِ هَذَا

(۸۷۰۵) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ نکلے، جب ثنیہ ''لفت'' کے پنچے تو سامنے سے حضرت خالد بن ولید وٹائٹٹ طلوع ہوئے ، نبی علیا نے مجھ سے فر مایا کہ دیکھو، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خالد بن ولید رٹائٹؤ ہیں ، نبی علیا نے فر مایا یہ اللہ کا کتنا پیا را بندہ ہے۔

( ٨٧٠٦) حَدَّثَنَا مَكَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَحِيدِ بُنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي سَلَّمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ [احرحه النَّسَائَى في الْكَرى (٤٢٨٨) قال شعيب: اسناده صحيح] [انظر: ١١٨ ﴿ ١٤]

السابی عی الحری (۲۱۸۸) من سعیب الساده صحیح ا الص ۱۱۸۱) من دروازول می سے کی دروازول میں ہے کہ اللّه ابن عامر (۸۷۰۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُمَرَ وَ آبُو نُعَيْمِ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ قَيْسِ حَدَّثَنِي آبُو سَعِيدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَامِ ابْنُ کُرَیْزِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً آن رَسُولَ اللّه صَلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَعْطُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَعْمُ مُعْلَى بَیْعِ بَعْضِ وَکُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْوَلُهُ وَعَرْضُهُ السَّمُ وَلَا يَخْوَلُهُ وَلَا يَخْوَلُهُ وَعَرْضُهُ السَّمُ وَلَا يَخْوَلُهُ وَلَا الْمُسْلِمِ عَلَى السَّرِ الْ السَّمِ اللهِ عَلَى السَّمْ اللهِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى السَّمْ اللهِ السَّمْ اللهِ الْمُسْلِمِ اللهِ اللهُ الْمُسْلِمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمِ اللهُ الله

مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پڑھم نہیں کرتا، اسے بے یار دید دگاڑ نہیں چھوڑتا، اس کی تحقیر نہیں کرتا، ہرمسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اورعزت وآبر وقابل احترام ہے، تقویلی یہاں ہوتا ہے، یہ کہد کرنبی علینانے تین مرتبدا پنے سینۂ مبارک کی طرف اشار ہ فرمایا، کسی مسلمان کے شرکے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوحقیر سمجھ۔

( ٨٧.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةً بَنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّى لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا [راجع: ٨٤٦٢].

(۸۷۰۸) حضرت ابو بریده فان شخص مروی بے کہ (نی طیس کے فرمایا میں تو بمیشد فق بات بی کہتا ہوں) کسی صحافی فان شخت عض کیا کہ یارسول اللہ آ ب تو ہمارے ساتھ مداق بھی کرتے ہیں؟ نی طیس نے فرمایا نداق میں بھی ہمیشہ قت بات ہی کہتا ہوں۔ (۸۷۰۸) حَدَّفَنَا آبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِیُّ حَدَّفَنَا لَیْتُ یَعْنِی ابْنَ سَعْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ مُطَوِّفِ الْعِفَارِیِّ عَنْ آبِی مُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ قَرْاَیْتَ إِنْ عُدِی عَلَی مَالِی قَالَ فَانْشُدُ اللّهَ فَإِنْ آبُوا فَقَاتِلْ فَإِنْ قَتُلْتَ فَفِی النَّادِ [راجع: ٥٥٨]

( ٨٧١. ) حَدَّلَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِلَالٍ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءٍ أَبِي هُرَيِّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُولِ أَنْ تُخْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَمُنَعُ فَضُلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكُلَّآ وَمِنْ حَتِّى الْإِبِلِ أَنْ تُخْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وَرُدِهَا [صححه الحَارى (٢٣٧٨)]. [انظر: ٢٥٧ ].

(۱۰ک۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوے مردی ہے کہ نبی طیائے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص پھر سے استنجاء کرے تو طاق عدد میں پھر استعال کرے، جب کوئی کتائم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو وہ اسے سات مرجبہ وھوئے، اور زائد پانی ک استعال کرنے سے کسی کوروکا نہ جائے کہ اس کے ذریعے زائد گھاس روکی جاسکے، اور اونٹ کاحق ہے کہ جب اسے پانی کے گھاٹ پرلایا جائے تب اسے دو ہا جائے۔

( ٨٧١١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَذَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلُحَةً عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَٱنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ٱنْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنُ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بُنِ لُوَكً ٱلْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنُ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بُنِ لُوَكً ٱلْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنُ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بُنِ لُوَكً ٱلْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بُنِ لُوَكً ٱلْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بُنِ لُوَكً ٱلْقِيدُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بُنِ لُوَكً الْقِيدُوا النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبُدِ مَنَافِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ٱنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى وَاللَّهِ مَا آمُلِكُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ آنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ٱنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى وَاللَّهِ مَا آمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبِلَالِهَا

(۱۱۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ مروی ہے کہ جب یہ تم نازل ہوا کہ''اپ قربی رشتہ داروں کو ڈرایئے' تو نبی طالا نے ایک ایک کر قریش داروں کو ڈرایئے' تو نبی طالا نے ایک کر قریش کے ہونطن کو بلایا اور فر مایا اے گروہ تر ایش الب آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ، اے گروہ بنو کعب بن لؤی! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ، اے گروہ بنو ہاشم! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ، فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ، فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ، فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ، فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ، میں تم تک کہنچا تار ہوں گا۔ بچاؤ ، میں تم تک کہنچا تار ہوں گا۔

( ٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ ضَوَّا وَلَا نَفْعًا يَغْنِى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ [راجع: ٨٣٨٣].

(۸۷۱۶) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالًا حَدَّثَنَا فُلَيُحٌ عَنْ هِلَال بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ امْتِي يَذْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا وَمَنْ يَأْبِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أَبَى

(۸۷۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میرا ہرامتی قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اٹکار کرنے والوں کے مسحابہ بٹائشانے پوچھایا رسول اللہ! اٹکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جومیری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جومیری نا فرمانی کرے گا،وہ اٹکار کرنے والا ہوگا۔

( ١٧١٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرِيْحٌ قَالاَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ مَتَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فِي مَجْلِسِهِ حَدِيثًا جَاءً أَعْرَابِيٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ فَمَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ سَمِعَ فَكِرِةً مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ سَمِعَ فَكِرِةً مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ فَكِرةً مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الشَّاعَةُ قَالَ فَمْ يَسُمِعُ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَةً قَالَ أَيْنَ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِذَا صَعْمَعُهُمْ بَلُ لَمْ يَسُمَعُ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَةً قَالَ آيْنَ السَّاعَةِ قَالَ هَا إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا تَوَسَّدَ الْأَمْرَ غَيْرُ أَهْلِهِ ضَيِّعَتْ الْآمَانَةُ فَانْعَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَوْ قَالَ مَا إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا تُوسَّدَ الْأَمْرَ غَيْرُ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةَ إقالَ سُرَيحٌ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرِ الْسَاعَةَ [قال سُرَيحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَة [قال سُريحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَة [قال سُريحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَة [قال سُريحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَة [قال سُريحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَة [قال سُريحٌ: إِذَا وُسِّدَ الْمُعْرَاقُ الْعَلْمَ الْمَالِمُ الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْعَلَامُ الْعُولُ السَّاعَة [قال سُريحٌ: إِذَا وُسُدَاللهُ مُولِهُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللْعَلَامُ السَّاعَةُ إِلَى السَّاعَةُ إِلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ السَّعَةُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۲ م ۸۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیسا اپنی مجلس میں بیٹے احادیث بیان فرمار ہے تھے کہ اس اثناء

میں ایک دیہاتی آگیا اور کہنے لگایارسول اللہ اقیامت کب آئے گا؟ نبی طیس نے اپنی گفتگو جاری رکھی ،اس پر پچھ لوگ کہنے لگے کہ نبی طیس نے اس کی بات می بی بیس جتی کہ نبی طیس نے اس کی بات می بی بیس جتی کہ نبی طیس کہ بی طیس نے اس کی بات می بی بیس جتی کہ نبی طیس جب اپنی بات کمل کر چکے تو فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہایارسول اللہ ایمان میں موجود ہوں ،
نبی طیس نے فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انظار کرو، اس نے پوچھایارسول اللہ اامانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب معاملات نا اہلوں کے سرد کیے جانے لگیں تو قیامت کا انظار کرو۔

( ٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُوَيُوهَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ فَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيُقُولُ لِرُسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتُولُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لَا وَاتُولُكُ مَا عَسُرَ وَاتَحُورُ عَنَّا فَلَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ تَجَاوَزُتُ عَنْكَ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتُولُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَجَاوَزُتُ عَنْكَ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتُولُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَجَاوَزُتُ عَنْكَ

(۱۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ بی طائیا نے فر مایا ایک آ دمی تھا جس نے بھی نیکی کا کوئی کام نہ کیا تھا، البتہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور اپنے قاصد ہے کہد دیتا تھا کہ جوآسانی ہے دے سکے، اس سے واپس لے لینا اور جو تنگدست ہو، اسے چھوڑ دینا اور اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر فر مالے، جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تونے کہمی کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں کو قرض ویا کرتا تھا، جب میں اپنے غلام کو قرض کا تقاضا کرنے کے لئے بھی بھا تو اس سے کہد دیتا تھا کہ جوآسانی سے دے سکے، اس سے واپس کے لینا اور جو تنگدست ہو، اسے چھوڑ دینا اور درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر فرمالے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تھے سے درگذر کیا۔

( ٨٧١٦ ) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ أَخُبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّارَاوَرُدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمْرِو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَخْمَدُنِي وَٱنَّا أَنْزِعُ لَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ [راحع: ٨٤٧٣]

(۱۷) حضرت الوہریرہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نگا ہوں میں اپنے بندہ موسی کے لئے ہرموقع پر خیری خیر ہے، وہ میری حمد بیان کررہا ہوتا ہے کہ میں اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی روح محلیج لیتا ہوں۔ (مرتے وقت بھی وہ میری حمد کررہا ہوتا ہے)

( ٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِشْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آوُ كَالَّذِي يَقُومُ

# هي مُنلاامَانُ ان الله عَنْ الله عَل

اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ [صححه البحاري (٥٣٥٣)، ومسلم (٢٩٨٢)، وابن حبان (٤٢٤)].

(۱۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جوساری رات قیام اور سارادن صیام میں رہتا ہے۔

(۸۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جو شخص لوگوں کا مال ( قرض پر) اداء کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ وہ قرض اس سے اداء کروادیتا ہے، اور جوضا کع کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ اسے ضا کع کروادیتا ہے۔

( ٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٦٥٠)، وابن حبان (٤٣٤٩)].

(۸۷۱۹) حضرت ابو ہریرہ والنظیا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا جو محض کسی بات پرتسم کھالے، بعد میں اس کام میں بھلائی نظر آئے توایق قسم کا کفارہ دے دے اور جس کام میں بہتری ہو، وہ کر لے۔

( . ٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَذْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ الْمُعِيرَةِ بَنِ سَلَمَةً مِنْ آلِي بُرُدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ الْبُحْرِ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَسَلَّمَ هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ [راحع: ٢٣٢].

قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ [راحع: ٢٣٣٧].

(۸۷۲) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بی طیس سے بیال پوچھا کہ ہم لوگ سندری سفر کرتے ہیں، اورا پنے ساتھ پینے کے لئے تھوڑ اسا پانی رکھتے ہیں، اگر اس سے وضو کرنے لگیں تو ہم پیاسے رہ جا کیں، کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نبی علیس نے فر مایا سمندر کا پانی پاکیزگی بخش ہے اور اس کا مردار (مجھلی) حلال ہے۔

( ٨٧٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ الْجَاهِلِيَّةِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَذُهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَذُهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنْ تَقِيَّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَنْتَهِينَ أَقُواهُ فَخْرَهُمُ بِرِجَالٍ أَوْ لَكُونُنَ أَهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنْ الْجِعْلَانِ الَّيْ تَدُفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنَ [انظر: ٨٧٧٨، ٨٧٧، ١].

(٨٧١) حضرت ابو مريره والتلظ سے مروى ہے كه نبي عليه فرمايا الله تبارك و تعالى نے تم سے جابليت كا تعصب اوراپنے

(۸۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا زمین میں نافذ کی جانے والی ایک سز الوگوں کے حق میں تمیں جالیس دن تک مسلسل بارش ہونے سے بہتر ہے۔

( ٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ هُوَ ابْنُ مَعُرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَهَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ مَا ٱنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا ٱصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُوْكُبُ رَبِّولِ وَاللَّهُ وَبِالْكُوْكُبُ وَصِحه مسلم (٧٧)]. [انظر: ٨٧٩٧].

(۸۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ دائٹوے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا دیکھوٹو سہی کہ تبہارے رب نے کیا فر مایا ہے، وہ فر ما تا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر جنتی بھی نعتیں برسائیں، ہمیشہ ایک گروہ نے ان کی ناشکری ہی کی، اور یہی کہتے رہے کہ یہ فلاں ستارے کی تا ثیر ہے اور یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا۔

﴿ ٨٧٢٥ ) حَدَّثَنَا رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ وَهُوَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

# هُ مُنالًا اَمَّانُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ هُرِيْرُةً مِنْ اللهُ اللهُ هُرِيْرُةً مِنْ اللهُ الله

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ [راحع: ٧٥١٧]. (٨٧٢٥) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فرمایاتم میں سے کوئی فیض کھڑے پانی میں پیٹا ب نہ کرے کہ پھر اس سے شمل کرنے لگے۔

( ٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ لَيْثٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنّكُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آثَارِ الظَّهُورِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلُ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ

# هي مُنلاا مَهُن شِل بِينَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكُهُ فَهُوَ شَرٌّ لَكَ وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى

(۸۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائن ہے مردی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ رسالت کُٹائنٹی میں حاضر ہوکر عض کیا کہ جھے کی ایک بات پڑل کرنے کا حکم دے دیجئے ، زیادہ باتوں کا نہیں ، تاکہ میں اسے اچھی طرح سجھ جاؤں ، نی طینا نے فر مایا غصر نہ کیا کرو۔ (۸۷۳۰) حَلَّ فَتَنَا آسُوَ دُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّ فَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِی حَصِينِ عَنْ آبِی صَالِحٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَیْهِمُ الشَّحُومُ فَاعُوهَا وَاکلُوا آثُمَانَهَا اللَّهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَیْهِمُ الشَّحُومُ فَاعُوهَا وَاکلُوا آثُمَانَهَا

(۸۷۳۰) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر چر بی کوحرام قرار دیا گیا لیکن و ہ اسے بچ کراس کی قیمت کھانے لگے۔

( ٨٧٣١ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِرَايَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلِّى الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَائِحَةٍ وَلَا عَلَى مُرِنَّةٍ

(۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی میلیا نے فر مایا کسی نوحہ کرنے والی یا آہ و بکاء کرنے والی عورت کے لئے فرشتے دعاءِ مغفرت تبیں کرتے۔

( ٨٧٣٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَاءُ الْجَنَّةِ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَةٍ

(۸۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ دلاتھ سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے فر مایا جنت کی عمارت میں آیک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جاندی کی ہے۔

( ٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَّاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ

(۸۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ و النظام مروی ہے کہ نبی ملیا اللہ کرز دیک دعاء سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ ( ۸۷۳۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِنْحُرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بُنُ جَوْسٍ الْهِفَّائِيُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَالِيلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَا مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى عَلَى الْآخِرِ ذَنْبًا فَيَقُولُ وَيُحَكَ اقْصِرُ فَيَقُولُ الْمُذْنِبُ خَلِنِي وَرَبِّي فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ آبِي عَامِرِ [راجع: ٨٢٧٥].

(۸۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئٹ مردی ہے کہ میں نے نبی طلیقا کو پیفر مائتے ہوئے ساہے کہ بنی اسرائیل میں دوآ دمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گذار اور دوسرا بہت گنا ہگارتھا، دونوں میں بھائی جارہ تھا،عبادت گذار جب بھی دوسر فے خض کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہتا کہ اس سے بازآ جا، کیکن وہ جواب دیتا کہتو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے ۔۔۔۔ پھر رادی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ٨٧٣٥ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ عَشَرَةٌ مِنْ أَخْبَارِ الْيَهُودِ آمَنُوا بِي كُلُّهُمْ [راحع: ٨٥٣٦]

(۸۷۳۵) حضرت ابو ہر رہے و ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا کے فرمایا اگر جھ پر یہود بول کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہریبودی مجھ پرایمان لے آئے۔

( ٨٧٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثِنِي أَبُو الْجُلَاسِ عُقْبَةُ بُنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بُنُ شَمَّاخٍ قَالَ شَهِدُتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَائِيَتِهَا جِنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرُ لَهَا [راحع: ٧٤٧].

(۸۷۳۷) عثان بن ثاخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے میری موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہے بو چھا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی علیا کو کون می دعاء پڑھتے ہوئے ساہے؟ انہوں نے فرمایا کہ (میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ) اے اللہ! آپ ہی اللہ کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور کہ) اے اللہ! آپ ہی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ بی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی ور اس کے بیشیدہ اور ظاہر سب کو جانتے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، آپ اے معاف فرماد ہجئے۔

( ٨٧٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ يُونُسُ بَنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱطُّفِئُوا السُّرُجِ وَٱغْلِقُوا الْأَبُوابَ وَخَمَّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ

(۸۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ رہ گانٹوسے مروی ہے کہ نبی طبیعانے فر مایا رات کوسوتے وقت چراغ بجھادیا کرو، دروازے بند کردیا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ دیا کرو۔

( ٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ آبِي بَلْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(۸۷۳۸)حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے جھے فر مایا ابو ہریرہ! کیا میں تنہیں جنت کا ایک خز اند نہ بتا ؤں؟ بیوں کہا کرو'' لا قلوۃ الا باللہ''۔

( ٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ سُهَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ السَّنَةُ أَنْ لَا يَكُونَ مَطَرٌ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمُطِّرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ [راجع: ٨٤٩٢].

(۸۷۳۹) حضرت ابو ہر آرہ ڈالٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا قط سالی پنہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں ، قبط سالی یہ ہے کہ آسان سے بارشیں تو خوب برسیں ، لیکن زمین سے بیدادارنہ نکلے۔

( ۱۷۷۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ ثَلَاثَةً أَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رَكُبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمُشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي آمُشَاهُمْ عَلَى الْقُدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمُشِيهُمْ وَسُولُ قَالَ إِنَّ الَّذِي آمُشَاهُمْ عَلَى الْقُدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمُشِيهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَوْلُ قَالَ إِنَّ الَّذِي آمُشَاهُمْ عَلَى الْقُدَامِهِمْ عَلَى أَنْ يُمُشِيهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَوْلُ قَالَ عَفَّانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلُ إِلَّالَ عَفَّانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ مُلَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَوْلُ قَالَ عَفَّانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلُ إِلَّالَ عَفَّانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلُ إِلَّالَ عَفَانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ مُلَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَوْلُ قَالَ عَفَّانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُمْ مِرَدِى اللَّهُ وَلَولَ كَالْمَافُ كَاللَهُ عَلَى عَلَيْكُونَ مَا يَاللَّا فَعَلَى مُعَلِي مِهِمْ عَلَى اللَّهُ وَالُولَ كَا مُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَالُولَ كَى مُولَى اللَّهُ إِلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلُولَ كَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَولَ كَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( AVEN ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُقَيْلٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى الْجَمَّاءُ مِنْ الْقَوْنَاءِ وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنْ الذَّرَّةِ

(۸۷۳) حضرت ابو ہر رہ وہ وہ اللہ میں میں میں میں ایک نبی مالیا نے فر مایا قیامت کے دن مخلوقات کو ایک دوسرے سے قصاص ولایا جائے گا جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے اور چیونٹی کوچیونٹی سے بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( AVET ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي الصَّلْتِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظُرْتُ فَإِذَا أَنَا فَوْقِى بِرَعُدٍ وَصَوَاعِقَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبَيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُوى مِنْ خَارِجٍ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكْلَةُ الرِّبَا فَلَمَّا نَزَلْتُ وَانْتَهَيْتُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا أَنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَٱصُواتٍ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ

الشَّيَاطِينُ يَحْرِفُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَتُ الشَّيَاطِينُ يَحْرِفُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَتُ اللَّيَاطِينُ إِرَاحِعِ: ١٨٦٨م].

(۸۷۳۲) حفرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا شب معراج کے موقع پر جب ہم ساتویں آسان پر پہنچے تو میری نگاہ او پرکواٹھ گئی، وہاں بادل کی گرج چک اورکڑک تھی، پھر میں ایسی قوم کے پاس پہنچا جن کے پیٹ کروں کی طرح تھے جن میں سانپ وغیرہ ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے پوچھا جریل ملیک ایک یون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیسودخور ہیں۔

پھر جب میں آسانِ دنیا پر والیس آیا تو میری نگاہیں نیچ پڑ گئیں، وہاں چیخ و پکار، دھواں اور آواز ئیس سائی دیں، میں نے پوچھا جبریل! میکیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیشیاطین ہیں جو بنی آدم کی آتھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تا کہ وہ آسان وزمین کی شہنشاہی میں غور وفکر نہ کر سکیس، اگر ایسا نہ ہوتا تو انہیں بڑے بچائیات نظر آتے۔

( ٨٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَلِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِنْطارُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَلِمَانِي : حسن (ابن ماحة: ٣٦٦٠). قال شعيب: حديث مضطرب سنداً ومتناً، فقد اختلف في رفعه ووقفه]. [انظر: ٢٠٦٨].

(۸۷۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹوے مروی ہے کہ نبی علیقائے فر مایا ایک قطار میں بارہ ہزاراد قیے ہوتے ہیں ،اور ہراد قیہ زُ مین و آ سان کے درمیان کی تمام چیز دل سے بہتر ہوتا ہے۔

( AVSE ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا

(۸۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ والتفظ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے یکنے سے پہلے پھل کی خرید وفروخت مے منع فر مایا ہے۔

( ٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَكَمِ قَائِدُ شَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ الْأَصَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً قَالَ انْبَسِطُوا بِهَا وَلَا تَدِبُّوا دَبيبَ الْيَهُودِ بَجَنَائِزِهَا

(۵۷۷۸) حضرت آبو ہریرہ دلائٹا سے مردی ہے کہ نبی ملیہ جب کسی جنازے ٹی شرکت کرتے تو فرماتے کشادگی کے ساتھ چلو، اس طرح مت چلوجیسے یہودی اپنے جنازوں کے ساتھ چلتے ہیں۔

( AVE7 ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثِنِى آبُو مَرُّيَمَ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلُكُ فِى قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِى الْآنُصَادِ وَالْآذَانُ فِى الْحَبَشَةِ وَالسُّرُّعَةُ فِى

# هي مُنالاً امَان شِي اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنَال اللهُ هُولِيْرَة مِنَالَةُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنالاً اللهُ مُنَالًا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

الْيُمَنِ وَقَالَ زَيْدٌ مَرَّةً يَحْفَظُهُ وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ

(۸۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ہوگئی ہے مروی ہے کہ بی علیہ انے فر مایا حکومت کی صلاحیت قریش میں ہے،عہد ہ قضا کی صلاحیت افضار میں ہے،اذان کی صلاحیت حبشہ میں ہے،اور تیز رفتاری اہل یمن میں ہے (راوی حدیث زیدنے ایک مرتبہ ریم بھی کہا کہ امانت اہل از دمیں ہے)

( ٨٧٤٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِراحِع: ٢٨٦٤].

(۸۷ / ۸۷ ) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ وضوکرتے ہوئے اپنے اعضاءِ وضوکو صرف دود دمرتنہ دھویا۔

( ٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَأْسِى ضُرِبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَطُرُقُ ٱحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغُدُو يُخْبِرُ النَّاسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَطُرُقُ ٱحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغُدُو يُخْبِرُ النَّاسَ

(۸۷۴۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے ویکھا کہ کسی نے کہ یکھا کہ میں سے کسی کے کسی نے میرے سر پرضرب لگائی اور میں نے اسے لڑھکتے ہوئے دیکھا، نبی طابقا مسکرانے لگے، پھر فرمایا کرتم میں سے کسی کے سامنے رات کے وقت شیطان آتا ہے اور اسے ڈراتا ہے، پھر وہ آدی سی کولوگوں کے سامنے بینجرییان کرتا پھرتا ہے۔

( . ٨٧٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغِنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَرِّمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرُيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجُلٌّ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضُرِ بُهُنَّ بِعَصِيِّنَا وَسِيَاطِنَا فَسُقِطَ فِي آيْدِينَا وَقُلْنَا مَا صَنَعْنَا وَنَحُنُ مُحْرِمُونَ فَسَأَلُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ [راجع: ٨٤٦].

(۸۷۵۰) حضرت ابو ہریرہ التا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جج یا عمرے کے موقع پر نبی ملیا کے ساتھ تھے کہ راتے میں

ٹڈی دل کا ایک غول نظر آیا، ہم انہیں اپنے کوڑوں اور لاٹھیوں سے مارنے لگے اور وہ ایک ایک کرے ہمارے سامنے گرنے لگے، ہم نے سوچا کہ ہم تو محرم ہیں، ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی الیاسے دریافت کیا تو نبی الیاس نے فرمایا سمندر کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔
کوئی حرج نہیں۔

( ٨٧٥١) حَدَّثَنَا سُرِيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أُذَيْنِ عَنْ مَكُحُولِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤُمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتُوُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحِ وَالْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا [راحع: ٨٦١٥].

(۸۷۵۱) حضرت ابو ہر رہ اٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک نداق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ ندد ہے،اور سچا ہونے کے باوجو د جھگڑ اختم نہ کر دے۔

( ٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّىُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَئِسَ لِى إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَآنَا أَحِيضُ فِيهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِى مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ لَيْسَ لِى إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَآنَا أَحِيضُ فِيهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِى مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخُرُجُ أَثْرُهُ قَالَ يَكُفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُولُكِ أَثَرُهُ [انظر: ٢٦ ٢ ٨].

(۸۷۵۲) حفرت آبو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ خولہ بنت بیار ڈٹائٹا ٹی نالیٹا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوکر کہنے لگیس یا رسول اللہ! میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس میں مجھ پر نا پاکی کے ایام بھی آتے ہیں؟ نبی نالیٹانے فرمایا جبتم پاک ہو جایا کروتو جہال خون لگا ہو، وہ دھوکر اس میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! اگرخون کے دھے کا نشان ختم نہ ہوتو؟ فرمایا پانی کافی ہے، اس کا نشان ختم نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

( ٨٧٥٣ ) حَكَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَرٍ الْمَدِينِيُّ وَذَلِكَ قَبُلُ الْمِحْنَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَلَمْ يُحَدِّفُ أَبِي عَنْهُ بَعْدَ الْمَحِيدِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي الْمُجِيدِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي الْمُحْنَةِ بِشَيْءٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي الْمُحْبُومُ إِقَالَ البوصيري عن حديث ابن ماحة: ﴿ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ إِقَالَ البوصيري عن حديث ابن ماحة: هذا اسناد منقطع. قال الرَّباني: صحيح (ابن ماحة: ١٦٧٩). قال شعيب: صحيح لغيره].

( ۵۷۵۳) حَمْرَتَ اَبُومِرِيهُ الْنَّشَتِ مَرُوى بِ كُهُ ثِي النِّاكَ فَرِما يَا يَنَّى لَكَانَ اورلَلُوا فِي وَالْمَوْدِهِ وَلُولَ كَارُورُهُ وَتُ كَيْا وَ ١٨٥٤) حَمَّمَةُ الْمُحْسَيْنُ الْمَ مُحَمَّدٍ مِن عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ الْمِ يَسَادٍ عَنْ الْمُحَمَّدِ الْمُوتَى الْمُحَمَّدِ الْمُوتِي الْمُحَمَّدِ الْمُوتِي الْمُحَمِّدِ الْمُوتِي الْمُحَمَّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْمِدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْمِدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمَدِ الْمُحْمِدِ الْمُونِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدِ ا

### مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

هَذَا فَيُقَالُ فَلَانٌ فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيْبِ ادْحُلِي حَمِيدَةً وَٱبْشِرِي بِرَوْحِ وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ عَضْبَانَ قَالَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ التَّي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالُوا اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفُسُ الْحَبِيفَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَٱبْشِرِي كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالُوا اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفُسُ الْحَبِيفَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَٱبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ فَلَا يَزَالُ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتُحُ لَهَا فَيُقَالُ فَلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثِةِ كَانَتْ فِي الْجَسِدِ الْجَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ فَيقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثِيةِ كَانَتْ فِي الْجَسِدِ الْخَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ لَا مُعْرَبِ السَّمَاءِ فَتُوسُلُ مِنْ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَيقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فَي الْجَلِيثِ الْآوَلِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآوَلِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآوَلِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآوَلِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآوَلِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآوَلِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلِ السَّالِ وَلَا الْأَلِانِي وَحِدِ اللَّهُ الْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمُوالِ وَيُحْلَى الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمَالَ مَا قِيلَ الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَالْمُعْلِي الْمَالِيلُ الْمَالِقِيلُ وَالْمَالِقُ الْمَالَالِي الْمَالَ الْمَالِقُ الْمُعَلِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالِقِيلُ الْمَالِقُ الْمِيلُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِلُو الْمُوالِقِيلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِيقُ

(۸۷۵۳) حفرت اليو بريره الماتفات مروى ہے كه في عليا فر مايا قريب المرك آدى كے پاس فرضة آتے ہيں، اگروہ نيك آدى بوكرنكل اور روح وريحان آدى بوكرنكل اور روح وريحان كي خوشخرى قبول كراوراس رب سے ملاقات كرجو تھے ہاراض نہيں، اس كے سامنے يہ جملے بار بارد ہرائے جاتے ہيں حتی كه كی خوشخرى قبول كراوراس رب سے ملاقات كرجو تھے سے ناراض نہيں، اس كے سامنے يہ جملے بار بارد ہرائے جاتے ہيں حتی كه اس كى روح نكل جاتى ہے، اس كے بعداسے آسان پرلے جايا جاتا ہے، درواز و كھكھٹايا جاتا ہے، آواز آتى ہےكون ؟ جواب ديا جاتا ہے ' قلال' آسان والے كہتے ہيں اس پاكيزہ نفس كوجو پاكيزہ جسم ميں رہا، خوش آمديد! قابل تعريف ہوكر وافل ہو جاؤ، اورروح وريحان اور ناراض نہ ہونے والے رب سے ملاقات كى خوشخرى قبول كرو، يہى جملے اس سے ہرآسان ميں كے جاتے اور روح وريحان اور ناراض نہ ہونے والے رب سے ملاقات كى خوشخرى قبول كرو، يہى جملے اس سے ہرآسان ميں كے جاتے ہيں، يہاں تك كداسے اس آسان پرلے جايا جاتا ہے جہاں پروردگار عالم خود موجود ہے۔

اوراگروہ گناہگار آ دی ہوتو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ضبیث روح ''جوضیث جسم میں رہی' نکل ، قابل فدمت ہوکرنکل ،
کھولتے ہوئے پانی اور کانے دار کھانے کی خوشخری قبول کر ، اوراس کے علاوہ دیگر انواع واقسام کے عذاب کی خوشخری بھی
قبول کر ، اس کے سامنے یہ جملے بار بارد ہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے ، فرشتے اے لے کر آسانوں
پرچڑھتے ہیں اور دروازہ کھکھٹاتے ہیں ، پوچھا جاتا ہے کون؟ بتایا جاتا ہے کہ'' فلاں'' وہاں سے جواب آتا ہے کہ اس ضبیث
روح کو جو خبیث جسم میں رہی ، کوئی خوش آ مدید نہیں ، اس حال میں قابل مذمت واپس لوٹ جا، تیزے لیے آسان کے
دروازے نہیں کھولے جائیں گے ، چنانچہ وہ آسان سے واپس آ کر قبر میں چلی جاتی ہے۔

پھرنیک آ دی کوقبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے وہی تمام جھلے کہے جاتے ہیں جو پہلی مرتبہ کہے گئے تھے اور گنا ہگار آ دی کو بھی اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے بھی وہی پھے کہا جاتا ہے جو پہلے کہا جا چکا ہوتا ہے۔ ( ۸۷۵۵ ) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِیكُ عَنْ لَیْثٍ عَنْ کَعْدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْدِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَكُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِى أَعَلَى الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَأَرْجُو أَنْ ٱكُونَ أَنَا هُوَ [راحع: ٨٨٥٧].

(۸۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئٹ مردی ہے کہ نبی النظائے فرمایا تم مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ بیٹمہارے لیے باعث تزکیہ ہے اور اللہ سے میرے لیے'' وسلیہ''مانگا کرو، یہ جنت کے سب سے اعلیٰ ترین دراجے کا نام ہے جو صرف ایک آ دمی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔

( ٨٧٥٦) حَلَّاثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَلَّاثَنَا سُفُيَانُ يَعْنِى ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الْزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُوَيْنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلِتِى هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَىَّ شَيْءٌ مِنْ خُشُوعِكُمُ وَرَكُوعِكُمُ وَالِحَادَ ١١٨]. وَرُكُوعِكُمُ [راجع: ٨٠١١].

(۸۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں سمجھتے ہو؟ بخدا! مجھ پرتمہاراخشوع مخفی ہوتا ہے اور ندرکوع، میں تنہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے دیکھتا ہوں۔

( ٧٥٧٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى الْأَوْبَرِ قَالَ أَتَى رَجُلَّ أَبَا هُوَيْرَةً فَقَالَ أَنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا وَعَلَيْهِمْ نِعَالُهُمْ قَالَ لَا وَلَكِنْ وَرَبِّ هَذِهِ الْحُزْمَةِ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ وَانْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ وَنَهَى النَّبِيُّ وَسُلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آيَّامِ [انظر: (ابو الاوبر، او محبول، او رحل من بني الحارث، او زياد الحارثي): ١٠٨٨، ١٩٤٥، ٩٠٤، ٩٩٠، ٩٩٠، ١٠٨١١.

(۸۷۵۷) ابوالا وہر مُیکنٹ کتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ وہی ہیں جولوگوں کو جوتے پہنے ہوئے ناز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں ،اس حرم کے رب کی ہم ! میں نے نبی ملیکا کوخو داس جگہ پر کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور واپس جاتے دیکھا ہے ،البتہ نبی ملیکا نے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ،الا یہ کہ وہ اس کے معمولات میں شامل ہو۔

( ٨٧٥٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهُم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَآةٍ تَطَيَّبُتْ لِلْمَسْجِدِ لَمْ يَقْبَلُ لُهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْسِلَهُ عَنْهَا اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [راجع: ٧٣٥].

(۸۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کویے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعورت اپنے گھر سے خوشبولگا کرمسجد کے ارادے سے نکلے ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے گھروا لیس جاکراسے اس طرح دھوئے جیسے ناپاکی کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے۔

# هي مُنالًا امَّرُونَ بل يَهُو سِرَّم الْحِلْ اللهُ مَنَالَ اللهُ مُرْثِرَةً وَمَنَالُهُ اللهُ مُرْثِرَةً وَمِنَالُهُ اللهُ مُرْثِرَةً وَمِنَالُهُ اللهُ مُرْثِرَةً وَمِنَالُهُ اللهُ مُرْثِرَةً وَمِنَالُهُ مُرْثِرَةً وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ مُرْثِرَةً وَمِنْ اللهُ مُرْثِرَةً وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ مُرْثِقًا لِنَالُهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ مُرْثِولًا وَمِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْلِقًا لِنَالُهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

( ٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَرَمُ الرَّجُلِ دِينَهُ وَمُرُوثَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَمُهُ خُلُقُهُ

(۸۷۵۹) حضرت اَبوہریرہ تا گئاہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا انسان کی سخاوت اس کا دین ،اس کی مروت اس کی عقل اور اس کا حسب اخلاق ہوئے ہیں۔

( ٨٧٦.) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ غَيْلَانَ وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُورُجُ مِنْ خُواسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ

(۸۷ ۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا خراسان سے سیاہ جھنڈ نے نکلیں گے، انہیں کوئی چیز لوٹا نہ سکے گی، یہاں تک کہوہ بیت المقدس برجا کرنصب ہوجا ئیں گے۔

( ٨٧٦١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثِنِي بَكُرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو بْنِ آبِي نَعِيمَةَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ جَلِيسِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَّةُ قَالَ مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ أَفْتِي بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ آفْتَاهُ وَمَنْ اسْتَشَارُ آخَاهُ فَآشَارً عَلَيْهِ بِأَمْرٍ وَهُو يَرَى الرُّشُدَ غَيْرٌ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُ

(۱۲ که) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ بی طیک نے فر مایا جو محص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کی ہو، اے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے، جس فخص کوغیر مشتدفتوی دے دیا گیا ہو، اس کا گناہ فتوی دینے والے پر ہے، اور جس شخص سے اس کامسلمان بھائی کوئی مشورہ مانگے اوروہ اسے درست مشورہ نہ دے تو اس نے خیانت کی۔

( ٨٧٦٢ ) حَذَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ أَيُّو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنِ الْمَقْبُوِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدُ ذُبِحَ يِغَيْرِ سِكِّينِ[راجع: ١٤٥].

(۸۷۱۲) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ بی ایٹانے فر مایا جس شخص کولوگوں کے درمیان نجے بنا دیا جائے ، گویا ہے بغیر چھری کے ذریع کردیا گیا۔

( ٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِى الْحُزَاعِيَّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ وَالْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً

(۸۷۲۳) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٧٦٤ ) حَدَّثْنَا مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ بِلِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُرِيُّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُزُّوا الشَّوَادِبَ وَاعْفُوا اللَّحَى [صححه مسلم(٢٦٠)][انظر: ٨٧٧١] (٨٤٧٣) حضرت الو بريه التَّنَّ سے مردى ہے كہ نبى طَيْئا نے فرمايا مونجيس خوب رَّ اشاكرواوردارُ حى كوخوب برُ حايا كرو۔

( ٨٧٦٥) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَجِيهِ عَبَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ [راجع: ٨٤٦٩].

(۸۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ اللہ تا مروی ہے کہ نبی ملیک یہ دعاء ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیزوں ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، ایسے علم سے جو نفع نددے ، ایسے دل سے جو خشیت اور خشوع سے خالی ہو ، ایسے نفس سے جو بھی سیراب نہ ہو ، اور ایسی دعاء سے جو قبول نہ ہو۔

( ٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرٍ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَذْنَاهُمْ

(۸۷۲۷) حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹا سے مردی ہے کہ ٹی طابقائے فر مایا میراا یک ادنیٰ امتی بھی کسی کوامان دے سکتا ہے (اور پوری امت پراس کی یابندی ضروری ہوگی )

( ٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغُرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِذِى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا [احرجه المحارى في الأدب المفرد (٣١٣). اسناده قوى]. [راجع: ٧٨٧٧].

(٧٤ ١٨) حضرت ابو ہر رہ ہ اللہ است مروى ہے كه نبي الله نے فر ما ياكسى دو غلے آ دمى كا امين ہونامكن نہيں ہے۔

( ٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الْحُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَعِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا [راجع: ٨٤٢٨].

(۸۷ ۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی ملیکا نے فرمایا صدیق یا دوست کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔

( ٨٧٦٩ ) حَكَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخُرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢١١٤)، وابن حزيمة: (٤٥٥٥)، وابن حبان (٤٧٠٤)، والحاكم قَالَ الْجُرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢١١٤)، وابن حزيمة: (٤٥٥٥)، وابن حبان (٤٧٠٤)، والحاكم (٤٤٥/١). [انظر: ٨٨٣٨].

(٨٧١٩) حفرت الوهريره ر التنويس مردى ہے كەنى الله نفر مايا تھنى شيطان كاباجا بوتى ہے۔

( ٨٧٧. ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَنِيرٍ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [صححه ابن حبان (٩١،٥)، والحاكم (١٠١/٤). قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٩٥،٥)].

( ۸۷۷ ) حضرت الو ہریرہ و التخطیب مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان سلح نافذ ہوگی۔

( ٨٧٧١) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاغْفُوا اللَّحَى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ [راحع: ٢١٨].

(۸۷۷) حضرت ابو ہربرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیّلانے فرمایا موٹچیس خوب تراشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھایا کرواور مجوسیوں کی مخالفت کیا کرو۔

( ٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَلالِ عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَكُونُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْبُصَرُ فَلَا إِذْنَ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٧٣ه). قال شعيب: اسناده حسن].

(۸۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ دفائن سے مروی ہے کہ ہی ملیا نے فرمایا جب آ تھیں اندر داخل ہو گئیں تو اجازت لینے کی کوئی حیثیت ندرہی۔

( ۸۷۷۲ ) حَدَّثَنَا الْحُزَاعِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَآيْتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ وَبَحَرَ الْبُحِيرَةَ [صححه المحاری (۲۹۲) ومسلم (۲۸۵۲)] [راجع: ۲۹۹] و كان أوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ وَبَحَرَ الْبُحِيرَةَ [صححه المحاری (۲۹۱) ومسلم (۲۸۵۳)] [راجع: ۲۹۹] مردی می مردی ہے کہ بیل نے نبی علیا کو یفرمائے ہوئے ساہے کہ بیل نے جہنم بیل عروبی میں عروبی عامر خراجی کو ایش میں عروبی میں اللہ میں میں اللہ م

( ۱۷۷٤) حَدَّثَنَا الْخُوزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا فُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ [راحع: ٧٨١٣] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا فُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ [راحع: ٧٨١٣] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَسَاجِدَ [راحع: ٧٨١٣] مَنْ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

( ٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَالْمُنْجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ [حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ١٤٧٩ و ١٧٩٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد جسن].

[انظر: ۹٤۱٢]

(۸۷۷۵) حضرت ابو ہریرہ ہلائی ہے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی علیا نے کچل سے شکار کرنے والے ہر درندے ممثلی پر باندھ کرنشانہ سیدھا کیے ہوئے جانوراور پالتو گدھوں کوحرام قراردے دیا۔

( ۸۷۷٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِى الْفَزَارِيَّ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَنْفَقَ زَوْجًا أَوْ قَالَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ أُرَاهُ قَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ هَلُمَّ إِلَيْهِ فَقَالَ آبُو بَكُو هَذَا رَجُلٌ لَا تُودَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَفَعَنِى مَالٌ قَطُّ إِلَّا مَالُ أَبِى بَكُو قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُو وَقَالَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِلْ قَطْ إِلَّا مِلُ أَبِى بَكُو قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُو وَقَالَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِلَ أَبِي بَكُو قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُو وَقَالَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَكَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِلَكَ إِلَى بَكُو فَالَ فَبَكَى اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا مِلَى اللَّهُ إِلَى مِلْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا مِلَى اللَّهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَى اللَّهُ إِلَا مِلَكَ وَهُلُ لَعُمْنِى اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ إِلَا مِلَ اللَّهُ إِلَى إِلَا مَالُ أَنْهُ عَلَى اللَّهُ إِلَا مِلَ اللَّهُ إِلَا مِلَى اللَّهُ إِلَا مِلَى اللَّهُ إِلَا مِلْ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ إِلَى مِنْ اللَّهُ إِلَا مُنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْنِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا مُعْنِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا مُعْنِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْعَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا مُعْنِى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا مُعْنِى اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا مُعْنِى اللَّهُ الْعُلُولُ وَالْمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا مُعْنِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا مُعْنِى اللَّهُ الْعُلَا الْعَلَى الللَّهُ إِلَا مُعْنِى الللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُولُولُ اللَّهُ الْ

(۸۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ نبی بایشانے فرمایا جو مضاب مال میں سے ایک یا دوجوڑے والی چیزی اللہ کے راستے میں خرج کرے، اسے جنت کے دارو فہ بلاتے ہیں کہ اے مسلمان! یہ خیر ہے، اس کی طرف آگے بڑھ، حضرت صدیق اکبر ڈاٹھنڈ نے عرض کیا اس شخص پرکوئی جا ہی نہیں آسکتی، اس پر نبی بایشانے فرمایا ابو بکر کے مال نے جھے جتنا نفع پہنچایا ہے اتناکسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا، یہ من کر حضرت ابو بکر ڈاٹھنڈ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، اللہ نے جھے آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے (تمین مرتبہ)۔

( ٨٧٧٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَلَا تَعْجَزُ فَإِنْ غَلَبَكَ آمُرٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوَ فَإِنَّ اللَّوَ يُفْتَحُ مِنْ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢٦٦٤) وابن حبان (٢٧٢٢)][انظر: ٥٨٨٥].

(۵۷۷) حضرت ابو ہر کرہ اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیا اندگی نگاہوں میں طاقتور مسلمان ، کمزور مسلمان کی نسبت زیادہ بہتر، افضل اور محبوب ہے، اور ہرا یک ہی بھلائی میں ہے، ایس چیزوں کی حص کروجن کا تنہیں فائدہ ہواور تم اس سے عاجز خدا جا وَ، اگر کوئی معاملہ تم پر غالب آنے گئے تو یوں کہ لوکہ اللہ نے اس طرح مقدر فرمایا تھا اور اللہ جو چاہتا ہے، کر گذرتا ہے، اور ''اگر گر'' سے اپٹے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ ''اگر گر' شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔

( ۸۷۷۸) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَوِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَّ النَّاسُ فَخُرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَيْكُونَنَّ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْخَنَافِسِ [راحع: ١٧٢١]
( ٨٧٤٨) حضرت ابو بريره تُنَّتُ سے مروی ہے کہ نبی طیسے نے فرمایا لوگ آپ آبا وَاجداد پر فخر کرنے سے باز آجا کیں، ورنہ اللّه کی تگا ہوں میں وہ گرمیلے سے بھی زیادہ حقیر ہوں گے۔

### هي مُنالِا احَدْرُفْ بِل يَسْدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُرِيُدُو اللهِ اللهُ الل

( ۸۷۷۸ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ وَهُوَ الْأَسَجِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِكْرَزٍ عَنُ آبِی هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَّا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلًا يَلْهِ وَهُوَ يَبْعِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آجُرَ لَهُ فَٱعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ يَبْعِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ لَمْ يَفْقَهُ فَآعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا عَلْهُ لَمْ يَفْقَهُ فَآعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَجُرَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ لَمْ يَفْقَهُ فَآعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَجُرَ لَهُ إِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ لَمْ يَفْقَهُ فَآعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا

(۸۷۷۹) حضرت الو ہر مرہ و الله الله کا مقصد دنیا وی ساز وسامان کا حصول ہے؟ نبی عالیہ الله کا الله کا الله کا ایک آدمی جہاد فی سبیل الله کا ارادہ رکھتا ہے کیکن اس کا مقصد دنیا وی ساز وسامان کا حصول ہے؟ نبی عالیہ نفر مایا اسے کوئی تو ابنیس ملے گا، لوگوں پر سے چیز بڑی گراں گذری، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ نبی عالیہ سے دوبارہ سیمسللہ پوچھو، ہوسکتا ہے کہ نبی عالیہ بات لوگوں پر سے چیز بڑی گراں گذری، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ نبی عالیہ نے پھر وہی جواب دیا، اس نے سہ بارہ وہی سوال کیا لیکن انجھی طرح نہ بھروہی جواب دیا، اس نے سہ بارہ وہی سوال کیا لیکن نبی عالیہ نبی عالیہ نبی عالیہ اس نے سے بارہ وہی سوال کیا لیکن نبی عالیہ اللہ کا اللہ کا میں ہوا۔

( ٨٧٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيُّ أَعْجَبَهُ صِحَّتُهُ وَجَلَدُهُ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى أَخْسَسْتَ أُمَّ مِلْدَمٍ قَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ أُمَّ مِلْدَمٍ قَالَ الْحُمَّى قَالَ وَآيُّ شَيْءٍ الْحُمَّى قَالَ سَخَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَ الْحِسَسْتَ أُمَّ مِلْدَمٍ قَالَ وَآيُّ شَيْءٍ الصَّدَاعُ قَالَ صَرَبَانُ الْجِلْدِ وَالْعِظَامِ قَالَ مَا بِذَلِكَ لِى عَهْدٌ قَالَ فَمَتَى آخْسَسْتَ بِالصَّدَاعِ قَالَ وَآيُّ شَيْءٍ الصَّدَاعُ قَالَ ضَرَبَانُ الْجِلْدِ وَالْعِظَامِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَكُونُ فِي الصَّدْعَيْنِ وَالرَّأْسِ قَالَ مَا لِى بِذَلِكَ عَهْدٌ قَالَ فَلَمَّا قَقَا آوْ وَلَى الْأَعْرَابِيُّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَيْهِ

(۸۷۸۰) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک صحت مند دیہاتی نبی طیس کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طیس نے اس نے کہا کہ ''ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا بخار، اس نے کہا کہ ''ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا بخار، اس نے کہا کہ ''ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا بخار، اس نے کہا کہ میں نے تو اپ جسم میں پوچھا بخار کیا ہوتا ہے؟ نبی طیس نے فرمایا جسم اور گوشت کے درمیان حرادت کا نام ہے، اس نے کہا کہ میں نے تو اپ جسم میں کبھی نہ چیز محسوس نہیں کی، چرنی طیس نے بوچھا کہ ''صداع'' نے پکڑا ہے؟ اس نے بوچھا کہ ''صداع'' نے پکڑا ہے؟ اس نے بوچھا کہ ''صداع' ' سے کیا مراد ہے؟ نبی طیس نے فرمایا وہ رکیس جو انسان کے سر جس چیلتی ہیں (اور ان کی وجہ سے سر جیس ور د ہوتا ہے) اس نے کہا کہ میں مراد ہے؟ نبی طیس کبھی یہ تکلیف محسوس نہیں کی، جب وہ چلا گیا تو نبی طیس نے فرمایا جو شخص کسی جہنمی کود کھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہا گیا تو نبی طیس نے کہا کہ اس خواہیے کہا گیا تو نبی طیس کور کھے لے۔

( ٨٧٨١ ) حَدَّثَنَا حَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَقُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ

(۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا مظلوم کی بددعاء ضرور قبول ہوتی ہے،اگر چہوہ فاسق و فاجر ہی ہو، کیونکہ اس کے فیق و فجو رکاتعلق اس کی ذات ہے ہے۔

( ٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا فِى الْبَيُوتِ مِنُ النِّسَاءِ وَاللَّرِيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرُتُ فِتْيَانِي يُحُرِقُونَ مَا فِى الْبَيُوتِ بِالنَّارِ فِى الْبَيُوتِ بِالنَّارِ

(۸۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیثانے فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء کھڑی کرنے کا تھم دے کراپنے نو جوانوں کو تھم دیتا کہ ان گھروں میں جو کچھ ہے،اسے آگ لگادیں۔

( ۸۷۸۳ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِى أُحُدًا ذَهَبًا وَيَمُرُّ بِي ثَلَاثُ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْنًا أَعْدَدُتُهُ لِغَرِيمِي

(۸۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا است فر مایا اگر میر ہے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آجائے تو جھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راو خدا میں خرچ کر دوں اور تین دن بھی مجھ پر نہ گذر نے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہ بچے ، سوائے اس چیز کے جومیں اپنے او پر واجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ٨٧٨٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا [راجع: ٨٤٠٩].

(۸۷۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے منقول ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اور عورتوں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَوْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَبَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَغْبُدُوهُ وَلَا تُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَنْرَةَ السُّؤَالِ [راجع: ٨٣١٦].

(۸۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ نظائظ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا اللہ نے تہمارے لیے بین باتوں کو ناپنداور تین باتوں کو پندکیا ہے، پندلیا ہے، پندلواس بات کوکیا ہے کہتم صرف اس بی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی کونٹر یک ندکھہراؤ، اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا ہے رکھواور تفرقہ بازی نہ کرو، اور تکمرانوں کے خیرخواہ رہو، اور ناپنداس بات کوکیا ہے کہ زیادہ قبل و قال کی جائے،

مال کوضا کع کیا جائے اور کثرت سے سوال کیے جا کیں۔

( ٨٧٨٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيةِ الْوَضُوءِ وَإِيكَاءِ السَّفَاءِ وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ [صححه ابن حزيمة: (١٢٨)، وصحح اسناده البوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٤١١)].

(۸۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی تالیٹا نے ہمیں رات کوسوتے وقت وضو کا پانی ڈھانپ دینے ،مشکیزے کا منہ باندھ دینے اور برتنوں کواوندھا کر دینے کا تھم دیا ہے۔

( ٨٧٨٧) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ٱعْرِفَنَّ ٱحَدًّا مِنْكُمْ ٱتَاهُ عَنِّى حَدِيثٌ وَهُوَ مُتَكِّىءٌ فِى آرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اتْلُوا عَلَى بِهِ قُرْآنًا مَا جَائكُمْ عَنِّى مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ آوُ لَمْ ٱقُلُهُ فَآنَا ٱقُولُهُ وَمَا آتَاكُمْ عَنِّى مِنْ شَرِّ فَآنَا لَا ٱقُولُ الشَّرَ [انظر: ٢٧٤].

(۸۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نی الیا ان نے فر مایا میں تم میں سے کسی ایسے آ دمی کے متعلق نہ سنوں کہ اس کے سامنے میری کوئی حدیث بیان کی جائے ،اوروہ اپنی مسہری پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہواور کہے کہ میرے سامنے تو قر آن پڑھو (حدیث نہ پڑھو) تمہارے پاس میرے حوالے سے خیر کی جو بات بھی پہنچے ' خواہ میں نے کہی ہویا نہ کہی ہو' وہ میری ہی کہی ہوئی ہے اور میرے حوالے سے خیر کی جو بات بھی پہنچے ' خواہ میں نے کہی ہویا نہ کہی ہو' وہ میری ہی کہی ہوئی ہے اور میرے حوالے سے جوغلط بات تم تک بہنچے تو یا در کھو! کہ میں غلط بات نہیں کہتا۔

( ۸۷۸۸) حَدَّثَنَا حَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأُرَاهُ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوَاهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْلَيَخُطِفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمُ إِراحِع: ۸۲۸٩] ( ۸۷۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طیا سے فرمایا لوگ دورانِ نماز آسان کی طرف آسمیس اٹھا کر دیکھنے سے باز آجا کیں، ورندان کی بصارتیں سلب کرلی جا کیں گی۔

( ٨٧٨٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ آبِى ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آيَنَ أَنْتَ قَالَ بَرْبَرِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ عَنِّى قَالَ بِمِرْفَقِهِ هَكَذَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَقْبَلَ أَنْتَ قَالَ بَرْبَرِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

(۸۷۸۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینا کی مجلس میں ایک شخص شریک تھا، نبی علینا نے اس سے پوچھا کہتم کہاں کے دہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بربری ہوں، نبی علینا نے فر مایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، جب وہ چلا گیا تو نبی علینا نے فر مایا ایمان ان لوگوں کے گلے سے بھی نیخ نہیں اترے گا۔

( ٨٧٩. ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# هي مُنالِهُ امَرُانَ بل سِيَّةُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَى قَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٤٢].

(۹۷۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میرے قبر کوجشن منانے کی جگہ نہ بنانا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور جہاں کہیں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھتے رہنا، کیونکہ تمہارا درود مجھے پینچتار ہے گا۔

( ٨٧٩١) حَلَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذُ أُمَّتِى بِمَأْخَذِ الْأُمَمِ وَالْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ وَالرُّومُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَلُ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ [راحع: ٢٩١].

(۸۷۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بھراور گزگز بھر مبتلانہ ہو جائے ،صحابہ ڈوکٹٹنے نے بچرچھایارسول اللہ اکیا جیسے فارس اور روم کے لوگوں نے کیا؟ نبی علینا نے فرمایا تو کیاان کے علاوہ بھی پہلے کوئی لوگ گذرے ہیں؟

( ٨٧٩٢ ) حَكَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ حَكَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ يَغْنِي مِثْلَهُ [راجع: ٢٩١].

(۸۷۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٧٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُّرَ أَوَاقٍ وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَذَٰلِكَ أَرْبَعُ مِانَةٍ

(۸۷۹۳) حفرت ابو ہریرہ ڈلائٹوسے مروی ہے کہ جب تک نبی طینا ہمارے درمیان موجو در ہے، ہمارا مہر دس اوقیہ چا ندی ہوتا تھا،اورانہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر دکھائے ، پیکل چارسو درہم کی مقدار بنتی ہے۔

( ٨٧٩٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ أَنْزِعُ بِدَلُو ثُمَّ أَخَذَهَا أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَرْحَمُهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَإِنْ بَرِحَ يَنُوْعُ حَتَّى اسْتَحَالَتْ غَرْبًا ثُمَّ ضَرَبَتُ بِعَطَنٍ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَزُع عَمُورَ وَاحْعَ: ٨٢٢٢]

نَزُع عَبُقَرِيٍّ أَخْسَنَ مِنْ نَزُع عُمَرَ [راحع: ٨٢٢٢]

(۸۷۹۳) حضرت الوہریرہ وٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک حوض پر ڈول سینج کرلوگوں کو پانی بلا رہا ہوں، پھر حضرت الوبکر ٹائٹٹ میرے پاس آئے اور جھے راحت پہنچانے کے لئے میرے ہاتھ سے ڈول کے لیا اور ایک دو ڈول کھنچ لیکن اس میں کچھ کمزوری کے آثار تھے، اللہ ان پررحم فرمائے پھر حضرت عمر ٹائٹٹ میرے پاس آئے ، انہوں نے وہ ڈول لیا ، اور وہ ڈول ان کے ہاتھ میں آ کر برواڈول بن گیا ، لوگ اس سے سیراب ہو گئے اور میں نے پاس آئے ، انہوں نے وہ ڈول لیا ، اور وہ ڈول ان کے ہاتھ میں آ کر برواڈول بن گیا ، لوگ اس سے سیراب ہو گئے اور میں نے

عرسے اچھاڈول تھنچے والا کوئی عبقری آ دمی نہیں دیکھا۔

( ٨٧٩٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُنْبَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمُيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِينَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَ ٰذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ آخْيَيْتَهُ مِنَّا فَآخْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ [وصححه الحاكم (٥٨/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٠١، ابن ماحة: ١٤٩٨)، الترمذي: ١٠٢٤). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيف].

(۸۷۹۵) حفرت ابو ہریرہ رٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا جب نمازِ جنازہ پڑھاتے تویہ دعاء پڑھتے کہ اے اللہ! ہمارے زندہ اور فوت شدہ ، موجود اور غائب ، چھوٹوں اور بڑوں ، مردوں اور عورتوں کی بخشش فریا ، اے اللہ اتو ہم میں سے جسے زندہ رکھ، اسلام برزنده رکه اور جمے موت دے، ایمان بر موت دے۔

( ٨٧٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ وَلَكِنَّهُ قَلْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُونَ

(۸۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ نگاشٹنے سے مروی ہے کہ نبی مالیکھانے فر ما یا شیطان اس بات سے ما یوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرز مین عرب میں دوبارہ اس کی بوجا کی جائے گی ،البتہ وہ ایسی چیز وں پر ہی خوش ہو گیا ہے جنہیں تم حقیر بچھتے ہو\_

( ٨٧٩٧ ) حَدَّثْنَا هَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوُا مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ نِعُمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُوْكَبُ وَبِالْكُوْكَبِ [راجع: ٤٢٧٢] (۸۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا دیکھوٹو سہی کہ تبہارے رب نے کیا فرمایا ہے، وہ فرما تا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر جتنی بھی نعتیں برسائیں ، ہمیشہ ایک گروہ نے ان کی ناشکری ہی کی ، اور یہی کہتے رہے کہ یہ فلاں ستارے کی تا ثیر ہے اور بیفلال ستارے کی وجہ سے ہوا۔

( ٨٧٩٨) حَدَّثَنَا هَيْشٌ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَةً يَعْنِي الصَّنْعَانِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ فَسَكَّتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيَؤْمَنُ شَرَّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ [انظر: ١٠٩٨].

(۸۷۹۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھلوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی عایشان کے یاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تمہیں بناؤں کہتم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی مالیے نے تین مرتبداین

### هي مُنلااحَدُن بل يَنِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

بات و ہرائی ،اس پران میں ہے ایک آ دمی بولا کیوں نہیں ، یارسول اللہ! فرمایاتم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہواوراس کے شرسے امن ہواورسب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہواوراس کے شرسے امن نہ ہو۔

( ٨٧٩٩) حَدَّثَنَا هَيْثُمُّ أَخْبَرَنَا حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي وَمَالِي وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَأَفْنَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ [صححه مسلم (٩٥٩)، وابن حبان (٣٢٤٤)]. [انظر: ٩٣٢٨].

(۸۷۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئٹ مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا انسان کہتا پھرتا ہے میرا مال، میرا مال، حالا نکہ اس کا مال تو صرف بیتین چیزیں ہیں، جو کھا کرفناء کردیا، یا پہن کر پرانا کردیا، یا راہ خدامیں دے کرکسی کوخوش کردیا، اس کے علاوہ جو پچھ بھی ہے، وہ سب لوگوں کے لئے رہ جائے گا۔

( .٨٨. ) حَدَّثَنَا هَيْتُمْ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ

(۸۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کوئی شخص الیی عورت سے مباشرت نہ کرے جو کسی دوسرے سے حاملہ ہو۔

( ٨٨٠١) حَدَّثَنَا هَيْنَمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُوَيْرَةً أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانِ تَلِدُهُ أُمَّهُ يَلْكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ وَالْبِنِهَا الْمُ تَرَوُّ اللَّهِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلُكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ تَرَوُّ اللَّهِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلُكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ تَرَوُّ اللَّهِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلْكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ تَرَوُّ اللَّهِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلُكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ اللَّهُ قَالُ اللَّهِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلُكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلْكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ وَمُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلُكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ اللَّهُ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلُكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

( ٨٨.٢ ) حَدَّثْنَا هَيْثُمَّ أَخْبَرَنَا حَفُصُ بْنُ مَيْسَوَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْكَافِرُ وَقَاتِلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّارِ أَبَدًا [صححه مسلم(١٨٩١)].[انظر ٨٠٠ ٢٠٨٩ ٢ ٢٠٩٠].

( ۱۸۸۰ ) حفرت الو بريره النَّوْت مروى به كه بى النَّا الْفَوْت مَا الْمَالُونِ عَنِ الْمَالُونِ عَنْ الْمِنْ مَالُونُ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُونَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ الْمَالُونِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُونَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ

وَاحِدٍ ثُمَّ يَطُلُعُ عَلَيْهِمٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يُقَالُ أَلَا تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتَمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ

صَلِيهُ وَلِصَاحِبِ الصَّورِ صُورَهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ لَيَتَّعُونَ مَا كَانُوا يَغُبُدُونَ وَيَبُقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلَا تَتَّعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهُو يَامُّرُهُمْ وَيَثَنَّهُمْ فُمْ يَتُوارَى ثُمَّ يَطُلُعُ فَيَقُولُ أَلَا تَتَّعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ وَيَثَنَّهُمْ فُمْ يَتُوارَى ثُمَّ يَطُلُعُ فَيَقُولُ أَلَا تَتَّعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ فَالَ وَهُلُ اللَّهُ وَيَنْتُهُمْ فَالُوا وَهُلُ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَلُ مَصَارُونَ فِى رُولِيَةٍ بِلْكَ السَّاعَة ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطِلُعُ فَيعُولُ اللَّهُ وَيَكُمُ لَا تُصَارُّونَ فِى رُولِيَةٍ بِلْكَ السَّاعَة ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطِلُعُ فَيعَولُ اللَّهُ وَيَلُعُ فَي يُعَلِّمُ اللَّهُ وَيَعْفُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ عَلَيْكُمُ النَّعُونِي فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثُلُ عَلَى السَّاعَة ثُمَّ يَتَوارَى ثُمَّ يَطُلُعُ وَيَعْ فَلُوا اللَّهُ وَيَعْفُومُ الْمَسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصَّورَاطُ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ عَلَى السَّورِ اللَّهُ وَالرِّ كَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ مَنْكُ مَاللَمُ وَيَعُولُونَ مَعْتُهُمْ النَّارِ فَيطُولُ هَلُ مِنْ مَوْيِدٍ حَتَى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَرَوى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ ثُمَّ قَالُ هَلُ مَنْ مَوْيِدٍ حَتَى إِذَا الْمَعْلُونَ مَعْمَلُهُ وَلَعْ فَلُولُ النَّارِ فَيطُولُونَ هُولَا النَّارِ فَيطُولُونَ هُلَالًا النَّارِ فَيطُولُونَ مُنْ النَّورِ فَي النَّولُ النَّالِ عَلَى النَّورِ السَّفُولُونَ هَلَا النَّارِ عَلْولَا النَّارِ عَلَى النَّولِ اللَّهُ الْمَالِمُ النَّارِ عَلَولُونَ النَّولُ النَّالُ عَلَى النَّالِ الْمَالِقُولُونَ السَّفُولُونَ هُولَا النَّالِ مُعَلَى النَّولُ النَّالِ الْمَالِلُولُ النَّالِ مُعْلَى النَّولُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ النَّالُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ النَّارِ مُعَلَى اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الْمَالِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَ

(۸۸۰۳) حفرت ابو ہر پرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک ٹیلے پر جمع کیا جائے گا، پھر رب العالمین انہیں جھا تک کر دیکھے گا، پھر اعلان کیا جائے گا کہ ہرقوم ان کے پیچھے چلی جائے جن کی وہ عبادت کرتی تھی، چنا نچے صلیب کے پچاری کے لئے تصویر اور آگ کے پچاری کے لئے آگ کی تمثیل پیش چنا نچے صلیب کے پچاری کے لئے تصویر اور آگ کے پچاری کے لئے آگ کی تمثیل پیش کردی جائے گی، اور وہ اپنے معبودوں کے پیچھے چل پڑیں گے، اور صرف مسلمان رہ جائیں گے، پھر رب العالمین انہیں بھی جھا تک کردی جائے گی، اور وہ اپنے معبودوں کے پیچھے چل پڑیں جا رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تجھے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ جھا تک کردیکھے گا اور فرام فا ہم ہوکر کی تیاں لیتے سیس رہیں گے، وہ انہیں تھم دے گا اور ثابت قدم رکھے گا، (پھر وہ چھپ جائے گا اور دوبارہ فلا ہم ہوکر کی سوال جواب کر ہے گا)

صحابہ نفائد نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہم اپنے پروردگارکود کھے سکیس گے؟ نبی علیہ نے فرمایا کیا تنہیں چودہویں رات کا چاند دیکھنے میں کسی فتم کی مشقت ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ، نبی علیہ نے فرمایا پھراس وقت تنہیں اسے دیکھنے میں بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی ، بہرحال! تیسری مرتبہ پوشیدہ ہونے کے بعد جب وہ ظاہر ہوگا تو آنہیں اپنی معرفت عطاء فرمادےگا، اور انہیں بتادےگا کہ میں ہی تنہار ارب ہوں ، تم میرے پیچھے آجاؤ، چنانچ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بل صراط قائم کردیا جائے گا ، اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمرہ شہرواروں کی طرح گذرجائیں گے اور کہتے جائیں گے ' دسلم ، سلم' ، جہنمی رہ جائیں گے اور انہیں نوج در فوج جہنم میں بھینک دیا جائے گا ، اور اس سے پوچھاجائے گا کہ کیا تو بھر گئی ؟ اور وہ کہے گی کہ پچھاور بھی ہے؟ اس میں ایک اور فوج بھینک دی جائے گی اور پھر بہی سوال جو اب ہوں گے جتی کہ رحمان اس میں اپنا قدم رکھ دے گا اور جہنم کے حص سکڑ جائیں گے اور وہ کہے گی بس ، بس ۔

پھر جب جنتی جنت میں ٹیلے جائیں گے اور جہنی جہنم میں ، تو ''موت'' کو لا کر بل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلا یا جائے گا ، وہ خوفز دہ ہو کر جھا نکیں گے کہ کہیں آئییں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا ، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی پروردگار! میموت ہے ، پھراہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گا ، وہ اس خوش سے جھا تک کر دیکھیں گے کہ شاید آئییں اس جگہ سے نکلنا نصیب ہوجائے ، پھران سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! میموت ہے ، چنا نچہاللہ کے تھم پر اسے بل صراط پر نوز کی کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہتم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیشہ ہیش رہوگے ، اس میں بھی موت نہ آئے گی۔

( ٨٨.٤ ) حَدَّثَنَا هَيْتُمْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ الْمُجَالِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ الْمُجَالِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٤٣٣)]. [انظر: ١٠٤٢٠].

(۸۸۰۳) حضرت ابو ہریرہ وظافی ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا کفارہ مجلس یہ ہے کہ انسان مجلس سے اٹھتے وقت یوں کہدلے "سُدِّعُورُكَ وَ اَتُوبُ اِلَیْكَ"

( ٨٨.٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ آنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤُيّا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [صححه مسلم (٢٢٦٣)]. [انظر: ٤٩٦٥].

(۸۸۰۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہ نی طیکھ نے فر ما یا چھا خواب اجزاءِ نبوت میں سے چھپالیسواں جزو ہے۔ (۸۸۰۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ آبِی حَفْصَةً قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِیُّ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَیْسٍ یَفُرَا فَقَالَ لَقَدْ أُعْطِیَ هَذَا مِنْ مَزَامِیرِ آلِ دَاوُدُ النَّبِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامِ آراجعہ ۱۹۳۸].

(۸۸۰۲) حضرت ابو ہر مرہ ڈالٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اے حضرت ابومویٰ اشعری ڈالٹھ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا ابومویٰ اشعری کوحضرت داؤ دعلیہ جیسائر عطاء کیا گیا ہے۔

( ٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ

# 

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنبِّنُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ هُمْ الضَّعَفَاءُ وَالْمَظْلُومُونَ أَلَا أُنبِّنُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ كُلُّ شَدِيدٍ جَغْظُرِيِّ [انظر: ٢٠٦،].

( ٥٠ ٨٨) حضرت ابو ہر کیرہ دفائظ ہے مروی ہے کہ بی طائیلانے فر مایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے بارے نہ بناؤں؟ جنتی کمزوراور مظلوم لوگ ہوں گے، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے بارے نہ بناؤں؟ جہنمی ہر بیوتوف اور متکبرآ دمی ہوگا۔

( ٨٨.٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِخِيَارِكُمْ أَحَاسِنْكُمْ أَخْلَاقًا

(۸۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فرمایا کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کے بارے نہ بتاؤں؟ واہی بٹاہی کمنے والے اورلوگوں کا نداق اڑانے والے لوگ ، کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے نہ بتاؤں؟ جوتم میں سے بہترین اخلاق والے ہوں۔

( ٨٨.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي خَلِيلِي الصَّادِقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثُ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ فَإِنْ آنَا ٱذْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدُتُ فَذَلِكَ وَإِنْ آنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ وَآنَا آبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ آعْتَقَنِي مِنْ النَّارِ

(۸۸۰۹) حضرَت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ مجھ سے میر نے قلیل وصادق پیغیبر خدائنگاٹیٹی نے بیان فر مایا کہ اس است میں ایک شکر سندھاور ہند کی طرف بھی جائے گا، اگر میں نے وہ زمانہ پایا اور شہید ہو گیا تو بہت اچھا اور اگر میں زندہ واپس آگیا تو میں ابو ہریرۃ المحرر ہوں گا جوجہنم کی آگ سے آزاد ہوچکا ہوگا۔

( ٨٨١٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا لَا يَطْوِيَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ حَلَبَ لِيَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتُعَوِّمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ حَلَبَ لِيَعْمَهُ لَا يَطُعَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَطُعَمُهُا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِيطُ لَقَمَتَهُ إِلَى فِيهِ وَلَا يَطُعَمُهَا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِيطُ حَوْضَهُ لَا يَشْقِي مِنْهُ [صححه البحارى(٥٠ ، ٢٥)، ومسلم(٢٩٤٣)، وابن حيان (٢٩٤٥)].

(۸۸۱۰) حضرت ابو ہر کی وظافیات مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا دوآ دمیوں کے درمیان فرید وفروخت ہورہی ہوگی کہ قیامت قائم ہوجائے گی، ابھی کپڑا ان دونوں کے درمیان ہی ہوگا، انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا اور نہ ہی فروفت کمل ہوگی، اسی طرح ایک آ دمی نے جانور کا دودھ دو ہا ہوگا لیکن ابھی پینے کی نوبت نہ آئی ہوگی کہ قیامت قائم ہوجائے گی، ایک آ دمی نے لقہ اٹھا کرا ہے مذکر بہ کیا ہوگا، ابھی کھانے نہیں پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی اور ایک آ دمی اپنے حوض کی لیا گی کر مہوجائے گی اور ایک آ دمی اپنے حوض کی لیا گی کر مہوجائے گی۔

# هي مُنالاً اخْرَانْ بل يُنظِ مَنْ اللهُ هُورِيْرَة رَبِيَالُهُ اللهِ مِنْ اللهُ هُورِيْرَة رَبِيَالُهُ اللهِ

( ٨٨١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ أَنْبَأَنَا وَرُقَاءً عَنُ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغُوَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُصُرَفُ عَنِّى شَتْمُ قُرَيْشٍ يَشْتِمُونَ مُدَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ [راجع: ٧٣٢٧].

(۸۸۱۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا تنہیں اس بات پر تعجب ثبیں ہوتا کہ س عجیب طریقے سے قریش کی دشنام طرازیوں کو مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے؟ وہ کس طرح''ندم'' پر لعنت اور سب وشتم کرتے ہیں جبکہ میرانام تو محمر ہے(مذم نہیں)

( ۸۸۱۲ ) حَدَّثَنَا عَلِی قَالَ آخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنْ الْآغُوجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ وَاللَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَآسُلَمُ وَغِفَارٌ وَجُهَیْنَةُ وَمَنْ کَانَ مِنْ مُزَیْنَةً أَوْ مُزَیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهَیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهیْنَةً وَمَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَطَعْلَانَ وَاتِ کَانَ مِنْ مُزَیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهیْنَةً وَمَنْ مَا اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُولِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

( ٨٨١٤) حَدَّثَنَا سُرَيِّجٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتُ سَحَابَةٌ فَقَالَ أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَنَانُ وَرَوَايَا الْاَرْضِ يَسُوقُهُ الله إِلَى مَنْ لَا يَشْكُرُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَدْعُونَهُ أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ فَوْقَكُمْ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الرَّقِيعُ مَوْجٌ مَكُفُوفٌ وَسَقَفٌ مَحْفُوظٌ أَتَدُرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الرَّقِيعُ مَوْجٌ مَكُفُوفٌ وَسَقَفٌ مَحْفُوظٌ أَتَدُرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَابَيْنَهَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَ

### هُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أَرْضُ أَتَذُرُونَ مَا تَخْتَهَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَرْضُ أُخْرَى أَتَذُرُونَ كُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَرْضَ أَخْرَى أَتَذُرُونَ كُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَسِيرَةُ سَبُعِ مَتَّى عَدَّ سَبُعَ أَرْضِينَ ثُمَّ قَالَ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ وَلَيْتُمُ أَحَدَكُمُ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السَّالِعَةِ لَهَبَطَ ثُمَّ قَرَأً هُوَ الْآوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّابِعَةِ لَهَبَطَ ثُمَّ قَرَأً هُو الْآوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(۸۸۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طائٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسان پر سے ایک باول گذرا، نبی طائٹ نے فرمایا کیا تم جانتے ہیں، فرمایا بدر عن مایا کیا تم جانتے ہیں، فرمایا ہیں کہ جوز مین کی تراوٹ کوان لوگوں کے پاس ہا تک کر لے جارہا ہے جواللہ کاشکرادا نہیں کرتے اور اسے بھی نہیں پکارتے ، کیا تم جانتے ہوکہ یہ تم بارے اور اسے بھی نہیں بفرمایا کیا رہے ہوکہ تی ہوکہ یہ تم اس کانام'' رقع'' ہے، یہ ایک لیٹی ہوئی موج اور محفوظ جھت ہے، کیا تم جانتے ہوکہ تمہارے اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے کہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے۔

پھرفر مایا کیاتم جانے ہو کہ اس کے او پر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم ہر جانے ہیں، فر مایا دوسرا آسان ہے، کیاتم جانے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی نیادہ جانے ہیں؟ فر مایا پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، یہاں تک کہ ساتوں آسان گوانے کے بعد فر مایا کیاتم جانے ہو کہ اس کے اور کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہو کہ اس کے اور ساتھ ہو کہ اس کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول تا اور اس کے درسول تا اللہ اور اس کے درسول تا اور اس کے درسول تا اللہ اور اس کے درسول تا اور اس کے درسول تا اللہ اور اس کے درسول تا اس کے درسول کے درسول کے درسول کے درسول کے درسول کا کے درسول کے درسول

( ٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغْرِجِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَبِيعَةَ فَلَمْ أُنْكِرُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِثُ حَيْرٌ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَبِيعَةَ فَلَمْ أُنْكِرُ قَالَ الْمُؤْمِنِ الْفَوْمِنِ الضَّعِيفِ وَكُلُّ خَيْرٌ اخْرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَلَا تَغْجِزُ فَإِنْ أَلُومَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَكُلُّ خَيْرٌ اخْرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَلَا تَغْجِزُ فَإِنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ يُفْتَخُ مِنْ الشَّيْطَانِ [راحع: ٧٧٧٨].

(٨٨١٥) حضرت ابو بريره رفافيز سے مروى ب كرنى عليه فرمايا الله كى نكابوں ميں طاقتورمسلمان ، كمزورمسلمان كى نسبت

زیادہ بہتر، افضل اورمجوب ہے، اور ہرا یک ہی بھلائی میں ہے، ایسی چیزوں کی حرص کروجن کا تنہیں فائدہ ہواورتم اس سے عاجز نہ آجاؤ، اگر کوئی معاملہ تم پر غالب آنے گے تو یوں کہ اوکہ اللہ نے اسی طرح مقدر فرمایا تھا اور اللہ جو جا ہتا ہے، کر گذرتا ہے، اور ''اگر گر'' سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ''اگر گر''شیطان کا درواز ہ کھولتا ہے۔

( ٨٨١٦) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ وَحَدَّثَنِى أَبِى عَنْ بَرَكَةَ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبِى وَهُوَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ لَا أَظُنَّهُ إِلَّا فِى الِاسْتِسْقَاءِ [راحع: ٢١٢].

(۸۸۱۷) حضرت ابو ہریرہ ظائفہ کہتے ہیں کہ نبی علیا دعاء میں اس طرح ہاتھ پھیلاتے تھے کہ میں آپ مالی نیا کی مبارک بغل کی سفیدی دیکھ لیتا تھا، راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق بینماز استیقاء کاموقع تھا۔

( ۸۸۱۷ ) حَدَّثَنَا عَارِمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا نَعُيْمُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ اللهِ حَهْلٍ هَلْ يَعُفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ قَالَ فَقِيلَ نَعُمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى يَمِينًا يَخُلِفُ بِهَا لَيْنُ رَأَيْتُهُ يَفُعُلُ ذَلِكَ لِأَطَلَّنَ عَلَى رَقَيْتِهِ أَوْ لَأَعُفِّرِنَّ وَجُهَهُ فِي التَّرَابِ قَالَ فَآلَى وَسُلِّى يَعْمَلُ وَعُو يَسُلِّى وَعُو يَسُلِّى عَلَى عَقِيمِهِ وَيَتَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسُلَّى وَهُو يَسُلَى وَعَمَ لَيَطَا عَلَى رَقَيْتِهِ قَالَ فَمَا فَجَآهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقِيمِهِ وَيَتَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَهُو يَسُلَّمَ وَهُو يَصُلَّى وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَادٍ وَهَوُلَاءِ أَجْنِحَةٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ قَالَ قَالُوا لَهُ مَا لَكَ قَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَادٍ وَهَوُلَاءِ أَجْنِحَةٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنْ يَكُولُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى عَضُوا عَضُوا عَضُوا قَالَ قَالَ فَا لَا إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ شَيْعِ كَلَهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُعَى أَنَّ رَآهُ اسْتَغْنَى أَرَأَيْتَ الَّذِى يَنْهِى عَبْدًا إِذَا صَلَى الْهَدَى إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ شَيْعٍ كَلَا فَلَقُولُ وَلَا مَعْمُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى الْمَارِيَعُ قَالَ يَعْنَى الْمَارَقِكَةَ كَلَّا لَا لَهُ يَتُعْلَمُ بِالتَّقُوى أَلَوا لَكُونَ لَكُو لَكُولُومَهُ وَالْسَعُلَا بِاللَّهُ عَلَى الْمَارِيكَةَ وَلَا لَكُونَ لَكُو لَكُولُ لَكُولُومَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمَالِولِكَةً وَلَا لَهُمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَكُولُ كُولُومَهُ وَالْمَعُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَكُولُ كُولُومَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَكُولُ كُولُومَهُ وَالْمَالِكُومُ وَلَومَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى لَكُولُومَ الْمَالِولُومُ اللَّهُ الْمَالِلَكُ عَلَى الْمَالِولُومُ اللَّهُ الْمَعْدُومُ وَلُومَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ كَالَاللَالَوا لَكُومُ اللَّهُ الْمَالِكُومُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۸۸۱۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹئا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں ہے ابوجہل کہنے لگا کیا محمد (مثلظائی) تمہاری موجودگی میں اپنا چیرہ زمین پررکھتے ہیں؟ انہوں نے کہاہاں، اس پروہ کہنے لگا کہ لات اورعزئی کی قتم! اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن کو اپنے پاؤں تلے روند دوں گا اور ان کا چیرہ مٹی میں ملا دوں گا، بیہ کہہ کرنی مائیٹا کی طرف آیا، آپ مگاٹیٹا اس دقت نماز پڑھ رہے تھے، وہ نبی مائیٹا کی گردن پر اپنا تا پاک پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھا کی گردن پر اپنا تا پاک پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھا کی گردن پر اپنا تا پاک پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھا کی کہرا چا تک بڑھا گئے گا۔

سردارانِ قریش نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اوران کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہوگی ، اور مختلف ہاتھ میری طرف بڑھنے گئے ، نبی علیا نے فرمایا اگروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضوا چک کر

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي يَنْ الْمُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

كے جاتے ، اوراس موقع پر سور وعلق كى بيرا خرى آيات نازل موئين"ان الانسان ليطغي" الى آخر في

( ٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُون بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي [راجع: ٧٢٣].

( ۸۸۱۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو نی ملیٹا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی فتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی ساریٹین'' جگہ عطاء کروں گا۔

( ٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ زَكِرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُّوجًا وَأَنْهَارًا وَحَتَّى يَكُنُرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا صَلَالَ الطَّرِيقِ وَحَتَّى يَكُنُّرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ [صححه مسلم وصححه ابن حبان (٦٦٨١)]. [انظر: ٩٣٨٤].

(۸۸۱۹) حضرت ابو ہریرہ بھائنے سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرز بین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے اور جب تک ایک سوارع اق اور مکہ کے درمیان سفر کرے اور اس سفر میں سوائے راہ جھنگنے کے کوئی اور اندیشہ نہ ہو، اور جب تک کہ'' ہرج'' کی کثر ت نہ ہو جائے ،صحابہ ٹھائٹے نے پوچھا یا رسول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ فرمانا قتل۔

( ٨٨٢٠) حُدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قَالَ تَمَامُ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قَالَ تَمَامُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قَالَ تَمَامُ اللَّهُ وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِورَ لَهُ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [انظر: (عطاء بن يسار أو عطاء بن يزيد): ٢٧٢].

( ٨٨٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكُوِيًّا عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# مَنْ الله اَمْرُانِ بِل يَسْتِوْم اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمُسِى سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ
آحَدٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِٱلْفَضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا آحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ [صححه مسلم (٢٦٩٢)، وابن حبان (٥٩٨)، والحاكم (١٨/١٥)].

(۸۸۲۱) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ و بحمدہ "کہدلے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل والانہیں آئے گا الا میر کہ سی اور نے بھی پیکمات اتنی ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کیے ہوں۔

( ۸۸۲۲ ) حَدَّثْنَا

(۸۸۲۲) کاتبین سے اس مقام پرغلطی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک حدیث کی سنداور دوسرے کامتن خلط ملط کر دیا ہے، ہمارے نیخے میں یہاں صرف لفظ'' حدثنا'' ککھا ہوا ہے۔

( ٨٨٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكِمِ النَّحَعِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ الْجَعَلَ مُحَمَّدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبُوابَ الشَّلُطَانِ الْشَيْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنْ اللَّهِ بُعُدًّا [انظر: ٩٦٨١].

(۸۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی الیا اپنے فرمایا جو محض دیہات میں رہتا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو بعض شکار کے پیچھے پڑتا ہے، وہ غافل ہوجاتا ہے، جو بادشاہوں کے دروازے پر آتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور جو شخص باوشاہ کا جتنا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ سے اتناہی دورہوتا جاتا ہے۔

( ٨٨٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى أَبَا أَحْمَدَ الزَّبَيْرِى قَالَ آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْبَرُنِي عَمِّى عُبَيْدُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَمْشِى بَيْنَ يَدَى أَجِيهِ مُغْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِى رَبَّهُ كَانَ أَنْ يَقِفَ فِى وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِى أَنْ يَمْشِى بَيْنَ يَدَى أَجِيهِ مُغْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِى رَبَّهُ كَانَ أَنْ يَقِفَ فِى فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُو

(۸۸۲۳) حطرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طائی نے فرمایا اگر سی شخص کویہ معلوم ہو جائے کہ اپنے نمازی بھائی ک آگے ہے گذرنے کی کیاس اہے تواس کی نظروں میں وہاں ہے گذرنے کی نسبت سوسال کا کھڑ ار منازیادہ بہتر ہوگا۔

( ٨٨٢٥) حَدَّثَنَا سُرَيُجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ ثُوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ كَذَا قَالَ عَنْ آبِي سَعْدِ الْحَيْرِ وَكَانَ مِنُ أَصُحَابٌ عَمَرَ عَنْ آبِي سَعْدِ الْحَيْرِ وَكَانَ مِنُ أَصُحَابٌ عَمَرَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الجُتَحَلَ فَلْيُوتِرُ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَكُلَ فَمَا أَحُسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَمَنْ السُتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكُلَ فَمَا تَخَدَّلُ فَلَيْ يُعِظُ وَمَنْ لَا فَلا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَيْرُ

# هي مُنااامَوْن بن يَعَدِّم وَيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيُدُون اللهُ ا

فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا فَلْيَسْتَدُبِرُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ آخُسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا خَرَجَ عَلَيْهِ [صححه أبن حبان (١٤١٠)، والحاكم (١٣٧/٤). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٥، ابن ماحة: ٣٣٧ و ٣٣٨ و ٣٤٨)].

(۸۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی طالیا نے فرمایا جو خف سرمدلگائے، وہ طاق عدد کا خیال رکھے، جو خیال رکھ لے قو بہت اچھا، درنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور جو خف پھروں سے استنجاء کرے وہ طاق عدد کا خیال رکھے، جو خیال رکھ لے تو بہت اچھا، درنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور جو خف کھانا کھائے تو خلال کو پھینک و سے اور جو زبان سے چبالیا ہو، اسے نگل لے جو خیال رکھ لے تو بہت اچھا، درنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، جو خف بیت الخلاء آئے تو سرکا خیال رکھے، اگراسے فیلے کے علاوہ پھھے نہ لے اور نہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، جو ایسا کر لے تو بہت اچھا، درنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حرج بھی نہیں ہے۔

( ٨٨٢٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَسَمِعْنَا وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَسَمِعْنَا وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَرٌ أَرْسِلَ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَوِيفًا فَالاَّنَ انْتَهَى إِلَى قَدْمَ حَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَوِيفًا فَالاَّنَ انْتَهَى إِلَى قَدْمِهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَرٌ أَرْسِلَ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَوِيفًا فَالاَّنَ انْتَهَى إِلَى قَدْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِسُلِهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَا اللَّهُ وَوَاللَهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(۸۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی ملیا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک دھا کے کی آ واز بن ، نبی ملیا نے فر مایا کیاتم جانتے ہو کہ یہ کسی آ واز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول مُثَافِیَّا ہی زیادہ چانتے ہیں ، فر مایا یہ ایک پھر کی آ واز ہے جے ستر سال پہلے جہٹم میں لڑھکا یا گیا تھا، وہ پھر اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔

( ٨٨٢٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ عَنُ آبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ آبِى حَاذِمٍ قَالَ كَانَتُ خَلْفَ آبِى هَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ آبِى حَاذِمٍ قَالَ يَا كُنْتُ خَلْفَ آبِى هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ قَالَ يَا كُنْتُ خَلْفَ آبِى هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ قَالَ يَا بَعْنَ خَلْفَ آبِى هُرَيْرَةً مَا هَذَا الْوُضُوءُ قَالَ يَا بَعْنَ فَرُوخَ آنْتُمْ هَاهُنَا لَوُ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ إِنِّى سَمِعْتُ خَلِيلِى يَقُولُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ [صححه مسلم (٢٥٠)، وابن حبان (٢٠٤٥)، وابن عزيمة: (٧)].

(۱۸۸۲) ابوحازم بُوَالَةُ کُتِ بِن که ایک ون میں حضرت ابو ہریرہ رافق کے پیچے کھڑا تھا، وہ وضوفر مارے تھے اور اپ ہاتھ بغل تک دھورے تھے، میں نے بو چھا ابو ہریرہ اید کیسا وضو ہے؟ انہوں نے مجھے دکھے کر فرمایا اے بی فروخ! تم یہاں؟ اگر مجھے پند ہوتا کہ تم یہاں موجود ہوتو میں اس طرح بھی وضونہ کرتا (بہر حال! اب تمہیں پند چل ہی گیا ہے تو سنوکہ) میں نے اپ خلیل مُنْ الله منظم کے اس کے اعضاء کی چک وہاں تک پہنچی ہے جہاں تک وضوکا پانی پہنچیا ہے۔ ملل منافیق کے مناہے کہ مسلمان کے اعضاء کی چک وہاں تک پہنچی ہے جہاں تک وضوکا پانی پہنچیا ہے۔ اس منافیق کو ایک کیسے کی ایک جھفر قال آخیر کی الْقَلَاءُ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهُ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهُ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهُ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهُ عَنْ آبِیهُ مِنْ آبِیهُ عَنْ آبِیهُ کُلُونُ اللهُ کُمُونُ اللهُ کُلُونُ الْهُ کُلُونُ اللهُ کُلُونُ کُلُونُ اللهُ کُلُونُ اللهُ کُلُونُ کُلُونُ اللهُ کُلُونُ کُلُونُ اللهُ کُلُونُ اللهُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ اللّه

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْقُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ الْتَصَدَّقَ عَنْهُ فَقَالَ نَعُمْ [صححه مسلم (٦٣٠)، وابن حزيمة: (٢٤٩٨)].

(۸۸۲۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی طیسا نے فر مایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ ٹھاٹھا نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے در میان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور ساز وسامان نہ ہو، نبی طیسا نے فر مایا میری امت کامفلس وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن نماز ، روزہ اور زکو ہ لے کر آئے گا، لیکن کی کوگا لی دی ہوگی اور کسی پرتہمت لگائی ہوگا اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے کر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگر اس کے ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ لے کراس پرلا ددیئے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں دھیل دیا جائے گا۔

( ٨٨٣٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزُنِي وَالْيَدَانِ يَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ يَزْنِيَانِ يُحَقِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوُ يُكَدِّبُهُ انظر: ٣٣٢٠].

(۸۸۳۰) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا (ہرانسان کابدکاری میں حصہ ہے چنانچہ) آئکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یا وُل بھی زنا کرتے ہیں اورشرمگا واس کی تقیدیت یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٨٨٣١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَانَا الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدُعُو لَهُ [صححه مسلم (١٦٣١)، وابن حيان (٢٠١٦)، وابن حيان (٢٠١٦).

(۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی طلیائے فرمایا جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے سارے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں،ایک توصد قد جاریہ، دوسرانفع بخش علم، تیسرائیک اولا دجوا پنے والدین کے لئے دعاء کرے۔

# مُنلهُ احَيْنَ فَالْ يَعِيْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنِيْرُةً مِعَالَيْ

(۸۸۳۲) حضرت الوہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ تق ہیں کسی نے پوچھا
یارسول اللہ اوہ کون سے حقوق ہیں؟ نبی ملیا نے فرمایا کہ ملاقات ہوتو سلام کرے ﴿ دعوت دیتو قبول کرے ﴿ خیرخوابی چاہے تو
اس کی خیرخوابی کرے ﴿ چھینے تو اس کا جواب دے ﴿ پیار ہوتو عیادت کرے ﴿ مرجائے تو جنازے ہیں شرکت کرے۔
۱س کی خیرخوابی کرے ﴿ حَدِّثَنَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالسَّكِينَةُ فِي آهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُورُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ وَالْحَيْلُ

(۸۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا ایمان یمن والوں کا بہت عمدہ ہے، کفرمشرق کی جا نب ہے، سکون واطمینان بکری والوں میں ہوتا ہے ،فخر وریا کاری گھوڑ وں اوراونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

وَالْوَكِورُ [صححه مسلم (٥٧)]. [انظر: ٩٨٩٧،٩٨٩٥، ٢٨٨٠]

( AATE ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَ الْخُقُوقُ إِلَى آهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ [راجع: ٣٠٠٣].

(۸۸۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا قیامت کے دن حفداروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے'' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٨٨٣٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخُبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا فِتَنَّا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنُ الدُّنْيَا [راحع: ٨٠١٧].

(۸۸۳۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ مردی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا ان فتوں کے آنے سے پہلے''جوتاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے''اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرلو، اس زمانے میں ایک آ دبی صبح کومؤمن اور شام کو کا فرہوگایا شام کومؤمن اور شبح کو کا فرہوگا، اوراپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے ساز وسامان کے عوض فروخت کر دیا کرے گا۔

( ٨٨٣٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَغْمَالِ سِنَّا طُلُوعَ الشَّمُسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَالدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ [راحع: ٢٧٤]. (۸۸۳۱) حضرت ابو ہریرہ رفاق سے مروی ہے کہ نی طیا نے فرمایا چھوا قعات رونماہونے سے بل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج، دھواں چھا جانا، دابة الارض کا خروج، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عموی موت۔

( ٨٨٣٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ آمَنَ النَّاسُ حِينَيْدٍ ٱجْمَعُونَ وَيَوْمَئِدٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [صححه مسلم (٧٥١)].

(۸۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیس کے ، تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تا کیان نے ایمان نہ لایا ہویا اپنے ایمان میں کوئی ایمان کے نکی نہ کمائی ہو۔

( ٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَان [راجع: ٩٧٦٩].

(۸۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ والنفؤے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا تھنٹی شیطان کا باجا ہوتی ہے۔

( ٨٨٣٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْفَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ سَغَرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ سَغْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ إِنَّهَا يَرُفَعُ اللَّهُ وَيَخْفِضُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ ٱلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِى مَظْلَمَةٌ قَالَ آخَرُ سَعِّرُ فَقَالَ ادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٨٤٢٩].

(۸۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوئے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! چیزوں کے نرخ مقرر کر دیجئے، نبی علیلانے فرمایا نرخ مہنگے اور ارزاں اللہ ہی کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میری طرف کسی کا کوئی ظلم نہ ہو۔

( ٨٨٤. ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّقَانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلْهِمُ

(۸۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ نی طابق نے فرمایا دولعنت زدہ کاموں سے بچو، صحابہ مخالقات بوچھایارسول الله مقالیق اوہ کام کون سے ہیں؟ فرمایالوگوں کی گذرگاہ میں یاسانہ کی جگہ (آرام گاہ) میں اپنے پیٹ کا بوجھ ہلکا کرنا۔

( ٨٨٤١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُواً [راحع: ٥٥٥١].

### هي مُنالاً اَعَدُرُنْ بِل يُعَدِّمُ وَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُنالاً اللهُ هُرَيْرة عَنَّالُ لَهُ

(۸۸۴۱) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا جو خض مجھ پرایک مرتبد درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بردس رحتیں بھیتیج ہیں۔ یہ

( ٨٨٤٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

(۸۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ اللہ علیہ مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی ایذاءرسانی سے دوسراید وی محفوظ ندہو۔

( ٨٨٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ آبِي عَمْرُو عَنْ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُورُو عَنْ آبِي عَمْرُو عَنْ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْحُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

(۸۸۲۳) حفرت ابو بریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طائی نے فرمایا کتنے ہی روزہ دارا بسے ہوئے ہیں جن کے جے میں صرف بھوک بیاس آتی ہے، اور کتنے ہی تر اور کی میں قیام کرنے والے ہیں جن کے جے میں صرف شب بیداری آتی ہے۔

( AALL ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ [صححه البحاري (٣٥٥٧)]. [انظر: ٩٣٨١].

(۸۸۳۴) حفرت ابو ہریرہ داالئے ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا مجھے زمانے کے تسلسل میں بنی آ دم کے سب سے بہترین زمانے میں منتقل کیاجا تارہاہے، یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں مبعوث کردیا گیا۔

( ٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَآنَا إِسُمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيُرَةَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصَةً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ [صححه البحاري (٩٩)].

(۸۸۴۵) جفرت ابو ہریرہ فالنگ مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ سے بیسوال پو چھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے بارے سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ نبی علیہ نے فرمایا میرا بہی گمان تھا کہ اس چیز کے متعلق میری امت میں سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے کیونکہ میں علم کے بارے تمہاری حرص دیکھ رہا ہوں، چوشخص خلوص دل کے ساتھ آلا إلله إلّا اللّه کی گواہی دیتا ہو۔
اللّه کی گواہی دیتا ہو۔

( ٨٨٤٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْرَكَ شَيْخًا يَمْشِى بَيْنَ ابْنَيْهِ مُتَوَكِّمًّا عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنِيْ عَنْكَ وَعَنْ نَذُرِكَ قَالَ ابْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذُرٌ فَقَالَ لَهُ ارْكُبُ أَيَّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنِيْ عَنْكَ وَعَنْ نَذُرِكَ وَعَنْ نَذُرِكَ اللَّهُ عَزَ وَبِيوْل كَ درميان ان كاسهارا لـ الله مَرْتِ الوجرية وَالنَّيْنِ عَرَالِ اللهُ عَرْدِي وَمِيوْل كَ درميان ان كاسهارا لـ لا كر چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ ان بررگ كا كيا معاملہ ہے؟ (بيسوار كيون نيس ہوجاتے؟) اس كے بيول نے بتايا كہ يارسول الله كان عَلَيْهِ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

( ٨٨٤٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنُ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذُرَ مُوَافِقٌ الْقَدَرَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذُرَ مُوافِقٌ الْقَدَرَ فَيُعْرِجَ إِراحِينَ ١٨٤٥].

(۸۸۴۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ نتوائی نے جس چیز کا فیصلنہیں کیا ، این آ دم کی منت اسے وہ چیز نہیں دلاسکتی ، البنته اس منت کے ذریعے نبوس آ دمی سے بیسہ نکلوا لیے جاتے ہیں ، وہ منت مان کروہ پھھ دے دیتا ہے جو 'اپنے بخل کی حالت میں بھی نہیں دیتا۔

( ٨٨٤٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ عَمْوٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَا اللَّهُ جَبُرِيلَ فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُو إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِأَهْلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِأَهْلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِأَهْلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِأَهْلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِأَهْلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِأَهْلِهَا وَعَرَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُّ ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ اذْهَبُ فَانُطُو إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِلْهُلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِلْهُ لِلْهُ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَدُخُلُهَا أَحَدُّ ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ اذْهَبُ فَانْطُو إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِلْهُ لِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِلْهُ لِللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى النَّارِ فَقَالَ اذْهَبُ فَالَعُولُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَانْطُرُ إِلَيْهَا فَانْطُر إِلَيْهَا فَانْطُر إِلَيْهَا فَانُطُر إِلَيْهَا فَانُطُرُ إِلَيْهَا فَانُطُر إِلَيْهَا فَانُطُر إِلَيْهَا فَانُطُر إِلَيْهَا فَانُولُ وَعِزَّتِكَ لَكُ لَا يَدُخُلُهُا أَحَدٌ يَسْمَعُ بِهَا فَحُجِبَتُ بِالشَّهُواتِ ثُمَّ قَالَ عُدُ إِلَيْهِا فَانْطُر إِلَيْهَا فَانْطُر وَعِزَّتِكَ لَكُ لَعُدُولُ اللّهُ مُعَالًا وَعَرَبُكُ لَلْهُ لَعُلُولُ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَنْقَى آحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا [راحع: ١٣٤٩].

(۸۸۴۸) حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا (جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو) حضرت جبریل علیہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جا کراسے دیکھ کرآؤاور میں نے اس میں جو چیزیں تیار کی ہیں، وہ بھی دیکھ کرآؤ، چنا نچہ حضرت جبریل علیہ گئے اور جنت اور اس میں مہیا کی گئی نعتوں کو دیکھا اور واپس آ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی عضرت جبریل علیہ گئے اور جنت اور اس میں مہیا کی گئی نعتوں کو دیکھا اور واپس آ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی تنم اس کے متعلق جو بھی سے گا، اس میں داخل ہونا چا ہے گا، اللہ کے حکم پراسے ناپندیدہ اور ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، اللہ نے فرمایا اب جاکر اسے اور اس کی نعتوں کو دیکھ کرآؤ، چنا نچہ وہ دوبارہ گئے ، اس مرتبہ وہ ناگوار امور سے ڈھانپ دیا گیا، اللہ نے مراب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو گھا۔

# 

اللہ نے فرمایا کہ اب جا کرجہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھ کرآؤ، جب وہ وہاں پینچے تو اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھے جارہا تھا، واپس آ کر کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی تنم! کوئی شخص بھی''جواس کے متعلق سنے گا''اس میں داخل ہونانہیں جا ہے گا، اللہ کے تھم پراسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، اس مرتبہ حضرت جریل طیا ہم کہنے لگے کہ آپ ک عزت کی تنم! مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس سے نے نہیں سے گا۔

( ٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي عَمْرٌو يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ الصُّبْحِ يَوْمًا فَأَتَى النّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ وَدِينٍ ٱذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِى الْٱلْبَابِ مِنْكُنَّ فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُكُنَّ ' أَكُثَرَ آهُلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَرَّبُنَ إِلَى اللَّهِ مَا اشْتَطَعْتُنَّ وَكَانَ فِي النَّسَاءِ امْرَأَةُ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَٱتَتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَتُ حُلِيًّا لَهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ فَقَالَتْ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ وَيُلَكِ هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِى فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى ٱذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ فَقَالُوا امْرَأَةُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ اثْذَنُوا لَهَا فَدَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ وَٱخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَىَّ عَلَى وَلَدِى فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقُلْتُ حَتَّى ٱسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَيْنَا مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصٍ عُقُولٍ قَطُّ وَلَا دِينِ ٱذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِى الْٱلْبَابِ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرُتُ مِنْ نُقْصَان دِينِكُنَّ فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَمْكُتُ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ فَلَلِكَ مِنْ نُقُصَانِ دِينِكُنَّ وَأَمَّا مَا ذَكَرُتُ مِنْ نُقُصَانِ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ شَهَادَةٍ

(۸۸۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ آیک دن نبی علیہ نمازِ نجر پڑھ کرواپس ہوئے تو مسجد میں موجود خواتین کے قریب سے گذرتے ہوئے وہاں رک گئے اور فرمایا اے گروہ خواتین! بڑے بڑے تقلندوں کے دلوں پر قبضہ کرنے والی ناقص العقل والدین کوئی مخلوق میں نے تم سے بڑھ کرنہیں دیکھی، اور میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن اہل جہنم میں تمہاری اکثریت ہوگی، اس لئے حسب استطاعت اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لئے صدقہ خیرات کیا کرو۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِثُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ان خواتین میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کی اہلیہ بھی تھیں ، انہوں نے گھر آ کر حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کو نبی بالیا کا ارشا دستایا اور اپنازیور لے کر چلنے لکیس ، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو نے پوچھا یہ کہاں لے جارہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول مُلٹی لیٹو کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں ، تا کہ اللہ جھے جہنیوں میں سے نہ کر دے ، انہوں نے فر مایا جسمی اللہ اور اس کے رسول مُلٹی لیٹو کہا بخد اللہ ایسا کے اس لا وَ اور جھے پر اور میرے بچ پر اسے صدقہ کر دو ، کہ ہم تو اس کے ستی بھی ہیں ، ان کی اہلیہ نے کہا بخد اللہ اللہ میں اسے لے کرنبی مالیا ہی کے یاس جاؤں گی۔

چنانچوہ چلی گئیں اور کا شاخہ نبوت میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہی ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیدند باجازت چاہتی ہیں؟ نبی علیہ نے پوچھا کون می زینب؟ (کیونکہ یہ کئی عورتوں کا نام تھا) لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسود ڈاٹٹو کی اہلیہ ، فر مایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو ، چنانچہ وہ اندرواخل ہو گئیں اور کہنے گئیں یا رسول الله مالیہ گئی ایس نے آپ سے ایک حدیث من فی میں جب اپنے شوہرا بن مسعود ڈاٹٹو کے پاس واپس پنجی تو آئیں بھی وہ حدیث منائی اور ابنازیور کر آنے گئی کہ اللہ اور اس کے رسول مالیہ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول مالیہ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول مالیہ کہ کا قرب حاصل کروں اور امید بیتھی کہ اللہ جھے اہل جہنم میں شار نہیں فرمائے گا، تو جھے ابن مسعود ڈاٹٹو کہنے گئے کہ یہ بھی پراور میرے بچ پرصد قد کردو کیونکہ ہم اس کے ستی ہیں ، میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں نبی علیہ سے اجازت اوں گی ، نبی علیہ نے فرمایا تم بیان پراور ان کے نبچ پرصد قد کردو ، کیونکہ وہ وہ قتی اس کے ستی ہیں۔

پھروہ کہنے گئیں یا رسول اللہ مُنافِیْ اِیدَ ہتا ہے کہ جب آپ ہمارے پاس آکر کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ایک بات اور بھی سی تھی کہ میں نے بڑے بڑا ہے کہ دلول پر قبضہ کرنے والی ناقص العقل والدین کوئی تخلوق تم سے بڑھ کرنہیں دیکھی تو یارسول اللہ مُنافِیْنِ اللہ اور عقل میں نقصان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا تہمیں اپنے دین کا نقصان یا دنہیں ہے کہ وہ ایام جو تہمیں وی بیش آتے ہیں اور جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تم رکی رہتی ہو، نماز روز ہیں کرسکتی ہو، یہ تو دین کا نقصان ہے اور جہاں تک عقل کے ناقص ہونے کی بات ہے تو وہ تمہاری گواہی ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف ہے۔

( ١٨٥٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطُوى السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَّا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ [صححه البحارى (٩ ١٥)، ومسلم (٢٧٨٧)].

(۸۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی طبیعانے فریایا قیامت کے دن اللہ زمین کواپٹی مٹی میں لے لے گا اور آسان کوایئے داکیں ہاتھ میں لیپٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہول باوشاہ، کہاں ہیں زمین کے باوشاہ؟

( ٨٨٥١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُوُّوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخُلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمُرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ [صححه الحاكم (٣٨٧/٢). وقال الترمذي: حسن صحيح

غريب. قال الألبائي: ضعيف (الترمذي: ٢٥٨٢)].

(۸۸۵۱) حضرت آبو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا اہل جہنم کے سروں پر کھولٹا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جوان کی کھوپڑی میں سوراخ کرتا ہوا پیٹ تک پینچے گا اور اس میں موجود ساری آنتوں کو باہر نکال دے گا، یہاں تک کہ پیروں کے راستے باہر نکل آئے گا۔

( ٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ وُهَيْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَّى عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَزُو مَاتَ عَلَى شُغْيَةٍ نِفَاقِ [صححه مسلم (١٩١٠)، والحاكم (٧٩/٢)].

(۸۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جوشخص اس حال میں مرجائے کہ جہاد کیا ہواور نہ ہی اس کے دل میں جبھی جہاد کا خیال آیا ہوئوہ نفاق کے ایک شعبے بر مرا۔

( ٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ آبِي سَعِيدٍ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِمَوْعُودِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيَّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٢٨٥٣)، وابن حبان (٤٦٧٣)، والحاكم (٢٨٥٣)].

( ۸۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص اپنے گھوڑے کو راہِ خدا میں رو کے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے تو اس کا کھانے سے سیر اب ہونا، پینے سے سیر اب ہونا، پیٹا ب اور لید قیامت کے دن اس شخص کے زاز و میں نیکیاں بن جا تیں گی۔

( ٨٨٥٤ ) حَدَّثَنَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَازَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي شُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ أَتَذُرُونَ مَا أَخْبَارُهُدَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلْتَ عَلَىؓ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهُو ٱنْخَبَارُهَا

(۸۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ وفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا انے بیآ بت تلاوت فرمائی دوجس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کردے گئی اور فرمایا کیا تم جانے ہو کہ ' زمین کی خبروں ' سے کیا مراد ہے؟ صحابہ وفائق نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول تلکی فرای دیادہ جانے ہیں، فرمایا زمین کی خبروں سے مراد بیہ ہے کہ زمین ہر مرد وعورت کے متعلق ان تمام اعمال کی گوائی دیادہ جانبوں نے اس کی بشت پر دہ کر کے ہوں گے، اور وہ کہ گی کہ تو نے فلال دن فلال کمل کیا تھا، بیمراد ہے زمین کی خبروں سے۔ خبروں سے۔

#### هُمُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِضُ لِي مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الل

( ٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيسَى الثَّقَفِيِّ عَنْ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي أَثْرِهِ

(۸۸۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا پٹاسلسلۂ نسب اتنا تو سکھ لوکہ جس سے صلد رحی کرسکو، کیونکہ صلد رحی سے اس شخص کے ساتھ محبت بردھتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مصائب فل جاتے ہیں۔

( ٨٨٥٦ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ [راجع: ٨٩٦].

(۸۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیّا ایٹھی بات بھی صدقہ ہے اور جوقدم نماز کی طرف اٹھاؤ، وہ بھی صدقہ ہے۔

( ٨٨٥٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ عَنْ آبِيهِ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا لَمَجُلُوثُ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَرَّ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهْرٌ شَهْرٌ شَرَّ لَهُمْ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَكُتُ بُ آجُرَهُ وَنَوَافِلَهُ مِنْ قَبْلِ آنُ يُدْخِلَهُ وَذَلِكَ آنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَيُعِدُّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَيُعِدُّ الْمُؤْمِنِ يَعْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ [راحع: ٢٥٥٠].

(۸۸۵۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا یہ ہمینہ تم پر سابی آن ہوا، پیغیر خدافتم کھاتے ہیں کہ سلمانوں پر ماوِ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سابی آنا ، اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے بہتر کوئی مہینہ سابی آنا ، اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے اس کا اجراور نوافل ککھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کا گناہوں پر اصرار اور بد بختی بھی پہلے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کو گوں کی خفلتوں اور دیتا ہے ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اس مہینے میں عبادت کے لئے طاقت مہیا کرتے ہیں اور منافقین لوگوں کی خفلتوں اور عبوب کو تلاش کرتے ہیں ، گویا یہ مہینہ مسلمان کے لئے غذیمت ہے جس پر گنا ہگا دلوگ رشک کرتے ہیں ۔

(۸۸۸۸) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقُبَلَنَا رِجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِ بُهُنَّ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا فَتَقْتُلُهُنَّ فَسُقِطَ فِي وَسَلَّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] آيْدِينَا فَقُلُنَا مَا نَصْنَعُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَالُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] آيْدِينَا فَقُلُنَا مَا نَصْنَعُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَالُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٤٦] مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُولِ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُولِ الْوَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولُ مِنْ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْكُ مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُ مَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِع مَ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعْ وَلَوْلُ مُعْرَمُ مِنْ مَالُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مُنْ عَلَيْكُ مَا عَلَى الللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى الللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَ

میں) کوئی حرج نہیں۔

( ٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ شُمَىًّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَيْمِيةِ وَالصَّبْحِ لَٱتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا إِراحِع: ٢٢٧٥].

(۸۸۵۹) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیٹا نے فر ما یا اگر لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا
کیا تو اب ہے اور پھر انہیں یہ چیزیں ،قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو سکیں تو وہ ان دونوں کا تو اب حاصل کرنے کے لئے قرعہ
اندازی کرنے لگیں اور اگر لوگوں کو یہ پیتہ چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تو اب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے
لگیں اور اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ نما زعشاء اور نما نے فجر کا کیا تو اب ہے تو دہ ان دونوں نمازوں میں ضرورت شرکت کریں
خواہ انہیں گھٹ گھسٹ کرہی آنا بڑے۔

( ٨٨٦٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى أَنْبَآنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا مِنْ مِائَةً حَسَنَةٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتُ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدُ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا امْرُو عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ١٩٩٥] الشَّيْطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدُ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا امْرُو عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ١٩٩٥] الشَّيْطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدُ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا امْرُو عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ١٩٩٥] الشَّيْطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدُ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا امْرُو عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ١٩٥٥] الشَّيْطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدُ الْمَا يَجْوَضَ دَن عَن سُومِ تِهِ مِنْ اللَّهُ الْمُدُولُ عَمْلَ الْمُؤْلِقَ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُولُ الْمَوْلُولُ عَلَى الْمَوْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِقَ عَلَى الْعُولُولُ الْمَوْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ مَا مَا عَلَى الْمَالِحِينَا اللْهُ الْمُولُولُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ اللْعَلَى الْمَوْلُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ مَالِكَ الْعَالَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْحَالِقَ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ

تویدوس غلاموں کوآ زَادکر نے کے برابر ہوگا، اوراس شخص کے لئے سوئیکیاں کھی جائیں گی، سوگناہ مٹادیئے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی حفاظت کا سبب ہوں گے اور کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں پیش کر سکے گا، سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ عمل کرے۔

( ١٨٨٠م ) وَمَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [راجع: ٧٩٩٦]

(۸۸۲۰م) اور نبی ملید این فرمایا جو شخص دن میں سومرتبہ سُنتھان اللّه وَبِحَمْدِهِ كَهدَ لَهُ اس كے سارے گناه منا ديتے جائيں گے ،خواه سندركي جھاگ كے برابري كيول ندہوں۔

( ۸۸٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَاارَجُلٌ يَمْشِي وَهُوَّ بِطَوِيقٍ إِذُ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنُوًّا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِّبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطْشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنْ الْعَطْشِ مِثُلُ الَّذِى بَلَغَنِى فَنَزَلَ الْمُئْوَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ ٱمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِى بِهِ فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ فَكَنْ فَى كُلِّ ذَاتِ كَبِيهٍ رَطْبَةٍ ٱجْرُ [انظر: وَإِنَّ لَنَا فِي الْبُهَائِمِ لَلْجُرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِيهٍ رَطْبَةٍ ٱجْرُ [انظر: (انظر: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِيهٍ رَطْبَةٍ ٱجْرُ [انظر:

(۸۸۱) حضرت ابو ہریرہ ناٹھ سے مروی ہے کہ نی طابھ نے فر مایا ایک آدی راستے میں چلا جار ہاتھا کہ اسے بیاس نے شدت
سے ستایا، اسے قریب بی ایک کنواں مل گیا، اس نے کنوئیں میں اتر کراپئی بیاس بجھائی اور ہا ہر نکل آیا، اچا تک اس کی نظر ایک
سے بر پڑی جو بیاس کے مارے کیچڑ چاف رہا تھا، اس نے اپ ول میں سوچا کہ اس کتے کوبھی اسی طرح بیاس لگ رہی ہوگ
جیسے جھے لگ رہی تھی، چنا نچہ وہ دوبارہ کنوئیں میں اتر ا، اپ موزے کو پائی سے بھرا، اور اسے اپ منہ سے پکڑلیا اور ہا ہر نکل کر
سے کووہ پانی بلا دیا، اللہ نے اس کے اس میل کی قد روائی فرمائی اور اسے بخش دیا، صحابہ بی نگاز نے یہ س کر بوچھایا رسول اللہ منافیظ ا

( ٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّلٍ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَكَيْهِ مَلَّا [انظر: ٩٦ : ١].

(۸۸۲۲) حطرت ابو ہریرہ دفائنا سے مروی ہے کہ نبی علیقا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کرر فع یدین فرماتے تھے۔

( ٨٨٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى آخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَاكِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ [راجع: ٣٢٣٣].

(۸۸ ۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی طبیعائے فر مایا مدینہ منورہ کے سورا خوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے، اس لئے یہاں د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٨٦٦٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوَجِ عَنْ أَبِى هُوَيُوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْءَ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرُوْنَ فِيْلَتِى هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّى لَآرَاكُمْ مِنْ وَدَاءِ ظَهْرِى [راحع: ١١ ٨٠١].

(۸۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنٹ مروی ہے کہ نبی طابقائے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں سمجھتے ہو؟ بخدا! مجھ پرتمہارا خشوع مخفی ہوتا ہےاور ندرکوع ، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے دیکیتا ہوں۔

( ٨٨٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### هي مُنالِم الرَّيْنِ اللهِ عَنْ اللهُ المُنْ اللهُ الل

وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقَابِدِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَكُمْ لَاحِقُونَ [راحع: ١٩٨٠] (٨٨٦٥) حفرت ابو ہریہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نی مَلِیْ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں بُنْ کُر قبرستان والول کوسلام کرتے ہوئے فرمایا اے جماعت مؤمنین کے کمینوائم پرسلام ہو،ان شاءاللہ ہم بھی تم ہے آکر ملنے والے ہیں۔

( ٨٨٦٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱنْبَانَا مَالِكَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِيْتُ فَشَوِبَ الْكَافِرُ حِلابَهَا ثُمَّ أَخْرَى فَشَوِبَ الْكَافِرُ حِلابَهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِيْتُ فَشُوبَهُ لَكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَٱسْلَمَ فَآمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشَوِبَ حِلابَهَا ثُمَّ آمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشُوبِ حِلابَهَا ثُمَّ آمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُولُ فِي سَبُعَةٍ آمُعَاءٍ

(۸۸۲۷) حفرت ابوہریہ وہ النہ کے حروی ہے کہ ایک مرجہ نبی طینا کے یہاں آیک مہمان آیا جو کہ کافرتھا، نبی طینا کے علم پرایک برل کا دودھ دوہا گیا، اس نے وہ سارادودھ پی لیا، نبی طینا نے دوسری بحری کودو ہے کا تھم دیا، وہ اس کا بھی دودھ پی گیا، اس طرح کرتے کرتے کو صات بحر یوں کا دودھ پی گیا، اس نے اسلام قبول کرلیا، نبی طینا کے تھم پراس کے لئے بحری کا دودھ دوہا گیا، اس نے پی لیا، دوسری بحری کودو ہے کا تھم ویا تو وہ اسے پورانہ کرسکا، اس پر نبی طینا نے فرمایا مسلمان ایک آئت میں بیتا ہے اور کا فرسات آئتوں میں بیتا ہے۔

( ٨٦٧ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱلْبَالَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا مِنْ أَسُلَمَ قَالَ لَمَّا نِفُتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَدَغَنِي عَقْرَبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا لَوْ قُلْتَ خِينَ ٱلْسَلْتَ أَغُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ [صححه صلم (٢٧٠)، وابن حبان (٢١١)].

(۸۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ والگؤے مروی ہے کہ تعیلہ اسلم کے ایک آ دی نے بارگاہ رسالت پیل عرض کیا کہ آج رات جب میں سور باتھا تو مجھے ایک بچھونے ڈس لیا، نبی علیلا نے فرمایا اگرتم نے شام کوریہ جیلے کے ہوئے "اعود بکلمات الله النامات من شر ما خلق" تو وہ تہیں بھی نقصان نہ پہنچا تا۔

( ٨٨٦٨ ) حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ يُتَحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ وَأَضَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى [صححه مسلم (٢٩٨٣)].

(۸۸۷۸) حضرت آبو ہریرہ و گائٹ سے مروی ہے کہ بی علیائے فر مایا اپنے یا کسی دوسرے کے پیٹیم بینچ کی پرورش کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، بشر طیکہ وہ اللہ سے ڈر تا بھی ہو۔ امام ما لک مُؤالٹ نے شہادت والی اور درمیانی انگی سے اشارہ کیا۔

#### الله المارين المارين المريد المراكم ال

- ( ٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَةً [راحع: ٧٥٧١].
- (۸۸۷۹) حضرت ابوہریرہ ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جوشن مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پردس رحمتیں جیجتے ہیں۔
- ( ٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنُ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا [راحع: ٢٨٢].
- (۱۸۷۰) حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جو خص کسی بھی نماز کی ایک رکعت پالے، گویاس نے پوری نمازیا لی۔
- ( ٨٨٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْفَوَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ [راحع: ٥٠٧٥].
- (۸۸۷) حضرت ابو ہر ریرہ ٹاٹھؤے مروی ہے کہ ٹبی مالیا نے کنگریاں مارکر تھے کرنے سے اور دھو کہ کی تجارت سے منع فر مایا ہے۔
- ( ٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى [راحع: ٢٢٢].
- (۸۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹائے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حض برنصب کیا جائے گا۔
- ( ۱۸۷۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتُ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ فَى الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَوٍ أَوْ صَفِيدٍ مِنْ شَعَوٍ [راحع: ۷۳۸۹]. فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ فِى الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَوٍ أَوْ صَفِيدٍ مِنْ شَعَوٍ [راحع: ۷۳۸۹]. فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ فِى الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَوٍ أَوْ صَفِيدٍ مِنْ شَعَوٍ [راحع: ۷۳۸۹]. فَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ
- ( ٨٨٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِى مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جَاءَ بَنُو فُكَانِ فَقَالَ مَا أَرَاكُمْ إِلَّا قَدُ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ قَالَ أَبِى قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثُمَّ جَاءَ أَرَاكُمْ إِلَّا قَدُ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ قَالَ أَبِى قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثُمَّ جَاءَ

بَنُو جَارِيَةً وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو حَارِثَةً [راجع: ٧٨٣].

(۸۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا سے فرمایا میری زبانی مدیدہ منورہ کے دونوں کناروں کا درمیانی علاقہ حرم قرار دیا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد بنوحار شرکے کچھلوگ آئے ، نبی طابیات ان سے فرمایا میراخیال ہے کہتم لوگوں کی رہائش حرم سے با ہرنکل رہی ہے، پھرتھوڑی دیرغور کرنے کے بعد فرمایا نہیں ہتم حرم کے اندر ہی ہو،نہیں'' تم حرم کے اندر ہی ہو۔'

( ٨٨٧٥) حَدَّثَنَا. يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ وَكَانَ نَازِلًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى صَلَاةً لَيْسَتُ بِالْخَفِيفَةِ وَلَا بِالطَّوِيلَةِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ نَحُوا مِنْ صَلَاةٍ قَيْسٍ بُنِ أَبِى خُازِمٍ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي هُرَيْرَةَ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ وَمَا أَنْكُرْتَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ قُلْتُ خَيْرًا أَخْبَبُتُ أَنْ أَسْأَلُكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ أَوْ أَوْجَزَ [راحع: ١٤٨].

(۸۸۷۵) ابوخالد مُوَالَّةُ ''جومد بندمنوره میں ایک مرتبه حضرت ابو ہریرہ نگاتُلُّ کے مہمان سے' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ نگاتُلُ کے مہمان سے ' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مضرت ابو ہریرہ نگاتُلُ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو بہت مخضرتی اور نہ بہت لجبی میں نے ان سے بوچھا کہ کیا نبی ملیا ہی اس طرح نماز پڑھا یا کہ کیا تہیں کیا چیز او پری طرح نماز پڑھا یا کہ ایس کیا چیز او پری اور اجنبی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں یوں ہی اس کے متعلق آپ سے بوچھا چاہ رہا تھا، فرمایا ہاں! بلکہ اس سے بھی مختصر۔

( ٨٨٧٦) حَلَّاثَنَا أَبُو سَعْدِ الصَّاغَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَّرٍ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الصَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُهِ نَ

﴿ ٨٨٧) حفرت ابو ہریرہ ر النظامے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا امام کوتو مقرر ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، اس لئے جب وہ "سمع المله لمن حمدہ" جائے ، اس لئے جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو، جب وہ "سمع المله لمن حمدہ" کہتو تم" ربنا ولك الحمد" كہو، اور جب وہ بيٹھ كرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ كرنماز پڑھو۔

( ٨٨٧٧) حَدَّلْنَا أَبُو سَعُدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا حَطَبًا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَتَجَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ وَايُمُ اللَّهِ لَوْ يَعُلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ لَهُ بِشُهُودِهَا عَرُقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَشَهِلَهُ اوَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِيهَا لَآتُوهًا وَلَوْ حَبُوا [صححه ابن حزيمة: (١٤٨٢). قال شعيب: صحبح وهذا اسناد ضعيفًا. [راحع: ٩٨٢٣٩ ٢٩٤، ٩٨٣٩].

### الله المنازة بن المنافذة المنافذة بن المنافذة بن المنافذة المنافذة بن المنافذة بن المنافذة

(۱۸۸۷) حضرت الوہریرہ وٹائٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے فر مایا میراارادہ ہوا کہ میں اپنے جواٹوں کو حکم دوں ،وہ لکڑیاں تی کریں، پھڑیں اپنے جواٹوں کو حکم دوں ہو کہ ایک مرتبہ نی علیا نے خرمان کریں، پھڑیں ایک آوی کو حکم دوں جو کو گوں کی امامت کرے ،اور میں چیچے سے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں شرکت کریے نہیں ہوتے اوران پران کے گھروں کو آگ کا دوں ، بخدااگران میں سے کسی کو پینہ چل جائے کہ نماز میں آنے سے اسے ایک موفی تازی پٹری یا دو عمدہ کھر ملیں گے تو وہ ضروراس میں شرکت کرے ،حالا تکہ اگر انہیں اس کے تو اب کا پینہ ہوتا تو وہ نماز میں ضرور شرکت کرے ،حالا تکہ اگر انہیں اس کے تو اب کا پینہ ہوتا تو وہ نماز میں ضرور شرکت کرے خواہ انہیں گھٹنوں کے بل گھس کر آٹا پڑتا۔

( ٨٨٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَّعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [انظر: ٧٥٤].

(۸۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ واللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ فرمایا امام کو یاد دلانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہاورتالی بجاناعور توں کے لئے ہے۔

( ٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَقَتِى دِينَارًا مَا تَرَكْتُهُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمَنُونَةِ عَامِلِى يَعْنِى عَامِلَ أَرْضِهِ فَهُوَ صَدَفَةٌ [راحع: ٢٠٣٠].

(۸۸۷۹) حضرت ابو ہر رہ ہ ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا میر ہے ورثاء دینار و درہم کی تقسیم نہیں کریں گے، میں نے اپنی بیویوں کے نفقہ اورا بنی زمین کے عامل کی تنخو اہول کے علاوہ جو پھے چھوڑ اہے، وہ سب صدقہ ہے۔

( .٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهِيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا ٱنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ [راحع: ٣١٤٣].

(۸۸۸۰) جفرت ابوہریرہ را تھی سے کہ بی علیا نے فرمایا کوئی اولا داپنے والد کے جرم کابدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی (باپ کے جرم کابدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی (باپ کے جرم کابدلہ اس کی اولا دے نہیں لیا جائے گا) البتدائی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی خص اپنے باپ کوغلامی کی حالت میں یائے تواسے فرید کرآزاد کردے۔

( ٨٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَاْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْسَّائِبِ عَنِ الْآغُرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى قَالَ اللَّهُ الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا ٱذْجَلْتُهُ جَهَنَّمَ [راحع: ٧٣٧٦].

(۸۸۸۱) حضرت آبو ہریرہ اٹائٹ مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی عیادر ہے اور عزت میری ینچ کی جا در ہے، جودونوں میں سے کسی ایک کے بارے جھے ہے چھٹو اکرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ (۸۸۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ آقِ قَالَ أَنْبَأْنَا سُفْیَانُ عَنِ الْمُاعْمَشِ عَنْ ذَکُوانَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا یَزْنِی الزَّانِی

# هُ مُنالًا امَّا رَضِل اللهِ مَرْم اللهِ مَرْم اللهِ مَنْ اللهُ ال

وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالْتَوْبَةُ مَغُرُوضَةٌ بَعُدُ [صححه البحاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧)، وابن حبان (١٥٤٤)]. [انظر: ٢٢٠. [].

(۸۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جس وقت کو کی شخص بدکاری کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کو کی شخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کو کی شخص شراب پیتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا اور تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے۔

( ۸۸۸۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَطْلُ ظُلْمُ الْفَنِيِّ وَمَنْ أُنْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتُبُعُ [راحع: ٧٣٣٢].

(۸۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر ما یا قرض کی اوا نیکی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے اور جب تم میں ہے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسے اس ہی کا پیچھا کرنا جا ہے۔

( ١٨٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَآنَا سُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ آغَرَابِيُّ يَعِيرِهِ قَالَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَعِيسُوا لَهُ مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَعِيسُوا لَهُ مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ النَّبُيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ الْأَعْطُوهُ قَوْقَ بَعِيرِهِ فَقَالَ الْآعُرَابِيُّ آوُفَاتُ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ فَأَعْطُوهُ قَوْقَ بَعِيرِهِ فَقَالَ الْآعُرَابِيُّ آوُفَيْتَنِي آوُفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّيْكُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً [صححه البحاري (٥٠٢٥)، ومسلم (١٠٦١)]. [انظر:

( ٨٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٤). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٠١٨٨].

(۸۸۸۵) حفرت ابو بریره الآن سے مروی ہے کہ بی بایشانے فرایا سحری کھایا کروکونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ (۸۸۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آنْبَانَا سُفُیانُ حَدَّقِنِی عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَیْرٍ حَدَّقِنِی مَنْ سَمِعَ اَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ رَآیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی فِی نَعْلَیْهِ [راجع: ۸۷۰۷].

# هُ مُنالَمَ الْمُرْتَ بِلِ يَعْدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ يُرَاةً وَمَنَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ يُرَاةً وَمَنَالُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا ال

(٨٨٨١) حفرت الوبريه والتوسيروي بركميل نے ني عليه كوجوت يہنے ہوئے نماز برصت و يكھا ب

( ٨٨٨٧ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ قَيْحٍ جَهَنَّمَ

(۸۸۸۷) حضرت ابو ہر آیہ و ڈاٹا ٹائے سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فر مایا ظہر کی نماز شنڈی کر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ۸۸۸۸) حَلَّثَنَا ٱلْمُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ قَالَ لِمَرْوَانَ هَذَا ٱبُو هُرَيُرَةً عَلَى الْبَابِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱوْشَكَ الرَّجُلُ ٱنْ يَتَمَنَّى ٱنَّهُ خَرَّ مِنْ الثَّرَيَّ وَأَنَّهُ لَمْ يَتُولُ ٱوْشَكَ الرَّجُلُ ٱنْ يَتَمَنَّى ٱنَّهُ خَرَّ مِنْ الثَّرَيَّ وَأَنَّهُ لَمْ يَتُولُ ٱوْشَكَ الرَّجُلُ ٱنْ يَتَمَنَّى ٱنَّهُ خَرَّ مِنْ الثَّرَيَّ وَآنَّهُ لَمْ يَتُولُ ٱوْشَكَ الرَّجُلُ ٱنْ يَتَمَنَّى ٱنَّهُ خَرَّ مِنْ الثَّرَيَّ وَآنَّهُ لَمْ يَتُولُ ٱوْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ الْمُوبِ بِيمَتَى فِنْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَالَ مَلْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ الْمُوبِ بِيمَدَى فِنْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَالَ مَرْوَانُ بِنُسَ وَاللَّهِ الْفِتْيَةُ هَوُّلَاءِ [انظر: ٨٤٧٤٨].

(۸۸۸۸) ایک مرتبہ مروان کو بتایا گیا کہ اس کے دروازے پر حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹٹ کھڑے ہیں، اس نے کہا کہ انہیں اندر بلاؤ، جب وہ اندر آگئے تو مروان نے کہا کہ اے ابو ہریرہ! ہمیں کوئی ایک حدیث سنا ہے جو آپ نے خود نبی طیا ہے تی ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طیا کہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے عنقریب ایساز ماند آئے گا کہ انسان بیتمنا کرے گا کاش! وہ ثریا ستارے کی بلندی سے نیچ گرجا تالیکن کاروبار حکومت میں سے کوئی ذمہ داری اس کے حوالے ندکی جاتی اور میں نے نبی طیا کو ستارے کی بلندی سے کہ عرب کی ہلاکت قریش کے چندنو جوانوں کے ہاتھوں ہوگی، مروان کہنے لگا بخدا! وہ تو بدترین نوجوان ہوں گے۔

( ٨٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا آبُو بَكُو عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُويُوَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُّ قَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَظُلُّ عِنْدُ رَبِّى يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي [راحع: ٧٤٣].

(۸۸۸۹) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ ، صحابۂ کرام مختلفۃ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تشلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا اس معاطمے میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا بلادیتا ہے۔

( AAA ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ ٱلْبَالَا ٱبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَآهُمْ عِزِينَ مُتَفَرِّقِينَ قَالَ فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا زَأَيْنَاهُ غَضِبَ عَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ هَمَمْتُ ٱنْ آمُرَ رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ ثُمَّ ٱتَتَبَّعَ هَوُلًا ِ الَّذِينَ يَتَحَلَّفُونَ عَنُ الصَّلَاةِ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ هَمَمْتُ ٱنْ آمُر رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ ثُمَّ ٱتَتَبَّعَ هَوُلًا إِ الَّذِينَ يَتَحَلَّفُونَ عَنُ الصَّلَاةِ

### هُ مُنْ لِمَا مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

فِي دُورِهِمْ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ وَرُبَّمَا قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ صَلاةً الْعِشَاءِ وَلِي دُورِهِمْ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ وَرُبَّمَا قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ صَلاةً الْعِشَاءِ وَالمَدَارِمِي (١٠١٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٠٩٤٨،١٠٨١٥، ١٠٨٥].

(۸۸۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیکا مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی علیکا کو ایسا شدید غصے میں بھی نہ دیکھا تھا، اور فرمایا بخدا! میں دیکھا، نبی علیکا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ تکا تھا کہ ایسے شدید غصے میں بھی نہ دیکھا تھا، اور فرمایا بخدا! میں نے یہ ارادہ کرلیا تھا کہ ایک آ دمی کولوگوں کی امامت کا تھم دوں اور جولوگ نماز سے ہٹ کراپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تلاش میں نکلوں اور ان کے گھروں کو آگ لگادوں۔ (بعض اوقات رادی' نماز عشاء' کی قید بھی لگاتے تھے)

( ٨٨٩١) حَدَّثَنَا أَسُودُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ [صححه مسلم (٢١)]

(۸۸۹) حصرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جھے تھم دیا گیا ہے کہلوگوں سے برابراس وقت تک قال کرتا رپوں جب تک وہ کا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار نہ کرلیں، جب وہ بیکلمہ پڑھ لیس توسیحھ لیس کہانہوں نے مجھ سے اپنی جان مال کومحفوظ کرلیا، سوائے اس کے قل کے اوران کا حساب کتاب اللہ کے ذہے ہوگا۔

( ۸۸۹۲) حَدَّثَنَا أَسُودُ ٱخْبَرَنَا أَبُو بَكُوعَنِ الْأَغُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اثْنَانِ هُمَا كُفُو النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ [صححه مسلم(۲۷)]. [انظر: ۸۸۹۲)] انظر: ۸۸۹۲) حضرت ابو بریره رُفَّتُو سے مروی ہے کہ نبی طِیْنَا فر مایا کرتے تھے دو چیزی کفر ہیں ، ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکی کے نب برطعنہ مارنا۔

( ٨٨٩٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبْشًا آمْلَحَ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ قَالَ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ خَائِفِينَ مُشْفِقِينَ قَالَ يَقُولُونَ نَعَمُ قَالَ ثُمَّ يُنَادَى أَهْلُ النَّارِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ قَالَ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ خُلُودٌ فِي النَّارِ وَراحِع: ٧٥٧٧].

(۸۸۹۳) حصرت ابو ہریرہ ڈاٹھوٹ مروی ہے کہ نبی عالیہ نے فرمایا قیامت کے دن ' موت' کو ایک سینڈھے کی شکل میں لاکر بل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا ، وہ خوفز دہ ہو کر جھا نکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا ، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی (پرورد کارایہ موت ہے) ، پھراہال جہنم کو پکار کرآ واز دی جائے گی کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! (بیموت ہے)، چنا نچہ اللہ کے تھم پراسے بل صراط پر ذرج کر دیا جائے ااور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیش ہمیش رہوگے۔

### مُنالُهُ الْمَرْبِينِ لِيَدِيدِ مِنْ الْمُنالِكِ مُوكِرِيدُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

( ٨٨٩٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ يُؤْتَى بِهِ عَلَي الصَّرَاطِ فَيُلْبَحُ [انظر: ٩٤٦٣، ٢٦٦، ].

(۸۸۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٨٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ أَنْبَأَنَا أَبُو حَصِينِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِى هُرَوَّ سَوِمٌ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِى هُرَوَّ سَوِمٌ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّوْ سَوِمٌ [قال هُرَيُّرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّوْ سَوِمٌ [قال الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّوْ سَوِمٌ [قال الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّوْ سَوِمٌ [قال الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السَالَى: ٩٠٤٥]. [أنظر: ٩٠٤٩].

(۸۸۹۵) حضرت اَبو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کسی مالدار یا ہے کئے سے سالم آ دمی کے لئے زکو ۃ کا پیسہ حلال نہیں ہے۔

( ۸۸۹٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنِينَ آراحِع: ١٦٩] معروى عَهُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنِينَ آراء اللهِ المَامِنَ وَالْمَامِنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَامِقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ۸۸۹۷ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آسِيدِ بُنِ آبِي آسِيدٍ عَنُ نَافِعِ بُنِ عَبَّاسٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طُلُقٍ الْفِفَارِيَّةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آحَبَّ آنُ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلُقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طُوْقًا مِنْ حَبِيبَهُ حَلُقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طُوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبَ آنُ يُطُوِّقَ حَبِيبَهُ طُوقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طُوقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبُ آنُ يُسَوِّرَ خَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِطَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا [راحح: ۸۳۹۷].

(۸۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ ملائنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالبائے فر مایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جا کیں گے تو ایک منا دی آ واز لگائے گا کہ اے اہل جنت! تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی ، اور اے اہل جہنم! تم بھی ہمیشہ اس

میں رہوگے، یہاں موت نہیں آئے گی۔

( ٨٩٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ لَيْتٍ عَنُ الْجُلَاحِ آبِي كَثِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ نَاسًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا نَعْدُ فِي الْبَحْرِ وَلَا نَحْمِلُ مِنُ الْمَاءِ إِلَّا الْإِدَاوَةَ وَالْإِدَاوَتَيْنِ لِلَّنَّ لَا الْعَمْ فَإِنَّهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ [راحع: ٧٢٣٢].

(۸۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ پچھلوگوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر نبی ملیا سے بیسوال پو چھا کہ ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں ،اوراپنے ساتھ پینے کے "لئے تھوڑ اسا پانی رکھتے ہیں ،اگر اس سے وضو کرنے لکیس تو ہم بیاسے رہ جائیں ، کیاسمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نبی ملیا نے فر مایاسمندر کا پانی پاکیزگی بخش ہے اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

( .٩٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ تَوْرٍ عَنْ آبِى الْغَيْثِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آوَلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَيُقَالُ هَذَا آبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّنَا آخْرِجُ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكُمْ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ مِانَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِى فِى الْأُمَمِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِى فِى الْأُمَمِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِى فِى الْأُمْمِ فَي النَّوْرِ الْآلُسُودِ

(۱۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ دفاقت مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو بلایا جائے گا ،اس
کے متعلق کہا جائے گا کہ بیتمہارے باپ آ دم علیا ہیں، حضرت آ دم علیا عرض کریں گے کہ پر دردگار! میں حاضر ہوں
پر دردگار کا ارشاد ہوگا کہ جہنم کا حصہ اپنی اولا دمیں سے نکالو، وہ بوچیس کے پر وردگار! کتنا؟ ارشاد ہوگا ہر سومیں سے ننا نوے ،ہم
نے عرض کیا یا رسول الله مُنافِق الله بتا ہے کہ جب ہر سومیں سے ہمارے ننا نوے آ دی لے لیے جائیں گے تو چیھے کیا بچ گا؟
نبی علیا نے فر مایا دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی مثال کا لے بیل میں سفید بال کی سی ہوگ ۔

( ٨٩.١ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي سُهَيْلِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَّ رَمَضَانُ غُلِّقَتْ آبُوَابُ النَّارِ وَفُتَّحَتُ آبُوابُ الْجَنَّةِ وَصُفِّدَتُ الشَّيَاطِينُ [راحع: ٧٧٦٧].

(۸۹۰۱) حضرت ابو ہریرہ رہ الفظامے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٨٩.٢ ) حَدَّثَنَا قُسَيْمَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُهَيْلِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى يُقُوّزَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ لَا يَدُخُلُهُ الشَّيْطَانُ [راحع: ٨٠٨]

### 

(۱۰۹۰۲) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیکائے فر مایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سورۂ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔

( ٨٩.٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى قَالَ لِنِسُوةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَحَلَتُ الْجَنَّةَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَان يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ اثْنَان [راجع: ٢٥٣٥].

( ۱۹۰۲) حضرت الوہریرہ دلالتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیانے کھے انصاری خواتین سے فرمایاتم میں سے جوعورت اپنے تین بچ آ کے بھیج (فوت ہوجائیں) اور دہ ان پر صبر کرے، وہ جنت میں داخل ہوگی، کسی عورت نے پوچھا اگر دوہوں تو کیا تھی یہی تھم ہے۔ کیا تھی ہے؟ فرمایا دوہوں تب بھی یہی تھم ہے۔

( ٨٩.٤) وَبِهَٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكُةٌ لَا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ

(۸۹۰۴) اور گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا مدیند منور ہ کے درواز وں پر فرشتوں کا پہر ہ ہے ،اس لئے یہاں د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٨٩.٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرُتُمْ فِى الْحَصِيبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَبَادِرُوا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطُّرُقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ [راحع: ٢٣]

(۹۰۵) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جب تم کسی سر سنر وشا داب علاقے میں سفر کروتو اونٹوں کوان کاحق دیا کرو، اور البیس اطمینان سے چرنے دیا کرو) اور اگر خشک زمین میں سفر کروتو تیز رفناری سے اس علاقے سے گذر جایا کرو، اور جب رات کو پڑاؤ کرنا چا ہوتو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کیا کرو، کیونکہ وہ رات کے وقت چوپاؤں کا راستہ اور کیڑے مکوڑوں کا محکانہ ہوتا ہے۔

( ٨٩.٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ٱبِيهِ عَنْ ٱبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هِجُرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ

(۸۹۰۸) حضرت ابو ہر رہ ہ والتفاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا تین دن کے بعد بھی قطع تعلقی رکھنا صحیح نہیں ہے۔

( ٨٩.٧) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلَا أُخِيرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَّتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخِيرُنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرُكُمْ مِنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ وَالْحَ: ٨٩٧٨].

### هي مُنلاً احْدُن بل مِينَا مَرْمَ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

(۸۹۰۷) اور گذشته سندی سے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھالوگ بیٹے ہوئے تھے، نبی الیٹا ان کے پاس جا کر کھڑ ہے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تہمیں بتاؤں کہتم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی مالیٹا نے تین مرتبہ اپنی بات دہرائی ،اس پران میں سے ایک آ دمی بولا کیوں نہیں، یارسول اللہ! فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہواور اس کے شرسے امن ہواور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہواور اس کے شرسے امن نہ ہو۔

( ٨٩.٨ ) مَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْكَافِرُ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا [راجع: ٢ - ٨٨] ( ٨٩٠٨ ) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی طیائے فرمایا کا فراوراس کا مسلمان قاتل جہنم میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔

( ٨٩.٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ عَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ [راحع: ٤٢١٤]

(۹۰۹) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروئی ہے کہ انہوں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے منتیج میں مشرق سے مغرب تک کے درمیانی فاصلے میں جہنم میں لڑھکتا رہے گا۔

( ٨٩١٠ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ جُزْءٍ مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۹۱۰) حضرت ابو ہر یہ دائی سے مروی ہے کہ بی ایک انٹی نے فرمایا دنیا کی بیآ گجہم کی آگے ہوا ہزاء میں سے ایک ہزوہ۔
(۱۹۱۱) حَدَّثَنَا قُتَیْبَةُ بُنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَکُرُ بُنُ عُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِی سَلَمَةً عَنْ آبِی سَلَمَةً عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اُرَایَتُم لَوْ آنَ نَهُوا بِبَابِ آحَدِیكُم یَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ یَوْمٍ حَمْسَ مَوَّاتٍ مَا تَقُولُونَ هَلُ یَبْقی مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا یَبْقی مِنْ دَرَنِهِ شَیْءً قَالَ ذَاكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ کُلُّ یَوْمٍ حَمْسَ مَوَّاتٍ مَا تَقُولُونَ هَلُ یَبْقی مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا یَبْقی مِنْ دَرَنِهِ شَیْءً قَالَ ذَاكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ کُلُّ یَوْمٍ حَمْسَ مَوَّاتٍ مَا تَقُولُونَ هَلُ یَبْقی مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا یَبْقی مِنْ دَرَنِهِ شَیْءً قَالَ ذَاكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ یَمُحُو اللّهُ بِهَا الْحَطَایَا [صححه البحاری (۲۸۰)، ومسلم (۲۲۷) وابن حیان (۲۷۲۱)][انظر: ۲۹۱] الفر: ۸۹۱] الفرد دو الله به به المُحَطَایَا وصحه البحاری (۲۸۰) مُورِدُ الله بها المُحَطَایَا وصحه البحاری (۲۸۰) وابن حیان (۲۷۲۱)][انظر: ۲۹۱] الفرد کی ما مِن المُحَمْسِ یَمُحُو اللّه بِهَا الْحَطَایَا وصحه البحاری (۲۸۰) و مسلم (۲۹۷) وابن حیان (۲۷۲۱)][انظر: ۲۹ الله می جمان کی الله بی جمان کی الله بی جمان کی کیل باقی دی الله مع جمان کی کیل بیل شراح کی ما می معالم می می کیا کہ کوئی میل کیل شراح کی ما می معالم کی میال جمان کوماف فرمادیت ہیں۔

( ٨٩١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُلُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[واحِغ: ٨٩١١]. (۸۹۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ عُمَارَةً بُنِ غَزِيَّةً عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ ٱرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا ٱرْفَعُهَا وَآعُلَاهَا قُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَٱدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَانظر: ٩٣٥، ٩٣٥، ٩٧٤، ٩٧٤].

(۸۹۱۳) حفزت ابو ہرریہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نی ملیگانے فر مایا ایمان کے چونسٹھ شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل اور اعلیٰ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ کَهِمَا ہے اور سب سے مِلا شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔

( ٨٩/٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ ٱحْسِنُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي آرَاكُمْ مِٰنُ خَلْفِيْ كَمَا آرَاكُمْ أَمَامِي [راحع: ١٩٨].

(۸۹۱۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی نالیا نے لوگوں سے فر مایا میں اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکھا ہوں جیسے اپنے آگے اور سامنے کی چیزیں دیکھ د ہا ہوتا ہوں ،اس کئے تم خوٹ اچھی طرح نماز ادا کیا کرو۔

( ۸۹۱۵ ) حَلَّاتُنَا قَتَيْبَةً حَلَّاثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلُدَ عُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ [صححه البحارى(٦١٣٣)، ومسلم(٩٩٨)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلُدَ عُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ [صححه البحارى(٢١٣٥)، ومسلم(٩٩٨)] (٨٩١٥) حضرت ابو بريره رُنْ فَيْ سَعِمروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ فَيْ فَيْ ارشاد فرمايا مسلمان كوايك ہى سورا أن سے دومرتبه نبيس و ساحاسكا۔

( ٨٩١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَالْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمَّ دِرْهَمَيْنِ قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ فَتَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا فَانْطَلَقَ رَجُلَّ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ ٱلْفِ دِرْهَمِ فَتَصَدَّقَ بِهَا

( ٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا قُنْيُهُ حُدَّثَنَا لَيْنُ عَنْ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَزَالَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ خَلَافُ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيهُمُ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ [راحح: ٨٥٧٥].

(۱۹۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نی ملیلانے فرمایا ایک جماعت دین کے معاطع میں ہمیشہ حق پررہے گی اور کس مخالفت کرنے والے کی مخالفت اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے اوروہ اس پر قائم ہوگی۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

( ۸۹۱۸) حَلَّثُنَا قُسِيَةٌ حَلَّنَا لِيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمُو الهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمُو الهِمْ ( ٨٩١٨) حضرت الوهريره اللَّهُ عَلَيْهِ مَع مروى هم كه نبى اللَّه عَنْ الله على زبان اور باتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ربي اور مؤمن وہ ہوتا ہے جس كى طرف سے لوگوں كوا پى جان اور مال كامن ہو۔

( ٨٩١٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ بَنِى آدَمَ كُتِبَ حَظَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْآذَانُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ وَالْمَكُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا اللَّاسُومَاعُ وَالْمَكُ وَالْمَا اللَّاسُومَاعُ وَالْمَكُ وَنَاهَا الْمَطْشُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا اللَّاسُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا الْمَشْمُ وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْقُلْبُ يَهُوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَدِّبُهُ الْفَرْجُ [راحع: ٧ . ٥٥].

(۸۹۱۹) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا اللہ نے ہرانسان پر زنامیں سے اس کا حصہ لکھے چھوڑا ہے، جسےوہ لامحالہ پاکر ہی رہے گاء آئھوں کا زنا و کھنا ہے، کان کا زناسنتا ہے، ہاتھ کا زنا کپڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے،انسان کانفس تمنااورخواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق پا تکذیب کرتی ہے۔

( ٨٩٢٠ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَكُونُ كَنْزُ ٱحَدِهِمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا ٱقُرَّعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ يَتُبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ وَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصُبُعَهُ [راجع: ٧٤٢].

(۸۹۲۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیشانے فرمایا (جس شخص کے پاس مال ودولت ہواوروہ اس کاحق ادانہ کرتا ہو)، قیامت کے دن اس مال کو گنجا سانپ''جس کے منہ میں دو دھاریں ہوں گی'' بنا دیا جائے گا اور وہ اپنے مالک کا بیچھا کرے گا یہاں تک کہاس کا ہاتھا سینے منہ میں لے کراسے چہانے لگا۔

( ٨٩٢١ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُّ فِي حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكُثُوةٍ الْمَالِ [قال الترمذي: حسن صحيح (الترمذي: ٢٣٣٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [انظر: ٨٩٣٣].

(۸۹۲۱) اور بِي الله فرما يا يور هـ آدى ميل دو چيز ول كى مجبت جوان بوجاتى ہے، لمبى زندگا نى اور مال ودولت كى فراوانى \_ ( ۸۹۲۲ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِى الشَّافِعِيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِى بْنِ حَبَّانَ وَأَبِى الرِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةَ [انظر: الطر: ١٠٨٥٨، ٢٣، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠].

(۸۹۲۲) حفرت الوہريره اللَّائِ سے مروى ہے كہ نبى عليہ نے چھوكر ياككرى چينگ كرفر يدوفرو فت كرنے سے منع فرما يا ہے۔ (۸۹۲۳) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِى تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَّا [صححه مسلم

(۸۸۸)]. [انظر: ۱۰۲۹۸].

(۸۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ایک دینار ایک دینار کے بدلے میں اور ایک درہم ایک درہم کے بدلے میں ہوگا اور ان کے درمیان کمی بیشی نہیں ہوگی۔

( ٨٩٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدُرِيسَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَغُوجِ عَنْ أَبِي هُويُوتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبْعِ حَاضِوٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقُوا السِّلَعَ [انظر:٥٠٠٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضٍ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبْعِ حَاضِوٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقُوا السِّلَعَ [انظر:٥٠٠٥] (٨٩٢٣) حضرت ابو بريره وللنَّاسِ عروى ہے كہ نبى عليا في فرماياتم عرب كوئ خص دوسرے كى تَحْ برائِي تَحْ نَدُكُ عَنَ اللهُ عَلَى مَلِي عَلَيْهِ مَا بِهِ جَاكُمَ اللهُ عَلَى مَلْ عَلَى مَلِي عَ فَلْيَتُهُ وَالْمَا الْفَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أَنْبَعَ أَحَدُكُمُ عَلَى مَلِي عِ فَلْيَتُهُ وَراحِعَ ٢٥٧٥].

(۸۹۲۵) اور نبی علیا نے فر مایا قرض کی اوا تیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں ہے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تو اے اس بی کا پیچھا کرنا جاہیے۔

( ٨٩٢٦) حَدَّثَنَا قُتُيبَةً بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا آحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَا طَهُرُتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ فَقَالَتُ فَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ الدَّمُ قَالَ يَكُفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ آثَرُهُ

(۸۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ خولہ بنت بیار ٹاٹھا نبی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ عاضر ہو کر کہنے گئیں یا رسول اللہ! میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس میں جھ پرنا پاکی کے ایام بھی آتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا جہتم پاک ہو جایا کروتو جہاں خون لگا ہو، وہ دھوکر اس میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگرخون کے دھبے کا نشان ختم شہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

( ٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِى شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِى أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِى السَّفْرِ

(۸۹۲۷) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیات نے فر مایا مؤمن اپنے چیچے لگنے والے شیاطین کواس طرح د بلا کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص دورانِ سفراپنے اونٹ کو د بلا کر دیتا ہے۔

( ٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا يُعَذَّبُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ ٱحْيُوا مَا خَلَقْتُمُ

# هُ مُنْ الْمُ الْمَرْنُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

( ۸۹۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا قیامت کے دن مصوروں کو'' جوتصویر سازی کرتے ہیں'' عذاب دیا جائے گااوران سے کہا جائے گا کہتم نے جن کی تخلیق کی تھی ، انہیں زندگی بھی دو۔

( ٨٩٢٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ ثَابِتِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَّةُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ فَهُمْ أَرَقُ أَفْتِدَةً وَٱلْيَنُ قُلُوبًا وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْحُيلَاءُ فِي آهُلِ الْحَيْلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي آهُلِ الْعَنَمِ [راحع: ٢٤٢٦]

(۸۹۲۹) حصرت البو ہر رہے دلائٹ ہے مروی ہے کہ نبی تلیا نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نرم دل ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے اور کفرمشر قی جانب ہے ، خرور تکبر گھوڑوں اور اونٹوں کے مالکوں میں ہوتا ہے اور سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ٨٩٣٠) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَآيْتُ شَيْنًا آخُسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِى فِي وَجْهِهِ وَمَا رَآيْتُ آجَدًّا آسُرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوَى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ آنفُسنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ

(۸۹۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیا سے زیادہ حسین کی کونیس و یکھا، ایسامحسوس ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ ٹاٹیڈ کی پیشانی پر چک رہا ہے اور میں نے نبی طالیا سے زیادہ کسی کو تیز رفارنہیں دیکھا، ایسامحسوس ہوتا تھا کہ گویا زمین ان کے لئے لیسٹ دی گئی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈال کرنبی طالیا کے ساتھ چل پاتے ، کیکن نبی طالیا پر مشقت کا کوئی اثر نظر نہ آتا تھا۔

( ٨٩٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الْأَسُودِ عَنْ يَحْيَى بْنِ النَّضُوِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُفَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمُكَارِهِ وَحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

(۸۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا جہنم کوخواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ (مشکل) امور سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

( ۸۹۳۲ ) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاحٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا

(۸۹۳۲) حفرت الوبريه الله على المرادى به كه في اليه في اليه في الماسؤكيا كرو صحت مندر بوك اورجها دكيا كرو المستغنى د باكروك -( ۸۹۳۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّيْقِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ فِي حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ (۸۹۳۳) حفرت ابو ہرمیرہ دلائٹ سے مردی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا ہوڑ ھے آ دی میں دو چیز وں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٩٢٤) حَلَّاتُنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّاتَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَحْلَاءَ عَنْ مُحْصِنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا قَاحُسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا أَوْ حَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا.

[صححه المحاكم (۲۰۸/۱) قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۰۵۰ النسائی: ۱۱۱/۲) قال شعیب: اسناده حسن]. (۸۹۳۳) حضرت ابو جریره تلاشئو سے مروی ہے كه نبی طالباً نے فرمایا جوشص وضوكر بے اوراجي طرح كرے، پيرنكل كرمبحد پنچے، ليكن وہال پننچ پرمعلوم ہوكدلوگ تو نماز پڑھ بچك، اللہ تعالی اسے باجماعت نماز كا ثواب عطاء فرمائيں گے اور پڑھنے والول كي في منہ ہوگا۔

( ۱۹۲۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَخُرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْدٍ فِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَخُرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْدٍ فِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ( ١٩٣٥) حضرت ابو بريره وَلَيُّ عَلَيْهِ عَرَى بَهِ عَلَيْهِ فَرْ ما يا جُوْصَ كَى قوم ك يهال مهمان بن الكَنْ مَع تَك مُروم بى رَجَة وه مهمان نوازى كى حدتك كى سع بحمل كها سكتا ہے اور اس پركوئى گناه نه بوگا۔

(۸۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے سروی ہے کہ نبی الیکانے دوقتم کی خرید و فروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فرمایا ہے، لباس تو یہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مارکر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ انہ ہوا دریہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان ایٹ ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے، اور دوقتم کی بچے سے منع فرمایا ہے، ﴿ ملامسہ لینی مشتری یوں کے کہتم میری طرف کوئی چیز دال دو، یا میں تنہاری طرف ڈال دیتا ہوں اور ﴿ پھر بیسکنے کی بچے۔

( ٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ٱنْبَآنَا ٱبُو زُبَيْدٍ عَنُ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ سَآلَهُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ قَالَ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ [انظر: ١١٧٤]،

(٨٩٣٧) حضرت ابو ۾ روه تلافظ سے مروى ہے كه ني عليا كے پاس جب كوئى جناز ولا ياجا تا تو آپ مُلَافِيْم يہلے بيسوال بوچھتے كه

### هي مُنالاً إِمَّرُانِ لِيَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ م

اس شخص پرکوئی قرض ہے؟ اگرلوگ کہتے جی ہاں! تو نبی ملیٹ او چھتے کہ اے اداء کرنے کے لئے اس نے بچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی ملیٹ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے اور اگروہ ناں میں جواب دیتے تو نبی ملیٹ فرمادیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی بڑھاو۔

( ٨٩٣٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ وَكَانَ مِنْ الْقَارَةِ وَهُوَ حَلِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنِّي عَمْرٍ و عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْمِلُونَ اللَّهِ نَالِينَ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَارِضٌ لَبِنَةً عَلَى بَطْنِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ شُقَّتْ عَلَيْهِ قُلْتُ نَاوِلْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَارِضٌ لَبِنَةً عَلَى بَطْنِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ شُقَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ نَاوِلْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ مَا أَنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَارِضٌ لَيْنَا إِلَا عَيْشُ الْآ خِرَةِ

(۸۹۳۸) حضرت ابو ہر پرہ نُٹُافُٹ سے مُروی ہے کہ صحابہ کرام نُٹافِئۃ تغییر مجد کے لئے اینٹیں اٹھا اٹھا کرلا رہے تھے، نبی علیہ بھی اس کام بٹن ان کے ساتھ شریک تھے، اس اثناء میں میرا نبی علیہ سے آ منا سامنا ہو گیا تو دیکھا کہ نبی علیہ نے اپنے پہیٹ پر اینٹ رکھی ہوئی ہے، میں سمجھا کہ شایدا ٹھانے میں دشواری ہوری ہے، اس لئے عرض کیا یارسول اللہ ! یہ مجھے دے دیجئے، نبی علیہ نے فرمایا ابو ہر برہ ! دوسری اینٹ لے لو، کیونکہ اصل زندگانی تو آخرت کی ہے۔

( ٨٩٣٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَغْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَثْمَّمَ صَالِحَ الْأَخْلَقِ [صححه الحاكم (٢١٣/٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى].

(۸۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ بڑا تیز سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا جھے تو مبعوث ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ عمدہ اخلاق کی پخیل کردوں۔

( ١٩٤٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَدِ عَنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسُوكَ وَيُسُوكَ وَمَنْشُطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشُطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَآمَنُ مُعَلِّكَ وَمَنْشُطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَآثَرَةٍ عَلَيْكَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ الطَّاعَةُ وَلَمْ يَقُلُ السَّمْعَ (صححه مسلم (١٨٣٦)].

(۸۹۴۰) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا تنگی اور آسانی، نشاط اورستی اور دوسروں کوتم پرترجیج و یے جانے کی صورت میں، بہر حال تم امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اپنے او پر لازم کرلو۔

( ٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ الْفَوَّارِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلِ الْقُنْفُدِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلُ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا إِلَى آجِرِ الْآيَةِ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيثٌ مِنْ الْخَبَائِثِ فَقَالَ

#### هي مُنالَمَ امْنَ فَيْنِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

ابْنُ عُمَّرَ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَّ كَمَا قَالَهُ [قال الترمذي: غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٤٠ و ٨٤١، الترمذي: ٢ ٢٠١، النسائي: ٢٠٧/٢). قال شعيب: اسناده قوي].

(ایک ۱۹۳۱) نمیلہ فزاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر رفاق کی خدمت میں حاضر تھا کہ کسی نے ان سے سہی (ایک خاص قتم کا جانور) کے متعلق پوچھا، انہوں نے اس کے سامنے یہ آیت الاوت فرما دی "قل لا اجد فیما او حی الی معوما" الی آخوہ تو ایک بزرگ کہنے گئے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رفاق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو نبی علیا نے فرمایا کہ یہ گندی چیزوں میں سے ایک ہے، اس پر حضرت ابن عمر رفاق نے فرمایا کہ اگر واقعی نبی علیا نے فرمائی ۔

( ۱۹۲۲ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ آحَدُكُمْ فَلا عَنْ آبِي الْرَّنَادِ عَنْ الْآعُوجِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ آحَدُكُمْ فَلا يَبُوكُ كُمَا يَبُوكُ الْجَمَلُ وَلَيْصَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ وَكُبَتَنِهِ [احرحه الدارمي (١٣٢٧) وابوداود (٤٤٠) والترمذي (٢٦٩)] يَبُوكُ كُمَا يَبُوكُ الْمَجْمَلُ وَلَيْصَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ وَكُبَتَنِهِ [احرحه الدارمي (١٣٢٧) وابوداود (٤٤٠) والترمذي (٩٩٣٢)] وابوداود (٤٤٠) والترمذي (٩٩٣٢)] منزت الوجريه الله عنه مردى ہے كہ ني علينها نے فرمايا جبتم على الله محقق سجده كرے تو اونث كي طرح نه بينے، بلكه يہلے ہاتھ زعن برد كے پُم كُفْنِه ركے۔

( ۱۹٤٣ ) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّا إِنْسَانًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارُكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّا إِنْسَانًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارُكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنُ مَنْ مَا عَلَى خَيْرٍ [صححه ابن حبان (۲۰۰۱). وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٣٠ / ١٣٠). قال شعيب: اسناده قوى].

(۸۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ و والتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب کسی آ دمی کوشادی کی مبارک با ددیے تو یوں فر ماتے کہ اللہ تعالی مہارے اور تم مراک فرمائے ، اللہ تم پراپنی برکوں کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بہترین طریقے پر جمع رکھے۔

( ٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَقًا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

(۸۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مردی ہے کہ نبی ملی اجب کسی آ دبی کوشادی کی مبارک باددیے تو یوں فرماتے کہ اللہ تعالی تمہارے لیے مبارک فرمائے ، اللہ تم پراپنی برکوں کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بہترین طریقے پر جمع رکھے۔

( ٨٩٤٥ ) حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلِيْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رُسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ كَتَبَ غَلَبَتْ آوُ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضِبِي

#### 

(۸۹۳۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں ''جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کہ میری رحت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٨٩٤٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ ٱخْتَبِيءَ دَعُوتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِللَّهُ أَنْ ٱخْتَبِيءَ دَعُوتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِلْمُ اللَّهُ أَنْ ٱخْتَبِيءَ دَعُوتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِلْمُ اللَّهُ أَنْ ٱخْتَبِيءَ دَعُوتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِلْمُتَّتِي [صححه البحاري (٧٤٧٤)، ومسلم (١٩٨٨)]. [انظر: ٩١٣٢].

(۸۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ اَللّٰہ عَلَیْتُ اِللّٰمِ اَللّٰہ عَلَیْتُ کِم ایا ہر نبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ١٩٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقُ الْحَبِّ وَاللَّوْمَ مَنْ اللَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرِّ آنْتَ آخِدٌ بِنَاصِيَتِهِ آنْتَ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللل

(۸۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی عالیہ جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آتے تو یوں فرماتے کہ اے ساتوں آسانوں، زمین اور ہر چیز کے رب! دانے اور تحفیلی کو پھاڑنے والے اللہ! تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے! میں ہر شریر کے شرسے''جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے''آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ اقال ہیں، آپ سے پہلے بھوٹیں، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نیس، آپ ظاہر ہیں، آپ سے اوپر پھٹیس، آپ باطن ہیں، آپ سے پیچھے پھٹیس، میرے قرضوں کوادافر مائے اور مجھے فقر وفاقہ سے بے نیاز فرماد ہے۔

( ٨٩٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّ إِنَّ أَحَدَّكُمُ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ الْكَسْبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا فَيلِيهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ مَا يَبُرُحُ فَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمُ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ الْكَسْبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا فَيلِيهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ مَا يَبُرُحُ فَالُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ [صححه البحاري فَيُربِّ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ [صححه البحاري (١٤١٠)، ومسلم (١٤١٠).

(۸۹۳۸) حضرت ابوہریہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملی اے فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرمالیتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بحری کے

### هي مُنالا اَمْرَانُ بِل يَهُ مِنْ اللهُ مُنالِدُ مُنَالِ اللهُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ اللهُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ اللّهُ مِنالِدُ اللّهُ مِنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ مُنالِدُ مِنالِدُ مُنالِدُ مِنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ مِنالِدُ اللّهُ مِنالِمُ اللّهُ مِنالِدُ اللّهُ مِنالِدُ اللّهُ مِنالِدُ اللّهُ مِنالِمُ اللّهُ مِنالِمُ مُنالِدُ اللّهُ مُنالِدُ مِنالِمُ اللّهُ مِنَالِمُ مُنالِدُ مِنالِدُ مِنَالِمُ مُنالِدُ مِنالِدُ مِنْ مُنالِ

بچ کی پرورش اورنشو ونما کرتا ہے، اس طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، اور انسان ایک لقمہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک لقمہ یہاڑ کے برابرین جاتا ہے۔

( ٨٩٤٨ ) وحَدَّثَنَا أَيْضًا يَعْنِي عَفَّانَ عَنْ خَالِدٍ أَظُّنَّهُ الْوَاسِطِيَّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَقْبَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بيّوينِهِ [راجع: ٨٩٤٨].

(۸۹۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( . ٨٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سَعُدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَّتُ إِلَيْهِ فَقَالَتُ إِنِّى لَمُ أُخُلَقُ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْتُ لِللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ بُكُو وَعُمَرُ قَالَ وَأَخَذَ الذِّنُبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ الذِّنُبُ مَنْ لَهَا لِلْحِرَائِةِ قَالَ فَآمَنْتُ بِهِ آنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي قَالَ فَآمَنْتُ بِهِ آنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ [راجع: ٧٣٤٥].

(۸۹۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ مروی ہے کہ نی طایٹانے فر مایا کہ ایک آ دمی ایک بیل پرسوار ہو گیا اور اسے مارنے لگا، وہ بیل قدرت خداوندی ہے گویا ہوا اور کہنے لگا مجھے اس مقصد کے لیے پیدائیس کیا گیا، مجھے تو ہل جو شنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، نبی طایٹانے فر مایا میں، ابو بکراور عمر تو اس پرایمان رکھتے ہیں۔

(پھرفر مایا کہ ایک آدی اور کی کریوں کے ریوٹ میں تھا کہ) ایک بھیٹر نے نے ریوٹ پر حملہ کردیا اور ایک بکری ایک ہے گیا،
وہ آدی بھیٹر نے کے پیچے بھاگا (اور پھردور جاکرا نے جالیا اور اپنی بکری کوچیٹر الیا، سید کھی کروہ بھیٹر یا قدرت خداوندی سے
گویا بھوا اور کہنے لگا کہ اے فلال! آج تو تو نے جھے ساس بکری کوچیٹر الیا، اس دن اسے کون چیٹر اے گا جب میر علاوہ اس
کاکوئی چروا ہاند ہوگا؟ نی ملیہ نے فرمایا ہیں، ابو بکر اور عرتواس پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود نہ تھے۔
کاکوئی چروا ہاند ہوگا؟ نی ملیہ نے فرمایا ہیں، ابو بکر اور عرتواس پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود نہ تھے۔
( ۸۹۵۸) حکد قبل مُحمّد بُن جَعْفَر حَدَّدُنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ یُحَدِّثُ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً
عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ انْتُوا الصَّلَاةَ وَعَلَیْکُمُ السَّکِینَةُ فَصَلُّوا مَا أَذُرَ کُتُمُ وَاقْضُوا مَا اَدُرَ کُتُمُ وَاقْضُوا مَا سَبَقَکُمُ آر راحم: ۲۶ کار)

(۸۹۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا نماز کے لئے اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٨٩٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَّائِهِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى آيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ فَقَالَ قَيْسٌ الْأَشْجَعِيُّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَكَيْفَ إِذَا جَاءً مِهْرَاسُكُمْ قَالَ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ يَا

قيش[راجع: ۸۵۷۰].

(۸۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ نظافت مروی ہے کہ نبی طالبات فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے اسے تین مرتبددھولے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ۸۹۵۲ ) حَدُّثْنَا

(٨٩٥٣) يهال صرف لفظ "حدثنا" ككها مواب، ديگر شخو ل مين كاتبين كي غلطي پريهال اس طرح متنبه كيا گيا ہے۔

( ٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تُأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَكِنُ امْشُوا مَشْيًا عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا آذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَاقْضُوا

(۸۹۵۴) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ ٹی ملیا نے فر مایا جب نماز کے لئے اذان ہوجائے تو دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اورسکون کے ساتھ آیا کرو، جنٹی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر: ١٠٥٥].

(۸۹۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَآتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقَلْتُ فَقَلْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقَلْتُ فَقَلْتُ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَكْرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ إِلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ [راجع: ٢٢١٠].

(۸۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ مُنْائِظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ناپا کی کی حالت میں میری ملاقات نبی ملیٹیا ہے ہوگئی، میں نبی ملیٹیا کے ساتھ چاتار ہا، یہاں تک کہ نبی ملیٹیا ایک جگہ بیٹے گئے، میں موقع پاکر پیچھے سے کھیک گیا، اور اپنے خیمے میں آ کرخسل کیا اور دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نبی ملیٹیا اس وقت بھی ویہیں تشریف فرما تھے، جمھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میں ناپا کی کا حالت میں تھا، جمھے ناپا کی حالت میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں مواند لگا اس لئے میں چلا گیا اور شمل کیا (پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں) نبی ملیٹیا نے فرمایا سجان اللہ! مومن تو ناپاک نبیں ہوتا۔

( ٨٩٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ جُحَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ بَهَى عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ [راجع: ٨٣٨].

# هُ مُنالًا اَمَانُ مِنْ لِيُسْارِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

(٨٩٥٧) حضرت ابو ہرریرہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے باندیوں کی جسم فروشی کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

( ۸۹۵۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمُيْرِ عَنِ الْمُعْمَّشِ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ سَمِغْتُهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَيْمَةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَدِّنِينَ [راحع: ٢١٦٩] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنْ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَيْمَةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَدِّنِينَ [راحع: ٢١٦٩] عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنَ وَالْمُؤَدِّنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلَامُ مَنْ اللَّهُ مَا أَوْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلَامُ مَا أَنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا أَلُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۸۹۵۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَّةُ اللهِ الله مَالِيَّ جا نور سے مرنے والے کا خون رائيگاں ہے، کنوئيں میں گر کر مرنے والے کا خون رائيگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائيگاں ہے، اور وہ دفينہ جو کس کے ہاتھ داک جائے، اس میں شمس (یا نچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٨٩٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ حَدَّثَنَا سُهُيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَايُكُم وَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُوا مَجُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَوْا اللَّهُ عَنَّ يَمْلَنُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ اللَّانِيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا أَوْ صَعِدُوا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لِكَ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لِكَ فِي النَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لِكَ فِي اللَّهُ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لِكَ فِي اللَّهُ عَنَّ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِكَ قَالَ وَمَلُ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالُوا وَيَسْتَغِيرُونِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَمَلُ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالُوا وَيَسْتَغِيرُونِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلُ رَأُوا نَارِي قَالُوا لَا قَالُوا وَيَسْتَغُورُونَكَ قَالَ فَيَعُولُ قَدْ خَفَرْتُ لَكُوا مَنْ مَعْ فَالُوا فَيَسْتَغِيرُونِي قَالُوا وَيَسْتَغِيرُونِي قَالُوا وَيَسْتَغِيرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَالُ وَيَعْمُ فَي وَمُ مُ قَالُ فَيَعُولُ قَدْ خَفَرْتُ لَهُ مُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ وَالَعَيْ فَلَا فَيَعُولُ قَدْ خَفَرْتُ لَكُوا لَى مَنْ الْعَلَى وَمَلَا لَا عَلَوا لَا عَلَى مَعْهُمْ قَالَ فَيَقُولُ عَلْ فَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلَى اللّهُ وَي مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۸۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا اللہ تعالیٰ کے پچھفر شتے ''جولوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں' اس کام پرمقرر ہیں کہ وہ زیٹن میں گھو متے پھریں، بیفر شتے جہاں پچھلوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کر کہتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آؤ، چنا نچہ وہ سب ا کہتے ہو کر آجاتے ہیں اور ان لوگوں کو آسان و نیا تک و ھانب لیتے ہیں۔

(پھر جب وہ آسان پر جاتے ہیں تو) اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے

#### هي مُنالِهَ احَدُرُ فَنِيلُ مِينَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اله

بندوں کے پاس سے انہیں اس حال میں چھوڑ کرآئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف و بجید بیان کررہے تھے اللہ بو چھتا ہے کہ کیا تھے ، اللہ بو چھتا ہے کہ وہ کس چیز کوطلب کررہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنت طلب کررہے تھے ، اللہ بو چھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کودیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ، اللہ بو چھتا ہے کہ اگر وہ جنت کودیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ کے ساتھ اس کی حرص اور طلب کرتے ، اللہ بو چھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ ما مگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہنم سے ، اللہ بو چھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ، اللہ بو چھتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ شدت کے ساتھ اس سے دور بھا گتے اور خوف کھاتے ، اللہ فرما تا ہے کہ تم گواہ رہو ، ٹیس نے ان سب کے گنا ہوں کو معاف فرما دیا ، فرضتے کہتے ہیں کہ ان میں تو فلاں گہگار آ دی بھی شامل تھا جو ان کے

یاس خود نہیں آیا تھا بلکہ کوئی ضرورت اور مجبوری اسے لے آئی تھی ، اللہ فرما تا ہے کہ بیا لیں جماعت ہے جن کے ساتھ بیضے والا

( ٨٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ يَا فُلَانُ أَسَرَقْتَ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا سَرَقُتُ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِى

(۸۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ و بھٹن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیا نے ایک آ دمی کو چوری کرتے ہوۓ د یکھا تو اس سے کہا کہ چوری کرتے ہو؟ اس نے حجت کہا ہر گزنہیں ، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ،حضرت عیسیٰ علیا اللہ کی قسم میں اللہ کی اورا پنی آ تکھوں کوخطاء کا رقر اردیتا ہوں۔

( ٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْآغَرِّ آبِي مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى آبِي هُرَيْرَةً وَآبِي سَعِيدٍ آتَهُمَّا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ وَأَبِي سَعِيدٍ آتَهُمَّا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَهُبِطُ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ و قَالَ عَفَّانُ وَكَانَ آبُو عُوانَةَ حَدَّثَنَا بِآحَادِيتَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِي بَعُدُ آنَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنَ إِسْرَائِيلَ وَأَحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِي بَعُدُ آنَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنَ إِسْرَائِيلَ وَأَحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِي بَعُدُ آنَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنَ إِسْرَائِيلَ وَأَحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِي بَعُدُ آنَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنَ إِسْرَائِيلَ وَأَحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِنَا وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۹۲) حضرت ابو ہر برہ الخان اور ابوسعید خدری الخان سے مروی ہے کہ ٹی طینا نے فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی پختا ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو جھے سے دعاء کرے کہ ہیں اسے بخش دوں؟
(۱۹۹۸) حَدَّفَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّفَنَا شُعُبَةً قَالَ آخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ رَجُلٌ مِنْ الْآئُهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بُنِ كُفِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْدَةً مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّى قُطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّى أُسِيءَ إِلَى يَا رَبِّ إِنِّى طُلِمْتُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ

### 

قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ [راحع: ٧٩١٨]

(۸۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ نظافی سے مروی ہے کہ نبی طفیا نے فرمایار جم رحمٰن کا ایک بزوہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اورعرض کرے گا کہ اے پروردگار! مجھے تو ڑا گیا، مجھ پرظلم کیا گیا، پروردگار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا، اللہ اسے جواب دے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کاٹوں گا جو تجھے کائے گا۔

( ١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ جَالِسًا فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَتْ عَنْهُ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٨١). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد منقطع].

(۸۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ وہالفتا ہے مردی ہے کہ نبی طالبال نے فر مایا اگرتم میں سے کو کی شخص دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو، اور وہاں سے دھوپ ہٹ جائے ، تو اس شخص کو بھی اپنی جگہ بدل لینی جا ہے۔

( ٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ كُنْزٍ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِكَنْزِهِ فَيُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكُوى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِإِبِلِهِ كَأُولُو مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فَيُنْظِحُ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَوٍ كُلَّمَا مَضَى أُخْرَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عَبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سُنةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمَ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ وَبِغَنَمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَوْفَوِ مَا كَانَتْ فَيُنْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرُقَرٍ فَتَطَوُّهُ ۚ بِٱظْلَافِهَا وَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا مَضَتْ أُنحُرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحُكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْجَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِنْرٌ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ قَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجُرٌ الَّذِي يَتَّخِذُهَا وَيَحْبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا غَيْبَتُ فِي بُطُونِهَا فَهُوَ لَهُ أَجُرٌ وَإِنُ اسْتَنَّتُ مِنْهُ شَرَفًا أَوْ شَرَقَيْنِ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ خُطُوةٍ خَطَاهَا أَجُرٌ ُ وَلَوُ عَرَضَ لَهُ نَهُرٌ فَسَقَاهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ غَيَّبُنَّهُ فِي بُطُولِهَا أَجُرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْآجُرَ فِي أَرْوَاثِهَا وَٱبْوَالِهَا وَأَمَّا الَّذِى هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ يَتَخِذُهَا تَعَفُّفًا وَتَجَمُّلًا وَتَكَرُّمًا وَلَا يَنْسَى حَقَّهَا فِي ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزُرٌ فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَوًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَبَذَخًا عَلَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

(۸۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ رہ النظاسے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جو محض خزانوں کاما لک ہواوراس کا مق ادانہ کرے،اس کے سارے خزانوں کو ایک تخط کی جیشانی، سارے خزانوں کو ایک تخط کی صورت میں ڈھال کرجہنم کی آگ میں تپایا جائے گا،اس کے بعداس سے اس شخص کی چیشانی، پہلواور پیٹے کو داغا جائے گا تا آ نکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فر مادے، بیوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارک مطابق بچاس ہزار سال کے برابر ہوگا،اس کے بعداسے جنت یا جہنم کی طرف اس کاراستہ دکھا دیا جائے گا۔

اسی طرح وہ آ دمی جواونٹوں کا مالک ہولیکن ان کاخل زکو ۃ ادانہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے ڈیا دہ صحت مند حالت میں آئیں گے اور ان کے لئے سطح زمین کونرم کر دیا جائے گا چنا نچہ وہ اسے اپنے کھر وں سے روند ڈالیس گے، جول ہی آخری اونٹ گذرے گا ، پہلے والا دوبارہ آجائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، یہ وہ دن ہوگا جس کی مقد ارتبہاری شارکے مطابق بچیاس ہزارسال ہوگی، بھراسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دی جو بکریوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو ۃ اداکرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گی اوران کے لئے سطح زمین کوزم کر دیا جائے گا، پھر وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اوراپ کے کھروں سے روندیں گی، ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگ نہ ہوگی، جوں ہی آخری بکری اسے روندتے ہوئے گذرے گی، پہلے والی دوبارہ آ جائے گی تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، بیدوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارکے مطابق بچیاس ہزار سال ہوگی، اس کے بعداسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

پھرنی الیٹا ہے کی نے گھوڑوں کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ گھوڑوں کی پیٹانی بیں قیامت تک کے لئے خبراز کھ دی گئ ہے، گھوڑوں کی تین شمیں ہیں، گھوڑا بعض اوقات آ دمی کے لئے باعث اجرو تو اب ہوتا ہے، بعض اوقات باعث سترو جمال و ہوتا ہے اور بعض اوقات باعث عقاب ہوتا ہے، جس آ دمی کے لئے گھوڑ اباعث تو اب ہوتا ہے، وہ تو وہ آ دمی ہے جو اسے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے پالٹا اور تیار کرتا رہتا ہے، ایسے گھوڑے کے پیٹ میں جو پچھ بھی جاتا ہے وہ سب اس کے لئے باعث تو اب ہوتا ہے، اگروہ کسی نہر کے پاس سے گذرتے ہوئے پانی پی لے تو اس کے پیٹ میں جانے والا پانی بھی باعث اجر ہے اور اگروہ کہیں سے گذرتے ہوئے پچھ کھالے تو وہ بھی اس شخص کے لئے باعث اجر ہے اور اگروہ کسی گھائی پرچڑھے تو اس کی ہرٹا پ اور ہرقدم کے بدلے اسے اجرعطاء ہوگا، یہاں تک کہ نبی علیثانے اس کی لیداور پیٹا ب کا بھی ذکر قرمایا۔

اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث ستر و جمال ہوتا ہے تو بیاس آ دمی کے لئے ہے جواسے زیب و زینت حاصل کرنے کے لئے رکھے اور اس کے بیٹ اور پیٹھ کے حقوق ،اس کی آ سانی اور مشکل کوفراموش نہ کرے ،اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث وبال ہوتا ہے تو بیاس آ دمی کے لئے ہے جوغرور و تکبراور نمود و فمائش کے لئے گھوڑے پالے ، پھر نبی بیا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع مانع آ بت نازل فرما گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی مائی آ بیت نازل فرما

دی ہے کہ جو مخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیک عمل سرانجام دے گاوہ اسے دیکھے لے گااور جو مخص ایک ذرے کے برابر بھی برائمل سرانجام دے گاوہ اسے بھی دیکھے لے گا۔

( ٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُوهَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ

(۸۹۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّاهُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَ أَبُو عُمَرَ الْغُدَانِيُّ قَالَ عَفَّانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ [انظر: ١٠٣٥] ( ٨٩٧٤) گذشته مديث اس دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حُدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرُعَةَ وَاسْمَهُ هَرِمُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَإِيمَانًا بِى وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِى أَنَّهُ عَلَى ضَامِنَ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ آجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ [راحع: ١٥٧]

(۸۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشا دفر مایا اللہ تُعالیٰ نے اس شخص کے متعلق اپنے ذہے یہ بات لے رکھی ہے جواس کے راستے میں فکے کہا گروہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور مجھ پرائیان رکھتے ہوئے اور میرے پینجبر کی تقیدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بید ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچا دول کہ وہ ثواب یا مال غنیمت کو حاصل کرچکا ہو۔

( ٨٩٦٩ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ [راحع: ٧١٥٧]

(۸۹۲۹) اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح تر و تازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمرہ ہوگی۔

( ٨٩٧٠) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى مَا قَعَدْتُ حِلَافَ سَوِيَّةٍ تَغَدُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا ٱخْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتُبْعُونِى وَلَا تَطِيبُ ٱنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَغْدِى [راجع: ٢١٥٧]

(۸۹۷) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں تو میں راوخدا میں نکلنے والے کسی سریہ ہے بھی پیچیے شدر ہتا ، کیکن میں اتنی سواریاں نہیں پاتا جن پرانہیں سوار کرسکوں ،اور وہ اتنی وسعت نہیں پانے کہ وہ میری پیروی کرسکیں اوران کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ

#### 

( ٨٩٧١) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ثِراجع: ٥٠ ٧]

(۱۹۷۱) اور ٹی ٹالیٹانے ارشا دفر مایا اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ راو خدامیں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کر لوں، پھر زندگی عطا ہواور جہاد میں نثر گت کروں اور شہیر ہو جاؤں، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں۔

( ۱۹۷۲ ) حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى وَتَنْفِى الْخَبَتُ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ[راحع: ٢٢٣] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرى وَتَنْفِى الْخَبَتُ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ[راحع: ٢٢٣] (١٩٧٢) حفرت الوجريه والنَّوْت مروى ہے كہ بى طَلِيات فرما يا جھے الى بنى ميں جانے كا حكم ملاجود وسرى تمام بستيوں كو كھا جائے گى ، ادروه لوكوں كے گنا بول كوا يسے دوركرد ہے كى جيے لو بارى بھى لو ہے كے ميل كچيل كودوركرد بى ہے ۔

( ۱۹۷۳ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا الْهِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكُولُكُ أَخَاكُ بِمَا يَكُورُهُ قَالَ أَفُوالُهُ الْحَدِيمَ عَا أَقُولُ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ الرَاحِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ الرَاحِينَةِ عَلَيْهِ وَسَالًا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُو يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ مَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ لَهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ مَقُولُ عَلَى عَلَيْهِ وَصَلَّمُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ فَقَالُ اللَّهِ وَمَالَعُ مَقُولُ فَقِي مَعْورَ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَعُ وَمَالَعُ وَمَالَعُ وَمَالُهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَعُ مَعْ وَمَالِهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ عَلَيْهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ فَي اللَّهُ وَمَالَعُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ فَي اللَّهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ فَي اللَّهُ وَمَالُهُ وَمَالُ اللَّهُ وَمَالُوا فِي مَعْمَ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَعُولُ فِي تَخْوَيْفِ اللَّهُ وَمَالُهُ فِي مَنْ كُلُّ شَهُو وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ فِي تَخْفِيفِ اللَّهِ وَصَالِمٌ فِي تَضْعِيفِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالُمُ مُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَمِ وَالْمُولُولُ اللَّه

(۱۹۷۳) ابوعثان تُوشِقُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر یہ دگافٹؤ سفر میں تھے، لوگوں نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالاتو حضرت ابو ہر یہ د کافٹؤ کو کھانا کھانے کے لیے بلا بھیجا، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے قاصد سے کہلا بھیجا کہ میں روز بے سے بول، چنا ٹچہلوگوں نے کھانا کھانا شروع کردیا، جب وہ کھانے سے فارغ ہونے کے قریب ہوئے تو حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹؤ

# هي مُنالِهَ امْرِينَ لِيَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بھی آ گئے اور کھانا شروع کر دیا، لوگ قاصد کی طرف و کیھنے لگے، اس نے کہا مجھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خودہی مجھ سے کہا تھا کہ میں روزے سے ہول، حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹو نے فر مایا بیر سے کہدر ہاہے، میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ماہ رمضان کے ممل روزے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھ لینا پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، چنا نچے میں ہر مہینے تین روزہ رکھتا رہ ہوں، میں جب روزہ کھولتا ہوں (نہیں رکھتا) تو اللہ کی تخفیف کے سائے تلے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تضعیف (ہم مل کا بدلہ دگنا کرنے) کے سائے تلے۔

( ٨٩٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُولَ إِلَى وَبُولِ لُوطٍ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُولَ إِلَى وَبُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُولِ لُوطٍ إِلَى وَبُولَ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَالَهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مُعْتَلِهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَال

(۸۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ''لوان لی بکم قوق '' کی تفیر میں فرمایا حضرت لوط علیہ ا کسی' مضبوط سنون'' کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے، ان کے بعد اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فرمایا، آئیس اپنی قوم کے صاحب ٹروت لوگوں میں سے بنایا۔

( ٨٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سُلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ رَضِيَتُ فَلَهَا رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتُ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا يَعْنِي الْيَتِيمَةَ [راحع: ٢٥١٩].

(۸۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ فیلٹی سے مروی ہے کہ نبی طیلیاً نے فر مایا ( کنواری بالغ لڑی سے اس کے نکاح کے متعلق اجازت فی جائے گی)،اگروہ خاموش رہے تو یہ اس کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اور اگروہ انکار کردی تو اس پرزبردتی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

( ٨٩٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهُلِ الْبَصُرَةِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُّلِمٍ يَمُوتُ يَشُهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ آبَيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَذْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِى عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ إِنظِونَا ٤ ٢٨٤.

(۸۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے جو بندہ مسلم فوت ہوجائے اور اس کے تین قریبی پڑوی اس کے لئے خیر کی گواہی دے دیں ، اس کے تعلق الله فرما تاہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلی اور اپنے علم کے مطابق جوجا نتا تھا اسے پوشیدہ کرکے اسے معاف کردیا۔

( ٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### مُنْ الْمُ الْمُرْدِينَ بِلِي يَسْدِيمَ الْمُورِينَ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْسَرَ لَآَدُفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَشُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَمَا أَخْبَبُتُ الْإِمَارَةَ قَبْلَ يَوْمَئِدٍ فَتَطَاوَلْتُ لَهَا وَاسْتَشُرَفْتُ رَجَاءَ أَنْ يَدُفَعَهَا إِلَى فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَعَا عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ قَاتِلُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى يُفْتَحَ عَلَيْكَ فَسَارَ قرِيبًا ثُمَّ نَادَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ أُقَاتِلُ قَالَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنعُوا مِنْ هُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنعُوا مِنِى دِمَائِهُمْ وَآمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۹۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے خروہ خیبر کے دن فر مایا میں بیجھنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اوراس کے ہاتھ پر بیقلعہ فتح ہوگا ،حضرت عمر ڈگائٹوئفر ماتے ہیں کہ جھے اس سے قبل بھی امارت کا شوق نہیں رہا، میں نے اس امید پر کہ شاید نبی علیہ جھنڈ امیر سے حوالے کر دیں ، اپنی گردن بلند کرنا اور جھا نکنا شروع کر دیا ، لیکن جب اگلا دن ہوا تو نبی علیہ نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو بلا کروہ جھنڈ اان کے حوالے کر دیا اور فر مایا ان سے قبال کرواور جب تک فتح نہ ہوجائے کسی طرف توجہ نہ کرو۔

چنانچ وہ روانہ ہو گئے لیکن ابھی کھدور ہی گئے تھے کہ پکار کر پوچھا یا رسول الله کا اللہ کے رسول ہیں، جبوہ فرمایا یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لکیس کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محر (مَثَالِّیْ اللہ کے رسول ہیں، جبوہ ایسا کرلیں تو انہوں نے اپنی جان مال محصے محفوظ کرلیا، سوائے اس کلے کے قت کے اور ان کا حساب اللہ کے ذہرہ وگا۔ ایسا کرلیں تو انہوں نے اپنی جان مال محصے محفوظ کرلیا، سوائے اس کلے کے قت کے اور ان کا حساب اللہ کے ذہرہ وگا۔ ( ۸۹۷۹ ) حکی تا تعقین کہ تعقین کے اور ان کا حساب اللہ حکی ہوگا۔ اللہ حسکی اللہ حسکی اللہ عکن کہ تعقین کے تعقین کے اور ان کا حساب اللہ حکی ہوگا۔ اللہ حسکی اللہ حکی ہوگئی کے اس کی خوا کہ اللہ حکی ہوئی کہ اللہ حکی ہوگا۔ اللہ حکی ہوگئی کے میں میں کو تعلید کی افتر حس اللہ عکن کم حیامہ کی گونہ کے اور ان کا حساب کے تعلید کو اللہ حکی ہوئی کے کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ

(۸۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان قریب آتا تو نبی علیہ فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آرہا ہے، بیر مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول مہینہ آرہا ہے، بیر مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں ایک رات الی بھی ہے جو ہڑار مہینوں ہے، ہو شخص اس کی خیرو برکت ہے محروم رہا، وہ مکمل طور پر بحروم ہی رہا۔
(۸۹۸۰) حَدَّاتُنَا عَفَّانُ حَدَّاتُنَا وُهَیْبٌ حَدَّاتُنَا اَیُّوبُ بِهَذَا الْإِنْسَنَادِ مِنْلَهُ

(۸۹۸۰) گذشتهٔ حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٩٨٨ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى الْحَكَمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ [راجع: ٧٤٧٦].

#### ﴿ مُنْ الْمَا أَوْنَ لِي مُنْ اللَّهُ مُنْ لِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْتُرَةً عَنَّانُهُ اللَّهُ مُرْتُرةً عَنْ اللَّهُ مُرْتُرةً عَنَانُهُ اللَّهُ مُرَّانُهُ مُرِيِّرةً عَنْ اللَّهُ مُرْتُرةً عَنْ اللَّهُ مُرْتُونًا لللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَلْمُ اللّ

(٨٩٨١) حضرت ابو ہرمیرہ والتفایت مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ۱۹۸۸) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَنْبَانَا ثَابِتَ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسُرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يَتَعْبَدُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَآتَتُهُ أُمَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَاذَتُهُ فَقَالَتُ آئَى جُريْجٌ كَانَ يَتَعْبَدُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَآتَتُهُ أُمَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَاذَتُهُ فَقَالَتُ آئَى جُريْجٌ أَى بُنَيَّ أَشُوفُ عَلَى قَالَ أَيْ رَبِّ صَلَاتِي وَأُمِّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ نُمَّ عَادَتُ فَنَادَتُهُ مِرَارًا فَقَالَتُ آئَى جُريْجُ أَى بُنَيَّ أَشُوفُ عَلَى قَالَ أَيْ رَبِّ صَلَاتِي وَأُمِّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَابِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ حَتَى تُريع أَنْ أَمُومِ مِسَةً وَكَانَتُ رَاعِيَةً تَرْعَى غَنَمًا لِأَهُلِهَا ثُمَّ تَأُوى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ حَتَى تُوعِمَ اللَّهُ وَكَانَ مَنْ زَنِي مِنْهُمْ قُتِلَ قَالُوا مِمَّنُ قَالَتُ مِنْ جُريع صَاحِبِ الصَّوْمَعَةِ فَقَالَتُ فَا اللَّهُ وَا بِالْفُؤُوسِ وَالْمُرُورِ فَقَالُوا أَيْ جُريع أَيْ مُواءٍ ثُمَّ قَالُوا الْوِلُ فَالِي وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ يُصَلِّى فَاحَدُوا بِالْفُؤُوسِ وَالْمُرُورِ فَقَالُوا أَيْ جُريع أَيْ مُرَاءٍ ثُمَّ قَالُوا الْولُ فَا الْولَ فَلَى وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ يُصَلِّى فَاحَدُوا فَونَ بِهِمَا فِي النَّاسِ فَي هَذُهُ مَ صَوْمَعَتِهِ فَلَمَا رَأَى ذَلِكَ نَولَ فَجَعَلُوا فِي عُنْقِهِ وَعُنْقِها حَبُلًا وَجَعَلُوا يَنُ فَقَالُوه أَنْ الْعَرف وَقَالُوا إِنْ شِيئَتَ بَيْنَا فَقَالُوه وَقَالُوا إِنْ شِيئَتَ بَيْنَا وَحَدَى الطَّوْمُعَة مِنْ ذَهَبٍ وَفِطَة قَالَ أَي عُلُوا كَمَا كَانَتُ [صححه مسلم (٥٥٥)] [انظر: ٢٠٥] [انظر: ٢٠٥]. [انظر: ٢٠٥]

(۸۹۸۲) حفرت ابو ہر رہ و ڈاٹیئو کہتے ہیں حضوراقد س مگاٹیؤ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص کا نام جریج تھا، یہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں نے آ کرآ واز دی جریج بیٹا! میری طرف جھا تک کردیکھو، میں تبہاری ماں ہوں، ہم سے بات کرنے کے لئے آئی ہوں، یہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھوں، آخر کار ماں کو جواب نہیں دیا گئی مرتبہ اس طرح ہوا، بالآخر ماں نے (بددعا دی اور) کہا الی ! جب تک اس کابد کار عور توں سے واسطہ نہ پڑجائے اس پرموت نہ بھیجنا۔

ادھرایک باندی اپنے آقا کی بحریاں چراتی تھی اور اس کے گرج کے نیچے آکر پناہ لیتی تھی ،اس نے بدکاری کی اور امید ہے ہوگئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بید پچہ کس کا ہمید ہے، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بید پچہ کس کا ہمید ہے، اوگوں نے اس سے پوچھا کہ بید پچہ کس کا ہمید ہے، اس نے کہا کہ بیان اور رسیاں لے کر جریج کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ریا کار جریج اللہ بیچا تر ، جریج نے نے از کار کر دیا اور نماز پڑھے لگا، لوگوں نے اس کا گرجا ڈھانا شروع کر دیا جس پروہ نیچا تر آیا، لوگ جریج کا دوراس عورت کی گرون میں رسی ڈال کر انہیں لوگوں میں گھانے لگے، اس نے بچے کے پیٹ پرانگی رکھ کراس سے پوچھا اے لاگے ایسی کی رائی رکھ کراس سے پوچھا اے لاگے ایسی کی بیٹ پرانگی رکھ کراس سے پوچھا اے لاگے ایسی کون ہے؟ لاکا بولا فلال چرواہا، لوگ (میصدافت و کھے کر) کہتے گئے ہم تیرا عباوت فانہ سونے جاندی کا بنائے دیے جی بین بری کے نے جواب دیا جیسا تھا و بیانی بنادو۔

( ٨٩٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّضْوِ بُنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدٌ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُو آحَقُّ به [راحع: ٨٥٤٧].

#### هي مُنالاً امَان تاب يَن مُرَا اللهُ هُرِيرُة وَيَناأَ اللهُ هُرِيرُة وَيَناأَ اللهُ هُرِيرُة وَيَناأَ اللهُ

(۸۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله قالیج نے ارشاد فرمایا جس آ دمی کومفلس قر اردے دیا گیا ہو اور کسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٨٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِيْ آبِی عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَاسٍ بُنِ عَمْرٍو عَنْ آبِی وَ رَافِعِ یَغْنِی الصَّائِعَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ اَنَّ نَبِیِّ اللَّهِ صَبَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ بُرِی مُثُّ سُوْقِهِمَا مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِمَا۔
سُوْقِهِمَا مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِمَا۔

(۸۹۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹلٹٹے کے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہرایک کی دودو بیویاں ہوں گی جن کی پیڈلیوں کا گودا کپڑوں کے باہر سے نظر آجائے گا۔

( ۸۹۸٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّصْرِ بَنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بَنِ بَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّا النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلَا دِينَةً لَهُ وَلَا قِصَاصَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلَا دِينَةً لَهُ وَلَا قِصَاصَ (٨٩٨٥) حضرت ابو مريره رَالَّ مُن عمروى ہے كہ نبي اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى كَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلَيْهِ وَمِي عَلَيْهِ وَمُعْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ الْعَلَقُولُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمُعْلَى مَنْ عَلَيْهِ وَمِي عَلَيْهِ وَمُعْ عَلَى عَلَيْهِ وَمُعْلَى مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَعُلْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَالْعُمْ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَل

( ٨٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرٍةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ [انظر: ١٣٥١].

(۸۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹماں ہوں۔

( ٨٩٨٧) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو صَفُوانَ قَالَ آخُبَرَنِی يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِی سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ لَتَّرُّكَنَّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ مُذَلَّلَةً
لِلْمَدِينَةِ لَتَّرُّكَنَّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ مُذَلَّلَةً
لِلْمَوْافِى يَغْنِى السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ [راحع: ٣٠ ٢٤].

(۸۹۸۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹائے فرمایا لوگ مدیبیۂ منورہ کو بہترین حالت میں ہونے کے باوجود ایک وفت میں آ کرچھوڑ دیں گےاوروہاں صرف درندےاور پرندے رہ جائیں گے۔

( ۱۹۸۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُرْتَقِينَ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِى هَذَا [انظر: ٢٠٧٤] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُرْتَقِينَ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا [انظر: ٢٠٧٤] معزت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مُعْلَى مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمِعْ مِنْ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُعْلَمُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ مِعْ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُعْلَمُ وَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُعْلَى عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْ

( ٨٩٨٩ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

# هُ مُنِلًا المَّانِ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرِيْرَة وَمَنْ اللهُ هُرِيْرة وَمِنْ اللهُ هُرِيْرة وَمِنْ اللهُ هُرِيْرة وَمِنْ اللهُ هُرِيْرة وَمِنْ اللهُ الل

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَّادٌ وَثَابِتٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمُّضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ [راجع: ٧١٧،].

(۸۹۸۹) حضرت ابوہریرہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثو اب کی نبیت سے رمضان کے روزے رکھے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُدْجِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [انظر: ٦٣ . ١٠].

(۸۹۹۰) حفزت آبو ہریرہ وٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو پی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کسی شخص کواس کا تمل جنت میں داخل نہیں کراسکتا ،صحابۂ کرام ٹوٹٹٹٹر نے پوچھا یارسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ،الا مید کم میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے ،اور آپ شائنٹٹر نے اپنا ہاتھ ایسے سریررکھ لیا۔

( ۱۹۹۸) حَدَّثَمَّنَا بَهُزَّ حَدَّثَمَّنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [صححه البحارى (۲۸۱۸)] [انظر، ۲۲،۹۲۹، ۲۲،۱۰،۲۲،۱] ( ۱۹۹۱) حضرت ابو بریره رفی تخوادر ابوسلمہ رفی سے کہ نبی علیا نے فرمایا بچہ بستر والے کا بوتا ہے اور زانی کے لئے پھر بوتے ہیں۔

( ٨٩٩٢ ) حَدَّثَنَا بَهُنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا [صححه البخاري (٨٧٨٥) ومسلم (٢٠٨٧)]. [انظر: ١٩١٤٤، ٩١٤٤، و ٩٢٩، و ٩٣٠، و ٩٢٩، و ٩٣٠، و ٩٣٠،

(۸۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مَاٹھنٹیز کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے از ارکوز مین پرکھیٹیتے ہوئے چلتا ہے،اللہ اس پرنظر کرمنہیں فرما تا۔

( ۱۹۹۳) حَلَّانَا بَهُزَّ حَلَّانَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِشُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ [صححه البحاري (۱۶۹۹)، ومسلم (۱۷۱۰)]. [انظر:

(۸۹۹۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُمَّالَّائِیِّائِے ارشاد فرمایا جانور سے مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گرکر مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کاخون بھی رائیگاں ہے، اوروہ دفینہ جوکسی

### هي مُنالاً اَعَيْنَ بْلَ يَعِيْدُوا بِيَنَالُوا كَلْهُ وَلِي الْمُعَالِّينَ فَرَيْرَة بِيَنَالُوا كَا

كے ہاتھ لگ جائے ،اس ميں خس (يانچوال حصد) واجب ب-

( ١٩٩٤) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّالِينِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَلِيانِي: النَّمَةُ وَصَاعًا مِنْ تَمُو إِقَالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٠٢١)]. [انظر: ٩٥٥٥، ٩٢٥، ٥٩٥، ١٠٢٤٤].

(۱۹۹۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا جوشن (دھوکے کا شکار ہوکر) الیی بکری خرید لے جس کے تھن با ندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع محجور بھی دے۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَعُلُّ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَقَالَ عَطَاءٌ وَلَا يَنْتَهِبُ عَلَاءٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نَهُمَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُو مُؤْمِنٌ قَالَ بَهُزُّ فَقِيلَ لَهُ قَالَ إِنَّهُ يَنْتَوَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَقَادُ فَي حَدِيثِهِ قَالَ قَتَادَةً وَفِي حَدِيثٍ عَطَاءٍ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُو مُؤْمِنٌ

(٩٩٥) حضرت الو بريره الله التي مروى بك في الله الدرجس وقت كوئي فض جورى كراتا ب، وه مؤمن أبيس ربتا، جس وقت كوئي فض شراب بيتا ب، وه مؤمن أبيس ربتا اورجس وقت كوئي فض بدكارى كرتا بوه مؤمن أبيس ربتا، جس وقت كوئي فض مال غنيمت بيس خيانت كرتا ب، اس وقت و مؤمن أبيس ربتا اورجس وقت كوئي فض ولا كرة التاب وه مؤمن أبيس ربتا - هخص مال غنيمت بيس خيانت كرتا ب، اس وقت و مؤمن أبيس ربتا اورجس وقت كوئي فض ولا كرة التاب وه مؤمن أبيس ربتا - (٨٩٩٨) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُوَيْرة وَ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٢٠٥].

(۱۹۹۷) حضرت ابو ہر یہ وہ ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر ما یا صدقہ کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا ہے اور جوآ دمی کسی ظلم سے درگذر کر لے، اللہ اس کی عزت میں ہی اضافہ فر ما تا ہے، اور جوآ دمی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعتیں ہی عطاء کرتا ہے۔

( ٨٩٩٧) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَاللَّفُظِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا الْغِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكُوكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قَالَ أَفَرَآمِتَ إِنْ كَانَ فِي آخِي مَا أَقُولُ أَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ [راحع: ٢١٤١].

(۸۹۹۷) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی علیا سے صحابہ جھ اُنتھانے دریافت کیایارسول اللہ ! فیبت کیا ہے؟ نبی علیا نے فرمایا

### الله المرافع المنافع ا

غیبت میہ کتم اپنے بھائی کا ذکر ایک ایسے عیب کے ساتھ کر وجواسے نالیند ہوگئی نے پوچھا کہ یہ بتا ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوجو میں اس کی غیر موجود گی میں بیان کروں تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اگر تمہار ابیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہوتو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر تمہار ابیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان با ندھا۔

( ٨٩٩٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوا قَصُرَتُ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ [انظر: ٨٥٤٢:٩٤].

(۸۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ دفائن سے مُروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے بھولے سے ظہر کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا ، صحابہ کرام خائن نے بوچھا کیا نماز میں کمی ہوگئ ہے؟ اس پر نبی طائیا کھڑے ہوئے ، دور کعتیں مزید ملائیں اور سلام پھیر کر بہوے دو سجدے کر لیے۔

( ۱۹۹۹ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْتُوا الصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكُتُمْ وَاقْصُولا مَا سَبَقَكُمُ [راحع: ٢٢٤٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَعْرَبُ الْعَلَامُ وَالْمَعْنَانِ اورسَكُونَ كَسَاتُهَ أَيْ الرومَ جَتَى نَمَا وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِيْ صَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْنَانِ اورسَكُونَ كَسَاتُهَ آيا كرومَ جَتَى نَمَا وَلَا عَلَيْهُ وَمِيْ صَلِي كرومَ جَتَى نَمَا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِيْ صَلَّمَ وَالْعَلَامُ وَالْمَارَ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْعَلَامُ الْمُعَلِّمُ وَالْعَالَ عَلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْكُونَ مَا عَلَا عَلَا مُعَامِلًا عَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي صَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ... ه ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِنِي سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۹۰۰۰) حضرت ابو ہریرہ تائی کے مروی ہے کہ نی طائی نے فرمایا میری مجدمین نماز پڑھنے کا تواب دوسری نمام مجدول سے ''سوائے معجد حرام کے''ایک ہزارگنازیادہ ہے۔

(۹.۰۸) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بُنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَهُا الْمَكَرِيْكَةُ حَتَّى تُرْجِعَ إِراحِع: ٢٤٦٥ (٩٠٠١) حضرت الإبريم الْاَتُ عروى ب كه فِي طَيِّلًا فِي رَايا جَوْورت (كَى ناراضَكَى كى بنابر) اپن شوبر كابسر چيور كر (ووبرے بستریر) رات گذارتی جاس پرساری رات فرشتے لعنت كرتے رہتے ہيں تا آئكہ وہ والین آجائے۔

﴿ ٩.٠٢) حَدَّثُنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَبَرَلِي حَبِيبُ بَنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعَتُ عُمَارَةَ بَنَ عُمَيْرٍ عَنُ أَبِي الْمُطَوِّسِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْظَرَ يَوْمًا مِنْ رَمُّضَانَ فِي غَيْرٍ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ الدَّهُرَ كُلَّهُ [صححه ابن حزيمة: (١٩٨٧ و ١٩٨٨)، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه الا من هذا الوحدقال الألبائي: ضعيف (ابو داود: ٢٣٩٦ و ٢٣٩٧) ابن ماحة: ١٦٧٢، الترمذي: ٢٢٧)]. وانظر: ٤٠٠٩٠، ٩٩١، ٩٧٠، ٢٦. ١٠٠٨، ١٠٠٨، ١٠٠٨، ١٠٠٨، ١٠٠٨،

(۹۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا چوشن بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے،اس سے ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے گئے بدلے میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔

(۹..۳) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ انْبَانَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ الْأَنْصَادِيْ عَنَ أَطَاعِنِي فَقَدُ آطَاعِنِي فَقَدُ عَصَى اللَّهِ وَمَنْ عَصَى اللَّهِ وَالْمَيرُ مِجَنَّ فَإِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمَلاَيْكَةِ وَالْمَيرُ مِجَنَّ فَإِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمَلاَيكَةِ فَلُوا اللَّهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمَلاَيكَةِ فَلُوا اللَّهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمَلاَيكَةِ فَقُولُوا اللَّهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمَلاَيكَةِ فَعُودًا وَاحْدَهُ مَلِيلُوا فَعُودًا وَاحْدَهُ مَلِيلُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمَلاَيكَةِ فَعُولَكُمْ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وصحه مسلم (۱۸۳۵) وابن حزيمة (۱۹۷۰) والفرون والفرق قُولُ الْمَلاَئِكَة فَولَ الْمَعْودُ وَالْمَاعِثُ كَى اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَعْ عَلَى اللهُ وَمَعْ مَلِيلُهُ عَلَى اللهُ المعت كى الرفراهِ عَلَى الله المعن حمده على الله المعن حمده على الله المعن حمده وه ركوع كرب وتم يجي ركافل عمول عَلَى عَلَالهُ والله والمَعْ واللهُ عَلَى الله المعن حمده على الله المعن حمده على الله المعن حمده على الله المعن عن الله المعن عن الله المعن عن الله المعن عن الله المن عمده على الله المعن عمده على الله المعن عن المن المؤلف الم

(ع.٠٠) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ فِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَيْعَهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَإِنَّكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتْ أَبًا هُرَيْرَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتْ أَبًا هُرَيْرَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ يَا أَبًا عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ بِيدِهِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتْ أَبًا هُرَيْرَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفُقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهِمَّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفُقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهِمَّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُومَةً يَلْقُمُنِيهَا أَوْ لُقُمَةً يَلْقُمُنِيهَا أَوْ لُقُمَةً يَلْقُمُنِيهَا

(۹۰۰۴) حضرت ابو ہریرہ اللہ تا ہے کہ نی طیسانے فر مایا جو مض کی نماز جنازہ پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر اواب ملے گا، یہ صدیث س کر حضرت اواب ملے گا، یہ صدیث س کر حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن بی طیسا کے حوالے سے بہت کشرت کے ساتھ احادیث نقل کرتے ہو، حضرت ابو ہریرہ اللہ ان کا ہاتھ بکو کر انہیں حضرت عائشہ اللہ کے پاس لے گئے، حضرت ما کشہ اللہ کا کہ اس کے گئے، حضرت

# 

عا کشہ بڑھا گئے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھا کی تقدیق کردی، پھر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھائے نے فرمایا ابوعبدالرحل اللہ کی تتم الجھے بازار دن میں معاملات کرنا نبی ملیقا ہے اعراض نہیں کرنے دیتا تھا، میرا تو مقصد یہی تھا کہ نبی علیقا کوئی بات مجھے سمجھا دیں یا کوئی لقمہ مجھے کھلا دس۔

(ه..ه) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

(۵۰۰۵) حضرت ابو ہر میرہ ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ بی ملیا نے تقسیم ہے قبل مال غنیمت اور ہر آفت سے محفوظ ہونے سے قبل پھل ک خرید وفر دخت ہے منع فر مایا ہے، نیز کمر کسنے ہے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

(٩.٠٦) حَدَّثَنَا بَهُرٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُوةً قَلْبِهِ فَقَالَ امْسَخُ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمُ الْمِسْكِينَ [راجع: ٢٥٦٦].

(۹۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی تالیّا کی خدمت میں اپنے دل کی تنگابت کی ، نبی علیّا نے اس سے فرمایا کہ (اگرتم اپنے دل کونرم کرنا چاہتے ہو) تومسکینوں کو کھانا کھلایا کروا دریتیم کے سرپر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو۔

٩٠.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ [انظر: ٩٠٣٢]

( ۹۰۰۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے فر مایا جو محض کسی کی ڈمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں سے اس مکڑے کا طوق بنا کراس کے مگلے میں ڈالا جائے گا۔

( ٩..٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ آيَّامُ طُعُمِ قَالَ آبُو عَوَانَةَ يَعْنِي آيَّامَ النَّشُرِيقِ [راجع: ٧١٣٤].

(۹۰۰۸) حضرت ابوہریرہ والنظامے مروی ہے، کہ نبی علیظانے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

(٩٠٠٩) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطَّيْرَةُ قَالَ لَا طَائِرَ ثَلَاتَ مَرَّاتِ وَقَالَ حَيْرُ الْفَأْلِ الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ. (٩٠٠٩) گذشته سندی سے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی طَلِیّا سے پوچھایا رسول الله! ''شکونِ بد' سے کیا مراد ہے؟ نبی طَلِیّا نے

فر مايا برشكوني كي كوني حيثيت نهين ، البنة بهترين فال احجما كلمه ب-

( ٩٠٠٠) حَكَثْنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### منال اَمْنِينْ بِل يَسْتِوْرُ الْمُولِينِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكَ فَلْيُصَلِّ وَمَا فَاتَهُ فَلْيُتِمَّ [انظر: ١٠٩٠] (٩٠١٠) حضرت الوہريه وَلَّنَّ سے مروى ہے كہ نبى النِّانے فرما يا جب تم ميں سے كوئى فخص ا قامت كى آ واڑ سے تواطمينان اور استحداد عن سكون كے ساتھ آيا كرے ۔ سكون كے ساتھ آيا كرے ، جننى نما زمل جائے وہ يڑھ ليا كرے اور جورہ جائے اسے كمل كرليا كرے ۔

( ٩٠١٠ ) وَبِهَذَا الْمِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ [صححه ابن حبان (٧٦ )، والحاكم (١٠٣٤). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٣٦) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٠١٩].

(۹۰۱۱) اور نِي عَلِيُّا نِ قَرِما يا فِيصلَد كَرِ فَي مِن (خصوصيت كَساتِه) رشوت لِينِ والله والدوني والله كالتدكي الله كالعنت بور (۹۰۱۲) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُو مَا الَّذِى يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدُدِى مَا الَّذِى يُتُكْبُ لَهُ مِنْ أُمْنِيَّتِهِ [راحع: ۸۷۷]

(۹۰۱۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی طابقائے فرمایا جبتم میں ہے کو کی شخص تمنا کرے تو دیکھیے کہ کس چیز کی تمنا کر مہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی تمنامیں سے کیا لکھا گیا ہے۔

( ٩٠١٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أُحُدًّا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ قَالَ آبِي فِيهَا كُلِّهَا فَكَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ [راحع: ٨٤٣١].

(٩٠١٣) گذشته سند بى سے مروى ہے كەنبى عليہ فرمايا بياحد پها ژنم سے محبت كرتا ہے اور بم اس سے محبت كرتے ہيں۔ (٩٠١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَأَعْفُوا اللَّحَى [راجع: ٧١٣٢].

(۱۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا مونچیں خوب تر اشا کرواور داڑھی کوخوب بر مصایا کرو۔

( ٥٠٠٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ حَتَّى يُقَالُ هَذَا اللَّهُ حَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللهِ هُرَيْرَةَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَجَالِسٌ يَوْمًا إِذْ قَالَ لِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً فَجَعَلْتُ أُصْبُعَى فِى أَذُنَى ثُمَّ صِحْتُ فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَدٌ [صححه مسلم (٣٥٥)].

(۱۹۰۹) اور نبی طبیقانے فرمایا لوگ موالات کرتے کرتے یہاں تک جا پنجیس کے کہ میں تو اللہ نے پیدا کیا اللہ کوس نے پیدا کیا اللہ کوس نے پیدا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے؟

حضرت الوہريره و الله على كہتے ہيں كہ بخدا! ميں ايك دن بيشا ہوا تھا كدا يك عراقي آ دمي آيا اور كہنے لگا كہ بميں تو الله ف پيدا كيا ہے، كيكن الله كوكس نے پيدا كيا ہے؟ اس كاسوال من كر ميں نے اپنے كا نوب ميں انگلياں شونس ليں اور زور سے چيخا كه

# هي مُنالِهِ المَرْبِينِ إِنْ اللهِ اللهُ ا

اللہ اور اس کے رسول مُلاکھ نے بالکل کیج فر مایا تھا ، اللہ یکٹا اور بے نیاز ہے ، اس نے کسی کوجنم دیا اور نہ کس کوئی بھی اس کا ہم سرنہیں۔

( ٩.١٦) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعَارُ وَمِنُ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا خُرِّمَ عَلَيْهِ [راحع: ٥٠٠٠].

(۹۰۱۲) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی غیرت مندہے، اور اللہ کی غیرت میہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب جائے۔

(٩.١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ آحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ [راحع: ٨٧١٠]

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص پھر سے استنجاء کر بے تو طاق عدد میں پھر استعمال کرے۔

( ٩.١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا سَرَقَ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ [راحع: ٢٠ ٤٨]

(۹۰۱۸) حضرت ابو ہر پرہ ٹٹاٹٹئا سے نمروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جب سمی کا غلام چوری کرکے بھاگ جائے تو اسے جائے کہ اسے فروخت کردیے خواہ معمولی قیمت بر ہی ہو۔

( ٩٠١٩ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَلَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ [راجع: ١١١]

(٩٠١٩) حفرت ابو ہریرہ طالتہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا فیصلہ کرنے میں (خصوصیت کے ساتھ) رشوت لینے والے اوردینے والے دونوں پراللہ کی لعنت ہو۔

( ٩٠٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٨٣٧٨].

(۹۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طیان نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو ہرمسلمان پردوسرے مسلمان کاحق ہیں، مریض کی بیار پری کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور چھیننے والے کو''جبکہ وہ اَکْتحمُدُلِلَّهِ کِج'' چھینک کا جواب (یَوْ حَمُكَ اللَّهِ کہدکر) دینا۔

(٩٠٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

# 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ [راحع: ٨٣١٣].

(٩٠٢١) حَضْرت الوَهِرِيهُ وَ اللَّهُ عَلَيْ الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (٩٠٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راجع: ٩٤٥].

(٩٠٢٢) حضرت ابو ہر برہ والنظامة مروى ہے كہ نبى عليہ ان فرمايا جولوگوں كاشكر بيادانہيں كرتا، وہ الله كاشكر بھى ادانہيں كرتا۔

(٩.٢٣) حَلَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَٱشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ دُونَ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ مَوْلًى [راحع: ٧٨٩]

(۹۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنز سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر ہایا قرکیش ، انصار ، جہینہ ، مزینہ ، اسلم ،غفار اور اشجع نامی قبائل میر ہے موالی ہیں ،اللّٰداوراس کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولیٰ نہیں ۔

( ٩٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً قَالَ زَعْمَ ذَاكَ ثُمَامَةُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسُهُ فَإِنَّ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسُهُ فَإِنَّ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسُهُ فَإِنَّ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ وَاللَّعَلَى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ وَاللَّعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُغُمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ وَالْعَ عَلَى إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَيْهُ وَاللَّا عَلَى اللَّهُ اللَ

(۹۰۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹاسے مروی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گر جائے تو وہ ما در کھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے، اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کواس میں ککمل ڈبودے (پھراسے استعمال کرنااس کی مرضی پرموقوف ہے)

( ٩.٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آبِي رَافِعٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ إِنْسَانًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ ٱسُودَ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْإِنْسَانُ الَّذِي كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجَدَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ قَالَ فَهَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَيْلًا قَالَ فَدُنُّونِي عَلَى قَبْرِهَا قَالَ فَاتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ فَاتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ ثَابِتٌ عَنْدَ ذَاكَ آوْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى آهُلِهَا وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنُورُهُمَا بِصَلَاتِي عَلَيْهُمْ [راجع: ٩٦٩].

(۹۰۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا مرد مجد نبوی کی خدمت کرتا تھا (معجد میں جھاڑو دے کر صفائی سخرائی کا خیال رکھتا تھا) ایک دن نبی علیا کو وہ نظر نہ آیا، نبی علیا نے صحابہ ٹھائٹو سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دہ تو قوت ہوگیا، نبی علیا نے فرمایاتم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ ٹھائٹا نے عرض کیا کہ دہ رات کا وقت تھا (اس لئے آپ

# هي مُنالًا احْرَانَ بل يَهِ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ هُرَيْدُولًا مِنْ اللهُ وَمُؤْدُولًا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُؤْدُولًا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِيلُولُولُولِي وَاللّهُ وَالِ

کوز حمت دینا مناسب نہ سمجھا) نبی ملیگانے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، صحابہ دہ کھٹانے بتا دی، چنا نچہ نبی ملیگانے اس کی قبر پر جاکر اس کے لئے دعا عِمغفرت کی۔

اس حدیث کے آخریں ثابت میں جملہ مزید نقل کرتے ہیں کہ یہ قبریں اپنے رہنے والوں کے لئے تاریک ہوتی ہیں ،اللہ تعالی انہیں مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے روشن اور منور کر دیتا ہے۔

(٩.٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ غَالِبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا نَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُويُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ هُورَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَأَنَّ الرِّقَابِ أَعْظُمُ أَجُرًا قَالَ أَغُلَاهَا قَالَ اللَّهِ وَالْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَأَنَّ الرِّقَابِ أَعْظُمُ أَجُرًا قَالَ أَغُلَاهَا وَلَا اللَّهِ عَالَ فَيْعِينُ صَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَيَعِينُ صَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَا مُنْ اللَّهُ وَالْعَرِدَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۹۰۲۸) حضرت الوہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے کوئی آواز سی جو آپ کو انچمی لگی تو فرمایا کہ ہم نے تہارے منہ سے انچھی قال لی۔

# هي مُنالاً امَّانُ بن يَهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَيُعَالِمُ اللهُ اللهُ هُرَيْرُة وَمَالُهُ كُولُمُ اللهُ هُرَيْرُة وَمَالُهُ كُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرُة وَمَالُهُ كُولُهُ اللهُ الله

(۹۰۲۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیعائے فرمایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جعہ فرض کیا تھا کیکن وہ اس میں اختلاف کرنے گئے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فرمائی ، چنا نچے اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالع ہیں ،کل کا دن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

( ٩٠٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمُ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ [راحع: ٧٨٠٨].

(۹۰۳۰) حضرت ابو ہر ریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اپنے گھروں کوقبرستان مت بناؤ ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سورۂ بقر ہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔

(٩٠٣٢) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدُ لَغَوْتَ وَٱلْغَيْتَ

(۹۰۳) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فر مایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی سے بات کروتو تم نے لفوکا م کیا اور اسے برکار کر دیا۔

(٩٠٢٢) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ [صححه مسلم (١٦١١)، وابن حبان (١٦١٥)].

(۹۰۳۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا جو شخص کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں سے اس ککڑے کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

(٩.٣٣) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٥٩٠)]. [انظر: ٩٢٣٧].

(۹۰۳۳) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پر دہ ڈالٹا ہے ،اللہ قیامت کے دن میں اس کے عیوب پر پر دہ ڈالے گا۔

( ٩.٣٤ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فِيهَا كُلِّهَا حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ هَكَذَا قَالَهَا أَبِي [راحع: ٨٧٧٨].

(٩٠٣٣) كَنْ شَمْسَدَى عِمْرُوكَ مِهُ كَهُ بِي عَلِيَّا فِي رَمَا يَا اِيرْ يُول كَ لَيْحِبْمُ كَا آكَ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَنِهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو ۚ أَجَعُلُهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ أَلِيهِ عَلْمُ أَبْعُونَ أَبِعِلْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ الْمِلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمُعَلِيلِهِ الللّهُ الْمِلْمُ الْمُلِمِ اللللّهُ الْمُعْلِقُولُ أَلْمُ الللّهُ الْمُلْمُ الللّهُ الْمِلْمُ الللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الْ

(۹۰۳۵) حفرت ابو ہریرہ ظائلے مروی ہے کہ بی طالعانے فر مایاتم میں سے جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہ کی ہے۔

# مُنافَا اَخُرُنْ بِلِ يَعْدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۹.۲۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَكُا عَنْ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً عَنْ النَبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ آنُ يَكُا عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمِ [راحع: ٩٠٣٦] يَجُلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمُوةٍ فَتُحْوِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخُلُصَ إلِيهِ حَيْرٌ مِنْ آنُ يَكُا عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمِ [راحع: ٩٠٣٦] (٩٠٣٦) مَخْرِتُ ابْو بريه تُلُقَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَالَى قَبْرِ بِي شَعْفِ سَالِهِ بَعْرَ مِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَاوِلَ بَعْفَ صَالِح وَمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَاوٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَاوٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى (٩٠٣٤) وركَان شِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَاوٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى (٩٠٣٤) وركَان شَرَعَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَاوٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى (٩٠٣٤) وركَان شَرَع مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَاوَ الْهُ مِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَاوَ اللَّهُ مُعْمَلُ وَعَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَيْفَ صَاوَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْكُونُ عَلَيْهِ وَمُعْمَى وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْمَلُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلُ فَرَا الْمَالُولُ الْمُرالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْمِلُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ ا

(۹۰۳۷) اور گذشته سندسے بی مروی ہے کہ نبی علیہ اللہ عکیہ کے شانے کا گوشت تناول فرمایا اور کلی کر کے ہاتھ دھوکر نماز پڑھا دی۔ (۹۰۲۸) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ قُوْرَ أَقِطٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ وَصَلَّى [صححه ابن حزیمة: (٤٢) قال شعیب: اسنادہ صحیح].

(۹۰۳۸) اور گذشته سند ہے ہی مروی ہے کہ نبی علیا انے پنیر کے کچھ کمڑے تناول فرمائے ،اور وضو کر کے عشاء پڑھائی۔

( ٩٠٣٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَرُوا وَكُونُوا عِنَادَ اللَّهِ إِخُواناً [صححه مسلم (٣٥ ٢٥)]. [انظر: ١٠٢٢٣].

(۹۰۳۹) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی ملیظانے فر مایا ایک دوسرے سے بغض ، قطع رحی اور مقابلہ نہ کر ، واور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کرر ہا کرو۔

( ٩٠٤٠ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قُوْمٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا كَانَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً [صححه ابن حيا ( ٩٥ )، والحاكم ( ١٩١/١) . قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٥٥)]. [انظر: ١٠٨٣٧، ١٩٥١].

(۹۰۴۰) اور گذشته سند سے بی مروی ہے کہ بی علیہ فرمایا جب کھلوگ کسی جگدا کھے ہوں اور اللہ کاذکر کے بغیر بی جدا ہو جائیں تو یہ ایسی ہے چیے مردار گدھے کی لاش ہے جدا ہوئے اور وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ (۹۰٤۱) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ کُلَّ یَوْمِ اثْنَیْنِ وَحَمِیسٍ فَیُغْفَرُ ذَلِكَ الْیُوْمَ لِکُلِّ عَبْدٍ لَا یُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْنًا إِلَّا امْرَاً كَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ آخِیهِ شَحْنَاءً فَیُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَیْنِ حَتَّی یَصْطَلِحًا آراجہ: ٧٦٢٧].

(۱۹۰۴) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ ٹبی بیلیا نے فرمایا ہر پیراور جعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھڑا ہو کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھو یہاں تک کہ بیآ پس میں سکے کرلیں۔ (۲۵۰۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

#### المَّن اللهُ المَدْرُقُ بِل يَسْدُمْ مِنْ اللهُ المَدْرُقُ بِل يَسْدُمُ مِنْ اللهُ المَدْرُقُ بِلَيْ اللهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

(۹۰۳۲) حفرت ابو ہریرہ ظافلا سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا دین کی ابتداء اجنبیت میں ہوئی تھی اور عنقریب بیا نبی ابتدائی حالت پرلوث جائے گا، موخو تنجری ہے خرباء کے لئے (جودین سے چیٹے رہیں گے)

(٩٠٤٣) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ [راحع: ٢٧٢] (٩٠٣٣) گذشته سند بى سے مروى ہے كه نبى عليا فرمايا دنيا مؤمن كے لئے قيد خاندا وركا فركے لئے جنت ہے۔

( ٩.٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامُ [صححه مسلم (٢٢١٥)] [انظر: ٢٨٧].

(۹۰۳۴) حضرت ابو ہر رہ داللہ ہے مروی ہے کہ نبی علیا اس خفر ما یا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٩٠٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْتٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبُخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدُ اضْطُرَّتُ آيْدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّى آثَرَهٌ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبُخِيلُ بِصَدَقَةٍ انْقَبَضَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّى آثَرَهٌ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبُخِيلُ بِصَدَقَةٍ انْقَبَضَتُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْنِى عَلَيْهِ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْنِى يَعْنِى يَعْنِى لَيْهُ فَلَا تَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْنِى يَعْنِى لَيْهُ وَلَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْنِى يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَا فَلَا فَالْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْكُمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامَ الْمُ الْمُعْلِي وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامًا فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلْ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْتَلُهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۹۰۴۲) حضرت ابو ہریرہ اللہ عظم وی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول الله مُظَالِّيَّا ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مُظَالِّيَا کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکودیکھیں گے؟ تورسول الله مُظَالِیَّا نے فر مایا کیا نصف النہار کے وقت '' جبکہ کوئی بادل بھی ندہو' چودہویں کا جا ند کود کھے سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! جی عالیٰ انے پوچھا کیا تم رات کے وقت '' جبکہ کوئی بادل بھی ندہو' چودہویں کا جا ند

#### هي مُنالاً امَّنْ بَالْ اللهُ مُنَالِدُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَالِدُ اللهُ مُنْ اللهُ مُرَيْرَة وَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُرَيْرة وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ لِلْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

د كي سكتے ہو؟ انہوں نے عرض كيا جى ہاں! جى طينا نے فرمايا اس ذات كى شم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے، تم اپنے پروردگاركا ديدار ضرور كروگے اور تہيں اسے ديكھنے ميں كى شقت نہيں ہوگى جيسے چا نداور سورج كود كھنے ميں نہيں ہوتى ۔ ( ٩٠٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ [راجع: ٩٣١].

(۹۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا اسٹر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بیخنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

( ٩.٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْوِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللَّابِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَآسُوعُتُ الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ [راحع: ١٨٣٧]

(۹۰۴۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیسائے آیت قرآئی ''ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے'' کی تغییر میں فرمایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیسار ہے تھے، پھر مجھے نکلنے کی پیشکش ہوتی تو میں اس وفت قبول کر لیتا ،اورکوئی عذر تلاش نہ کرتا۔

( ٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حَصِينٍ وَيَحْيَى بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَقَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

(۹۰۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایائسی مالداریا ہے کھے تھے سالم آ دمی کے لئے زکو ۃ کا پیسہ حلال نہیں ہے۔

( .a.o ) حَدَّثَنَا آسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ آبِي حَصِينٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كُثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

(۹۰۵۰) حشرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مالداری ساز دسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ،اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ١٥٠ ) حَلَّثَنَا أَسُودُ بَنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ أَنَى جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى جِنْتُ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ صُورَةٌ أَوْ كُلُبٌ [راحع: ٨٠٣٢].

(٩٠٥١) حضرت ابو ہریرہ والنواس مروی ہے کہ ایک مرتب حضرت جریل ملی تی ملی کے یاس آئے ، اور کہنے لگے کہ میں رات

# هي مُناله اَعَادِينَ بل يَهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اعْدِينَ فِي مُنَالهُ اللهُ هُوَيَدُوة مِنَالُهُ كُلُونُ وَاللهُ اللهُ الله

کوآپ کے پاس آیا تھا، اور تو کسی چیز نے جھے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے ندروکا، البنتہ گھر میں ایک آدمی کی تصویر تھی، یا کتا تھا۔

( ٩٠٥٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ قَالَ آخُبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يُدْحِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُنَجِّيهِ مِنْ النَّارِ إِلَّا بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلِ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنْ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا [راحع: ٢٠٢٠].

(۹۰۵۳) جریر بن زید کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سالم بن عبداللہ مُواللہ کے پاس باب مدینہ کے قریب بعیثا ہوا تھا،
وہاں سے ایک قریش نوجوان گذرا، اس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لاکا رکھی تھی، حضرت سالم مُواللہ نے اس سے فرمایا کہ اپنی شلواراو نچی کرو، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ سے چونکہ کتان کی ہے اس لئے خود ہی نیچے ہوجاتی ہے، جب وہ چلا گیا تو
حضرت سالم مُواللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کا سے فرمان سنا ہے کہا یک آ دمی اپنے قیمتی مطے میں ملبوس اپنے او پر فخر کرتے ہوئے تک ہرسے چلا جار ہاتھا کہ اس اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا میں دھنسا دیا ، اب وہ تھا میں دھنسا دیا ، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ تھا میں دھنسا دیا ، اب وہ تو کا میں دھنسا دیا ، اب وہ تک در میں دھنسا دیا ، اب وہ تھا میں دھنسا دیا ، اب وہ تھا میں دھنسا دیا ، اب وہ تیا میں دھنسا دیا ، اب وہ تیا میں دھنسا دیا ، اب وہ تیا میں دیا دیا دیا دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا تھا میں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دو تھا ہوں دیا ہو

( ٩.٥٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِمٍ حَدَّثَنَا ذَوَّادُ أَبُو الْمُنْدِرِ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا هَجُرْتُ إِلَّا وَجَدُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ اشِكْمَتُ دُرُدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ وَجَدُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ اشِكْمَتُ دُرُدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ وَجَدُتُ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ الْعَلِي الْمُعَلِّقُ فَتِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِيقًا عُلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ الللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الْ

(٩٠٥٣) حضرت ابو ہریرہ واللہ سے مروی ہے کہ میں جب بھی دو پہر کے وقت لکا تو نبی ملی کونماز ہی پڑھتے ہوئے پایا ،

### 

(ایک دن میں حاضر ہوا تو) نبی طالیہ نے نماز سے فارغ ہو کر فارسی میں پوچھا کہ تمہارے پیٹ میں درو ہور ہا ہے؟ میں نے کہا کٹبیس ،فر مایا کھڑے ہوکرنماز پردھو، کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔

( ٥٠.٥ ) حَلَّثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الْمُهُوَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ وَهِي خَيْرُ مَا يَكُونُ مُرْطِبَةٌ مُونِعَةٌ فَقِيلَ مَنْ يَأْكُلُهَا قَالَ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ وَهِي خَيْرُ مَا يَكُونُ مُرْطِبَةٌ مُونِعَةٌ فَقِيلَ مَنْ يَأْكُلُهَا قَالَ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ وَسَلَّمَ لَيَكُونُ مَا يَكُونُ مُرْطِبَةٌ مُونِهُ وَهُومَ وَهُمْ أَشَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُومَ وَهُمْ أَشَدُ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي وَيَعَا كَالِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَّقَةٌ قَوْمِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي وَيَعَا كَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَقَةٌ قَوْمِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَقَةٌ قَوْمِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَقَةٌ قَوْمِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَوْلُ هَذَا [صحم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا [صحم النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا [صحم الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا [صحم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا [صحم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا [صحم الماحاري (٣٤٥ ٢)، ومسلم (٢٥٢٥)، وان حمان حمان (٨٠ ٨٢)، والحاكم (٤/٤)]

(۹۰۵۱) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ہوئیم کے صدقات کے متعلق فرمایا پیمیری قوم کا صدقہ ہیں،اور پیہ لوگ د جال کے لئے سب سے زیادہ سخت قوم ثابت ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کہتے ہیں کہ قبل ازیں مجھے اس قبیلے سے بہت نفرت تھی، کیکن جب سے میں نے نبی علیا کا پیارشاد سنا ہے میں ان سے محبت کرنے لگا ہوں۔

( ٩.٥٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ إِذَا أَذَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ قَالَ كَعْبٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ [راحع: ٢٤٢].

(۹۰۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا وہ غلام کیا ہی خوب ہے جواللہ اورائیے آتا کے حقوق دونوں کو اداکرتا ہوکعب نے اس پراپی طرف سے بیاضا فہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سیج فر مایا، اس کا اور دنیا سے بے رغبت مؤمن کا کوئی حساب نہ ہوگا۔

( ٩.٥٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسُلِمٍ لَعَنْتُهُ أَوْ أَذَيْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً [صححه مسلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسُلِمٍ لَعَنْتُهُ أَوْ أَذَيْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً [صححه مسلم ١٠٤٤]. [انظر: ٥ م ٥ ، ١ ، ٣٤١ ، ٩ ، ١ ، ٣٤١].

(۹۰۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی الیکانے فر مایا اے اللہ! میں بھی ایک انسان ہوں ، میں نے جس شخص کو بھی (ٹا دانستگی میں ) کوئی ایذاء پہنچائی ہویا اسے لعنت کی ہو، اسے اس شخص کے لئے باعث تزکیدو قربت بناوے۔ (۹۰۵۹) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَیْرٍ قَالَ ٱخْبَرَ نَا الْاَعْمَشُ اللَّهُ قَالَ زَسَحَاةً وَرَحْمَةً [راجع: ۸۰،۹].

#### هي مُنالاً أَمْرِينَ بل يُنظِيمُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنَالًا أَمْرِينَ بِي مُنْ اللَّهُ مُنالًا أَمْرِينَ فَا يَنْ اللَّهُ مُنَالًا أَمْرِينَ وَاللَّهُ مُنَالًا أَمْرِينَ وَاللَّهُ مُنَالًا أَمْرُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا أَمْرُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلُولُ اللَّالِمُ اللَّال

(٩٠٥٩) گذشته حديث اس دوسري سندسے بھي مروي ہے۔

( .a. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسُحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِى السَّمْحِ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ \* قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى الشَّاتَان فِيمَا انْتَطَحَتَا

(۹۰۲۰) حفرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ نبی طبیانے فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن حقد اردن کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے ، جی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے '' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ١٠٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حدثنا ابُو يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (ح) وَ حَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا ابُو يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَوَبَ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَوَضٍ مِنْ الدُّنْيَا قَدْ اقْتَوَبَ فِيتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُتَمَسِّكُ يَوْمَنِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ آوْ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ حَبَطِ الشَّوْكَةِ قَلْ الْمُتَمَسِّكُ يَوْمَنِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ آوْ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ حَبَطِ الشَّوْكَةِ قَلْمَ اللَّهُ وَلِهُ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنَ فِي عَلِيثِهِ حَبَطِ الشَّوْكَةِ وَلَا عَلَى الْمُتَمَسِّكُ يَوْمَنِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ آوْ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ حَبَطِ الشَّوْكَةِ وَلَقَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنَ فِي عَلِيقِهِ حَبَطِ الشَّوْكَةِ وَاللَّهُ عَلَى الْمَثَوْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمَ لَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ وَيُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمَ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

( ٩.٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ فَأَيُّمَا عَبْدٍ جَلَدْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَاةً وَقُوْنَةً

(۹۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا اے اللہ! میں تجھ سے بیدوعدہ لیتا ہوں جس کی تو مجھ سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کوکوئی اذبت پہنچائی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، یا اسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہوتو تو اس شخص کے حق میں اسے باعث رحمت ویز کیے اور قیامت کے دن اپنی قربت کا سب بنادے۔

( ٩.٦٢ ) حَدَّثُنَا

(٩٠٦٣) كاتبين كى على واضح كرنے كے لئے مارے پاس دستیاب شنے میں يہاں صرف لفظ 'حدثنا' ' كلها مواہے۔ ( ٩٠٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكُثِرُونَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى وَقَلِيلٌ مَا هُمْ قَالَ حَسَنٌ وَأَشَارَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

(۹۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹڑے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی قیامت کے دن قلت کا شکار ہوں گے ،سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تشیم کریں۔

( ٩.٦٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِى بِى إِنْ ظَنَّ بِى خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ

(۹۰۲۵) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طین نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگروہ خیر کا گمان کرتا ہے تو خیر کا معاملہ کرتا ہوں اور شرکا گمان کرتا ہوں۔ ( ۹۰۲۹ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ آرَادَ أَنْ يَخُلُقُ مِثْلَ خَلُقِى فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ [راجع: ٢٥١٣].

(۹۰۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں ،اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے گئے ،ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذرہ یا ایک دانہ پیدا کر کے دکھا ئیں۔

( ٩.٦٧ ) حَدَّثَنَا ٱَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

(۹۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیٹانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرے تو اسے چاہئے کہ اپنی قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائے۔

( ٩٠٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي عَلْقَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا فِي اللَّينِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَعِيْدَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَيَعْلِيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَالْمَعْلِيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُوالِمُ الْمُعْلِي وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَّةُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللْعُلِيْلُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ الللَّهُ عَلَيْلُولُولُ الللللِّهُ

( ٩.٦٩ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ الْمُلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ ثُلَّةً مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنْ الْآخِوِينَ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ ثُلَّةً مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةً مِنْ الْآخِوِينَ فَقَالَ ٱنْتُمْ ثُلُثُ آهْلِ الْجَنَّةِ بَلُ ٱنْتُمْ نِصْفُ آهُلِ الْجَنَّةِ وَتُقَاسِمُونَهُمُ النَّصْفَ الْبَاقِي

#### هي مُنالِهِ اَفْرِينَ بل يُعِينُ مِنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ الل

(۹۰۲۹) حضرت ابو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی ' ثلقہ من الاولین وقلیل من الآحوین'' تو مسلمان پریہ بات بڑی شاق گذری ( کہ پچھلے لوگوں میں سے صرف تھوڑے سے لوگ جنت کے لئے ہوں گے ) اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ'' ایک گردہ پہلوں کا اور دوسرا گردہ پچھلوں کا ہوگا''اور نبی طیشانے فرمایاتم لوگ تمام اہل جنت کا ثلث بلکہ نصف ہوگے،اورنصف باتی میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔

( .v. ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبُنْنِى بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّى صُحْبَةً فَقَالَ نَعْمُ وَاللَّهِ لَتُنْبَآنَ قَالَ مَنْ قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ [راحع: ٢٦٣٨].

( ۰ ۷۰۰ ) حضرت ابو ہریرہ ظافی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بار گاہ رسالت میں حاضر ہوکریہ سوال پیش کیا کہ لوگوں میں عمدہ رفافت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا تہہیں اس کا جواب ضرور ملے گا ، اس نے کہا کون؟ ٹبی عایشانے فرمایا تمہاری والدہ ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارے والد۔

( ٩.٧١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنُ خَلَقً خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخُلُقُوا مِثْلَ خَلْقِي ذَرَّةً أَوْ ذُبَابَةً أَوْ حَبَّةً [راجع: ٢١٦٦].

(۱۷۰۹) حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹؤے مرفوعاً مردی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جومیری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک کھی پیدا کرکے دکھائیں۔

( ٩.٧٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شُرِيكٌ عَنْ ابْنِ عُمَيْرٍ يَغْنِى عَبْدَ الْمَلِكِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَشُعَرُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمْيَّةُ بْنُ أَبِى الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ [راجع: ٧٣٧٧].

(۹۰۷۲) حضرت ابو ہریرہ والٹن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے برسر منبر فر مایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچا شعر کہا ہے وہ بیہ ہے کہ یا در کھو! اللہ کے علاوہ ہرچیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

(٩.٧٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُعُمِّشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةً يَرْفَعُهُ قَالَ لَا تَدْحُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُخَوِّمَ الْمُعُمِّرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةً يَرْفَعُهُ قَالَ لَا تَدْحُلُونَ الْجَنَّةُ وَرُبَّمَا حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا أَلَا أَدُلُكُمُ عَلَى رَأْسٍ ذَلِكَ أَوْ مِلَاكِ ذَلِكَ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكَ أَلَا أَدُلُكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُنُتُمُ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [صححه مسلم (١٥٥)، وابن قال شَرِيكَ أَلَا أَدُلُكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُنُتُمُ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [صححه مسلم (١٥٥)، وابن حبان (٢٣٦)]. [انظر: ٢٣٤]، وابن مُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولِيْنِ اللَّهُ اللَّه

(۹۰۷m) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مرفوعا مروی ہے کہتم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن ند ہو

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلَ يَنْ سُرِّم لَهُ حَلَى مُنْ الْمُ الْمُرْنُ اللهُ مُرْيُرة رَبِينَا اللهُ الله

جاؤ،اوركامل نبيس بوسكة جب تك آپس ميس محبت نه كرنے لكو، كيا ميں تنهيں ان چيزوں كى جزئه بتادوں؟ آپس ميں سلام كو پھيلاؤ۔ ( ٩٠٧٤ ) و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْأَغْمَشِ مَعْنَاهُ [راجع: ٩٠٧٣].

(۹۰۷ ه) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩.٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُأْعُمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راحع: ٧٨٦١].

(۹۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ نظافت مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہتر ہے کہ دہ شعر سے بھر پور ہو۔

(۹۰۷۲) حضرت ابو ہریرہ بڑائن ہے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن اسی طرح تروتا زہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رمگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بوشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَهُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْيُلِهِ بِالْحِنْطَةِ وَنَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ شِرَاءُ الشَّمَارِ بِالتَّمْرِ [راحع: ٩٣٦].

(442) حضرت ابو ہریرہ ظافی سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی علیہ نے تھے محاقلہ یعنی فصل کی بیچ جبکہ وہ خوشوں میں ہی ہو، گندم کے بدلے کرنا۔ بدلے کرنے سے منع فر مایا ہے، اور بیچ مزاہنہ سے بھی منع فر مایا ہے جس کامعنی ہے پھل کی بیچ کھجور کے بدلے کرنا۔

( ٩.٧٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٦].

(۹۰۷۸) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹیاں ہوں۔

( ٩٠٧٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكٌ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

(٩٧٤٩) حضرت ابو ہر میرہ ڈلٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا لوگوں کوان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔

## هي مُنالِهُ اَمَانُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنَالُهُ اللهُ مُنَالُهُ اللهُ الله

( ٩٠٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسُرَائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ نَبِيَّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْهُ الْحَيَاءُ وَالسَّتُرُ وَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَغْتَسِلُ الْحَيَاءُ وَالسَّتُرُ وَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَرْبًا بِعَصَاهُ وَهُو يَقُولُ ثَوْبِي يَا يَوْمَا وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْطَلَقَتُ الصَّخْرَةُ بِثِيَابِهِ فَاتَبْعَهَا نَبِي اللَّهِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ وَهُو يَقُولُ ثَوْبِي يَا يَوْمَا وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْطَلَقَتُ الصَّخْرَةُ بِثِيَابِهِ فَاتَبْعَهَا نَبِي اللَّهِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ وَهُو يَقُولُ ثَوْبِي يَا يَوْمَ وَقُولَ لَوْبِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَخُورَةٍ فَانْطَلَقَتُ الصَّخْرَةُ بِثِي إِسْرَائِيلَ وَتَوسَّطُهُمْ فَقَامَتُ وَأَخَذَ نَبِي اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَظُرُوا حَجَرُ ثُولِي يَا حَجَرُ حَتَّى النَّهِ فِي إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاتُوسَطُهُمْ فَقَامَتُ وَأَخَذَ نَبِي إِسُرَائِيلَ فَاتَلَ اللَّهُ أَقَاكِى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَانَتُ بَرَاءَتُهُ فَاللَّهُ عَنَ وَجَلَّ بِهَا [صحم المحارى (٤٠٤٣)] [انظر: ١٠٩٧]

(۹۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ اٹھ تا مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ برہنہ ہو کر خسل کیا کرتے تھے جبکہ حضرت موسی علیہ شرم وحیاء کی وجہ سے تنہا خسل فرمایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ ان کی شرمگاہ میں عیب لگانے گئے، ایک مرتبہ حضرت موسی علیہ عنسل کرنے کے ، تو اپنے کیڑے حسب معمول اتار کرچھر پر رکھ دیئے، وہ پھڑان کے کپڑے کے کر بھاگ گیا، حضرت موسی علیہ اس کے پیچھے یہ جھے یہ وہ کے کر بھاگ گیا، حضرت موسی علیہ اس کے پیچھے یہ بھڑا میرے کپڑے، اے پھڑا میرے کپڑے، اے پھڑا میرے کپڑے، کہتے ہوئے دوڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے قریب پہنچ کروہ پھرارک گیا، ان کی نظر حضرت موسی علیہ کی شرمگاہ پر پڑگی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسی علیہ جسمانی اعتبار سے اورصورت کے اعتبار سے انتہائی حسین اور معتدل ہیں، اور وہ کہنے گئے کہ بنی اسرائیل کے تہمت لگانے والے افراد پر خدا کی مار ہو، اس طرح اللہ نے حضرت موسی علیہ کوبری کر دیا۔

( ٩.٨١ ) حَلَّقُنَا حُسَيْنٌ حَلَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَلْصُورٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هِجْرَةَ فَوْلَيُّ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ أُخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٩١٤). قال شعبُ: رَجُاله ثقات]. [انظر: ٢٩٨٨].

(۹۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں، جو شخص تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول چال بندر کھے اور مرجائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٩٠٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي يَزِيدَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَوْقُدَنَّ جُنْبًا حَتَّى تَتَوَضَّا

(۹۰۸۲) حضرت الو ہریرہ والتا اسے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا حالت جنابت میں مت سویا کرو، بلکہ وضوکر لیا کرو۔

( ٩.٨٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تَسَمَّوْا باسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي [راجع: ٧٣٧١].

(۹۰۸۳) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت

ندركها كروبه

( ٩.٨٤) حَلَّانَنَا خُسَيْنٌ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى آدَمَ مُوسَى فَقَالَ أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَٱسْكَنَكَ جَنَّنَهُ وَٱسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ ثُمَّ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ آدَمُ لِمُوسَى أَنْتَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْ قَبْلَ أَنْ أُخُلَقَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام [راجع: ٢٦٢٤].

(۹۰۸۴) حفرت ابو ہریرہ ظافی سے مروی ہے کہ نبی طائی نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آدم وموی طائع کی باہم ملاقات ہوگئی، حضرت موی طائع کہنے گئے کہ آپ وہی آدم ہیں کہ اللہ نے آپ کواپنے دست قدرت سے بیدا کیا، اپنی جنت میں آپ کو تھرایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو تبحدہ کروایا، پھر آپ نے بیکام کردیا؟ حضرت آدم طائع کیا تم وہی ہوجس سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر تورات نازل فرمائی؟ حضرت موی طائع نے عرض کیا جی ہاں! حضرت آدم طائع کیا میری بیدائش سے قبل بیکم لکھا ہوا تم نے تورات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس طرح حضرت آدم طائع، حضرت موی طائع پ

( ٩.٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ دَاوُدَ آبِي يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ النَّارَ الْٱجُوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ وَٱكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُسُنُ الْخُلُقِ [راجع: ٤ ٩٨٩].

(٩٠٨٥) حفرت ابو بريره ظُنُّوْ سے مروى ہے كه نبى عليه فرمايا دو جوف دار چيزيں لينى منداور شرمگاه ، انسان كوسب سے زياده جہنم ميں لے كرجائيں گی ، اورلوگول كوسب سے زياده كثرت كے ساتھ جنت ميں تقوى اورحن اخلاق لے كرجائيں گے۔ (٩٠٨٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْتُورُ يَعْنِي ابْنَ آبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو الْمَخُورُومِيُّ قَالَ لَقِي أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهُ الْكَعْبَةِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

(۹۰۸۲) محر بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھڑسے ملاء اس وقت وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اکیا آپ نے لوگوں کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے ہے منع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیت اللہ کے رب کی قتم! نہیں، بلکہ محمد مُنالِقَائِم نے اس سے منع کیا ہے۔

(٩.٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ فَيْرُوزَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُوَتُرُ قَبْلَ أَبُو رَافِعِ الصَّائِعُ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ ثَلَاثَةٌ حَفِظْتُهُنَّ عَنْ خَلِيلِي آبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتُرُ قَبْلَ النَّهُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَى الضَّحَى [صححه مسلم (٢٢١)]

## هي مُنلاً امَرُونَ بل يَعَنَّهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۹۰۸۷) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ است مروی ہے کہ میں نے اپنے خلیل ابوالقاسم علی اللہ است میں چیزیں محفوظ کی ہیں۔

السونے سے پہلے نمازور پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمینے ہیں تین دن روزہ رکھنے کی۔ ﴿ ہونے کی۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَالَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَوْلِي حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ عَنْ الْمُعْدِرَةِ بَنِ سَلَمَة بَنِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

(۹۰۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٩.٩٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٱنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ [راحع: ٧٦٧٢].

(۹۰۹۰) حضرت ابو ہر ریرہ ڈلٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیلانے فرمایا امام جس وفت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف پیکھو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

( ٩.٩١) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَٱبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ وَيُمَحِّسَانِهِ كَمَثْلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَٱبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ وَيُمَحِّسَانِهِ كَمَثْلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ اللَّهِ عَلَى الْبَهِيمَةِ مَنْ عَلَى الْبَهِيمَةِ مَنْ الْمَهِيمَةِ مَنْ الْمَهِيمَةِ مَنْ الْمُهِيمَةِ مَلْ مَكُونُ فِيهَا جَدُعَاءُ [صححه البحارى (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨)].

(۹۰۹۱) خطرت الوہریرہ اللظ ہے مروی ہے کہ بی علیانے فر مایا ہر پچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی،عیسائی یا مجومی بنادیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی فلا محسوس کرتے ہو؟

( ٩٠٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادٍ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٢٥١٧]

#### 

(۹۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیا سے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریافت کیا تو نبی علیا نے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔

( ٩٠٩٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَمُتُمُ النَّاسَ فَخَفِّفُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَمْرِو بُن خِدَاشٍ [راحع: ٧٤٦٨].

(۹۰۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ، کمزوراور بچے سب ہی ہوتے ہیں۔

( ٩٠٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ آبِي الْوَلِيدِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ فَالْبِرِدُوا بِالصَّلَاةِ [راحع: ٧٤٦٧]

(۹۰۹۴)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مردی ہے کہ نبی طابقائے فر مایا گری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے ،لہذا نما زکوشنڈا کر کے پڑھا کرو۔

( ٩.٩٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَةُ يَتَقَاضَاهُ فَطَلَبُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّهِ فَقَالَ آعُطُوهُ فَقَالَ آوُفَيْتَنِي آوُفَى اللَّهُ لَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ آخُسَنُكُمْ قَضَاءً [راحم: ١٨٨٤].

(۹۰۹۵) حضرت ابو ہر پرہ اٹھائٹ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص کا نبی الیا کے ذھے ایک اونٹ تھا، وہ نبی الیا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا ایک اونٹ تھا، وہ نبی الیا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تقاضا کرئے کے لئے آیا، نبی الیا نے صحابہ اٹھائٹی سے فرمایا اس کے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ اللا کر کے لئے آو، صحابہ اللہ اُن کی الیا کہ کھراسے کے آو، صحابہ اللہ آپ کو پورا پورا عمر کا تھا، نبی الیا کہ کھراسے بڑی عمر کا بی اونٹ دے دو، وہ دیباتی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پورا پورا اوا کیا، اللہ آپ کو پورا پورا عطاء فرمائے، نبی الیا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین ہو۔

( ٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ [راجع: ٧١٩٧].

(۹۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ طالتی سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایا جب مردا پنی بیوی کے جاروں کونوں کے درمیان بیٹے جائے اورکوشش کرلے تو اس برخسل واجب ہوگیا۔

( ٩٠٩٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هُ مُنْ الْمُ الْمَدِّنِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ هُرِيْرة مِنَّالُهُ كِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تُجَاوِزُ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تُكَلُّمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ [راحع: ٢٤٦٤]:

(۹۰۹۷)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری امت کو بیچھوٹ دی گئی ہے کہ اس کے ذہن میں جو

وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پرکوئی مواخذہ ندہوگا بشرطیکہ وہ اس وسوسے پڑل ندکرے یا پنی زبان سے اس کا ظہار ندکرے۔

( ٩.٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا [راجع: ٧٨٦٢].

(۹۰۹۸) حضرت ابو ہر رہ دلائٹئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھو کہ اور حسد نہ کیا کرواور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہا کرو۔

( ٩.٩٩ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آصُدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ آبِي الصَّلْتِ آنُ يُسُلِمَ [راجع: ٧٣٧٧].

(۹۰۹۹) حضرت ابو ہریرہ والنظام مروی ہے کہ پی علیہ نے فرمایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچاشعر کہا ہے وہ بہ ہے کہ یاد رکھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فافی) ہے اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

( . . ٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأَكْلَةَانِ أَوْ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِى لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يُفْطَنُ بِمَكَانِهِ فَيُعْطَى

(۹۱۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نی علیہ انے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو مجوری یا ایک دو لقے لوٹا دیں، اصل مسکین وہ ہوتا ہے جولوگوں سے بھی کچھنہ مانگے اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہوکہ لوگ اس پرخرچ ہی کردیں۔ (۹۱۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو نُعیٰم قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَعُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَعُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَعُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِی وَأَنَا آجُورِی بِهِ یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ آجُلِی فَالصَّوْمُ جُنَّهُ وَسَلَّمَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمُ عَنْ اللَّهِ مِنْ رِیحِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِینَ یَفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِینَ یَلْقَی اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَحُلُوفٌ فِیهِ آطُیک عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمَسْلِكِ [راجع: ۲۹۰۷].

(۱۰۱) حضرت ابوہریرہ نٹائٹا ہے مروی ہے کہ بی علیا ان فرمایا الله فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خودای کابدلہ دوں گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کوترک کرتا ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوثی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٩١.٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللهِ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِيلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِيلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي النَّاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٢٥٢٧)]. [انظر: ٩٧٩٦].

(۹۱۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مردی ہے کہ نی الیا نے فرمایا ادنٹ پرسواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچین میں اپنی اولا دیشفیق اوراپیے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بری محافظ ہوتی ہیں۔

(٩١.٣) حَدَّثَنَا آبُو أَحُمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُويَرُوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَشْتُمُنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي وَيُكُذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصِلَيْ فَالَ يَشْتُمُنِي وَيَكُذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَنِي وَيَكُذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي [صححه المحارى يُكَذِّبَنِي آمًّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ قَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًّا وَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ قَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي [صححه المحارى (٣١٩٣)، وابن حبان (٢٦٧)].

(۱۰۴) حضرت الو ہریرہ نظافیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے حالا تکداہے اللہ نے حالا تکداہے اللہ نے حالا تکداہے اللہ نے اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا ہمیل جس طرح پیدا کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا مرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا مرح کمی پیدائیس کرے گا، اور برا محلا کہنا اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا مرح کمی ہیدائیس کرے گا، اور برا محلا کہنا اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا مرح کمی ہیدائیس کرے گا، اور برا محلا کہنا اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا ہے۔

( ٩١.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ مُوسَى بَنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجُرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ [صححه ابن حزيمة: (٢٦). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٥/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٩٨٩].

(۱۰۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیقائے فرمایا کوئی شخص کھڑے پائی میں پییٹاب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل کرنے لگے۔

( ٩١٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو آخِمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَبْهَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ

(٩١٠١) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا جماعت انبیاء ملیا میں سے ایک نبی زمین پر لکیریں تھینجا

## هي مُنالِمًا مَرْرَضِ لِي عِيْدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كرتے تھ (جر علم رل كہتے ہيں) جس مخص كاعلم ان كے موافق ہوجائے ، وہ اس جان ليتا ہے۔

(٩١.٧) حَدَّثَنَا أَبُو اَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرُّ كَرِيمٌ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبُّ لَئِيمٌ

(۱۰۷۶) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فرمایا مؤمن شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے جبکہ کا فر دھو کے باز اور سر

كمينه وتاہے۔

( ١٠٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بَنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ [احرحه الدارمی ( ١٠٤١ ) قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن] وانظر: ١٠٥٧] اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ [احرحه الدارمی ( ١٠٤١ ) قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن] وانظر: ١٠٥٩ عنور ( ٩١٠٩ ) مَن رَبِّ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَيْهِ عَن اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَلَيْهِ عَن الْولِيدِ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَبِي هُو يَهُ وَفُونُهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ وَلَوْلًا كَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا وَلَا تَنَاجُسُوا وَلا تَدَالُوا وَلا تَدَالُوا وَلا تَدَالُوا وَلا تَدَالُوا وَكُولُوا عَبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا لاَ يَبِيعَنَّ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِخْوانًا لاَ يَبِيعَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلا تَسَالُ الْمَوْآةُ فَلَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا يَسُعَلُ اللَّهُ عَلَى وَلَا يَسُلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَق اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى وَلا يَسُلُلُ الْمَوْآةُ فَلَكُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى وَلَا تَسْأَلُ الْمَوْآةُ فَلَكُولُ الْمُولُولُ التُكْتَفِى وَلا يَعْطُلُ عَلَى اللَه عَنْ وَجَلَا

(۹۱۰۹) حضرت ابو ہر پرہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ ان فرمایا ایک دوسرے سے بغض، حسد، دھوکہ بازی، اور قطع رقی نہ کیا کرو اور اے بندگانِ خدا آ آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کرر ہاکرو، اور کوئی شہری کسی دیباتی کے مال کوفروخت نہ کرے، تا جرول سے باہر باہر،ی مت مل لیا کرو، جو شخص کوئی بکری فریدے پھراسے پنہ چلے کہ اس کے قتص بند ھے ہوئے ہیں تو وہ اسے ایک صاع مجوروں کے ساتھ والیس لوٹا سکتا ہے، کوئی آ دی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھیج وے، یا اپنے بھائی کی سے جہ پراپی بھی فی خرکے، اور کوئی عورت اپنی بین (خواہ جھیتی ہویا دینی) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پھواں کے پیالے یابرت میں ہو وہ بھی اسے در بھی اللہ کے ذرے کہ جو پھواں کے پیالے یابرت میں ہو وہ بھی اللہ کے ذرے ہے۔

( ٩١١٠ ) حَدَّثَنَا ٱبُو آخُمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ زَبَاحٍ عَنْ آبِى هُزَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آنُ يَنْزِلَ حَكَمًّا قِسُطًّا وَإِمَامًّا عَدُلًا فَيَقُتُلَ الْحِنْزِيرَ وَيَكُسِرَ الصَّلِيبَ وَسَكُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَكُسِرَ الصَّلِيبَ وَتَكُونَ الدَّعُونُ وَاحِدَةً فَاقْرِنُوهُ أَوْ آقُرِنُهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَكُسِرَ الصَّلِيبَ وَتَكُونَ الدَّعُونُ وَاحِدَةً فَاقْرِنُوهُ أَوْ آقُرِنُهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

واحدته فیصدفینی فلما حضرته الوفاة فال افوتوه منی السلام (۱۱۱۰) حضرت ابو ہریرہ را النوں سے مروی ہے کہ نی مالیا نے فرما یا عنقریب تم میں حضرت عیسی مالیا ایک منصف حکمران کے طور پر

نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتوڑ دیں گے، خزیر کوتل کردیں گے، اور ایک ہی دعوت رہ جائے گی، تم انہیں نی الله کا طرف سے سلام کہددینا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے نے اپنی وفات کے وقت اس کی تصدیق کی اور جھے بھی اس کی وصیت کی۔ ( ۹۱۱۱ ) حَدَّثَنَا ٱللَّهِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ آبی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهُرِ غِنِّي وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى [راجع: ٥٥ ٧١].

(۹۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ نسے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقات وخیرات میں ان اوگوں سے ابتداء کروجو تہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔

( ٩١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكُثْوَةِ الْمَالِ إِراجع: ٨٦٨٤].

(۹۱۱۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فریایا بوڑھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٩١١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى الْعَطَّارَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُويُرَةَ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالِتِهَا [راحع: ٣١٣٣].

(۹۱۱۳) حفرت ابو ہریہ ہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی نالیکانے کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے ہے۔ منع فر ماما ہے۔

( ٩١١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي الْعَطَّارَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ تَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ جَهَنَّمَ اسْتَأْذَنَتُ رَبَّهَا فَنَفَّسَهَا فِى كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ فَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَشِدَّةُ الْبَرُدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا

(۹۱۱۴) حفرت الوہریہ وٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگارے اجازت جاہی، اللہ نے اسے سال میں دومرتبہ سائس لینے کی اجازت دے دی، (ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گری میں)، چنانچے شدید ترین گری جہنم کی تپش کا بی اثر ہوتی ہے اور شدید ترین سردی بھی جہنم کی ٹھنڈک کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩١١٥ ) قَالَ وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَذَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(۹۱۱۵) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا جب گری کی شدت ہوتو نماز کو ٹھٹڈ اکر کے پڑھا کرو کیونکہ گری

#### کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔ کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩١١٦ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةٌ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفُرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْم

(٩١١٦) حضرت ابو ہریرہ رٹالٹوک مروی ہے کہ نبی ملیائے اسکیے جمعہ کاروز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٩١١٧ ) حَلَّثَنَا هَوُذَةُ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رُعَاةُ الشَّاءِ رُؤُوْسَ النَّاسِ وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبِنَاءِ وَأَنْ تَلِدَ الْآمَةُ رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا

(۱۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چروا ہے لوگوں کے حکمران بن جائیں ، برہندیا ننگے بھو کے لوگ بڑی بڑی مارتوں میں ایک دوسر سے پرفخر کرنے لگیں اور لونڈی اپٹی مالکن کوجنم دینے لگے۔

( ٩١٨ ) حَلَّثْنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ فَبُشُرَى مِنْ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ رُوْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ [راحع: ٧٦٣].

(۹۱۱۸) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا خواب کی تین قسمیں ہیں، اچھے خواب تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، بعض خواب انسان کا تخیل ہوتے ہیں، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو ممگین کرنے کے لئے ہوتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جواسے اچھا لگے تو اسے بیان کر دے بشر طیکہ مرضی ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جواسے ایسند ہوتو کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے بلکہ کھڑ اہوکر نماز پڑھنا شروع کروے۔

( ٩١١٩ ) حَلَّثَنَا هَوْذَةً حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٧٦٩٧].

(۹۱۱۹) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو شخص بھی توبہ کرلے،اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔

( ٩١٢٠ ) حَلَّثَنَا هَوْذَةُ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُ ا بِالسَّمِي وَلَا تَكُتَنُوا بِكُنْيَتِي [راحع: ٧٣٧١]:

(۹۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی طیائا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ ( ٩١٢٠ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ ٱتُبَاعْ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّأْنِ كُفَّارُهُمُ ٱتُبَاعْ لِكُفَّارِهِمْ وَمُسْلِمُوهُمْ ٱتْبَاعْ لِمُسْلِمِيهِمُ

(۹۱۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے مروی ہے کہ نبی ایکا نے فرمایا اس دین کے معالمے میں تمام لوگ قریش کے تالع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں اور عام کا فرقزیش کا فروں کے تابع ہیں۔

( ٩١٢٢ ) حَلَّثَنَا هَوْذَةُ قَالَ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ عُضُو مِنْ أَغْضَاءِ بَنِي آدَمَ صَدَقَةٌ

(۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ والتفاعے مروی ہے کہ نمی طبیقائے فر مایا بن آ دم کے ہرعضو پرصد قد ہے۔

( ٩١٢٣ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَآنُ يَأْخُذَ آخَدُكُمْ حَبْلًا فَينْطَلِقَ إِلَى هَذَا الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ مِنْ الْحَطَبِ وَيَبِيعَهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْآلَ النَّاسَ آعْطُوهُ أَوْ حَرَّمُوهُ

ر ۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بخدا! یہ بات بہت بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی ری کڑے، پہاڑ کی طرف جائے ،کٹریاں کا نے ،انہیں بیچے اور اس کے ذریعے لوگوں سے منتغنی ہو جائے، بنسبت اس کے کہ لوگوں کے پاس جاکر سوال کرے ،ان کی مرضی ہے کہ اسے کچھ دیں یا شدویں۔

(ع١٢٤) حَدَّنَنَا هَوْ ذَهُ قَالَ حَدَّنَنَا عَوْفَ عَنْ حِلَاسِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو الْهَجَرِى فِيمَا يَحْسَبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا فَارِسٌ مُتَكَبِّرٌ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْفَرِسِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْفَرَسِ قَالَ شَارَةٌ حَسَنَةٌ فَقَالَتُ الْمُرْآةُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَ هَذَا الْفَارِسِ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّذِي يَرْضَعُ ثُمَّ مَرُّوا فَتَرَكَ الصَّبِيُّ الثَّذِي يَرْضَعُ ثُمَّ مَرُّوا بِجِيفَةٍ حَبَشِيَّةٍ أَوْ إِنْجِيَّةٍ تُحَرُّ فَقَالَتُ أَعِيدُ ابْنِي بِاللَّهِ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةَ هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزَّنْجِيَّةِ فَتَرَكَ الثَّذِي وَعَلَى مِنْلَ هَذَا الْفَارِسِ فَقَلْتُ اللَّهُمَّ أَمِنْنِي مِيتَةً هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الرِّنْجِيَّةِ فَقَالَتُ أَمْدُ وَسَالُتُ رَبَّكَ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةً هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَسَالُتُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلْنِي مِعْلَةً وَلَا اللَّهُمَّ لَا يَجْعَلْنِي مِعْلَةً وَسَالُتُ رَبَّكَ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةً هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَسَالُتَ رَبَّكَ أَنْ يَمُعَلِي مِعْلَةً وَسَالُتُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلِي مِعْلَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْ الْحَبْشِيَّةً أَوْ الرَّابِعِيَّةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ والن کہتے ہیں حضور اقدس کالنے کے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں آبک عورت تھی جوابی لڑے کادود و بلارہی تھی ، اتفا قا ادھرے ایک سوار زردوزی کے کیڑے پہنے نکلا، عورت نے کہا اللی ! میرے بچے کواس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں اسے اس شہروار کی طرح گھوڑے پرسوار نہ دیکھالوں، بچدنے مال کی چھاتی چھوڑ کرسوار کی طرف رخ کرکے

#### هي مُنلاً امَّانِ فَبِن فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کہاالی اجھے ایسانہ کرنا، یہ کہ کر چردوو وہ پینے لگا، کھے دیر کے بعداد هر سے لوگ ایک باندی کو لے کر گزرے (جس کوراستے میں مارتے جارہ تھے) عورت نے کہا میں اپنے بیچ کواللہ کی بناہ میں دیتی ہوں کہ وہ اس مبشی عورت کی طرح مرے، بچد نے فوراً دود دیا چھوڑ کر کہاالی جھے ایسا ہی کرنا، ماں نے بچہ سے کہا تو نے یہ کیوں خواہش کی؟ بچیہ نے جواب دیا وہ سوار ظالم تھا (اس لیے میں نے ویسانہ ہونے کی دعا کی ) اور اس باندی کولوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس پرظلم وستم کررہے ہیں اور وہ یہی کے جارہی ہے 'اللہ جھے کافی ہے'۔

( ٩١٢٥ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الْمَعَلَمْ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا فَنَسِى فَأَكُل وَشَرِبَ فَلْيُتُمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا فَنَسِى فَأَكُل وَشَرِبَ فَلْيُتُمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَاهُ وَصَحَه البحارى (٦٦٦٩)، ومسلم (١٠٥٥)، وابن حزيمة: (١٩٨٩)] [انظر: ٥٤٨٥) وابن حزيمة: (١٩٨٩)] [انظر: ٥٨٤٨)

(۹۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مٹائٹٹٹا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کو کی شخص روزہ رکھے اور مجولے سے پچھکھانی لے تواسے اپناروزہ پھر بھی پورا کرنا جا ہے ، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔

( ٩١٢٦ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ [انظر: ٧٦٦٨].

(۹۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ز مانے کو برا بھلامت کہا کرو کیونکہ ز مانے کا خالق بھی تو اللہ بی ہے۔

( ٩١٢٧) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ آبِي جَمِيلَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَنَّ وَجَلَّ عَبْدِى تَوَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا ٱجْزِي بِهِ [راحع: ١٩٤].

(۹۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ اٹا تھ سے مروی ہے کہ بی طینانے فرمایا روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو زیادہ عمدہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلددوں گا، میرا بندہ میری رضا حاصل کرنے کے لئے این خواہشات اور کھانا بینائز ک کردیتا ہے۔

( ٩١٢٨ ) حَدَّثُنَا هَوْذَهُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْحَدُكُمُ مِنْ نَوْمِهِ فَأَرَادَ الطَّهُورَ فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُورِى آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٨٧)]. [انظر: ٩٥٥ ، ١].

(٩١٢٨) حفرت ابو ہریرہ اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیان فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی

## هُ مُنْ الْمُ الْمَوْنِينَ بِلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

برتن میں اس وفت تک ندو الے جب تک اسے دھوند لے کیونکداسے خبرتین کدرات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ ٱنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَو قَالَ ٱخْبَرَنِى شَوِيكٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِي نَمِو عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ أَوْ التَّمْرَةُ أَوْ التَّمْرَقُ أَوْ التَّمْرَقُ أَوْ النَّاسُ إِلْحَافًا [صححه التَّمْرَقَانِ أَوْ اللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّهُ مَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّقُ اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا [صححه مسلم (١٠٣٩)].

(٩١٢٩) حفرت ابو جريره و الكافؤ سے مروى ہے كہ نبى عليه الله فر ما يا مسكن وه نبيس بوتا جے ايك دو مجودي يا آيك دو لقے لوٹا دي، اصل مسكن سوال سے بيخ والا آ دى بوتا ہے، اگرتم چا بولا بي آيت پڑھ لوگ ( وه لوگوں سے لگ لپٹ كرسوال نبيس كرتے '' ( ٩١٣٠) حَدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلامِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يَدِى

(۹۱۳۰) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹھٹا ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایارعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، جھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خز انوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

(۹۱۲۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَو عَنُ أَبِي وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُ قَالَ رَجُلَّ آخِدُ بِعِنَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِنَعْيْدِ الْبَوِيَّةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ الرَّجُلُ فِي فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا كَانَتُ هَيْعَةٌ اسْتَوَى عَلَيْهِ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِاللَّهِ عَزَ وَجَلَّ كُلَّمَا كَانَتُ هَيْعَةٌ اسْتَوى عَلَيْهِ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِاللَّهِ عَنَ وَجَلَّ كُلَّمَا كَانَتُ هَيْعَةٌ اسْتَوى عَلَيْهِ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِاللَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ فَرَالِهِ اللَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ لَلَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ اللَّهِ وَلَا يُعْفِى بِهِ اللَّهِ مِن غَنَهِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَرِّ الْبَوْيَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ لَلَّةٍ مِنْ غَنَهِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَرِّ الْبَيْرِيَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ لَلَهُ مِن عَنْمِهِ يُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَا يُعْفِى اللَّهِ مِل عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَي إِلَى اللَّهِ وَلَا يَعْفِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهِ وَلَا لَا لَوْ مَلَ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ٩١٣٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسِ قَالَ قَالَ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِى دَعْوَةٌ وَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ ٱخْتَبِيءَ دَعُورَتِي لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي [راحع: ٨٩٤٦].

(۹۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُلَّاثِیَّا نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ٩١٣٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسِ عَنُ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا بِهِمْ مَسَاجِدَ [راحع: ٧٨١٣] يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا بِهِمْ مَسَاجِدَ [راحع: ٧٨١٣] (٩١٣٣) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِ مَا يَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْكُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَاتُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ مَالِي اللللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَالًا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلِيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ

( ۹۱۲٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو أُويْسٍ قَالَ قَالَ الزَّهُوِيُّ سَمِعْتُ عَبُدَالرَّحْمَنِ بُنَ هُرُمُزَ الْآعُرَ جَ يَعُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَ حَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَنةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمُنعَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمُ إِراحِج ٢٧٧٦ فِي جَدَارِهِ فَلَا يَمُنعَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمُ إِراحِج ٢٧٦ع فِي عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمُ إِراحِج ٢٧٦ع إِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَكُومِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمُ إِراحِج ٢٧٦ع وَلَيْ اللهُ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمُ إِراحِج ٢٧٦ع عَلَيْهِ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّهِ لَكُومِينَ إِلَى اللهُ الل

( ٩١٣٥ ) حَلَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ مِثْلَهُ ( ٩١٣٥ ) گذشته حديث ال دوسري سندس بھي مروي ہے۔

( ٩١٣٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُوْيُسٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ فَقَدُ لَغَوْتَ [راجع: ٢٦٧٢].

(۹۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا امام جس وقت جعد کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بیا کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

(۱۲۷۷) حَدَّثَنَا إِنْوَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أُويُسِ قَالَ قَالَ الزَّهْرِيُّ إِنَّ آبَا عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلُ فَيَقُولُ قَلْهُ دَعَوْتُ رَبِّى فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِى [صححه البحارى(١٣٤٠) ومسلم (٢٧٣٥)][انظر:١٠٣١٧] (عامر ورقبول بو بريره اللَّهُ سَعروى ہے كہ بَيْ اللَّهِ الْهَ فَرَايا تَهارى دعا وضرور قبول بوگ بشرطيك جلد بازى نہى جائے ، جلدبازى سے مراديہ ہے كہ آدى يوں كہنا شروع كردے كه ملى في توا بي رب سے اتى دعا كيں كيں، وہ قبول بى نہيں كرتا۔ ( ٩١٣٨) قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ اللَّهُ مَّ أَنْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ فِي صَلَاةً الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ اللّهُ مَا أَنْ الْوَلِيدِ وَسَلَمَة بُنَ هِ شَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَوَافَقَهُ الْقَاسِمُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنتَ الرَّكُوعِ [انظ: 80 ؟ [انظ: 80 ]

(۹۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ و گانٹیئے مروی ہے کہ بی علیہ جب نما نہ فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے تو بید دعاء فرماتے کدا ہے اللہ! ولید بن ولید بسلمہ بن ہشام ،عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکر مہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے طلم وستم سے نجات عطاء فرما ، اس پر قاسم نے ان کی اس بات میں موافقت کی کہ نبی نے دعائے قنوت و ترکے بعد پڑھی ہے۔

( ٩١٣٩ ) حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا آبُو أُوَيُسِ عَنُ الزُّهُرِئِّ عَنُ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُّ صَلَاقِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاقِ آحَدِكُمُ وَحُدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ جُزُءًا [راحع: ٧١٨٥].

(۹۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ بی ملیٹانے فر مایا اسلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس در جے زیادہ ہے۔

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَيَصْعَدُ صَلَاةِ الْفَصْرِ قَالَ فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَغْبَتُ مَلَائِكَةُ النَّهُارِ وَتَغْبَتُ مَلَائِكَةُ النَّهُارِ وَتَغْبَرُكَةُ النَّهُمْ وَهُمْ عَالِمَ فَيَالَ فَيَصَعَدُ مَلَائِكَةً اللَّيْلِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ وَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكَتُم عِبَادِي قَالَ فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ مَلَائِكَةُ النَّيْلِ قَالَ فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَعْمُ اللّهُمْ وَهُمْ يَعْمُ اللّهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ قَالَ سُلَيْمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا قَدْ قَالَ فِيهِ فَاغْفِرُ لَهُمْ يَوْمَ اللّذِينِ [صححه ابن يُصَلَّونَ وَتَرَكُنَاهُمُ وَهُمْ يُصَلَّونَ قَالَ سُلِيمَانُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا قَدْ قَالَ فِيهِ فَاغْفِرُ لَهُمْ يَوْمَ اللّذِينِ [صححه ابن عيب: اسناده صحيح].

(۹۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ مروی ہے کہ بی طالبہ نے فر مایا رات اور دن کے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکھے ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رات رہ بچکے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور دن والے فرشتے ترہ جاتے ہیں، اس طرح عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں تو دن والے فرشتے آسان پر چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے ترہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے'' ان سے بوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کو کس حال ہیں چھوڑا؟ وہ کہتے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے'' ان سے بوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کو کس حال ہیں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ

( ٩١٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ ثَلَاتَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قَالَ قُلْنَا نَعُمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقُرَأُ بِهِنَّ فِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُنَّ [صححه مسلم (٨٠١)]. [انظر: ١٠٤٥، ١٠٠١]. (٩١٣١) حضرت ابو ہریرہ واللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کیاتم میں سے کوئی آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اسپنے ابل خانہ کے پاس تین صحت مند حاملہ اونٹنیاں لے کرلو فے؟ صحابہ والنہ نے عرض کیا جی ہاں! ( بر مخص جا بتا ہے ) نبی علیهانے فر مایا جوآ دمی قرآن کریم کی تین آیتی نماز میں پڑھتاہے،اس کے لیے دو تین آیتی تین حاملہ اونٹیوں سے بھی بہتر ہیں۔ ( ٩١٤٢ ) حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى حَوْضِي وَإِنَّ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْنَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي

هَذَا كَأَلُفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راجع: ٢٢٢]. (۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ فاللے سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیہ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ زمین کا جو حصد میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پرنصب کیا جائے گا اور میری اس مجد میں نماز پڑھنے کا تواب' مسجد حرام' کے علاوہ دیگر تمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے کی طرح ہے۔

( ٩١٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَالْمِسُورِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ خُيَيْبٍ عَنْ حَفْصِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ

(۹۱۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْسُورًا مَوْلَى قُرَيْشٍ فِي حَلْقَةِ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ فَتَّى يَجُرُّ إِزَارَهُ فَوَكَزَهُ بِحَدِيدَةٍ كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ ٱلمّ يَبُلُغُكَ مَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِي يَحُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا [راجع: ٩٩٠]. (٩١٣٣) ايک مرتبه ايک نوجوان حضرت ابو ہر پرہ اللظ کے پاسے گذرا، وہ اپنا از ارکھنچتا ہوا چلا جار ہاتھا، حضرت ابوہر پرہ اللظ نے اپی چیزی اسے چیو کرفر مایا کیا تہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ابوالقاسم منافظ ان فرمایا ہے کہ جو خص تکبر کی وجہ ہے اپنے از ارکوز مین ریکھینچے ہوئے چان ہے،اللداس پرنظر کرم نہیں فرما تا۔

( ٩١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الطَّبِّيُّ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

## منال) اَمْرُيْ بِل يَوْسِرُي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُخَدِّثُ نَفْسِى بِالْحَدِيثِ لَأَنُ أَخِرَّ مِنُ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنُ أَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ [صححه مسلم (١٣٢)، وابن حيان (١٤٨)]. [انظر: ٩٨٧٧، ٩٨٧٧].

(۹۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایار سول الله سَلَّالَّا اُلِمَّا اِللَّمِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ الللِّه

( ٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى ٱهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ ٱفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجَهَا فَلَيْسَ مِنَّا

(۹۱۴۲) حضرت ابو ہر مرہ ڈلٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص کسی نو کر کواس کے اہل خانہ کے خلاف بھڑ کا تا ہے، وہ ہم میں ہے نبیں ہے اور جو شخص کسی عورت کواس شو ہر کے خلاف بھڑ کا تاہے، وہ بھی ہم میں ہے نبیں ہے۔

( ٩١٤٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فِي الْمُنَافِقِ وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ [صححه مسلم (٥٥)]. [انظر: ١٠٩٣٨].

(۱۱۴۷) حضرت ابو ہریرہ رہائیں سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا منافق کی تین نشانیاں ہیں،خواہ وہ نماز روز ہ کرتا ہواور اپنے آ پ کومسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو مجھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

( ٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخُلُّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَوَضَعَهُ تَحْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخُلُّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَوَضَعَهُ تَحْتَ عَرُشِهِ فِيهِ رَحْمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي [صححه البحاري (٧٤٠٤)]. [انظر: ١٠٠١٥].

(۹۱۳۸) حضرت ابوہریرہ طائزے مردی ہے کہ نی طائلانے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں 'جواس کے پاس عرش پر ہے' ککھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَوٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنْ الْآخْرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ (۹۱۳۹) حضرت الوہر مرہ واللہ است مروی ہے کہ نبی علیا است فر مایا جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے، اسے اتناہی ہوجی ملے گا جتنا اس کی بیروی کرنے والوں کو سلے گا اور ان کے اجروثو اب میں کسی قتم کی کئی نہ کی خدکی جائے گا، اور جو شخص لوگوں کو گر افٹی کی ملرف دعوت دے، اسے اتناہی گناہ ملے گا جتنا اس کی بیروی کرنے والوں کو سلے گا اور ان کے گناہ میں کسی قتم کی کئی نہ کی حائے گی۔ حائے گی۔

( .٩١٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ٱخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوّاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا ٱحَدَّ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهيدًا [صححه مسلم (١٣٧٨)]

(۹۱۵۰) حضرت ابو ہریرہ رہائٹیئے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور مختیوں پرصبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق بیں گوائی بھی دول گااور سفارش بھی کرون گا۔

( ٩١٥١ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ التَّثَاوُبَ مِنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاثَبَ أَجَدُكُمُ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ [راجع: ٧٩٩٣].

(۹۱۵۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جمائی شیطان کے اثر کی وجہ سے آتی ہے اس لئے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے وجہاں تک ممکن ہوا ہے رو کے۔

( ۹۱۵۲ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًّا [راجع: ۲ - ۸۸] ( 9۱۵۲ ) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی الیشانے فرمایا کا فراوراس کامسلمان قاتل جہنم میں بھی جمع نہیں ہوسکتے۔

( ٩١٥٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعُلَمُ الْمُؤْمِنُ مَّا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌّ وَلَوْ يَعُلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ أَحَدٌّ [راحع: ٨٣٩٦].

(۹۱۵۳) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اگر بندہ مومن کو دہ سز ائیں معلوم ہو جا ئیں جواللہ نے تیار کررکھی ہیں تو کوئی بھی جنت کی طبع نہ کرے (صرف جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہیں) اور اگر کا فرکواللہ کی رحمت کا اعدازہ ہوجائے ہتو کوئی بھی جنت سے ناامید ندہو۔

( ٩١٥٤ ) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ. [صححه مسلم(٢٢٢٠)].

(۹۱۵۴) اور گذشته سند سے ہی مردی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا بیاری متعدی ہونے ، ما وصفر کے منحوں ہونے ، مرد ہے کی کھوپڑی کے کیڑے اور ستاروں کی تا جیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

### 

( ٩١٥٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِى الْمَسِيحُ الدَّجَالُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دَائِرَ أُحُدِثُمَّ تَصُرِفُ الْمَلَاثِكَةُ وَجُهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهُلِكُ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا قَالَ آبِي فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ [صححه مسلم (١٣٨٠)، وابن حبان (١٨١٠)]. [انظر: ٩٨٩٧، ٩٨٧٥].

(۹۱۵۵) اور گذشته سند سے ہی مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا سے و جال مشرق کی طرف ہے آئے گا اور اس کی منزل مدینہ منورہ ہوگ، یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے آ کر پڑاؤڈالے گا، پھر ملائکہ اس کا رخ شام کی طرف پھیرویں گے اور دیمبیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔

( ٩١٥٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ دِينَارِ يَغْنِى عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هَوْ مَعْلُ اللَّهِ عِنْ قَبْلِى كَمَثْلِ رَجُل بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثْلِى وَمَثَلُ اللَّهُ بِياءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثْلِ رَجُل بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثْلِى وَمَثَلُ اللَّهُ بِيهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَوايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَلَا نَا خَاتَمُ النَّاسُ عَلْوهُ وَنَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَلَا لَكَبَنَةً وَآنَا خَاتَمُ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وَضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَلَا لَكُن اللَّبَنَةُ وَآنَا خَاتَمُ النَّاسُ يَطُولُونَ هِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْولَهُ اللَّهُ ال

(۹۱۵۲) حضرت ابو ہر آرہ نگاٹھ ہے مروی کے کہ نبی علیہ نے فر مایا میری اور جھے ہے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آ دمی کے ایک نہایت سین وجمیل اور کھل محارت بنائی، البتہ اس کے آروچکر اگلے ایسے سین وجمیل اور کھنے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ ممارت کوئی نہیں دیکھی ، سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ، سودہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم النہین ہوں۔
میں ہوں اور میں ہی خاتم النہین ہوں۔

(٩١٥٧) حَلَّنَنَا سُلَيْمَانُ حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عُتْبَةً بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِى تَمِيمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِى زُرَيْقِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَظُرَحُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخِرِ ذَاءً [صححه البحارى (٣٣٢٠)].

(۹۱۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یا در کھے کہ کھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کواس میں مکمل ڈبود سے (پھراسے استعمال کرنااس کی مرضی پرموتوف ہے )

( ٩١٥٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

(٩١٥٨) اور بي طِيَّا فِرْمَايا كرچبتم مِن سَرَى كَرِيَّنَ مِن كَامنه اردَ فَواسِ حَاجِ كَدَال بِرَن كُوسات مرتبدهوئ - (٩١٥٩) اور بي طِيَّا بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّقَنَا زَائِدَةُ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ و٩١٥٩) حَدَّقَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّقَنَا زَائِدَةُ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ومَلَّى وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَايَسْمَعَ الصَّوْتَ صَلَّى وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَايَسْمَعَ الصَّوْتَ فَإِذَا فَرَعَ وَرَجْعَ فَوسُوسَ فَإِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ [صححه مسلم (٣٨٩)]. [انظر: ٨٨٨ ].

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۹۱۵۹) حضرت ابوہریرہ مٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جب شیطان اذان کی آ وازسنتا ہے تو زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جا تا ہے تا کہ اذان نہیں سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھروا پس آ جا تا ہے، اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اقامت کے وقت بھی اسی طرح کرتا ہے۔

﴿ ٩١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِى يَأْتِى هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ [راجع: ٩١٩].

(۹۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ النظامے مروی ہے کہ نبی النظامے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں میں سب سے بدترین محف اس آدمی کو پاؤ کے جود وغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہوا در ان لوگوں کے پاس دوسر ارخ لے کرآتا ہو۔

( ٩١٦١ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَلَّثَنَا زَائِدَةً حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ ذَكُوانَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَفْرِبِهَا فَيُؤْمِنَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ فَيُوْمِنِذِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُاتِلُوا الْيَهُودَ فَيَفِرَّ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَوِ فَيَقُولَ الْحَجَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَوِ فَيَقُولَ الْحَجَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءً لَكَ عَرِا فَيَوْلَ الْحَجَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءً لَكَ عَلَى السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ [صححه البحارى (٦٥٠٦)]. [راحع: ٨٥٨٣].

(۱۲۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی ایسے شخص کواس کا ایمان نفتح نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا یا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہوا ورقیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودیوں سے قال نہ کر لو، اس وقت اگر کوئی یہودی بھاگ کر کسی پھر کے چھے جھپ جائے گا تو وہ پھر کہے گا اے بندہ خدا! اے مسلمان! یہ میرے چھے ایک یہودی جھیا ہوا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے قال نہ کرلوجن کی جو تیاں بالوں کی ہوں گی۔

( ٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذُن مَوْ الْبِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَلًا وَلَا صَرُفًا وَالْمَدِينَةُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَذِمَّةُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَلَاللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَذِمَّةُ اللَّهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَحِمَهِ مسلم (٨٠٥١)]. [انظر: وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَصَرُفًا وَحِمَةً اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَصَرُفًا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَصَرُفًا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا اللهِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلا صَرُفًا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا [صححه مسلم (٨٠٥١)]. [انظر:

## هي مُنلاً اعَدُانِ بَا يَعِيْمُ مِنْ الْمُؤْرِينُ فَرِيدُ وَمَنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا

(۱۹۲۲) حضرت ابو ہر پرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیکا نے فرمایا جوشن اپنے آتا کے علاوہ کی اور کو اپنا آتا کہنا شروع کر دے ، اس پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض یافغل قبول نہیں کرے گا اور تمام سلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے ، ایک عام آ دمی بھی اگر کسی کو امان دے دے تو اس کا کھا ظاکیا جائے گا، جوشخص کسی مسلمان کی امان کو تو ڑے ، اس پراللہ کی ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اس کا کوئی فرض یافغل قبول نہیں ہوگا ، مدینہ منورہ حرم ہے ، جوشخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کوشکا نہ دے ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا۔

( ٩١٦٣ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَلَّثَنَا زَائِدَةٌ قَالَ حَلَّثَنَا آبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرُةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ امْرِيءٍ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ امْرِيءٍ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصْدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَنْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصْدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَنْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ اللهِ وَتَصْدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَنْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ اللّهُ وَتَصْدِيقًا إِلَى مَالِكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ حَمْدِيقًا إِلَى مَنْ عَلْمُ وَلَوْ مَلْ حَدْتُكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ الْوَقَالَ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى مَنْ عَلَيْهُ الْعَلَيْدِ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى مَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْعَرْجُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْوَلِيْ عَلَى الْمَالِقُولُ الْوَالْمُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ الْوَلِمُ الْعُلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْكُولُولِ اللّهُ الْعَلَيْلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ الْمُ

(۹۱۶۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حفاظت اپنے ذیبے لےرکھی ہوئے اور ہم جواس کے راستے میں نظاکہ اگر وہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پنیمبر کی تقید بی کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بیذ مہداری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال میں اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچا دوں کہ وہ ثواب یا مال غیمت کو حاصل کرچکا ہو۔

( ٩١٦٤ ) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْآعُمَشُ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَبِيلِهِ يَجِىءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُلِمَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِى سَبِيلِهِ يَجِىءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمْ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكِ [راحع: ٧٦ - ٩]

(۹۱۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی طیکھانے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگاہے''وہ قیامت کے دن اسی طرح تروتا زہ ہوگا جیسے زخم لگتے کے دن تھا،اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

(٩١٦٥) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرِ حَلَّنَنَا رَائِلَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى قَالَ فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ وَنَفَّخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ أَغُويُتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي وَوَحِهِ أَغُويُتُ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي وَوَحِهِ أَغُويُتُ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي عَمَلٍ أَعْمَلُهُ كَتَهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَنْحُلُقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [صححه ابن حان على عَمَلٍ أَعْمَلُهُ كَتَهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَنْحُلُقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [صححه ابن حان (١١٧٩). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢١٣٤)].

#### هُ مُنْ لِلْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

(۱۲۵) حضرت البوہریہ و النظام مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موی علیا میں مباحثہ ہوا، حضرت موی علیا کہ کہ اے آ دم! آپ کواللہ نے اپنے دست قدرت سے بیدا کیا، اور آپ کے اندرا نبی روح مجودی ، آپ نے لوگوں کوشر مندہ کیا اور جنت سے فکوادیا؟ حضرت آ دم علیا نے فرمایا اے موی! اللہ نے تہمیں اپنے سے ہم کلام ہونے کے لئے منتخب کیا، کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے بھی پہلے کر این قا؟ اس طرح حضرت آ دم علیا، حضرت آدم علیا اللہ عالیہ عالب آگئے۔

(۹۱۲۱) حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّهِ بَنْ ذَكُوانَ يُكُنّى أَبَا الزِّنَادِ عَنْ عَبُدِ الرَّعَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي هَاشِمِ اشْتَرُوا الْمُعْرَةِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي هَاشِمِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْنًا يَا أُمَّ الزَّيْسِ عَمَّةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ بِنَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللّهِ شَيْنًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا [راحع: ٥٨٥] بِنْتَ مُحَمَّدِ الشَّتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللّهِ شَيْنًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا [راحع: ٥٨٥] بِنْتَ مُحَمَّدِ الشَّتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللّهِ شَيْنًا سَلانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا [راحع: ٥٨٥] بِنْتَ مُحَمَّدِ الشَّتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللّهِ شَيْنًا سَلانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا [راحع: ٥٨٥] والله عَرْبِي وَمِي مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَعْمَالِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ مَا اللهُ وَلَا لَا مَا عَلْمَ مِنْ اللّهُ كُلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ٩١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكُمْ يُحَوَّلُ ذَهَبًا يَكُونُ عِنْدِى بَغْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِلدَيْنِ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَائَهُ [راجع: ٢٠٣٨].

(۱۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا مجھے یہ بات پندٹہیں ہے کہ تمہارا یہ احد پہاڑسونے کا بنا دیا جائے اور تین دن گذرنے کے بعداس میں سے میرے پاس کچھ فئے جائے سوائے اس چیز کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھ لوں ، کیونکہ قیامت کے دن مال و دولت کی ریل پیل والے لوگوں کے پاس ہی تھوڑ ا ہوگا ، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے جربحرکر دائیں بائیں اور آگے تقیم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑ ہے ہیں۔

(۹۱٦٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيّة قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَة عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُولَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَّامَوْتُهُمْ بِالسِّوْاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقِ راحِيَّة ٥٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّوْاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقِ راحِيَة ١٥٠٤] (٩١٦٨) حضرت ابو بريه وليَّ عَنْ مروى ہے كه بى النِي اللَّهُ عَلَى أَمْت بِر مشقت كا انديشرنه بوتا تو مِي انہيں بر مناز كو وقت مواك كرنے كاتھم ويتا۔

( ٩١٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو فَلَاكُرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

(١٢٩) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مردی ہے۔

( ٩١٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا وَائِدَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا [راجع: ٢١٧].

( ۱۵ مار عاد بریره والتوسمروی ہے کہ بی اللہ نے نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٩١٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَيْحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتِيْنِ [٧١٧٦]

(۱۷۱۹) حضرت ابو ہر ریہ دلائیئا ہے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص تہجد کی نماز کے لیئے اٹھے تو اسے جا ہے کہاس کا آغاز دوہلکی رکعتوں ہے کرے۔

( ٩١٧٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ذَكُوانَ آبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدُرَكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَجْدَةً فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدُرَكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَجْدَةً فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن حريمة: ٩٨٥). قال الألباني: صحيح أَدْرَكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ سَجْدَةً فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن حريمة: ٩٨٥). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٧٣/١).]. [انظر: ٢٧٣/١].

(۹۱۷۲) حضرت ابو ہر رہ ہٹائٹزے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو محض طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی اور جو محض غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی۔

( ٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَغْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَحِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطُعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ

(۱۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلماً ن بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے کھانا کھلائے تو جانے والے کو کھالینا چاہتے ،البنۃ خود سے سوال نہیں کرنا چاہئے ،ای طرح اگر پینے کے لئے کوئی چیز دے تو پی لینی چاہئے ،البنہ خود سے سوال نہیں کرنا چاہئے۔

( ٩١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَّ أَوْ مُرَّعَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ سَأَلَهُمْ هَلْ تَرَكَ دَيْنًا ۚ فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ قَالَ هَلْ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

(٩١٧٣) حضرت ابو ہررہ واللہ عمروی ہے كه نى عليا كے پاس جب كوئى جنازه لا يا جاتا تو آ پُ تَالْقَيْم بِهِ يَا يَا وَ اللهِ عِيضَا كَمَا وَ اللهِ عِيضَا كَمَا

## هُ مُنلِهُ احْدُنْ بِلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اس شخص پرکوئی قرض ہے؟ اگرلوگ کہتے ہی ہاں! تو بی علیا او چھٹے کہ اسے اداء کرنے کے لئے اس نے بچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے اور اگروہ ناں میں جواب دیتے تو نبی علیا فر مادیتے کہ ا نماز جنازہ خود ہی پڑھاو۔

( ٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ آبَدًا اجْتِمَاعًا يَضُرُّ ٱحَدَهُمَا قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ يَقْتُلُهُ كَافِرٌ ثُمَّ يُسَدَّدُ بَعْدَ ذَلِكَ [راحع: ٢٥٥٥].

(۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئٹ مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا دوآ دمی جہنم میں اس طرح جمع نہیں ہوں گے کہ ان میں سے ایک، دوسرے کونقصان پہنچائے ،صحابہ ڈٹائٹانے پو چھایا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ فر مایا وہ مسلمان جوکسی کا فرکوٹل کرے اور اس کے بعد سید ھاراستہ اختیار کرلے۔

( ٩١٧٦ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي أَنْ أُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ ٱجُو أَوْ غَنِيمَةٍ [صححه مسلم (١٨٧٦)]. [انظر: ٩٤٧٥، ٩٤٧١].

(۹۱۷ ) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ذیبے یہ بات لے رکھی ہوئے اور ہے جواس کے راستے میں جباد کی نبیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے راستے میں جباد کی نبیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پیغیبر کی تصدیق کر دن یا اس حال اس کے میرے پیغیبر کی تصدیق کر دن یا اس حال اس کے میرے پیغیبر کی تصدیق کروں یا اس حال اس کے میرے کی طرف واپس پہنچادوں کہ وہ تو اب یا مال غنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔

( ٩١٧٧ ) وَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُجُرَّحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ وَ وَهِ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمْ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْلُ [راحع: ٩٠٧٦].

(۷۱۷) اور نبی طایعانے ارشاد فر مایا اللہ کے رائے میں جس کمی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،'' اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے رائے میں کسے زخم لگاہے'' وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگا کیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٩١٧٨ ) حَلَّاثُنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَلَّاثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُزَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْحَلِيثِ

(۹۱۷۸) گذشته حدیث اس دو سری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩١٧٩ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُوْ يَغْنِي ابُنَ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

#### هي مُنالاً المَارِينَ بل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ

ُ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُ آنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبضَ فِيهِ عُرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن

(۹۱۷۹) حضرت ابو ہریرہ نگانٹؤے مروی ہے کہ وہ (حضرت جریل ملیہ) نبی ملیہ کے ساتھ ہرسال ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ مگانٹی کا وصال ہوا، اس سال دومر تبددور فرمایا۔

( ٩١٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَئِيهِ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حَصِينِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرُّفُتُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ قَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُوُّ صَائِمٌ [راحع: ٧٩٦].

(۱۸۰) حضرت ابو ہریرہ رفائشٹ مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا جبتم میں سے سی شخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہئے کہ '' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہہ دے کہ میں روز نہ دیر سیم مول س

( ٩١٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ فَيْحَهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ [راحع: ٨٨٨٧].

(۹۱۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی ٹیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔

( ٩١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ قَالَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلَمُ عَبْدٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ آعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِى سَبِيلِهِ يَجِىءُ جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسُّكٍ [رااحع: ٧٦].

(۹۱۸۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیکانے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،''اور اللہ جا نتا ہے کہ اس کے راستے میں کے زخم لگائے 'وہ قیامت کے دن اس طرح تروتا زہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

(٩١٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ حَالِدِ بُنِ يَزِيدَ غَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ لَوْلَا أَنْ أَشَقَ عَلَى أُمَّتِي لَآمَرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ و قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنَّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ وَقَبْلَ مَا أَكُنُ وَبَعْدَ مَا آكُلُ حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ

(٩١٨٣) حضرت ابو ہریرہ و ٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشرنہ ہوتا تو میں اسے ہر

#### 

وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ فائر ماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی علیہ کا یہ فرمان ساہے، میں سونے سے پہلے بھی مسواک کرتا ہوں ۔ سے پہلے بھی مسواک کرتا ہوں ،سوکرا مختے کے بعد بھی ، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی مسواک کرتا ہوں ۔

( ٩١٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ آنَّهُ قَالَ رَقِيتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمُسْجِدِ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهُ فَنَزَعَ سَرَاوِيلُهُ ثُمَّ تَوَصَّآ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ الْوُضُوءَ وَرِجْلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَخَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ الْوُصُوءَ وَرِجْلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلُ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ [راحع: ٩٣٤].

(۱۹۸۴) نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجد کی جہت پر چڑھ کر حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ کے پاس پہنچا، انہوں نے قیص کے نیچے شلوار پہن رکھی تھی ، انہوں نے شلوارا تاری اور وضو کرنے لگے، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بازوؤں تک اور پاؤں کو پنڈ لیوں تک دھویا اور فرمایا کہ ہیں نے نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سا ہے قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات سے روثن اور چمکدار پیشانی والے ہوں گے، اس لئے تم میں سے جو شخص اپنی چمک بڑھاسکتا ہو، اسے ایسا کر لینا جا ہے۔

( ٩١٨٥ ) حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَتَنُ سَلَمَةَ الْأَبْرَشِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبِّهِ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ

(۹۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ والتفظیت مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا دشمن سے آ منا سامنا ہونے کی تمنا مت کیا کرو، کیونگہ تم نہیں جانے کہ اس صورت میں کیا بچھ ہوسکتا ہے۔

( ٩١٨٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثِنِى آبُو صَخْوٍ حُمَيْدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى وَالْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالِيَّةَ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْحُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُولُ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْحَمْسُ وَالْمَا إِلَى وَمَضَانَ مُكَفِّواتُ مَا بَيْنَهُنَّ مَا الْجَيْبَتُ الْكَبَائِرُ [صححه مسلم(٢٣٣)]. (٩١٨٦) عَدْدُوسِ عَدْدُوسِ عَدْدَكَ اورا يَك رمضان (٩١٨٦) عَدْرُوسُ وَلَيْ مَا الْجُنْبَتُ الْوَالِي جَدْدُوسِ عَدْتَكَ اورا يَك رمضان

دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے بشرطیکہ کمبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔

( ٩١٨٧ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو صَخْوٍ عَنُ أَبِنَى حَازِمٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنُ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلِفُ

(١٨٧) حضرت ابو ہرنیہ و الفؤے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مؤمن الفت کا مقام ہوتا ہے، اس مخص میں کوئی خیرنہیں ہوتی

## هي مُنلاا مَن فِي لِيَتِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

جوکسی سے الفت کرے اور نداس سے کوئی الفت کرے۔

( ٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ قُرِءَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَبُوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا مَرَّتَيْنِ [راحع: ٧٦٢٧].

(۹۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ہر پیراور جعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراتا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھویہاں تک کہ بیآ پس میں صلح کرلیں۔

( ٩١٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ ٱرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ

سفرمیں دور گعتیں فرض قرار دی ہیں۔

( ٩١٩ ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بُنُ آبِي صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآهَةِ
قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَحَمَّدَنَّ اللَّهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أُنَاسٍ مَا
عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ قَطُّ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ بَعُدَمَا احْتَرَقُوا فَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ بَعُدَ شَفَاعَةِ مَنْ يَشْفَعُ
عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ قَطُّ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ بَعُدَمَا احْتَرَقُوا فَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ بَعُدَ شَفَاعَةِ مَنْ يَشْفَعُ
( ٩١٩٠ ) حضرت ابو بريره النَّذِي عَلَيْهَا فَيْ فَرَا يَا قَالِ مَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِقُولَ لِيَا ضَوْصَ كُرُم فَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْدَوَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ الْمَالِقُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْدَوَا لَهُ مَا لَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْقِيَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ مِ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا عَلَيْهُ الْمُعَلِّولُهُ مُنْ اللَّهُ الْعَمْ الْمُ الْعُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ الْمُعَلِي الْعَلَوْلُ الْمُعْتِلُولُهُ مِنْ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ لِهُ الْمُنْ الْمُعْتِلُولُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَالِهُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُل

گا جنہوں نے بھی کوئی نیکی نہ کی ہوگی ،اورانہیں جہنم سے زکال لے گا ،اس وقت تک وہ جہنم کی آگ میں جل (کرکوئلہ بن) چکے

ہوں گے،اس کے بعد سفارش کرنے والے کی سفارش سے اپنی رحمت کے سبب انہیں جنت میں واضلہ عطاء فرمائے گا۔

(٩٩٩١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالُقَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِیِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةً هُمْ سَبْعُونَ ٱلْفَا تُضِيءُ وُجُوهُهُمُ إِضَائَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ فَقَالَ آيُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ الْاسَدِيُّ يَرُفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ

(۹۱۹۱) حطرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ٹاٹٹی کو بیڈرماتے ہوئے سنا ہے کہ تیمری امث میں سے ستر ہزار آ دمی جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چبرے چودہویں رات کے چاند کی طرح چکتے ہوں گے، حضرت عکاشہ بن محصن ٹاٹٹوا پی چا درا ٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اورعرض کیا پارسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل

#### هي مُنالِاً اَحْدُرُ مِنْ لِي يَسْوَمْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فرمادے، نبی ملینانے دعاء کردی کداے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرماء پھرایک انصاری آ دمی کھڑے ہو کر بھی یہی عرض کیا، لیکن نبی ملینانے فرمایا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

( ٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ وَعَلِيٍّ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى الْحَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ آخْبَرَنَا قَبِيصَةٌ بْنُ ذُونِبِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْحَبْرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُويِّ قَالَ آخْبَرَنَا قَبِيصَةٌ بْنُ ذُونِبِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْآةِ وَخَالَتِهَا [صححه البحارى (١١٥٠)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْآةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمُرْآةِ وَخَالَتِهَا [صححه البحارى (١١٥٠)، ومسلم (١٤٠٨)]. [انظر: ٩٨٣٣، ٩٨٣٣ ، ٢٠٧٢ . [

(۹۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ والنفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ آبِى أَنَسِ آنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتَّحَتُ ٱبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتُ ٱبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتُ الشَّيَاطِينُ (راحع: ٧٧٦٧).

(۹۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ دلائنے سے مروی ہے کہ نبی ملائا نے فر مایا جب ما ورمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں ،جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٩١٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (ج) وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُلَانِ
الْخَثْعَمِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ یُحَدِّثُ عَنْ أَبِی هُرُیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ إِذَا خَرَجَ سَفَرًّا
فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَالْخَلِیفَةُ فِی الْآهُلِ قَالَ وَأُرَاهُ قَالَ وَالْحَامِلُ عَلَی
الظَّهْرِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِ وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ أَعُوذُ بِلَكَ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ

(۹۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی طینا جب بھی سفر کے اراد نے سے نگلتے اور اپنی سواری پرسوار ہوتے تو یہ دعاء پڑھتے کہ اے اللہ! تو ہی سفر میں میر اسائقی اور اہل وعیال میں میر اجائشین ہے، اور سواری کی پیٹے پر بٹھانے والا ہے، اے اللہ! خیر خواہی کے ساتھ ہماری رفاقت فر مااور اپنی ذمہ داری میں واپس پہنچا، ہم سفر کی مشکلات اور واپسی کی پریٹانی سے تیری بناہ میں آتے ہیں۔

( ٩١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا الْآجُلَحُ أَنَّ أَبَا بُرُدَةَ بُنَ آبِى مُوسَى الْآشُعَرِيَّ آخُبَرَهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً مَا دَعَا اللَّهَ فِيهَا عَبُدٌ مُؤْمِنٌ بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ

(٩١٩٥) حضرت ابو ہر رہ وہ التفاع مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم مَالْقَیْمُ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت

#### هُي مُنالًا اَمُن لِيَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الی بھی آتی ہے کہ بندہ مسلم اللہ سے جو دعاء کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرمادیتا ہے۔

(٩١٩٣) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنُ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ النَّعْرَبُ عَنْ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ النَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ يَوْمٍ طَلَعَتُ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِنَّا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ يَوْمٍ طَلَعَتُ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ أَدْجِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا [صححه مسلم (٥٥٤)]. [انظر: ٩٩ ٩٣ ، ١٠٦٥ ].

(۹۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ نظائیے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آ دم علیا کی تخلیق ہوئی ،اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے باہر نکا لے گئے۔

( ٩١٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ (ح) وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ (ح) وَعَتَّابٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَقَالَ عَتَّابٌ حَتَّى تُفُرَّعَ فَلَهُ قِيرَاطُانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا لَعَظِيمَيْنِ [احرحه النحارى: ٢/١١]

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نی طالبانے فر مایا جوشص کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گااور جوشخص دفن سے فراغت ہونے تک انظار کرتار ہا'اسے دوقیراط کے برابرثواب ملے گا،صحابہ شالند نے دوقیراط کی وضاحت دریافت کی تو نبی علیہ نے فر مایا دوعظیم پہاڑوں کے برابر۔

( ۱۹۹۸) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِیِّ أَخْبَرَنِی أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَلْهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُعُونَ فَخَالِفُوهُمْ [راحع: ۷۲۷۲] أَبَا هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَآيَصُبُعُونَ فَخَالِفُوهُمْ [راحع: ۷۲۷۲] (۱۹۹۸) حضرت ابو ہریہ دُلُونِ مَنْ مَن مِن مَن عَلِيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِي بَهِ وَوَنَصَارَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنْ بِمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

( ٩١٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْنَحُولَانِيُّ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مِنْ تَوَصَّاً فَلْيَنَثُرُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ [ راحع : ٢٢٢] أَبَاهُ رَيُّولُ قَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّاً فَلْيَنْثُرُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ [ راحع : ٢٢٢] ( ١٩٩٩) حضرت ابو بريره رُفَاتِينَ عروى ہے كه بى اللَّهُ عَلَيْهِ فَر ما يا جُوتُ فَور كرے، اسے ناك بھى صاف كرنا جا ہے اور جوتُ فَلَ تَقْرُول سے اسْتَجَاء كرے، اسے طاق عددا خَتْيار كرنا جا ہے۔

( . ٩٢٠) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةً وَعَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَيْلَ الْمُنْقَلَةَ فَإِنَّهَا إِنْ تَلْقَ تَفِرَّ وَإِنْ تَغْنَمُ تَغْلُلُ [راجع: ٨٦٦١].

(۹۲۰۰) حضرت ابو بررہ والتق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سا بے خوشبودار گھاس کھا کرمو نے ہونے

#### هي مُنالا اَعَارِيْنِ اِسْتُونِ اِللَّهُ وَيُعَالَيْنَ اللَّهُ وَيُعَالَيْنَ اللَّهُ وَيُعَالَيْنَ اللَّهُ وَيُعَالَيْنَ اللَّهُ وَيُعَالَيْنَ اللَّهُ وَيُعَالِقُونَ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَيُعَالِقُونَ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَيُعَالِقُونَ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَيُعَالِقُونَ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَيُعَالِقُونَ وَمُعَالًا اللَّهُ وَيُعَالِقُونَ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَيُعَالِقُونَ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَمُعَالِقًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

والے گھوڑوں کے استعمال سے بچو، کیونکہ اگر ان کا دشمن سے سامنا ہوتو وہ بھاگ جاتے ہیں اور اگر مال غنیمت مل جائے تو خیانت کرتے ہیں۔

( ٩٢.١ ) حَكَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ آبِى حَصِينٍ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْعَشُرَ الْأَوَّاسِطَ فَمَاتَ حِينَ مَاتَ وَهُوَ يَعْتَكِفُ عِشْرِينَ يَوْمًا [راحع: ١٦٨].

(۹۲۰۱) حضرت الوہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ ارمضان کے آخری دس دنوں کا اور درمیانے عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور جس سال آپ مُلاٹیم کا وصال ہوا، آپ مُلاٹیم نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔

( ٩٢.٢ ) حَدَّثَنَا نُوحُ مُنُ مَيْمُونِ قَالَ أَخْسَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ يَغْنِى الْعُمَرِيَّ عَنْ جَهْمِ مْنِ آبِي الْجَهْمِ عَنْ مِسْوَرِ مْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

( ۹۲۰۴ ) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی عظیا نے فر مایا اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کور کھ دیا ہے۔

( ٩٢.٣) حَدَّثْنَا نُوحُ بُنُ مَيْمُونِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةَ وَمِنْبَرِى عَلَيْ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةَ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةَ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةَ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةً مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى

(۹۲۰ m) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>یں ہے</sup> فر مایا زمین کا جوحصہ میر ہے گھر اور میر ہے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہےاور میرامنبر قیامت کے دن میر ہے حوض پرنصب کیا جائے گا۔

( ٩٢.٤ ) حَدَّثَنَا نُوحٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا آنَّهُ قَالَ مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَع الْجَنَّةِ

(۹۲۰۳) حفرت ابو ہریرہ والنو سے مروی ہے کہ نی علیہ انے فرمایا میرا بیمنبر جنت کے درواز وں میں سے سی درواز سے پرہوگا۔
(۹۲۰۵) حَدَّثَنَا نُوحٌ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْقِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَمِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ فَنَ النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ (۱۲۰۵) حَفْرَتَ الْوَ بَرِيرِه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُوشِكُ أَنْ يُرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ (۱۲۰۵) حَفْرَتَ الْوَبِي وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَاحً مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرِيقِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَى الْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ

( ٩٢.٦ ) حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَنْمُونٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلَاثٍ الْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَّكُعَتَى الضَّحَى ( ٩٢٠ ٢ ) حَفرت الِوَهِرِيهِ وَثَاثِئَ ہے مروی ہے کہ مجھے میر نے لیل مَالِیْتُوا نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں آنہیں مرت وم

# الله المرابع المستدرة المرابع المرابع المرابع المستدرة المرابع المستدرة المرابع المراب

① سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دن روز ور کھنے کی۔ ﴿ جاشت کی دور کعتوں کی۔ (٩٢.٧) حَدَّثَنَا يَغْمَرُ بُنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تُأْمُرُنِي قَالَ بَرَّ أُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بَرَّ أُمَّكَ ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بَرَّ أَبَاكَ [راجع: ٨٣٢٦].

(٩٢٠٤) جفرت ابو ہریرہ اللہ اسمروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگا ورسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آ پ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی مُلیّنا نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس نے بوچھااس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، اس نے بوجیھا اس کے بعد کون؟ فر مایا تمہاری والدہ ،اس نے یو چھااس کے بعد کون؟ چوتھی مرتبہ فر مایا تمہارے والد۔

( ٩٢٠٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُشَاكُ بِشَوْكَةٍ فِي الدُّنْيَا يَحْتَسِبُهَا إِلَّا قُصِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرحه البحارى في الأدب المفرد (٥٠٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۹۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنا ور ابوسعید خدری ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فرمایا کسی مسلمان کو جو کا نتا بھی چیعتا ہے، اور وہ اس پرصبر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گنا ہوں کا کفارہ فر مادیتے ہیں۔

( ٩٢.٩ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَّرَ حَدِيثًا عَنْ صَفُوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ وَحَدَّثَ صَفُوانُ بْنُ سُلَيْمِ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَانَهُ يَهْوِي بِهَا مِنْ أَبْعَدِ مِنْ الثَّرَيَّا [انظر: ٤٧٢].

(۹۲۰۹) حضرت ابوہریرہ بڑھنٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْکِ نے ارشاد فر مایا بعض اوقات آ دمی اپنے دوستوں کو ہنانے کے لئے کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ثریا ستارے سے بھی دور کے فاصلے سے گر پڑتا ہے۔

( ٩٢٠ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [انظر: ٢٢١].

( ۱۲۱۰) حضرت ابو ہررہ و ٹائٹنے سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا پانچے وسن سے کم میں ذکو و نہیں ہے، پانچے اوقیہ جاندی سے کم میں زکو ہنیں ہے،اور یا مجے اونٹوں سے کم میں زکو ہنیں ہے۔

( ٩٢١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

### هُ مُنالًا احَدُرَى بَلِ سِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

عُنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّلَقِّى وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِوٌ لِبَادِ اصححه البحارى (١٦٢)) (٩٢١) حضرت ابو ہریرہ فاتن سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے باہر باہر بی تا جروں سے ملنے اور کسی شہری کودیہاتی کا سامان (مالِ شجارت) فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٢١٢) حَلَّثَنَا يَغْمَرُ بُنُ بِشُرِ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اللَّهُ سَعِيعً أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابُدَأَ بَعَنْ تَعُولُ [صححه البحاري (٢٤٣٦))، وابن حزيمة: (٢٤٣٩)].

(۹۲۱۲) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیٹا نے فرمایا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، اورتم صدقات و خیرات میں ان لوگوں ہے ابتداء کر وجوتمہاری ذیمہ داری میں آتے ہیں۔

( ٩٢١٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ وَالْذِى نَفْسُ آبِى هُرَيْرَةً بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمُى لَآخُبَبْتُ أَنْ آمُوتَ وَآلِنَا مَمْلُوكُ وَالْحَجْ وَبِرُّ أُمُى لَآخُبَبْتُ أَنْ آمُوتَ وَآلِنَا مَمْلُوكُ وَالْحَبْ وَالْحَاقِ وَالْحَبْ وَالْحَبْ وَالْحَبْ وَالْحَبْ وَالْحَبْ وَالْحَبْ وَالْمَالُوكُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْعَالَالَةِ وَالْحَبْ وَبِرُّ أُمُى لَآخُبَبْتُ أَنْ آمُوتَ وَآلِنَا مَمْلُوكُ وَالْحَبْ وَالْحَبْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِمِ اللّهِ وَالْحَبْ وَالْمُ

(۹۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا نیک عبدمملوک کے لئے د ہراا جر ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہر بریہ ڈٹاٹٹؤ کی جان ہے آگر جہاد فی سبیل اللہ، حج بیت اللہ اور والدہ کی خدمت نہ ہوتی تو میں غلامی کی خالت میں مرنا پیند کرتا۔

( ٩٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو يُونُسَ عَنْ آبِي هُويُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنْ النَّارِ

(۹۲۱۴) حضرت ابو ہریرہ رٹی ٹیٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لئے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔

( ٩٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنى جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ آنَّهُ سَمِعَ أَيَا وُرُعَةَ بُنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِلَّهُلِ الْلَّرْضِ مِنْ أَنْ يُمُطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا [راحع: ٤٧٠].

(٩٢١٥) حضرت ابو ہر آرہ و اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی ملیا ان این میں نافذی جانے والی ایک سر الوگوں کے تن میں تمیں دن تک مسلسل بارش ہونے سے بہتر ہے۔

( ٩٢١٦) حَدَّثَنَا عَتَابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَلَعُ مِنْ الطَّأْنِ تَحَيْرٌ مِنُ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ قَالَ دَاوُدُ السَّيِّدُ الْجَلِيلُ (٩٢١٢) حضرت الوہريه اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مَروى ہے كه بِي طَيُّاتِ فرمايا بَعَيْرُ كاچِهاه كا پِچ بَكرى كے برے بہتر ہوتا ہے ــ

( ٩٢١٧ ) حَدَّثُنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُوْفَلِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرُمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرُمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهُ عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرُمَى

(۹۲۱۷) حضرت ابوہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیائے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانور کو پھریا تیر مار کرختم کر دیا جائے اور پھراسے کھالیا جائے ،اس لئے پہلے اسے ذرج کرنا چاہیے ، بعد میں اگر اس پر تیر ماریں تو ان کی مرضی ہے۔

( ٩٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبِيًّا مِنُ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِنْ الْمُمَّمِ تُسَبِّحُ [صححه التعارى (٣٠١٩)، ومسلم (٢٢٤١)].

(۹۲۱۸) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ ہیں نے ٹبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک نبی نے کسی درخت کے پنچے پڑاؤ کیا ،انہیں کسی چیونٹی نے کاٹ لیا ،انہوں نے چیونٹیوں کے پورے بل کوآ گ لگا دی ،اللہ نے ان کے پاس وتی جیجی کہ ایک چیونٹی نے آپ کوکاٹا اور آپ نے تشییح کرنے والی ایک پوری امت کوڈتم کر دیا۔

( ٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ثَوْبَانَ أَرَاهُ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِرَجُلٍ تَعَالَ أُودِّعْكَ كَمَا وَذَعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ كَمَا وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْدَعْتُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا يُطَيِّعُ وَدَائِعَهُ [راجع: ٨٦٧٩].

(۹۲۱۹) موی بن وردان سے غالبًا منقول ہے کہ حضرت ابو ہر رہ ڈگاٹٹا نے ایک آ دمی سے فر مایا میں تنہیں اسی طرح رخصت کروں گا جیسے نبی ملیکٹانے رخصت فر مایا تھا، بیں تنہیں اس اللہ کے سپر دکرتا ہوں جواپٹی امانتوں کوضا کئے نہیں فر ماتا۔

( ٩٢٠) حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالًا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ مَا كَانَ أَحَدُ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ بِيَدِهِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ وَيَعِيهِ بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ آعِيهِ بِقَلْبِي وَلَا أَكْتُبُ بِيَدِي وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ عَنْهُ فَاذِنَ لَهُ عَلَيْهِ وَكُنْتُ آعِيهِ بِقَلْبِي وَلَا أَكْتُبُ بِيَدِي وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي الْكِتَابِ عَنْهُ فَاذِنَ لَهُ

(۹۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا کی احادیث مجھ سے زیادہ بکشرت جائے والا کوئی نہیں ، موائے عبداللہ

## الله المنافعة المنافعة الله المنافعة المنافع

بن عمرو ٹائٹٹا کے ، کیونکہ و ہاتھ سے لکھتے تھے اور دل میں محفوظ کرتے تھے جبکہ میں صرف دل میں محفوظ کرتا تھا ، ہاتھ ہے لکھتا نہیں تھا ، انہوں نے نبی ملی<sup>نیں</sup> سے لکھنے کی اجازت ما تگی تھی جو نبی ملی<sup>نیں</sup> نے انہیں دے دی۔

( ٩٢٦) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثِنى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا ذُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا ذُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [راجع: ٩٢١،].

(۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیائے فرمایا پانچے وس سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچے او قیہ چاندی سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے،اور پانچے اونٹوں سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے۔

( ٩٢٢٢) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَلْجِ يَحْيَى بُنُ آبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرُو نُنِ مَيْمُونِ آنَهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ لِى آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّى قَالَ قُلُ لَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ [راجع: ٣٩٥٣]

(۹۲۲۲) حفرت الو ہر رہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا مجھ سے کیا میں تہمیں ایک ایسا کلمہ فہ سکھاؤں جو جنت کا فڑا نہ ہے میں نے عرض کیا ضرور، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، نی علیہ نے فرمایا یوں کہا کرو۔ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ عِلَى عَدْدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّقَهَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِقْمَةً إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى اَثُوَهَا عَلَيْهِ [راحع: ۱۹،۹۲] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِقْمَةً إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَوَهَا عَلَيْهِ [راحع: ۱۹،۹۲] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِقْمَةً إِلَّا وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَوَهَا عَلَيْهِ إِراحِعَ ١٩٠٨]

( ۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالی اس بات کو پند فرما تا ہے کہ اپنی فتوں کے آثارا پنے بندے یو دیکھے۔

( ٩٢٢٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيتَمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَّنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ آنحَلَاقًا [راحع: ٧٢١١]

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہر رہ و فائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا جس تہمیں ہے نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ محاب مخالئہ نے عرض کیا تی ارسول اللہ! نبی علیہ نے فر مایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ بیں جن کی عرطویل بواور اخلاق بہتر ہیں ہو۔ ( ۹۲۲۵ ) حَدَّفَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّفَنَا عُبَدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَيُّوبٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُويُرَةً وَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ آبَتَاعَ مُبْتًا عُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْحِيَارِ إِذَا وَرَدَتُ السَّوقَ [راحع: ۲۸۱۲].

(۹۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیائے آنے والے تاجروں سے باہر باہر ہی مل کرخر بداری کرنے سے منع

# 

فرمایا ہے، جوشخص اس طرح کوئی چیز خریدے تو یچنے والے کو بازاراور منڈی میں چینچنے کے بعداختیار ہوگا ( کہوہ اس کیج کوقائم رکھے یافنخ کردے)

- ( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ اللَّوْلُوِيُّ وَأَبُو كَامِلَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَيْخُرُجُنَّ رَجَالٌ مِنْ الْمَدِينَةِ رَغَبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [راجع: ٢ - ٨٠ ].
- (۹۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُلَّاثِیْم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پچھ لوگ مدیند منورہ سے بے رغبتی کے ساتھ نکل جائیں گے ، حالانکدا گرانہیں بینہ ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔
- ( ٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ قَالَ آخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّ أَبَا هُوَيُرَةَ آخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَلْلَ أَنْ يُدْحِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِيمَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٧٨)].
- (۹۲۲۷) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک ندو الے جب تک اسے تین مرتبد دھونہ لے کیونکداس خبر نہیں کدرات بحراس کا ہاتھ کہاں رہا۔
- ( ۱۲۲۸) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابُنُ لَهِ يعَةَ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ وَقَدُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ وَقَدُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسُلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ [راحع: ٢٦٧٤] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ [راحع: ٢٦٧٤] ( ٩٢٢٨) حضرت ابو بريه خالفَيْ عن موى به كرين ايكساعت اليوبري في الله عنه وردعاء كرتا جالله الله وه چيز ضرور عطاء فرماديتا ہے۔
- ( ٩٢٢٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ ذَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بُنُ عُلُبَةً عَنُ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَجِّرُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اشِكَمَتْ دَرْدُ قَالَ قُلْتُ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً [راحع: ٢٥٠٤].
- (۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹزے مروی ہے کہ میں جب بھی دو پہر کے دفت لگلاتو نبی ملیٹھ کونماز ہی پڑھتے ہوئے پایا ، (ایک دن میں حاضر ہواتو) نبی ملیٹھ نے نماز نے فارغ ہوکر فاری میں پوچھا کہ تنہارے پیٹ میں در دہور ہاہے؟ میں نے کہا کہ نہیں ، فرمایا کھڑے ہوکر نماز بڑھو، کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔
- ( ٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ مُنُ حَفُصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَزُقَاءُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُذِبُ إِبُواهِمُ إِلَّا ثَلَاثٌ كَذِبَاتٍ قَوْلُهُ حِينَ دُعِيَ إِلَى آلِهَتِهِمُّ إِنِّى سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَذَا وَقَوْلُهُ لِسَارَةَ إِنَّهَا أُخْتِي قَالَ وَدَخَلَ إِبْرَاهِيمُ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنُ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ

الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَخَلَ إِبْوَاهِيمُ اللَّيْلَةَ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ أَوْ الْجَبَّارُ مَنْ هَذِهِ مَعَكَ قَالَ أُخْتِى قَالَ آرُسِلْ بِهَا قَالَ فَآرُسَلَ بِهَا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهَا لَا تُكَذِّبِى قَوْلِى فَإِنِّى قَدْ آخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِى إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَتْ إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا قَالَ فَأَقْبَلَتُ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَخْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلَّطُ عَلَيَّ الْكَافِرَ قَالَ فَعُطَّ حَتَّى رَكُصَ بِرِجُلِهِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهَا قَالَتُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ إِنْ يَمُتُ يُقُلُ هِيَ قَتَكَتُهُ قَالَ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتُ تَوَضَّأُ وَتُصَلَّى وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَٱخْصَنْتُ فَرُجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَىَّ الْكَافِرَ قَالَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ إِنْ يَمُتْ يُقَلُّ هِيَ قَتَلَتْهُ قَالَ فَأُرْسِلَ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ مَا ٱرْسَلْتُمْ إِلَىَّ إِلَّا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَٱغْطُوهَا هَاجَرَ قَالَ فَرَجَعَتُ فَقَالَتُ لِإِبْرَاهِيمَ أَشَعَرُتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَدَّ كَيْدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمُ وَلِيدَةً [صححه البحاري (٢٢١٧)] ( ۹۲۳۰ ) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈائٹا کہتے ہیں حضورا قدس مَاٹائٹیٹائے ارشاد فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیلا نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی

جوحقیقت میں تو تچی اور بظاہر جموث معلوم ہوتی ہو، ہاں!اس طرح کی تین باتیں کہی تھیں۔

کہلی دونوں باتیں توبیہ ہیں کہ حضرت ابراہیم ملیا نے فرمایا میں بھار ہوں اور بیفر مایا تھا کہ بیفعل (بت شکنی ) بڑے بت کا ہے اور تیسری بات کی بیصورت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیا اور حضرت سارہ میٹا کا ایک گاؤں سے گذر ہوا، وہاں ایک ظالم بادشاً هموجودتها، بادشاه ہے کی نے کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین عورت ہے، بادشاہ نے ایک آ دمی حضرت ابراہیم ملیکا کے پاس بھیج کر دریافت کرایا کہ بیعورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم ملیکا نے فرمایا میری بہن ہے، پھر حضرت سارہ عظائے پاس آ کرفر مایا کدروئے زمین پرمیرے اور تنہارے سواکوئی اور ایمان دارنہیں ہے، اور اس ظالم نے مجھ سے تہار مصنعلق دریافت کیا تھا، میں نے اس سے کہدویا کہتم میری بہن ہو،البدائم میری تکذیب نہ کرنا۔

اس کے بعد باوشاہ نے حضرت سارہ میٹام کو بلوایا ،سارہ چلی گئیں ، بادشاہ غلط ارادے ہے ان کی طرف بڑھا، حضرت سارہ میٹا اوضوکر کے نماز پڑھنے لگیں ،اور کہنے لگیں کہاہے اللہ!اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پراور تیرے رسول پرایمان رکھتی ہوں اوراپیے شوہر کے علاوہ سب سے اپی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو بھے پرمسلط نہ فرما، اس پروہ زمین میں جنس کیا، حفرت سارہ مظاہنے وعاء کی کہاہے اللہ!اگریہ اس طرح مرکیا تولوگ کہیں کے کہ سارہ نے اسے قل کیا ہے، چنا نجد اللہ نے اسے چھوڑ دیا ، دوبارہ اس نے دست درازی کرنا جا ہی ، لیکن پھراسی طرح ہوا ، وہ زمین میں دھنسااور رہا ہوا۔

تيسرى يا چوتھى مرتبہ بادشاہ اينے دربان سے كہنے لگا كية وميرے ياس آ دى كونبيں لايا ہے بلكه شيطان كولايا ہے،اسے ابراہیم کے پاس واپس بھیج دو، یہ کہد کرحضرت سارہ میٹام کوخدمت کے لیے ہاجرہ میٹام عطافر مائی ،حضرت سارہ میٹام، ابراہیم علیاں

### 

کے پاس والی آگئیں، اور کہا خدا تعالی نے کافری وست درازی سے جھے محفوظ رکھا اور اس نے جھے خدمت کے لیے ہاجرہ وی ہے۔

(۹۲۲) حکد تکنا موسمی بن داؤ د قال حکد تکنا ابن کھیعة عن عبید عن اللّهِ عن آبی جعفل عن سیعید بن آبی سیعید عن آبیہ عن آبی هوری و قال مَوضَتُ فَلَمْ یعکدنی ابن آدم فَلَدُ علیه و سلّم عن اللّهِ عن و جلّ الله قال مَوضَتُ فَلَمْ یعکدنی ابن آدم فَلَا یعکد و فلایک الله عن الله عن الله عن الله عند میں الله علیه و سلم (۱۹۲۹) فلا عاد من ما یعکود میں الله علی الله و ۱۹۲۵) فلو عاد میں ما یعکود میں الله علی الله و ۱۹۲۵) معزت ابو ہریہ میں تعارہوائیلن ابن آدم نے میری عیادت نہیں کی ، مجھے بیاس کی کیکن ابن آدم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے عرض کیا پروردگار اکیا آپ بھی بیارہوت ہیں؟

عیادت نہیں کی ، مجھے بیاس کی کیکن ابن آدم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے عرض کیا پروردگار اکیا آپ بھی بیارہوت ہیں؟

جواب ملاکہ زمین پرمیراکوئی بندہ بیارہوتا ہا اور اس کی بیار پری نہیں کی جاتی ، اگر بندہ اس کی عیادت کے لئے جاتا تو اسے وی شواب ملتا جو میری عیادت کر نے پر مات برہوتا ہا تو اسے یاتی باتا ، اگر کوئی اسے وی شواب ملتا ہو میری عیادت کے لئے جاتا تو اسے وی شواب ملتا ہو میری عیادت کر نے پر میں اور نہین پرمیراکوئی بندہ پیا ساموتا ہے کین اسے پانی نہیں پلایا جاتا ، اگر کوئی اسے یاتی باتا تو اسے وی شواب ملتا جو میری عیادت کر نے پر ماتا ، اور زمین پرمیراکوئی بندہ پیا ساموتا ہے کین اسے پانی نہیں پلایا جاتا ، اگر کوئی اسے یاتی بلاتا تواسے وی شواب ملتا ہو میکھی یا تی پلایا نے پرموتا۔

( ٩٢٣٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُويُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَإِنَّ وَرَقَهَا لَيُحَمِّرُ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَإِنَّ وَرَقَهَا لَيُحَمِّرُ الْجَنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْك

( ٩٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا وُقِى فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَأُومِنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَغُدِى عَلَيْهِ وَرِبحَ بِرِزْقِهِ مِنْ الْجَنّةِ وَكُتِبَ لَهُ أَجُرُ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۹۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے ، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور بڑی گھبرا ہٹ کے دن مامون رہے گا، منح وشام اسے جنت سے رزق پہنچایا جائے گا اور قیامت تک اس کے لئے سرحدی محافظ کا ثواب لکھا جاتارہے گا۔

( ٩٢٦٤) حَذَّنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ صِبْرَةَ وَعَبَادُ بُنُ مَنْصُورِ آنَّهُمَا سَمِعَا الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُزِيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُبُلُهُ إِلَّا الطَّيْبَ يَقُبُلُهَا بِيَمِينِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُوبِيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ اللَّقْمَةَ وَجَلَّ يَقُبُلُهُ الطَّيْبَ يَقُبُلُهَا بِيَمِينِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُوبِيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ اللَّقْمَة كَا يُوبُونُ الْقَيَامَةِ مِثْلَ أُحُدٍ [راحع: ٧٦٢٢]

(۹۲۳۴) حفرت ابو ہریرہ والتفاسے مروی ہے کہ نبی ملیائے فرمایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ

# مُنالِهَ اعْدُرُقُ بِلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اسے قبول فرمالیتا ہےاوراسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہےاور جس طرحتم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچے کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اسے احدیباڑ کے برابر ادا کر دیا حائے گا۔

( ٩٢٣٥) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِى إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ بِعُصْنِ شُولٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ قَامَاطَهُ عَنْهُ [راحع: ٧٨٢٨].

(۹۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ دلائٹۂ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹے دارٹہنی کو ہٹا یا ،اس کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

( ٩٢٣٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ النَّوْمِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَلْمِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ النَّوْمِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ رَبَّ النَّوْمِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْقُرْشِ الْعَظِيمِ وَالْقُرْآنِ وَالْهُرُآنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى لَا إِللَّهَ إِلَّا آنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لَكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَ الطَّاهِمُ وَالْتَ الطَّاهِمُ لَكُمْ مَنْ وَالْتَ الطَّاهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَقُو [راحع: ١٩٤٧] لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ الْقَيْنَ وَآغَنِنَا مِنْ الْفَقُو [راحع: ١٩٤٧]

(۹۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آتے تو یوں فرماتے کہ اے ساتوں
آسانوں، عرش عظیم اور ہمارے اور ہر چیز کے رب! وانے اور تھلی کو پھاڑنے والے اللہ! تورات، انجیل اور قرآن نازل
کرنے والے! آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہر شریر کے شرید 'جس کی بیشانی آپ کے قبضے میں ہے' آپ کی پناہ میں
آتا ہوں، آپ اوّل ہیں، آپ سے پہلے بچھ نہیں، آپ آ خر ہیں، آپ کے بعد پچھ نہیں، آپ طاہر ہیں، آپ سے اوپر پچھ
نہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے چیچے پچھ نین میرے قرضوں کوا دافر مائے اور مجھ فقرو فاقہ سے بے نیاز فرماد بچے۔

( ٩٢٣٧) حَلَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّهُ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدًا فِي اللَّهُ نِيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٣٣ . [9].

(۹۲۳۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ ٹی علیظائے فرمایا جوشخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر بردہ ڈالے گا۔

( ٩٢٣٨) حَدَّثَنَا حَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ يَمُرُّ بِآلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ لَا يُوقَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ بُيُوتِهِمُ النَّارُ لَا لِخُبْزٍ وَلَا لِطَبِيخٍ فَقَالُوا بِأَى شَيْءٍ كَانُوا يَعِيشُونَ يَا أَبَا هُمُ اللَّهُ عَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ يُرُسِلُونَ هُرَيْرَةً قَالَ بِاللَّسُودَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَكَانَ لَهُمْ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ يُرُسِلُونَ هُرَيْرَةً قَالَ بِاللَّسُودَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَكَانَ لَهُمْ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ يُرُسِلُونَ

إِلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ لَبَنِ

(۹۲۳۸) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹیؤے مروی ہے کہ آل مصطفیٰ مُٹیٹیٹی پر دودومہینے ایسے گذرجائے مُٹھے کہ ان کے گھروں میں آگ تک نہیں جلتی تھی، نہ روٹی کے لئے اور نہ کھانا پکانے کے لئے، لوگوں نے ان سے بوچھا اے ابو ہریرہ! پھروہ کس چیز کے سہارے زندگی گذارا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دو کالی چیزوں لیٹن محبوراور پانی پراور پچھانساری، اللہ انہیں جزائے خیرعطاء فرمائے، ان کے پڑوی تھے، ان کے پاس پچھ بکریاں تھیں، جن کاوہ تھوڑ اسادودھ بجوادیا کرتے تھے۔

( ٩٢٣٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدُرِ

(۹۲۳۹) حضرت ابو ہریرہ را اللہ علیہ ہے کہ نمی علیہ نے فر مایا آپس میں ہدایا کا تبادلہ کیا کرو، کیونکہ ہدیہ سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمَّرَ سِتِّينَ سَنَةً أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً فَقَدُ عُلِرَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ [راجع: ٢٦٩].

(۹۲۴۰) حضرت ابوہریرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کے فرمایا جس مخص کواللہ نے ساٹھ ستر سال تک زندگی عطاء فرمائی ہو، عمر کے حوالے سے اللہ اس کاعذر یورا کردیتے ہیں۔

(٩٢٤١) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنِ الطُّهَوِيِّ عَنْ ذُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْمَلُنَا وَأَنْفَضْنَا فَاتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ فَابُتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ فَابُتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ آهُلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتُوا عَلَى مَا فِي أَزُوادِكُمُ فَأَخَذُوهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ آهُلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتُوا عَلَى مَا فِي أَزُوادِكُمْ فَأَخَذُوهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَنْتُمْ لَا بُدُ فَاعِلِينَ فَاشُوبُوا وَلَا تَحْمِلُوا [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني ضعيف (ابن ماحة كُنْتُمْ لَا بُدُ قَاعِلِينَ فَاشُوبُوا وَلَا تَحْمِلُوا إِقال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني ضعيف (ابن ماحة عنه الله شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۹۲۳۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقہ کے ساتھ سفر بیں تھے، ہم مٹی اوڑ سے اور جھاڑتے چندا سے اونٹوں کے پاس سے گذر سے جن کے تقن بندھے ہوئے تھے اور وہ درختوں میں چرر ہے تھے، لوگ ان کو دو دو دو ہے خیدا سے اونٹوں کے پاس سے گذر سے جن کے تقن بندھے ہوئے تھے اور وہ درختوں میں چرر ہے تھے، لوگ ان کو دو دو دو ہے کے لئے تیزی سے آگے ہو تھے، نبی علیا ان سے فر مایا کہ ہوسکتا ہے ایک مسلمان گھرانے کی روزی صرف ای بیں ہو، کیا تم اس بات کو پہند کرو گے کہ وہ تنہار سے تو شددان کے پاس آئیں اور اس میں موجود سب کچھ لے جائیں؟ پھر فر مایا اگر تم پچھ کرنا ہی جائیں کو چند ہوتو صرف کی لیا کرو، لیکن ایسے ساتھ مت لے جایا کرو۔

( ٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيلَانَ

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدَعُوا رَكَعَتَى الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتُكُمْ الْمَعْيُلُ (٩٢٣٢) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا فجر کی دوسنیں نہ چھوڑ اکرو، اگر چیتہیں گھوڑے روندنے ہی کیوں نہ کیس۔

( ٩٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرُتُهُ فِى نَفْسِى وَمَنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرُتُهُ فِى نَفْسِى وَمَنْ ذَكَرَنِى فِى مَلَإِ مِنْ النَّاسِ ذَكَرُتُهُ فِى مَلَإِ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ [راجع: ١٦٥٥].

(۹۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے ارشاد فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں بیٹھ کریا د کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یا د کرتا ہوں ۔ یا د کرتا ہوں ۔

( ع٢٤٤) حَلَّثَنَا عَقَانُ وَبَهُزُّ قَالَا حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحُدُّ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ يَحُدُّتُ عَنْ آبِي هُويُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ يَحُدُّ مَنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى [صححه البحاري (٢٤١٦)، ومسلم (٢٣٧٦)، وابن حبان (٦٢٣٨)]. [انظر: ٢٠٤٤)، ومسلم (٢٣٧٦)، وابن حبان (٦٢٣٨)].

(۹۲۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہتا پھرے ''میں حضرت یونس علیہ سے بہتر ہوں۔''

( ٩٢٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طُلُحَةً قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي عَمْرَةً قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَبُدًا أَصَابَ ذَنبًا فَقَالَ أَيُ رَبِّ أَذُنبَ ذَنبًا فَاغُفِرُ لِى فَقَالَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ عَبُدِى أَنَّ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَبُدًا أَصَابَ ذَنبًا فَقَالَ أَيُ رَبِّ أَذُنبَ ذَنبًا فَقَالَ رَبُّهُ عَلَى مَكْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ أَي رَبِّ أَذُنبَ ذَنبًا آخَرَ وَيَا عُلِم عَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَغُفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَعَفَرَلَهُ ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَكَتَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ الْأَنْ فَرَا لَذَنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ آيُ رَبِّ الْأَدُنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَعَفَرَلَهُ ثُمَّ مَكَتَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَكَتَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اذَنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ اَيْ وَيَا خُلُولُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَعَفَرَلَهُ فَقَالَ اللَّهُ ثُمَّ مَكَتَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اذَنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَعَفَرَلَهُ فَقَالَ الْحَرَالِ أَنْ اللَّهُ مُ مَلَّا عَلَى مَا اللَّهُ ثُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ مُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عُلَم عَبُدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدُ غَفَرْتُ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَاءَ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

(۹۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ ایک آ دمی گناہ کرتا ہے، چرکہتا ہے کہ پروردگار! مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رہ بھی ہے جوگنا ہوں کومعاف فرما تا یا ان پرمواخذہ فرما تا ہے، میں نے اپنے بندے کومعاف کر دیا، نبی علیٹانے اس بات کوئین مرتبہ مزید دہرایا کہ بندہ پھرگناہ کرتا ہے اور حسب سابق اعتراف کرتا ہے اور اللہ حسب سابق

# مُنلُهُ المَرْاضِ اللهِ مِنْ اللهُ ا

جواب دیتا ہے، چوتھی مرتبہ آخر میں نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رہ بھی ہے جو گنا ہوں کومعاف فرما تا یا ان پرمؤاخذ وفرما تا ہے، میں نے اپنے بندے کومعاف کر دیا۔

( ٩٢٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ زَكْرِيَّا نَجَّارًا [راحع: ٧٩٣٤].

(۹۲۳۷) حضرت الوہریرہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا حضرت ڈکریا ملیٹا بیٹیے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔ (۹۲۶۷) حَدَّثَنَا

(۹۲۳۷) ہمارے پاس دستیاب ننے میں یہاں صرف لفظ "حدثنا" لکھا ہوا ہے جو کہ کا تبین کی فلطی کو واضح کرنے کے لئے ہے۔ (۹۲۶۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ دَاوُدُ بْنُ فَرَاهِيجَ أَنْحَبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَسُودَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ [راجع: ۷۹٤٩]

(۹۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ دانٹوے مروی ہے کہ بی علیہ کے دور باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کا فی چیز ول' مجوراور یانی''کے کھانے کی کوئی چیز خدہوتی تھی۔

( ٩٢٤٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَسْمَعُ الْحِكُمَةَ وَيَتَّعُ شَرَّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رَجُلِ أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ لَهُ ٱجْزِرْنِى شَاةً مِنْ عَنَمِكَ فَقَالَ اذْهَبُ فَحُذْ بِأُذُنِ حَيْرِهَا شَاةً فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ [راجع: ٢٢٤].

(۹۲۴۹) حضرت الوہر مرہ ہن النظامے مروکی کے کہ آبی علیا نے فر مایا اس شخص کی مثال' جو کئی جگل میں شریک ہواور وہاں حکت کی باتیں سے لیکن اپنے ساتھی کواس میں سے چن چن کر غلط با تیں ہی سنائے'' اس شخص کی ہے جو کسی چروا ہے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے چروا ہے اپنے ریوڑ میں سے ایک بحری میرے لیے ذبح کر دے ، وہ اسے جواب دے کہ جا کران میں سے جو سب سے بہتر ہو، اس کا کان پکڑ کرلے آؤاور وہ جا کر ریوڑ کے کتے کا کان پکڑ کرلے آئے۔

( . ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُدُفَعُ عَنْهَا الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّغُوَةَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٧٢٧٧].

(٩٢٥٠) حضرت الوہريره تُنَافِئت مروى ہے كہ بدترين كھانا اس وليم كا كھانا ہوتا ہے جس ميں مالداروں كو باايا جائے اور غريبوں كوچھوڑ ديا جائے ،اور جوخض دعوت ملنے كے باوجود نہ آئے ، تواس نے اللہ اور اس كے رسول مَنَافَیْزُم كی نافر مانی كی۔ (٩٢٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُويَرُمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَالُ

# هي مُنالِهَ أَمَارُن بِل يُعِيدُ مِنْ أَن بِل مِنْ مِنْ اللهُ مُنالِهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة رَبَيْنَ اللهُ هُرَيْرة رَبِينَ اللهُ ال

قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمُ [راجع: ٧٦٠٨].

(۹۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
البتہ ' فال' سب سے بہتر ہے، کس نے بوچھا یارسول اللہ!' فال' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جوتم میں سے کوئی سنے۔
(۹۲۵۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُو بِی عَنْ آبِی سَلَمَةً عَنْ آبِی هُو یُورَةً قَالَ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَمَ لَا یُورَدُ مُمُوفٌ عَلَی مُصِحِّ [صححه البحاری (۷۷۰)][انظر: ۹۲۱]
قال رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا یُورَدُ مُمُوفٌ عَلَی مُصِحِّ [صححه البحاری (۷۷۰)][انظر: ۹۲۵۲)
(۹۲۵۲) حضرت ابو ہریہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فریا ایا ایار جانوروں کو تکدرست جانوروں کے پاس ندلایا کرو۔
(۹۲۵۲) حضرت ابو ہریہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فریادہ قال سَمِعْتُ آبا هُرَیْرَةَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَانَ إِذَا أَیْسَ بِطَعَامٍ مِنْ غَیْرِ آهٰلِهِ سَالَ عَنْهُ فَإِنْ قِیلَ هَدِیّةٌ اَکُلُ وَإِنْ قِیلَ صَدَقَةٌ قَالَ کُلُوا وَلَمُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ کَانَ إِذَا أَیْسَ بِطَعَامٍ مِنْ غَیْرِ آهٰلِهِ سَالَ عَنْهُ فَإِنْ قِیلَ هَدِیّةٌ اکْلُ وَإِنْ قِیلَ صَدَقَةٌ قَالَ کُلُوا وَلَمُ يَالُهُ وَلَا رَاحِعَ اللّهِ الْ اللّهُ الْ اللّهِ مَالَى عَنْهُ فَإِنْ قِیلَ هَدِیّةٌ اکْلُ وَإِنْ قِیلَ صَدَقَةٌ قَالَ کُلُوا وَلَمُ يَالًا وَالْمُ الْمَعْدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(۹۲۵۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ مُنَائِئِنَا اس کے متعلق دریافت فرماتے ، اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ مُنَائِئِنَا اسے تناول فرمالیتے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو لوگوں سے فرما دیتے کہتم کھالواور خود نہ کھاتے۔

( ٩٢٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ رَأَى رَجُلًا مُبَقَّعَ الرِّجُلَيْنِ فَقَالَ أَخْسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنُ النَّارِ [راحع: ٢١٢] أَخْسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢١٢] أَخْسِنُوا الْوُصُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُا لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢١٢] ( ٩٢٥٣) مُحْدِين زياد كَبَة بي كما يك مرتبه حضرت ابو بريه وَلَا يَعْنَا مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ مَا لَهُ وَيَعْلَقُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْحَالَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( 9700) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّابَّةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ[راحع: ٩٩٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّابَةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راحع: ٩٩٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّابَةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّابَةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمِنْ الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْعِ مِنْ الْعَلِي فَوْلَ مِنْ عَلَيْهُ وَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلِي عَلَى عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْعَلِي عَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى

( ٩٢٥٥م ) وَمَنْ ابْتَاعَ شَاةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْبِحِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ [راحع: ٩٩٨، ٨٩٩]. (٩٢٥٥م ) جُوْخُص (وهو کے کاشکار ہوکر) الی بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تواسے دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے یا تو اس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع رفع کردے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور

# هي مُنالِمَا مَنْ بَنْ بِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

ساتھ میں ایک صاع تھجور بھی دے۔

( ٩٢٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِتَمْرٍ مِنُ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ فِيهِ بِأَمْرِهِ فَحَمَلَ الْحَسَنَ أَوُ الْحُسَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِتَمْرٍ مِنُ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ فِيهِ بِأَمْرِهِ فَحَمَلَ الْحَسَنَ أَوُ الْحُسَيْنَ عَلَى عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو يَلُوكُ تَمْرَةً فَحَرَّكَ خَدَّهُ وَقَالَ ٱلْقِهَا يَا بُنَى أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو يَلُوكُ تَمْرَةً فَحَرَّكَ خَدَّهُ وَقَالَ ٱلْقِهَا يَا بُنَى أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ لَا مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ [راحع: ٤٤٧٧].

(۹۲۵ ) حضرت ابو ہر پرہ رہ النظائے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے پاس صدقہ کی تھجوریں لائی سنیں، نبی علیا نے ان کے متعلق ایک عظم دے دیا اور حضرت حسن والنظام حسین والنظائو کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، ان کا لعاب نبی علیا پر بہنے لگا، نبی علیا نے سر الله کا کہ نبی علیا نے کہ ایک کا منہ میں سے وہ تھجور نکالی اور فر مایا کمیا تنہیں ایک تھجور نکالی اور فر مایا کمیا تنہیں ہے کہ آل محمد (مثانی کا منہ میں کھاتی۔

( ٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ آجُرَانِ [راجع: ٢٥٧].

(۹۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرمل پرد ہراا جرماتا ہے۔

( ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخَبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدُ كُفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدُ كُفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَلَيْنَاوِلُهُ أَكُلَةً مِنْ طَعَامِهِ [انظر: ٩٩٨٥].

(۹۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مردی ہے کہ نبی الیا ان فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی گرمی اور محنت سے کفایت کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اسپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ، اگر ایبانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کرہی اسے دے دے۔

( ٩٢٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَنَادَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْسِاءُ إِخُوةٌ لِعَلَاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا ٱوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرُيْمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ وَوَينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا ٱوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرُيْمَ لِللَّهُ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِينَ وَيَصَعُ الْحِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِينَ وَيَصَعُ الْحِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْمُحْمَرةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ الْوَالِسَلَامَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِينَ وَيَصَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْمُحْمَرةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ الْسَلَامَ وَيَهُلِكُ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ وَتَقَعُ الْمُنَالَ مُعَلِّقُهُ عَلَى الْإِسْلَامَ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمُسَيحَ الطَّبْيَانُ وَالنَّمَارُ مَعَ الْبَقِرِ وَالدِّمَابُ مَعَ الْعَبَى الْمُسَلِّعَ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْبَعَ الْمُسُودُ مَعَ الْمِيلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقِرِ وَالذَّمَابُ مَعَ الْعَنَمِ وَيَلْعَبَ الصَّابَانُ

#### اهم منالاً احَدُرُنْ بل يَنْ مَرْدُ وَ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُورُ وَفَيْ اللَّهُ وَلِيُرُوِّ وَفَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيُرُوِّ وَفَيْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بِالْحَيَّاتِ لَا تَطُوَّهُمْ فَيَمْكُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَتُوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ [انظر: ٩٣٥،٩٦٣] بِالْحَيَّاتِ لَا تَطُوَّهُمْ فَيَمْكُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَتُوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ [انظر: ٩٢٥٩) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طیق نے فرمایا تمام انہیاء کرام طیا علاقی بھائیوں (جن کا باپ ایک ہو، ماکیں مختلف ہوں) کی طرح ہیں، ان سب کی ماکیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں حضرت عیسی طیق کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نبیس، اور عفریب وہ زمین پرنزول بھی فرمائیں گے، اس لئے تم جب آئیس و کھنا تو مندر جو ذیل علامات سے انہیں بیجان لینا۔

وہ درمیانے قد کے آدی ہوں گے، سرخ وسفیدرنگ ہوگا، گیروسے رنگے ہوئے دو کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے، ان کے سرسے پانی کے قطرے نیکتے ہوئے حسوس ہوں گے، گوکہ انہیں پانی کی تری بھی نہ پنچی ہو، پھر وہ صلیب کوتو ڑدیں گے، خزیر کوتل کردیں گے، ان کے قطرے نیکتے ہوئے محسوس ہوں گے، گوکہ انہیں پانی کی تری بھی نہ پنچی ہو، پھر وہ صلیب کوتو ڈیس کے علاوہ تمام کوتل کردیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادبیان کومٹادے گا، اور ان بی کے زمانے میں تھے وہ جالے گا حی کروائے گا، اور روئے زمین پر امن وا مان قائم ہوجائے گا حق کے سمانی اور نہیں اور نہیں میں اس کے سراب ہوں گے، اور نہیں سانیوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانی ان کی تھی اس کے اس طرح حضرت میسی علیہ چاہیں سال تک زمین پر رہ کرفوت ہوجا کیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ اداکریں گے۔

( ٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ رَائِعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ رَائِعِةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ

(۹۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ ٹیں نے نبی اکرم ٹٹاٹٹیڈاکو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے رب کواس قوم پر تعجب ہوتا ہے جسے زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے )

( ٩٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ [راجع: ٩٦١٩].

(٩٢٦١) حَرِّتَ ابِو بِرِيهِ وَلِمَّنَّ صِمُ وَى بِهِ كُنِي عَلِيَّا فِ الْكِهَ وَيَ كَا قِرْ لِهِ الْمَاسِ كَ لَئَ وَعَا عِمُعْفَرَتَ كَا وَ الْقُرَّ ظِنَّ وَ الْمَارِي مُحَمَّدُ اللهُ عَلْدِ الْجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ اللهُ عَلْدِ الْجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنْ يُحَدِّثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا رَبِّ إِنِّى الْمُرْتُ يَا رَبِّ إِنِّى الْمُتُ يَا رَبِّ إِنِّى ظُلِمْتُ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَوْضَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَوْضَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَوْضَيْنَ

(۹۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا رحم رحمٰن کا ایک جزو ہے جو قیامت کے دن آئے گا اورعرض کرے گا کہ اے پروردگار! مجھے تو ڈاگیا، مجھ پرظلم کیا گیا، پروردگار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا، اللہ اسے جواب دے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کا ٹوں گا جو تجھے کا لے گا۔

(٩٢٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُرَنُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَقَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِنْدَهُ وَمَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَقَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِنْدَهُ وَمَا اللَّهُ لَهُ بِهِ عَلَى الْمَعْنَ عِنْدَهُ وَمَا يَسُلِكُ طَوِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يَبْطِىءُ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسُوعُ بِهِ نَسَبُهُ [راحع: ٢٤٢]

(۹۲ ۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے سروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوکر قرآن کر کیے کی تلاوت کرے اور آپس میں اس کا ذکر کرے، اس پرسکینہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت اللی ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فر ما تا ہے اور جو شخص طلب علم کے لئے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فر ما تا ہے اور جو شخص طلب علم کے لئے کسی راستے پر چلا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے لئے جنت کاراستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کے مل نے اسے پیچھے رکھا، اس کا نسب اے آ گے نہیں لیے جاسکے گا۔

( ٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ٨٠٤٣].

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فرمایا روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزد یک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ٩٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ آوُ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا نَقْدُلُهُنَّ فَسُلِّمَ فِي آلِدِينَا فَقُلْنَا مَا صَنَعْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ صَيْدُ الْبَحْرِ [راحع: ٢ ٤ ٨٠٤].

(۹۲۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ تج یا عمرے کے موقع پر نبی علیا کے ساتھ تھے کہ راستے میں ٹڈی دل کا ایک غول نظر آیا، ہم انہیں اپنے کوڑوں اور لاٹھیوں سے مارنے لگے اور وہ ایک ایک کرے ہمارے سامنے گرنے لگے، ہم نے سوچا کہ ہم تو محرم ہیں، ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی علیا سے دریا فت کیا تو نبی علیا نے فر مایا سمندر کے شکار ہیں ۔ کوئی حرج نہیں۔

#### هي مُنالِهُ اَحَدِرُ مِنْ لِي مِنْ مَرَى اللهِ اللهِ مَنْ مُن اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُرَيْرُةً عِنَانُهُ ﴾ هم الله المؤرِّن الله هُرَيْرة عِنَانُهُ ﴾

( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكُفِى الْأَرْبَعَةَ

(۹۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آ دمی کا کھانا دو کے لئے ، اور دوآ دمیوں کا کھانا جارآ دمیوں کے لئے کفایت کرجا تا ہے۔

( ٩٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ زِيَادِ بُنِ رِيَاحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعُمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعُمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُويُهَا وَالدَّجَالُ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُويُهَا وَالدَّجَالُ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُويُهَا وَالدَّجَالُ وَالدُّخَانَ وَدَابَةَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا قَالَ وَآمُرَ الْعَامَّةِ قَالَ أَيُ أَمْرُ السَّاعَةِ [راجع ٢٨٦٠] وَخُويُصَّةَ أَحَدِكُمْ وَآمُرَ الْعَامِّةِ قَالَ أَيْ أَمْرُ السَّاعَةِ [راجع ٢٨٦٠] عرض ابو بريه ولي الله علي عالم الله علي عالم الله علي الله الله علي ا

( ٩٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اَنَبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَبُأْسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ [راجع: ١٨٨]

(۹۲۷۸) حضرت ابو ہر رہہ ڈٹاٹیئز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نازونعم میں رہے گا، پریشان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی فٹانہ ہوگی اور جنت میں الیی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آئکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةُ [راحع: ٣٩٤٣].

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاحسن ظن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خُفَيْمُ بُنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَدَّقَةً [راحع: ٣٧٩٣].

( + 912 ) حضرت ابو ہر رہ وہ ڈاٹھئے مرفوعاً مروی ہے کہ سلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہ نہیں ہے۔

( ٩٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيعُ الْحَمْرَ فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ فَكَانَ يَشُوبُ الْحَمْرَ بِالْمَاءِ قَالَ فَأَحَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدُّورِ وَفَتَحَ الْكِيسَ

# هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بِل يَبِيدُ مَرْيُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

فَجَعَلَ يَأْخُذُ دِينَارًا فَيُلْقِهِ فِي السَّفِينَةِ وَدِينَارًا فِي الْبَحْرِ حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ [راجع: ٤١ - ٨].

(۱۷۲۱) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک آ دمی تجارت کے سلسلے میں شراب لے کرکشتی پرسوار ہوا، اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، وہ آ دمی جب شراب بیچنا تو پہلے اس میں پانی کی ملاوٹ کرتا، پھراسے فروخت کرتا، ایک دن بندر نے اس کے پییوں کا بٹوہ پکڑا اور ایک درخت پر چڑھ گیا، اور ایک ایک دینارسمندر میں اور دوسرا اپنے مالک کی کشتی میں سیسے نظامتی کہ اس نے برابر برابر تقسیم کردیا (بہیں سے مثال مشہور ہوگئی کہ دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہوگیا)

( ٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ رَأَى رَجُلًا مُبَقَّعَ الرِّجُلَيْنِ فَقَالَ آخُسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ الرَّجُلَيْنِ فَقَالَ آخُسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ الرَّحَةِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ الرَّحَةِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنْ النَّارِ الْعَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنْ النَّالِ

(۹۲۷۲) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے ایر بوں کوخٹک جھوڑ دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ کہنے لیگے کہ وضو خوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم مُٹاٹنڈ کا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایر بول کے لئے ہلاکت ہے۔

( ٩٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم الْجُمُعَةِ إِلَّا صَوْمًا مُتَتَابِعًا

(۹۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے اسکیلے جعد کا روزہ رکھنے سے منع فر مایا ہے الا بیر کہ وہ تسلسل کے روز وال بیں شامل ہو۔ روزوں بیں شامل ہو۔

( ٩٢٧٤) حَلَّثَنَا عَقَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ أَوْ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي ذُبُرِ صَلَاةِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْشِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي ذُبُرِ صَلَاقِ الظَّهْرِ اللَّهُمَّ خَلِّصُ الْوَلِيدِ بُنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةَ وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ آيْدِي الظَّهْرِ اللَّهُمَّ خَلِّصُ الْوَلِيدِ بَنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةَ وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ آيْدِي الشَّهِ كِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

(۹۲۷ میر ۱۳۵۰) حضرت ابو ہر رہے و ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نما نے ظہر کے بعد بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن مشام، عیاش بن ابی رسیعہ اور مکد مرمہ کے دیگر کمز ورول کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، جو کوئی حیلہ نہیں کر سکتے اور نہ راہ یا سکتے ہیں۔

( ٩٢٧٥ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالسَّكِينَةُ فِى آهُلِ الْعَنَمِ وَالْفَحُرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ يَأْتِى الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُوقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةَ حَتَّى إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ طَرَبَتْ

#### هُ مُنلُهُ المَّرِينَ بِلِيَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الل

الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ هُنَالِكَ يَهْلِكُ وَقَالَ مَرَّةً صَرَفَتُ الْمَلَائِكَةُ وَجُهَهُ [راحع: ٨٨٣٣، ٥٥].

(۹۲۷۵) حضرت ابو ہریرہ رہائیڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا ایمان (اور حکمت) یمن والوں کی بہت عمدہ ہے، کفر مشرقی جانب ہے ،سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے جبکہ دلوں کی ختی اونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

مسیح د جال مشرق کی طرف ہے آئے گا اور اس کی منزل مدینہ منورہ ہو گی ، یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈالے گا ، پھر ملائکہ اس کارخ شام کی طرف پھیردیں گےاور دیبیں وہ ہلاک ہوجائے گا۔

( ٩٢٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةً عَنْ آبِى هُو يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلُّ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٩٩ ٧]

(۹۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روز سے نہ رکھا کرو، البتہ اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا جاہے۔

( ٩٢٧٧ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع: ٧١٧٠].

(۹۲۷۷) اور نبی ملیٹھ نے فر مایا جو محض ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔

( ۹۲۷۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( ۹۲۷۸ ) اور نبی طِیْلائے فرمایا جو تحص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ١٩٢٧٨م ) قَالَ عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبَانُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

(۹۲۷۸م) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٩٢٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا حَكِيمٌ الْٱثْرَمُ عَنْ آبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ آبِي مُورَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى خَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ فَقَدُ بَرِهَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الطَّلَاة وَالسَّلامُ [انظر: ١٠١٧٠].

(۹۲۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروک ہے کہ بی طینا نے فرمایا جو محض کی حاکصہ عورت سے یاکی عورت کی پیچیلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یاکسی کا بن کی تقدیق کرے تو گویا اس نے محد (مظافیر کم) پرنازل ہونے والی شریعت سے براءت ظاہر کردی۔ (۱۸۸۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ

ثُمَّ قَالَ حَمَّادٌ أُرَاهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخُرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مُنُ مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَنَى عَلَيْهِ قَالَ الْمَلَكُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِى فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلُ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَنَى عَلَيْهِ قَالَ الْمَلَكُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِى فِي هَذِهِ الْقَوْلَ اللَّهِ قَالَ الْمَلَكُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَنِي يَعْنِى زَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَلُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى يَعْنِى زَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهِ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْكُولُ اللَّهُ الْ

(۹۲۸۰) حضرت الو ہر رہ طاقت سے مروی ہے کہ جی علیہ اے فر مایا ایک آدی اپنے دین بھائی سے ملاقات کے لئے "جودوسری استی میں رہتا تھا'' روانہ ہوا، اللہ نے اس کر رہتے میں ایک فرشتے کو بھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذراتو فرشتے نے ہو چھا کہ کیا اس کا سے پوچھا کہ کیا اس کا سے پوچھا کہ کیا اس کا سے پوچھا کہ کیا اس کا میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے جو برا ہموں، فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کم میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے جب کرتا ہموں، فرشتے نے بہا کہ شار اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھو سے بحبت کرتا ہموں، فرشتے نے کہا کہ ساللہ کی رضاء کے لئے حبت کرتا ہموں، فرشتے نے کہا کہ ساللہ کے باس سے بیری طرف قاصد بن کرآیا ہموں، کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھو سے بحبت کرتا ہم سے مگر اُردَ قَالَ حَدَّدَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّٰمَ اِلْہَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّٰمَ اِلْہُ عَلَیْهُ وَسَلّٰمَ اِلْہُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْهُ وَسَلّٰمَ اِلْہُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْهُ وَسَلّٰمَ اِلْہُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ وَسُولَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ وَاللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ ا

(۹۲۸) حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی تالیہ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں جہنے کر قبرستان والوں کوسلام کرتے ہوئے فرمایا اسے جماعت مؤمنین کے مکینوا تم پرسلام ہو، ان شاء اللہ ہم بھی تم ہے آ کر ملنے والے ہیں، پھر فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دکھے مکین ، صحابہ کرام ڈوکٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا تم تو میں ہے میں موٹے کو رہنے ہوئی نہیں؟ نبی اور جن کا بیس حوثے کو رہنے ہوئی اسے کے ام جو کہنے کہا میں محابہ کرام جو کہنے کہا میں محابہ کرام جو کہنے کہا میں محابہ کرام ڈوکٹھ نہیں آئے ، آپ انہیں کیسے بہتے نبی مائیہ نے فرمایا یہ بناؤ کہ آگر کسی آ دمی کو میں بیتیانی والا گھوڑ اکا لے سیاہ گھوڑ وں کے درمیان ہو، کیا وہ اپنے گھوڑ ہے کوئیس بہتیان سکے گا؟ صحابہ کرام ڈوکٹھ نے کہا کہ مائیہ کرام ڈوکٹھ نے کہا کہ مائیہ کرام ڈوکٹھ نے کہا تھوٹ کو نہیں ، نبی علیہ نے فرمایا پھر وہ لوگ بھی قیامت کے دن وضو کے آٹار کی برکت سے روش سفید پیشانی کے ساتھ کوش کیا کہا درمیان ہو، کیا وہ سے کہ دن وضو کے آٹار کی برکت سے روش سفید پیشانی کے ساتھ کرفن کی کوئٹر بران کا انتظار کروں گا (تین مرحد فرمایا)۔

پھر فرمایا یا در کھو!تم میں سے پچھلوگوں کومیرے دوش سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسے گمشدہ اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، میں انہیں آواز دوں گا کہ ادھر آؤ،لیکن کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، تو میں کہوں گا کہ دور ہوں، دور ہوں۔

( ٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ عَطَاءٍ عَنْ سَلَمَة بُنِ الْأَزْرَقِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْم بِالسَّوقِ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُبُكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُمْ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بُنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاشْهَدُ عَلَيْهِ وَعَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا مَرُوانُ فَأَمَرَ بِالنِّسَاءِ اللَّامِي يَبْكِينَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ وَتُوكِيّتُ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا مَرُوانُ فَأَمَرَ بِالنِّسَاءِ اللَّامِي يَبْكِينَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ وَتُوكِيّتُ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا مَرُوانُ فَأَمْرَ بِالنِّسَاءِ اللَّامِي يَبْكِينَ فَطُي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ دَعُهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ مَوْتَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ يَا أَبُو مُرَودً وَمُعَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفُسَ مُصَابَةٌ وَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَإِنَّ الْعَهُد وَسَلَم وَعُهُنَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفُسَ مُصَابَةٌ وَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَإِنَّ الْعَهْدَ وَاللَّ لَكُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلُمُ وَرَاحِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلُمُ وَالعَم وَالَ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّه وَاللَّهُ الْكَالُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّه وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلُمُ وَالْعَلِي وَالْمَا وَاللَّهُ وَرَسُولُولُهُ أَعْلُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ

(۱۲۸۲) محد بن عمرو می ایستی کی ایک مرتبه سلمه بن ازرق حضرت ابن عمر الله کے ساتھ بازار میں بیٹے ہوئے تھے، استے میں وہاں سے ایک جنازہ گذراجس کے پیچےرونے کی آوازیں آربی تھیں، حضرت ابن عمر الله نے اسے معیوب قرار دے کر انہیں ڈانٹا، سلمہ بن ازرق کہنے گئے آپ اس طرح نہ کہیں، میں حضرت ابو ہریرہ اللہ کا نہیں اگر کے اہل خانہ میں سے کوئی عورت مرگئی، عورتیں اکھی ہوکراس پررونے لگیں، مروان کہنے لگا کہ عبدالملک! جاؤاوران عورتوں کورونے سے منع کرو، حضرت ابو ہریرہ اللہ کا موجود تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے خود منا کہ ابو عبدالملک! رہنے دو، ایک مرتبہ نبی طلیہ کے ساتھ رونے قرران کا برائی گئی اس موجود تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے خود منا کہ ابوعبدالملک! رہنے دو، ایک مرتبہ نبی طلیہ کے ساتھ رونے والی عورتوں کوڈانٹا تو نبی طلیہ نے فرمایا اے ابن خطاب! رہنے اور حضرت عمر طاب اس بی کھی تھے، انہوں نے جنازے کے ساتھ رونے والی عورتوں کوڈانٹا تو نبی طلیہ نے فرمایا اے ابن خطاب! رہنے دو، کیونکہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مُحکمی مراہے۔

انہوں نے پوچھا کیا بیدوایت آپ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ سے خودی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں!اس پروہ کہنے لگے۔ کہ اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

( ٩٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الْخَمُرُ مِنْ هَاتَّيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ مِنُ النَّخُلَةِ وَالْعِنَبَةِ [راجع: ٢٧٣٩].

(۹۲۸۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الڈیٹاٹٹیٹر نے فرمایا شراب ان دودرختوں سے بنتی ہے، ایک تھجور

( ٩٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَهُدِى بَنُ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهُلِ الْمِهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشُهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهُلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدُنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَيِلْتُ شَهَادَةً عِبَادِى عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ وَالْحَعْ: ٩٩٧٧].

(۹۲۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو بندہ مسلم فوت ہوجائے اوراس کے تین قریبی پڑوسی اس کے لئے خبر کی گواہی دے دیں ، اس کے متعلق اللہ فر ما تا ہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلی اورا پنے علم کے مطابق جوجانیا تھا اسے یوشیدہ کر کے اسے معاف کردیا۔

( ٩٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَزَادَنِي غَيْرُ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ

(۹۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ نبی طائی نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹے صنعت کار (یا مزدور) ہوتے ہیں۔

( ٩٢٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ آبِي كَثِيرٍ الْغُبُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخَلَةِ وَالْعِنبَةِ [راجع: ٧٧٣٩].

(۹۲۸ ۲) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹؤے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُٹائٹیؤ کمپنے فرمایا شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے ، ایک تھجور اورایک انگور۔

(۹۲۸۷) حضرت ابوہریرہ و اللہ اللہ عمروی ہے کہ ایک آدی نبی طیا کی خدمت میں حاضرہ وااور کہنے لگا اے اللہ کے نبی امیری بیوی نے ایک سیاہ رنگت والا لڑکا جنم دیا ہے (دراصل وہ نبی طیا کے سامنے اس بیچ کا نسب خود سے ثابت نہ کرنے کی درخواست پیش کرنا جاہ رہا تھا، ) نبی طیا نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا تی ہاں! نبی طیا نے پوچھا کہ ان میں کوئی خاکسری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا سے کہا سرخ، نبی طیا نے پوچھا کیا ان میں کوئی خاکسری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا

#### هي مُنالاً اَمَرُن شِل يَعَيْدُ مَرْمُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ الله

جی ہاں! اس میں خاتمشری رنگ کا اونٹ بھی ہے، نبی طالیہ نے فر مایا سرخ اونٹوں میں خاتمشری رنگ کا اونٹ کیے آگیا؟ اس نے کہا کہ شاید کسی رنگ نے بیرنگ تھینچ لیا ہو، نبی علیہ ان فر مایا پھر اس بچے کے متعلق بھی بہی سمجھ لوکہ شاید کسی رنگ نے بیرنگ تھینچ لیا ہو۔

( ٩٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ ثَابِتٍ الزَّرَقِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ کُنَّا مَعْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِیقِ مَکَّةَ إِذْ هَاجَتْ رِیحٌ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ الرِّیحَ قَالَ فَلَمْ یَرُدُّوا عَلَیْهِ شَیْئًا قَالَ فَبَا فَیَلَانِی سَأَلَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَحْثَنْتُ رَاحِلَتِی حَتَّی آدْرَکْتُهُ فَقُلْتُ یَا آمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بَلَغَنِی آنَّكَ فَلَكَ عَنْ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ الرِّیحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا خَیْرَهَا وَاسْتَعِیدُوا بِهِ مِنْ شَوِّهَا [راحع: ٧٤٠٧].

(۹۲۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈناٹھؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈناٹھؤ جج پر جارہ سے کہ کہ کمرمہ کے راستے میں تیز آئدھی نے لوگوں کو آلیا، لوگ اس کی وجہ سے پریشانی ٹیں جتلا ہوگئے، حضرت عمر دناٹھؤ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا آئدھی کے متعلق کون شخص ہمیں حدیث سائے گا؟ کسی نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، مجھے پتہ چلا کہ حضرت عمر بڑاٹھؤ نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی حدیث دریافت فرمائی ہے تو میں نے اپنی سواری کی رفتار تیز کردی حتی کہ میں نے انہیں جالیا، اورعرض کیا کہ امیرالمؤمنین! مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے آئدھی کے متعلق کسی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی ملیا ہا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ آئدھی نیز ہوا اللہ کی مہر بانی ہے، بھی رحمت لاتی ہے اور بھی زحمت، جب تم اسے دیکھا کردتو اسے برا بھلانہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے اس کی خیرطلب کیا کرواور اس کے شرسے اللہ کی پناہ ما نگا کرو۔

﴿ ٩٢٨٩ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ الْأَصَمِّ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ مَوْوَانَ بُنِ الْحَكِمِ وَآبِي هُرَيْرَةَ فَمَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُمْ مَرْوَانُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي رَّأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْوَانُ

(۹۲۸۹) یزید بن اصم مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مروان بن تھم اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا، ان دونوں کے قریب سے ایک جنازہ گذرا، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو تو کھڑے ہو گئے، لیکن مروان کھڑا نہ ہوا، اس پر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر مانے گئے کہ میں نے تبی علیقا کودیکھا ہے کہ آپ ٹاٹٹو کے پاس سے جنازہ گذراتو آپ ٹاٹٹو کا کھڑے ہوگئے، یہ س کرم وان بھی کھڑ اہو گیا۔

# الله المرابع المنظم الم

نام قربان کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٩٩١].

(۹۲۹) جعزت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوبیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔

( ٩٢٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ دَعَا بِهَا فِى أُمَّتِهِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ وَإِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آنُ أُوَّ خُرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ دَعَا بِهَا فِى أُمَّتِهِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ وَإِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آنُ أُوَّ خُرَ دَعُوتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٩٩٥)] [انظر: ٨٥٥]

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَلَّاثِیَّا نے فر مایا ہر نبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی و و دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ٩٢٩٣ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَوَضَّنُونَ فِي الْمَطْهَرَةِ فَيَقُولُ لَهُمْ أَسْبِغُوا الْوُصُوءَ آسْبِغُوا الْوُصُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَحْقَابِ مِنُ النَّارِ [صححه البحارى (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢)، وابن حبان (١٠٨٨)]. [راجع: ٢١٢٧]

(۹۲۹۳) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھا کچھ لوگوں کے پاس سے گذر ہے جو وضو کررہے تھے، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھا کہنے لگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ ہیں نے ابوالقاسم ٹاٹھیا کو یفر ماتے ہوئے سناہے کہ جہنم کی آگ سے ایر یوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( ٩٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ كَانَ مَرُّوَانُ يَسْتَعُمِلُ أَنَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَكَانَ إِذَا رَأَى إِنْسَانًا يَجُرُّ إِزَارَهُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ ثُمَّ يَقُولُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا [راحع: ٩٩٣]

(۹۲۹۳) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ مروان حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ کو مدید منورہ پر گورزم تقرر کر دیا کرتا تھا، حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ جب کی آ دی کو اپنا تہبندز مین پر گھیٹے ہوئے دیکھتے تو اس کی ٹانگ پر مارتے اور چرکہتے کہ امیر آ گئے، امیر آ گئے اور فر ماتے کہ ابوالقاسم ٹائٹیڈ نے فر مایا ہے کہ جو تحض تکبر کی وجہ ہے ارزار کوز مین پر کھیٹے ہوئے چلتا ہے، الله اس پر نظر کرم ٹبیں فرما تا۔ ( ۹۲۹۵ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ یُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ آنْعِلُهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا لَبِسْتَ فَابُدَأُ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعْتَ قَابُدَأُ بِالْيُسْرَى [راجع: ٧١٧٩].

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِّ لِي عَنْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْلِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۹۲۹۵) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو، جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں کی اتارے۔

( ٩٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ آحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ آوُ لُقُمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ شُعْبَةُ شَكَّ فَإِنَّهُ وَلِى عِلاَجَهُ وَحَرَّهُ [راجع: ٥٠٥٥].

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی کفایت کرے تواسے جاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکتا توایک دو لقمے ہی اے دے دے۔

( ٩٢٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْحَسَنَ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخْ ٱلْقِهَا أَمَا شَعَرُتَ أَنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ [راحع: ٧٧٤٤].

(۹۲۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ٹٹائٹؤ نے صدقہ کی ایک تھجور لے کرمنہ میں ڈال لی ، نبی ملیلانے فرمایا اسے نکالو، کیانتہیں پیزنہیں ہے کہ ہم آ لِمجمد (مُٹائٹیٹِم) صدقہ نہیں کھاتے۔

( ٩٢٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبُو الْقَاسِمِ لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَمَّى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ وَكَلِمَةً أُخُرَى [صححه البحارى (٣٧٧٩)]. [انظر: ٩٣٥٣، ٩٠٥، ٥].

(۹۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فرمایا اگرلوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں چلوں گا ،اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔

(۹۲۹۹) حضرت ابوہریرہ ڈلائٹئے مرفوعاً مروی ہے کہ اچھے داموں فروخت کرنے کے لئے بکری یا اونٹنی کاتھن مت بائدھا کرو، جوشخص (اس دھوکے کاشکارہوکر) الیں اونٹنی یا بکری خرید لے تواسے دویش ہے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں بہتر ہو، یا تواس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کردے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ

#### هي مُنالِهَ امْرِينَ بل يَسِيمَتُومُ الْهِ هِي مُنالِهِ اللهُ وَيُورُونُ مِينَالُهُ اللهُ وَيُرَوْقُ مِينَالُهُ اللهُ ال

میں ایک صاع مجود بھی دے، کوئی آ دمی ایٹ بھائی کی بھے پر بھے نہ کرے، کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے پیالے میں جو کچھ ہے وہ سمیٹ لے، کیونکداسے وہی ملے گا جواس کے لئے لکھ دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور تا جروں سے باہر باہر بی مل کرسودامت کیا کرو۔

( . . ٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَّتُهُ أُمَّهُ [راحع: ٧١٣٦].

(۹۳۰۰) حضرت ابو ہرنی و ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نی ملیا ان فرمایا جو فض اس طرح ج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بہجاب بھی ندہواورکوئی گناہ کا کام بھی ندکر ہے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جہم دیا تھا۔ (۹۳.۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سُهَیْلُ بُنُ آبِی صَالِحٍ یُحَدِّثُ عَنُ آبِیہِ عَنُ آبِی هُرَیُرَةَ عَنُ النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ آنَّهُ قَالَ لَا وُضُوءَ إِلّا مِنْ حَدَثٍ آوْ رِیحٍ [انظر: ۹۲۱۲، ۹، ۹۲۱۹]

(۹۳۰۱) حضرت ابو بریرہ ڈی ٹی سے مروی ہے کہ نبی ملی افسانے فر مایا وضوائی وقت واجب ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یاخروج ریکھو۔

( ٩٣.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كُمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ [راجع: ٣٦].

(۹۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے عمروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو خض اس طرح جج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے جاب مجھی نہ ہواورکوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کرایئے گھر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ (۹۳.۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَیْمَانَ بُنَ یَسَارٍ یُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِی هُوَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَیْسَ عَلَی عُلَامِ الْمُسُلِمِ وَلَا

(۹۳۰۳) حضرت ابوہریرہ ڈالٹئے ہے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہ نہیں ہے۔

عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راجع: ٧٢٩٣].

(ع٣٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبُواهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ آبِي الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ كُنَّا فُعُودًا مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُسْجِدِ فَخَرَجَ فَقَالَ ٱبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَقَالَ ٱبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة (١٥٦٠)]. [انظر: ١٩٣٧، ٩٣٧١].

(۹۳۰۴) ابوالشعناء محاربی میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ واللہ کے ساتھ معجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دی ،ایک آ دمی اٹھااور مجدسے نکل گیا ،حضرت ابو ہریرہ واللہ کا نے فرمایا اس آ دمی نے ابوالقاسم ماللہ کا فرمانی کی۔

#### هي مُنالِمًا مَنْ رَضِ لِيَنْ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

( ٩٣٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي فَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي فَي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي [صححه البحاري (١١٠)]. [انظر: ١٠٠٥٧ ، (١٠٠٥ )، [راحع: ٣٧٩٨].

(۹۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاٹھٹے آنے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ،اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٩٣٠٥م ) وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (١١٠)، ومسلم (٣)]. [انظر:

(٩٣٠٥م) اور جو خص جان بوج کرمیری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اسے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔

( ٩٣٠٦) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنْضِرانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ [راجع: ٣٤٣٦]

(۹۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ دالفظ ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یامشرک بنادیتے ہیں۔

( ٩٣.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عُنَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرٌكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ لَا أَدْرِي ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يُحِبُّونَ الْسِّمَانَةَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ [راحع: ٢١٢٣].

(۹۳۰۷) حضرت ابو ہر کیہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالین نے ارشاد فرمایا میری امت کاسب ہے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ سے بہتر ہے (اب میہ بات اللہ زیادہ جا نتا ہے کہ نبی علیا ہے دومر تبہ بعد والوں کا ذکر فرمایا یا تین مرتبہ )اس کے بعد ایک الیی قوم آئے گی جوموٹا ہے کو پیند کرے گی اور گواہی کے مطالے سے قبل ہی گواہی دیئے کے لئے تیار ہوگی۔

( ٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسُفَلَ مِنْ الْكُغْبَيْنِ فَفِي النَّارِ يَعْنِي الْإِزَارَ [صحمه البحاري(٥٧٨٧)]. [انظر: ١٠٤٦٦،٩٩٣٦].

(۹۳۰۸) حضرت ابوہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ بی اللہ ان فرمایا شلوار کا جوحصہ نخوں کے نیچر ہے گا وہ جہنم ہیں ہوگا۔ (۹۳.۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُو بُنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً

# مُنْ الْمُ الْمُرْنَ اللَّهُ اللَّ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلْلَسَ رَجُلٌ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ ٱحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [راجع: ١٧ ٥٨].

(۹۳۰۹) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّسُظَاٹِیْجُ نے ارشاد فر مایا جس آدمی کومفلس قر اردے دیا گیا ہو اورکسی مخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔

(٩٣١٠) حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْجِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ [راحع: ٧١٣٩].

(۹۳۱۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فرمایا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، ① ختنہ کرنا ﴿ زیرناف ہال صاف کرنا ﴿ بغل کے بال نوچنا ﴿ ناخن کا ٹنا ﴿ موخچمیں تراشنا۔

(۹۳۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ الْقُرُدُوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيوِينَ عَنْ آبِي هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّاتِمِ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ آطُيَبُ مِنْ دِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ١٩٧] جَرَّاى الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّاتِمِ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ آطُيَبُ مِنْ دِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ١٩٧] جَرَّاى الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّاتِمِ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ آطُيبُ مِنْ دِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ١٩٧] [راحع: ١٩٧] واللهِ مَرْدِه وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْرِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مُعَلِيلًا مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِعْ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

( ٩٣١٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا وَحَكَمًا عَدُلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

(۹۳۱۲) حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائِقانے فر ما یا عنقریب تم میں حضرت عیسی عائِقا ایک منصف حکمران کے طور پر نزول فر مائیس گے، جوزندہ رہے گاوہ ان سے ملے گا، وہ صلیب کوتو ڈ دیں گے، خزیر کوتل کر دیں گے، جزید کوموتو ف کرویں گے اوران کے زمانے میں جنگ موقوف ہوجائے گی۔

( ٩٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي [صححه مسلم (٢٢٦٦)]. [انظر: ١٠١٣].

(۹۳۱۳) حفرت ابو ہریرہ اٹائٹ مروی ہے کہ جناب رسول الله مالائٹ ارشاد فرمایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کرلینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت

( ٩٣١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبْعِ قَالَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاثَةٍ وَسَبْعِ أَلَا مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ [راجع: ٥ ٩ ٧]. أَمْثَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا كُوبَتُ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ [راجع: ٥ ٩ ٧].

(۹۳۱۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جو محض کی نیکی کا ادادہ کر لیکن اس پڑمل نہ کر سکے تب بھی اس کے لئے دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں اس کے لئے دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اگر مل نہ کر سکے تو فقط ایک نیکی کھی جاتی ہے ، اور اگر کوئی شخص گناہ کا ادادہ کر لے کین اس پڑمل نہ کر بے تو وہ گناہ اس کے نامۂ اعمال میں درج نہیں کیا جاتا۔

( ٩٣١٥ ) حَذَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مِمَّا مُسِخَ وَآيَةُ ذَلِكَ آنَّهُ يُوضَعُ لَهَا لَئَنُ اللَّفَاحِ فَلَا تَقْرَبُهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ أَصَابَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَفُبٌ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْزِلَتْ عَلَى التَّوْرَاةُ [راجَ: ٢١٩٦].

(۹۳۱۵) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے مروی ہے کہ چو ہاا یک سنے شدہ قوم ہے اور اس کی علامت میہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کادود ھرکھا جائے تو وہ اسے نہیں پیتا اور اگر بکری کا دود ھر کھا جائے تو وہ اسے پی لیتا ہے؟

کعب احبار رکھانیہ (جونومسلم یہودی عالم تھ) کہنے لگے کہ کیا بیر حدیث آپ نے خود نبی علیہ سے میں ہے؟ میں نے کہا کہ کے پر اور ات نازل ہوئی ہے؟

( ٩٣١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع: ٧١٢].

(۹۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله تالین نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کو کیں میں گر کرمرنے والے کا خون رائیگاں ہے، اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں خس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔

(۹۳۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْبِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ أَبَا هُورَيْنَ فَي يَعْفَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْبِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ وَشَاهِدُ الصَّلَةِ يُكْتَبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنةً وَيُكُفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا إِنظِ بَرَبِهِ وَيَشْهِدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَعْفَرُ لَا يَعْفَرُ لَهُ مَدَّ اللهِ مِن وَسَاهِ وَيَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَوْنَ كَاللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْفَى اللّهُ وَيَعْفَى اللّهُ وَيَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْفَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَا بَيْنَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلْ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ ال

#### ﴿ مُنالًا مَنْ مِنْ لِيدِ مِنْ مَ يَهِ مِنْ لِيدِ مِنْ مَنْ لِيدِ مِنْ مَنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّ

( ٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [راحع: ٤٤ ٧ ]

(۹۳۱۸) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ علیہ عمروی ہے کہ نی اللہ فی ارشادفر مایا امام اس مقصد کے لئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لئے جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرہ، جب وہ سیمنع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ كَهواور جب وہ بیٹ کرنماز پڑھو۔

( ٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ أَظْنَهُ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فِى كُلِّ الصَّلَوَاتِ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا ٱسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا ٱخْفَى عَلَيْنَا ٱخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٤١٤].

(۹۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ فاتنو کے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نی مالیا ہے ہمیں (جرکے وریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تہم ہیں سنائیں گے اور جس میں سراً قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سراً قراءت کریں گے۔

( ٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللَّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزْنِيَان وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ [راحع: ٨٨٣٠].

(٩٣٢٠) حَضِرت ابو بريره الله المنظم وي به كرنى عليه في ما يا (برانسان كابدكارى ملى حسب چنانچه) آكسي بهى زناكرتى بين باته بهى زناكرتى بيا الته بهى زناكرتى بيا الته بهى زناكرتى بيا الته بهى زناكرتى بيا الته بهى زناكرتى بيا وي بهى زناكرتى بيا وي بهى زناكرتى بيا وي به وي بين أين النبي المنظمة وي المنظمة وي المنظمة وي المنظمة وي المنظمة وي المنظمة وي الله وي وي الله و

(۹۳۲۱) حضرت ابوہر میں ڈاٹھٹاسے مروی ہے کہ نبی علیتا ایک مرحبہ مکہ مکرمہ کے کسی راستے میں چل رہے تھے حتی کہ 'جمدان' نامی جگہ پر پہنچ کر فرمایا یہ جمدان ہے، روانہ ہو جاؤ،اور''مفر دون' 'سبقت لے گئے ،صحابہ مختلفانے پوچھایارسول اللہ!مفر دون کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا جواللہ کا ذکر کشرت سے کرتے رہتے ہیں۔

( ٩٣٢١م ) ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفَرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ

# هي مُنلهُ امَدُرُن بل يَسْدُ مَرْيُ لِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ وَيُدُولُ وَاللهُ اللهُ الل

(۹۳۲۱م) پھرنی ملینا نے فرمایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کی بخشش فرما، صحابہ کرام بی کائیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء سیجئے، نبی ملینا نے پھریہی فرمایا کہا ہے اللہ! حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما، تیسری مرتبہ نبی ملینا نے قصر کرانے والوں کو بھی اپنی دعاء میں شامل فرمالیا۔

( ٩٣٢٢) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَزْنَاءِ [راحع: ٣٠٠٣].

(۹۳۲۲) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی طلیمانے فرمایا قیامت کے دن حقد اروں کوان کے حقوق اوا کیے جا کیں گے جتی کہ بے سینگ بمری کوسینگ والی بکری سے'' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٩٣٢٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَخُطُّبُ عَلَى خِطْيَتِهِ [انظر: ١٠٨٦١، ٩٩٦، ١٠٨٦١].

(۹۳۲۳) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی ط<sup>یعی</sup> نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغام نکاح بھیج دے ، **یاا پنے بھائی** کی بھی پراپنی تھے کرے۔

( ٩٣٢٤) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبُودُوا بِالصَّلَاةِ (٩٣٢٣) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنے مروی ہے کہ نبی الیَّا نے فر مایا گری کی شدت جہم کی ٹپش کا اثر ہوتی ہے، لہذا نماز کو شنڈ اکر کے بڑھا کرو۔

( ٩٣٢٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْآذَانَ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الصَّوْتَ

(۹۳۲۵) گذشته سند ہی سے نبی علیظانے فرمایا شیطان اذان کی آواز سنتا ہے زورزور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہاذان نہن سکے۔

( ٩٣٢٦) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْتُ عَلَى الْآنْبِيَاءِ بِسِتِّ قِيلَ مَا هُنَّ أَىٰ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعُطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتُ لِى الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتُ لِى الْآرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً وَحُيْمَ بِى النَّبِيُّونَ

(۹۳۲۷) اور گذشتہ سند ہے ہی مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مجھے دیگر انبیاء بیٹل پر چھ چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، سی نے پوچھا یا رسول الله منافظ اور کیا چیزیں ہیں؟ فر مایا مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں، رعب کے در یع میری مددی گئی ہے، میر بے لیے مال غنیمت کو حلال فراروے دیا گیا ہے، میرے لئے زمین کو پاکیزگی بخش اور مسجدینا دیا گیا ہے، مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور نبیوں کا سلسلہ مجھ برختم کردیا گیا ہے۔

# هي مُنالًا اَمْرُونِ بِل يُنظِيمُ اللهُ هُرِيُهُ وَقَالَتُهُ اللهُ هُرِيُهُ وَقَالَتُهُ اللهُ هُرَيُهُ وَقَالَتُهُ اللهُ هُرَيُهُ وَقَالَتُهُ اللهُ هُرَيُهُ وَقَالَتُهُ اللهُ هُرَيُهُ وَقَاللَّهُ اللهُ هُرَيُهُ وَقَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلً

( ٩٣٢٦ م ) مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى قَصْرًا فَأَكُمَلَ بِنَانَهُ وَأَخْسَنَ بُنْيَانَهُ إِلَّا مَوْضِعٌ لِبَنَةٍ فَنَظَرَ النَّاسُ إِلَى الْقَصْرِ فَقَالُوا مَا أَخْسَنَ بُنْيَانَ هَذَا الْقَصْرِ لَوْ تَمَّتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا اللَّبِنَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللللللِّهُ الللِهُ اللللللللللَّهُ اللللللللللللِيْ الللللللِّلْمُ الللللللللِّهُ الللللللللللل

(۱۳۲۷م) (حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا) میری اور جھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آ دمی نے ایک نہایت سے جیسے کسی آ دمی نے ایک نہایت حسین وجیل اور کمل ممارت بنائی ، البتداس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، اوگ اس کے گرد چکر لگاتے ، تنجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ ممارت کوئی نہیں دیکھی ، سوائے اس اینٹ کی جگہ ہے ، سو وہ اینٹ میں ہوں۔

( ٩٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ سُهِيْلِ بْنِ آبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَحُجْرَتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

(۹۳۲۷) حفرت ابو ہر رہہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا میرا پیمنبر جنت کے درواز وں میں سے کسی دروازے پر ہوگا اور میرے منبراور میرے حجرے کے درمیان کا حصہ جنت کا ایک باغ ہے۔

( ٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ وَمَوْلَ الْعَبْدُ مَالِيهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِيهِ مَنْ مَالِهِ ثَلَاثُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثُ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِيهِ وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثُ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَالْمَنْ مَا سِوَى ذَلِكَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ [راجع: ٨٧٩].

(۹۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا انسان کہتا پھرتا ہے میرا مال، میرا مال، حالا نکہ اس کا مال تو صرف بیتین چیزیں ہیں، جو کھا کرفناء کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا راہ خدا میں دے کرکسی کوخوش کر دیا، اس کے علادہ جو پچھ بھی ہے، وہ سب لوگوں کے لئے رہ جائے گا۔

( ٩٣٢٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَدِّمُ مِنْ الْقُدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ [راجع: ٧٢٠٧].

(9779) گذشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے منت مانے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں مل سکتی ،البنتہ منت کے ذریعے بخیل آ دمی سے مال نکلوالیا جا تا ہے۔

( ٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُوَيُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قَالُوا وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ سَلِّمُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَآجِبُهُ وَإِذَهِ الشَّيَنُصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ

فَشَمَّتُهُ وَإِذَا مُوضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَّاتَ فَاصْحَبُهُ [راجع: ١٨٨٣].

(۹۳۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھوٹی ہیں، صحابہ تفاقد نے بوچھایارسول اللہ مالیا ہوں کے فرمایا جب وہتم سے ملے توسلام کرو، جب دعوت دیے قبول کرو، جب نصیحت کی درخواست کرے تو نصیحت (خیرخوابی) کرو، جب چھینک کرالحمد للہ کہے تو (برجمک اللہ کہہ کر) اسے جواب دو، بیار ہوتو عیادت کرو، اور مرجائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔

( ٩٣٣١ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنْ الْمُسُلِمِيلُ فِي النَّادِ أَبَدًا [راجع: ٢ ٨ ٨٠]

(۹۳۳۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیا کا خراوراس کامسلمان قاتل جہنم میں مجھی جمع نہیں ہو سکتے ۔

( ۱۳۲۲ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَشْطَعُونِى وَأَحُلُمُ عَنْهُمْ فَيَجُهَلُونَ عَلَى وَأَحُسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْفَعُونِى وَأَحُلُمُ عَنْهُمْ فَيَجُهَلُونَ عَلَى وَأَكُوسَ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٩٧٩] إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَّمَا تُسِفَّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعْكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٩٧٩] إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَّمَا تُسِفَّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعْكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٩٧٩] الله أَولَا يَولُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٩٧٩] الله أَولُولُ لَكَانَمَا تُسِفَّهُمْ الْمُلَّ وَلَا يَزَالُ مَعْكَ مِنْ اللَّهِ طَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ إِرَاحِي اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا اللهُ الل

( ٩٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا فَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْعَنْ عَلَيْهِ وَالصَّيَة وَالصَّيَة وَالصَّيَّامَ وَالْجَهَادَ وَالصَّيَة وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّيَة وَالصَّيَة وَالصَّيَة وَالصَّيَة وَالصَّيَة وَالصَّيَة وَالصَّيَة وَالْعَنَا عُفُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْمَعْنَا عُفُرانَكَ وَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانِكَ وَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَقًا وَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانِكَ وَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَقًا وَالْمَوْمُ وَذَلَتْ بِهَا الْقُومُ وَذَلَتْ بِهَا الْسِنَتُهُمُ أَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَوْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْولَ اللَّهُ عَنْ وَبُلْ الْكَهُ مِنْ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُهُ مِنْ وَسُلِهِ لَا نَفْرَقُ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ بِعَا الْمُومِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَأَوْمُ وَذَلِتُ وَمَلائِكَتِهِ وَكُنْ اللَّهُ وَلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْعَمْنَا وَالْمُعْنَا عُفُوالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَوْمَ اللَّهُ الْمُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْ

#### هُي مُنالِهَ الْمُرْزِينِ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

آخد مِنْ رُسُلِهِ قَالَ عَفَّانُ قَرَآهَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْدِرِ يُعُرِّقُ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَحَهَا اللَّهُ مَبَارَكَ وَتَعَلَى بِقَوْلِهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفَسَ إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْحُسَبَتُ مِنْ شَرِّ فَسَرَ الْعُلَاءُ هَذَا رَبَّنَا لَا تُوَاجِدُنَا إِنْ اللَّهُ مَسَبَتُ فَصَارَ لَهُ مَا كَسَبَتُ مِنْ خَيْرٍ وَعَلَيْهِ مَا الْحُسَبَتُ مِنْ شَرِّ فَسَرَ الْعُلَاءُ هَلَا رَبَنَا لَا تُوَاجِدُنَا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمُ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمُ وَاعْفُ عَنَا وَاحْمُعِلُ عَلَيْنَا إِنْ وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَالْ نَعْمُ وَاغْفُ مِنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تَسَيّنَا أَوْ الْحُولِينَ وَالْمُعْلِينَ مِن وَلَانَا فَالْ نَعْمُ وَاغْفُ مِنَا وَمُعِلَى عَنَا وَالْمُولِينَ الْمُنْفَعِينَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَاسَاسُ مِن عِلَمُ وَسُولُ اللهُ كَالَةُ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالْعَلَى عِلْمَ وَلَى عَمْ وَلِي اللهُ عَلَيْنَ وَالْمَالُولِينَ وَالْمُ الْمُعَلِينَ وَالْمَالِيلِينَ وَلَى عَلَى الْعَلَمُ وَلِي اللّهُ مَعْلَى الْعَلَى عِلْمُ الْمُلْمُ اللهُ عَلَيْلُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُ الْمُعْلِيلُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْلُ الْمُعَلِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ اللهُ اللهُولِيلُ اللهُ اللهُو

جب انہوں نے اس کا اقرار کرلیا اور ان کی زبانوں نے اپنی عاجزی طاہر کردی، تو اس کے بعد ہی اللہ نے یہ آ یہ نازل فرما دی''آ من الرسول بما انزل الیہ' الی آخرہ کہ'' پیٹیبراور مؤمنین اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی وحی پر ایمان لے آئے ، ان بیس سے ہر ایک اللہ پر ، اس کے فرشتوں ، کما بول اور پیٹیبروں پر ایمان لے آیا اور یہ کہ ہم اللہ کے پیٹیبرل بیس سے کی کے درمیان تفریق نیٹیس روار کھتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے من لیا اور ما نیس کے بھی ، پروردگار! ہمیس معاف فرما، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے ، جب انہوں نے یہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ تھم کو منسوخ کرتے ہوئے یہ آیت مازل فرمادی کہ ''اللہ تعالیٰ کی شخص کو اس کی طافت سے بڑھ کرم کھف نہیں بناتے ، اس کے لئے وہ بی ہے جو اس نے کما پا اور اس کی اور اس کی طافت ہوں کہ اللہ نے کا وہال ہے جو اس نے کما پا اور اس کی طافت نہیں ایک کو ہوگا اور برائی کا جو کام کرتا ہے اس کا نقصان بھی اس کو ہوگا ، ''پروردگار! اگر ہم بھول جا نیس یا غلطی کر پیٹھیں تو ہم سے مؤخذہ نہ فرما'' اللہ نے جو اب دیا کھیک ہے ، '' ہم سے در گذر فرما ، ہمیں معاف فرما ، ہم پر الی چیزوں کا بارنہ ڈال جس کی ہم طافت نہیں رکھتے '' اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے ، '' ہم سے در گذر فرما ، ہمیں معاف فرما ، ہم پر رحم فرما ہمیں دار آئی کا فروں کے مقالے میں ہماری مذفر ال

#### الم المراس المناس المنا

( ٩٣٣٤) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بِنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْ يُجِنْهُ ثُمَّ صَلَّى أَبِي فَعَفَقَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْ وَسُلَمَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْ وَسُلُم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَالَ وَعَلَيْكَ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَيْ أَنْ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلوَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ قَالَ قَالَ اللَّهِ كُنْتُ فِى الصَّلاةِ وَلَا أَفَلَسْتَ تَجِدُ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى أَنْ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلوَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلِّى الْأَبْحِيلِ وَلَا وَى الْفُرُاقِيقِ وَلَا فَي الْفُرُقُونِ مِنْ الْعَالِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْأَبُودِ وَلَا فِي الْسُورَةُ الْمَالِ وَلَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكَالِلَةُ فِي الْقُورُاقِ وَلَا فَقَرَأُنَ عَلَيْهِ وَلَا فَقُ الْ وَلَا فَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عِلْهُ الْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۹۳۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ حضرت ابی بن کعب ڈاٹھؤ کی طرف تشریف لے گئے ، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ نے انہیں ان کا نام لے کر پکارا، وہ ایک ملحے کومتوجہ ہوئے کیکن جواب نہیں دیا، اور نماز مبکی کر کے فارغ ہوتے ہی نبی علیہ نے انہیں ان کا نام لے کر پکارا، وہ ایک ملحے کومتوجہ ہوئے کیکن جواب دے فارغ ہوتے ہی نبی علیہ نے انہیں جواب دے کرفر مایا ابی! جب میں نے تمہیں آ واز دی تھی تو تمہیں اس کا جواب دیتے ہے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ انبیان بڑھی کہ ' اللہ اللہ علیہ نبی من نہ نہ اللہ کے فرمایا اللہ نبی جمھے پر جو وی نازل فرمائی ہے، کیا تم نے اس میں بیرآ بہ تہیں پڑھی کہ ' اللہ اور رسول جب تمہیں ایک چیز کی طرف بلا کیں جس میں تمہاری حیات کا راز پوشیدہ ہے تو ان کی پکار پر لبیک کہا کرو؟ '' انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ من اللہ کی نہوں نہیں ، میں آ کندہ ایسانہیں کروں گا۔

پھرنی طالا نے فرمایا کیاتم چاہتے ہوکہ تہیں کوئی ایس سورت سکھا دوں جس کی مثال تورات، زبور، انجیل اورخود قرآن میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ تا تا اللہ تا اللہ تا تا ہوں کوئ میں سورت ہے جسے سمانے کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا؟ نبی طالا نے فرمایا تھا کا تا ہوئے ہوں کے دست قدرت میں تم نماز میں کیا پڑھے ہو؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کرسنا دی ، نبی طالا کہ اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں تم نماز میں کیا پڑھے ہو؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کرسنا دی ، نبی طالا کہ اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں ا

میری جان ہے، اللہ نے تورات، زبور، انجیل، اورخود قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں فرمائی، اور یہی سورت ''سبع مثانی'' کہلاتی ہے۔

( ٩٣٢٥) حَدَّثَنَا عُفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى رَافِع أَنَّ فَتَى مِنْ قُرَيْسٍ أَتَى أَبَا هُورَيْرَةَ

يَتَبُخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ

يَتَبُخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ

يَتَبُخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ وَبُودُ ذَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُو يَتَجَلَّجُلُجُلُ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَا عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ٩٣٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

(۹۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ اٹھٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹھٹانے ارشادفر مایا جس آ دی کو مفلس قر اردے ویا گیا ہو اور کسی مخص کو اس کے یاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٩٣٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ رَآيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَاً إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ قُلْتُ لِمَ أَرَاكَ سَجَدُتَ فِيهَا قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ قُلْتُ لِمَ أَرَاكَ سَجَدُتَ فِيهَا قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ السَّمَاءُ انْشَقَتْ فَسَجَدُتُ إِصححه البحارى (٧٦٦)، ومسلم (٥٧٨)]. [انظر: ٩٨٠٥، ٩٨٠٢، ٩٨٥٩، ١٠٠٢، ١٠٣١٩].

(۹۳۳۷) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ نگائنا کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آپت مجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی علینیہ کواس میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔

( ٩٣٣٨ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي

(۹۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ بی تالیا نے فر مایا جھوٹی فٹم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت مٹ جاتی ہے۔

( ٩٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ

سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَكَانَ يَبْتَدِىءُ حَدِيثَهُ بِأَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [احرحه الدارمي (٩٩٥). قال شعيب:
حديث متواتر، وهذا اسناد قوى].

(۹۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم صادق ومصدوق ٹاٹٹٹٹے نے فر مایا جوشض جان بو جھ کرمیری طرف کسی حجو ٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جا ہئے۔

( ۹۲٤) حَلَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّتُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ الْأَعُمَّشُ قَالَ حَلَّتُنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَنُوا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَدُرُهُ فِي نَفُسِهِ ذَكُوتُهُ فِي نَفُسِهِ وَإِنْ ذَكُونِي فِي مَلاً ذَكُوتُهُ فِي مَلاً حَيْرٍ مِنْهُ وَمَنْ تَقَرَّبُ إِلَى شِيرًا لَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَلاً عَلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ جَائِنِي يَمُشِي جَنْتُهُ مَهُوو لاً [راحع: ٢١٦]. تقَوَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ جَائِنِي يَمُشِي جَنْتُهُ مَهُوو لاً [راحع: ٢١٦]. (٩٣٣٠) حضرت الوبرية طَالَقُ مورى ہے کہ بی اللَّهُ الله الله الله الله على الله على

(٩٣٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ إِنِّى أُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبُدًا دَعَا جِبُرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ إِنِّى أُحِبُّهُ فَلَانًا فَأَحِبُهُ عَبُريلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ ثُمَّ يُنَادِى فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَالَهُ عَرْبَالُ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ أَهُلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ إِذَا أَبْغَضَ عَبُدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ أَلْمُ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَٱبْغِضُوهُ قَالَ فَي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهُ عَنَ آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَٱبْغِضُوهُ قَالَ فَي جُبُرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِي آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَٱبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبُغِضُهُ جَبُرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِي آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَٱبْغِضُوهُ قَالَ فَي الْمُعْصَاءُ فِي الْأَرْضِ [راجع: ٢٦١٤].

(۹۳۲۱) حضرت الوہر مرہ وہ النظام عمر وی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فر ما تا ہے تو جریل سے کہتا ہے کہ میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ جریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسان والے والوں سے کہتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو، چنا نچہ سارے آسان والے والوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعدز مین والوں میں اس کی مقبولیت وال دی جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے نفر ت

کرتا ہے تب بھی جریل کو بلا کرفرہا تا ہے کہ اے جریل! میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، چنا نچہ جریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسان والوں میں بھی اس کی منادی کردیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلال شخص سے نفرت کرتا ہے لہٰذاتم بھی اس سے نفرت کرو، چنا نچہ آسان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھریہ نفرت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔

( ٩٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا احْتَذَى النِّعَالَ وَلَا الْتَعَلَ وَلَا رَكِبَ الْمَطَايَا وَلَا لَبِسَ الْكُورَ مِنْ رَجُلِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَلُ مِنْ جَعْفَرِ الْتَعَلَ وَلَا رَكِبَ الْمَطَايَا وَلَا لَبِسَ الْكُورَ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَلُ مِنْ جَعْفَرِ بُنُ الْتَعَلَ وَلَا لَبِسَ الْكُورَ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَلُ مِنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي فِي الْجُودِ وَالْكُرَمِ [صححه الحاكم (١/٣)]. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألهاني: صحيح الاسناد موقوعاً (الرترمذي: ٣٧٦٤)]

(۹۳۳۲) حفرت ابو ہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ نی علیہ کے بعد جودوسخاوت میں حضرت جعفر بن ابی طالب والنظ سے زیادہ کسی افضل شخص نے جو تے نہیں پہنے یا پہنا ئے ، یا سواری پرسوار ہوا، یا بہترین لباس زیب تن کیا۔

( ٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ آمَّا الْآخَرُ فَأَلْجَآهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَلْجَآهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ آحَدُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَلْجَآهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ آحَدُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَالْجَالُهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ آحَدُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْقَةِ وَالْمُونَةَ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْقَةِ وَالْمُوالِقَةِ وَالْمَرَقَةِ وَالْمَرَاقَةِ وَالْمُوالِقَةِ وَالْمُوالِقَةِ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمَرَاقَةَ وَالْمَرَاقَةَ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمُوالَّةُ وَالْمَرَاقَةَ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمَوْقَةِ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمُوالِقَةَ وَالْمَوْقَةَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللل

(۹۳۲۳) حضرت ابو بریره و التفاور ابن عمر و التفاور بین میں سے ایک صاحب و التفای نیا ایک کی باور دوسرے نے حضرت عمر و التفاؤ کی طرف کی ہے اور دوسرے نے حضرت عمر و التفاؤ کی طرف کی ہے اور دوسرے نے حضرت عمر و التفاؤ کی طرف کے استعال سے فر مایا ہے۔ (۹۳۶۱) کا تفاؤ کو گفتا کہ گفتا کہ گفتا سُکھنگ بن آبی صالح عن آبید عن آبید عن آبید عن آبید عن آبید کو گفتا کہ سُول اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ إِذَا وَجَدَ آحَدُکُمْ فِی صَلَابِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَالشّکلَ عَلَیْهِ آحُدَتَ آوْ لَمْ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ إِذَا وَجَدَ آحَدُکُمْ فِی صَلَابِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَالشّکلَ عَلَیْهِ آحُدَتَ آوْ لَمْ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ إِذَا وَجَدَ آحَدُکُمْ فِی صَلَابِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَالشّکلَ عَلَیْهِ آحُدَتَ آوْ لَمْ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ إِذَا وَجَدَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّم وَابن حزیمة : (۲۶)، وقال اللّه عَلَیْه اللّه عَلَیْه وَسَلّم قَالَ اللّهِ صَلّی اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَیْه اللّه ا

(۹۳۳۲) حضرت البوہریرہ ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں اپنی دونوں سرینوں کے درمیان حرکت محسوس کر ہے اور اس مشکل میں پڑجائے کہ اس کا وضوٹو ٹا یانہیں تو جب تک آ واز ندس لے یا بد پومسوس ندہونے گے ، اس وقت تک نماز تو ٹر کرنہ جائے۔

( ٩٣٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ الْمُعَلِّمُ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ

كُفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنِبَتْ الْكَبَائِرُ [انظر: ٨٧٠٠].

(۹۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیالیا نے فرمایا پانچے نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہے بشرطیکہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرے۔

( ٩٣٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُنافِيةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنافِيةِ وَسَلَّمَ الْمُنافِقَاتُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨/٦)] قالَ الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُمُنافِقَاتُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨/٦)] حضرت ابو بريه اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَلْمُنافِقَاتُ وَالْيَعُورَتِينَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلْيَهِ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْكُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي

( ٩٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّاثِبِ عَنِ الْآفَرِّ عَنْ آبِي هُويَوْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْكِبُرِيَاءُ رِدَاثِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ [راجع: ٧٣٧٦].

(۹۳۴۸) حضرت الو ہریہ ڈٹائٹ سرک ہوئی ایک نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کریائی میری اوپر کی جا در ہود اورعزت میری نین کی جا در ہے ہو سے بھڑ اکر ہے گا، بین اسے جہنم بین وال دوں گا۔ (۹۳۴۹) حکد تنا عَفَّانُ حَدَّقَا عَفَّانُ حَدَّقَا عَفَّانُ حَدَّقَا عَفَّانُ حَدَّقَا عَفَانُ حَدَّقَا عَفَانُ حَدَّقَا عَفَانُ حَدَّقَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَنُوا عَنِي لَهُورَتُ ثُمَّ قَالَ حَدَّقَنِي البُو هُرَيْرَةً اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ اطَلَعَ فِي دَارِ قَوْمُ بِغَيْرِ إِذْ بِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ هُدِرَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَيْنَ [راحع: ۲۹، ۹۳ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ اطَلَعَ فِي دَارِ قَوْمُ بِغَيْرِ إِذْ بِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ هُدِرَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَيْنَ [راحع: ۲۹، ۹۳ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ اطَلَعَ فِي دَارِ قَوْمُ بِغَيْرِ إِذْ بِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ هُدِرَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَيْنَ [راحع: ۲۹، ۹۳ عَلَى اللهُ عَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَا وَ عَلَى عَفَانُ مَنْ اطَلَعَ فِي دَارِ قُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ بُنِ دِينَا وَ عَلَى اللهُ بُنِ دِينَا وَ عَلَى اللهُ مِنْ فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَا وَ عَنْ اللهُ بُنِ دِينَا وَ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَا وِ عَنْ اللّهِ مِنْ فَيَا أَفْعَلُهُ اللهُ الْمِنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَا وِ عَنْ الْمِي صَالِحَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَا وَ عَنْ أَبِى صَالَحَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَا وَ عَنْ أَبِي صَالَحَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَا وَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضَعْ وَسَلّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضَعْ وَسَلّمَ وَسَلّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضَعْ وَسَلّمَ وَسَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَا وِ عَنْ اللّهُ مِنْ وَسَلْمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ الْمُ الْوَالِمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ وَسَلْمَ وَسَلْمَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنْ وَسَلْمَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ مُنْ وَسَلْمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ مُنْ أَيْ وَالْمَالُهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْمُ الْ

### هي مُنالِهَ امْرُيْنِ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولِدُونَ مِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ هُرِيُرُونَ مِنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ هُرِيُرُونَ مِنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ هُرِيُرُونَ مِنْ اللهُ ا

إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ [صححه البحاري (٩)، ومسلم (٥٥)، وابن حبان (١٦٧)]. [راجع: ٨٩١٣].

(۹۳۵۰) حفرت ابو ہریرہ ٹُلُنَّوْ ہے مروی ہے کہ نِی طَیْسًا نے فرمایا ایمان کے ستر سے ذاکد شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل اوراعلیٰ "لا الله الا الله" کہنا ہے اور سب سے ہلکا شعبہ راستہ سے تکلیف وہ چیز کو ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ (۹۳۵۱) حَدَّنَنا عَفَّانُ حَدَّنَنا مُعَادُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ۸۹۸].

(۹۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہنے جس میں کتا یا گھنٹماں ہوں۔

( ٩٣٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ثَيْعُولُ إِلَى آضُعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالطَّوْمُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ وَالطَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ آطُيَبُ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَى آخَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُو صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَى آخَذِكُمْ جَاهِلٌ وَهُو صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ

(۹۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھڈاور ابوسعید خدری ڈٹاٹھڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ابن آدم! ہرنیکی کابدلہ دس سے لے کرسات سونیکیاں یا اس سے دگنی چوگنی ہیں لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کابدلہ دول گا، جہنم سے بچاؤ کے لئے روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے اوراگر کوئی شخص تم سے روزے کی حالت میں جہالت کا مظاہرہ کر ہے تو تم یوں کہدو کہ میں روزے سے ہوں۔

( ٩٣٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَتْ الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَمَا ظَلَمَ بِأَبِى وَأُمِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ لَكُنْتُ امْرَأً مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا ظَلَمَ بِأَبِى وَأُمِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ لَكُنْتُ امْرَأً مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا ظَلَمَ بِأَبِى وَأُمِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ لَكُونَتُهُ أَلَى وَالْعَرْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ وَوَاسَوْهُ [راجع: ٩٢٩٨].

(۹۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹو سے مردی ہے کہ نبی عائیا نے فر مایا اگر لوگ ایک دادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی دادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔

( ٩٣٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعِّبَةُ قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَرُقَدٍ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعُتُ أَبَا الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى لَنْ يَدَعُوهَا التَّطَاعُنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى لَنْ يَدَعُوهَا التَّطَاعُنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ وَالْمَعَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِ فَجَوِبَتُ مَنْ أَعُدَى الْأَوَّلَ [راحع: ١٩٥٥].

# هي مُنالاً اَمَانُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا

(۹۳۵۳) حضرت ابوہریرہ انگائیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زمانۂ جاہلیت کی جارچیزیں الی ہیں جنہیں میرے امتی بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار دلانا، میت پر نوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیاری کو متحدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے سواونٹوں کوخارش میں مبتلا کر دیا، تو پہلے اونٹ کوخارش زدہ کسنے کیا؟

( ٩٣٥٥) حَدَّنَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قاسِمُ بُنُ مِهْرَانَ أَخْبَرَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَكَ أَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ قَالَ كَانَ يَعُولُ مَرَّةً فَحَتَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ قُمْتُ فَحَتَيْتُهَا ثَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى نُعْتَعَعْ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْزَقَ فِي وَجْهِهِ إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فِي صَلَابِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا [راحع: ٩٣٥٩] فَلَا يَنُوفَ بَيْنَ يَكَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا [راحع: ٩٣٥٩] فَلَا يَنُوفَ بَيْنَ يَكِيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا [راحع: ٩٣٥ ] و ٢٩٤٥ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا [راحع: ٩٤٥ ] و ٢٤٤ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِعْمُ لِهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِعْمُ لِهُ وَلَا عَنْ يَعِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ وَلَهُ عَنْ مَعْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مِنْ عَنْ يَعْمُ لِلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مِنْ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

( ٩٣٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَتِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ [راخع: ٢٥٤٥].

(۹۳۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ٹی طالیہ نے فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کردیں گے جتی کہ ہردس میں سے نوآ دمی مارے جائیں گے اور صرف ایک آ دمی ہیں گے۔ گے اور صرف ایک آ دمی بچے گا۔

( ٩٣٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَاً اللَّهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكَعَتَيْنِ قَبُلَ صَلَاقِ الصَّبْحِ فَلْيَضُطَحِعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكَعَتَيْنِ قَبُلَ صَلَاقِ الصَّبْحِ فَلْيَضُوطِحِ عَلَى جَنْبِهِ اللَّيْمَنِ
مِنْ سَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ الْعُرَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْلَمُ الْعَلَيْقِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْعَلَيْكُ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ

( ٩٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ عُرُوةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَّابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَى ذَلِكَ الْبَرَكَةُ

(۹۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا چکو اسے اپنی انگلیاں چاٹ لینی چاہئیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔ ( ٩٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِنْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ [راحع: ٩٩٣].

(۹۳۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُثاثِینے نے ارشاد فر مایا جا نور سے مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے، اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں ٹمس (یا نچواں حصہ ) واجب ہے۔

( ٩٣٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الرَّكَائِزُ [اراحع: ٧٢٠٣].

(۹۳۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْفَصْلِ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ مُعَاوِيَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ يَا مَهْرِئُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَكَسُبِ الْمُومِسَةِ وَكَسُبِ الْحَجَّامِ وَكَسُبِ عَسِيبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَكَسُبِ الْمُومِسَةِ وَكَسُبِ الْحَجَّامِ وَكَسُبِ عَسِيبِ الْفَحُلِ [راجع: ٨٣٧١].

(۹۳ ۲۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے سینگی لگانے والے کی اورجہم فروشی کی کمائی اور کئے کی قیمت سے اور سانڈ کی جفتی پر دی جانے والی قیمت سے منع فر مایا ہے۔

(٩٣٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ تَضَيَّفْتُ آبَا هُرَيْرَةَ سَبُعًا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱصْحَابِهِ تَمُوّا فَأَصَابَنِى سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَعْجَبَ إِلَىَّ مِنْهَا شَدَّتُ مَضَاغِى [راجع: ٢٩٥٧].

(۹۳۷۲) ابوعثان نَهدی مُنظِید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سات دن تک حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڑ کے یہاں مہمان رہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کو پیفر ماتے ہوئے بھی سنا کہ ایک مرتبہ نبی ملٹیا نے اپنے صحابہ ڈٹاٹٹڑ کے درمیان کچھ مجبوری تقسیم فرما ئیں، جھے سات محبوریں ملیں، جن میں سے ایک مجبور گدر بھی تھی، میرے نزدیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے تنی سے مجھے چیانا پڑر ہاتھا (اور میرے مسوڑ ہے اور دانت حرکت کررہے تھے)

(٩٣٦٣) حُكَّنَنَا عَفَّانُ حُكَّنَا حَمَّادٌ أَخْبَرُنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ وَمَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضُرِطُ [صححه البحارى (١٧٦)، ومسلم (١٤٩)، وابن حزيمة: (٣٦٠)]. [انظر: ١٠٨٤٥].

(۹۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ رہ التخاصے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا انسان جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے،اے نماز ہی میں

#### هي مُناله اَحَدُرُ شِنْ بِيَدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ هُوَيُرة رسَّالًا اللهُ هُرَيُرة رسَّالًا اللهُ اللهُ

شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر پیٹھار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کدا ہے اللہ!اس کی بخشش فر ما،اے اللہ!اس پر رحم فرما، یہاں تک کدوہ واپس چلا جائے یا بے وضو ہوجائے، راوی نے ''بے وضو' ہونے کا مطلب یو چھاتو فرمایا آ ہتدہ یاز ورسے ہوا خارج ہوجائے۔

( ٩٣٦٤ ) حَلَّاتَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِىَّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهُلُ الْجَنَّةِ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذْرُعِ [راجع: ٧٩٢٠].

(۹۳ ۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیشا نے فرمایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چنے رنگ والے ہوں گے، گفتگھریالے بال، سرمکیس آئکھوں والے ہوں گے، سس سال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم ملیشا کی شکل وصورت پرساٹھ گزلیج اور سات گزچوڑے ہوں گے۔

( ١٣٦٤م ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ مُرُدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَتَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذْرُع [راجع: ٢٩٢٠].

(۹۳۷۴ م) حضرت ابو ہر میرہ دفائنڈے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چنے رنگ والے ہوں گے، تھنگھر یالے بال، سرگیس آ تکھوں والے ہوں کے ۳۳۳ سال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم علیا کی شکل وصورت پر ساٹھ گڑ لیجا ورسات گڑچوڑے ہوں گے۔

( ٩٣٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ صُومُوا الْهِلَالَ لِرُوْنِيَةِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْنِيَةِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم يَقُولُ صُومُوا الْهِلَالَ لِرُوْنِيَةِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْنِيَةِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( ١٩٠٩) ومسلم (١٠٠١)]. [انظر: ٥٠١٥ ٢،٩٥٥ ٢،٩٥٥ ٢،٩٥٥ ١٩٥٥ ١٩٥٥ ٢،٩٥٥ ٢،٩٥٥ ٢،٩٥٥ من الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الل

( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَلِي لَيْ فَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعًاءٍ [صححه البحارى (٣٩٧٥)]. [انظر: ٩٨٧٥] فَلَ سَبْعَةِ أَمْعًاءٍ [صححه البحارى (٣٩٧٥)]. [انظر: ٩٨٧٥] (٩٣٦٧) حضرت الوبريه اللَّيْ عروى بركم في النِين فرايا مسلمان ايك آنت مي كما تا باوركافر سات آنول ميل كما تا ب

( ٩٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ الصَّبِّيُّ قَالَ ٱخْبَرَنَا أَبُو

زُرْعَةَ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ آعُظُمُ قَالَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَآنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشَى الْفَقُرَ وَتَأْمُلُ الْبُقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ آعُظُمُ قَالَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَآنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشَى الْفَقُرَ وَتَأْمُلُ الْبُقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَى إِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ إِرَاحِعِ ١٩٥١].

(۹۳۱۷) حضرت الو ہریرہ ڈھٹھ سے مردی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! کس موقع کے صدقہ کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم تندرسی کی حالت میں صدقہ کر وجبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، اور تمہیں اپنی زندگی باقی رہنے کی امید ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تا خیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے تو تم یہ کہنے لگو کہ فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں کو یہ کا ہوچکا۔

( ٩٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ شَجَرَةٌ تُوُذِي أَهُلَ الطَّرِيقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ٢٦، ٨]

(٩٣٦٨) حضرت الوجريره و التاتية عمروى بكر في اليسائ فرمايا اليك ورخت كى وجه سداست ميل گذر في والول كو تكيف موتى حقى اليك أدى في الديك أدى في الول كو تكيف موتى حقى اليك أدى في التيك أدى في التيك ورخت كى وجه سداست ميل واخله في به وكيار (٩٣٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيُورَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكُويِمَ آبُنَ الْكُويِمِ ابْنِ الْكُويِمِ ابْنِ الْكُويِمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ [راحع: ٨٢٧٣].

(۹۳ ۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف، حضرت یوسف بن یعقوب بن ابراہیم خلیل اللہ عظیم میں۔

( ٩٣٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَٰدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا ٱلْاَسُودَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ [راجع: ٢٩٤٩].

(۹۳۷۰) حضرت ابو ہر ریرہ بڑاٹیؤے مروی ہے کہ نبی مالیا کے دور باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کا لی چیزوں'' تھجوراور پانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( ٩٣٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْفَاءِ الْمُحَارِبِيَّ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِى هُرُيُرَةً فِى مَسْجِدٍ فَخَرَجَ رَجُلٌّ وَقَدُ أَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤ - ٩٣٠].

(٩٣٧١) ابوالشعثاء عاربي بينية كتبة بين كدا يك مرتبه بم لوگ حضرت ابو ہريرہ رُفائقة كے ساتھ مبحد ميں بيٹھے ہوئے تھے كدمؤ ذن

# هي مُنالًا امَرُانَ بل يَعِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نِ اذان دى اليك آ رمى المحاوم مجد من كل كيا ، حضرت الوهري ه التنظيف فرما يا اس آ دى نے ابوالقا م كَا اَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُولَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذُهَبُ ثُلُثُ اللّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَفِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذُهَبُ ثُلُثُ اللّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَفِي النَّاسِ وِقَةٌ وَهُمْ عِزُونَ فَعَصِبَ غَصَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَدَا النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَآجَابُوا لَهُ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاقِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيَتَخَلَّفَ عَلَى أَهُلِ هَذِهِ اللَّذُورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاقِ اللَّهُ مِ النَّيْرَان [راحع: ١٩٨٠].

(۹۳۷۲) حضرت ابو ہر یرہ نظافت مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی نظیفائے نماز عشاء کو اتنا مؤخر کر دیا کہ قریب تھا کہ ایک تہائی
رات ختم ہو جاتی ، پھروہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی علیفا کو شدید غصہ آیا اور فر مایا اگر کوئی
آدمی لوگوں کے سامنے ایک ہڈی یا دو گھروں کی پیشکش کرے تو وہ ضرور اسے قبول کرلیس ، لیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیشے
رہیں گے ، میں نے بیارادہ کرلیا تھا کہ ایک آدمی کو تھم دوں کہ جولوگ نماز سے ہٹ کر اپنے گھروں میں بیشے رہتے ہیں ، ان کی
تلاش میں نکلے اور ان کے گھروں کو آگ لگادے۔

( ٩٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ ٱخْبَرَنَا أَبُو المُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا ذِرَاعًا [راحع: ٢٥٦٣].

(۹۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے حضرت فاطمہ ڈٹٹٹا یا حضرت امسلمہ ڈٹٹٹا کو حکم دیا کہ اپنے کیڑے کادامن ایک گزتک لمبار کھ سکتی ہیں۔

( ٩٣٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى عَلْقَمَةَ الْأَنْصَارِى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ إِلَى فِي قَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى إِنَّمَا الْأَمِيرُ مِجَنَّ فَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَوُ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى إِنَّمَا الْأَمِيرُ مِجَنَّ فَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَوُ فَعُودًا فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهُلِ الْأَرْضِ قَوْلَ آهُلِ السَّمَاءِ غُفِولًا فَا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهُلِ الْأَرْضِ قَوْلَ آهُلِ

(۹۳/۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تو ہے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس کی ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس کی ، اور جس نے میری افاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اور امیر کی حقیت ڈھال کی ہوتی ہے لہذا جب وہ تجبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو، نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اور امیر کی حقیت ڈھال کی ہوتی ہے لہذا جب وہ تجبیر کے تو تم اللّه می تربید کر مانی کی اس کے موافق ہوجائے تو اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔
قول فرشتوں کے موافق ہوجائے تو اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

# هي مُنالاً اَعَٰرُينَ لِينِيهِ مَرْمُ كُورِ كُلْ مِهِ مِن مِن اِنْ هُرَيْرة رَبِينَا أَنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

( ٩٢٧٥ ) قَالَ وَيَهُلِكُ قَيْصًرُ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَيَهْلِكُ كِسُوى فَلَا يَكُونُ كِسُوى بَعْدَهُ [صححه ابن خزيمة:

(۹۷). قال شعيب: استاده صحيح]. [انظر: ۱۰۰۳۹].

(۹۳۷۵) اور فرمایا قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا اور کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی كسرى تېيى ركىگا-

( ٩٣٧٦ ) وَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدُّجَّالِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٧٦/٨)]. [انظر: ١٠٠٤٠].

(٩٣٧٦) اور فرمايا يا في چيزول سے الله كى پناه مانگا كرو، عذاب جہنم سے، عذاب قبرسے، زندگى اور موت كى آ زمائش سے اور مسے دحال کے فتنے ہے۔

( ٩٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنْ آخْبَارِ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي كُلُّ يَهُودِيٌّ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ قَالَ كَعُبُّ اثْنَا عَشَرَ مِصْدَاقُهُمْ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ [راجع: ١٥٥٦].

(22 مورت ابو ہریرہ والتا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا اگر جھ پر ببود یوں کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہر یہودی مجھ پرایمان لے آئے۔

( ٩٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا قَيْسٌ وحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَينَا عَنْكُمْ [راجع: ٧٤٩٤].

(۹۳۷۸) حضرت ابو ہرریہ و ٹاکٹؤ سے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی مالیائے جمیں (جمر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٩٣٧٩ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱلْبَالِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِفْتُ أَبًا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِمِنَّى يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ قَالَ فَهُمَّ بِهِ ٱصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا قَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ إِسِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً [راجع: ١٨٨٨].

(۹۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی مخص نبی طابیہ کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا،اوراس میں بخق کی بصحابہ محالیہ اسے مارنے کاارادہ کیالیکن نبی ملیکانے فرمایا سے چھوڑ دو، کیونکہ حقدار بات کرسکتا ہے،

پھر نبی الیکانے صحابہ ٹولڈ ہے فرمایا اس کے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ خرید کر لے آئے ،صحابہ ٹولڈ ہے تلاش کیالیکن مطلوبہ عمر کا اونٹ ندل سکا ، ہراونٹ اس سے بڑی عمر کا تھا ، نبی علیکائے فرمایا کہ پھر اسے بڑی عمر کا ہی اونٹ خرید کردے دو ،تم میں سب سے بہترین وہ ہے جوادا عِقرض میں سب سے بہترین ہو۔

( . ٩٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱلْحُبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّهُ قَالَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْآسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قُلْبِ بَشَرٍ [راحع: ٩٨١]

(۹۳۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نا زوقع میں رہے گا، پریشان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اوراس کی جوانی فٹانہ ہوگی اور جنت میں الیی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آئ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٣٨١ ) حَذَّقَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ مِنْ قَبِيلَةٍ يُقَالُ لَهَا قَارَةُ مِنْ الْأَنْصَارِ وَنَزَلَ الْإِسُكَنْدَرِيَّةَ بَلَدُ بَابٍ مِصْرَ فَقِيلَ لَهُ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِی عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ فِي خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِى كُنْتُ فِيهِ [راحع: ٤٤٨٤].

(۹۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ کے مردی ہے کہ نی الیا نے فر مایا مجھے زمانے کے تسلسل میں بنی آ دم کے سب سے بہترین زمانے میں متقل کیا جا تارہا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں مبعوث کر دیا گیا۔

( ٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَوَّاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ [صححه البحارى (٦٤٢٤)].

(٩٣٨٢) حضرت ابو بريره والتنوّ سے مرفوعاً مروى بے كەاللەتعالى فرماتے بين مين جس فخص كى دونوں بيارى آئكھوں كا نورختم كردوں اوروه اس پرصبر كرے اورثواب كى اميدر كھتو ميں اس كے لئے جنت كرسواكسى دوسرے ثواب پرداضى نبين بوں گا۔ ( ٩٣٨٣) حَدَّثَنَا قَسُبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُوتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمْرَهُ اللَّهُ سِتَينَ سَنَةً فَقَدْ أَعُدَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمْرِ [راجع: ٢٦٩٩].

(۹۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹوئٹ مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا جس شخص کواللہ نے ساٹھ سال تک زندگی عطاء فرمائی ہو،اللہ تعالیٰ نے عمر کے معالمے میں اس کے لئے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔

( ٩٢٨٤ ) حَلَّاتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّاتَنَا يَعْقُوبُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## ور مندا المؤرض الله المؤرض المؤرض الله المؤرض الله المؤرض المؤرض الله المؤرض المؤرض المؤرض الله المؤرض الم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخُرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ آرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَٱنْهَارًا وَحَتَّى يَكُثُرَ الْهَرُجُ قَالُوا وَمَا الْهَرُجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ [راجع: ٨٨١٩].

(۹۳۸۳) حطرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال کی اتن کشرت اور ریل پیل نہ ہو جائے کہ ایک آ دمی اپنے مال کی زکو ہ نکالے تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ملے، اور جب تک سرز مین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے اور جب تک کہ' ہرج'' کی کشرت نہ ہو جائے ، صحابہ شکائٹن نے پوچھایا رسول اللہ! ہرج سے کیام اور ہے؟ فر مایاقل۔

( ٩٣٨٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا [صححه مسلم (١٠١)]

(۹۳۸۵) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرما یا جو مخص ہمارے خلاف اسلحہ اٹھائے ، وہ ہم میں سے نہیں ہے ، اور جو شخص ہمیں دھو کہ دے ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٩٣٨٦) وَقَالَ مَنُ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ [صححه مسلم (٢٤٤)].

(۹۳۸۲) اور فرمایا جو شخص الیی بکری خرید ہے جس کے تھن بائدھ دیئے گئے ہوں تو اسے تین دن تک اختیار رہے کہ یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع تھجور بھی دے۔

( ٩٣٨٧) وَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِىءَ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ ﴿ الْحَجَرِ أَوْ الشَّجَرُ إِنَّ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِى فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْخَرُقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ [صححه مسلم (٢٩٢٢)]. الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ [صححه مسلم (٢٩٢٢)].

(۹۳۸۷) اورفر مایا قیامت اس وقت تک قائم ند ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قال ندکرلیں ، چنانچے مسلمان انہیں خوب قال کریں گئے جتی کہ اگر کوئی یہودی کی پھر یا درخت کی آڑیں چھپتا چاہے گا تو وہ پھر اور درخت بولے گا کہ اے مسلمان! اے بندہ خدا! یہ میرے پیچے یہودی ہے، آکرائے آل کر ، لیکن غرقد درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودی ان کا درخت ہے۔ اسلم (۹۲۸۸) و قال مِنْ آشَدٌ اُسِّتی لِی حُبًّا مَاسٌ یکُونُونَ بَعُدِی یَوَدُّ آحَدُهُمْ لَوْ رَآنِی بِآهُلِهِ وَمَالِهِ [صححہ مسلم (۲۸۳۸) و ابن حبان (۲۲۲۷)].

(۹۳۸۸) اور فرمایا که میری امت میں مجھ سے سب سے سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں کے جومیرے بعد آ کیں

- گادران میں سے ہرایک کی خواہش میہ ہوگی کہ اپنے اہل خانداور مال ودولت کوخرج کرے کسی طرح میری زیارت کا شرف حاصل کر لیتا۔
- ( ٩٣٨٩ ) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَوْفًا وَلَا عَدُلًا [راجع: ٦١٦٢].
- (۹۳۸۹) اور فرمایا جو شخص ایخ آقاؤں کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے عقد موالات کرتا ہے، اس پر اللہ اور سارے فرشتوں کی اعت ہے، اللہ اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں فرمائے گا۔
- ( ٩٣٩ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْقَارِىءُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه المحارى الْحَمْدُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه المحارى (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩)]. [انظر: ٩٩٢٥].
- (۹۳۹۰) اور فرما یا جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَ اور مُقترى اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كِ اوراس كايه جمله آسان والول كاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كِمُوافِق مِوجائِ ، تواس كَ لَذشته ساركَ تناه معاف مِوجا ئيس كــ
- ( ٩٣٩١ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [صححه مسمل (٣٩٣)].
- (۹۳۹۱) ابوصالح پیننی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائیڈا نماز پڑھتے ہوئے جب بھی سرکو جھکاتے یا بلند کرتے تو تکبیر کہتے اور فر ہاتے کہ نبی علیفا بھی اسی طرح کرتے تھے ن
- ( ٩٣٩٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سُمَّىً عَنْ آبِى صَالِحِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقَيْنِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَعِينُوا بِالرَّكِبِ [راجع: ٨٥٤٨].
- (۹۳۹۲) حفرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ چند صحابہ خالق نے نبی طابھ کی خدمت میں بید شکایت کی کہ جب وہ کشادہ ہوتے ہیں توسجدہ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، نبی طابق نے فرمایا کہ اپنے گھٹوں سے مددلیا کرو۔
- ( ٩٣٩٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ جَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي ثِفَالٍ الْمُرِّئِ عَنُ رَبَاحِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمُ عَفُرَاءَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ
- (۹۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ ٹبی طلیقانے فرمایا میرے نزدیک سائب اور پچھوکو مارنے سے زیادہ محبوب خبیث جانورکو مارنا ہے۔
- ( ٩٢٩٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى

## هي مُنلِهُ اَمُرُن شِل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذُو السُّويُقَتَيْنِ مِنُ الْحَبَشَةِ يُحَرِّبُ بَيْتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢٩٠٩)]. (٩٣٩٣) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی ملیکھ نے فرمایا چھوٹی چٹوٹی پنڈلیوں والا ایک عبشی خان کھبہ کو ویران کر ڈالےگا۔

( ٩٣٩٥ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ [صححه البحاري (٨٥ ٥٨)، ومسلم (٢٩١٠)].

(٩٣٩٥) اور ني طَيْلِان فرمايا قيامت اس وقت تك قائم نه موكى جب تك كه فخطان كاليك آدمى لوگول كواپني لائشى سے بالك ندلے-

( ٩٣٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ آنَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ مَنْ هَوُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَالَهُ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَالَهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوْلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلْوَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ (٢٠٤٩) وابن حبان (٢٠٠٨)].

(۹۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ اللہ اللہ عمرہ کے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طبیہ کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ سکا اللہ اللہ علیہ نازل ہوئی، جب نبی طبیہ نے و آخویین مِنْهُم لَمّا یَلْحَقُوا بِهِمْ (پیحد دسرے بھی ہیں جوان کے ساتھ آکراب تک نہیں طاخ اس کی طاوت فرمائی تو کسی نے بوچھا یا رسول اللہ گانٹی ایک لوگ ہوں گے؟ نبی طبیہ نے اس کا کوئی جواب شدیا، جی کہ سائل نے دو تین مرتبہ یہ سوال د ہرایا، اس وقت ہمارے درمیان حضرت سلمان فاری ڈائٹی بھی میں اسلمان ڈائٹی بھی کے لوگ اسے وہاں سے بھی حاصل کرلیں گے۔ سلمان ڈائٹی بورکہ کرفر مایا اگرائیان ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی حاصل کرلیں گے۔ سلمان ڈائٹی فَیْنِیهُ حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَذِیذِ عَنْ قَوْدٍ عَنْ آبِی الْعَیْثِ عَنْ آبِی هُرَیْوَةَ آنَ دَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَنْ وَ جَلّ وَسَلّہَ قَالَ مَنْ آخَدَ آمُوالَ النّاسِ یُویدُ آدَائِهَا آدَی اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ آخَدَهَا یُویدُ یَعْنِی تَلَفَهَا اَتَلَفَهُ اللّهُ عَنْ وَ جَلّ اللّهُ عَنْ وَمَنْ آخَدَهَا یُویدُ یَعْنِی تَلَفَهَا اَتَلَفَهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ رَاحِیدِ اللّهُ عَنْ وَمَنْ آخَدَهَا یُویدُ یَعْنِی تَلَفَهَا آتَلَفَهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ رَاحِیدِ اللّهُ عَنْ وَجَلّ رَاحِیدِ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَمَنْ آخَدَهَا یُویدُ یَا تَلَفَهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّا وَسَلَی وَکُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَمَنْ آخَدُهَا یُویدُ یَا تُدی تَلَفَهَا اَتَلَفَهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ وَاحْدَهُ اللّهُ عَنْ وَمِنْ آخَدُهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ وَحَلْ مَنْ آخَدُهُ اللّهُ عَنْ وَجَلُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلْ مَنْ آخَدُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ مَنْ آخَدُهُ اللّهُ عَنْ وَجَلًا عَلْ مَنْ آخَدُهُ اللّهُ عَنْ وَجَلُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلْ مَنْ آخَدُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاحْدَامُ اللّهُ عَنْ وَاحْدُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ

(۹۳۹۷) حضرت الو بريره تلانوس مروى بركم بي عليها فرمايا بوض لوكون كامال (قرض بر) اداء كرف كي نيت سے ليتا به الله وه قرض الله عند المراد و المرد و المر

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كيى، جس جگه ختنے كياس كانام" قدوم" تھا۔

( ٩٣٩٩) وَقَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمٌ وَفِيهِ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ [راحع: ٩١٩٦]؛

(۹۳۹۹) اور نبی علیا نے فرمایا وہ بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے، جعد کا دن ہے، اس میں حضرت آ دم علیا کی تخلیق ہوئی، اس دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اس دن جنت سے باہر نکالے گئے اور قیامت بھی جعد کے دن ہی آئے گی۔

( ٩٤٠٠ ) قَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَخْبَبْتُ لِقَالَةُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهُتُ لِقَالَةُ [صححه البحاري ( ٩٤٠ ) ، وابن حبان (٣٦٣)].

(۹۴۰۰) اورارشادِ باری تعالی ہے جب میر ابندہ جھ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا پہند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملنے کو ناپیند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو ناپیند کرتا ہوں۔

(٩٤٠١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ رَأْسُ الْكُفُو نَحُو الْمَشُوقِ وَالْفَخُو وَالْحُيلَاءُ فِي آهُلِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَذَّادِينَ آهُلِ الْوَبَوِ وَالسَّكِينَةُ فِي آهُلِ الْغَنَمِ [صححه البحارى(٣٢٠١)، ومسلم (٥٢)]. [انظر: ٨٥،١]. (١٠٩١) اورفر ما يا كفر كامركز مشرق كى طرف ب، فخر وتكبر اونوں اور گھوڑوں كے مالكوں ميں ہوتا ہے، اور سكون واطمينان كريوں كے مالكوں ميں ہوتا ہے۔

(٩٤.٢) وَقَالَ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ آشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ [صححه البحارى (٣٤٩٦)، ومسلم (٢٥٦)].

(۹۴۰۲) اور فر مایاتم دیکھو گئے کہ جوآ دی اسلام قبول کرنے میں سب سے زیادہ نفرت کا اظہار کرتا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد تنہیں وہی سب سے بہتر آ دمی نظر آئے گا۔

(٩٤.٣) وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بُنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ [صححه البحاري (١٦٠٠)].

(۹۴۰۳) اور نبی ملیگاجب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سرا شاتے توبیده عاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن بشام ، عیاش بن ابی رسید اور مکه مکرمہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ! قبیله مضری سخت پکڑ فرما، اوران پر حضرت یوسف ملیکا کے زمانے جیسی قحط سالی مسلط فرما۔

> ( ٩٤.٤) وَقَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ [صححه البحارى (١٠٠٦)، ومسلم (٥١٥٠)]. (٣٠٠٣) اورفر ما يا قبيلة عُفاركي التُدبخشش فرمائ اورقبيلة اسلم كوالتُدسلامتي عطاء فرمائ

## هُمُ مُنْ الْمُ الْمَنْ عَبْلِ مِنْ مُنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٩٤٠٥ ) وَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَصَحِكُتُمْ قَلِيلًا [وَاحِعِ: ٩٤٠٠] . . . ( ٩٤٠٥) اور نبي اكرمَ تَا يُعْلَمُ نِهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ لَكَ عُمْ جَس كَ وست قدرت مِين محمد ( مَنْ اللهُ عَلَى جَانَ ہے، جو پُحَهُ مِين جانتا ہوں ،اگروہ تمہيں پة چل جائے تو تم آ هو بکاء کی کثرت کرنا شروع کردواور بننے میں کی کردو۔

( ٩٤٠٦ ) وَقَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِى ذَا مِثْلَكُمْ إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَاكُلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ [راجع: ٢٢٨].

(۲۰۰۲) اور نبی علیشانے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، صحابہ اکرام ڈیکٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی علیشانے فر مایا اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے ، اس لئے تم اپنے او پر عمل کا اتنا ہو جھ ڈالو جے برواشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٩٤٠٧ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ سَنَةٍ لَا يَقُطَعُهَا [راحع ٢٤٨٩] (٩٣٠٤ ) اور ثي طَيُّشَا فِهُ ما يا جنت بَس ايك درخت اليائي كه الركوئي سواداس كے سائے بيس سوسال تک چلتا رہے تب بھی اسے قطع نہ کر سکے۔

( ٩٤٠٨ ) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى يَعُنِى الْمُخْزُومِى عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ سَلَمَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ مَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ مَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللّه عَلَيْهِ [صححه الحاكم ( ١٢٦/١ ). وقال احمد: لا اعلم في هذا الباب حديثاً له اسناد حيد. وقال: ليس في هذا الباب حديث يثبت. وقال المنذري: وفي هذا الباب احاديث ليست اسانيدها مستقيمة وقال ابن حجر: ان الباب حديث يثبت ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محموع الاحاديث يحدث منها قوة تدل على ان له اصلا. وقال ابن ابي شيبة: ثبت ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله. وقال ابن كثير: وقد روى من طرق احريشد بعضها بعضا فهو حديث حسن او صحيح. وقال ابن ماحة: الصلاح: يثبت لمحموعها ما يثبت بالحديث الحسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٠١، ابن ماحة: الصلاح: يثبت لمحموعها ما يثبت بالحديث الحسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٠١، ابن ماحة: الصلاح: يثبت لمحموعها ما يثبت بالحديث الحسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٠١، ابن ماحة:

(۹۴۰۸) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھانے مروی ہے کہ نبی طابعائے فرمایا جس شخص کا وضویتہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی اور جوشخص اللہ کا نام لے کرشروع نہ کرے، اس کا وضونہیں ہوتا۔

( ٩٤.٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ [راحع: ٥٨٧].

# هُيْ مُنْ لِأَ الْمُرْانِ بِلِي يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

(۹۴۰۹) حضرت ابو ہریرہ مٹائنڈ سے مروی ہے کہ نی علیا ہے فرمایا چوشخص ہماری اس منجد میں صرف خیرسکھنے سکھانے کے لیے داخل ہو، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے ،اور جو کسی دوسرے مقصد کے لئے آئے ، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسی چیز کو دیکھنے لگے جودوسرے کا سامان ہو۔

( ٩٤١ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِح بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَائِدَةً عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ مَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا قَالَ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ [احرجه عبد بن حميد (١٥١٨)]

(۹۴۱۰) حضرت عائشہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلا جب بھی آسان کی طرف اپنا سراٹھا کر دیکھتے تو فرماتے اے دلوں کو پھیرنے والے!میرے دل کواپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔

( ٩٤١١ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسُالَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَبْلَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُّ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا [انظر: ٢٠٤٤١].

(۱۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ انے فر مایا جو شخص اپنے اوپر ' سوال' کا درواز ہ کھولتا ہے، اللہ اس پر فقر و فاقہ کا دروازہ کھول ویتا ہے، آ دمی رسی پکڑ کر پہاڑ پر جائے ، لکڑیاں کا اگر کرا پٹی پیٹے پر لا دکرا سے بیچے اوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یا صدقہ کر دے، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے جا کر سوال کرے، اس کی مرضی ہے کہ اسے بچھے دے مانہ دے۔

( ٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أبى سَلَمَةَ عَنْ أبى هُولَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [راجع: ٨٧٧٥].

(۹۴۱۲) حفرت ابو ہریرہ والنو سے مروی ہے کہ بی علیانے کیا سے شکار کرنے والے ہر درندے کوحرام قر اردے دیا۔

( ٩٤١٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُّ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ أَيَا الْحُبَابِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُويُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُوْمِنٍ تَصَدَّقَ بِصَدَّقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا يَضَعُهُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا يَضَعُهُا فِي يَدِ الرَّخُمَنِ أَوْ فِي كُفِّ الرَّخْمَنِ أَوْ فِي كُفِّ الرَّخْمَنِ أَوْ فَي يَكُو الرَّخْمَنِ أَوْ فِي كُفِّ الرَّخْمَنِ فَيُورَبِيهَا لَهُ كُمَا يُرَبِّي وَلَا يَصُعُلُهُ اللَّهُ كُمَا يُرَبِّي النَّمْرَةَ لَتَكُونُ مِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ [راحع: ٨٣٦٣].

(۹۳۱۳) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹئے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ 'مجو حلال ہی قبول کرتا ہے''اسے قبول فرمالیتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی مخص اپنی

# هي مُنالِهُ امَرُونَ بل يَهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ہری کے بیچی پرورش اورنشو ونماکرتا ہے، ای طرح الله اس کی نشو ونماکرتا ہے، یہاں تک کدوہ ایک مجور ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہوجاتی ہے۔

( ٩٤١٤) حَدَّثَنَا قُصِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أُوْتَادًا الْمَلَائِكَةُ جُلَسَانُؤُهُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمُ

(۹۳۱۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کچھالوگ مجد کی میخیں ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگروہ غائب ہوں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، بیار ہوجا کیں تو عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔

( ٩٤١٥ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ آخٍ مُسْتَفَادٍ أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ رَخْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ

(۹۴۱۵) اور فر ما یا متحد کے ہم نثین میں تین خصلتیں ہوتی ہیں، فائدہ پہنچانے والا بھائی، حکمت کی بات، یا وہ رحمت جس کا انتظار ہو۔

( ٩٤١٦ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ آبِي الْفَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذُهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبُلُغُ إِلَى ٱفْوَاهِ النَّاسِ آوُ إِلَى آلَوْهِمُ شَكَّ ثَوْرٌ بِالِّهِمَا قَالَ [صححه البحارى (٢٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣)]

(۹۳۱۲) حضرت ابوہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا پسینہ ذمین میں ستر ہاتھ تک چلاجائے گا اور لوگوں کے مندیا کا نول تک پہنچ جائے گا۔

(٩٤١٧) حَلَّتُنَا قُتْنِبُةُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّتُنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بُنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِى أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِى أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ يَكُونُ عَلَى إحسنه البوصيرى. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٣٢٤) قال شعيب:

اسناده قوي].

(٩٣١٤) حضرت الو ہريره الله الله عمر وي ہے كه نبى عليا فرمايا اگر مير بيان احد بها رُبھى سونے كا بن كرآ جائے تو مجھے اس ميں خوشى ہوگى كدا سے راو خدا ميں خرجى كردوں اور تين ون بھى جھ پرند گذرنے پائيں كدا يك ديناريا درہم بھى مير ب پاس باقى ند بچے سوائے اس چيز كے جو ميں اپنے او پرواجب الا داء قرض كى ادائيگى كے لئے روك توں۔ ( ٩٤١٨) حَدَّثُنَا فَعَيْدَةُ فَنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبيدِ مُولَى اللّهِ

#### هي مُنالاً آمَارُ رَضِل مُنظِيمَ وَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ ضَامِنْ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنْ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَيْمَةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَدِّنِينَ [راحع: ٩٧١٦] (٩٣١٨) حضرت الوهريه التَّفَظَ مع مروى هم كُهُ فِي طَيِّلًا فِي فرمايا امام ضامن موتا هم اورمؤذن امانت دار، احدالله! أمامون كى رجنمائى فرما اورمؤذ نين كى مغفرت قرما-

( ٩٤١٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٧٥٩٦].

(۹۴۱۹) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایاروزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا۔

( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَآبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةٌ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْدَأُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِلِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ [صححه مسلم (٢٤١٧)، وابن حبان (١٩٨٣)، وابن حبان (١٩٨٣). وقال الترمذي: صحيح].

(۹۳۲۰) حضرت ابو ہر مرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طینیا غار حراء پر کھڑے تھے، آپ ٹاٹھٹی کے ساتھ حضرت ابو بکروعمروعثان وعلی وطلحہ اور حضرت زبیر ٹوٹھٹی بھی تھے، اسی اثناء میں پہاڑ کی ایک چٹان ملنے گئی، نبی طینیا نے اس سے فر مایا رک جا، کہ تجھ پرسوائے ایک نبی،صدیق اور شہید کے اور کو ٹی نہیں۔

( ٩٤٦١ ) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ آبُو بَكُو نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ آبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَوَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ أَسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بَنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِنُ الْجَمُوحِ [صححه ابن حبان (١٩٩٧)، والحاكم (٢٨٩/٣). وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٧٩٥)، قال شعيب: اسناده قوى].

(٩٣٢١) اور ني عَلِيَّا فِ فر ما يا الوكر بهتر بن آوى بين ، عمر بهتر بن آوى بين ، الوعبيده بن الجراح بهتر بن آوى بين ، اسيد بن ضير بهتر بن آوى بين ، معاذ بن عمرو بن المجموح بهتر بن آوى بين مهتر بن آوى بين ، معاذ بن عمرو بن المجموع بهتر بن آوى بين محمود عن القارِيِّ عَنْ عَمُوو بَنِ أَبِي عَمُوو عَنِ الْمُطَلِبِ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ فِيهِ غَيْرَةٌ شَدِيدةٌ وَكَانَ الْمُطَلِبِ عَنْ أَبِي هُويُورَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ فِيهِ غَيْرَةٌ شَدِيدةٌ وَكَانَ المُطَلِبِ عَنْ أَبِي هُويُورَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ فِيهِ غَيْرَةٌ شَدِيدةٌ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ أُغْلِقَتْ الْكَابُوابُ فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَوْجِعَ قَالَ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعُلِقَتْ الذَارُ وَالدَّارُ مُعْلَقَةٌ وَاللَّهِ لَتَعْتَصُحُنَّ بِدَاوُدَ فَجَاءَ دَاوُدُ فَإِذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أَنْتَ اللَّارَ وَالدَّارُ مُعْلَقَةٌ وَاللَّهِ لَتُغْتَضَحُنَّ بِدَاوُدَ فَجَاءَ دَاوُدُ فَإِذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أَنْتَ اللَّارَ وَالدَّارُ مُعْلَقَةٌ وَاللَّهِ لَتَغْتَصَحُنَّ بِدَاوُدَ فَجَاءَ دَاوُدُ فَإِذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أَنْتَ

## هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّاللّل

قَالَ أَنَا الَّذِى لَا أَهَابُ الْمُلُوكَ وَلَا يَمُتَنعُ مِنَّى شَىءٌ فَقَالَ دَاوُدُ أَنْتَ وَاللَّهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَمَرُحَبًا بِأَمْوِ اللَّهِ فَلَا أَنَا الَّذِى لَا أَهَابُ الْمُلُوكَ وَلَا يَمُتَنعُ مِنَى شَأْنِهِ وَطَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلطَّيْوِ فَرَمَلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حَيْثُ قَبِضَى جَنَاحًا جَناحًا أَظِلَى عَلَى دَاوُدَ فَأَظَلَّتُ عَلَيْهِ الطَّيْرُ حَتَّى أَظْلَمَتُ عَلَيْهِمَا الْأَرْضُ فَقَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ اقْبِضِى جَنَاحًا جَناحًا فَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُوينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ وَسَلَّمَ وَعَلَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَيْهُ مَنْ فَقَالَ لَيْهُمُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ الْمُصْرَخِيَّةُ الْمُصْرَافِي الْمَالَعُلُهُ وَلَيْهُ وَسُلَمْ وَعَلَيْهُ الْمُعْرَافِهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ الْمُنْ الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ وَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَيُعْلِيْهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْمُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُولَالُولُولُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُو

(۹۳۲۲) حضرت الوہریہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ تھا، وہ جب گھر سے باہر جاتے تو ان کے گھر کے درواز بین بند کردیئے جاتے اوران کی واپسی تک ان کے اہل خانہ کے پاس کوئی بھی نہ جاسکتا تھا، ایک دن حسب معمول وہ اپنے گھر سے نکلے اور درواز بند ہو گئے تو ان کی اہلیہ نے گھر میں جھا تک کردیکھا، وہاں وسطِ گھر میں ایک آ دی کھڑ امواد کھائی دیا، انہوں نے گھر میں موجودلوگوں سے پوچھا کہ گھر کا دروازہ تو بند ہے، یہ آ دمی گھر میں کسے داخل ہو گیا؟ بخدا! تم داؤد کے سامنے شرمندہ کرواؤگے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت داؤد طلیہ والیں آئے تو دیکھا کہ گھر کے میں نے میں ایک آ دمی کھڑا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشا ہوں سے نہیں ڈرتا اور کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی ،حضرت داؤد طیشا نے فرمایا بخدا! تم ملک الموت ہو، تھم الہی کوخوش آ مدید اور مٹی کی جہاں ان کی روح قبض ہوگی اور فرشتہ اپنے کام سے فارغ ہوگیا۔

جب سورج طلوع ہوا تو حضرت سلیمان طلیہ نے پرندوں کو تھم دیا کہ حضرت داؤد علیہ پرسایہ کریں، چنانچہ پرندوں نے ان پرسایہ کرلیا، پھر جب زین پرتاریکی چھا گئی تو حضرت سلیمان علیہ نے پرندوں سے فرمایا ایک ایک ایک پرکوسیٹو، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے ہمیں پرندوں کی کیفیت عملی طور پر دکھائی اور آپنا ہاتھ بند کرلیا، اس دن لمبے پروں والاشکرہ عالیہ آ گیا تھا۔

( ٩٤٢٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمُوةٍ مِنْ كُسُبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ يُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمُ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ لَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعُظَمُ [راحع: ١٩٤٨]. 

( ٩٢٢٣) حَمْرَتُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى مَا مَن مَن عَلَيْهُ وَ اللهِ عَنْ مَا لِللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۹۳۲۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ تی علیا ان فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے بول فرمالیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بچے کی پرورش اسے بول فرمالیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بچے کی پرورش اور شوونما کرتا ہے، ای طرح اللہ اس کی نشوونما کرتا ہے، یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

( ٤٢٤ ) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبْعِضُ الْآنُصَارَ رَجُلٌ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنْ الْآنُصَارِ وَلَوْ سَلَكَتُ الْآنُصَارُ وَادِيّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَهُمْ أَوْ شِعْبَهُمْ الْآنُصَارُ شِعَارِى وَالنَّاسُ دِثَاذِى [صححه مسلم (٣٦)].

(۹۳۲۳) اور نی طینهانے فرمایا و هخف انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا ، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں چلوں گا، انصار میر ااندر کا کیڑ ایمیں اور عام لوگ باہر کا کیڑ ایمیں ۔

( ٩٤٢٥) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ لُبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ بِعَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ [راحع: ١٩٣٦]

(۹۳۲۵) اور نبی علیان نے دوقتم کے لباس سے منع فرمایا ہے، ایک توبہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اوراس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑا نہ ہواور دوسرا بیر کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ار میں لپٹ کرنماز پڑھے، اور بیج ملاسہ، منابذہ، محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٤٢٦) وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَرَّتَيْنِ مَنْ ذَا الَّذِى يَدْعُونِى فَٱسْتَجِيبَ مَنْ الَّذِى يَسْأَلُنِى فَأَعْطِيهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِى فَآغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِىءَ الْفَجُرُ [راحع: ٢٧٧٩]

(۹۳۲۷) اور نی الینائے فرمایا روزانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی پچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ ( دومر تبہ ) کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جومجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جومجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔

(٩٤٢٧) حَدَّثَنَا عَلِى ثُبُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثِ بُنِ طُلُقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ النَّخِعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طُلُقَ بُنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَنَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِبِيٍّ لَهَا مُعَالِينَ قَالَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَدْ دَفَنتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ لَقَدُ احْتَظُرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ قَالَ حَفْضٌ مَن يَعْتُ مَفْقَدُ مَنْ النَّارِ قَالَ حَفْضٌ مَن مِعْتُ حَفْظًا يَذُكُرُ هَذَا الْكَلَامَ سَنةً سَنْعٍ مَن سِنْينَ وَسَمِعْتُ حَفْظًا يَذُكُرُ هَذَا الْكَلَامَ سَنةً سَنْعٍ وَتَهَالِينَ وَمِاتَةٍ [صححه مسلم (٢٦٣٦)]. [انظر: ٢٩٣٩].

(۹۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھ سے مردی ہے کہ ایک عورت نبی علیہ کی خدمت میں ایک بچہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ!اس (کی زندگی )کے لئے دعاء فرماد بچئے کہ میں اس سے پہلے اپنے تین بچے دفنا چکی ہوں، نبی علیما نے فرمایا پھر تو تم

# هي مُنالِه اَمَّهُ بَيْنِ اِنْ مُنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْدُولًا وَمَنْ اللَّهُ مُنْدُولًا وَمِنْ اللَّهُ مُنْدُولًا وَمِنْ اللَّهُ مُنْدُولًا وَمِنْ اللَّهُ مُنْدُولًا وَمِنْ اللَّهُ مُنْدُولًا وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْدُولًا وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْدُولًا وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّ

ن جَنْمُ كُلِّ كُونِ اللَّهِ الله الله

( ٩٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ بْنِ أَحْمَد و سَمِعْت أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا [راحع: ١٨٤٨].

(۹۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا امام کوتو مقرر ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ،اس لئے جب وہ تکبیر کہوتو تم بھی تکبیر کہو،اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔

( ٩٤٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْهُ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْمُعْمَّقِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَدُعُو فَقَالَ أَحَّدُ أَحَدُ [صححه عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَدُعُو فَقَالَ أَحَدُ أَحَدُ [صححه البحاكم (٣٦/١) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٤٩٩، ١١) الترمذي: ٣٥٥٧، النسائي: ٣٨/٣) [ [انظر: ٢٥٥٠]

(۹۳۲۹) حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹاے مروی ہے کہ ٹی ملیا ایک مرتبہ حفرت سعد ڈٹائٹاکے پاس سے گذرے تو وہ دعاء کررہے تھے (اوراس دوران دوانگلیوں سے اشارہ کررہے تھے) نبی ملیا نے فر مایا ایک انگل سے اشارہ کرو، ایک انگل سے۔

( ٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسٌ [راجع: ٧٩٣٧].

(۹۴۳۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھ لوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ۹۲۲ – ۹۲۲ – ۹۲۲۱ ) حَدَّثُنَّ

(۱۹۳۳-۹۳۳۲-۹۳۳۳) مند احمر کے بعض نسخوں میں آئندہ آنے والی تین احادیث (۹۳۵۵ تا ۹۴۵۷) بغیر کسی فائدے اور وجہ کے یہاں مکرر ہوگئ ہیں، ہمارے پاس دستیاب نسخ میں اس غلطی کو واضح کرنے کے لیے یہاں صرف لفظ ''حدثنا'' لکھا ہوا ہے۔

(ع٤٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ بُن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ الشَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهُ لِقَانَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَانَهُ

(۹۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جواللہ ہے ملاقات کو پیند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو پیندنہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس ملنے کو پیندنہیں کرتا۔

#### هي مُنالاً اَمَرُرَيْ اللهُ عِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الله

(۹۲۲۵) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بُنُ سُويْدِ الْجُذَامِقُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بُنَ رَبَاحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالْعَيْنُ حَقَّ (۹۳۳۵) حضرت ابوبريره اللَّهُ سِم وى ہے كه بِي عَلَيْهِ فَي مِايا كُولَى بِيارى متعدى نَبِين بوتى اور پرندون (كومُوثر بَحَفى كى) كولى حقيقت نبين ، اور نظر لگنابر حق ہے۔

( ٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِغْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطُر [راحع: ٢٩٣٣]:

(٩٣٣٦) حضرت ابو ہر رہ و رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فیر ما یا صدفہ فطر کے علاوہ غلام کی زکو ہ نہیں ہے۔

( ٩٤٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْنَاعَ مُصَوَّاةً فَهُوَ بِآخِوِ النَّظُرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ وَسَلَّمَ لَا تَصُرُّ وَلَا تَسَالُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ فَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لَا لَكُورَامِع عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِللهِ لِلْهُ وَالْعَلَقَ أُخْتِهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لَهُ لِللهِ إِلَيْهِ لَهُ وَلِا يَبِعْ خَاضِرٌ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۹۳۳۷) حضرت ابو ہر پرہ اٹائٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اچھے داموں فروخت کرنے کے لئے بکری یا اونٹنی کاتھن مت باعدها
کرو، جو شخص (اس دھو کے کاشکار ہوکر) الیں اونٹن یا بکری خرید لے تواہے دوییں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں
بہتر ہو، یا تواس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا پھر اس جانورکو مالک کے حوالے کردے آور ساتھ
میں ایک صاع کھجور بھی دے ، اور تا جروں سے باہر باہر ہی مل کرسودامت کیا کرو، اورکوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ
کرے، ایک دوسرے کودھو کہ نہ دو، اور ایک دوسرے کی بچے پر بھے مت کرو، اورکوئی شہری کسی دیباتی کا سامانِ تجارت فروخت

(۹۲۲۸) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ آخُبَرَنِي ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي حَيُوةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَعْرَدُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ نُبَنَ لِلَالِكَ [راحع: ٢٥٥٨] سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ فِي الْمُسَجِدِ صَالَةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَهُ نَبُنَ لِلَالِكَ [راحع: ٢٥٥٨] سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ فِي الْمُسَجِدِ صَالَةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَهُ نَبُنَ لِلْلَاكَ [راحع: ٢٥٠٨] مَنْ وَيَ الْمُسَاجِدِ مَنَالَةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْمَسْجِدِ مَنَالَةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ مِنْ الْهَالِقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَالِلُهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَلَانَ لَ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَلْمُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَالَ اللْمُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُسْتِعِ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ

( ٩٤٢٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيْوَةً يَقُولُ حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ هَانِءٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ مَوْلَى غِفَارَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا فَضُلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَآفَيَهُزُلَ الْمَالُ وَيَجُوعَ الْعِيَالُ

- (۹۳۳۹) حضرت ابوہریرہ ٹائٹٹ ہمروی ہے کہ میں نے نبی مانٹا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ زائد پانی روک کرندر کھا کرو، زائدگھاس ندروکا کرو، ورند مال کمز در ہوجائے گا اور نیچ بھو کے رہ جائیں گے۔
- ( ٩٤٤٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ وَهُبِ عَنْ حَيُوَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ حَيُوةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ وَالْمَرُأَةِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرُأَةِ الْمُحَبُّ وَالْعُمْرَةُ وَالنَّادِهِ صَعِيفِ لا نقطاعه قال الألباني: حسن (النسائي: ١٣/٥)].
  - ( ۱۳۴۰ ) حضرت ابو ہر رہ نتا تفای سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا بوڑ ھے، کمز وراورعورت کا جہا دیجے اور عمر ہ ہے۔
- ( ٩٤٤١ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعُوجَ حَدَّثَهُ عَنْ إِبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَ لَا هَامَ
- (۹۳۴۱) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیؤے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا مردے کی کھوپڑی میں سے کیڑا نگلنے کی کوئی حقیقت نہیں ، یہ حمل دوم \*\* فریل
- ( ٩٤٤٢ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَى مَوْلَى آبِى هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ [صححه مسلم (٢٨٢)].
- (۹۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لئے (سجد ہے میں) دعاء کی کثرت کیا کرو۔
- ( ٩٤٤٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱلْحَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرُمُزَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحُدِثُ تَدُعُو لَهُ النَّهُمَّ الْحَمْهُ وَسَلَّم وَاللَّهُمَّ الْحَمْهُ وَصَحِمه البخاري (١٧٦)؛ ومسلم (١٤٤٩)].
- (۹۲۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ایکھائے قرمایاتم میں سے چوشخص جب تک نماز کا انتظار کرتارہتا ہے،اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضونہ ہو،اور کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ!اس کی بخشش فرما،اے اللہ!اس پررحم فرما۔
- ( ٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى آبِى هُزَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنُ آبِي هُزَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ السَّمَاءِ بَرَكَةً إِلَّا أَصْبَحَ

# مناله اَمْرُاعِبْل اِسْ مِرْمُ كَرْبُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

کیٹیو می النّاسِ بِهَا کَافِرِینَ بُنُزِّلُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْغَیْثَ فَیقُولُونَ بِکُو کَبِ کَذَا وَکَذَا [صححه مسلم (۷۲]]. (۹۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی طیّانے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بھی آسان سے برکت (بارش) نازل فرماتے میں میں تو بندوں کا ایک گروہ اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے، بارش اللہ نازل کرتا ہے اوروہ کہتے میں کہ فلاں ستارے کی تا ثیر سے موتی ہے۔

( ٩٤٤٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَغْنِى ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ قَالَ الْمُواَتِهِ هَرَيْرَةَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَالْمَرَأَةُ لَهُ فِى السَّلْفِ الْخَالِى لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْءٍ فَجَاءَ اللَّوجُلُ مِنُ سَفَوِهِ فَدَخَلَ عَلَى الْمَرَأَتِهِ جَائِعًا قَدْ أَصَابَتُهُ مَسْغَبَةٌ شَدِيدةٌ فَقَالَ لِالْمَرَاتِهِ أَعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتُ نَعْمُ هُنَيَّةً نَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ فَاسْتَحَثَّهَا فَقَالَ وَيُحَكِ ابْتَغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ حُنْ فَأْتِينِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعْمُ الْآنَ الطَّوَى قَالَ وَيُحَكِ قُرِمِى فَابْتَغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ خُنْ فَأْتِينِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعْمُ الْآنَ الطَّوَى قَالَ وَيُحَكِ قُومِى فَابْتَغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ خُنْ فَأْتِينِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعْمُ الْآنَ يَشُولَ لَهَا قَالَتُ هِي مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا الطَّوَى قَالَ وَيُحَلِ قَلْمَ أَنْ سَكَتَ عَنْهَا سَاعَةً وَتَحَيَّنَتُ أَيْضًا أَنْ يَقُولِ لَهَا قَالَتُ هِي مِنْ عِنْدِ نَفْسِها لَطُوى قَالَ وَيُحَلِ قَلْمَ أَنْ مَنْ عُنْو لِهَا مَنْ جُنُوبِ الْعَنَمِ وَلَ مُؤْتُونَ فَوَالَذِى نَفْسُ آبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ الْعَنَمُ وَلَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آخَذَتُ مَا فِى رَحْيَيْهَا وَلَمْ تَنْفُضُهَا لَطَحَنَتُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آخَذَتُ مَا فِى رَحْيَيْهَا وَلَمْ تَنْفُضُهَا لَطَحَنَتُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آخَذَتُ مَا فِى رَحْيَيْهَا وَلَمْ تَنْفُضُهَا لَطَحَنَتُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ر ۹۳۳۵) حضرت ابو ہر رہ ڈگائنڈ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں دومیاں ہوی تھے، انہیں کی چیز پردسترس حاصل نہتی ، وہ آدی ایک مرتبہ سفرے واپس آیا، اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی ، وہ اپنی ہوئی کے پاس پہنچ کراس سے کہنے لگا کیا تمہارے پاس کچھ ہوئا ہے ، اس نے اسے چکاد کر کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہوگا ہوں ، بس تھوڑی دیر ، ہمیں رحمت خداوندی کی امید ہے ، لیکن جب انتظار کی گھڑیاں مزید کمی امید ہے ، لیکن جب انتظار کی گھڑیاں مزید کمی ہوتی گئیں تو اس نے اپنی بوی سے کہا کم بخت! جا ، اگر تیرے پاس کوئی روثی ہے تو لئے آ ، بھوک کی وجہ سے میں نڈھال ہو چکا ہوں ، اس نے کہا اچھا ، ابھی تنورلگا ہے ، جلدی نہ کرو۔

جب وہ تھوڑی دیر مزید خاموش رہااوراس کی بیوی نے دیکھا کہ اب بید وہارہ نقاضا کرنے والا ہے تواس نے اپنے ول میں سوچا کہ مجھے اٹھ کر تنور کو دیکھنا تو چاہئے (شایداس میں پچھ ہو) چنانچہ وہ کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ تنور بکری کی رانوں سے جمرا پڑا ہے ،اوراس کی دونوں چکیوں میں آٹا ہیں رہاہے ، وہ چکی کی طرف بڑھی اور آٹا لے کر چھانا ،اور تنور میں سے بکری کی رانیں نکالین (اور خوب لطف لے کرمیر اب ہوئے)

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا نبی علیا کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم (مَثَلَّ اللَّهِ اللَّهِ ) کی جان ہے،اگروہ چکیوں میں ہے آٹا نکال کرانہیں جھاڑنہ لیٹی تو قیامت تک اس میں ہے آٹا لکا تار ہتا اور وہ پیستی رہتی۔

#### هي مُنالاً امَّرُينَ بل يَنْ مَرِّي الْمُحَلِّينَ فَي يَوْمَ الْمُحَلِّينَ فَي يُرَالُهُ وَيَنْ الْمُعْلِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

( 1627 ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ لَسَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً وَجَعُفَرِ بَنِ آبِى وَحُشِيَّةً وَعَبَّدِ بُحِ مَنْصُورٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجٌ عَلَى اَصْحَابِهِ وَهُمُ يَتَنَازَعُونَ فِى الشَّهَ جَرَةِ الَّتِى اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَحُسَبُهَا الْكُمُأَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الشَّهَ عَرَةٍ وَهِى شِفَاءً لِلشَّمِ [راحع: ٢٩٨٩]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْبَعْنِ وَالْعَجُوة وَهُ مِنْ الْبَعْنَ وَالْعَجُوة وَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءً لِلسَّمِ [راحع: ٢٩٨٩]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءً لِلسَّمِ [راحع: ٢٩٨٩]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءً لِلسَّمِ [راحع: ٢٩٨٩]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَالِمِ مِن الْمَعْرِ فَيْ الْمَنْ وَالْمَعَى وَهُ وَمِ الْمَرْتِ فَى الْمُولِ لَا عَلَى الْمَالِمُ لَا عَلَى الْمَالِمُ لَا عَلَى الْمُلْمُ وَمُعَوْرِ جَن عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَعَلَى مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مِن وَهُ عَبُورَ جَن عَلَيْهِ فَوْرَ جَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَ لَا مُلْ لِي نَاذَلَ مِوا قَا ) كا حصر ہے اور اس كا بَان لَى الْحَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي وَسِلَمَ عَلَيْهُ وَمُ عَوْرِ جَن عَلَى الْمَالُونَ لَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُوالُ عَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَ

( ٩٤٤٧) حَدَّثَنَا فَزَارَةُ بُنُ عَمُّرُو قَالَ أَخْبَرَنَا فُلْنِحْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُوَةً قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَوْاهَا فَآرْمَلَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَاحْتَاجُوا إِلَى الطَّعَامِ فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْبِيلِ فَآذِنَ لَهُمْ مُلَكَعْ ذَلِكَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فَحَاءً قَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ بِغَبَرَاتِ الزَّادِ فَادْعُ اللَّهُ عَدَّ وَمَا اللَّهُ عَدَّ بُو وَمَلْهُمْ وَتُبَلِّعُهُمْ عَدُوهُمْ عَدُولَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْ وَهَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عِنْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَى وَمَعْمَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَكَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَكَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَكَى اللّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عِنْدَ وَكَى اللّهُ عَلَى وَمَعْلَ فَصْلًا كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَكَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَكَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَا عَلَيْ وَمَعْلَ فَصَلْ فَصَلْ فَصَلْ كَعْرَ لَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

صحابہ کرام میں گھڑا ہے پاس بچا کھیا کھانے کا سامان لے آئے ، نبی طیفانے اسے اکٹھا کیا اور اللہ ہے اس میں برکت کی دعاء کی ، اور فرعایا کہ اس پر نبی علیفائے فرعایا میں دعاء کی ، اور فرعایا کہ اس پر نبی علیفائے فرعایا میں اور بید کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ، اور جو شخص ان دونوں کو ابیون کے سماتھ اللہ سے مطاع اور اسے ان میں کوئی شک نہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٩٤٤٨) حَدَّقَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّقَنَا أَبُو عَوَالِنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُصَوعَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ كَمُهِ قَالَ مُحُنَّ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْزَةَ قَانَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيُوَةً أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا لَعَمُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ اللَّهِ عَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْلَيْهِ مُ قَالَ لَا لَعَمُو اللَّهِ عَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِولَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِّمُ وَمُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللَّهُ مَا وَمُعَلِّمُ الْحُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْمُؤْلُ إِذَا صَلَى الْحَدُّ مُعْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْلُ إِذَا صَلَى الْعَلَاءِ بُنِ عَيْدِ الرَّحُمْ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُؤْلُ إِذَا صَلَى الْعَلَاءِ بُنِ عَيْدِ الرَّحُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُؤْلُ إِذَا صَلَى الْعَلَمُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُؤْلُ إِذَا صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْ

(۹۳۳۹) حفرت ابو ہریرہ دفاقۂ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ کردیہیں بیٹے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لئے مسلسل دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک دہ ہے وضونہ ہوجائے یا اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پردھم فرما۔

( ٩٤٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى أَحَدُّكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْزِعُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى أَحَدُّكُمْ فِرَاشَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا حَدَثَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ثُمَّ لِيَصْطَحِعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَكُلُ بِالشَّمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ ٱرْفَعُهُ إِنْ ٱمْسَكَّتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا لِيَقُلُ بِالشَّمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ ٱرْفَعُهُ إِنْ ٱمْسَكَّتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا لِيقُلُ بِالشَّمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ ٱرْفَعُهُ إِنْ ٱمْسَكَّتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا لِيَقُلُ بِالشَمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ ٱرْفَعُهُ إِنْ ٱمْسَكَتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا لِيقُلُ بِالشَّمِكَ رَبِّى وَصَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ آرُفَعُهُ إِنْ ٱمْسَكَتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا وَالْ السَّالِحِينَ [راحِع: ٤٥٣].

( ۹۲۵ ) حفرت ابو ہریرہ فاتلات مروی ہے کہ نی طالبات فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو پیدار ہو اپھر اپ بستر پر آگئ آئے تواسے چاہئے کہ اپ تہبند ہی سے اپ بستر کو جھاڑ لے ، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پر آگئ ہو، پھر یوں کیے کہ اے اللہ ایس نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا ، اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں

#### هُ مُنْ الْمُ اَمِنْ الْمُ يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

گا، اگر میری روح کواپنے پاس روک لیں تو اس کی مغفرت فرمایئے اور اگر واپس بھیج دیں تو اس کی ای طرح حفاظت فرمایئے جیے آب اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٩٤٥١ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبَانَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ خَادِمُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ خَادِمُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ التَّالِئَةَ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَةَ يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ التَّالِئَةَ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يَعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يَعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يَعَبِّرُهِ مِنْ شَعَرٍ [صححه البحاري (٢٥١٢)، ومسلم (٢٠٥١)]. [انظر: فَلْيَجُلِدُهَا وَلَيْبِعُهَا بِحَبُّلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِصَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ [صححه البحاري (٢٥١٢)، ومسلم (٢٠٤١)]. [انظر:

(۹۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا اسے فرمایا اگرتم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اے کوڑوں کی سزاد ہے، نیکن اسے عار نہ دلائے ، پھر چوتھی مرتبہ یہی گناہ سرز دہونے پرفر مایا کہ اسے بچے دے خواہ اس کی قیمت صرف بالوں سے گندھی ہوئی ایک رسی ہی سلے۔

( ٩٤٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِسُلَامَ لَيَأْدِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُوهَا [راحع: ٧٨٣٣].

(۹۳۵۲) حضرت ابو ہر رہ و واقع ہے مروی ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدیند منورہ کی طرف ایسے سمٹ آگے گا جسے سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔

( ٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَدَّةَ ثَلَاثِينَ الْعَدَّةَ ثَلَاثِينَ

(۹۴۵۳) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹئا سے مروی ہے کہ ٹی اکرم کاٹٹیٹا نے فرمایا چاند دیکھ کرروزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کرعید منایا کرو، اگر چاندنظر نہ آئے اور آسان پراہر چھایا ہوتو تعیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوْشَبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّ لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ [راحع: ٧٩٣٧].

(۹۴۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اگر علم ثریا ستارے پر بھنی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھالوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هُي مُنالِمَ اعْرِينَ لِيَا مِنْ اللَّهُ مُنَالِمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤُمِنةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبِ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى إِنَّهُ لِيَعْتَ مِنْ النَّدِ حَتَّى إِنَّهُ لَيْعَتَ مَلَا اللَّهِ عَلَيْ بَنُ الْحُسَيْنِ الْنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ سَعِيدٌ نَعَمُ قَالَ عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ لِغُلَامٍ لَهُ أَفْرَهُ غِلْمَانِهِ ادْعُ لِي مُطُوبًا فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اذْهَبُ فَأَنْتَ حُرَّ لِوَجْهِ اللَّهِ عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ لِغُلَامٍ لَهُ أَفْرَهُ غِلْمَانِهِ ادْعُ لِي مُطُوبًا فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اذْهَبُ فَأَنْتَ حُرَّ لِوَجْهِ اللَّهِ عَلَى الْحُسَيْنِ لِغُلَامٍ لَهُ أَفْرَهُ غِلْمَانِهِ ادْعُ لِي مُطُوبًا فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اذْهَبُ فَأَنْتَ حُرَّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَلَى إِصححه دون القصة البحارى (٢٧١٥)، ومسلم (٢٥٠٥) [راحع: ٣٥٥ ، ١٥٩٥ ، ١٥٥ ، ١١٥ ، ١١٥ . [راحع: ٣٥٥ ، ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٥ ، ١١٥ ] وحضرت ابو بريه ثَنْ تُون عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ فَرَايا بِوَحْصَ كُومُ مَلْمانُ غلام كُورَ وَالْمَلِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ

یہ صدیث من کرعلی بن حسین مجافظ نے سعید سے پوچھا کہ کیا بیر صدیث آپ نے خود حضرت ابو ہر میرہ وہ اللہ اسے سی ہے؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! اس پر انہوں نے اپنے غلام سے فر مایا مطرف کو بلا کر لاؤ، جب وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو فر مایا جاؤ بتم اللہ کے لئے آ زاد ہو۔

( ٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَىءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَمِيمٍ وَأَسَدِ بُنِ خُورَيْمَةَ وَهُوَازِنَ وَغَطَفَانَ [راحع: ٥٠١٥].

(۹۳۵۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن قبیلۂ اسلم ،غفار اور مزینہ وجہینہ کا بچھ حصہ اللہ کے نز دیک بنواسد، بنوعظفان وہوازن اور تمیم سے بہتر ہوگا۔

( ٩٤٥٧) حَدَّقَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءُ آهْلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخْ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ [راحع: ٢١٥ ٢] ( ٩٢٥٤) حضرت ابو بريره النَّيْ سے مروى ہے كہ بى عليا نے فرما يا جنتی عورتوں كى پندليوں كا گودا گوشت كے باہر سے نظر آجا يَكُا

( 400 ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عُبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا آنَا أُصَلِّى صَلَاةَ الظَّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَكُعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَقُصُرُ وَلَمُ أَنْسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَقُصُرُ وَلَمُ أَنْسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَقُصُرُ وَلَمُ أَنْسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ آجِرَتَيْنِ قَالَ يَحْمَى حَدَّثَنِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَنُولُ دُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ آجِرَتَيْنِ قَالَ يَحْدَى حَدَّثَنِى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ وَصَلَّمَ مُنُ عُلُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ وَصَدَى

## مَنْ الْمَالَفُونُ لِي الْمُؤْرِثُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْرِثُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ ا

البحاري (١٧٥)، ومسلم (٧٧٥). وابن خزيته (٥٣٠ ١ و٣٥ ١٠)]. إقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٠١٦، ١٠) النسائي: ٣/٦٦)]. [راجع: ٩٩٨].

(۹۳۵۸) حضرت ابو ہر یرہ وہ النظام مروی ہے کہ ایک مرتب میں ظہری نما زیڑھ رہاتھا کہ نی علیا نے بھولے سے دور کعتیں پڑھا کر مطلام بھیردیا، بوسلیم کے ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر بوچھا یار سول اللہ! کیا نماز میں کی ہوگئے ہے یا آ پ بھول کے ہیں؟ اس پر نی علیا نے فرمایا نماز میں کی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں، اس نے کہایار سول اللہ! آپ نے دور کعتیں پڑھائی ہیں، نی علیا اس نے کہایار سول اللہ! آپ نے دور کعتیں بڑھائی ہیں، نی علیا اس نے کہا تی ہاں! تو نی علیا کھڑے ہوئے، دور کعتیں مزید ملائیں اور سلام بھیر کر سہوے ، دور کعتیں مزید ملائیں اور سلام بھیر کر سہوے دو بجدے کر لیے۔

( ٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٧١٧].

(۹۳۵۹) حفرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جو خص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجائیں گے، اس طرح جو خص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجائیں گے۔

( ٩٤٦٠) حَدَّثَنَا حَسَنْ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثِنِى آبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ [انظر: ١٨٤، ١٥، ٢٥٥].

(۹۴۲۰) حفرت الوہريره دفائق مروى بے كەنى على التال كلمات كى ماتھ دعاء ما تكاكرتے التے كدا كالله! ميں عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اورموت كی آ زمائش اور سے وجال كے شرے آپ كی بناه ميں آتا ہوں۔

( ٩٤٦١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَعُ الْمَرْأَةُ وَحَالَتُهَا وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا [راجع: ٣١٣].

(۹۴ ۱۱) حضرت ابو ہریرہ زلائق سے مروی ہے کہ نی طائِلائے فر ما یا کسی عورت کو اس کی چھو پھی یا خالہ کے ساتھ لکا تہیں جمع نہ کیاجا ہے۔

( ١٤٦٢ ) حَدَّثَهُ حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَيْبَانُ عَنْ يَخْتَى عَنْ سَعِيدِ أَنِ آبِي سَعِيدٍ أَنَّ آبَاهُ أَخْبَرَهُ آلَهُ سَعِعَ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِاهْرَاقِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا فَمَا فَوْقَهُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَةٍ [راجع: ٢٢٢].

(۹۲۷۲) حضرت ابو ہر یوہ طابعت سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی عودت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ مُوصِلِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهُدَلَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَبْشًا أَغْفَوَ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَا أَمُوتِ كَبْشًا أَغْفَوَ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقُالُ يَا أَهُلَ النَّارِ فَيَشُرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَرُونَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَّجُ فَيُذْبَعُ فَيُقَالُ خُلُودٌ لَا مَوْتَ [راحع: ٤٩٨٩].

(۹۳۷۳) حضرت الوہریہ دُلُافٹا ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فربایا قیامت کے دن 'موت' کوایک مینڈ سے کی شکل میں لاکر بل چراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا ، وہ خوفر دہ ہوکر جھانکیں کے کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا ، گھران سے بوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے بچانے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی (پروردگار! یہموت ہے) ، پھراہل جہنم کو پکار کرآ واز دی جائے گی کہ کیا تم اسے بچانے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! (یہموت ہے) ، چنا نچہ اللہ کے تم پراسے بل صراط پر ذن کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیشہ بمیش رہو گے۔ صراط پر ذن کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیشہ بمیش رہو گے۔ ( ۹٤٦٤ ) حکد قبل آئو مُعاوِیة وَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ قَالَا حَدِّنَدَا الْمُعْمَشُ عَنْ آبِی صَالِحٍ عَنْ آبِی سَعِیدٍ عَنْ النّبِیِّ صَالَحٍ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكُوا اُو انظر: ۱۱۸۸۲].

(۹۴۲۴) گذشته حدیث ای دوسری سند سے حضرت ابوسعید خدری دی پی مروی ہے۔

( 1270 ) حَدَّقَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ غُنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّانِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِى وَآمَتِى وَلَا يَقُولُنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّى وَرَبَّتِى لِيَقُلُ الْمَالِكُ فَتَاى وَلَيْقُلُ الْمَالِكُ فَتَاى وَفَتَاتِى وَلَيْقُلُ الْمَالِكُ فَتَاى وَفَتَاتِى وَلَيْقُلُ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِى وَسَيِّدَتِى فَإِنَّهُمْ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [قال الالبانى: صحيح (ابو داود: ٤٩٧٥)]. [انظر: ٢١٠٢١، ٢١١، ٢١١، ٢١٠].

(۹۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ بی طائیانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق پیرف کیے''عبدی، امتی'' بلکہ یوں کیے میرا جوان، میری جوان، میراغلام، تم میں سے کوئی شخص اپنے آقا کو''میرارب'' نہ کیے، بلکہ''میراسردار، میرا آقا'' کے کیونکہ وہ سب بھی غلام ہیں اوراللہ حقیق آقا ہے۔

( ٩٤٦٦) حَدَّثَنَا غَسَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَيْهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل مُعَلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْك

## هي مُنالاً امْرَانَ بْلِ يَوْمِرْ وَقَالَيْنَ الْمُحْرِيْرَةُ وَمَالَيْنَ فَرَيْرَةً وَمَالَيْنَ كُولِهُ

(عدمه) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الرَّاحِةِ الْكُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ الرَّاحِةِ ١٩٤٧].

(٩٣٦٤) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٩٤٦٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْأَذَانَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَدَعُهُ حَتَّى يَقْضِى مِنْهُ [وقد اعل اسناده ابن القطان بانه مشكوك في اتصاله. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٣٥٠)]. [انظر: ٢٣٧].

(۹۴ ۱۸) خواجہ من بھری سے مرسلاً مردی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اذان سے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو جب تک کھانا کھل نہ کر لے، اسے نہ چھوڑے۔

( ٩٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ آنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمُ وَآمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَتُ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ عَمْرُ لِآبِي بَكُو تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَاتَلُنَا مَعَهُ فَوَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا فَقَالَ أَبُو بَكُو وَاللَّهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَهَا قَالَ فَقَاتَلُنَا مَعَهُ فَوَآلَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا وَاللَّهُ لَا اللَّهُ مَنْ أَنْ الصَّلَاةِ وَالنَّوْرَ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْنَا وَلَا الْمُونَ عَلَيْهُمُ وَالْمَانِى وَ صَعِيحِ (النساني: صحيح (النساني: ٢٠/٧٥)] [انظر: ٢ ٥ ٨ ٢ ]، [راجع: ٢٧].

(۹۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إلله إلاّ اللّه نہ کہ لیں، جب وہ بی تلمہ کہہ لیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا اللّه بیکہ اس کلمہ کا کوئی مق ہو، اور ان کا حساب کتاب الله تعالی کے ذہبے ہے، جب فتن ارتداد پھیلاتو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھؤٹے سیدنا صدیق اکبر ڈٹاٹھؤٹے عرض کیا کہ آپ ان سے کیونکر قال کر سکتے ہیں جبکہ میں نے ٹی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھؤ نے فر مایا بخدا! میں نماز اور زکو ہ میں فرق نہیں کروں گا، اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والوں سے ضرور قال کروں گا، چنا نے ہم نے ان کی معیت میں قال کیا اور بعد میں ہم نے اس میں فیرو پھلائی دیکھی۔

( ٩٤٧ ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ فَقُالَ مَا جَانِنِي فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَلِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ مَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [راحع: ٥٠٥٧].

( • عرد ) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیشا سے گدھوں کی زکو ہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی ملیشانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع مانع آیت نازل فرما دی ہے کہ جوشخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیک عمل سرانجام

# هُ مُنْ لِمَا اَمْرُانَ بِلِ يَعِيْدُوا وَمُعَالَمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وے گاوہ اسے دیکھیے لے گااور جو مخف ایک ذرے کے برابر بھی براعمل سرانجام دے گاوہ اسے بھی دیکھیے لے گا۔

( ٩٤٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَمَّنَ اللّهُ لِمَنْ يَخُرُجُ فِي سَبِيلِهِ أَنْ يُذُجِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ الْجُورِ أَوْ عَنِيمَةٍ [راحع: ٩١٧٦]

(۱۵۲۷) مطرت ابوہریہ دلائٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ذرہے میہ بات لے رکھی ہے جواس کے راستے میں فکلے کہاہے جنت میں داخل کرے یااس حال میں اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچادے کہ دہ تو اب یا مال غنیمت کو حاصل کرچکا ہو۔

( ٩٤٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِمَامُ ضَامِنْ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْآيُمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٧١٦٩]

(۹۴۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیظانے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤ ذین امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فرمااور مؤذنین کی مغفرت فرما۔

( ٩٤٧٣ ) وَكَذَا حَدَّثَنَاهُ أَسُودُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ أَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤْذِينَ قَالَ وَكَذَا قَالَ يَعْنِي ابْنَ فُضَيْلٍ أَيْضًا وَزَائِدَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعْنِي عَنْهُ [راجع: ٢١٦٩]

(۹۴۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآن كُفُرُ [راجع: ٩٩ ؟٧].

( ۲۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قرآن میں جھکٹر نا کفر ہے۔

( ٩٤٧٥ ) حَدَّثُنَا

(۹۴۷۵) کاتبین کی غلطی واضح کرنے کے لئے ہمارے نتنے میں یہاں صرف لفظان حدثنا " لکھا ہوا ہے۔

( ٩٤٧٦) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخُرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخُرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَفْتَلُ إِصَحِمَهُ البَحَارِى (٣٦)، ومسلم (١٨٧٦)، وامن حاد (٤٧٣١)]. وانظر: ١٨٧٦)، وانظر: ١٠٤٤، ١٥، ١٠٤٤].

(۲ عمم ) حضرت ابو ہریرہ رفاق سے مروی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فر مایا میرا دل جا بتا ہے کہ میں راو خدا میں نکلنے والے کسی

### هُ مُنْ الْمُأْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِلَّالِمُ مُلِّ اللَّالِمُ لِلَّا لِلَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ م

مریہ سے بھی پیچے ندرہتا الیکن میں اتن وشعت نہیں بیا تا کہ ان سب کوسواری مہیا کرسکٹل دیکھے آئی بات کی تمنا ہے کہ راوخدا میں جہا دکروں اور جام شہادت نوش کرلوں ، پھرزندگی عطا ہواور جہاد میں شرکٹ کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں۔

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ اللہ اس کی طاقت نیس رکھتے، (دو تین مرتبہ فرمایا) لوگوں نے عرض کیا گارسول اللہ کا ایسا کمل بتا ہے جو جہاد

کر برابرہو؟ نبی الیہ نے فرمایاتم اس کی طاقت نیس رکھتے، (دو تین مرتبہ فرمایا) لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بتا دیجے، شاید ہم کر

سیس، نبی طیا نے فرمایاراہ خدائیں جہاد کرنے والے کی مثال اس آدمی کی ہے جودن کوروزہ، رات کوتیا م اوراللہ کی آیات کے
سامنے عاجز ہوا وراس نمازروز سے میں کی تم کی کوتا ہی نہ کرے، یہاں تک کدوہ مجاہدا پنے اہل خانہ کے پاس واپس آجائے۔
سامنے عاجز ہوا وراس نمازروز سے میں کی تم کی کوتا ہی نہ کرے، یہاں تک کدوہ مجاہدا پنے اہل خانہ کے پاس واپس آجائے۔
موسلہ کہ گذابت المرآة فی ہر ق ربط نہا فکلم تُطعِمها وکئم تُوسِلها فَتَاکُل مِنْ حَشَواتِ الْاَرْضِ [راحع: ٤٣٨].
(۱۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیا ہوڑ اکرہ خودی زین کے کیڑے کوڑ کے مالی کے وجہ سے داخل ہوگئ،
جے اس کے بائدھ دیا تھا، خوداسے کھلا یا بالایا اور نہ بی آسے کھلا چھوڑ اکرہ خودی زین کے کیڑے کوڑ ہے کھوڑ ہے کہ الی دہ خودی زین کے کیڑے کوڑ ہے کھوڑ ہے کہ الی کے اس کے کارٹ کے کارٹ کے کوڑ کے کھوڑ ہے کہ کی طال تھوڑ اکہ دہ خودی زین کے کیڑے کوڑ ہے کھوڑ ہے کہ کہا تھوڑ اکر دہ خودی زین کے کیڑے کوڑ ہے کھالیتی ۔

( 1849 ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَضُوبُ جَبْهَتَهُ بِيدِهِ

وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَوْعُمُونَ أَنِّي الْحَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْإِثْمُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْإِنْ مُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْضِلُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٠] الْأَخْرَى حَتَّى يَغْسِلُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٠] الْأَخْرَى حَتَّى يَغْسِلُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٠٤] الْمُولُ وَيَعْمِ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَتُوسُ أَنْ يَعْشِلُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٠٠] الإرزي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمِي مِيثَانَى بِيثَانَى بِيثَانَى بِياتِهُ مَارِيةٍ وَمَاءَوهُ مُهَا وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ فَالْمَعْ فَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ فَلَا مُعْلَى مُولِلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَيْنَا فَى بِيثَانَى بِيثَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

' ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْنَا وَٱلْصَتَ وَاسْتَمَعَ عُفِنَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدُ لَغَا [صححه مسلم (۸۵۷)، وابن حبان (۱۲۳۱)، وابن حزيمة: (۱۷۰۱ و ۱۷۰۸)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۹۴۸۰) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹٹ مروی ہے کہ نی علیہ انے فرمایا جوشن جعہ کے دن وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر جعہ کے لئے آئے ، امام کے قریب خاموش بیٹے کر توجہ سے اس کی بات سے ، تو اگلے جعہ تک اور مزید تین دن تک اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے ، اور جوشخص کنگریوں سے کھیلار ہا، وہ لغوکام میں مشغول رہا۔

( ٩٤٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهُدِيَتُ لِى خَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ إِلَى كُراً عِ لَآجَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهُدِيتُ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ إِلَى كُراً عِ لَآجَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ إِلَى كُراً عِ لَآجَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ إِلَى كُراً عِ لَآجَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَى كُراً عِ لَآجَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ إِلَى كُراً عِ لَا جَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَى كُراً عِ لَا جَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَى كُراً عِ لَا جَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَى كُراً عِ لَا جَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَى كُراً عِ لَآجَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهُدِيتُ لِى خَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَى كُوراً عِ لَآجَبُتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي عَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهُدِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلِي اللَّهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْ أَنْهُ لِهِ لَوْ اللَّهِ فَي عَلَيْهِ لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لِي اللَّهُ لِيَتُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّالَةُ وَلِي اللَّهِ لَولِهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۹۴۸۱) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹوے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا اگر چھے صرف ایک دستی کی دعوت دی جائے تو میں قبول کراوں گا اور اگر ایک یائے کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

( ١٤٨٢) حَكَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَكَثَنَا الْآعُمَشُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا الْآعُمَشُ الْمَعْنَى عَنْ آبِى صَالِح عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَّاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَّاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَدِّنَ فَيُولِقَى فَيْ وَمُعْ الْمُعَلِي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَعْلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهِ مَعْلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْ عَلَيْهِمْ بِيرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَحَلَّقُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بِيرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَحَلَّقُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بِيرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَحَلَّقُونَ عَنْ الصَّلَاقِ فَاحْرِقَ عَلَيْهِمْ بِيرُونَهُمْ وَالنَّارِ وَاللَاسِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ بِيرَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَيْلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمُ الْحَلْمِ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

(۹۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا منافقین پرنماز عشاءاور نماز فجر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، لیکن اگر انہیں ان دونوں نمازوں کا ثواب پیتہ چل جائے تو وہ ضروران نمازوں میں شرکت کریں اگر چر گھٹنوں کے بل چل کر آٹا پڑے، میرا دل چاہتا ہے کہ مؤذن کو اذان کا تھم دوں اور ایک آڈی کو تھم دوں اور وہ نماز کھڑی کردے، پھر اپنے ساتھ کچھلوگوں کو لیے جاؤں جن کے ہمراہ لکڑی کے گھے ہوں اور وہ ان لوگوں کے پاس جا کیں جو نماز باجماعت میں شرکت نہیں کہ ان میں بھر کہتا ہیں جا کہا تھے ہوں اور وہ ان لوگوں کے پاس جا کیں جو نماز باجماعت میں شرکت نہیں

کرتے ان کے گھروں میں آگ لگادیں۔ برویس ہو میں بورو مرد ہوری

( ٩٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى الْحَكِمِ مَوْلَى اللَّيْشِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَنْ خَافِرٍ [راحع: ٧٤٧٦].

(٩٢٨٣) حضرت ابو ہريره اللظام مروى ہے كه بى عليهانے فرمايا صرف اونٹ يا گھوڑے ميں رئيس لگائى جا سمتى ہے۔ ( ٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي الْحَقَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي [راحع: ٤٤ ٥٧].

( ٩٣٨٣) حضرت الوہر یہ ٹائٹ ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللّذِ کَا اُلْکِا اَللّٰہُ کَا اَللہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کہ اللّٰ ہے کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت مہیں رکھتا۔

( ٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ إِراحِع: ٩١٢٥].

(۹۴۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کاٹٹاٹٹا نے ارشا دفر مایا جب کو کی شخص روز ہ رکھے اور بھولے سے کچھ کھانی لے تواسے اپناروز ہ پھر بھی بورا کرنا جا ہے ، کیونکہ اسے اللّٰہ نے کھلایا پلایا ہے۔

( ٩٤٨٦) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ اللَّسُتُوَائِنَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ يَفْطَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ قَالَ هِشَامٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧٩٧] الصَّلَاةَ الْكُلُبُ وَالْمِرَاهُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ هِشَامٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧٩٧] ( ١٩٨٦) حضرت ابو بريه وَلَيْنَ عروى بِهُ كُه بَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلْمَ لَهُ عَنْ رَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْتَعِلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْ

( ٩٤٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ٱخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ آبِي عُثْمَانَ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ آنُ تَسُكُتَ [راجع: ٧١٣١]

(۹۴۸۷) جضرت ابو ہریرہ وی تا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کنواری الزکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ، لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کنواری لڑکی سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی علیا نے فر مایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضامندی کی علامت ہے۔

( ٩٤٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَى آوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَآوَلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَآوَلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ آخْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَامِيوٌ مُسَلَّطٌ وَذُو تَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِى حَقَّ مَالِهِ وَعَقِيفٌ مُتَعَقِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَآمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَامِيوٌ مُسَلَّطٌ وَذُو تَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِى حَقَّ مَالِهِ وَقَقِينٌ فَخُورٌ [صححه ابن حزيمة: (٩٢٢٤٩)، وقال الترمذي حسن. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢١٦٤١)].

(۹۴۸۸) حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا میر بے سامنے جنت اور جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تین تین گروہوں میں ' شہید، وہ عبر مملوک جو والے تین تین گروہوں میں ' شہید، وہ عبر مملوک جو السین تین گروہ بین کے گئے، چنانچہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تین گروہ بون میں داخل دار ہونے کے باوجود السین رب کی عبادت بھی خوب کرے اور اپنے آ قا کا بھی خیرخواہ رہے، اور وہ عفیف آ دمی جوزیا وہ عیال دار ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے' شامل تھے، اور جو تین گروہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے ان میں وہ حکم ان جو زبردتی قوم پر مسلط ہوجائے، شامل ہے، نیز وہ مالدار آ دمی جو مال کاختی اوانہ کرے اور وہ فقیر جونخر کرتا پھرے۔

( ٩٤٨٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَاثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَابُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كُلْبًا فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا إِلَّا كُلْبًا فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا إِلَّا كُلْبًا فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ [راجع: ٧٦١٠]

(۹۴۸۹) حضرت ابو ہریرہ طالفیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیئا نے فر مایا جو شخص شکاری کتے اور کھیت یار پوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے یا لے ،اس کے ثواب میں سے روز اندا یک قیراط کے ہر ابر کمی ہوتی رہے گی۔

( 1949 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ يَغْنِي الْبَنَ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ حَكِيمِ الطَّبَّةُ الَّهُ خَافَ زَمَنَ زِيَادٍ أَوْ ابْنِ زِيَادٍ فَأْتَى الْمُسَدِينَةَ فَلَقِى أَبَا هُرِيْرَةَ فَانْتَسَبِنِي فَانْتَسَبُنُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلَا أُحَدِّنُكَ حَدِينًا لَكَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ فَلُتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْفِيكَاةِ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ الْعُمُولُ اللَّهُ قَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْفِيكَةِ وَهُو أَعْلَمُ الْظُرُوا فِي صَلَاةٍ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَ لَتُعْوَلُ كَانَتُ تَامَّةً كُتِيتُ لَهُ لَيَ يَعْوَى مِنْ الصَّلَاقِ عَلَيْهِ وَهُو أَعْلَمُ الْطُرُوا هَلْ يَعْبُدِي مِنْ تَطَوَّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٍ فَالَ أَيْتُمُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعٍ فَإِنْ كَانَ النَّقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ يَعْبُدِي مِنْ تَطَوَّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع فَالَ أَيْتُمُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّع فِإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوع فِي مُ مَنْ تَطَوَّع فِلْمُ مَنْ تَطُوع فِي مُنْ تَطَوَّع فِي مُ مُونِهُ عَلَى الْهِم بِنِ حَلِيهِ عَلَى الْهُومِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَى الْمِيلِ خَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ مِنْ تَطَوَّع فِي مُنْ تَطُوع فِي مُنْ مَا وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْهُ مِلْ الْمِيلِ خَلِي الْمِيلِ عَلَى الْمُعْلِي وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

( ٩٤٩١ ) حَلَّاتُنَا إِشْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُنالًا اَمَانُ مِنْ لِيهِ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَالًا اَمَانُ مُنْ لِيهِ مَرْمُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ هُرَيُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ هُرَيُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللّ

وَسَلَّمَ مَا يَأْمَنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ [راحع: ٢٥٢٥]. (٩٣٩١) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طیسے نے فرمایا کیاوہ آدمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اورامام بجدہ ہی میں ہو، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کی شکل گدھے جیسی بنادے۔

( ٩٤٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَعُجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ

(۹۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کرسکتا کہ نماز پڑھتے وقت تھوڑ اسا آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہوجائے (تا کہ گذر نے والوں کو تکلیف نہ ہو)

( ٩٤٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ جَانَكُمُ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارِكُ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُغُلَقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُغُلَقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنِّةِ وَتُغُلِقُ عَنِهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِراحِع ١٤٧] فيهِ أَبُوابُ الْجَحِيمِ وَتُغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِراحِع ١٤٤] فيهِ أَبُوابُ الْجَحِيمِ وَتُغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِراحِع ١٤٤] إلى رمضان كامبينه (٩٣٩٣) حضرت ابو بربره اللهُ عَلَيْهُ فَر ماتِ كَمَهار عَلَيْهِ وَلَيْنَ عَمِ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَرَاكَ عَرِمُ مَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَرَاكَ عَرُولُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُمُ مَا عَلَ مَعْمَالُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ الْعَرْمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مِينَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْقُ مَلْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَهُ مَا عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ مَلْ عَلَيْكُمُ وَمُ مَنْ مَا عَلَيْكُ مَلْ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ الْعَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَمُ مَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَمُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَمُ مَا عُولُ وَلَمُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَالْعُولُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِي مَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا مَا عَلَا عَل

( ٩٤٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ ٱنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكُلَّمُ بِهِ [راحع: ٢٤٦٤]

(٩٣٩٣) حَفْرَت الو ہر رہ وَ اللّٰهُ عَمروی ہے کہ نَی عَلَیْها نے فر مایا میری امّت کو یہ چھوٹ دی گئ ہے کہ اس کے ذہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا یشر طیکہ وہ اس وسوسے پڑمل نہ کرے یا پی زبان سے اس کا ظہار نہ کرے۔ ( ٩٤٩٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آخُرَونَا الْجُرَيْرِیُّ عَنْ أَبِی مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَنَحَا بِیکِوہِ نَحْوَ الْیَمَنِ الْإِیمَانُ یَمَانِ الْاِیمَانُ یَمَانِ الْاِیمَانُ یَمَانِ الْاِیمَانُ یَمَانِ الْاِیمَانُ یَمَانِ وَالْمَدُونَ وَالْکِبُورُ وَالْکِبُورُ وَالْکَانُونِ وَالْکَانُ اللّٰهُ مَانُ الْاَلَٰ فَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَانُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهِ مِلْمُولُولُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ مِنْ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَالْمَانُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ اللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَلْمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُوالِمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَ

(۹۳۹۵) حضرت الو بريره والله عمر وى بكرايك مرتب في الله في يمن كى طرف البية وست مبادك ساشاره كرك تين مرتب في الله عن والول كا ايمان بهت عده به مقركام كرمشرق كى جانب به اورغروروتكبراونول كى مالكول بيل بوتا به مرتب فر ما يا بحث والول كا ايمان بهت عده به مقركام كرمشرق كى جانب به اورغروروتكبراونول كى مالكول بيل بوتا به در موجد و الله حسلتى الله عد الله على الله على الله عمل المؤلة الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل المؤلة الله عمل المؤلة الله عمل المؤلة المؤلة الله عمل المؤلة المؤلة الله عمل المؤلة المؤ

# الا المنظمة ال

عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى [صححه ابن حان (٤١١٧)] وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ايضا: سالت محمداً عن هذا فقال: صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٠٠٥) الترمذي: ٢٠١٥ النسائي: ٩٨/٦)].

(۹۳۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے چوپھی کی موجودگی میں اس کی بھیتی سے یا بھیتی کی موجودگی میں اس کی پھوپھی سے، خالہ کی موجودگی میں خالہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہوں کی موجودگی میں خالہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہوں کی موجودگی میں چھوٹی سے اور چھوٹی کی موجودگی میں بڑی سے نکاح نہ کیا جائے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّسِ فَآتَاهُ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنُ تُوُمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَآتَاهُ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنُ تُوُمِنَ بِاللَّهِ وَمَكْنِكِهِ وَلِيَّابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآبِحِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنُ تَعْبُدَ اللَّهَ وَرُسُلِهِ وَلَمْ مَنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدُّولَكَ عَنْ الشَّولُ وَلَيْتَ الْمَعْرُوطَةَ وَتَقَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدُّولَكَ عَنْ آشُرَاطِهَا إِذَا وَلَذَتُ الْمُعْرَولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدُّولُكَ عَنْ آشُرَاطِهَا إِذَا وَلَذَتُ الْمُعَرَّةَ الْمُعَلَولَ مِنْ آشُرَاطِهَا فِي حَمْسِ لَا يَعْلَمُ مُنَ السَّاعِةُ وَلَكَ مِنْ آشُواطِهَا وَإِذَا كَانَتُ الْمُولِ وَلَكِي مِنْ آشُواطِهَا وَإِذَا كَانَتُ الْمُعْرَاةُ الْمُعْرَاطِهَا فَى حَمْسِ لَا يَعْلَمُ مُنَ اللَّهُ مُعَلِي وَلَكَ مِنْ آشُواطِهَا وَإِذَا كَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّاعَةِ وَيُسُلِّعُ فَقَالَ هَذَاكَ مِنْ آشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَدُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا تَدُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا تَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَا تَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا تَدُولُ عَلَيْهُ وَاللَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا تَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمُعَلِي وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ مَالَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ ا

(۹۲۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیشالوگوں کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آدی آیا اور کہنے لگایا
رسول الله مکالی کیا چیز ہے؟ نبی علیشانے فرمایا ایمان بیہے کہتم اللہ بر، اس کے فرشتوں، کتابوں، اس سے ملنے، اس کے
رسولوں اور دوبارہ جی اضحے پر یقین رکھو، اس نے پوچھا یا رسول الله مالی گیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام بیہ کہتم الله کی عبادت
کرو، اس کے ساتھ کسی کوشر کیک ندھ ہراؤ، فرض تماز قائم کرو، فرض زکو ہا دا کرو، اور رمضان کے روز سے رکھو، اس نے پوچھا یا
رسول الله منا الله کی کا دے اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو کھور ہے ہو، اگر یہ تصورت کر سکوتو یہ تصورت کر اوک داللہ تم کھور ہے ہو، اگر یہ تصورت کر سکوتو یہ تصورت کراوکہ اللہ تا کہ دیا ہے۔

اس نے اگل سوال پوچھایا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ نبی الیا نے فرمایا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ

پوچے والے سے زیادہ نیل جانا ، البتہ میں تنہیں اس کی علامات بتائے ویتا ہوں ، جب لونڈی اپنے مالک کوجنم دینے گئے تو یہ قیامت کی علامت ہے ، جب نظیجهم اور ننگے پاؤں رہنے والے لوگوں کے سروار (حکمران) بن جائیں تو یہ قیامت کی علامت ہے ، اور ہب بکر یوں کے چروا ہے بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کرنے لگیں تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے ، اور پانچ چیزیں ایس جن کا بیش نے یہ آیت تلاوت فرمائی ،'' بے شک اللہ بی کے پاس جا بھر نجی بیش نے یہ آیت تلاوت فرمائی ،'' بے شک اللہ بی کے پاس قیامت کا علم ہے ، وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے میں مرے گا؟''

اس کے بعدوہ آدمی واپس چلاگیا، نی علیظانے صحابہ تفائی سے فرمایا اس آدمی کومیرے پاس بلاکر لانا، چنانچ صحابہ تفائی اسے بلانے کے لئے گئے تو وہاں انہیں پھنظرن آیا، نی علیظانے فرمایا بیجریل سے جولوگوں کوان کادین سکھانے آئے ہے۔ ( ۹٤٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اللهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَيَا مَنْ أَعْتَقَ شِقْطًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَحَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَهُ مَالٌ اللهِ اِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ اللهِ اِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ اللهِ اِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اللهِ اِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ اللهِ اِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۹۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہواوروہ اپنے حصے کے بھتراہے آزاد کر دے تواگروہ مالدار نہ ہوتو بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لئے غلام سے اس طرح کوئی محنت مزدوری کروائی جائے کہ اس پر بو جھ نہ بنے (اور بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعد وہ کم ل آزاد ہوجائے گا)

( ٩٤٩٩) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِينَةِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا آمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغُتُكَ لَا أَلْفِينَ الْحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ فَيقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي فَأَقُولُ لَا آمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغُتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغُتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي فَأَقُولُ يَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغُتُكَ لَا أَلْفِينَ يَجِىءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبِتِهِ وَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبِتِهِ وَلَى يَا وَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي فَاقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي فَاقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي فَاقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي فَاقُولُ لَا آمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغُتُكَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغُتُكَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ أَبْلَغُتُكَ إِنَ اللَّهِ الْفِيلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ أَبْلُغُتُكَ إِنَ مَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي عَلَيْهِ عَلَى رَقَيَتِهِ صَامِتُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِينِي فَاقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدُ أَبْلَغُتُكَ إِصِعِهُ الْعَامِةِ السَامِ واللهُ الْمَالِكُ لَلْكَ مَنْ فَا أُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ أَبْلُكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ أَبْلُكُ لَكَ مَنْ أَلُولُ لَكَ مَلِكُ اللّهُ الْعُلُكُ لَكَ مَلْكُ الْمَلِكُ لَكَ مَلِكُ الْعُولُ لَا اللّهِ الْعَلَى اللّهُ الْمَلْكُ لَلْكَ مَلْكُ اللّهُ الْمَلْكُ لَلْكُ مَلْكُ اللّهُ الْمُؤْلُ لَلْكُ الْمُؤْلُ لَكُ اللّهُ الْمُؤْلُ لَكَ الْمَلْكُ لَلْكُولُ لَكُ الْمُؤْلُ لَا أَمْلِكُ لَلْكُ اللّهُ الْمَلْكُ لَلْكُولُ لَا أَمْلِكُ لَلْكُ مُنْك

(۹۳۹۹) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ اہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اس میں مال غنیمت میں خیانت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی شناعت کوخوب واضح فر مایا ،اور فر مایا میں تم میں سے کسی ایسے آوی کونہ پاؤں جو قیامت کے دن اپنی گردن پر ایک چلاتے ہوئے اونٹ کوسوار کرا کر لے آئے اور کیے یا رسول اللہ مثلی اللہ میں مدو سیجے ،اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدونیں کرسکتا، میں نے تم تک پیغام پہنچادیا تھا۔

میں تم میں سے کی آ دمی کواس طرح نہ پاؤل کہ وہ قیامت کے دن ایک بحری کومنا تا ہواا پنی گردن پر لے آئے اور کے بیارسول اللہ! میری مدد سیجے اور میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ میں کرسکتا میں نے تم تک پیغا م پہنچا دیا تھا، میں تم میں سے کی آ دمی کواس طرح نہ پاؤل کہ وہ قیامت کے دن ایک گھوڑ نے کوہنہ نا تا ہوا اپنی گردن پر لے آئے اور کہ پارسول اللہ! میری مدد سیجے اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نے تم تک پیغا م پہنچا دیا تھا، میں تم میں سے کسی آ دمی کواس طرح نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن ایک شخص کو چلا تا ہوا اپنی گردن پر لے آئے اور کہا پارسول اللہ! میری مدد سیجے اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نے تم تک پیغا دیا تھا، میں تم میں سے کسی آ دمی کواس طرح نہ پاؤں کہ دول کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نے تم تک پیغا م پہنچا دیا تھا، میں تم میں سے کسی آ دمی کواس طرح نہ پاؤں کہ دو قیامت کے دن سونا کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نہنچا دیا تھا، میں تم تک پیغا م پہنچا دیا تھا۔ اور کہا یا رسول اللہ! میری مدد سیجے اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نہنچا دیا تھا۔ نہنے اور کہا یا رسول اللہ! میری مدد سیجے اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نہنچا دیا تھا۔

( ..ه ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ ذَعْوَتَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوَتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى فَهِىَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشُولِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَ يَعْلَى الشَّفَاعَةُ

(۹۵۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکاٹٹیٹو نے ارشاد فر مایا ہر نبی کی ایک دعاء ایسی ضرور رہی ہے جو قبول ہوئی ہو، اور ہر نبی نے دنیا ہی بیں اپنی دعاء قبول کروالی الیکن میں نے اپنی دعاء کو اپنی امت کی شفاعت کے لئے ذخیرہ کر لیا ہے اور ان شاء اللہ بیشفاعت ہر اس شخص کونصیب ہوگی جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہو۔

(٩٥٠١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَايِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ آحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ِ

(۱۹۵۰) حضرت جابر والتفات مروی ہے کہ نبی مالیا یا نیج نمازوں کی مثال اس نبر کی سی ہے، جوتم میں سے کسی کے دروازے پر بہدری ہواوروہ اس میں روزانہ یا نیج مرتبی شل کرتا ہو۔

(٩٥.٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالِمَ اَمَرُانِ فِي اِسْتِهِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَمَاذًا يُبْقِى ذَلِكَ مِنْ الدَّرَنِ

(۹۵۰۲) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیز سے بھی مروی ہے۔

(٩٥.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَآيْتُ رَصِحه رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ [صححه مسلم (٢٠٦٤)]. [انظر: ٢٠٤٢].

(عومه) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیلہ کو بھی کسی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تمنا ہوتی تو کھالیتے اور اگر تمنانہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔

( ٩٥.٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنِ الْآغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ يُنَاذِعْنِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ [راحع: ٧٣٧]

(۹۵۰ه) حضرت ابو ہریرہ تُوَا تَفَقَ ہے مروی ہے کہ نِی عَلَیْهِ نے ارشا و فر مایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی جا در ہے اور عزت میری نیچ کی جا در ہے، جودونوں میں سے کی ایک کے بارے مجھ سے بھگڑا کرےگا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ (۹۵۰۵) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّقَنَا هِ مِسْامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راحع: ۲۹۹۷].

(۹۵۰۵) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مغرب سے سورج نگلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو محف بھی تو برکر لے ،اس کی تو بیقبول کر بی جائے گی۔

( ٩٥.٦) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِى الْحَسَنَ فَقَالَ لَهُ اكْشِفُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ وَاسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ وَاسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ وَاسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْبِلُهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ مِنْهُ وَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبُلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبُلُهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ مِنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ مِنْ مَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ بَعْضِولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ بَعْنِهِ فَقَبَلَهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ بَعْلِهُ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ بَعْلِهُ فَقَلْهُ لَا لَكُوا عَلْمُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَقَبْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

(۹۵۰۲) عمیر بن اسحاق مُیَشَدُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن ڈاٹٹؤ کے ساتھ تھا کہ رائے میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ تھا کہ رائے میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ تھا کہ رائے میں جھے دکھاؤ، نبی علیظانے تہارے جسم کے جس جھے پر پوسد دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن ڈاٹٹؤ نے اپنی قبیص اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ نے ان کی ناف کو بوسد دیا۔

( ٩٥.٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ [واحع: ٩٥٠٧]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ [واحع: ٩٥٠٧]. ( ٩٥٠٤) حضرت ابو بريره اللَّئِ سے مروى ہے كه ني اللَّهِ الذِ فرمايا جبتم مِن سے كى برتن مِن كَامنه مارو حاتوات

جاہے کہاس برتن کوسات مرتبہ دھوئے اور پہلی مرتبہ سے مانجھے۔

( ٩٥.٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِى هُويْهُوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ مَا بَيْنَ طَوَفَيْهِ عَلَى عَالِي وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ مَا بَيْنَ طَوَفَيْهِ عَلَى عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ مَا بَيْنَ طَوَفَيْهِ عَلَى عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ مَا بَيْنَ طَوَفَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ مَا بَيْنَ طَوَفَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ مَا بَيْنَ طَوَفَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُوالِمُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

(۹۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طلیکانے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے کپڑے کے دونوں کنارے مخالف سمت سے اپنے کندھوں پرڈ ال لینے چاہئیں۔

( ٩٥.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ وَيَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَاهَا كُلَّهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ٤ ٩٥٩]

(۹۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ طاقت مروی ہے کہ نبی مالیا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء کرا می ہیں، جو شخص ان کا احصاء کرنے، وہ جنت میں داخل ہوگا، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( ٩٥١٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنُ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَذْرَكُتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ [راحع: ١٩٥٤].

(۹۵۱۰) حضرت ابوہر برہ دفائقے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٩٥١ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ هِشَامِ اللَّسُنُّوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتَبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَارٍ وَلَا صَوْتٍ [انظر: ١٠٨٩٣،١٠٨٩].

(۹۵۱۱) حضرت ابو ہر ریہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیثیانے فر مایا جنازے کے ساتھ آگ اور آوازیں (باہجے) نہ لے کر جایا جائے۔

( ٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فَكُلِنَا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ شَيْنًا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الْحَسَنُ إِنَّ بُولَهُ وَاللَّهِ ثَقِيلٌ [راحع: ٢٥٢٨].

(۹۵۱۲) حضرت ابوہریرہ مُنْ تَنْفُ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آیک آ دی نے ایک شخص کا قل کرہ کو نے ہوئے عرض کیا یارسول الله مُنَّا لِیُنْفِیْ افلاں آ دمی ساری رات سوتا رہااور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی یہاں تک کہ صبح ہوگئی، نبی علیشانے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیٹا ب کردیا۔ ( ٩٥١٣ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلِ يَأْخُذُ مِمَّا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَيَجْعَلُهُنَّ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قُلْتُ أَنَ وَبَسَطُتُ ثَوْبِي وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّتُ حَتَى الْقَصَى حَدِيثُهُ فَضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَدْدِى فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَمْ أَنْسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٩٥٠]. انْقَضَى حَدِيثُهُ فَضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَدْدِى فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَمْ أَنْسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٩٥٠]. انْقَضَى حَدِيثُهُ فَضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَدْدِى فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَمْ أَنْسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٩٥٠]. (٩٥١٣) حَرْرت الوبري وَلَا يَعْرَبُ وَلَيْكُم مِن فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَى عَلِي وَمِن اللَّه عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْه وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَ وَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى الْمَاعِلُ وَمُ اللَّه عَلَى السَّعَامِ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلُ وَمِي الْمَاعِلُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَال

( ٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ

(۹۵۱۳) حفرت ابو ہرریہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ایک نے فرمایا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح نہ بھیجے، یا اپنے بھائی کی تھے یراین تھے نہ کرے۔

( ٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قارِظٍ أَوْ قَارَضِ لَا أَدْرِى شَكَّ إِسْمَاعِيلُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكُلَ أَثُوارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّا فَقَالَ أَتَدُرُونَ مِمَّا تَوَضَّانُوا إِنِّى أَكُلُتُ أَثُوارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ مِنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٤ ٧٥٩].

(۹۵۱۵) ابراہیم بن عبداللہ مُنَّالَتُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوٹ نیپر کے نکڑے کھائے اور وضوکر نے لگے، مجھے دکھے کرفر مانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ میں کن چیز سے وضوکر رہا ہوں؟ میں نے پنیر کے پچھکٹڑے کھائے تھے اور میں نے نبی مالیکا کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے کہ آگ پر یکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ٩٥١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ هَلَالِ بْنِ آبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ خَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ ذُكِرَ الشَّهِيدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِهِ حَتَّى تَبْتَذِرَهُ زَوْجَنَاهُ كَانَّهُمَا طُنُوانِ أَضَلَّنَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنْ الْأَرْضِ بِيَدِ أَوْ قَالَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خُلَّةٌ هِي خَيْرٌ مِنْ اللَّانَيَا وَمَا فِيهَا [راحع: ٢٩٤٢].

(٩٥١٧) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی موجودگی میں شہید کا تذکرہ ہوا، تو نبی علیا نے فرمایا کہ

### 

زمین پرشہید کا خون خشک نہیں ہونے پاتا کہ اس کے پاس اس کی دوجنتی ہویاں سبقت کر کے پہنے جاتی ہیں اور وہ اس ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی آتی ہیں جنہوں نے زمین کے کسی جصے میں اپنے بچوں کوسایہ لینے کے لئے چھوڑ دیا ہو، ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک جوڑ اہوتا ہے جو دنیاو مافیہا ہے بہتر ہوتا ہے۔

( ٩٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكُحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَوِبَتُ يَدَاكَ [صححه البحاري (٩٠٠ه)، ومسلم (٤٦٦ )].

(۹۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا عورت سے چار دجو ہات کی بناء پر نکاح کیا جاتا ہے،اس کے مال و دولت کی وجہ سے،اور اس کے دین کی وجہ سے،تو دین مال و دولت کی وجہ سے،اور اس کے دین کی وجہ سے،تو دین دارکوملتی کی کرکے کامیاب ہو جاؤ ،تنہار ہے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔

( ٩٥١٨ ) حَدَّثْنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَخْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ يَسِيرُ فَلَعَنَ رَجُلٌّ نَاقَةً فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا قَالَ أَخِرُهَا فَقَدُ أُجِبْتَ فِيهَا [اخرجه النسائي في الكبري. قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حيد ].

(۹۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینی کسی سفر میں تھے، ایک آ دمی نے اپنی اوٹمٹی کولعنت ملامت کی، نبی علینا نے بوچھا اوٹٹنی کا مالک کہاں ہے؟ اس آ دمی نے کہا میں حاضر ہوں، نبی علینا نے فر مایا اس اوٹٹنی کو چیچے لے جاؤ، کہ اس کے بارے تمہاری بات قبول ہوگئی۔

( ٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمْ أَنْبِيَاتَهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا وَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [راحع: ٣٦١]

(۹۵۱۹) حضرت ابو ہر پرہ دُلِّاتُؤَسے مروی ہے کہ نبی الیّلِائے فرمایا جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تمہیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی جھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں مکثرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء مِیٹا سے اختلاف کرنے ک وجہ سے بی ملاک ہوگی تھیں، میں تہمیں جس چیز سے روکوں ، اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا تھم دول اسے آپی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( ٩٥٢٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْأَةُ كَالضَّلَعِ فَإِنْ تَحْرِصْ عَلَى إِقَامَتِهِ تَكْسِرُهُ وَإِنْ تَتْوَكُهُ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوَجٌ ( ٩٥٢٠) حضرت الوهريه مُنْ النَّاسِ مردى ہے كه نبى عَلِيًا نے فرما يا عورت لِيلى كى طرح موتى ہے، اگرتم السے سيدها كرنے كى

# کی مُنالاً اَمْرُنْ مِنْ لِمِینَا مِنْ مِنْ اِنْ مِینَا مِنْ مِنْ مِنْ اِنْ هُرِیْرَا مِنْ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِيلِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

- ( ٩٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ ( ح) وَأَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ ( ح) وَأَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ فِي بَيْتِكَ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ [راجع: ٣١١].
- (۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنٹے سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا اگر کوئی آ دمی تنہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھا تک کردیکھے اورتم اسے کنکری دے ماروجس سے اس کی آٹکھ بھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔
- ( ٩٥٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكْثِرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَمَامَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَخَلْفَهُ [راحع: ٣٣ ٢٣]
- (۹۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی نیچے ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جوابیے ماتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تشیم کریں۔
- ( ٩٥٢٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ [انظر: ١٠٨٠٢]
- (۹۵۲۳) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، جہالت کا غلبہ نہ ہوجائے ،اور ' ہرج'' کی کثرت نہ ہونے گئے، کسی نے پوچھا کہ ہرج کا کیامعنی ہے؟ فرمایا قتل۔
- ( ٩٥٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَاذِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِى هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى وَيَأْكُلُهُ النُّوَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ [راحع: ٢٦٦] ( ٩٥٢٣) حضرت ابوبريه وَالْمَثَلُ عِمُولَ مِهِ كَهُ بِي عَلِينًا فَوْر ما يا زَيْنِ ابن آدم كاساراجِهم كِما جائ كَي موائ ريزه كَي بِلْنِي
  - کے کہای ہے انسان پیدا کیا جائے گا اور ای سے اس کی ترکیب ہوگی۔
- ( ٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو عُثْمَانَ النَّهُدِئُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِئُ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
- (۹۵۲۵) حضرت ابو ہر رہ دگائیئے سے مروی ہے کہ نبی تالیکا نے انہیں تھکم دیا کہ با ہرنگل کر اس بات کی منادی کر دیں کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی دوسری سودت کی قراءت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔

( ٥٥٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنُ الْمَقْبُرِيِّ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبِرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاؤُبَ فَمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرُحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا تَثَاثَبَ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاؤُبَ فَمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرُحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا تَثَاثَبَ اللَّهُ وَإِذَا تَثَاثَبَ اللَّهُ وَإِذَا تَثَاثَبَ اللَّهُ فَحَمِدً اللَّهُ فَحَمِدُ أَوْ بِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا يَقُولُ مَا السَّنَطَاعَ وَلَا يَقُلُ آهُ آهُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَتَحَ فَاهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْحَلَكُ مِنْهُ أَوْ بِهِ قَالَ حَدَيْدِهِ وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ فَإِنَّ مَا السَّيْطَانِ [صححه الحارى (٢٦٨٩)، والحاكم (٢٦٤/٢) وقال الترمذي: صحيح].

(۹۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی طالیہ انڈر قایا اللہ تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے اور جمائی سے نفرت کرتا ہے،
لہذا جس آ دمی کو چھینک آئے اور وہ اس پرالمحمد لللہ کہ تو ہر سننے والے پر تن ہے کہ یرحمک اللہ کے، اور جب کسی کو جمائی آئے تو
حتی الامکان اسے رو کے ، اور ہاہا نہ کہے کیونکہ جب کوئی آ دمی جمائی لینے کے لیے منہ کھول کر ہا، ہا کرتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے
جواس کے پیٹ میں سے ہنس رہا ہوتا ہے۔

( ٩٥٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْ إِقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بُنُ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُوَ مَنْ مَهُوانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَلِيهِ مَنْ الْمَسْجِدِ أَعْظُمُ أَجُرًا [راحع: ٣٠٠] أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظُمُ أَجُرًا [راحع: ٣٠٠] المراتا ( ٩٥٢٤) حضرت ابو بريه وَلَيْنَ سِمروى ہے كه نِي عَلِيْهِ فَ فَر مايا جَوْتُ مُسَجِد سے جَتنے زيادہ فاصلے سے آتا ہے، اس كا اجراتنا بى زيادہ بوتا ہے۔

( ۱۵۲۸ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنِى عَجُلَانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَابُ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَإِنْ سَبَّكَ إِنْسَانٌ فَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ ( ۱۹۵۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئوسے مروی ہے کہ نی علیا نے فرایا جبتم میں سے کو کی تخص روزہ دار ہوتو اسے کوئی گالی گلوچ کی

بات نیس كرنى چاہم بلك الركونى آ دى اس سے لڑنا يا كالى كلوچ كرنا چاہے تواسے يوں كهدد ينا چاہم كديس روزه سے بول۔ ( ٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَيْنَمَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ إِذْ قَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ قَالَتُ إِنِّي لَسْتُ أُصَلِّي قَالَ إِنْ عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ قَالَتُ إِنِّي لَسْتُ أُصَلِّي قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِلِكِ فَنَاوَلَتُهُ [صححه مسلم (٢٢٩)].

(۹۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائظ معجد میں تھے، آپ ٹائٹٹ نے حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹٹا سے فرمایا مجھے کپڑا کپڑا دوء انہوں نے کہا کہ میں ٹمازنہیں پڑھ کتی، نبی طائط نے فرمایا تنہاری ناپا کی تنہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، چنا نجہ انہوں نے نبی طائط کودہ کپڑا بکڑا دیا۔

( ٩٥٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ

#### 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى ظَلَعَتُ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَا نُحُدُ كُلُّ رَجُلٍ بِزَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطانُ قَالَ فَفَعَلْنَا قَالَ فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا ثُمَّ لِيَا نُحُدُ كُلُّ رَجُلٍ بِزَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطانُ قَالَ فَفَعَلْنَا قَالَ فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا ثُمَّ اللَّهُ الْعَدَاةَ وَصَلَّى الْعَدَاةَ [صححه مسلم (١١٨٠)، وابن حزيمة: (٩٨٨ و ١٩٥٩ و ١١١٨ و ١٩٥٧)]

(۹۵۳۰) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے ساتھ ہم نے کسی سفر میں رات کے آخری جھے میں پڑاؤ کیا، ہم سونے کے بعد طلوع آفاب سے قبل بیدار نہ ہو سکے، نبی علیہ نے فر مایا ہر آ دمی اپنی سواری کا سر پکڑے (اوریہاں سے نکل جائے ) کیونکہ اس جگہ شیطان ہم پر غالب آگیا ہے، چنانچے ہم نے ایسا ہی کیا، پھر نبی علیہ نے پانی منگوا کروضو کیا، پھر نماز فجر سے پہلے کی دوسنتیں پڑھیں، پھرا قامت کہی گئی اور نبی علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔

( ٩٥٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْشُدُوا فَإِنِّى سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُتَ الْقُوْآنِ قَالَ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَرَأَ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ هَذَا خَبَرٌ جَاتُهُ مِنْ السَّمَاءِ فَلَلِكَ الَّذِى آدُخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنِّى قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّى سَأَقُرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُتَ الْقُرْآنِ وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن

(۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ نظافیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا انے فرمایا جمع ہو جاً و، میں تہہیں ایک تہائی قرآن پڑھ کر سناؤں گا، چنانچہ جمع ہونے والے جمع ہوگے ، تھوڑی دیر بعد نبی ملیا گھر سے باہرتشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی ، اور واپس گھر میں داخل ہوگئے ، ہم ایک دوسر سے سے کہنے گئے کہ شاید نبی ملیا پروی نازل ہور ہی ہاس لئے آپ گھر چلے گئے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد نبی ملیا ہا ہرتشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہہیں ایک تہائی قرآن کے برابر ہی ہے۔
سناؤں گا، سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہی ہے۔

( ۹۵۲۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَلَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَمَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهَ وَمِعْ عَلَيْهِ وَلَى مُعْتَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمَلِكُمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ

( ٩٥٣٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ أَخْبَرُنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَصَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّوِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُع إِقَال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّوِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُع إِقَال السَّومَدِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّوِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُع إِقَال السَّومَدِي السَّومَةِ عَنْ السَّومَةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْحَدَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْحَدَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُلِّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْقِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَود: ٣٥٩٣ اللَّهُ الْمُعْتِقُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِ الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى

# الم المناعة عن المناعة من المناعة عن المناعة المناعة المناعة عن المناعة المن

(۹۵۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ ظَالِیّٰ نے فر مایا جب رائے گی پیائش میں تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواسے سات گزیرا تفاق کر کے دورکر لیا کرو۔

( ٩٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْتُهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْتُهِ وَسُلَوْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْوَالَوْلَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَل

(۹۵۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے دو تین دینار چھوڑے تھے (جو مال غنیمت میں خیانت کر کے لیے گئے تھے) نبی ملیگانے فر مایا بیرآ گ کے انگارے ہیں۔

( ٩٥٣٥ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [وصحح اسناده البوصيري. قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة ٢٤٠١، النسائي كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [وصحح اسناده البوصيري. قال الألباني حسن صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن] [انظر: ١٠٥١٧].

(۹۵۳۵) حفرت ابو ہریرہ والفی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ہرنشہ ور چیز حرام ہے۔

( ٩٥٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنُ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَّا وصححه ان حريمة: (٣٩٠)، وابن حبان (٢٦٦٦). قال الألباني: حسن صحيح (ايوداود: ٥١٥، اين ماجة: ٢٧٤،

النسائي: ٢/٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد جيد]. [راجع: ٩٣١٧].

(۹۵۳۷) حضرت الوہریرہ ٹلاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مؤذن کی آ داز جہاں تک پہنچتی ہے، ان کی برکت سے اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور ہرتر اور خشک چیز اس کے حق میں گوائی دیتی ہے، اور نماز میں باجماعت شریک ہونے والے کے لیے چیس نیکیال کھی جاتی ہیں اور دونما زوں کے درمیانی و تفے کے لئے اسے کفارہ بنادیا جاتا ہے۔ (۸۵۲۸) حَدَّثَنَا یَحْمَدَی وَهُوَ اَبْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ

## الله المرابط المناسل المناسل المناسلة ا

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ [راجع: ٧٢٨٥].

(۹۵۳۸) حضرت ابوہریرہ ٹاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی طالیا آنے فرمایا اس کلونجی کا استعال اپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہربیاری کی شفاء ہے۔

( ٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مِثْلَهُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

(۹۵۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحَ ثُومٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وانظر ٢٥٧٣ ( ٩٥٥) حضرت ابو بريره الشَّوْب مروى ہے كذا يك مرتبه في طيئ كومجد ش لهن كى بدبوآ كى تو ني طيئا في فرمايا جو شخص اس گندے درخت (لهن) يس سے پچھ كھاكرآ ئے، وہ ہمارى اس مجد كے قريب ندآئے۔

( ٩٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنْسٍ عَنُ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِلَّهْلِهَا [راحع: ٨٤٣٨]

(۹۵۴) حضرت ابوہریرہ دیائیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا عمر بھر کے لئے کسی چیز کو وقف کر دینا سیح ہے اور اس شخص کی میراث بن جاتی ہے۔

( ٩٥٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى غَنِ ابْنِ آبِي غَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً غَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [انظر: ١٤٢٢]].

(۹۵۴۲) گذشته جدیث اس دوسری سند سے حضرت جابر النفظ سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ كُلُّهُمْ يَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ أَنَا نَبِيٌّ [انظر: ٢١ ٨]

(۹۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ خاتیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا قیامت سے پہلے تمیں کے قریب د حال و کذاب لوگ آئیں گے جن میں سے ہرایک کا گمان یمی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیبر ہے۔

( ٩٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوْلًا أَنْ أَشُونً عَلَى أُمَّرِي لُمَّرَتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ [راحع: ٤٠٥٠].

(۹۵۴۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ( 360 ) حَدَّثُنَا يَحُيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيٍّ قَالَ كَانَ مَرُوانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيُرَةً عَلَى الْمَدِينَةِ فَاسْتَخْلَفَهُ مَرَّةً فَصَلَّى الْجُمُعَة فَقَرَأً سُورَة الْجُمُعَة وَإِذَا جَائكَ الْمُنَافِقُونَ فَلَمَّا انْصَرَفَ مَشَيْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (۸۷۷)، وابن حزيمة: (١٨٤٣) و ١٨٤٤)]

(۹۵۳۵) عبداللہ بن ابی رافع ''جو حضرت علی الحافظ کے کا تب سے''، کہتے ہیں کہ مروان اپنی غیر موجود گی میں حضرت ابو ہر رہے واللہ کو مدینہ منودہ پر اپنا جانشین بنا کر جاتا تھا، ایک مرتبہ اس نے انہیں اپنا جانشین بنایا تو نمازِ جمعہ بھی حضرت ابو ہر رہے واللہ نظافہ نے بی پڑھائی اور اس میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقوں کی تلاوت فر مائی، نماز سے فارغ ہوکر میں ان کی ایک جانب چلنے لگا، راستے میں میں نے ان سے بوچھا کہ اے ابو ہر رہے! آپ نے بھی وہی دوسور تیں پڑھیں جوحضرت علی واللہ اللہ اللہ اللہ کہ دوسور تیں پڑھیں۔

( 4067 ) حَدَّثَنَا يَهُ مَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَبَعَ جَنَازَةً مُسُلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَقَامَ حَتَّى تُدُفْنَ رَجَعَ بِقِيراطَيْنِ مِنْ الْأَجُو كُلُّ قِيراطٍ مَنْ اتَبَعَ جَنَازَةً مُسُلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَقَامَ حَتَّى تُدُفْنَ وَإِنَّهُ مَتَى تُدُفْنَ وَإِنَّهُ مَرْجع بقِيراطٍ [صححه المحارى(٤٧)] [انظر٢٩٩٦] مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفْنَ فَإِنَّهُ يَرْجع بقِيراطٍ [صححه المحارى(٤٧)] [انظر٢٩٩٦] مَنْ اللهُ عَلَيْهَا وَرَجَع فَبْلَ أَنْ تُدُفْنَ فَإِنَّهُ يَعْرَاطٍ وَصَحْد المحارى(٤٧)] وانظر٢٩٩٤) مِنْ اللهُ عَلَيْهِا فَوْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِا فَوْ مَنْ عَلَيْهِا فَوْ مَنْ عَلَيْهِا فَعْ مَا اللهُ وَمُعْلَى مُعْلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَيْهِا فَعْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَيْهُا فَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِا فَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِا فَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَ

( ٩٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكُلْبِ إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ [راجع: ٢٥١٦].

(۹۵۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جو خص کسی کو ہدید و کروائیں مانگ لے ،اس کی مثال اس کے کسی ہے جو خوب سیراب ہو کر کھائے اور جب پیٹ جھر جائے تواسے ٹی کردے اور اس ٹی کو چائ کرد و بارہ کھانے گئے۔ (۹۵۶۸) حَدَّثْنَا یَکھیے عَنْ شُعْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیادٍ عَنْ آبِی هُوَیْرَةً قَالَ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیادٍ عَنْ آبِی هُوَیْرَةً قَالَ عَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیادٍ عَنْ آبِی هُویْرُةً قَالَ عَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیادٍ عَنْ آبِی هُویْرُوقً قَالَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِکُلِّ نَبِیِّ دَعُولَةً دَعَاهَا وَ إِلَی عَنْ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِکُلِّ نَبِیِّ دَعُولَةً دَعَاهَا وَ إِلَی اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْ لِکُلِّ نَبِیِّ دَعُولِی إِنْ شَاءً اللّهُ شَفَاعَةً لِأَمْتِی یَوْمُ الْقِیَامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِی أُمَّیّهِ [راحع: ۲۹۲]

(۹۵،۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کا ایک رنبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ٩٥٤٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ

## 

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَمُرُّ بِنَا وَنَحُنُ نَتَوَضَّا مِنْ الْمَطْهَرَةِ فَيَقُولُ لَنَا ٱشْبِغُوا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ قَالَ حَجَّاجُ الْعَقِبِ [راجع: ٢١٢٢].

(۹۵۴۹) محد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھؤ ہم لوگوں کے پاس سے گذرے جو وضوکر رہے تھے، حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹھؤ کہنے گئے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم ٹاٹٹیٹے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( .٥٥٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَيَضُرِبُ بِرِجْلِهِ فَيَقُولُ خَلُّوا الطَّرِيقَ خَلُّوا قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَوًا [راحع: ٨٩٩٢]

(۹۵۵۰) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ بعض اوقات مروان حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کو مدینہ پراپنانا ئب مقرر کر جاتا تھا، وہ اسے پاؤں سے ٹھوکر ماریتے اور کہتے کہ راستہ چھوڑ دوء امیر آ گیا، امیر آ گیا، اور ابوالقاسم ٹاٹٹیٹل نے فر مایا ہے کہ جوشخص تکبر کی وجہ سے اپنے از ارکوز مین پر کھیٹچتے ہوئے چلتا ہے، اللہ اس پرنظر کرم نہیں فر ما تا۔

( ٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْنِتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْنِتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ [راحع: ٩٣٦٥].

(۹۵۵) حضرت ابوہر میرہ ڈٹائٹا س مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹاٹیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چاندد مکی کرروزہ رکھا کرو، چاندد مکی کرعید منایا کرو،اگر چاندنظر نہ آئے اور آسان پرابر چھایا ہوتو تئیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ٩٥٥٢ ) حَدَّثْنَا

(۹۵۵۲) کاتبین کی تلطی واضح کرنے کے لئے ہمارے پاس موجود نسخ میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا' کھا ہوا ہے۔

( ٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفِر قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفِر قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ آخْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ الْعَلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ الْعَلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا الْعَلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا الْمُسْرَى وَرَاحِع: ١٧٩٩].

(۹۵۵۳) حفرت ابو ہریرہ نظافۂ ہے مروی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو، جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائمیں یا دُن سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں یا دُن کی اتارے۔

( ٩٥٥٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمُ بِطَعَامِهِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمُ بِطَعَامِهِ فَكُنُ فَيْ فَيْكَاوِلُهُ أَكُلَةً أَنْ أَكُلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي عِلَاجَهُ وَحَرَّهُ [راحع: ٥ ، ٥٥].

(۹۵۵ ) حفرت الو بريره و التي مروى ب كه بى عليها نے فرما يا جب تم ميں سے كى كا خادم كھانا لِكانے ميں اس كى كفايت كرے تواسے چاہئے كدوه اسے بھی اپنے ساتھ بھاكر كھانا كھلائے، اگر اليانہيں كرسكتا توا يك دولقے، ي اسے در در ر ر م (۹۵۵ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ [راجع: ۹۹۹]

(۹۵۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ بی طالبانے فرمایا جو شخص (اس دھو کے کا شکار ہوکر) الی بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہول تو یا تو اس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا پھر اس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔

( ٩٥٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ [صححه البحاري (٦١٩٢)، ومسلم (٢١٤١)، وابن حان (٥٨٣٠)]. [انظر: ٢١٠١٤].

(۹۵۵۱) حضرت ابوہریرہ طالفتا ہے مروی ہے کہ نبی علیقا کی زوجہ محتر مدحضرت زینب طالفا کا نام پہلے''برہ'' تھا، نبی ملیقانے بدل کران کا نام''زینب'' رکھ دیا۔

( ٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي سَعُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ آبًا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱخْفَظُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُ أَتَى [صححه المحارى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُ أَتَى [صححه المحارى ١٠٦٨)]. [انظر: ١٠١٠٤].

(٩٥٥٤) حفرت الوبريره الله التعامروى مهم كن بي الميه المعدك دن نما فرفح مل سورة كرده اورسورة دبركي الاوت فرمات تقر (٩٥٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَوْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع: ٥٥٤].

(۹۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ بی ملیٹائے فر مایا جو مخص کسی غلام کو آزاد کرے، اللہ اس غلام کے ہرعضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کوجہنم ہے آزاد فرمادیں گے۔

( ٩٥٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي خَالِي الْحَارِثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ حَظَّهَا مِنْ الرِّنَا

(۹۵۵۹) حضرت ابو ہریرہ دگاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا اللہ نے ہرانسان پر زنامیں سے اس کا حصہ لکھے چھوڑ اہے۔

#### هُ مُنلُهُ آمُرُن فِيلَ يَعَيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنلُولًا وَمُؤْثِرُولًا مِنْ اللَّهُ مُنلُولًا وَمُؤَثِّرُولًا مِنْ اللَّهُ مُنظُولًا وَمُؤْثِرُولًا مِنْ اللَّهُ مُنظُلًا اللَّهُ مُنظُولًا وَمُؤْثِرُولًا مِنْ اللَّهُ مُنظُولًا وَمُؤْثِرُولًا مِنْ اللَّهُ مُنظُولًا وَمُؤْثِرُولًا مِنْ اللَّهُ مُنظُولًا وَمُؤْثِرُولًا مِنْ اللَّهُ مُنظُولًا وَمُؤْثِرًا وَاللَّهِ مِنْ مُؤْثِرًا وَمُؤْثِرًا وَاللَّهِ مِنْ مُؤْثِرًا وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ مُؤْثِرًا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْثِلُولُ وَالْمُؤْثِلُولًا وَاللَّهُ لِلْمُ اللَّالِمُ وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْثِلُولِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْثِلِولًا وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْثِلُولًا وَالْمُؤْلِلِولًا وَالْمُؤْلِلِيلًا وَالْمُؤْلِلِولًا لِلْمُؤْلِلِولِهِ وَالْمُؤْلِلِ وَالْمُؤْلِلِولِيلِيلًا لِلْمُؤْلِلِلِهِ وَالْمُؤْلِلِيلُولِ وَلِمُ لِلْمُؤْلِلِولًا لِمُؤْلِلِ وَالْمُؤْلِلِ وَالْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِولًا لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلِ الْمُؤْلِلِلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلِولِ لِلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلِلِلِلِلْلِلِلِلِل

- ( ٩٥٦٠ ) حَدَّثَنَا يُخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثِنِي آبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثُةٌ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ [راجع: ٧٨٦٠].
- (۹۵۲۰) حضرت ابو ہرریہ طالق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو پچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔
- (٩٥٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كُسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَضْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا طَيِّبٌ إِلَّا كَانَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحُمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّى الرَّجُلُ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّى الرَّجُلُ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ الْخَطِيمِ [راجع: ٨٣٦٣].
- (۹۵۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ مروی ہے کہ نی طالیہ نے فر مایا بندہ جب طال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے''اور آ مان پرطال چیز ہی چڑھتی ہے'' تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بچے کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے ، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے ، حتی کہ ایک مجور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بوجتے ہوجتے ایک بہاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔
- ( ٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ الْمُحَرِّرِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا كَانَ اللَّهُ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَا كَانَ قَبْلَهُ
- (۹۵ ۲۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڈ کے سے مروی ہے کہ نبی الیٹانے فر مایا پچھلوگوں پرسوال کی عادت غالب آ جائے گی جتی کہوہ پیسوال بھی کرنے لگیس کے کہ ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھراللہ کو کس نے پیدا کیا؟
- ( ٩٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمُلُو كَهُ بَرِينًا مِمَّا قَالَ لَهُ إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَدَّ يَعْنِى الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ [صححه البحارى (١٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠) وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال النسائي: هذا حديث حيد]. [انظر: ١٠٤٩٣].
- (۹۵۶۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم، نبی التوبہ ٹاٹھ آئے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے کسی غلام پرایسے گام کی تہت لگائی جس سے وہ بری ہو، قیامت کے دن اس پر ابس کی حد جاری کی جائے گی، ہاں! اگروہ غلام ویسائی ہوجیسے اس کے مالک نے کہا تو اور بات ہے۔
- ( ٩٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُرَمُ النَّاسِ قَالَ أَثْقَاهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسُٱلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيٌّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيٍّ اللَّهِ ابْنِ

نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ حَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا [صححه النحاري (٣٥٣)، ومسلم (٢٣٧٨)، وابن حبان (٦٤٨)]:

( ١٩٢٩) حطرت ابو ہر رہ وہ اللہ اسم وی ہے کہ سی نے نبی ملیا ہے بوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز آ دمی کون ہے؟ نبی ملی اللہ نے فرمایا جوسب سے زیادہ متقی ہو، صحابہ ٹولٹھ نے عرض کیا یا رسول الله منافی اللہ اسم آپ سے بیسوال نہیں ہو چدر ہے، نبی ملینا نے فرمایا کہ پھر حضرت یوسف ملینا سب سے معزز ہیں جو نبی ابن نبی ابن خبی ابن خلیل اللہ ہیں ،صحابہ ڈٹائیزانے عرض کیا یا رسول اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا آپ سے مير بھي نہيں يو چھر ہے، نبي مايشانے فرمايا تو پھر عرب كى كانوں كے متعلق يو چھر ہے ہو؟ ان ميں جو لوگ ز مان و جاہلیت میں سب سے بہتر تھے، وہ ز مان اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں جبکہ دین کی سجھ بوجھ حاصل کرلیں۔

( ٩٥٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالْتَفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَلْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ وَسَفَكُوا دِمَائَهُمْ وَقَطُّعُوا أَرْحَامُهُمْ [اخرجه الحميدي (١٥٩). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٩٥٦٧].

(٩٥٦٥) حضرت ابو ہریرہ ولا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایاظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ! کیونکہ قیامت کے دن بارگا واللی میں ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا ،اور فحش گوئی ہے ایپے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ اللہ فحش باتوں اور کاموں کو پیندنہیں کرتا ،اور بخل ے اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ اس بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو دعوت دی اور انہوں نے محر مات کو حلال سمجھا ، خوزیزی کی اور قطع رخي کي.

( ٩٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَلْ أَبْرَالِ أَبْرُولُ أَنْ أَنْ أَبْرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَذَكَّرٌ مَعْنَى الْحَدِيثِ يَعْنِي لِيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ [راحع: ٩٤٥١].

(٩٥٢٢) حضرت ابو ہریرہ دان اس مروی ہے کہ نبی ملا نے فر مایا اگرتم میں ہے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تواہے کوڑوں کی سزادے۔

( ٩٥٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلُمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٩٥٦٥].

وكركيات an english in the entitle autoric

( ٩٥٦٨ ) حَدَّثْنَا

#### الله المؤرن بل يحيد من الما المؤرن بل يحيد من الما المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤر

(٩٥١٨) يهال مارے نسخ مين صرف لفظا" حدثنا" كھا ہوا ہے۔

( ٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا ٱفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ ٱعْطُوهُ فَقَالَ ٱوْفَيْتَنِى ٱوْفَى اللَّهُ لَكَ قَالَ خِيَارُ النَّاسِ ٱخْسَنُهُمْ قَضَاءً [راجع: ٨٨٨٤].

(9219) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ ایک دیباتی شخص نبی علیہ کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تفاضا کرنے کے لئے آیا، صحابہ نٹائٹڈ نے عرض کیا کہ ہمیں مطلوبہ عمر کا اونٹ نہ مل سکا، ہر اونٹ اس سے بڑی عمر کا ہے، نبی علیہ انے فرمایا کہ پھراسے بڑی عمر کا بی اونٹ دے دو، وہ دیباتی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پورا پورا ادا کیا، اللہ آپ کو پورا پورا عطاء فرمائے، نبی علیہ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین ہو۔

( .٥٥٧ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّتِنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِى قُلْتُ لِيَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُهُ إِلَّا الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ

(+902) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جوآ دمی صرف دس افراد پر ہی ذ مہدار ( حکمران ) رہا ہو، وہ بھی قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑا ہوا پیش ہوگا ، پھریا تو اسے اس کاعدل چھڑا لے گایا اس کاظلم وجور ہلاک کروا دے گا۔

( ٩٥٧١ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَلَّثَنِى سَعِيدٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبِي قُلْتُ لِيَحْيَى كِلَاهُمَا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ قَالَ شُعْبَتَانِ مِنُ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرُكُهُمَا النَّاسُ أَبَدًا النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ

(۹۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا فر مایا کرتے تھے زمانۂ جاہلیت کے دوشعبے ایسے ہیں جنہیں لوگ بھی نہیں ترک کریں گے،ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب پر طعنہ مارنا۔

( ٩٥٧٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْأَسُودُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ جَارِيَةَ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَهُ وَمَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حِينٍ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَوِجُلَّ تَكُتُبُ هُرَيْرَةً وَأَخْرَى تَمُحُو سَيِّنَةً [راحع: ١٤٠٠].

(۹۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ دلائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تم میں سے جوشنص اپنے گھر سے میری مسجد کے لئے لکا تو اس کے ایک قدم پر نیکی کسی جاتی ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مثا تا ہے۔

( ٩٥٧٣ ) حَدَّثَنَا يَكُمِنَى عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [صححه ابن حبان (٧٤٧٢)، والحاكم (١٠/٤). قال شعيب: صحيح

لغيره. وهذا استاد حيد]. [انظر: ٢٥٨].

(۹۵۷۳) حضرت ابو ہریرہ رہائٹی سے مروی ہے کہ نبی طالا نے فر مایا جہنم میں سب سے ملکاعذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جاکیں گے جن سے اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح جوش مار ہے گا۔

( ٩٥٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

(۹۵۷ ) حضرت ابوہریرہ نگاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کا ٹیٹی نے فرمایا جو پکھ میں جا نتا ہوں ،اگروہ تہمیں پیتہ چل جائے تو تم آ ہو ہکاء کی کثرت کرنا شروع کردواور بیننے میں کمی کردو۔

( ٩٥٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا خُتْيُمُ بُنُ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُو كِهِ صَدَقَةٌ [رااحع: ٢٩٣]

(۹۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھئا سے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمان پراس کے گھوڑ سے اورغلام کی زکو ہ نہیں ہے۔

( ٩٥٧٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ( ٩٥٧٦) گذشته مديث ال دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

( ٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ حِ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ قَالَ يَحْيَى قَالَهَا ثَلَاثًا لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ [راجع: ٧٥٨١].

(۹۵۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیکی فرمایا کرتے تنے خوا تین اسلام! کوئی پڑوین اپنی پڑوین کی بھیجی ہوئی چیز کو تفیر نہ سمجھے خواہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔

( ٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ

(۹۵۷۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلیانے دورانِ نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تواپی نماز بلکی فرمادی (تا کہ اس کی مال پریٹان ندہو)

( ٩٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَكْمَى عَنِ أَبْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْع أَرْضِينَ

(۹۵۷۹) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جو مخص کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں سے اس مکڑے کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

#### 

( .٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَى طَرِيقًا فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً

(۹۵۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ایکیا نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اور جوآ دمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لئے باعث حسرت ہوگا، اور جوآ دمی اپنے بستر پرآ نے کیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لئے باعث حسرت ہوگا۔

( ٩٥٨١ ) حَدَّثَنَاه رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَقُلُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

(۹۵۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِى ثَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِى ثَهْى وَاللَّهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [انظر: ١٠٥٤٢،١٠١٥٣]

(۹۵۸۲) حفرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دوستم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ سے کہ نبی علیہ اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کیڑ اند ہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان ایٹ کرنماز پڑھے۔ اسے ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ٩٥٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راحع: ٧٨٨٢]

(۹۵۸۳) حضرت ابوہریرہ ٹاکٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا امام کو یا دولانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لئے ہے۔

( ٩٥٨٤ ) حَلَّقَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنگَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا [انظر: ١٠٣٥،١٠١٤٤،١٠٣،١٠١].

(۹۵۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا کسی عورت کواس کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

## 

( ٩٥٨٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِى تَسُوَّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكُرَهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ [راجع: ٧٤١٥].

(۹۵۸۵) حضرت ابوہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ٹیکیا سے بیسوال پوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرمایا وہ عورت کہ جب خاوندا سے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب تھکم دے تو اس کی بات مانے اور اپنی ذات اور اس کے مال میں جوچیز اس کے خاوند کونا پہند ہو، اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ٩٥٨٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْنًا خَشْيَةً فَلَيْسَ مِنَّا يَعْنِي الْحَيَّاتِ [راجع: ٣٣٦.]

(۹۵۸۲) حفزت ابو ہر پرہ دفائقۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلانے سانپوں کے متعلق فرمایا ہم نے جب سے ان کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، بھی صلینہیں کی ، چومخص خوف کی وجہ سے انہیں چھوڑ دے ، وہ ہم ہے نہیں ہے۔

( ٩٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى آحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ وَلْيَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ آرُفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ آمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا وَإِنْ آرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَراحع: ٢٣٥٤]

(۹۵۸۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھراپنے بستر پر آگئی آئے تواسے چاہئے کہ اپنے تہبند ہی ہے اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پر آگئی ہو، پھر یوں کیج کہ اے اللہ ایس نے آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں ہو، پھر یوں کیج کہ اے اللہ ایس نے آپ کے نام مے ہی اسے اٹھاؤں گا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لیس تواس کی مغفرت فر مائے اور اگر واپس بھیج دیں تو اس کی اس طرح حفاظت فر مائے ہیں۔ جسے آپ ایس نیک بندوں کی حفاظت فر ماتے ہیں۔

( ٩٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٥٥٤].

(۹۵۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَآخُرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ يَصْفِ اللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِضُفُ اللَّيْلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا جَلَّ وَعَرَّ فَقَالَ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَآغُفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ ذَاعِ فَأَجِيبَهُ [راحع: ٧٤٠٦].

(۹۵۸۹) حفرت ابو ہریرہ اللہ اللہ عمر وی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اگر مجھا پی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کوتہائی یانصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا کیونکہ تہائی یانصف رات گذرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی ما تکنے والا کہ میں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی گناہوں کی معافی ما تکنے والا کہ میں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ میں اس کی تو بہ قبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی تو بہ قبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی یکی کہ کوئی وقال کہ اس کی یکی کروں؟ ہے کوئی پکار کے والا کہ اس کی یکی کہ کوئی وقال کہ اس کی یکی کروں؟

( ٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ وَقَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَقَالَ فِيهِ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجْرُ [راجع: ٢٠٤٠].

(٩٥٩٠) گذشته مديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ہے، البداس كَ آخر ملى يَبْى ہے كديه اعلان طلوع فجر تك موتار بتا ہے۔ (٩٥٩١) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشٍ فِى هَذَا الشَّأْنِ خِيَارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ وَشِوارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ وَشِوارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ وَشِوارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ

(۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قرلیش کے تابع ہیں، ایجھے لوگ اچھوں کے اور برے لوگ بروں کے تابع ہیں۔

( ٩٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثِينِ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِيَنَّ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسُكُتُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً أَوْ لِيَصُمُّتُ

(۹۵۹۳) حضرت ابو ہر کرہ نگاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جو مخص اللہ پراور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوی کو نہ ستائے، جو مخص اللہ اور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا جاہئے، اور جو مخص اللہ اور بوم

## هي مُنالِهَ امَرُانُ بَل يَنْ مَنْ مُنَالِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کے ، ورنہ فاموش رہے۔

( ١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ الْمِنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُنُ الْجَنَابَةِ [صححه ابن حبان (٢٥٧). قال الألباني: حسن يَبُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ [صححه ابن حبان (٢٥٧). قال الألباني: حسن صحيح لغيره. وهذا اسناد حيد].

(۹۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشا ب کرے اور نہ ہی عنسل جنابت۔

( ٩٥٩٥ ) حَكَّنَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّخُلُقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَخْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى [صححه ابن حان (٦١٤٥) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٨٩ و ٢٩٥٥) الترمذي ٣٥٤٣)]

(۹۵۹۵) حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ ہے مروی ہے کہ نبی علیٰ نے فر مایا اللّٰہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فر مایا تو اس کتاب میں ''جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کہ میری رحمت میر سے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٩٥٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِى وَكُنْيَتِي فَإِنِّى أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى وَأَنَا أَقْسِمُ [صححه ابن حبان (٩١٤). تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِى وَكُنْيَتِي فَإِنِّى أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى وَأَنَا أَقْسِمُ [صححه ابن حبان (٨١٤). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٨٤١). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا استاد جدا.

(۹۵۹۲) حفرت ابو ہر رہ ڈاٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا میرا نام اور کنیت اپنے اندر جمع نہ کرو، (صرف نام رکھویا صرف کنیت) کیونکہ میری کنیت ابوالقاسم ہے،اللہ تعالی عطاء فر ماتے ہیں اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

( ٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانٌ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِى الْآهُلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الْآهُلِ اللَّهُمَّ اطُو لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ

٥٠٥). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٩٦٥٧].

(۹۵۹۸) حضرت ابوہریرہ ڈلٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فر مایا دیہاتی لوگ کہیں تمہاری نماز (عشاء) کے نام پر غالب نداّ جا کیں (اورتم بھی اسے' معتمہ'' کہنے لگو)

( ٩٥٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّوْأُمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلُ [انظر: ١٠١١٢،٩٨٦٢].

(٩٥٩٩) حضرت الع بريه التانيخ عروى ہے كه بى اليان فارشادفر بايا جوش ميت كوشل دے، اسے چاہيے كه خود مى شاكيل كُون أيى رافع عَنْ أيى هُرَيْرة قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَيْهِ قَالَ فَاتَنهُ أَمَّهُ فَقَالَتُ يَا حُرِيْجٌ أَنَا أُمُّكَ فَكَلّمْنِي قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرة قَالَ كَانَ جُرِيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَيْهِ قَالَ فَاتَنهُ أَمَّهُ فَقَالَتُ يَا حُرِيْجٌ أَنَا أُمُّكَ فَكَلّمْنِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصِفُهَا وَصَعَ يَدَهُ عَلَى حَاجِيهِ النَّيْمِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصِفُهُا وَصَعَ يَدَهُ عَلَى حَاجِيهِ النَّيْمِ قَالَ هُرَيْرة يَصِفُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصِفُهُا وَصَعَ يَدَهُ عَلَى حَاجِيهِ النَّيْمِ قَالَ يَا رَبِّ أَمِّى وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلاَتهُ فَوَ حَعَتْ ثُمَّ آتَنهُ فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّى فَقَالَتُ يَا جُرَيْحُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلَّمْنِي فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتهُ فَقَالَتُ اللّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْحُ وَإِنَّهُ الْبِي وَإِنَّهُ الْبَي وَإِنَّهُ الْبَي وَإِنَّهُ الْمُومِسَاتِ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتَلَى عَلَى يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلاتِي فَاخَتَارَ صَلاتهُ فَقَالَتُ اللّهُمَّ إِنَّ هَلَا عُرَيْحُ وَإِنَّهُ الْبِي وَإِنَّهُ الْبَي وَانَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْوَاعِيْدِ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللّهُمُ فَاكُمُ الْمُؤْوسِهِمُ وَصَلَاحِيهِمُ وَالْمَالُوهُ عَلَيْهُ الرَّاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّاهُمَ فَلَالُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ فَالَوْلُونَ الْمُؤْوسِهِمُ وَمُسَاحِيهِمُ وَالْمَلُونُ اللهُ وَلَكُمُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَلَعُ قَالُوا اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۹۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ کہتے ہیں صنوراقد س کا لیے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص کا نام جری تھا، یہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ماں نے آ کرآ واز دی جری بیٹا! میری طرف جھا تک کردیکھو، میں تہاری ہاں ہوں بتم سے بات کرنے کے لئے آئی ہوں، بیانے دل میں کہنے لگا کہ والدہ کو جواب دول یا نماز پڑھوں، آٹر کار ماں کو جواب نہیں دیا گئی مرتبہ ای طرح ہوا، بالآ خرماں نے (بددعا دی اور) کہا الی ! جب تک اس کابد کارعورتوں سے واسط نہ پڑجائی اس پرموت نہ بھیجنا۔ ادھرایک باندی اپنے آتا کی بکریاں جراتی تھی اور اس کے گرجے کے نیچ آکر پناہ لیتی تھی، اس نے بدگاری کی اور امید سے ہوگئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچک کی اور امید سے ہوگئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچک کی کا مربی کارج تھا کہ دانی کوئل کر دیا جائے ، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچک کی کا ہے، لوگ کی اور سیال کے کر جری کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کارچر تھا کہ دیا گا دی کا ہے، لوگ کا ہے، لوگ کلہا ڈیاں اور رسیال کے کر جری کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کارچر تھا کہ دیا گا کہ دول کے دول کو اس کے لیا کہ دول کو کا ہے، لوگ کے دیا ہے کہ کو کا ہے، لوگ کا ہے، لوگ کا ہے، لوگ کیا ہے، لوگ کا ہے، لوگ کا ہے، لوگ کا ہے، لوگ کیا ہے، لوگ کا ہے، لوگ کا ہے، لوگ کیا ہے دول کیا ہے کا ہے، لوگ کیا ہے دول کیا ہے دول کو کیا ہے دی کو کو کو کے دول کو کیا ہے دول کیا ہے دول کو کیا ہے دول کے دول کیا ہے دول کیا ہے

# منالاً اَعَٰذِيْ أَنْ اِنْ اَنْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ

یٹچائز، جرن کنے نیچائر نے سے اٹکار کردیا اور نماز پڑھنے لگا، لوگوں نے اس کا گرجاڈ ھانا شروع کردیا جس پروہ نیچائر آیا، لوگوں نے جرنج اور اس عورت کی گردن میں رس ڈال کرانہیں لوگوں میں گھمانے لگے، اس نے بچے کے پیٹے پرانگلی رکھ کر اس سے پوچھاا کے لڑے! تیراباپ کون ہے؟ لڑکا بولافلاں چرواہا، لوگ (میصدافت دیکھ کر) کہنے لگے ہم تیرا عبادت خانہ سونے جاندی کا ہنائے دیتے ہیں، جربج نے جواب دیا جیسا تھاویا ہی بنا دو۔

( ٩٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلٌ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْوَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخُورَى قَالَ مَا فِى هَذِهِ النِّجَارَةِ خَيْرٌ الْتَمِسُ تِجَارَةً هِى خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ فَبَنِى صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا وَكَانَ يُقَالُ لَهُ عُرَيْجٌ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ

(۹۲۰۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نی طلیائے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آ دمی تا جرتھا، اسے تجارت میں بھی نقصان ہوتا اور بھی نفع ،اس نے دل میں سوچا کہ یہ کسی تجارت ہے،اس سے تو بہتر یہ ہے کہ میں کوئی ایسی تجارت تلاش کروں جس میں نفع ہی نفع ہو، چنانچداس نے ایک گر جا بنالیا اور اس میں راہبانہ زندگی گذار نے لگا،اس کا نام جرتی تھا، اس کے بعد راوی نے گذشتہ حدیث کممل ذکر کی۔

( ٩٦.٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ ٱحَدُّكُمُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَقُلُ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ ٱشْبَهَ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ ٱحْدَاءُ عَلَى صُورَتِهِ [راحع: ٧٤١٤].

(۹۲۰۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چرے پر مارنے سے اجتناب کرے اور میدند کیے کہ اللہ تمہارا اور تم سے مشابہت رکھنے والے کا چہرہ ذکیل کرے، کیونکہ اللہ نے حصرت آ دم علیہ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

( ٩٦.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْآيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكِحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قِيلَ بَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسُكُتُ آراجِع: ٧١٣١

(۹۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے بھی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کنواری گڑکی سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضامندی کی علامت ہے۔

( ٩٦٠٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ آبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

### هي مُنالِهِ امْرِينَ بِي يَنْوَسِرُم كِي هِي ٢٣١ كِي هِي ١٣١ كِي مُسْتَنَانَ اَنْ هُرَيْرَة رَبَّانُهُ كِي

كَلَّاتُ دَعَوَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوةُ الْمُسَافِي وَالْمَظْلُومِ وَدَعُوَّةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ [راجع: ١٠٥٠].

(۹۲۰۴) حضرت ابوہریرہ ڈالٹا سے مروی ہے کہ نبی مالٹا نے فر مایا تمین قتم کے لوگوں کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں اوران کی قبولیت میں کوئی شک وشبنہیں ،مظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

( ٩٦.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ قُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا [راحع: ٩٣٣٧].

(۹۲۰۵) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رفائظ کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیشاس میں سجدہ فرمایا ہے۔

( ٩٦.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ أَتَانَا أَبُو هُرُيُوةَ فِي مَسْجِدِ بَنِي زُريَّةٍ قَالَ ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا إِذَا دَخُلَ فِي الصَّلَاةِ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ وَالشَّكُوتُ قَبْلَ بِهِنَّ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا إِذَا دَخُلَ فِي الصَّلَاةِ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ وَالشَّكُوتُ قَبْلُ بِهِنَّ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا إِذَا دَخُلَ فِي الصَّلَاةِ وَيُكْبِرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ وَالشَّكُوتُ قَبْلُ اللَّهُ عِنْ فَضَلِهِ إِلَيْ اللَّهُ عِنْ فَضَلِهِ [صححه ابن حزيمة: (٥٩ و و ٤٠ الْقُورَائَةِ يَسْأَلُ اللَّهُ عِنْ فَضَلِهِ [صححه ابن حزيمة: (٩٥ و و ٤٠ و و٤٠ الشَّكُونُ ويَسُأَلُ اللَّهُ عِنْ فَضِيلِهِ [صححه ابن حزيمة: (٩٥ و و ٤٠ و و٤٠)، وابن حبان (١٧٧٧)، والحاكم (٢٣٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٥٧، الترمذي: ٢٤٠). النسائي: ٢ / ٢٤٤)]. [انظر: ٤٩٧ و ١٠].

(۹۲۰۲) سعید بن سمعان میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو مسجد بنی زریق میں ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تین چیزیں الیمی ہیں جن پر نبی علیظا عمل فرماتے تھے کیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، نبی علیظا نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رفع یدین کرتے تھے، ہر جھکنے اور اٹھنے کے موقع پر تکبیر کہتے تھے اور قراءت سے پچھ پہلے سکوت فرماتے اور اس میں اللہ سے اس کافضل ما تکتے تھے۔

(٩٦.٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مِالَةُ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ وَالْهَوَّامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا وَأَخْرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ [صححه مسلم (٢٧٥٢)].

(۱۹۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیکانے فر مایا اللہ تعالیٰ کے پاس سور حتیں ہیں، جن بیس سے اللہ نے تمام جن وانس اور جانوروں پر صرف ایک رحمت نازل فر مائی ہے، اس کی برکت سے وہ ایک دوسرے پر مہر بانی کرتے اور رحم کھاتے ہیں، اور اس ایک رحمت کے سبب وحثی جانور تک اپنی اولا و پر مہر بانی کرتے ہیں، اور باتی ننانوے رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لئے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ذریعے وہ اسے بندوں پر رحم فر مائے گا۔

#### هي مُنالِمَ أَمَّرُ رَضِّ إِلَيْ يَعِيْدُ مِنْ أَنْ يُعِيْدُ مِنْ أَنْ فُرَيْدُوا رَضَّانُ اللهُ هُرَيْدُوا رَضَانُهُ وَاللهُ اللهُ هُرَيْدُوا رَضَانُهُ وَاللهُ اللهُ هُرَيْدُوا رَضَانُهُ وَاللهُ اللهُ ال

( ٩٦.٨ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنُ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ كَيُسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَدُتُ بِهَا عَيْنَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُتَ [صححه مسلم حمله على ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَدُتُ بِهَا عَيْنَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُتَ [صححه مسلم (٢٥)، وابن حباذ (٢٢٧٠)]. [انظر: ٩٦٨٥].

(۹۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے بچپا (خواجہ ابوطالب سے ان کی موت کے وقت ) فرمایا کہ 'لا الدالا اللہ'' کا اقر از کر لیجئے ، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے آپ کے تن میں گوائی دوں گا ، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے لوگ پہ طعنہ نہ دیتے کہ خوف کی وجہ سے انہوں نے پیکلمہ پڑھا ہے تو میں آپ کی آئھیں ٹھنڈی کر دیتا ، اس پر اللہ نے بیا آیت نا زل فرمائی کہ آپ جے جا ہیں ، اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔

( ٩٦.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ مِرَارًا وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهُلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبُزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ اللَّانِيَا [صححه البحارى (٥٣٧٤)، ومسلم (٢٩٧٦). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۹۲۰۹) ابو صازم بُواللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹا بنی انگلیوں سے اشارے کرتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، نبی علیظ اور ان کے اہل خانہ نے بھی بھی مسلسل تین دن گذم کی روٹی سے بیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ آپ مُنگِلِمُونیا سے رخصت ہوگئے۔

( ٩٦١٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ لا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وقَالَ لا عَدُوى وَلا طِيرَةَ وَلا هَامَةَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ [راحع ٢٥٢]. (٩٦١٠) حَرْت ابو بريره وَلَّنَّ عَم وى ہے كه في عَلَيْ الله عَدُوى وَلا طِيرَة وَلا هَامَة فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ [راحع ٢٥١٠]. (٩٦١٠) حضرت ابو بريره وَلَّنَ عَم وى ہے كه في عَلَيْهِ إلى فرايا بارى متعدى بونے باؤرول كے پائل شايا كرونيز فرمايا بارى متعدى بونے ، برشكونى اور الوك متحلى بونے كى كوئى اصليت نبيس ، ورند پہلے آدى كوائل بارى من من من عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ طَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْمُعْلَى خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشَّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لا صَدَقَةً إِلَّا مِنْ طَهُر غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لا صَدَقَةً إِلَّا مِنْ طَهُر غِنَى [راجع: ٥٥٠٧].

(۱۹۲۱) حفرت الوجريره رُقَّ فَتُ سِم وى بَ كَه بِي عَلِينا فِ فرمايا اصل صدقه تو دل ك غناء كساته موتا ب، او پروالآ با ته ينج والله با ته الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه والله الله عليه وسلكم الله عليه وسلكم عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلكم الله عليه وسلكم قال لا وُضُوءَ إِلّا مِنْ حَدَثِ أَوْ رِيحٍ [راحع: (٩٣٠].

### 

(٩٦١٢) حضرت الوبريره والتنظيم مروى مع كدنى عليه في مايا وضواى وقت واجب موتام جب حدث لاحق مويا خروج مرح

(٩٦١٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَعْنَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ يَغْنِي عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي مَالِهِ أَوْ عِرْضِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَاتَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَاتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ تُؤْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ حَلَى فَلْيَاتِ هَذَا فَأَلْقِي عَلَيْهِ [صححه البحاري (٢٤٤٩)، وابن حبان حبان عَلَيْهِ [صححه البحاري (٢٤٤٩)، وابن حبان (٢٣٦٢)] [انظر ٢٠٥٠، ٢١٠٥٨)

(۹۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فر مایا جس شخص نے کسی کے مال یا آ برو کے حوالے سے ظلم کیا ہوتو ابھی جا کراس سے معافی مانگ لے،اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں کوئی درہم اور دینار نہ ہوگا،اگراس کی نیکیاں ہو ئیس تو اس کی نیکیاں دے کران کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگر اس کے گنا ہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ لے کراس پرلا دریئے جا کیں گے۔

( ٩٦١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كُلُّ الصَّلَاةِ يُقُرَأُ فِيهَا فَمَا ٱسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا ٱخْفَى عَلَيْنَا ٱخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راجع: ٣٤٦٤].

(۹۲۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی طیکانے ہمیں (جہرکے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تمہیں سنائیں گے اور جس میں سراً قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سراً قراءت کریں گے۔

( ٩٦١٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَخْيَى وَرُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى شِبْرًا إِلَّا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَى ذِرَاعًا إِلَى قِرَاعًا إِلَى بَاعًا أَوْ بُوعًا [صححه البحارى (٧٥٣٧)، ومسلم (٢٦٧٥)، وابن حبان (٣٧٦)]. [انظر: ٢٦٧١].

(۹۶۱۵) حشرت ابوہر پرہ دفائق ہے مردی ہے کہ نبی ملیقانے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ اگر ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گڑ کے برابر اس کے قریب ہوجا تا ہوں ،اگر دہ ایک گڑ کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجا تا ہوں۔

( ٩٦١٦ ) حُدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّارِ وَالَّذِى يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِى يَتَقَحَّمُ فِيهَا يَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ وَالَّذِى يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِى يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَالْذِي عَنْ النَّارِ وَالْذِي يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## الله المنازين المنازي المنازي المنازي المنازي المنازي المنازية الم

(٩٢١٦) حفزت ابو ہریرہ بھائٹ مروی ہے کہ نی ملیکا نے فرمایا جوصی اپنے آپ کو کسی تیز دھارآ لے سے آل کرلے (خود کشی کرلے ) اس کاوہ تیز دھارآ کہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندراپنے پیٹ میں گھونپتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، جوشی زہر پی کرخود کشی کرلے ، اس کا وہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندر پھانکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جوشی اپنا گلا گھونٹ کرخود کشی کرلے ، وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتار ہے گا۔

( ٩٦١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ الشَّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ لِى عَمَلًا أَشُوكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُوَ لِلَّذِى أَشُوكَ إِراحِع ٢٩٨٦].

(۹۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے پروردگار کا بیقو ل نقل فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء میں سب سے بہتر ہوں، جوشخص کوئی عمل سرانجام دے اور اس میں میرے ساتھ کسی کوشر یک کرے تو میں اس سے بیز ارہوں اور دہ عمل اسی کا ہوگا جسے اس نے میرا شریک قرار دیا۔

( ٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ [صححه البحارى (٥٩ ٥٠)، لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ [صححه البحارى (٥٩ ٥٠)، وابن حان (٦٧٢٦)]. [انظر: ٩٨٣٧، ٩٨٣٠ ].

(۹۲۱۸) حضرت ابوہریرہ طالفؤسے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایا لوگوں پرایک زمانداییا بھی آئے گا جس میں آ دمی کواس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے ہے مال حاصل کررہا ہے یا حرام طریقے ہے۔

( ٩٦١٩ ) حَلَّثُنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (ح) وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمُعَا عِ العَرْمِي (٢٠٤٩)، وابويعلى (٢٠٦٩). قال شعيث صحيح وهذا اسناد حسن].

(٩٦١٩) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔

( ٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمٌ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ اخْتَنَنَ بِالْقَدُومِ [انظر: ٢٦٤].

(۹۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ والتخط سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس سال کی عمر میں اپنے ختنے کیے، جس جگہ ختنے کیے اس کانام' فقد وم' تقا۔

( ٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ شَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَرِيدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ

أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الدِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهُسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدُرُونَ لِمَ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَذُنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَلَا تَرَوُنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلَا تَرَوُنَ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا آَدَمُ ٱنْتَ أَبُو الْبَشَرِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَاشْفَعُ لَّنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَغْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ آوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ نُوحٌ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعُوَّةٌ عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تُرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَذَكَرَ كَلِبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتْلُتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا هُو وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَعَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَآخَرَ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَأَقُومُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَّعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَخُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْنًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى آَحَدٍ قَبْلِي فَيُقَالُ يَا

مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ اشْفَعُ تُشَفَّعُ فَٱقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى يَا رَبِّ أُمَّتِى يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى يَا رَبِّ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُوكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا بَيْنَ مِصُواعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ شُوكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا بَيْنَ مِصُواعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ الْحَادِي (٢٣٤٠) مَنْ مَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصُوى [صححه النحارى (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤)، وابن حبان (٢٤٦٥ و ٣٣٨٩)]. [راحع: ٣٥٩].

لوگ حضرت نوح ملینا کے پاس جا کیں گے اور کہیں گے آپ زمین پر خدا کے سب سے پہلے رسول ہیں خدانے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے آپ و کیور ہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں خدا کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے ۔ حضرت نوح ملینا کہیں گے آج میرا پروردگاراس قدر خضب میں ہے کہ نداس سے آل بھی اتنا غضب ناک ہوانہ بعد ہیں ہوگا۔ ہیں تو اپنی قوم کے لیے ایک بددعا کر چکا ہوں (جس سے تمام قوم خرقاب ہوگئ تھی )نفسی نفسی تم جھے چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیا ہا کے ایک بددعا کر چکا ہوں (جس سے تمام قوم خرقاب ہوگئ تھی )نفسی نفسی تم جھے چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیا ہا کہا ہوں وہ میں جاؤ۔

لوگ حضرت ابراہیم علیقائے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ خدا کے نبی اور خلیل ہیں ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ خدا کے سامنے ہماری سفارش کر و پیچئے۔ حضرت ابراہیم علیقا کہیں گے آج میر ارب اس قدر خضب ناک ہے کہا تناغضب ناک نہاس سے پہلے بھی ہوانہ بعد کوہوگا۔اور میں نے تو ( دنیا میں ) تین جھوٹ بولے تے نفسی نفسی فسی

تم مجھے چھوڑ کرموٹی عالیقا کے یاس جاؤ۔

لوگ حضرت موی الیا سے جا کر کہیں گے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔خدانے تمام آدمیوں پر آپ کوہم کلام ہونے کی فضیلت عطاء کی ہے آپ دیکھرہ میں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ خداسے ہماری سفارش کردیجئے۔حضرت موگ علیا اس محمد کے آج میں میں اس محمد میں ہے کہ خداسے ہماری سفارش کردیجے ۔حضرت موگا۔اور مجھ سے تو کہیں گے آج میرارب اس قدر غضب میں ہے کہ خداس سے قبل مجھی اتنا غضب ناک ہوانہ بعد میں مجھی ہوگا۔اور مجھ سے تو ایک قبل سرز دہو گیا ہے جس کا مجھی کو تھم نہ ہوا تھائی نفسی تم مجھے چھوڑ کرعیسی علیا ہے گیا سرز دہو گیا ہے جس کا مجھی کو تھم نہ ہوا تھائی نفسی تم مجھے چھوڑ کرعیسی علیا ہے گیاس جاؤ۔

لوگ حضرت عیمی علیہ ہے جا کر کہیں گے آپ خدا کے رسول اور کلمہ ہیں اور آپ روح اللہ بھی ہیں۔ آپ نے اس وقت لوگوں سے کلام کیا جب بہت چھوٹے جھولے میں پڑے تھے۔ خدا تعالیٰ سے آج ہماری سفارش کر دیجئے۔حضرت عیسیٰ علیہ اپنا قضور ذکر نہیں کریں گے البتہ بیفر مائیں گے کہ میرا پرور دگار آج اٹنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوا اور نہ اس کے بعد بھی ہوگا ہتم مجھے چھوڑ کر محمد کا گائی ہے گاس جاؤ۔

اوگ جھے ۔ اُ کرکہیں گے آپ خدا کے رسول مُنافِیْز ہیں خاتم الا نبیا مِنافِیْز ہیں خدا نے اس کی خوا تھے۔ میں بیان معاف فرماد ہے ہیں آ پ مُنافِیْز کور ہے ہیں کہ ہم کس قدر مصیبت میں ہیں ہماری سفارش خدا کے سامنے کر دیجئے ۔ میں بیان کرفوراً جا کرعرش کے بیچا ہے دب کے سامنے ہوہ میں گر پڑوں گا۔ خدا تعالیٰ میری زبان پراپی وہ حمدو ثنا جاری کراد ہے گا جو جھے ہے ہیں کی زبان سے جاری نہ کرائی ہوگ پھر تھم ہوگا محمر تنافیٰ گائی استدعاء پیش کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گاتم سفارش کرو تمہاری سفارش تبول کی جائے گا۔ میں سراٹھا کرعرض کروں گا پروردگار! میری امت، پروردگار! میری امت، تھم ہو گا محمر شکافیٰ نی امت کو بے حساب کتاب بہشت میں داہنے درواز ہے ہدان کرواور دیگر درواز وں میں بھی بیلوگ ساتھ شریک ہیں ) حضورا قدس شکافیٰ نی کے لیے خصوص ہے اور دیگر درواز ہے میں ) حضورا قدس شکافیٰ کے لیے حدیث بیان فرمانی کے بعدار شاوفر مایافتم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جنت کی چوکھوں کے دوباز ووں کا درمیانی فاصلدا تناہوگا جتنا کہ اور ہجر یا کہ اور ایمری کے درمیان ہے۔

( ٩٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكُمٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكُثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكُثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ عَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمنِى وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا رَدَدُتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا رَدَدُتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطُانُ فَلَمُ أَكُنُ لِأَفْعُكَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكُو ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقَى مَا مِنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ بَعْضَى قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمُ أَكُنُ لِأَفْعُكَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكُو ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقَّ مَا مِنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ بِمُطْلَمَةٍ فَيُعْضِى عَنْهَا لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصُرَهُ وَمَا فَتَعَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُويدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا وَادَهُ اللَّهُ عِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَعَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُويدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا وَادَهُ اللَّهُ عِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَعَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُويدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَا وَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً

#### هي مُنالًا أَمَرُ رَضَ بل يَدِيدُ مِنْ أَن فَرَيْدُو فَي اللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا کی موجودگی میں حضرت صدیق آ کبر خاٹھ کو برا جھلا گہا،
نبی علیا، حضرت صدیق آ کبر ڈاٹھ کے سکوت پر تبجب اور تبہم فر ماتے رہے، لیکن جب وہ آ دمی حدیہ ہی آ گے برطرہ گیا تو حضرت صدیق آ کبر خاٹھ نے بھی اس کی کسی بات کا جواب ویا، اس پر نبی علیا اناراضگی میں وہاں سے کھڑا ہوگے، حضرت ابو بکر خاٹھ نے نبیج سے جا کرعرض کیا یا رسول اللہ مُنا ہے ہوا ہو جھے برا بھلا کہتا رہا، آ پ مُنا ہی ہے رہے اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب ویا تو آ پ مُنا ہے مسلم اللہ منا ہوگے؟ نبی علیا نے فر مایا کہ تبہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تبہاری جانب بات کا جواب دیا تو آ پ ما اور جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا، اس لئے میں شیطان کی موجودگی میں نہ بیٹھ سکا۔

پرفر مایا ابو بکر این چیزی برق بین آجی بندے برظم ہواوروہ اللہ کی خاطراس پرخاموثی اختیار کرنے ، اللہ اس کی ال میں اتنای اضافہ کرتا ہے، ﴿ اللہ اس کے مال میں اتنای اضافہ کرتا ہے، ﴿ اور بور ور فر ما تا ہے، ﴿ جو آور می صلاحی کے لیے جو دو سخاکا دروازہ کو لتا ہے ، اللہ اس کے مال میں اتنای اضافہ کرتا ہے۔ ﴿ اور بور آور کی این المین کے کا دروازہ کھولتا ہے تا کہ اپنا مال بڑھا لے ، اللہ اس کی قلت میں اور اضافہ کردیتا ہے۔ ﴿ ١٩٦٣ ﴾ حَدَّنَا یَحْمَدی عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّنِی وَهُ بُ بُنُ کَیْسَانَ قَالَ مَرَّ آبِی عَلَی آبِی هُریُورَةً فَقَالَ آئِنَ تُوید گال مَر الله عَنْدَ مَا مُسَحْ دُعَامَهَا وَآطِبْ مُرَاحِها وَصَلِّ فِی جَانِبِ مُرَاحِها فَإِنَّها مِنْ دُوابِ الْبَحِنَّةِ وَأَنْسُ عُنْدَ مَا مُسَحْ دُعَامَهَا وَآطِبْ مُرَاحِها وَصَلِّ فِی جَانِبِ مُرَاحِها فَإِنَّها مِنْ دُوابِ الْبَحِنَّةِ وَأَنْسُ عُنْدَ مَا مُسَحْ دُعَامَهَا وَآطِبْ مُرَاحِها وَصَلِّ فِی جَانِبِ مُرَاحِها فَإِنَّها مِنْ دُوابِ الْبَحَنَّةِ وَأَنْسُ عُنْدَ مُنْ الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّها آدُضْ قَلِيلَةُ الْمَطِي قَالَ يَعْنِي الْمَدِينَة وَالْدَى عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّها آدُضْ قَلِيلَةُ الْمَطِي قَالَ يَعْنِي الْمَدِينَة وَالْمَنْ مُر الله وَ الله مِر الله وَلَا مَا الله عَنْ الله مِر الله مِر الله مُراحِول کَار ادہ ہے؟ والدصاحب نے جواب دیا کہ ابن براس کے باڑے میں جارہا ہوں ، حضرت ابو ہریوہ ڈٹائُو الله عَن ان کی ناک صاف کرنا، چرنے کی جُدُوصاف رکھنا ، اور چراگاہ میں ان کے ساتھ مزی برتا ، کیونکہ یہ جنت کے فرمایا اچھا ، ان کی ناک صاف کرنا ، چرنے کی جُدُوصاف رکھنا ، اور چراگاہ میں ان کے ساتھ مزی برتا ، کیونکہ یہ جنت کے مایا الله عالم میں ان کے ساتھ مزی برتا ، کیونکہ یہ جنت کے کے فرمایا الله عالم الله عن الله عن الله عَنْ اللّه ع

( ٩٦٢٤ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَلَّاثِنِي سَلْمُ بُنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ [راجع: ٢٤٠٢].

جانور ہیں ،اوران کے ساتھ انس رکھا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ کوسرز مین مدینہ کے متعلق فرماتے ہوئے سناہے کہ پیعلاقہ کم

بأرشول والاہے۔

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا ایسے گھوڑ ہے کونا پسندفر ماتے تھے جس کی تین ٹاٹکوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ باتی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ٩٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثِنَى الْقَعُقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُزَّيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللهُ وَمُدَّقَى وَأَيْقَظَ ٱهْلَهُ فَصَلَّتُ فَإِنْ أَبَتُ نَضَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى وَأَيْقَظَ ٱهْلَهُ فَصَلَّتُ فَإِنْ أَبَتُ نَضَحَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى وَأَيْقَظَ ٱهْلَهُ فَصَلَّتُ فَإِنْ أَبَتُ نَضَحَ فَ فِي وَجُهِدِ الْمَاءَ فِي وَجُهِدِ الْمَاءَ فِي وَجُهِدِ الْمَاءَ

# الله المؤرن بل مستدر الله المؤرن بل مستدر الله المؤرن بل الله المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤرن المؤرن الله المؤرن الم

(۹۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی تالیکانے فر مایا اللہ تعالی اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جورات کو اٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اورا پنی بیوی کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اورا گروہ اٹکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے ، اوراس فورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جورات کواٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اور اپنے شو ہر کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اورا گروہ اٹکار کرے تو اس کے چہرے پر یانی کے چھینٹے مارے۔

( ٩٦٢٦ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الوَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ [واحع: ٥٠٤٧].

(٩٦٢٢) حَضَرَت الِوَ بَرِيَهُ وَلِنْ الْمُؤْمِدِي مِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاكِنَ مَكُولِيالِ مَارِكَنَ كُولِيالِ مَارِكَنَ كُولِيالِ اللَّهِ مَلَى عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَقَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهِ مِنْ حَبْرِهَا وَتَعَوَّذُوا مِنْ شَرِّهَا [راجع: ٧٤٠٧]

(۹۲۲۷) حضرت ابوہریرہ رٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ہوا کو برا بھلانہ کہا کرد، کیونکہ وہ تو رحمت اور زحمت دونوں کے ساتھ آتی ہے، البتہ اللہ سے اس کی خیر ما نگا کرواوراس کے شرسے پناہ ما نگا کرو۔

( ٩٦٢٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثِنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّاكِحُ لِيَسْتَعْفِفَ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَذَاءَ [راجع: ٧٤١٠].

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین آ دی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذیہے واجب ہے ۞ راہ خدامیں جہاد کرنے والا ۞ اپنی عفت کی حفاظت کی خاطر نکاح کرنے والا ۞ وہ عبد مکاتب جواپنا بدل کتابت اوا کرنا چاہتا ہو۔

( ٩٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةً لِعَلَّاتٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاغْرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْجُمُوةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُو وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ فَيَكْسِرُ الصَّلِبَ وَيَقُتُلُ الْجِنْزِينَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَعُظُلُ الْمِلَلَ حَتَّى يُهُلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسُلَامِ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ الْكَدَّابَ وَتَقَعُ الْلَمَنَةُ فِي الْلَّرْضِ حَتَّىٰ تَرْتَعَ الْإِبِلُ مَعَ الْأَسُدِ جَمِيعًا وَالنَّمُورُ مَعَ الْبَقِرِ وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ الْكَدَّابَ وَتَقَعُ اللَّمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْذَنَابُ مَعَ الْمُسْلِمُونَ وَيَذُونُونَهُ [راحع: ٩٢٥٩].

(۹۷۳۰) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تمام انبیاء کرام علیہ علاقی بھائیوں (جن کا باپ ایک ہو، مائیس مختلف ہوں) کی طرح ہیں، ان سب کی مائیس مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں حضرت عیسی علیہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور عنقریب وہ زمین پرنز ول بھی فرمائیں گے، اس لئے تم جب انہیں دیکھنا تو مندرجہ ذمیل علامات سے انہیں بہجان لیں ا

دہ درمیانے قد کے آدئی ہوں گے، سرخ دسفیدرنگ ہوگا، گیرو سے دیگے ہوئے دو کیڑے ان کے جہم پر ہوں گے، ان کے سرسے پانی کے قطرے ٹیکنے ہوئے ہوں ہوں گے، ان کی تری بھی نہ پیٹی ہو، پھر وہ صلیب کوتو ڑدیں گے، خزیر کوتل کر دیں گے، خزیر کوتل کر دیں گے، ان کے ذمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام کوتل کر دیں گے، ان کے ذمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کومٹاد سے گا، اور ان بی کے ذمانے میں سے دجال کو ہلاک کروائے گا، اور دوئے زمین پر امن وا مان قائم ہوجائے گا حتی کہ سانب اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑ سے بکر یوں کے ساتھ ایک گھائے سے سیراب ہوں گے، اور بچ سانبوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانب انہیں نقصان نہ پہنچا ئیں گے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیا گیا جالیس سال تک زمین پر رہ کرفوت ہوجا ئیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ اواکریں گے۔

( ٩٦٣١ ) حَلَّقَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يُهْلَكَ فِى زَمَانِهِ مَسِيحُ الضَّلَالَةِ الْأَعُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يُهْلَكَ فِى زَمَانِهِ مَسِيحُ الضَّلَالَةِ الْأَعُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ

(۹۲۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٩٦٣٢) حَدَّثُنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ آدَمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَاعِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٩٢٥٩].

(۹۲۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٦٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَحَلَ رَجُلٌّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ

لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أُخْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلَمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرُ ثُمَّ الْوَهُ عَتَى مَعْتَدِلَ قُمْ الْكُورُ إِن ثُمَّ الْأَوْلَ إِن ثُمَّ الْأَكُونَ وَثُمَّ الْأَعْمَ عَتَى تَعْتَدِلَ قُمْ الْحَدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ثُمَّ الْوَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قُمْ الله عَلَى مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ الْوَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَا عَلَى مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ الْوَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا [صححه البحاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، وابن حيان (١٨٩٠)، وابن حيدة (٢١١ ع و٩٠٥)].

(۹۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجد نبوی میں ایک آ دمی آیا اور نماز پڑھنے لگا، نبی علیا اس وقت مہری میں تھے، تماز پڑھ کروہ آ دمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا، نبی علیا نے اسے سلام کا جواب دے کر فر مایا جا کر دوبارہ پڑھی اور تین مرتبہ اس طرح ہوا، اس کے بعدوہ کہنے لگا جا کر دوبارہ نباز پڑھی اور تین مرتبہ اس طرح ہوا، اس کے بعدوہ کہنے لگا اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لئے آپ مجھے سکھا دیجئے، نبی علیا اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لئے آپ مجھے سکھا دیجئے، نبی علیا کے فرام مینان سے رکوئی کرو، پھر جتنا ممکن ہو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر اطمینان سے دیکھ جا وُ، اور ساری رکوئی سے سراٹھا کراطمینان سے بیٹھ جا وُ، اور ساری نماز میں اسی طرح کرو۔

( ٩٦٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ آبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كِسْرَى بَعْدَ كِسُرَى وَلَا قَيْصَرَ بَغْدَ قَيْصَرَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٧٤٧٢]

(۱۲۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب سری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی سریٰ نہ رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں مرد رہنگا گیا گیا گیا ہے ، تم ان دونوں کے فرانے راہ خدامیں ضرور خرج کروگے۔

( ٩٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَزِيدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرةَ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ بِالْمَدِينَةِ نَحْوًا مِنْ صَلَاهِ قَيْسٍ وَكَانَ قَيْسٌ لَا يُطُوِّلُ قَالَ قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ نَعَمُ أَوْ أَوْجَزُ وَقَالَ يَزِيدُ وَأَوْجَزُ [راجع: ٤١٠].

یوید رور بر اروسی (۹۷۳۵) اساعیل ای والد نقل کرتے ہیں کہ هزت ابو ہریرہ دلائوانیس مدینہ میں قیس جیسی نماز پڑھاتے تھے اور قیس کمی نماز نہیں پڑھاتے تھے، میں نے ان سے بوچھا کہ کیا نی طیالا ای طرح نماز پڑھاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! بلکداس سے بھی مختر ۔

> ( ۱۲۵هم ) حَدَّثْنَاه وَ کِیعٌ قَالَ نَعُمْ وَأَوْجَزُ ( ۹۲۳۵ م ) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هُ مُنالًا اَمَوْنَ بِلَ يَنِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا اَمُونَ بِلْ يَنِيدُ مِنْ اللَّهُ مُنِيدُ اللَّ

(۱۰۱۱) عفرت ابو ہر ریوہ زی مؤم ابو معید حدری ہی ہوا در جاہر ری ہو ۔ ن سے می دوسے سروی ہے کہ بی مطیقات ادھار پر و۔ جاندی کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٦٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي نُعْمٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ مَنْ زَادَ أَوُ ازْدَادَ فَقَدُ أَرْبَى [راحع: ٢٥٤٩]

(۹۲۳۷) حضرت ابلا ہر ریرہ اٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جا ندی کو جا ندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر سرابروزن کرکے بیچا جائے ، جو مخص اس میں اضافہ کرے کو یا اس نے سودی معاملہ کیا۔

( ٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَسُبِ الْإِمَاءِ [راحع: ٧٨٣٨].

(٩١٣٨) حضرت ابو ہررہ واللظ سے مروی ہے کہ بی الیائے باندیوں کی جسم فروشی کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

( ۹۲۲۹ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى[راحع: ٢٢٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رُوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى[راحع: ٢٢٢] (٩٢٣٩) حضرت ابو بريره رُلِيَّةُ سے مروى ہے كہ بى النظاف فرنا الله عنه كا جوحصه مير سے گھر اور مير منبرقيا مت كے دن مير ہے حوض پرنصب كياجائے گا۔

( ٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا (راحع: ٢٢٠٩)

(۹۲۴) حضرت الوہررہ اللہ علیہ مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا مؤمن غیرت مندہوتا ہے، اور اللہ اس بھی زیادہ غیور ہے۔
(۹۲۲) حفرت الوہریہ اللہ عُبَدَ قَالَ حَدَّفَنِی الْعَلَاءُ عَنْ آبِیہ عَنْ آبِی هُریْوَةَ عَنْ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا عَفَا رَجُلَّ قَطُّ إِلَّا زَادَهُ اللّهُ عِزَّا وَلَا نَفَصَتُ صَدَفَةً مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ قَطُّ إِلَّا زَادَهُ اللّهُ عِزَّا وَلَا نَفَصَتُ صَدَفَةً مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ قَطُ إِلَّا زَادَهُ اللّهُ عِزَّا وَلا نَفَصَتُ صَدَفَةً مِنْ مَالٍ وَلا عَفَا رَجُلٌ قَطُ إِلَا زَادَهُ اللّهُ عِزَّا وَلا نَفَصَتُ صَدَفَةً مِنْ مَالٍ وَلا عَفَا رَجُلٌ قَطُ إِلّا زَادَهُ اللّهُ عِزَّا وَلا نَفَصَتُ صَدَفَةً مِنْ مَالٍ وَلا عَفَا رَجُلٌ قَطُ إِلّا زَادَهُ اللّهُ عَزَّا إِلَا عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْا اللّهُ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كَثُرَةُ الْخُطا إِلَى الْمُسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الْحَلَاءُ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كُثْرَةُ الْخُطا إِلَى الْمُسَاجِدِ وَانْتِظَارُ اللّهُ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كُثُرَةُ الْخُولَا إِلَى الْمُسَاجِدِ وَانْتِظَارُ

الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ [راحع: ٨٠٢٠٨].

(۹۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیاب نے فرمایا کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی نا پسندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسر دی کے موسم میں) خوب اچھی طرح وضو کرنا ، کثرت سے معجدوں کی طرف قدم اٹھنا ، اور ایک نماز کے بعددوسری نماز کا انتظار کرنا۔

( ٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّلِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَّاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [صححه ابن حزيمة: (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤).

قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۲۱۶). قال شعیب: صحیح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ۱۰۸۶۷،۱۰۱۹] (۹۲۳۳) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا اللہ کی بندیوں کومسجد میں آنے سے نہ روکا کرو، البنة انہیں جائے کہ وہ بناؤسنگھار کے بغیرعام حالت میں ہی آیا کریں۔

( عَمَدَهُ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكِ قَالَ آخْبَرَنِى الزُّهْرِیُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ ٱصْحَابُهُ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راجع: ٧٤٤٧].

(۹۲۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوا، نبی علیشا نے نجاشی کی موت کی اطلاع ہمیں دی اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے ،صحابہ ٹٹائٹڈ نے نبی علیشا کے پیچھے مفیس یا ندھ لیس ، نبی علیشا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں چارتکبیرات کہیں۔

( ٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ [راحع: ٢٥٤٦].

(۹۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٩٦٤٦ ) وَيِوسْنَادِهِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَثَلُ الْقَانِتِ الصَّائِمِ فِي بَيْتِهِ الَّذِي لَا يَفْتُو ُ حَتَّى يَرْجِعَ بَمَا رَجَعَ مِنْ غَنِيمَةٍ أَوْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ [انظر: ٢٠٠٠].

(۹۲٬۷۲) اورگذشته سندے ہی مروی ہے کہ راوخدامین جہاد کرنے والے جاہدی مثال اس شخص کی ہے جواپئے گھر میں شب زندہ دارا درصائم النہار ہو، اسے صیام وقیام کا بیثواب اس وقت تک ملتار ہتا ہے جب تک وہ مالی غنیمت لے کراپئے گھرندلوٹ آئے ، یا اللہ اسے وفات دے کر جنت میں داخل کردے۔

( ٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقُرُوُوا إِنْ شِنْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ [قال الترمذي: حسن صحيح: قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٢٩٢). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۹۲۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا انڈر تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آ تکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا، اگر تم چاہوتو یہ آیت پڑھاو' دکسی نفس کومعلوم نہیں کہ اس کی آ تکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چیزیں چھپائی گئی ہیں'۔

( ٩٦٤٨ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا يَقُطَعُهَا فَاقُرَؤُوْا إِنْ شِنْتُمُ وَظِلِّ مَمْدُودٍ

(۹۶۴۸)اورنی ملیانے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر کوئی سواراس کے سائے میں سوسال تک چلتا رہے تب بھی اسے قطع نہ کرسکے اگرتم جا ہوتو ہیآیت پڑھالو' کمبے اورطویل سائے میں ہوں گے۔

( ٩٦٤٩ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَقَرَآ فَمَا أَكُياةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُورِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٠١٣ و ٣٢٩٢). قال شعيب: صحيح واسناده حسن].

(۹۲۳۹) اور نبی علیشانے فر مایا جنت میں تم میں ہے کسی آیک کے کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا ہے بہتر ہے اور بیرآیت تلاوت فر مائی '' جس شخص کوجہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا ، وہ کا میاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔''

( . ٩٩٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا آراحِم: ٤٤ ٢٧١.

(۹۲۵۰) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب امام تلبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ محدہ کرے تو تم بھی محدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٩٦٥١ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا الرَّاحَةِ: ٩٦٥٧].

(۹۲۵۱) گذشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے فر مایالوگ چھیے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں ،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

( ٩٦٥٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُكُمْ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ [راحع: ٧١٩٩].

## 

(۹۲۵۴) گذشته شده می سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو، البتة اس مخض کو اجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا جا ہیے۔

( ٩٦٥٢م ) صُومُوا لِرُوُنِيِّهِ وَٱلْفِطِرُوا لِرُوْنِيِّهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَآتِمُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا [راجع: ٧٠٥٧].

(۹۲۵۲م) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا چاند دیکھ کر روز ہ رکھواور چاند دیکھ کرعیدالفطر مناؤ ، اگر ابر چھا جائے تو تمیں دن روزے رکھو۔ <sup>(۱</sup>)

( ٩٦٥٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبُدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَيَعْقِلُ مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطُلُّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَقُولُ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبُدٌ أَوْ أَمَةٌ [راحع: ٢٢١٦]

(۹۲۵۳) اور گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیشا نے فرمایا جنین کی دیت ایک غرہ یعنی غلام یا یا ندی ہے، جس کے خلاف یہ فیصلہ ہوا، اس نے کہا کہ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جس بچے نے کھایا پیا، اور نہ ہی چیخا چلا یا (اس کی دیت دی جائے ) ایسی چیز وں میں تو نری کی جاتی ہے، نبی ملیشا نے فرمایا یہ مقفی عبارتیں شاعروں کی طرح بنا کر کہدر ہاہے، کیکن مسئلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس میں ایک غرہ یعنی غلام یا بائدی واجب ہے۔

( ٩٦٥٤) وَبِاسْنَادِهِ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءً مِنْ النَّبُوَّةِ [راحع: ٥٨٠٥] ( ٩٧٥٣) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی النِّانے فرمایا مؤمن کا اچھا خواب ''جووہ خود دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لئے دیکھے''اجز'اءِنبوت میں سے چھیالیسوال جز'وہے۔

( ٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِفْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَّامُ قَلْبِي [راجع: ٢٤١١].

(٩٦٥٥) حضرت ابو ہررہ و ڈاٹٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری آئکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرادل نہیں سوتا۔

( ٩٦٥٦ ) حَلَّتَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

(٩٦٥٦) حفرت ابو ہریرہ اٹائٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ملیٹا سے بیسوال پوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرمایا وہ عورت کہ جب خاد ندا سے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کی بات مانے اور اپنی ؤ ات اور اس کے مال میں جو چیز اس کے خاوند کونا پیند ہو، اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ عَلَى اشْمِ صَلَاتِكُمُ [راحع: ٩٥٨٩].

(۹۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ رفاتی سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا دیہاتی لوگ کہیں تنہاری نماز (عشاء) کے نام پر غالب ندآ

جائیں (اورتم بھی اسے معتمد ' کہنے لگو)

( ٩٦٥٨ ) خُدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنُ النَّبِيِّ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدْنَى أَهُمَا وَمَاغُهُ وَرَاحِع: ٩٥٧٣].

(۹۲۵۸) حضر ت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جھے آگ ک جوتے بہنائے جائیں گے جن سے اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا۔

( ٩٦٥٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِتَّى دِمَائَهُمُ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

(٩٦٥٩) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی مالینا نے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قبال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ نَهُ كَهِد لِيس، جب وہ بيكلمه كهد كهد ليس تو انہوں نے اپنی جان مال كو مجھ سے تعفوظ كرليا اللّا بيكداس كلمه كا كوئى حق ہو۔

( ٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثِنِي سُمَىٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ ثَوْبَهُ أَوْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ مِنْ صَوْتِهِ

(۹۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ رُڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا کو جب جھینک آتی تو اپناہاتھ یا کپڑا چبرہ پررکھ لیتے اورآ وازکو پہت رکھتے۔ سرمان سرمان میں میں میں میں میں میں میں مارہ وہ میں میں میں میں اور اور میں میں میں میں میں میں میں اور اور اس

(٩٦٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهُورِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ الْيُومَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيِّ الْيُومَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راجع: ٧١٤٧].

(۹۷۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹٹٹ سے مروی ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوا، نبی ملیٹھانے نجاشی کی موت کی اطلاع ہمیں دی اور عیدگاہ کی طرف نکلے محابہ ٹٹائٹٹرنے نبی ملیٹھا کے پیچھے صفیں باندھ لیں، نبی ملیٹھانے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں چار تنکبیرات کہیں۔

( ٩٦٦٢ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَلَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسُ ثُمَّ إِنْ قَامَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسُ ثُمَّ إِنْ قَامَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمُ فَلَيُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ فَالْسَلَمُ فَلْيُسَلِّمُ فَالْمُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُسَلِّمُ فَلْيُسَلِّمُ فَالْمُسَلِّمُ فَالْمُسَلِّمُ فَالْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَالْقَوْمُ مُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمُ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَالْقَوْمُ مُ

(۹۲۲۴) حضرت ابو ہر کرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیائے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچ تو اسے سلام کرنا جا ہے ، پھرا گربیٹھنا جا ہے تو بیٹھ جائے اور جب کسی مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا جا ہے تب بھی سلام کرنا جا ہے اور پہلاموقع دوسرے موقع سے ذیادہ چی نہیں رکھتا۔

( ٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ

عَنُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَاً.

بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ وَحَلَّ الْجَعَدَةِ النَّهُ مَتَعَلِّهُ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ فَاتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ فَوَجُلُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (١٦٠)، ومسلم (١٠٣١)].

ذَاتُ مَنْصِبُ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ أَنَا أَخَافُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (١٦٠)، ومسلم (١٠٣١)].

ذَاتُ مَنْصِبُ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ أَنَا أَخَافُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (١٦٠)، ومسلم (١٠٣١)].

رُعْمَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَمُعَلِي اللَّهُ عَنْ وَجَلُ اللَّهُ عَنْ وَجَلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَ

🛈 عا دل حکمران 🕒 الله کی عبادت میں نشو ونما پانے والا نوجوان 🤍 و و آ دمی جس کا دل متجد میں اٹکا ہوا ہو۔

● وہ دوآ دمی جو صرف اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں ،اسی پرجمع ہوں اور اسی پرجدا ہوں۔

وہ آ دی جواس خفیہ طریقے سے صدقہ دے کہ باکیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ داکیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔

🕥 وه آ دمی جوتنهائی میں اللہ کو یا دکرے اور اس کی آئکھوں سے آنسو بہدیڑیں۔

وه آدى شيكونى منصب وجمال والى عورت الني وات كى وعوت دي اوروه كهدو كه يس الله تعالى سي ورتا بول - ( ٩٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله الله عَنْ أَخَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْبَتِيمِ وَالْمَرْآةِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الإلباني: حسن (ابنُ ماحة: ٣٦٧٨). قال شعيب: اسناده قوى].

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے فر مایا البی! میں دو کمزوروں لینی پیٹیم اور عورت کا مال ناحق کھانے کوجرام قرار دیتا ہوں۔

( ٩٦٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ قَالَ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ زَوِّجُنِى ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِى آوُ زَوِّجُنِى أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِى [راجع: ٧٨٣٠].

(۹۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے وٹے سٹے کے نکاح سے''جس میں مہر مقرر کیے بغیرا یک دومرے کے رشتے کے تیاد لیے ہی کومیر سجھ لیا جائے'' منع فر مایا ہے۔

( ٩٦٦٥ م ) قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ الْحَصَاةِ [راحع: ٥٠٤٠].

(٩٦٢٥ م) اور ني عليشان ككريال ماركري كرنے سے اور دھوكد كى تجارت سے منع فرمايا ہے۔

( ٩٦٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوُرٌ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقَّ وَيَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ

(۹۲۱۲) حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا نظر کا لگنا برحق ہے، اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔

( ٩٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِرَجُلِ نَحَى غُصْنَ شَوْلِا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ [راجع: ٧٨٣٤].

(۹۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک آدی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کان فار نبنی کو ہٹایا اس کی برکت سے اس کی بخش ہوگئی۔

( ٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مُوْلَى السَّعْدِيِّيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِجَالًا يَسْتَنْفِرُونَ عَشَائِرَهُمْ يَقُولُونَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِجَالًا يَسْتَنْفِرُونَ عَشَائِرَهُمْ يَقُولُونَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرً لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى آهْلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى آهْلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى آهْلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهَا أَلْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهُ

(۹۲۲۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ بی علیہ ان فرمایا کھالوگ اپنے قبیلے والوں کو بہتر ، بہتر قر اردے کر برا پیختہ کر رہے ہیں (اور مدینے سے جا رہے ہیں) حالا نکدا گر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے حق میں خیر ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قد رت میں محمد (مثالیقیہ) کی جان ہے، جو محص مدینہ منورہ کی پریشانیوں اور تکالیف پرصبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قد رت میں محمد (مثالیقیہ) کی جان ہے، مدینہ منورہ اپنے باشندوں کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قد رت میں محمد (مثالیقیہ) کی جان ہے، موقف میں اس سے بر منبق کے ساتھ نکل کر جائے گا، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بر شخص کو بیاں آ باد فر ماوے گا۔

(٩٦٦٩) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّنَنَا الْأَعُمَشُ وَوَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّنَا الْأَعُمَشُ وَوَكِيعٌ قَالَ حَلَّنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي هُرَاشِهِ فَأَبَّتُ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ هُرَاتُهُ فَالَ وَلَا يَعْدُ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (١٣٦٤)، ومسلم (٣٣٣٧)، عَضْبَانُ لَعَنتُهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى يُصُبِحَ قَالَ وَكِيعٌ عَلَيْهَا سَاخِطٌ (صححه البحاري (٣٢٣٧)، ومسلم (٣٣٦)، والنظر: ٢٠٢٠)،

(۹۲۲۹) حضرت ابوہریرہ ٹٹائٹئے سے مروی ہے کہ نی ملی<sup>ان</sup> نے فر مایا جو مخض اپنی ہوئی کوبستر پر بلائے اور وہ عورت (کمبی ناراضگی کی بنا پر) اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر (ووسرے بستر پر) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکہ شنج ہوجائے۔ ( ٩٦٧ ) حَدِّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنُ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ حَدِّثُنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ حَشُفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِى مَنْفَعَةً إِلَّا أَنِّى لَمُ أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامَّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلَى [راحع: ٨٣٨٤].

( • ٩١٧ ) حضرت أبو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے حضرت بلال ڈاٹن سے پوچھا بلال! مجھے اپنا کوئی ایساعمل ہتاؤ جوز ماند اسلام میں کیا ہواور مہیں اس کا ثواب ملنے کی سب سے زیادہ امید ہو؟ کیونکہ میں نے آج رات جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آ گے تن ہے، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے زماند اسلام میں اس کے علاوہ کوئی ایسا نکے علی نہیں کیا درجس کا ثواب ملنے کی مجھے سب سے زیادہ امید ہو' کہ میں نے دن یا رات کے جس جھے میں بھی وضو کیا ، اس وضو سے حسب تو فیتی نماز ضرور پر ملی ہے۔

( ٩٦٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا حَجَّاحٌ يَعْنِى ابْنَ ذِينَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَوَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَلُثِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَيْنِ

(۹۲۵۱) حضرت ابو ہر ہرہ اٹا تا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ گھرے ہا ہرتشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرات حسنین واللہ بھی تھے، ایک کندھے پرایک اور دوسرے کندھے پردوسرے، اور نبی الیہ کھی ایک کو بوسہ دیتے اور کھی دوسرے کندھے پردوسرے، اور نبی الیہ کھی ایک کو بوسہ دیتے اور کھی دوسرے کو، ای طرح چلتے ہوئے نبی الیہ امارے قریب آگے، ایک آ دمی نے پوچھا یارسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اور جوان سے برطی محبت کرتا ہے اور جوان سے بعض رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بعث کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔

( ٩٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَٱبُو أُسَامَةً قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفُصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاثُ وَكُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ قَالَ ٱبُو أُسَامَةً كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ [راجع: ٧٨٧٣].

(٩٦٢٢) حضرت ابو ہریرہ واللہ ہے مروی ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے جیون، دریائے سے دریائے سے دریائے سے دریائے سے دریائے مروی ہے کہ نبی اللہ اسٹ جنت کی نہریں ہیں۔

( ٩٦٧٣ ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَعُمَّشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُكَانَةَ يُذُكّرُ مِنْ كَثْرَةِ صَارَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ

#### هي مُنلاا مَنْ رَضِل مِينَا مِنْ اللهُ هُوَلِيْرَة رِعَالَيْ اللهُ هُولِيْرة رِعَالَيْ لَوْ مِنْ اللهُ هُولِيْرة رِعَالَيْ لَوْمَ

فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذُكَرُ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثُوارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِي فِي الْجَنَّةِ

(۹۱۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ مُٹاٹیڈٹی فلاں عورت کثرت سے نماز ، روزہ اورصدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کوستاتی ہے ، نبی علیہ آنے فرمایا وہ جہنمی ہے ، پھراس نے کہایار سول اللہ! فلاں عورت نماز ، روزہ اورصدقہ کی کمی میں مشہور ہے ، وہ صرف پنیر کے چند کھڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کونہیں ستاتی ، فرمایا وہ جنتی ہے۔

( ٩٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي صَالِحٍ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ آبُو هُرِيْرَةً مِنْ وَعُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى كَانَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى كَانَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِي اللَّانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِي اللَّذُنِيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنُ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ [صححه الحاكم (٢٥٥١) قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٤٥٠) الترمذي: ٢٠٨٨) قال شعيب: اسناده حيد].

(۹۲۷۳) حضرت الو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ایٹھا ایک مرتبہ ایک مرایش کی عیادت کے لئے '' ہے بخارہ و گیا تھا''
تشریف لے گئے ، حضرت الو ہریہ ڈاٹھ ہی ساتھ سے ، نی ایٹھا نے اس سے فرمایا خوش ہوجا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی
آگوا ہے موسن بند ہے پر دنیا ہی مسلط کر دیا ہوں تا کہ آخرت میں اس کا جوصہ ہے ، وہ دنیا ہی میں پورا ہوجا ہے ۔

( ۱۹۷۵) حَدِّثَنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَتُهُ اَمُواَ ہُ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّهِ طَوْقَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ کُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النّبِی فَرا اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَتُهُ اَمْرَا اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَتُهُ اَمْرَا اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَتُهُ اَمْرَا اللّهِ عَلْقُ فَوْلَ اللّهِ عَلَیْهِ عَنْ آبِی هُرَیْدَ قَالَ کُنْتُ عَالَتُ یَا رَسُولَ اللّهِ طَوْقَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ کُورُ عَنْ وَالْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ طَوْقَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ کُورُ عَنْ وَالْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَتُهُ اَمْرَا اللّهِ عَلْوَ هُمْ اللّهِ عَلْوَ هُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَعَتُ بِهِ ثُمَّ قَالَتُ یَا رَسُولَ اللّهِ اِنَّ إِحْدَانَا إِذَا لَمْ تَزَیْنُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتُ عِنْدَهُ قَالَ فَقَالَ مَا اللّهِ سِوَارَانِ مِنْ ذَهِبٍ فَرَمَتُ بِهِ ثُمَّ قَالَتُ یَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ إِحْدَانًا إِذَا لَمْ تَزَیْنُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتُ عِنْدَهُ قَالَ فَقَالَ مَا يَعْدَى اللّهُ عَلَيْهُ الْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

( ١٩٧٦) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَوَّ وَجَلَّ أَنُولَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ عَلِيمٌ حَكِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِراحِينَ ١٩٧٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَوَّ وَجَلَّ أَنُولَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ عَلِيمٌ حَكِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِرَاحِينَ ١٩٧٦] ( ٩٧٤ ) حضرت ابو بريه واللَّهُ عَن مروى م كه ني عَلِيمًا في فرمايا الله في قرآن كريم سات حول برنازل كيا من مثلاً عليم عنوررجيم .

( ٩٦٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [صححه أبن حبان قال رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [صححه أبن حبان (٣٠٦١). وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماحة: ٢٤١٣، الترمذي: ١٠٧٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن [انظر: ١٠٢٥، ١٠١، ١٠١٠، ١٠١٥]

(۹۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ما یا مسلمان کی جان اس وقت تک نکلی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو۔

( ٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِئَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِى مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِيلِ لَا يَدُّحُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ [راجع: ٨٥٥٠].

(۹۲۷۸) حضرت آبو ہریرہ ڈالٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جہنیوں کے دوگروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے اب تک نہیں در کھا، ایک تو وہ عورتیں جو کپڑ ہے پہنیں گی لیکن پھر بھی برہند ہوں گی ، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی ، ان کے سروں پر بختی اونٹوں کے کو ہانوں کی طرح چیزیں ہوں گی ، بیعورتیں جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پاسکیں گی ، اور دوسرے وہ آ دمی جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح لیے ڈیڈے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے۔

( ٩٦٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راجع: ٧٥٤١].

(۹۲۷۹) حضرت ابو ہریرہ داللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا امام کو یا دولانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بچانا عورتوں کے لئے ہے۔

( ٩٦٨٠) وَبَالِسُنَادِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَّمُنَا أَنُ لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكُبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِذَا وَافَقَ

گلام الْمَلائِكَةِ غُفِر لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [رَاحِع: ١٤٨٣] (٩٦٨٠) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نی طینا ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ ہم رکوع و بچود میں امام سے آگے نہ بڑھیں ، اور یہ جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تجدہ کرو، جب وہ تجدہ کر نے تو تم بھی تجدہ کرو، جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کے تو تم الْمَعْفُو بِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الْصَّالِّينَ کِهُ تَعْمَدُ مُوء مَن کِهُ وَ مَن مُوجود تمام لوگوں کی بخشش ہوجاتی تو اس کی برکت سے مجد میں موجود تمام لوگوں کی بخشش ہوجاتی ہے اور جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کِهُ تُو تَمْ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُو۔

( ٩٦٨١) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفُلَ وَمَنْ أَتَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفُلَ وَمَنْ أَتَى أَبُوابَ السَّلُطَانِ قُوْبًا إِلّا ازْدَادَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ بُعْدًا [قال الألباني: ضعيف (ابو داود ٢٨٦٠)]

(۹۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹھئے مروی ہے کہ ہی طیٹانے فر مایا جو شخص دیہات میں رہتا ہے، وہ اپنے ساتھ زیا دتی کرتا ہے، جو شخص شکار کے چیچے پڑتا ہے، وہ غافل ہوجا تا ہے، جو بادشا ہوں کے دروازے پر آتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور جو شخص با دشاہ کا جتنا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ سے اتناہی دور ہوتا جاتا ہے۔

( ٩٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنُ أُسَامَةَ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَكُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

(٩٢٨٣) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اس مروی ہے کہ نبی ملیں نے فرمایا کتنے ہی روزہ دارایسے ہوتے ہیں جن کے جھے میں صرف

بھوک پیاس آتی ہے، اور کتنے ہی تراوی میں قیام کرنے والے ہیں جن کے جھے میں صرف شب بیداری آتی ہے۔

( ٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ اثْتُونِى بِجَرِيدَتَيْنِ فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْأَخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقِيلَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ آيَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ لَنْ يَزَالَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا كَانَ فِيهِمَا نُدُوَّ

(٩٢٨٣) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی ملیٹا کا گذرایک قبر پر ہوا، تو فرمایا کہ میرے پاس دو ٹہنیاں لے

## هي مُنالِا اَمْرُانُ شِلْ اِينَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

كرة و،ايك ثبنى كونى عليا في الله المرائيس بان اوردوسرى كو پائلتى كى جانب كار ديا، كى نے يو جھاا الله ك نبى اكيا يہ چيزات فائدہ پہنچا سكے كى؟ نبى عليا انے فر مايا جب تك اس ثبنى ميں تراوٹ باقى ہے،اس كے عذاب قبر ميں كچھ تخفيف رہے كى۔

( ٩٦٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ لَأَقْرَرُتُ عَيْنَكَ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ بِهَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو آغُلُمُ بِالْمُهُتَدِينَ

(۹۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے آپ چپا (خواجہ ابوطالب سے ان کی موت کے وقت) فرمایا کہ ''لاالہ الا اللہ'' کا اقرار کر لیجئے، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے آپ کے تن میں گواہی دوں گا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے لوگ بیطعند نددیئے (کہ خوف کی وجہ سے انہوں نے بیگلمہ پڑھا ہے) تو میں آپ کی آئی تھیں ٹھنڈی کر دیتا، اس پر اللہ نے بیآ بیت نازل فرمائی کہ آپ جھے چاہیں، اسے ہدایت نہیں دے بیتے۔

( ٩٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۹۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹھانے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی ،اوررو پڑے ، آپ کے ہمراہی بھی رونے لگے ، نبی الیٹھانے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی بخشش طلب کرنے کی اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی ، میں نے ان کی قبر پر حاضری وینے کی اجازت مانگی تو وہ مل گئی ،اس لئے قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان موت کو اعدوات سے میں میں ہے۔

( ٩٦٨٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَاثَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا لَمَمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَشُفِينِي قَالَ إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشُفِينِي وَإِنْ شِنْتِ وَصَابَ عَلَيْكِ قَالَتُ بَلْ أَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيْ

(۹۲۸۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا کے مردی ہے کہ نبی مالیٹا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی ،اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا،وہ کہنے لگی یا رسول اللہ! میرے لیے اللہ سے دعاء سیجئے کہ وہ جھے شفاءعطاء فرمائے ، نبی مالیٹا نے فرمایا اگرتم چا ہوکہ میں اللہ سے تمہارے لیے شفاء کی دعاء کر دوں تو میں دعاء کردیتا ہوں اورا گر چا ہوتو دنیا میں اس تکلیف پرصبر کرلو، آخرت میں تمہا را کوئی حیاب نہ ہوگا،اس عورت نے کہا کہ پھرتو میں صبر ہی کرلوں گی تا کہ میراحیاب نہ ہو۔

( ٩٦٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ هُمَا بِالنَّاسِ كُفُرٌّ نِيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَطَعُنَّ فِي النَّسَبِ [راحع: ٨٨٩٢]

(۹۶۸۸) حضرت ابو ہریرہ آلائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا فر مایا کرتے تھے دو چیزیں کفر ہیں ، ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب پر طعنہ مارنا۔

( ٩٦٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدُ رَفَعَهُ قَالَ وَيُلٌّ لِلْعَرَبِ مِنْ أَمْرٍ قَدْ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ وَوَ افْقَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(۹۲۸۹) حضرت ابو ہر رہ ہٹائٹنٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ عرب کی ہلا کت قریب آ گلی ہے اس شرسے جو قریب آ گیا ہے، اس میں کامیاب وہی ہوگا جواپنا ہاتھ روک لے۔

( ٩٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ مَثُلُ مَثُلُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ مَثُلُ عَنْ الْحَمْسِ مَثَلُ نَهُرٍ حَارٍ عَلَى بَابِ آحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ مَثْلُ مَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ حَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَاذَا يُبْقِينَ مِنْ ذَرَنِهِ [راحع: ١٩٩١]

(۹۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیٹو سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے درواز ہے کے سامنے ایک نہر بہدرہی ہواوروہ اس سے روزانہ پانچ مرتبہ خسل کرتا ہو، کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پرکوئی میل کچیل باقی رہے گا؟

( ٩٦٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ آبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ اللَّهُلَاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَلَا يَخْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ [راحع: ٤٧٤٧].

(۹۲۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل استحضیبیں ہوسکتے ،اسی طرح ایک مسلمان کے نتھنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا گردوغباراور جہنم کا دھواں استحضینیں ہوسکتے۔

﴿ ٩٦٩٣ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي ٱنْفُسِنَا مَا يَسُرُّنَا نَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنَّ لَنَا مَا طُلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ أَوَجَدُتُمْ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ ٹٹائٹٹانے عرض کیایارسول اللہ! ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں ہم زبان پرلانا پسندنہیں کرتے اگر چداس کے بدلے ہمیں ساری دنیامل جائے ، نبی ٹلیٹل نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ صحابہ ٹٹائٹٹ نے عرض کیا جی ہاں! نبی ٹلیٹل نے فرمایا بیتو خالص ایمان ہے۔

#### هي مُنالِهِ أَمْرُانَ بِلَ يَسْدِ مِنْ أَنْ فَرَيْدُوهُ رَبِيْدُهُ فَرَيْدُوهُ رَبِيْدُهُ فَرَيْدُوهُ رَبِيْدُ

( ٩٦٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ آبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ آبِي مَالِكِ الْقُرُظِيِّ عَنْ عُمَر بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقُرَظِيِّ عَنْ عُمَر بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِي أُمَّتِي إِذًّا لَقَلِيلٌ الْقَتِيلُ فِي مَا يَعُولُ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِي أُمَّتِي إِذًّا لَقَلِيلٌ الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَحْنُوبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَحْنُوبُ صَاحِبُ الْجَنْبِ

(۹۲۹۳) حفرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے ایک مرتبہ صحابہ رفائق سے بوچھا کہتم لوگ اپنے درمیان 'شہید' کے سیجھتے ہو؟ صحابہ رفائق نے عرض کیا جواللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے ، نبی طلیک نے فر مایا اس طرح تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی ، جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے ، بیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے ، دریا میں غرق ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، اور ذات البحب کی بیاری میں جتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، اور ذات البحب کی بیاری میں جتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، اور ذات البحب کی بیاری میں جتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، اور ذات البحب کی بیاری میں جتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، اور ذات البحب کی بیاری میں جتلا ہوکر مرنا بھی

( ٩٦٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ الْآجُوفَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْآجُوفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَالْفَمُ قَالَ آتَدُرُونَ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقُوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ [راحع: ٩٨٧].

(۹۲۹۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئٹ مروی ہے کہ نبی ٹاٹیٹانے فر مایا دو جوف دار چیزیں انسان کوسب سے زیادہ جہنم میں لے کر جائیں گی،صحابہ ٹٹاٹٹٹ نے پوچھایا رسول اللہ! دو جوڑ دار چیزوں سے کیا مراد ہے؟ نبی ٹاٹیٹانے فر مایا منداور شرمگاہ، کیاتم جانتے ہوکہ لوگوں کوسب سے زیادہ کشرت کے ساتھ جنت میں حسن اخلاق لے کرجائیں گے۔

( ٩٦٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومَنَّ أَحَدُّكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذَّى يَغْنِى الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ [قال البوصيرى: هذا اسناد رجاله ثقات قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٨). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ٢٩٠٩٦].

(٩٦٩٥) حضرت ابو ہریرہ دلائٹئے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا جب تم میں سے کسی کو پیٹیاب پا خانہ کی ضرورت ہوتو وہ نماز کے لئے کھڑانہ ہو۔

( ٩٦٩٦) حَلَّتُنَا تَلِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالٌ حَلَّتُنَا أَبُو الْحَجَّافِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے حضرت علی ڈاٹھئا،حسن ڈاٹھئا،حسین ڈاٹھئا اور فاطمہ ڈاٹھا پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا میں اس کے لئے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جوتم سے جنگ کرے اور اس کے لئے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جوتم سے جنگ کرے اور اس کے لئے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جوتم ہا

ساتھ سلامتی کامعاملہ کرے۔

( ٩٦٩٧) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ شُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعُدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلٍّ رَكُعَتَيْنِ وَزَكُعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَلَا آدْرِى هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لا [راجع: ٤ ٣٥٩] (٩٦٩٤) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جب تم جعہ کے بعد نوافل پڑھنا جا ہوتو پہلے جا ر کعتیں پڑھو، ا گرتمهیں کسی وجہ سے جلدی ہوتو دور کعتیں مجدمیں پڑھانوا ور دور کعتیں واپس آئے کر پڑھ لینا۔

( ٩٦٩٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِتُّ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِنُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَغَزُوْ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجٌّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ قَالَ مَرُوانُ لَا شَكَّ فِيهِ عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ أَوْ عَنْ هِشَامٍ [راحع: ٢ . ١٧٥

(٩٢٩٨) حضرت اليو ہريرہ الثانيئة سے مروى ہے كہ نبي عليہ نے فر مايا اللہ كے مز ديك سب سے افضل عمل اللہ پر ايباايمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو،اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور نج مبرور ہے،حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ فر ماتے ہیں کہ حج مبروراس سال کےسارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

( ٩٦٩٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا صَبِيحٌ أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَسْأَلُهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ [إسناده ضعيف. وصححه الحاكم (١/١٩). قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٣٨٢٧، الترمذي: ٣٣٧٣)]. [انظر: ٩٧١٧، ٩٧١١].

(٩٢٩٩) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹٹائٹیؤ کے ارشاد فرمایا جو مخص اللہ سے نہیں مانگا ،اللہ اس سے ناراض ہوجا تاہے۔

( ٩٧٠. ) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِتِّ غَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ [راجع: ٧٩٨٨].

( ٩٤٠٠) حفرت ابو ہریرہ نظافتا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا لَيْنَا نے فرما یا رحت اسی محف سے بینچی جاتی ہے جو خود شقی ہو۔ ( ٩٧٠١ ) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ آبِي مُسْلِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي شَيْئًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ [راجع: ٧٣٧٦].

(۱۰ عد) جعزت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ بی ملیانے ارشاوفر مایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی جا در ہے

اورعزت میری نیچی چادر ہے، جودونوں میں سے سی ایک کے بارے مجھ سے جھڑ اکرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ (۹۷.۲) حَدَّقَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّلْتِ بُنِ قُوَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا تَنْطَحَ ذَاتُ قَرْنِ جَمَّاءَ

(۹۷۰۲) حضرت ابو ہریرہ وہ اللظ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے خلیل اُبوالقاسم مُلَّ الْتِیْمَ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم ندہوگی جب تک سینگ والی بکری بے سینگ بکری سے اڑنے ندیگے۔

( ٩٧.٣) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْثَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْثُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا [راحع: ٧٣٩٧]

(۹۷۰۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں اور میرے لیے روئے زمین کومسجداور یا کیزگی بخش قر اردے دیا گیا ہے۔

( ٩٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عُتْبَةٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِنْ عَلِيهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنِيهِ عِنْ أَبِيهِ عِنْ أَبِيهِ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلْمَالِهُ أَنْ أَنِهِ أَنْ أَبِيلِهِ عَلْ أَنْ أَلِي أَنْ أَلِيلًا لِمُعْرَالِهِ أَنْ أَلِيلًا لِمُعْرَالِهُ أَنْ أَلِيلِهِ عَلْمَالِهُ أَنْ أَنْ أَلِيلًا لِمُ أَنْ أَلِيلًا لِمُعْرَالِهُ أَنْ أَلِيلًا لِمُعْرَالِهُ أَنْ أَلِيلًا لِمُنْ أَلِيلًا لِمُعْلِكُوا أَلِيلًا لِمُنْ أَنْ أَلِيلًا لِمُعْرَالِهُ أَلِيلًا لِمُل

(٥٥-٥) حفرت ابو ہریرہ النظی مروی ہے کہ نبی الیہ نے فرمایا پندرہ شعبان کے بعدروزہ رکھتے سے رمضان تک رک جایا کرو۔ (٩٧٠٦) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ الْمُسَیِّبِ عَنْ أَبِی ذُرْعَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْه وَسَلّمَ الْهُرُّ سَبُعٌ [راجع: ٨٣٢٤]

(۹۷۰۲) حضرَت ابو مرره فَنْ الْمُوْسِت مروى مِه كَه فِي عَلِيْهُ فِي مَا يِلِي (اييا) درنده مِه (جورحت كَ فرشتو ) وَآفَ فَ مَا يَلُهُ عَلَيْهِ (عربه) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا ثُمَّ قَالَ هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَدُهُ مُ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣].

(۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا اس ڈات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن ند ہوجاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آگیں میں

# منام اکم بین بین مین این چیز نه بتا دول جس پر عل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے مجت کرنے لگو؟ آپی میں سلام

محبت نذکرنے کلو، کیا میں مہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پرمل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے کلو؟ آپی میں سلام کو پھیلا ؤ۔

( ٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ شُغُبَّةٌ مِنْ الْإِيمَانِ [راحع: ٩٠٧٣].

(۹۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیتا نے فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔

( ٩٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّنَا فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرُنَا فِيمًا جَهَرَ وَخَافَتْنَا فِيمَا خَافَتَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ [راحع: ٤٩٤]

(۹۷۰۹) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نماز میں ہماری امامت نبی بلیٹ فر ماتے تھے، وہ بھی جہری قراءت فرماتے تھے اور بھی سری، البذاہم بھی ان نمازوں میں جمر کرتے ہیں جن میں نبی بلیٹ نے جہر کیا اور سری قراءت کرتے ہیں جن میں نبی بلیٹ نے سری قراءت فرمائی ہے، اور میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قراءت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوئی۔

( ٩٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ أَرَادَا بِلَلِكَ الشَّهْرَةَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ أَرَادَا بِلَلِكَ الشَّهْوَةَ ( ٩٤١٠) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ سورہ جم کی آیت سجدہ پر نبی علیا اور تمام مسلمانوں (بلکہ تمام شرکین) نے سجدہ کیا ، سوائے (مشرکین میں سے ) قریش کے دوآ دمیوں کے ، جواپی شہرت کروانا چاہتے تھے۔

( ٩٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيُلَهُ أَمِرَ السَّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِي النَّارُ [صححه مسلم (٨١)، وابن حان (٩٧٥) وابن حان (٩٧٥) وابن حان (٩٧٥) وابن حان (٩٥٥) وابن حان (٩٧٥) وابن حان (٩٥٥) وابن حان (٩٥٥)

(۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے فر مایا جب انسان آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا چیچے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس المین آ وم کو سجدہ کا حکم ملاء اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لئے جنت ہے اور جھے سجدہ کا حکم ملا تو میں نہ مانا ، لہٰذا میرے لیے جہنم ہے۔

( ٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ ٱمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ ٱجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَنْ حَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةُ الصَّوْمُ جُنَّةُ [راحع: ٥٩٦] عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةُ الصَّوْمُ جُنَّةً [راحع: ٥٩٥] (٩٤١٢) معرت ابو ہریرہ ٹالین سروں ہے کہ بی شیس نے فرمایا ابن آدم کی ہرنیکی کواس کے لئے دس گنا سے سات سوگنا تک برُها دول گا، برُها دول الله دول گا، برُها دار ہم کا بدلد دول گا، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب دوزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب دورہ دار الله حال الله کے دورہ دارکے دورہ دارکے منہ کی بھبک اللہ کے دورہ دارکے دورہ کی خوشہو سے زیادہ عمدہ ہے، دوزہ ڈھال ہے، دوزہ ڈھال ہے۔

( ٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآَعُمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْآعُمَشُ يَرْفَعُهُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمُ فَلَا يَمُشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ أُراحِعِد ٤٤٠]

(۹۷۱۳) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹنڈ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمیٹوٹ چائے تو وہ صرف ایک جوتی پین کرنہ چلے۔

( ٩٧١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بُنُ قَهُم الصُّبَحِيُّ عَنْ شَدَّادٍ آبِي عَمَّارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْوِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْوِ اللَّهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۹۷۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فر مایا جو شخص جیاشت کی دور کعتوں کی پابندی کرلیا کرے،اس کے

سارے گناہ معاف ہوجائیں گے اگر چیسمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

( ٩٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيلٌ بُنُ مُرَّةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا

(۹۷۱۵) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ است مروی ہے کہ نبی ملی ان فرمایا جوشن وتر نہ پڑھے، وہ ہم میں نے بیں ہے۔

( ٩٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ [انظر: ١٠٩٧١، ١٠٩٧٨].

(۱۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا مالداری ساز وسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ،اصل مالداری توول کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحٍ الْمَدَنِيُّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَلِدُعُ اللَّهُ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٩٩٩٩]

(414) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ ٹاٹٹٹاٹٹٹٹ ارشاد فر مایا جو شخص اللّٰہ سے نہیں مانگیا،اللّٰہ اس سے ناراض ہو جا تنا ہے۔

#### هي مُنالِهُ اَحْدُرُ مِنْ لِي مِيدَمَرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ لِي مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا

( ٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ عَلَى جَمْعِ الْمَالِ وَطُولِ الْحَيَاةِ [راحع: ٤٨٦٨].

(۹۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ والنظر سے مروی ہے کہ نبی الیکائے فرمایا بوڑ کھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَوَابِهِ فَلْيَغُمِسُهُ إِذَا أَخُوجَهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي اللَّهَ عَلَيْهُ مِنْ أَخَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَوِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ اللَّاءَ [راحع: ٧١٤١]

(9219) حضرت ابوہر یرہ ڈٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی طینٹانے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یادر کھے کہ مکھی کے ایک جائے تو وہ یادر کھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیماری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے برتن میں ڈالتی ہے) اس لئے اسے جا ہے کہ اس مکھی کو اس میں مکمل ڈبو دے (پھر اسے استعمال کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے)

( ٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَاسُ عَنْ شَيْخٍ بِمَكَّةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَّدِ

(۹۷۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ میں نے نبی نالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کوڑھی سے ایسے بھا گا کر وجیسے شیرکو د کھ کر بھا گتے ہو۔

( ٩٧٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ بَعْجَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ أَفْضَلُ النَّاسِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى مَتْنِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّةُ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ [صححه مسلم (١٨٨٩)].

(۹۷۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڑے مروی ہے کہ نبی پایٹانے فرمایالوگوں پرایک زماندایسا ضرور آئے گا جس میں مقام ومرتبہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل وہ آ دمی ہو گا جواپے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کراللہ کے راہتے میں فکلا ہو، جہال سے کوئی پکار ہے، اس کی پیٹھے پرسوار ہوا در موت کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، یا وہ آ دمی جوعوام ہی میں رہتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکو ہ ادا کرتا ہو، اور خبر کے علاوہ لوگوں کو چھوڑے رکھے۔ (کوئی نقضان نہ پہنچاہے)

( ٩٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَرَفٍ

فَلَمَّا مَضَى قَالَ اللَّهُمَّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راحع: ٢٩٣].

(۹۷۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پرجانا چاہ رہا تھا، کہنے لگایارسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرماد یجئے، نبی علیہ ان فرمایا میں تہہیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تکبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اللہ! محصے کوئی وصیت فرمایا ہے اللہ! اس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کوآ سان فرما۔ اس محفظ من سان فرما۔ (۹۷۲۳) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِیُّ عَنْ سَعُدٍ أَبِی مُجَاهِدٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی مُدِلَّةً عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ وَکِیعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِیُّ عَنْ سَعُدٍ أَبِی مُجَاهِدٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی مُدِلَّةً عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ وَسُلَمَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّدُ دَعُوتُهُ [راحع: ۸۰۳].

(۹۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا عادل حکمران کی دعائمجھی رذہیں ہوتی۔

( ٩٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَآبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتُمْ الْيَهُودَ فِي الطَّرِيقِ فَاصْطَرُّوهُمْ إِلَى أَصْيَقِهَا وَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُشْرِكِينَ بِالطَّرِيقِ [راحع: ٧٥٥٧]

(۹۷۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جب تم یہودیوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

( ٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى آبِى رُهُمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمُ يُقْبَلُ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [راحع: ٢٣٥٠].

(94۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعورت اپنے گھرے خوشبولگا کرمسجد کے اراد ہے سے نکلے ، اللہ اس کی نمیاز کو قبول نہیں کرتا بہاں تک کہ دہ اپنے گھرواپس جا کراہے اس طرح دھوئے جیسے نایا کی کی حالت میں عشل کیا جاتا ہے۔

(٩٧٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنَ عَلِيٍّ آخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ الْمَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ آخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كُمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كُمْ فَإِنَّا لَا تَحِلُ لَنَا الصَّلَقَةُ [راحع: ٤٤٧٧]. الصَّدَقَةِ فَلَا كَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كُمْ فَيَالًا لا تَحِلُ لَنَا الصَّلَقَةُ [راحع: ٤٤٧٧]. (٩٧٢٢) حضرت ابو بريه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ مُعْمَلِ فَلَا كُولِهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَمَالِكُولُولُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ العَالَى عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ وَمُلِمَ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى السَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى الْعَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى الْعَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَي

( ٩٧٢٧ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِعَبْدِهِ عَبْدِى وَلَكِنْ لِيَقُلُ فَتَاىَ وَلَا يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ رَبِّي وَلَكِنْ لِيَقُلُ سَيِّدِى [صححه مسلم

(٢٢٤٩)]. [انظر: ١٠٤٤٠].

(٩٤٢٧) اور نبى عليلا نے فرماياتم بين سے كوئى شخص اپنے غلام كے متعلق بيرنہ كے ' عبدى' ، بلكہ يوں كے ميراجوان ، اورتم ميں سے كوئى شخص اپنے آقا كو' ميرارب' نيہ كئے ، بلكہ ' ميراسر دار ، ميرا آقا' كے۔

( ٩٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازُةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ [اسناده ضعيف وقد ضعفه احمد. وقال ابن حمان: حمر باطل وقال ابن عبد البر: لا يثبت عن ابي هريرة، وقال ابن الحوزي لا يصح قال الألماني: حسن (ابو داود: ٣١٩١، ابن ماحة ١٠٥١) قال شعب: اسناده ضعيف] [انظر: ٣١٩١، ١٥٥، ١٥٨،

(۹۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فرمایا جو شخص نماز جنازہ مسجد میں پڑھے، اس کے لئے کوئی تواب نہیں ہے۔

( ٩٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ حَدِيثٌ [قال الألباني ضعيف (ابن ماحة: ١٥٨٧) اسناده ضعيف لا نقطاعه]

(۹۷۲۹) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیگا کسی جنازے میں تھے، حفرت عمر ڈٹاٹٹٹانے ایک عورت کو دیکھے کرڈ انٹٹااور شنع کرنا شروع کردیا، نبی نالیگانے فر مایا اے عمر! رہنے دو، کیونکہ آ ٹکھآ نسو بہاتی ہے اور دل ممگین ہوتا ہے اور زخم ابھی ہراہے۔

( ٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٧٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٧٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٧٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِ فَى ثِيَابُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ إِراحِعَ ١٩٧٣) عَرْبِ بِيهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى عَبْرِي بِيعُطْ عِلْمَ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللَّه

(٩٧٣١) حَلَّاثُنَا وَكِيْعٌ حَلَّثُنَا سُفَيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَادِثِ بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَآتَهُ فِي دُبُرِهَا [راحع: ١٦٧٧].

(۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیلائے فر مایا جو محض کسی عورت کی پچپلی شرمگاہ میں مباشرت کرے ، وہ ملعون ہے۔

( ٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

# هُ مُنْ لِمَا الْمُذِينَ بِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ وَكِيعٌ إِلَّا رَمَضَانَ [انظر (موسى بن ابي عثمان او ابوه): ٩٩٨٧].

(۹۷۳۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیّائے فر مایا کوئی عورت'' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' ماہ رمضان کےعلاوہ کوئی نقلی روز واس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

( ٩٧٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ الشَّفَاعَةُ [راجع: ٩٦٨٢].

(۹۷۳۳) حفرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیائے ''مقام محمود'' کی تفسیر میں فر مایا بیروہی مقام ہے جہاں پر کھڑے ہوکر میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔

( ٩٧٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدَرِ فَنزَلَتْ يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [صححه مسلم (٢٦٥٦)، وابن حبان (٢٦٥٦)]. وانظر، ٢٦٠١)

(۹۷۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین قریش نبی ملیا کے پاس مسئلہ تقدیر میں جھڑتے ہوئے آئے ،اس مناسبت سے بیر آیت نازل ہوئی'' جس دن آگ میں ان کے چیروں کھلسایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ عذابِ جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کوایک مقررہ انداز ہے بیدا کیا ہے۔''

( ٩٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَشْعَرُ كَلِّمَةٍ قَالَتُهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ [راحع: ٧٣٧٧].

(۹۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹاہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو برسر منبر بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچاشعر کہاہے وہ لبید بن رہید کا بیشعرہے کہ یا در کھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے۔

(٩٧٣٦) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِي شَرِيكٌ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلُبٌ وَلَا جَرَّسٌ [راجع: ٢٥٥٦]

(۹۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹٹو سے مروی ہے کہ ٹبی تالیگانے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹاں ہوں۔

( ٩٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ يَعْنِي الْعُمْرِيَّ عَنْ كِذَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي

## الله المرافين المنظمة الله المرافية الله المرافية الله المرافية الله المرافية المراف

كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جُذُعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَىّ فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ نِعْمَ أَوُ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الطَّأْنِ قَالَ فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ نِعْمَ أَوُ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الطَّأْنِ قَالَ فَالْاَيْنَ وَإِل مَصَافِلُ (٩٧٣٤) البوكباش مُعَيَّظُ مَنْ مِن المَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجُلُ إِلَى أَهْلِهِ [راحع ٤٢٢٤]

(۹۵۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جوتم میں ہے کسی کواس کے کھانے پینے اور نیندھے روک دیتا ہے، اس لئے جبتم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر چکے تو وہ جلدا زجلدا پے گھر کو لوٹ آئے۔

( ٩٧٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامِّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ [راحع: ٢٢١].

(۹۷۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا کسی عورت کے لئے حلا اُنہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرایک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٩٧٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّلِّىِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ

(۹۷۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے (مرفوعاً) مروی ہے کہ مردہ لوگوں کے جونوں کی آ ہٹ تک سنتا ہے جب کہ وہ اسے دفن کر کے واپس جارہے ہوتے ہیں۔

( ٩٧٤١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُدِلَّةً عَنْ أَبِي هُرِيَرَةً قَالَ وَالْوَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا ثَهَ لَا يُرَدُّ دُعَاوُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يَفُطِرَ وَدَعُوةُ الْمَظُلُومِ يَرُفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّ

## مُنلُهُ احْدُن بْلِ يَشِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ

سے ایمان خدلانے والے ما اپنے ایمان میں نیکی نہ کمانے والے کسی نفس کواس کا اس وقت ایمان لا نا کوئی فائدہ نہ دےگا، ①مغرب کی جانب سے طلوع آفاب ﴿ وهواں ﴿ دابية الارض \_

( ٩٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا [راحع: ٧١٧٣]

(940۲) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ایک مرتبہ دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مُثَاثِیْنِم) کا رزق اتنام تفرر فرما کہ گذارہ ہوجائے۔

( ٩٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ غَرِيضًا كَذَا قَالَ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

(۹۷۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو تخص قرآن کومضبوطی کے ساتھ ای طرح پڑھنا جا ہتا ہے جیسے وہ نازل ہوا ہے تواسے جا ہے کہ اس کی تلاوت ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود طالفیًا) کے طرز پر کیا کرے۔

( ٩٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ [راحع: ٥٥٥٧].

(۹۷۵۴) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیک مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا جب کوئی آ دمی اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد وہی اس کازیادہ حقد ار ہوتا ہے۔

( ٩٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ يَعْنِي السُّمَّ [راحع: ٨٠٣٤]

(9400) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ ٹی ملیکا نے حرام ادویات (زہر) کے استعمال سے منع فر مایا ہے۔

( ٩٧٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُويْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى قَالَ عَبْدُ الرَّحُمَنِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُودِنِي فَقَالَ آلَا أُعَلَّمُكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحُمَنِ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَقَانِي بِهَا جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَام قُلْتُ بَلَي بِآبِي يَعُودُنِي فَقَالَ آلَا أُعَلِّمُكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحُمَنِ أَلَا أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ التَّقَانَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِلٍ وَأَمْنَى قَالَ بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ التَّقَانَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِلٍ وَأَمْنَ شَرِّ التَّقَانَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِلٍ وَأَمْنَ شَرِّ اللَّهُ الْوَقِيكَ وَاللَّهُ يَشُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ آقال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٥ ٣٥) قال شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۹۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بہار ہوگیا تو نبی طینا میری عیادت کے لئے تشریف لائے،اور فرمایا کیا میں تہمیں جھاڑ بھونک کے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن سے جریل طینا نے مجھے جھاڑا تھا؟ میں نے عرض کیا میرے

ماں باپ آپ پرقربان ہوں، کیوں نہیں ،فرمایا وہ کلمات یہ ہیں اللہ کے نام سے میں تنہیں جھاڑتا ہوں ،اللہ تنہیں ہراس بیاری سے'' جو تمہیں تکلیف پہنچائے ،گرہوں میں چوکلیں مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرنے پرآ جائے''شفاءعطاءفرمائے۔

( ٩٧٥٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِيمٍ بَنِ كُلَيْبِ الْجَرُمِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى قَطُّ إِلَّا مَرَّةً [احرحه النسائي في الكبرى (٤٧٧). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٢٠٢٠].

(۹۷۵۷) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوسوائے ایک مرتبہ کے بھی جاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الْجَحَّافِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِيُّهُمَا فَآحِبُّهُمَا [اناظر ٢٠٩٧]

(۹۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت امام حسن ٹاٹٹٹا اور حسین ٹاٹٹٹا کے متعلق فر مایا اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر ما۔

( ٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بُنُ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَهْدِىٌّ الْعَبْدِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ إِداحِع: ٨٠١٨].

(۹۷۵۹)عکرمہ رکھنے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوہر یرہ ڈٹاٹٹا کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے میدانِ عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا مسلہ یو چھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا نے میدانِ عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٧٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَارُونَ النَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاقٍ قِرَاءَةٌ فَمَا ٱسْمَعْنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَا كُمْ وَمَا لَمْ يُسْمِعُنَا لَمْ نُسْمِعُكُمْ [راحع: ٤٩٤].

(۹۷ ۲۰) حفزت ابوہریہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی مالیائے جمیں (جہر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنا کیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشِغْبٍ فِيهِ عَيْنٌ عَذْبَةٌ قَالَ فَأَعْجَبَتُهُ يَعْنِي طِيبَ الشَّعْبِ

## هي مُنالًا امَرُانَ بل يَنْ سَرِّي الْحَدِيثِ وَ مَنْ اللهُ المَرْنُ فِي اللهُ اللهُ هُرَيُرة وَمَنْ اللهُ هُر

فَقَالَ لَوْ أَقَمْتُ هَاهُنَا وَخَلَوْتُ ثُمَّ قَالَ لَا حَتَّى أَسَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ مُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي آهْلِهِ سِتِّينَ سَنَةً أَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَتَدُخُلُونَ يَغْنِى فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ [صححه الحاكم (٦٨/٢). الْجَنَّةَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ [صححه الحاكم (٦٨/٢). وحسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (الترمذي: ١٥٦٥). [انظر: ١٠٧٦].

(۱۲ ۹۷) حضرت ابوہر برہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسکے ایک صحابی کا کسی ایسی جگہ ہے گذر ہوا جہاں پر چیٹھے پانی کا چشمہ تھا،
اور انہیں وہاں کی آب وہوا بھی اچھی لگی ،انہوں نے سوچا کہ میں پہیں رہائش اختیا رکر کے خلوت گزیں ہوجا تا ہوں، پھرانہوں
نے سوچا کہ نہیں ، پہلے نبی علیہ سے لوچھوں گا، چنا نچے انہوں نے آ کر نبی علیہ سے لوچھا، نبی علیہ انے فرمایا تم میں سے کسی کا جہاد
فی سبیل اللہ میں شریک ہونا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے ہوئے ساٹھ سال تک مسلسل عبادت کرنے ہے کہیں زیادہ بہتر ہے ،
کیا تم نہیں چا ہے کہ اللہ تہمیں بخش دے اور تم جنت میں داخل ہوجاؤ؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو شخص اوٹنی کے تھن میں دودھ
اتر نے کی مقد ارکے برابر بھی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے ،ائی کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔

( ٩٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا لَا تَعَادَوُا وَلَا تَبَاغَضُوا سَلِّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا

(۹۷۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طالیے نے فر مایا اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کرر ہا کرو، آپس میں دشمنی اور بغض ندر کھا کرو، راہ راست پر رہو، صراطِ متقیم کے قریب رہواور خوشخبری قبول کرو۔

(۹۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں ،لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی نالیا پر درود دنہ کریں ،اور جدا ہوجائیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

( ٩٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ إِنَّمَا هِي هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصْرِ [انظر: ٢٧٢٨٧].

(۹۷۲ه) حضرت الاہریرہ نگاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی ملیکانے جب اپنی از داج مطہرات کے ساتھ جج کیا تو فر مایا کہ سیرجج تو ہو گیاءاس کے بعد تہمیں گھروں میں بیٹھنا ہوگا۔

( ٩٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## مُنلُهُ اَمَرُن شِلْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنلُهُ اللهِ مُنلُهُ اللهِ مُنلُهُ اللهِ

وَسَلَّمَ نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا وَتُعِيرُ أَذَاتَهَا وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا وَيُجْبِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا [احرحه ابن ابي شيبة ٣٢/٧. قال شعيب: اسناده صحيح].

(9410) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا بہترین اونٹ (تعداد کے اعتبار سے) تمیں ہوتے ہیں، جن میں سے عمدہ اونٹ پر آ دمی سامان لا دتا ہے، کم درجے والے کوعاریت پر دے دیتا ہے، دودھ سے لبریز کو ہدیہ کر دیتا ہے اور جب وہ باڑے میں آتے ہیں تو انہیں دوھ لیتا ہے۔

( ٩٧٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ شَيْح سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ الرَّجُلُ فِيهِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُودِ فَلْيَخْتَرُ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُودِ [راحع: ٣٧٣]
وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ الرَّجُلُ فِيهِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُودِ فَلْيَخْتَرُ الْعَجْزِ عَلَى الْفُجُودِ [راحع: ٣٧٣]
( ١٤ ٤٤) حضرت ابو بريره النَّافِ عمروى ہے كہ بى اليَّا كو يفر ماتے ہوئے سناہے كه تم پرايك زمانه ايما بھى آئے گاجس ميں
انسان كولا جارى اورفىق و فجور مِن ہے كى ايك كواختيار كرنے كاموقع ديا جائے گا، جو شخص وہ زمانہ پائے اسے جاہے كہ
لا چارى كوفىق و فجود پرترجے دے كراى كواختيار كرلے۔

( ٩٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئَ الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ قَالَ آنُ تَصَدَّقَ وَآنْتَ شَحِيعٌ آوُ صَحِيعٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ بِالْحُلْقُومِ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ [راجع: ٥٩ ٧١].

(۹۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یارسول اللہ! کس موقع کے صدقہ کا تواب سب سے زیادہ ہے؟ نبی ایشانے فر مایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم تندر تن کی حالت میں صدقہ کر وجبکہ مال کی حرص تمہار سے اندر موجود ہو، تہمیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تا خیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے تو تم یہ کہنے لگو کہ فلال کو اثنا دے دیا جائے اور فلال کو اثنا دے دیا جائے اور فلال کو اثنا دے دیا جائے ، حالا تکہ وہ تو فلال (ورثاء) کا ہو چکا۔

( ٩٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ دِينَا إِعَنُ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَاتِهِ عَلَى جِدَارِهِ [انظر: ١٥١٧]

(۹۷۲۸) حضرت ابوہریرہ بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا تم میں سے کوئی مختص اپنے پڑوی کواپنی دیوار پرلکڑی (یا شہتر )رکھنے ہے منع نہ کرے۔

( ٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ ٱلْحَلَحَ عَنُ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ عَنْ سَلْمَانَ الْآغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأُوائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ١٥١٥].

## هي مُنالًا اَمَارُن بن بينيا مَرْمُ اللهُ اللهُ

(۹۷ ۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ انے فر مایا جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور تختیوں پرصبر کرنے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔

( ٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُّوةَ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتُ أَنْ تُأْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَعْمَا فَيْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الل

( 4 کے 9 ) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علینا نے ایک عورت' جے اس کے شوہر نے طلاق دیے دی تھی''نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ اپنا بچہ لینا چاہتی تھی ، نبی علینا نے فر ما یا قرعه اندازی کرلو، بنچ کا باپ کہنے لگا کہ میرے اور میرے بنچ کے درمیان کون حائل ہوسکتا ہے؟ لڑکے کواختیار دیتے ہوئے فر ما یا اے لڑکے اان میں سے جس کے ساتھ جانے کا ارادہ ہو، اسے اختیار کرلے اس نے اپنی ماں کوتر جیح دی اوروہ اسے اسپنے ساتھ لے گئی۔

(۹۷۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ إِسُوائِيلٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ آبِي مُسْلِمٍ قَالَ آشُهَدُ عَلَى آبِي هُوَيُوةَ وَآبِي سَعِيدٍ

آنَّهُمَا شَهِدَا لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ وَآنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا مَا قَعَدَ قَوْمٌ يَذُكُرُونَ اللَّهُ

إِلَّا حَقَّتُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنَوَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ [انظر:۱۹۰۷]

إِلَّا حَقَّتُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنوَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَانظر:۱۹۰۷]

(۱۷۵) حضرت الوجريره والشَّواور الوسعيد خدري والشَّوْسَ شَهادة مروى ہے كہ نبي طَيْلِكِ فرمايا لوگوں كى جو جماعت بھى الله كا ذَكَرَ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى مُن كرتا ہے۔

تذكره مملأ اعلى عن كرتا ہے۔

تذكره مملأ اعلى عن كرتا ہے۔

( ٩٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ آبِي هِنْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ اللَّهِ مَرْجَ انَةَ آنَّهُ حَدَّثَ عَلِيهٌ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ ابْنِ مَرْجَ انَةَ آنَّهُ حَدَّثَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ بُنُ حُسَيْنٍ غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ بُنُ حُسَيْنٍ غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ وَكُو الْفَرْجَ قَالَ فَدَعَا عَلِيَّ بْنُ حُسَيْنٍ غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْ بُنُ حُسَيْنٍ غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ

[راجع: ٥٥٤٩].

(۱۷۷۲) حضرت ابوہریرہ رہائیں سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے ، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو چہنم سے آزاد فرمادیں گے جتی کہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کواور پاؤں کے بدلے میں پاؤں کواور شرمگاہ نے بدلے میں شرمگاہ کو۔

بيحديث س كرعلى بن حسين ويشار فياليا في علام كوبلاكراسي آزاد كرديا-

#### هي مُنالًا أَخْرِرُ مِنْ بِل يُنِيدُ مَرْمُ لِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرُة رَبِيَالُهُ لَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [راجع: ٧٥٥٨].

(۹۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کُرجائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقداروہ ہی ہے۔

( ٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدَةُ [انظر: ٩٩٠].

(۹۷۷۴) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے مروی ہے کہ نبی مالینا نے فر مایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا ہر ہونہ جسم نہ لگائے ، اسی طرح کوئی مردد وسرے مرد کے ساتھ ایسا نہ کرے سوائے باپ بیٹے کے۔

( ٩٧٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكُوَانَ عَنِ الْآَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ جَمْعِ الْمَالِ وَطُولِ الْحَيَاةِ [راحى: ٨٦٨٤].

(۹۷۷۵) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیئے سے مردی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا پوڑھے آ دمی میں دوچیز وں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ۹۷۷٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بُنُ أَنَسِ عَنْ ذَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفُيَانَ مَوْلَى آبِي آخْمَدَ عَنْ آبِي هُوَ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ إِنظر: هُرَيْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ إِنظر:

(۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈناٹیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے انہیں نما زیر ھائی ،نماز کے دوران نبی علیہ کوسہوہوگیا ، نبی علیہ نے دوسجدے کر کے سلام چھیر دیا۔

( ٩٧٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ

(٩٧٧) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے منقول ہے کہ ایک آ دمی نبی علیشا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلال آ دمی رات کو

نماز پڑھتا ہےاوردن کو چوری کرتا ہے، ٹی مالیکانے فر مایاعنقریب اس کی نماز وتلاوت ایسے اس کام سے روک دیے گی۔

( ٩٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ

(۹۷۷۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے بنی علیظ کود یکھا کہ آپ ماٹھی اُنے خضرت امام حسن ڈاٹھ کواپنے کندھے پراٹھارکھا ہے اوران کالعاب نبی علیظا پر بہدرہا ہے۔

- ( ٩٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَ الهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتَّبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ آمُرٍ فَاجْتَنِبُوهُ [انظر: ١٠٦١].
- (9249) حضرت ابوہریرہ ٹرکاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فرمایا جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تہمیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی جھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکٹرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء ﷺ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تہمیں جس چیز سے روکوں ، اس سے رک جا وَ اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔
- ( ٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ سَكُمَةٌ فِي الصَّلَاةِ [راحع: ٧١٦٤]
- (۵۸۵) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا ہے مروی ہے کہ نی ملیٹا تھبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیر اور قراء ۃ کے درمیان کچھ در کے لئے سکوت فرماتے تھے۔
- ( ٩٧٨١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَى كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَت لَهُ سَكْتَةٌ فِي الصَّلَاةِ
- (۹۷۸۱) حضرت ابو ہریرہ طالتی سے مردی ہے کہ نبی ملیلیا تکبیرتح یمہ کہنے کے بعد تکبیراور قراءۃ کے درمیان کچھ در کے لئے سکوت فرماتے تھے۔
- ( ٩٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصّّبْيَانِ [راحع: ٢ ٨٣].
  - (۹۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فر مایاستر کی دہائی اور بچوں کی حکومت سے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔
- ( ٨٧٨٢م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ [راحع: ٨٠٠٠].
- (۹۷۸۲م) حفرت آبو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نبی علیہ آنے فر مایا ہمارے رب کواس قوم پر تعجب ہوتا ہے جسے زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جارہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے )
- ( ٩٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الطَّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدُ اسْتَعْصَتُ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمُ [راحع: ٣١٣].

## هي مُنالِمًا أَمَّهُ رَضَ لِي يَسِيْمِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي اللّهِ مِنْ اللّهِينَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

(۹۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ طفیل بن عمر و دوسی ڈاٹٹئٹ اپنے پچھ ساتھیوں کے ہمراہ نبی علیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ قبیلۂ دوس کے لوگ نافر مانی اور انکار پر ڈیٹے ہوئے ہیں ، نبی علیلانے بید عاءفر مائی کہ اے اللہ! قبیلۂ دوس کو ہدایت عطاء فر مااور انہیں یہاں پہنچا۔

( ٩٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي مَسْلَلَةٍ إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ [صححه الحاكم (٩٧/١)]. وقال الترمذي: حسن

صحیح. قال الالبانی: صحیح الاسناد (الترمذی: ٣٦٠٤) قال شعیب: حسن لغیره و هذا اسناد ضعیف] (٩٤٨٣) حضرت الو ہریرہ نگائیئا ہے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا جومسلمان اپناچیرہ اللّٰد کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا

ہے،اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرماتا ہے،خواہ جلدی عطاء کرے بیاس کے لئے ذخیرہ کر کے رکھ لے۔

(۹۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ نگانٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے لئے نبی ملائی تشریف لے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے ، جب تکبیر ہونے لگی تو نبی ملائی نے صحابۂ کرام مختلفہ کو ہاتھ کے اشار سے سے فرمایا کہتم لوگ یہیں تھہرو، اور نبی ملائی تشریف لے گئے ، جب واپس آئے تو شل فرمار کھا تھا اور سرسے پانی کے قطرات ٹبک رہے تھے ، پھر آپ مُلَّ لِلْمُنْ اِلْمُ لُولُول کونماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کرفرمایا مجھ پڑھسل واجب تھالیکن میں عسل کرنا بھول گیا تھا۔

( ٩٧٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَنْعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَبْحَ الدِّرَاعَيْنِ أَهْدَبُ أَشْفَارِ الْعَبْنَيْنِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ يُقْبِلُ إِذَا أَقْبَلَ جَمِيعًا وَيُدْبِرُ إِذَا أَدْبَرَ جَمِيعًا قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ بِآبِي وَأُمِّي الْعَبْنَيْنِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ يُقْبِلُ إِذَا أَقْبَلَ جَمِيعًا وَيُدْبِرُ إِذَا أَدْبَرَ جَمِيعًا قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ بِآبِي وَأُمِّي لَهُ مِنْ فَاحِشًا وَلَا سَحَّابًا بِالْأَسُواقِ [راحع: ٣٣٤].

(۹۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ و اللہ ایک احلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ تا اللہ ایک ہم سے ہوئے ، آس کھوں کی پلکس لمی اور گھنی اور دونوں کندهوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ تا اللہ اور گھنی اور دونوں کندهوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ تا اللہ ایک طرح متوجہ ہوتے اور پوری طرح رخ بھیرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ فیش گویا بن کلف بے حیانہ بنتے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور می تے بھرتے تھے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ فیش گویا بن کلف بے حیانہ بنتے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور می تے تھے۔ (۹۷۸۷) حَدَّثَنَا مَزْ وَدُنْ مَارُونَ قَالَ آخَبُرَنَا ابْنُ آبِی ذِنْ ہِ وَهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ آبِی ذِنْ ہِ عَنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ

## هي مُنالاً احَدُّن لِي يَوْمِرُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنالاً احَدُّن لِي اللهُ الل

أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبُعُ الْمَثَانِي وَهِيَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ [صححه البحاري (٤٧٠٤)]. [انظر: ٩٧٨٩].

(۹۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے سورۂ فاتحہ کے بارے فر مایا یہی ام القرآن ہے، یہی سبع مثانی اور یہی قرآن عظیم ہے۔

( ٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَهَاشِمٌ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ لَوْلَا أَمْرَانِ لَآخْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَمْلُوكًا وَذَلِكَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَبْدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ يَرْيدُ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا [انظر ٩٨٣٩].

(۹۷۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کے حقوق کوادا کرتا ہوتو اسے ہرگل پر دہرااجرماتا ہے۔

( ٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَمَّ الْكَتَابِ وَالسَّبُعُ الْمَثَانِي [راحع: ٩٧٨٧].

(۹۷۸۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے سورہ فاتحہ کے بارے فر مایا یہی ام القرآن اورام الکتاب ہے، یہی سبع مثانی ہے۔

( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبِنْسَتُ الْمُرْضِعَةُ وَنِعْمَتُ الْفَاطِمَةُ [صححه البحاري (٢١٤٨)، وابن حبان (٢٤٨٢)]. [انظر: ١٠١٥].

(۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دوعالم ماٹٹیٹو کے ارشادفر مایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور حرص کرو گے، لیکن سے حکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی، پس وہ بہترین دودھ پلانے اور بدترین دودھ چھڑانے والی ہے۔

( ٩٧٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ الْحَتَصَمَ آدَمُ وَمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ فَخَصَمَ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَآخُو جُتَهُمْ مِنُ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ أَلَيْسَ تَجِدُ فِيهَا أَنْ قَدُ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحَمَّدُ فَي الْمُعَلِمُ وَالْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيُّ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُحَمَّدٌ يَكُولِهِمَا السَّلام [انظر: ٢٦٢٤]

#### الله المرابي الله المرابي المر

(۱۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے فرایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم و موئی طبیہ کی باہم ملاقات ہوگئی، حضرت موئی طبیہ کہ کہ آپ وہی آ دم ہیں کہ اللہ نے آپ کواپنے دست قدرت سے پیدا کیا ، اپنی جنت میں آپ کو تصرت آ دم طبیہ نے کہ کہ آپ وہی ہوجس میں آپ کو تصرت آ دم طبیہ نے فرمایا کیا تم وہی ہوجس سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر تورات نازل فرمائی ؟ حضرت موئی طبیہ نے عرض کیا جی باں! حضرت آ دم طبیہ نے فرمایا کیا میری پیدائش سے قبل یہ تھم کھا ہوا تم نے تورات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی باں! اس طرح حضرت آ دم طبیہ، حضرت موئی طبیبی پیدائش سے قبل یہ تھم کھا ہوا تم نے تورات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی باں! اس طرح حضرت آ دم طبیبہ، حضرت موئی طبیبی پیدائش سے قبل یہ تھم کھا ہوا تم نے تورات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی باں! اس طرح حضرت آ دم طبیبہ، حضرت موئی طبیبیہ خالیہ آگئے۔

( ٩٧٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنْ اللَّهِ لَا أُغْنِى عَنْكُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِى مِنْ مَالِى مَا شِئْتُمَا [راجع: ٥٨٥٨].

(۹۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا انے بنوعبدالمطلب سے فر مایا کہ اے بنی عبدالمطلب! اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، اے پیفیبرخدا کی پھوپھی، اور اے فاطمہ بنت محمد (مثلیاً نظیم) اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تبہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم جو چاہو، مجھ سے مال ودولت ما نگ سکتی ہو۔

( ٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ لَأَنْ يَرَانِى ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِى أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ [انظر: ٢٦ ٨٦]

(۹۷۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے نبی ملیکانے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (مُلَاثَیْمُ) کی جان ہے، تم میں سے کسی پرایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے نزدیک جمھے دیکھنا اپنے اہل خانہ اور اپنے مال و دولت سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

( ٩٧٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَوْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هِى كَالصَّلَعِ إِنْ تَقِمُهَا تَكُسِرُهَا وَإِنْ تَقُوتُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَوْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هِى كَالصَّلَعِ إِنْ تَقِمُهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَقُوتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْرَفُهُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْاةُ عَلَى الْمَوْاةُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَى الْمَوْاقُ عَلَى الْمَوْاقُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقِي لَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

( ٩٧٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ يُغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيِّ عَنْ آبِى هُويْوَةً قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ وَفِى مُوَخَّوِ الصَّفُوفِ رَجُلٌ فَآسَاءً الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ آلَا تَتَقِى اللَّهَ آلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرُونَ آلَّهُ يَخْفَى نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ آلَا تَتَقِى اللَّهَ آلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرُونَ آلَّهُ يَخْفَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ آلَا تَتَقِى اللَّهَ آلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرُونَ آلَةً يَخْفَى عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْرَى مِنْ بَيْنِ يَدَى آصِحه مسلم (٤٢٣)، وابن حريمة: (٤٧٤ و٤٢٤)].

(9490) حضرت ابو ہرمیرہ نگاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے ہمیں نماز ظہر پڑھائی بچھیلی صفوں میں ایک آدئی کھڑا تھا جونما زمیج طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، نبی علیہ جب سلام پھیر کرفارغ ہوئے تو اسے پکار کرفر مایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ تم لوگ سے بچھتے ہو کہ تمہاری حرکات مجھ پڑخی رہتی ہیں، بخدا! میں تمہیں اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔

( ٩٧٩٦) حَذَّثَنَا يَزِبدُ قَالَ آخُمَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ آخُنَاهُ عَلَى وَلَذٍ فِي صِغَرِهِ وَٱرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَكِيهِ [راجع: ٢ ١ ٠ ٢].

(۹۷۹۲) حضرت ابو ہر رہ و اللظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اونٹ پر سواری کرنے والی عور تول میں سب سے بہترین عور تیں قریش کی بیں جو بچپن میں اپنی اولا د پر شفیق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

( ٩٧٩٧) حَلَّائَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيْسَ بِالَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِى لَا يَسُأَلُ النَّاسَ وَلَا يُفُطُنُ لَهُ فَيُعْطَى [انظر: ١١٠]

(۹۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئو سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو تھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیں ،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جولوگوں سے سوال بھی نہ کرے اور دوسروں کوبھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ لوگ اس پرخرچ ہی کر دیں۔

( ٩٧٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدٌ عَمَّنُ سَمِعَ أَبَا صَالِحِ السَّمَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْمَة [راحع: ٩٣٢١، ٧٣١٩].

(۹۷۹۸) حضرت ابو ہریرہ والتھ سے مروی ہے کہ نبی طبیع نے فر مایا جبتم میں سے کوئی محض کسی کو مارے تو چرے پر مارکے سے اجتناب کرے۔

( ٩٧٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخَبُرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍ وَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلُّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدُعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ وَالْهُلِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَحَدُّ يُدُعَوْنَ بِذَلِكَ الْعُمَلِ وَالْهُلِ الْعَمْلِ وَاللَّهِ عَلْ أَنْوَابِ اللَّهِ هَلْ أَحَدُّ يُدُعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِّهَا الصَّيَامِ بَابٌ يُدُعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِّهَا الصَّيَامِ بَابٌ يَدُولَ مِنْهُمْ يَا أَبًا بَكُرٍ [راحع: ٢٦٢١].

(94 94) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا ہر عمل والوں کے لئے جنت کا ایک دروازہ مقرر ہے جہاں سے آئیں پکاراجائے گا، چنانچے روزہ داروں کے لئے بھی ایک دروازہ ہوگا جس کا نام' 'ریان'' ہے۔

حضرت صدیق اکبر رہ النظانے عرض کیایا رسول اللہ! کیا کسی آ دمی کوسارے درواز وں سے بھی بلایا جائے گا؟ نبی علیہ ان فرمایا ہاں!اور مجھے امید ہے کہ آ ہے بھی ان لوگوں میں سے ہیں۔

( ٩٨٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَنْهُ نَمُلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخُوجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَوَ بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّم بَرَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَهِ فَهَلَّا نَمُلَةً وَاحِدَةً [صححه البحاري (٣١٩)، ومسلم ٢٢٤١)].

(۰۰۰) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فر مایا ایک نبی نے کسی درخت کے بنیچے پڑاؤ کیا، انہیں کسی چیونئ نے کاٹ لیا، انہوں نے اپنے سامان کووہاں سے ہٹانے کا تھم دیا اور چیونٹیوں کے پورے بل کو آگ لگا دی، اللہ نے ان کے پاس دی بھیجی کدایک ہی چیونٹی کو کیوں ندمز ادی؟ (صرف ایک چیونٹی نے کا ٹاتھا،سب نے تونہیں)

( ٩٨٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَمْ يُصْبَطُ إِسْنَادُهُ إِنَّمَا هُوَ شَلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْعُتُوارِيُّ وَهُو صَاحِبُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ الْخُدُرِيِّ آبُو الْهَيْثَمِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَعَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفِنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَوْ قَاتَى الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفِنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَ بَشَوْ قَاتَى الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عَلْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَوْ قَاتَى الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ الْعَنْدُ عَنْ أَلُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِونِينَ آذَيْتُهُ أَنْ عَنْ أَلُولُ لَعَنْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْلَاقُولَ لَهُ إِي الْمَالِقَ لَقَالَ اللَّهُ الْعُلْ الْعُولُولَ لَهُ الْهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْمُؤْلِقَةُ وَقُولُولَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْقَالَ الْعُلْعَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْعُلْقُ الْمُؤْمِلُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْلُكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْعُنْ الْمُؤْمِلُونُ الْعُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّالُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ال

(۹۸۰۱) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹا اور ابو ہر کر ہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فرمایا اے اللہ! میں جھے سے بید وعدہ لیتا ہوں جس کی تو جھے سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کوکوئی اذیت پہنچائی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، یا اسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہوتو تو اس مختص کے تن میں اسے باعث رحمت ونز کیداور قیامت کے دن اپنی قربت کا سبب بنادے۔

( ٩٨.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَقُلْتُ سَجَدُتَ فِي سُورَةٍ مَا يُسْجَدُ فِيهَا قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ

فِيهَا [راجع: ٩٣٣٧].

(۹۸۰۲) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ مٹائٹٹ کودیکھا کہ انہوں نے سورہ انتقاق کی تلاوت کی اور آپیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاؤت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیکا کواس میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔

( ٩٨.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْقَارِىءُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ آمِينَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٧١٨٧]

(۹۸۰۳) حضرت ابو ہر رہ ہ فات ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا جب امام غیر الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصَّالِّينَ کہدلے تو مقتذی اس پر آمین کے، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجائے سے کہ سے کے ساتھ سے کہ سے

( ٩٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ كَإِذَٰ لِهِ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ [راحع: ٢٦٥٧].

(۹۸۰۴) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیّلا نے فرمایا اللہ نے کسی چیز کی الیمی اجازت نہیں دی جیسی اپنے نبی کو قرآن کریم ترنم کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

( ٩٨.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَقَدُ أُوتِي هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ [راجع: ٢٦٦].

(۹۸۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیک مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آ دمی کی تلاوت کی آ واز سنی، نبی علیکا نے بوچھا بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن قبیس (ابومولیٰ اشعری) نبی علیکا نے فر مایا نہیں حضرت داؤ د علیک جسیسا سرعطاء کیا گیا ہے۔

( ٩٨.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راجع: ٧٧٨].

(۲۰۹۸) حضرت ابو ہریرہ والنفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میں دن میں روز اندسوم سبقو بدواستعفار کرتا ہوں۔

( ٩٨.٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ مَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُخْدِثًا أَوْ تَوَلَّى غَيْرً مَوُٰلَاهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا [انظر: ٢٠٨١].

#### هُ مُنْ لِمَا اَمَّرُنَ بِلِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِ

(۷۰۷) گذشته سندی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا تَقَافِيمُ نے ارشاد فرمایا مدینه منوره حرم ہے، جو محض اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو محکاند دے یا اپنے آتا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آتا کے ،اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یانفلی عبادت قبول نہ کرے گا۔

( ٩٨.٨) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ الْآسُلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَلْدُ زَنَيْتُ فَآغُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءً مِنْ شِقِّهِ الْآيْمَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَلْدُ زَنَيْتُ فَآغُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءً مِنْ شِقِّهِ الْآيْمَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَلْدُ زَنَيْتُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ ٱرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَقَالَ مِنْ شِقِّهِ الْآيْسَرِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَقَالَ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَلَمَ مَرَّاتٍ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ فَلَرُحُمُوهُ وَقَالَ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَذُكِرَ لِرَسُولِ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَلَمَ مَسَّتُهُ الْجِجَارَةُ أَلْهُ الْمَحِجَارَةُ قَالَ فَهَلَّا تَرَكُنُمُوهُ [راحع: ٧٨٣٧].

(۹۸۰۸) گذشته سندی سے مروی ہے کہ حضرت ماعزین مالک اسلمی دانش نی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گیے یا درسول اللہ! مجھ سے بدکاری کا گناہ سرز د ہو گیا ہے، نبی ملیا نے بیس کر منہ پھیر لیا، انہوں نے وائیں جانب سے آ کریمی کہا،
نبی علیا نے پھر منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب سے آ کریمی عرض کیا، نبی علیا نے پھراعراض فر مایالیکن جب چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے افرار کیا تو نبی علیا نے فر مایا کہ آئیں لے جاکران پر حدر جم جاری کرو، صحابہ کرام ڈولٹھ آئیں لے گئے، صحابہ ڈولٹھ نے نہیں چھوڑ کیوں نددیا؟

( ٩٨.٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللّهِينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٦٠)، وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٣٥٣) ابن ماجة: ١٦٩٨). قال شعيب: صحيح دون ((ان يوخرون))].

(۹۸۰۹) گذشته سند سے ہی مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودونصاری اسے وقت مقررہ سے بہت مؤخر کردیتے ہیں۔

( ٩٨٠٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ [راحع: ٧٨٤٦].

(۹۸۱۰) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا مسلمان مرد وعورت پرجسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف ہے ستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ ہے ماتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باتی نہیں ہوتا۔

( ٩٨١٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِفَارٌ وَٱسْلَمُ وَمُزَيْنَةٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنْ

## هي مُنالِهَ احْدُانَ بْلِ يَشِيدُ مِنْ إِنْ يُسْلَكُ لِلْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَيُسْلُونُ وَفَيْنَا اللَّهُ وَيُسْلُونُ وَاللِّلْ وَاللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَيُسْلُونُ وَاللَّهُ وَلَيْنَالِ وَلَيْنَالِ وَلَيْنَالِ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَلِيلًا وَلَيْنَالِ وَلَيْنَالِ وَلِيلِّوا لِمُعْلِقًا لِللَّهِ وَلِيلًا وَلَيْنَاللَّهُ وَلِيلًا وَلَيْنَالِ وَلِيلُونُ وَلِيلًا وَلَيْنَالِ وَلِيلُونُ وَلِيلًا وَلَيْنَالِ وَلِيلُونُ وَلِيلًا وَلَائِمُ وَلِيلًا وَلَائِمُ وَلِيلًا وَلَائِمُ وَلِيلًا وَلَائِمُ وَلِيلُونُ وَلِيلًا وَلَائِمُ وَلِيلًا وَلَائِمُ وَلِيلًا وَلِيلًا لِمُواللِّلْ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِلللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِلللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِلللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِلللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا للللَّهِ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْمُ لِلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِلْمُ لِللِّلَّالِمُ لِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِللَّالِمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلَّهُ وَلِلللَّهُ وَلَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ ولِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِلْ

الُحَيَّيْنِ الْحَلِيفَيْنِ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهُوَازِنَ وَتَمِيمٍ فَإِنَّهُمْ أَهُلُّ الْحَيْلِ وَالْوَبَرِ [صححه مسلم (٢٥٢١)، وابن حيان (٧٢٩٠)]. [انظر: ٤٣ م. ١].

(۹۸۱۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طبیعائے فرمایا قیامت کے دن قبیلہ اسلم،غفاراور مزینہ وجہینہ کا پکھے حصہ اللہ کے نزدیک بنواسد، بنوعظفان وہوازن اور تمیم سے بہتر ہوگا کیونکہ بیلوگ گھوڑوں اوراونٹوں والے ہیں۔

( ۹۸۱۳ ) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَوَكَ حِياعًا فَإِلَى إِراحِع: ٨٤٨] ( ٩٨١٣ ) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی تالیکائے فرمایا جو محض مال چھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ورثاء کا ہے اور جو محض پچ چھوڑ کر جائے ، ان کی پرورش میرے ذہے ہے۔

( ٩٨١٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آَدُنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَالُ لَكُ كَذَا وَكَذَا فَيُقَالُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ فَقَالَ آبُو سَجِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ

(۹۸۱۴) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جنت میں سب سے کم در ہے کا آ دمی وہ ہوگا جواللہ کے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کر ہے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ بیاورا تناہی حزید تجھے دیا جاتا ہے ، اوراس کے دل میں ڈالا جائے گا کہ فلاں فلاں چیز بھی ما نگ اور پھر میہ جملہ کہا جائے گا ، جبکہ حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹٹ فر ماتے ہیں کہ نبی علیا نے اس کے متعلق فر مایا کہ بیہ اوراس سے دس گنا مزید تجھے دیا جاتا ہے۔

( ٩٨١٥) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتُ النَّارُ وَالْحَنَّةُ فَقَالَتُ النَّارُ يَدُخُلُنِى الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ يَدُخُلُنِى الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّارِ آنْتِ عَذَابِى آنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنُ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ آنْتِ رَحْمَتِى آرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ

(۹۸۱۵) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی این این نے فر مایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے گی کہ مجھ میں مرف فقراءاور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے، اللہ نے صرف فقراءاور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے، اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے سزا دوں گا اور جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جسے بھی جس بھی جس برحی ہوں گا۔

( ٩٨١٦) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُخُدًا ذَهَبًا يَمُرُّ عَلَىَّ ثَالِئَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ فَآجِدُ مَنْ يَقْبُلُهُ مِنِّى إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ فِي ذَيْنِ يَكُونُ عَلَىَّ ﴿

(۹۸۱۲) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نی علیا اے فرمایا اگر میرے پاس احدی اڑبھی سونے کابن کر آجائے تو مجھے اس میں خوش ہوگی کہ اسے راوخدا میں خرج کردوں اور تین دن بھی مجھ پرنہ گذرنے یا کیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باتی نہ

بيج ، سوائے اس چیز کے جو میں اپنے اوپر واجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ٩٨١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا رِجَالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالَ الْالباني: حسن الإسناد (ابو داود: ٤٣٣٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٠٨٤٠].

(۹۸۱۷) اور نبی طایطانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمیں کذاب و دجال لوگ ظاہر نہ ہوجا کیں ،جن میں سے ہرایک اللہ اور اس کے رسول پرجھوٹ باندھے گا۔

( ۹۸۱۸ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعِ وَذِرَاعًا بِبَاعِ وَذِرَاعًا بِبَاعِ وَذِرَاعًا بِيلِهِ وَسِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْوِ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِلِدَرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْوِ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَلَلَ فَمَنْ إِذًا [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٩٩١) قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن [انظر: ٢٩٨١٩] قَالَ فَمَنْ إِذًا [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٩٩١) قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن [انظر: ٢٩٨١٩] كذشة سند بي مروى هم كي يُلِيُّ فَيْ مَا يَا مَي كَرْشَة امْتُولَ كَي يُورِ عَلَيْهِ مَا يَا بَي كَرُو كَ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

( ٩٨١٩ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِنْرٍ ٱسْقِى فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتُ فِى يَدِهِ غَرْبًا وَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفُرِى فَرْيَهُ [انظر: ٢٢٢]

(۹۸۱۹) اور نبی علیا نے فرمایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا،خواب میں میں نے دیکھا کہ میں اپنے حوض پر ڈول تھنچ کرلوگوں کو پانی
پلا رہا ہوں، پھر حضرت ابو بکر ٹاٹنڈ آئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایک دوڈول کھنچ کیکن اس میں پچھ کمزوری کے آثار
تنے، پھر حضرت عمر ٹاٹنڈ میرے پاس آئے، اللہ ان پردم فرمائے، انہوں نے وہ ڈول لیا، ان کے ہاتھ میں آ کروہ بڑا ڈول بن
گیا اورلوگ سیراب ہوگئے، میں نے کسی عبقری آ دمی کوان کی طرح ڈول بھرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٨٢) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ يَهُودِنَّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَلَطَمَهُ رَجُلْ مِنْ الْكُوصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا قَالَ فَاتَى الْيَهُودِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا قَالَ فَاتَى الْيَهُودِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِفُحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِفُحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِفُحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِفُحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَنْ فَي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَنْ فَي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَمُ اللَّهُ وَمَنْ فَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ السَّعْنَى اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ السَّعْنَاقِ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَمَالِمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالِمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَ

(۹۸۲) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ (ایک مرتبہ دوآ دمیوں میں '' جن میں سے ایک مسلمان اور دومرا یہودی تھا' تلخ کالی ہوگئی، مسلمان نے اپنی بات پر ہم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی ہم جس نے موٹی طیابی والوں پر برگزیدہ کیا، اس پر مسلمان اور) یہودی نے ہم کھاتے ہوئے کہہ دیا کہ اس ذات کی ہم جس نے موٹی طیابی کوتمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا، اس پر مسلمان کو خصہ آیا اور اس نے یہودی کو ایک طمانچہ دے مارا، اور اس سے کہا کہ تو یہ بات کہر ہا ہے جب کہ نبی طیابی ہمارے درمیان موجود ہیں، اس یہودی نے نبی طیابی کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا، نبی طیابی نے فرمایا '' جس دن صور پھو تکا جائے گاتو سب گاتو زمین و آسان کی تمام مخلوقات یہوش ہوجا کیں گی سوائے اس کے جے اللہ چاہے، پھر دوبارہ صور پھو تکا جائے گاتو سب لوگ د کھتے بھالتے کھڑے ہو جا کیں گے' سب سے پہلے جھے افاقہ ہوگا، میں اس وقت دیکھوں گا کہ موٹی نے عرش کے پائے کو پکڑ رکھا ہے، جھے معلوم نہیں کہ وہ بھی یہوش ہونے والوں میں سے ہوں کے کہ انہیں جھ سے قبل افاقہ ہوگیا یا ان لوگوں میں سے ہوں کے جنہیں اللہ نے مشقی قرار دیا ہے اور جو تھی ہیں کہ کہ میں حضرت یونس طیابی ہوئی و کہوں وہ جھوٹ یونا ہے۔ لقائم و اِذا کر و اَلْ مَدُونَ اِللّٰهُ عَلَيْ وَ سَلّمَ قَالَ اللّٰهُ عَنْ وَ ہُونَ اِلّٰهُ وَ اِذَا آحَبُ الْعَبْدُ لِقَائِی اَحْبُدُ وَ اِلْمَالُ اللّٰهُ عَنْ وَ ہُونَ اِلَا کُھُونَ وَ اِلْمَالُ اللّٰهُ عَنْ وَ ہُمَ اِلَ الْمَالُ اُلَّہُ عَنْ وَ اَلْ اَلْمَالُ اُلَّا وَ اَلْمَالُ اَلْمَالُ اللّٰهُ عَنْ وَ ہُونَ اِلْمَالُ اللّٰهُ عَنْ وَ مَلْ مَالًا اللّٰهُ عَنْ وَ مَلْ اِلْمَالُ اللّٰهُ عَنْ وَ مَلْ اَلْمَالُ اللّٰهُ عَنْ وَ مَلْ اللّٰهُ عَنْ وَ مَلْمَالُ وَ اللّٰهُ عَنْ وَ مَلْمَالًا اللّٰهُ عَلَى اُلْمُونُ اِلْمُونُ وَ اِلْمُونُ وَ اِلْمُونُ اِلْمُونُ وَ اِلْمُونُ وَ اِلْمُونُ و وَ اِلْمُونُ وَ اِلْمُونُ وَ وَ اَلْمُونُ وَ وَ اَلْمُونُ وَ وَلَالُونُ اِلْمُعَلِّ وَ مَالِمُ اِلْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَ وَ وَلُونُ وَالْمُونُ وَ وَلَامُونُ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْم

(۹۸۲) اورارشادِ باری تعالی ہے جب میرابندہ مجھ سے ملاقات کو پند کرتا ہے تو میں بھی اس سے مانا پند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملنے کو ناپند کرتا ہوں ،کسی نے حضرت ابو ہریرہ ناٹ شائے سے کہا کہ ہم میں سے تو ہر مخص سے ملنے کو ناپند کرتا ہوں ،کسی نے حضرت ابو ہریرہ ناٹ شائے سے کہا کہ ہم میں سے تو ہر مخص موت کونا پند کرتا اور اس سے تھراتا ہے؟ انہوں نے فر مایا اس سے مراووہ وقت ہے جب پردے ہٹا دیئے جائیں۔ ( ۹۸۲۲ ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِيصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ [راجع: ۷۹۳].

(۹۸۲۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانوں کی نسبت پاپنچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٩٨٢٣ ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى

(۹۸۲۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی مالیاں نہ نبی اللہ تعالی فرماتے ہیں ،اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جومیری طرح تخلیق کرنے گے،ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذروہا مچھر پیدا کر کے دکھا کیں۔

( ٩٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَّابِضَ الْغَنَمِ وَكَاتُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ [انظر: ١٠٦١٩،١٠٣٧]

(۹۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی عالیان فرمایا جب تمہیں نماز پڑھنے کے لئے بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں کے باڑوں کے باڑوں کے باڑوں کے علاوہ کوئی جگہ ند مطاقہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لینا ،اونٹوں کے باڑے میں مت پڑھنا۔

( ٥٨٢٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخْبَرَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثِنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَحَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَا بَيْتَ الْمِدُرَاسِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمُ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا خَتَى جِنْنَا بَيْتَ الْمِدُرَاسِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمُ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغُتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ ذَاكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا النَّالِيَّةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ وَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ وَكَالُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۹۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹھ سے مردی ہے کہ ہم لوگ ایک مرجہ منبوی میں تھے کہ نی بالیگا تشریف لے آئے اور اور فر مایا
یہود یوں کے پاس چلو، چڑا نچہ ہم لوگ نی بالیگا کے ساتھ روانہ ہوئے اور ' بیت المدراس' (یہود یوں کے ایک گرجے) میں
پنچے، نی بالیگا نے وہاں پنچے کر انہیں تین مرجہ دعوت دی ،اے گروہ یہود! اسلام قبول کرلو، سلامتی پاجا و گے اور تینوں مرجہ انہوں
نے یہی جواب دیا کہ اے ابوالقاسم! (منگالی ای پائیا م پہنچا (کر اپنا حق اداکر) دیا ، آخر میں نی بالیگا نے فرمایا یا و
رکھو! کہ زین اللہ اور اس کے رسول کی ہے ،اور میں تمہیں اس علاقے سے جلاوطن کرنا چاہتا ہوں ،اس لئے تم میں سے جس کے
یاس کوئی مال ہو ، وہ اسے بچے لے ، ورنہ یا در کھو! کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

( ٩٨٦٦ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتِحَتُ حَيْبُرُ أُهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمَعُوا لِى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْيَهُودِ فَجَمَعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلُ ٱنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ آبُوكُمْ قَالُوا آبُونَا فَلَانٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبُوكُمْ قَالُوا آبُونَا فَلَانٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبُوكُمْ قَالُوا آبُونَا فَلَانٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبُوكُمْ فَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهُو كُمْ قَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبُولُ النَّارِ قَالُوا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبُولُ النَّالِ قَالُوا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهُولُ النَّارِ قَالُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهُولُ النَّارِ قَالُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهُولُ النَّالِ قَالُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهُولُ النَّالِ فَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ عِنْ الْمَا الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى وَالْ كُنْتُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ

(٩٨٢٦) حضرت ابو ہریرہ والتفات مروی ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو (یہودیوں کی طرف سے ) نبی مایشا کی خدمت میں ایک

کری صدیہ کے طور پرجیجی گئی جو در حقیقت زہر آلود تھی ، نبی طلیقا کو پید چل گیا، آپ تُفَاقِیدُ آنے فرمایا کہ بیان جینے بیہودی ہیں ، ان سب کوجع کرو، چنانچہوہ لوگ آکٹھے ہو گئے نبی طلیقانے ان سے فرمایا ہیں تم سے بچھ بوچھنا چاہتا ہوں ، کیا تم سے بولو گے؟ انہوں نے کہا جی اے ابوالقاسم! مَنْ اللیقائے، نبی طلیقانے فرمایا تمہارا باواکون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں آدی ، نبی طلیقانے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو بتمہارا باوافلاں آدمی ہے ، انہوں نے کہا کہ آپ کے اور درست کہتے ہیں۔

پھرنی طابیہ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا تم اس کا جواب صحح دو گے؟ انہوں نے افراد کرتے ہوئے کہا

کہ اگر ہم نے جوٹ بولا تو آپ کوخودی پنہ چل جائے گا جیسے ہمارے باوا کے بارے آپ کو پنہ چل گیا، نبی طیسے نے مارے باوا کے بارے آپ کو پنہ چل گیا، نبی طیسے نے مارے باوا کے بارے آپ کو پنہ چل گیا، نبی طیسے نے ماری ہم بھی

کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پچھ عرضے تک تو ہم اس میں رہیں گے، اس کے بعد آپ کی امت، نبی طیسے نے فرمایا ہم بھی

ہمی تمہارے پیچے جہنم میں نہیں جا ئیں گے، پھرنبی طیسے فرمایا کہ اگر میں تم سے بچھ پوچھوں تو کیا تم اس کا صحیح جواب دو گے؟

انہوں نے افراد کیا، نبی طیسے نے فرمایا کیا تم نے اس بحری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے افراد کیا، نبی طیسے نے وچھاتم نے ایسا
کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بیرچا ہے تھے کہ اگر آپ (معاذ اللہ) جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکا رامل جائے گا اور اگر
آپ سے نبی ہیں تو یہ آپ کوکوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔

آپ سے نبی ہیں تو یہ آپ کوکوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔

( ٩٨٢٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِىَ مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُهُ وَحْيًا ٱوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى فَآرُجُو أَنْ أَكُونَ ٱكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ١٤٧٢].

(۹۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ خالفت مروی ہے کہ بی علیا انفر مایا ہر بی کو کھی نہ کھی مجزات ضرور دیئے گئے جن پر لوگ ایمان لاتے رہے اور مجھے جومجزہ دیا گیا ہے، وہ اللہ کی وحی ہے جو وہ میری طرف بھیجنا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن میرے پیروکار ہوں گے۔

( ٩٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَخِيهِ عَبَّادِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنُ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ لَفُسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ [راحع: ٩ ٢٦ ١].

(۹۸۲۸) جعزت ابو ہریرہ طالق ہے مردی ہے کہ نبی طالع اید دعاء ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیزوں ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، ایسے علم سے جونفع نہ دے ، ایسے دل سے جوخشیت اورخشوع سے خالی ہو ، ایسے نفس سے جو بھی سیراب نہ ہو ، اور ایکی دعاء سے جو قبول ناہو۔

( ٩٨٢٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي بُكْيُرُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُعَيْمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْجُدُ فِيهَا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ

(۹۸۳۰) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایاتم میں ہے کسی شخص کوائن کاعمل نجات نبییں دلاسکتا،ایک آ دی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا جھے بھی نہیں،الا میہ کہ میرارب جھے اپنی مغفرت اور دحت سے ڈھانپ لے،البتہ تم سیدھی راہ اختیار کیے رہو۔

( ٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَشِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةَ سَنَةٍ

(۹۸۳۱)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھؤے مروی ہے کہ ٹی علیاہ نے فر مایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ سواراس کے سائے میں سو سال تک چل سکتا ہے۔

( ٩٨٣٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُوهَ يَقُولُ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ الْمُمَامَةِ فَرَبَعُوهُ بِسَاوِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ قَالَ عِنْدى هِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُويدُ الْمَالَ فَسَلُ تُعْطَ مِنهُ مَا عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ قَالَ مَا قُلْتُ مِنْهُ مَا شَعْتُ فَتَرَكُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ قَالَ لَهُ مَا كَوْ يَعْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُعْمَ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ ثَالَ لَهُ مَا كُولُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلُ تُعْطَ مِنهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى كَانَ يَعْدُ الْعَدِ فَقَالَ مَا عِنْدُكَ يَا ثُمَامَةً فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى كَانَ يَعْدُ الْعَدِ فَقَالَ مَا عُنْدُكَ يَا ثُمَامَةً فَقَالَ وَسُلُ مُعَلَى وَالِمُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلِقُوا بِيمُعَامَةً فَقَالَ مَا عُنْدَكَ يَوْدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجُعْ لَكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى وَاللَّهِ مَا كَانَ عِنْ بَلَدِلًا الْمُعْمَ إِلَى الْمُعْمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعْمَى إِلَى الْمُعَلِي الْمُعْلُولُ أَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

#### الله المؤرن المنظم المن

آحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى قَ وَإِنَّ حَيْلَكَ آخَذَتْنِي وَإِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَأْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ آسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَعَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَعَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَعَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأُذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَعَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأُذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ

(۹۸۳۲) حفرت ابو ہریرہ والقائد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ انے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا مسلمانوں نے ثمامہ بن اٹال نامی ایک حض کو جو بمامہ کا سردار تھا معز زاور مالدار آ دمی تھا، گرفتار کر کے قید کرلیا، جب وہ نبی علیہ کے باس سے گذرا تو نبی علیہ نفی اس سے گذرا تو نبی علیہ نفی کو تی کہ اس سے کہ اس نے کہا کہ اگر آ پ مجھے قبل کر دیں کے توایک ایسے خض کو تل کریں گے جس کا خون قیمتی ہے، اگر آ پ مجھے پراحسان کریں گے توایک اور اگر آ پ کو مال ودولت در کار ہوتو آ پ کو وہ ل جائے گا، نبی علیہ اس سے گذرہوتا تو نبی علیہ اس سے مذکورہ بالاسوال کرتے اور وہ حسب سابق وہی جواب دے دیتا۔

ایک دن بی طایعان نے فرمایا شما مہ کوچھوڑ دو، چرلوگ اس کی درخواست پراسے انصار کے ایک کنوکیں کے پاس لے گئے اور اسے شسل دلوایا اور پھراس نے کلمہ پڑھلیا اور کہنے لگا کہ اے ججر! (مَلَّا اَیْنِیْ) کل شام تک میری نگا ہوں میں آپ کے چبرے سے زیادہ کوئی چبرہ ناپندیدہ ، آپ کے دین سے زیادہ کوئی شہر ناپندیدہ نہ تھا اور اب آپ کا دین میری نگا ہوں میں تمام ادیان سے زیادہ اور آپ کا مبارک چبرہ تمام چبروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، آپ کے کا دین میری نگا ہوں میں تمام ادیان سے زیادہ اور آپ کا مبارک چبرہ تمام چبروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، آپ کے سواروں نے مجھے پکڑلیا تھا حالا نکہ میں عمرے کے اراد سے جارہا تھا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ بی طیکھانے انہیں خوشخبری دی اور عمرہ کرنے کی اجازی میں جبوہ مکہ کمرمہ پنچ تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا تم بھی بددین ہوگئے ہو؟ انہوں نے کہانہیں، بلکہ محررسول اللہ تا گھا کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا ہوں، اور بخدا! آج کے بعد یمامہ سے غلہ کا ایک دانہ بھی تمہارے یاسنیس بیٹیے گا، یہاں تک کہ نبی علیکا اجازت دے دیں۔

( ٩٨٣٣) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللَّهُ سُئِلَ عَنُ الزَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِهَا أَوْ الْمَوْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِهَا أَوْ الْمَوْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِهَا أَوْ الْمَوْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِهَا وَالْمَوْأَةِ وَحَالَةِ أُمِّهَا أَوْ يَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِهَا أَوْ الْمَوْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِهَا فَقَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ فَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِهُا وَبَيْنَ دُولَا لَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالِتِهَا وَبَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا فَنَرَى خَالَةً أُمِّهَا وَعَمَّةً أُمِّهَا يِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّصَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّصَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّصَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّصَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِيلُكَ الْمَنْ فَالِكَ الْمَالِقَ الْمَنْ فَالِكُ الْمَالِقُولُ الْمَنْ فَالِكُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللّهَ الْمُعْرَاقُ وَالْمَالُولُهُ الْمَالُولُهُ الْمَالِيْكُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُهُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْكُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالُولُ مِنْ الرَّاسُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِلُكُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَوْلُولُ الْمَلْكُولُ الْمَلْولُولُ الْمَالُولُ

(۹۸۳۳) امام زہری میں سے سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی آ دی اپنے نکاح میں ایک عورت اور اس کے باپ کی خالہ کو، یا اس کی ماں کی خالہ کو، یا اس کے باپ کی چھوپھی کو یا اس کی ماں کی چھوپھی کوجع کرسکتا ہے؟ انہوں نے قبیصہ بن ذویب کے

حوالے سے چھڑت ابو ہریرہ ڈاٹھ کی بیرصدیث سائی کہ نبی علیائے ایک عورت اوراس کی خالہ یا پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور ہماری رائے بیرہے کہ اس کی حالہ اور پھوپھی بھی اسی زمرے میں آتی ہے اور رضاعت کارشتہ ہوتو۔ وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔

( ٩٨٢٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَآتِيمُوا [انظر: ٦ . ٩ . ٦]

(۹۸۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا گرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَبِى تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ

(۹۸۳۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا جو نیچے سے بوں کیے کدادھر آؤ، پیالے اواور پھراسے پکھند دے توبیج بھوٹ ہے۔

( ٩٨٣٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَالَا وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجُودِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ [راحع: ٣٣٨].

(۹۸۳۷) حفرت ابو ہریرہ الانتئا مروی ہے کہ نماز کے حوالے سے میں تم سب سے زیادہ نی علیا کے مشابہہ ہوں، نی علیا جب سیمتم سب سے زیادہ نی علیا کے مشابہہ ہوں، نی علیا جب سیمع اللّه یُمن حَمِدہ کہ تو اللّه اللّه کے اور جب رکوع میں جاتے، یا ایک سجدہ سے سراٹھا کردوسرا سجدہ کرنا جا ہے ، یادوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو ہرموقع پر تکبیر کہتے۔

( ٩٨٣٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ

(۹۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی طفیانے فرمایالوگوں پر ایک زماندایسا بھی آئے گاجس بیل آدی کواس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ طلال طریقے سے مال حاصل کررہاہے یا حرام طریقے سے۔

( ٩٨٣٨ ) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ وَيَزِيدُ قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْتٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهُ يَدَعُ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ [صححه البحاري (١٩٠٣)، وابن حزيمة: (٩٩٥)، وابن حزيمة: (٩٩٥) إن وابن حبان (٣٤٨٠). [انظر: ٦٩٥ ١٠]

(۹۸۳۸)حضرت ابو ہر رہے دلائیٹا سے مروی ہے کہ نبی تالیٹانے فرمایا جو شخص روز ہ رکھ کر بھی جھوٹی بات اور کام اور جہالت نہ چھوڑ ہے تو اللہ کواس کے کھانا بینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(٩٨٣٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَوْلَا أَمْرَانِ لَآخُبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَضْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَضْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَذَلِكَ أَنِّي الْمَهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ أَجُرَهُ مَرَّتَيْن [راحع ٨٨٧٩].

(۹۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ بھٹنے ہے مروی ہے کہ اگر دو چیزیں نہ ہوتیں تو مجھے کسی کی ملکیت میں غلام بن کرر ہنازیا دہ پسند تھا، کیونکہ غلام اپنے مال میں بھی کوئی نضرف نہیں کر کمی ،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اللہ اورا بے آتا تا کے حقوق دونوں کوادا کرتا ہوتوا ہے ہمل پرد ہراا جرماتا ہے۔

( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ الْمَقَادِةِ وَالذِّكُو إِلَّا تَبَشَبَشَ اللَّهُ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُوطِنُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكُو إِلَّا تَبَشَبَشَ اللَّهُ بِهِ لَيْ مِعْنِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ [راحع: ٣٣٢]

(۹۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹوے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص وضوکرے اور خوب اچھی طرح اور مکمل احتیاط سے کرے، پھر مسجد میں آئے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہی ہوتو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اپنے گھر چہنچنے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٩٨٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْ فَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ يَسَارٍ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ [راحع: ٨٠٥١]

(۹۸۲۱) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٩٨٤٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يَرِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهُ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَا كَانَ عَلَيْهِمْ يَرَدُّ وَاللَّهُ فِيهُ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَرَدُّ وَاللَّهُ فِيهُ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَرَدُّ وَاللَّهُ فِيهُ وَلَمْ يُصَلَّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَوْلَهُ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهُ وَلَمْ يُصَلِّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَتُوا مَا مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا لَمْ يَذُكُّرُوا اللَّهَ فِيهُ وَلَهُ يُصَلِّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَعِيهُمْ وَلَهُ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهُ فِيهُ وَلَهُ يُصَلِّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَعْلَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ مَا مُلْعَلِيهُمْ إِلَيْهُ مَا عَلَى لَهُ إِلَيْهُ مَا عَلَى لَيْكُولُوا عَلَى مَا جَلَسُ قَلْمُ لَوْ عَلَى مُلِسًا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عِيهُ وَلَهُ مَا عَلَى اللّهُ فَيْهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ مُولِمُ عَلَيْهُمْ إِلَيْهُ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُمْ إِلَيْكُولُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ إِلَيْكُولُوا عَلَى مَا عَلَيْكُولُوا عَلَى مَا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ وَلَوْلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ إِلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ الْعُلِيلُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَالَعُلُولُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ الْعَلْ

(۹۸ ۴۲) حضرت ابون یہ اٹنٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں، کیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیہ اپر در دو دیئریں ، اور جدا ہوجا کیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

#### مُنْ الْمَا مَنْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُرْتُدُ وَ مَنْ اللَّهُ مُرتُدُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرتُدُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرتُدُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِلَّاللَّا لِللَّهُ مُنْ ا

( ٩٨٤٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ لَيْتٍ قَالَ حَدَّقِنِي بُكْيُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُوَيُوَّةَ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ وَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمُ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّادِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّى كُنْتُ أَمَوْتُكُمْ أَنْ تُنْحِرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا [راحع: ٤ ٥ . ٨].

(۹۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک مرتبہ ہمیں ایک لشکر کے ساتھ بھیجاا در قریش کے دوآ دمیوں کا نام لے کر فرمایا اگرتم ان دونوں کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے اراد سے تکلئے لگے تو نبی علیہ نے فرمایا میں نے تمہیں فلاں فلاں آ دمیوں کے متعلق میں حمادیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا دینا، کین آگ کاعذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اس لئے اگرتم انہیں یاؤ تو انہیں قتل کردینا۔

( ٩٨٤٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَئَيْتُ فَآعُرَضَ عَنْهُ فَتَنَجَّى يِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَئَيْتُ فَآعُرَضَ عَنْهُ فَتَنَجَّى يِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَئَيْتُ فَآعُرَضَ عَنْهُ عَنَى يَلْقَاءَ وَجُهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَئَيْتُ فَآعُونَ عَنْهُ اللّهِ إِنِّي رَئِيْتُ فَآعُونَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ آخُصَنْتَ قَالَ نَعْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ آخُصَنْتَ قَالَ نَعْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ آخُصَنْتَ قَالَ نَعْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْهَلُ آبُكُ جُنُونٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَآخُرَيْنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ كُنْتُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْهَلُ آفُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْهَلُ آفُولُ كُنْتُ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا ٱفْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَكِنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ [صحمه الحارى فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا ٱفْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَكُنَاهُ بِالْحَرَةِ فَرَجَمْنَاهُ [صحمه الحارى ومسمل (١٩٨٦)].

(۹۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مسلمان نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا یار سول اللہ ابھی سے بدکاری کا گناہ سرز دہوگیا ہے، نبی علیہ نے بین کرمنہ چھیر لیا، انہوں نے دائیں جانب سے آ کر بہی کہا، نبی علیہ نے پھر منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب سے آ کر بہی کہا، نبی علیہ نے پھر منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب ہو جا کہ ہوں گئے اور کیا تو نبی علیہ لیا، پھر بائیں جانب سے پوچھا کہتم دیوانے تونبیں ہو؟ اس نے کہانہیں، نبی علیہ نے پوچھا کیاتم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہتم دیوانے تونبیں ہو؟ اس نے کہانہیں، نبی علیہ نبیل سے کے مضرت جابر جالتھ کہتے ہیں کہا ہے رہے کہ نہیں اسے پکڑ منہ من من کہا تھا، جب انہیں پھر گئے تو وہ بھا گئے لگا، ہم نے ''جرہ'' میں اسے پکڑ مالوں ہیں میں بھی شامل تھا، ہم نے اسے عیدگاہ میں رہم کیا تھا، جب انہیں پھر گئے تو وہ بھا گئے لگا، ہم نے ''جرہ'' میں اسے پکڑ اور سنگ ارکر دیا۔

( ٩٨٤٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْضِنُ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَصححه

البخاري (٦٨٣٣)].

(۹۸ ۴۵) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے کنوارے زانی کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہے کداسے حد جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سال کے لئے سیاستۂ جلاوطن بھی کیا جائے۔

( ٩٨٤٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ آنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [ضححه البحاري (٩٤٨٥)، وابن حبان (٢٦٢)].

(۹۸۳۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹے سے مروی ہے کہ نبی اکرم کالٹیٹر نے فرمایا جو پچھ میں جا نتا ہوں ،اگر وہ تہمیں پیتہ چل جائے تو تم آہ دو یکاء کی کثرت کرنا شروع کرد دادر بیننے میں کمی کردو۔

( ٩٨٤٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُسَلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَكَ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَكَ وَيُنَا فَعَلَى قَصَاؤُهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَكَ وَيُنَا فَعَلَى قَالَ اللهُ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۹۸۴۷) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے پاس جب کوئی جنازہ لا یا جاتا تو آپ شکا لیکے بیسوال پوچھتے کہ اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیہ اپوچھتے کہ اے اداء کرنے کے لئے اس نے بچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے اور اگروہ ناں میں جواب دیتے تو نبی علیہ فرمادیتے کہ البیخ ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھا و، پھر جب اللہ نے فتو حات کا دروازہ کھولا تو نبی علیہ نے اعلان فرمادیا کہ میں مؤسنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لئے جو محض قرض چھوڑ کرجائے، اس کی ادائیگی میرے ذھے ہے، اور جو محض مال چھوڑ کرجائے، واس کی دوائی کی میرے ذھے ہے، اور جو محض مال چھوڑ کرجائے،

( ٩٨٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَا حَيْرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَا حَيْرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالَ كَا حَدُدُكُمُ [راحع: ٧٦٠٧].

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِلَرِراجِع: ٧٨١٣].

(۹۸ ۲۹) حضرت ابو ہرریہ والٹی سے مروی ہے کہ نبی طالیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی کی مار ہو یہود یول پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

( . ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يَكُولُ حِينَ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنُ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرُفَعُ وَأَسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ وَأُسَهُ ثُمَّ يَقُعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اللَّتَيْنِ سَاجِدًا ثُمَّ يَكُبُرُ حِينَ يَرُفَعُ وَأُسَهُ ثُمَّ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اللَّتَيْنِ بَعُدَ الْجُلُوسِ [راحع: ٢١٩].

(۹۸۵۰) حفرت ابو ہریرہ فالٹو ہے مردی ہے کہ ٹی فالٹ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے اور رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اپنی کمرا ٹھاتے تو سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے اور کھڑے کھڑے رَبّنا لَكَ الْمُحَمَّدُ کہتے ، پھر بجدے ش جاتے ہوئے ، بجدے سے سرا ٹھاتے ہوئے ، دوبارہ بجدے میں جاتے ہوئے اور سرا ٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے ، پھر ساری نماز میں اس طرح کرتے تھے یہاں تک کہ نماز کمل کر لیتے ، اس طرح قعدہ کے بعد جب دور کعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے تب بھی جم کہتے تھے۔

( ٩٨٥١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَغْقُوبَ عَنِ ابْنِ ذَارَّةً مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ آبِي هُرَيْرَةً إِذْ سَمِغْنَاهُ يَقُولُ أَنَا ٱغْلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَتَدَاكُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا إِيهٍ يَرْحَمُنَ اللَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيَكَ مُؤْمِنٌ بِي لَا يُشُولُ اللَّهُ مَّالَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيكَ مُؤْمِنٌ بِي لَا يُشُولُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيكَ مُؤْمِنٌ بِي لَا يُشُولُ لِكَ إِنظر: ١٠٤٧٨].

(۹۸۵۱) ابن واره''جوحشرت عثان مُناتِظُ کے آزاد کردہ غلام بین' کہتے ہیں کہ ہم جنت اُبقی میں حضرت الوہریہ مُناتُظ کے ساتھ تھے، ہم نے انہیں یہ کتھ ہوئے سنا کہ بیں لوگوں میں اس چیز کوسب سے زیادہ جا تنا ہوں کہ قیامت کے دن نجی علیہ کی ساتھ تھے، ہم نے انہیں یہ کہ ہوگا، لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر جمتیں نازل ہوں، بیان سیخ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ ایور میں میل کہ دوہ جھے ، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ ایور میں میں میل کہ دوہ جھے ہوا تا ہو۔

( ٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

## مُنلاً احَرِينَ بن يَنْ مُرَّدُ وَ الْحَرْثُ مِنْ اللهُ الْحَرِينَ فَي اللهُ ا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ صُومُوا لِرُوْبَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوْبَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُلُّوا ثَلَاثِينَ [راحع: ٩٣٦٥].

(۹۸۵۲) حضرت ابوہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم ٹائٹ نے فرمایا جا ندد مکھ کرروزہ رکھا کرو، جا ندد مکھ کرعید منایا کرو، اگر جا ندنظر نہ آئے اور آسان پر اہر چھایا ہوتو تنس کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ٩٨٥٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ [راحع: ٩٣٦٥].

(۹۸۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مُروی ہے۔

( ٩٨٥٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ الْيُه[راحع: ٩٩٢]

(۱۹۸۵) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنے سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُلَّاتِیْم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کوز مین پر کھینچتے ہوئے چاتا ہے،اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرما تا۔

( ٩٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةٌ عَنُ بُكُيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ آيِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [راحع: ٢٩٥١].

(٩٨٥٥) حفرت ابو ہرریرہ والتا تا استان مروی ہے کہ نبی الیا عذاب جہنم سے ،عذاب قبرسے اور سے دجال کے فتنہ سے پناہ ما تکتے تھے۔

( ٩٨٥٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيُذَادَنَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ الْحَوْضِ كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ [راحع: ٥٥٩٥].

(۹۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا میرے کچھ ساتھیوں کومیرے حوض سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسے کسی اجنبی اونٹ کواونٹوں سے دور کیا جاتا ہے۔

( ٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ جُحَادَةً يُحَدَّثُ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَهُ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ [راجع: ٧٨٣٨].

(٩٨٥٤) حضرت الوجريره والتفريب مروى بكرني مليهان بانديون كي جسم فروش كى كمائى سامنع فرماياب

( ٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ قَالَ شُعْبَةُ مَا مِسَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ الرَّكَائِزَ غَيْرَهُ [راجع: ٩٩٣].

#### المنال المرابي المنال ا

(۹۸۵۸) جفرت ابوہریرہ فاتن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیق کے ارشاد فرمایا جا تورسے مرنے والے کا فوق وائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کرمرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ دلگ جائے ،اس میں خمس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ وَأَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي إِذَا الشَّمَاءُ انْشَقَّتُ [راحع: ٩٣٣٧].

(٩٨٥٩) حضرت ابو ہر رہے و ٹائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے انشقاق میں مجدہ تلاوت کیا ہے۔

( ٩٨٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ ٱشْعَتُ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ آبِى الْآخُوَصِ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْآخُوصِ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْآخُوصِ عَنْ آبِى هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةً الْوَحْدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ٱلْوَحْدُسُنَا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً الْوَحْدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً الْوَحْدُسُنَا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راجع: ٨٣٣١]

(۹۸۷۰) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیلانے فر مایا اسکیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس یا بچیس در جے زیادہ ہے۔

( ٩٨٦١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسْحَ بِيلِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّا [راحع: ٩٨]. (٩٨١) حَفْرَت ابُو بَرِيهِ ثَنَّتُوْ سِي مروى ہے كه ني النا جب بيت الخلاء مِن داخل بوتے ، تو پانى مثلوا كراسْتْجاء كرتے ، بيم اپنا باتحة ثر مين بررگز كراسے دھوتے ، پيم وضوفر ماتے ۔

( ٩٨٦٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى ٱلتَّوْلَمَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيْنًا فَلْيَغْتَشِلُ وَمَنْ حَمَّلَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ [راحع: ٩٥٩٩].

(۹۸۲۲) حضرت ابو ہریرہ طالط سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو محض میت کونسل دے ،اسے جا ہیے کہ خود بھی عنسل کر لے اور جو مخص جنازہ اٹھائے وہ وضو کرلے۔

( ٩٨٦٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ سَلَم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي وَمَنْ ثَكَنَّى بِكُنْيَتِي قَلَا يَتَسَمَّى \* فِانْسَمِى [رافِحَة عَ ٤ ٩ ٨٨]:

(۹۸۲۳) حفرت ابو ہریرہ النفظے مروی ہے کہ نبی طابعانے فرمایا جو مخص میرے نام پراپنا نام رکے، وہ میری کنیت اختیار نہ کرے اور جومیری کنیت پراپنی کنیت رکے، وہ میرانام اختیار نہ کرے۔

#### منال افران بل ينيومتر المحمل المحمل المحمل المحمل المحمل المستك الي فريرة ويتالي الم

( ٩٨٦٤ ) حَدَّثَنَاهُ أَشُودُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ﴿

(۹۸۲۴) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے ،

(۹۸۹۵) حَدَّثَنَا وَيَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَا آخُبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْامَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ [راحع: ۹۷۲۸]
(۹۸۷۵) حضرت ابو بریره دُالْوُ سے مروی ہے کہ نی ایس نے فرمایا جو تھ نمازِ جنازہ مجدیں پڑھے، اس کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے۔

( ٩٨٦٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجُهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجُهٍ وَهَوُلَاءِ بِوَجُهِ [راحع: ٨٠٥٥].

(٩٨ ٢٧) حضرت ابو ہريره الله عمروى ہے كه انہوں نے نبى الله كوية فرياتے ہوئے سنا ہے كہ لوگوں الله سب سے بدترين الشخص وه آ دى ہوتا ہے جودوغلا ہو، إن لوگوں كے پاس ايك رخ لے كرآ تا ہوا وران لوگوں كے پاس دوسرارخ لے كرآ تا ہو۔ (٩٨٦٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُورَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكُلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَى إِللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَةً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ

(۹۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈیائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے فرمایا مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریعے میری مدوی گئی ہے اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ دی گئیں۔

( ۹۸٦٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطْبٍ فَيحْمِلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطْبٍ فَيحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيمَهَا حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ [صححه المحارى (٢٠٧٤)، ومسلم (٢٠١)]. على ظَهْرِهِ فَيَبِيمَهَا حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ [صححه المحارى (٢٠٧٤)، ومسلم (٢٠٢٠)]. (٩٨٦٨) حضرت الوبرية والمُونِ عروى ہے كَتَى طَيْنَا فَوْ مَا يَا تُمْ عِنْ سَكُونَ آ دَى كُونَ آ دَى كُونِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِلَاوَلَ مَعْمَلِهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِلَاوَلَ مَعْمَلُهُ وَلَيْنَا عَلَى عَلَيْهِ بِلَاوَلَ مَلْ مَعْمَلُهُ وَلَيْنَا عَلَمْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ يَسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَهُ مِنْ عَلَى مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

( ٩٨٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ

لا یکڈری آئن بَاتَتُ یکدہُ مِندُ [صححہ مسلم (۲۷۸)، وابن حزیدہ: (۲۰۰ و ۱۶۰)، وابن حبان (۲۰۰۵). (۹۸۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑے مردی ہے کہ نبی طالیانے فرمایا جب تم میں سے کوئی مختص اپنی نیند ہے بیدار ہوتو اپنا ہا تھ کئ برتن میں اس وقت تک ندڑ الے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

(۱۹۸۷) حضرت ابوہریرہ ولائٹو سے مروی ہے کہ نی علیہ نے قربایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ سوار اس کے سائے میں ستر سال تک یا سوسال تک چل سکتا ہے وہی شجر ہ خلد ہے۔

( ٩٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ الْحَبَرَ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ الْجَبَّارِ يُحَدِّتُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ عَنْ آبِى هُرَيُّوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شُخْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ يَارَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَارَبِّ إِنِّي أَسِيءَ إِلَى يَارَبِّ يَنَى طُلِمْتُ يَارَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَارَبِّ إِنِّي أَسِيءَ إِلَى يَارَبِّ يَارَبِّ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شُخْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ لَمَا تُرْضَيْنَ آنَ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَٱقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ [راحع: ٢٩١٨].

(۹۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایار حم رحمٰن کا ایک جزو ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگا را جھے تو ڈاگیا، جھے پرظلم کیا گیا، پروردگار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا، اللہ اسے جواب دے گا کیا تو اُس بات برراضی ہے کہ بیں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور بیں اسے کا ٹون گا جو تجھے کائے گا۔

( ٩٨٧٢) حَدَّثَنَاه آبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِنَّ الرَّحِمَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَالَ عَفَانُ فِي حَدِيثِهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْحَبَّارِ رَحُلِّ مِنَ الْانصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ القُرَظِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَمِعْتُ رَمُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }-

(۹۸۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلَقْمَةَ بُنِ مَرُثَلٍ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهُنَّ التَّطَاعُنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْعَدُوى الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْبَعِيرَ الْأَجُرَبَ فَيَجُعَلُهُ فِي مِالَةِ بَعِيرٍ فَتَجْرَبُ فَمَنْ أَعُدَى الْأَوَّلَ [راحع: ٧٨٩٥].

#### هي مُنالِهُ الْمَانِينِ اللهُ اللهُ

(۹۸۷۳) حفرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ انداز ماند جاہلیت کی جار چیز آل آلی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار دلانا، میت پرنوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور پیادی کومتعلای جھٹا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے سواونٹوں کوخارش میں جتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کوخارش زدہ کس نے کیا؟

( ٩٨٧٤) حُدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَرُقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُويَدُوّ مَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصّلاةُ فَلَا صَلاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [راحع: ٣٦١]. هُويُرُو عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصّلاةُ فَلَا صَلاقًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [راحع: ٣٦١]. (٩٨٤٣) حضرت ابو بريره التأثير في مروى هے كه بي اللّه الله عنه مونى علاوه كوئى نماز منه منها منه منها الله عنه منها الله عنه منها الله عنها وه كوئى نماز الله منها الله عنه منها الله عنها الله عنها الله عنها وه كوئى نماز الله عنها الله عنها وه كوئى نماز الله عنها الله عنها وه كوئى نماز الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها وه كوئى نماز الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها وه كوئى نماز الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها وه كوئى نماز الله عنها الله الله عنها الله

( ٩٨٧٥ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَغْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمِ الْمَعْنَى يُحَدِّثُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَفِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ أَسُلَمَ فَكَانُ يَأْكُلُ أَكُلًا قَلِيلًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ آمْعَاءٍ وَإِنَّ الْمُشْلِمَ يَأْكُلُ فِى مِعَى وَاحِدٍ [راحي: ٣٦٦٦].

(۹۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوسے مردی ہے کہ ایک آ دمی''جو کہ کافر تھا، نبی ملیا کے پاس آیا اور بہت ساکھانا کھا گیا، بعد میں اس نے اسلام قبول کرلیا تو بہت تھوڑا کھانا کھایا، نبی ملیا سے اس کا تذکرہ ہوا تو نبی ملیا نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھا تا ہے۔

(٩٨٧٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّلُ مُنُ جَمْفَرٍ وَبَهُوَّ قَالَا حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَلِيقٌ مِنْ ثَابِتٍ قَالَ بَهُوَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهُوَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَقِيهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَقِيهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَقِيهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَقِيهِ وَمَنْ تَرَكَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَقِيهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَقِيهِ

(۹۸۷۲) جھزت ابو ہریرہ ٹلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹلیگا نے فر مایا جو محض بچے چھوڑ کر جائے ،ان کی پرورش میرے ذمے ہے، اور چو محض مال چھوڑ کر جائے ،وہ اس کے ورٹاء کا ہے۔

(٩٨٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ آنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ آنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ آنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ آنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ آنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ آنَهُ مَعْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آحَدُنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ وَالَّذَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى ذَاكَ مَحْضُ الْإِيعَانِ [رَاحِع: ٥٠٤].

(۹۸۵۷) حفرت ابو ہریرہ فاقت مروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایار سول اللہ فاقتی امیر عدل میں ایسے وساوس اور خیالات آئے ہیں کہ انہیں زبان پر لانے سے زیادہ جھے آسان سے نیچ کر جانا مجوب ہے، (میں کیا کروں؟) نبی علی فاق نے فرمایا یہ قوصرت کا بمان ہے۔

#### هي مُنلاا آمَٰرُان بل يَحْدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ١٨٧٨ ) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَلَّانَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمْ بِإِسْنَادِهِ قَالَ مِنْ شَأْنِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ

(۹۸۷۸) گذشته مدیث ای دوسری سند می مودی ہے تاہم یہاں آخر میں بیالفاظ ہیں کہ بدیروردگارعالم کا کام ہے۔

( ٩٨٧٩ ) حَلَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَلَّثِنَى عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيعِ وَكَانَ يُقَاعِدُ أَبَا بُرُدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحُوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ [راحع: ٧٨٩٥].

(۹۸۷۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نیں</sup> نے فرمایا زمانۂ جاہلیت کی جار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ مجھی ترک نہیں کریں گے، مسلم جرراوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔

( ٩٨٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَزُّوَانَ الْآصَغِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعِ قَالَ رَآيَتُ أَبَا هُوَيُرَةً سَجَدَ فِيهَا خِلِيلِي وَلَا أَزَالُ أَسُجُدُ حَتَّى أَلْقَاهُ [راجع: ١٤٠] سَجَدَ فِيهَا خِلِيلِي وَلَا أَزَالُ أَسُجُدُ حَتَّى أَلْقَاهُ [راجع: ١٤٠] ( ٩٨٨٠) ابورافع كَبَةٍ بِن كما يك مرتبه بيل فَ حضرت ابو بريه فَاتَّذَا كُوسورة انتقاق بيل مجدة الاوت كرت بوع و يكفا ميل في الناق بيت يرتجده كيا جاس لئ بين الناق بيت يرتبي كم مين الناق بيت يرتبي كم مين الناق بيت يرتبي كم كم يرين كان الله مين الناق بيت يرتبي كم كم يرتب بين كم المول -

( ٩٨٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُّرَةً قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ فَآغُلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ آصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَقَّ فَآغُلُطُ لَهُ فَهَمَّ بِهِ آصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا إِنَّا مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَلُو خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ فَقَالَ إِنَّا مِنْ عَنْ فَقَالَ إِنَّا مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْمُ وَلَهُ وَالْمَا إِنَّا إِنَّا مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْمُ وَلَا إِنَّا مِنْ عَلَى إِنِ الْحَقَى الْمُ الْعَالَ الْمُعْرَاقُ وَلَا لَكُونَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَيْ الْمِنْ الْمُعْرَقِ الْعَالُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمَالَاقِ الْعَالَ الْمُعْرِقُ اللَّالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَاعِلُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۹۸۸۱) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص ٹبی مالیقا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا نقاضا کرنے کے لئے آیا، اور اس میں تنتی کی، صحابہ ٹوئٹری نے اسے مار نے کا ارادہ کیا لیکن نبی مالیقا نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ حقدار ہات کرسکتا ہے، پھر نبی مالیقا نے صحابہ ٹوئٹری سے فرمایا اس کے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ فریو کرکے لے آؤ، صحابہ ٹوئٹری نے تلاش کیا لیکن مطلوبہ عمر کا اونٹ ندیل سکا، ہراونٹ اس سے برسی عمر کا تھا، نبی مالیقائے فرمایا کہ پھراسے بردی عمر کا بی اونٹ فرید کردے دو ہتم میں سب سے بہترین ہو۔
سے بہترین وہ سے جوا داءِ قرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَفَعَهُ مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَرُفَعُهُ بَعُدُ أَنَّهُ قَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ [راجع: ٩٠٨١].

(۹۸۸۲) حضرت ابو ہر میرہ دائشا سے مروی ہے کہ بی طائیا نے فرمایا تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں، جو محض تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول چال بندر کھے اور مرجائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

(٩٨٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَاذِ الْخُمُسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَاذِ الْخُمُسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُورُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَاذِ الْخُمُسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُورُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَاذِ الْخُمُسُ

(۹۸۸۳) حفرت ابو ہریرہ والتقاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَالْيَغِ نے ارشاد فرمایا جانور سے مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ، اس میں نمس (یا نچوال حصہ ) واجب ہے۔

( ٩٨٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ آلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ فَقَالَ عُكَّاشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهِ مَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا الْجَعَلُهُ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ رَجُلُّ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ [راحع: ٢٠٠٣].

(۹۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ میں نے نبی اکر م ڈاٹٹی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہڑار آدی بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے، حضرت عکاشہ بن محصن ٹٹاٹٹی اپنی چا درا ٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، نبی علیہ نے دعاء کر دی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرما، پھرا یک اور آدمی نے کھڑے ہو کر بھی یہی عرض گیا، لیکن نبی علیہ ان فرمایا عکاشة تم پر سبقت لے گئے۔

( ٩٨٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَحَجَّاجٌ قَالاً حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَسُكَمَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّاجٌ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ أَمَا يَخْشَى أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمُ أَنْ يَخْفَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ وَرَاحِع: ٢٥ ٢٥].

(۹۸۸۵) حضرت ابوہر پرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیقانے قربایا کیا وہ آدی جوامام سے پہلے مراتھائے اور امام مجدہ ہی میں ہو،اس بات سے تبیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کامریا اس کی شکل گدھے جیسی بناوے۔

( ٩٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوُّا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُّا الْهِلَالَ وَقَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غَبِى عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ قَالَ شُعْبَةُ وَٱكْثَرُ عِلْمِي ٱنَّهُ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ [راحع: ٩٣٦٥].

(۹۸۸۷) حضرت ابو ہر بر وَ رُقَافِظُ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جب تک جا ند ند د کھے لو، روز ہندر کھواور جب تک جا ند ند د کھے لو،عید نه مناؤ، بلکہ چا ند د کھے کرروز ہ رکھا کرو، چا ند د کھے کرعید منایا کرو، اگر جا ندنظر ندآ ئے اور آسان پرابر چھایا ہوتو تمیں کی گنتی یوری کیا کرو۔

( ۱۸۸۷) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَلَّاهُ مُرَجِّلًا جُمَّتَهُ تُعْجِبُهُ نَفُسُهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُو يَتَجَلُجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ حَجَّاجٌ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ آراحى: ٢٦١٨]

(۹۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا ایک آدمی بہترین لباس زیب تن کر کے نازوتکبر کی حال جاتا ہوا جا رہا تھا، اسے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوس ہور ہاتھا اور اس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے پیچے لئکا رکھی تھی کہ اجا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستاہی رہے گا۔

( ٩٨٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِى وَآنَا ٱجْزِي بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ [صححه البحارى (٣٥٣٨)]. [انظر: ٢٦ ،١١٠،١٠١].

(۹۸۸۹) حضرت اَبِوَ جَرِيه وَ فَاتَقَا ہِ مُروى ہے كہ فِي عَلِيّاً نے فرمايا ارشاد بارى تعالى ہے جَمُّل كفارہ ہے كين روزہ خاص ميرے ليے ہے اور يس خوداس كابدلدوں كا،روزہ واركے مندكى بھبك اللّد كے نزديك مشك كى خوشبو سے زيادہ عمدہ ہے۔ ( ۹۸۹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ أَقُوامٍ يُجَاءُ بِهِمْ فِي السَّكَرْسِلِ حَتَّى يَدُخُلُوا الْجَنَّةَ [راحع: ۸۰۰،

(۹۸۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیمیانے فر مایا اللہ کواس قوم پر تعجب ہوتا ہے جسے زنجیروں میں جگڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جارہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے)

( ٩٨٩١) وَبِالْإِسْنَادِ اللَّهُ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّفُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّمُونَةِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِى لَيْسَ لَهُ غِنِّي يُغْنِيهِ وَلَا يَسُأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا أَوْ يَسْتَحِى أَنْ يَسُأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا [راجع: ٧٥٣١].

(۹۸۹۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ایشانے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جسے ایک دو محجوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں ،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نہ ہواور دوسروں سے بھی وہ لگ لیٹ کرسوال نہ کرتا ہو۔

( ٩٨٩٢) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ دَخَلَتُ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ [انظر ٢٠٠٠،

(۹۸۹۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی ، جے اس نے باندھ دیا تھا ،خو داسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ۔

( ٩٨٩٣) وَبِالْإِسْنَادِ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ[راجع: ٧٧٥٦].

(۹۸۹۳) اور نبی اکرم مُنَافِیْظِ نے ارشاد فر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضر ورعطاء فر مادیتا ہے۔

( ٩٨٩٤) وَبِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أَدَعُ يَوْمَ أَمُوتُ دِينَارًا إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنِ [صححه مسلم (٩٩١)]. [انظر: ١٠٠٣].

( ٩٨٩٦) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْحَيْلِ أَوُ الْأَشُكَالَ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ

#### هي مُنلاا اَعَٰهُ رَفِيل بِيهِ مِنْ اِن مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ هُرَيْرة بِيَاللهِ اللهِ

آبِي شُعْبَةُ يُخطِىءُ فِي هَذَا الْقُولِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ وَإِنَّمَا هُوَ سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيُّ [راحع: ٧٤٠٢]. (٩٨٩١) اور ني اليَّا اليه هُورُ فَي البند فرمات سَے جس كى تين ناگول كارنگ سفيد مواور چوهى كارنگ باتى جسم كرنگ كمطابق مو-

( ٩٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَإِنَّ السَّكِينَةَ فِي آهُلِ الْعَنَمِ وَإِنَّ اللَّكِينَةُ فِي آهُلِ الْعَنَمِ وَإِنَّ اللَّهِ عَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ الرِّيَاءَ وَالْفُخُورَ فِي آهُلِ الْفَدَّادِينَ آهُلِ الْوَبَرِ وَآهُلِ الْحَيْلِ وَيَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ اللَّهِ الْعَلَى الْمُشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْالِكُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۹۸۹۷) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایمان (اور حکمت) یمن والوں کی بہت عمدہ ہے، کفر مشرقی جانب ہے، سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے جبکہ دلوں کی تختی اونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

مسیح د جال مشرق کی طرف ہے آئے گا اور اس کی منزل مدینہ منورہ ہوگی ، یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈالےگا ، پھر ملائکہ اس کارخ شام کی طرف پھیردیں گے اور ویہیں وہ ہلاک ہوجائے گا۔

( ۱۹۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ بِيَوْمٍ وَلَا تَغُوبُ بِالْفُصَلَ آوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمٍ الْحُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا يَقُرَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَانِ النَّقَلَانِ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَعَلَى كُلِّ بَابٍ مَلكَانِ يَكْتُبُانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ كَرُجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكُوبُ لِ قَدَّمَ بَقَوْةً وَكُوبُ لِ قَدَّمَ شَاةً وَكُوبُ لِ قَدَّمَ طَيْرًا وَكُوبُ لِ قَدَّمَ اللَّهُ وَكُوبُ لَهُ فَاللَّوْلَ فَالْأَوَّلَ الْإِنْسِ وَعَلَى كُلِّ بَابٍ مَلكَانِ يَكْتُبُانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ كَالِمُونَ عَلَيْهِ وَكُوبُ لِ قَدَّمَ طَيْرًا وَكُوبُ لِ قَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَا فَعَدَ الْعَلَمُ مُولِي مَا السَّعْفِي السَّعْفِ السَادِهِ مِن عَلَى السَّعْفِ السَادِهِ مِن عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ الْعُلَقِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلَقِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

( ٩٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَّهُ هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ وَسُولُ اللَّهِ وَيَفِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُرُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قَالَ قِيلَ وَآيُّمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْعَرْارِ وَمَنْ اللَّهِ وَيَفِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُرُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قَالَ قِيلَ وَآيُّمَا الْهِرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْعَرْارِ الْمَرْجُ وَاللَّهِ وَيَفِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُرُ وَتَظْهَرَ الْفِيتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قَالَ قِيلَ وَآيُونِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَقِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُو وَتَظْهَرَ الْفِيتَ وَيَكُونُوا اللَّهِ وَيَفِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُونَ وَتَظْهَرَ الْفِيتَ وَاللَّهُ وَيَوْمِ اللَّهُ وَيَقِيضَ الْمُ الْعَرْجُ الْمَالُ فَاللَّهُ وَيَفِيضَ الْمُولَ اللَّهِ وَيَفِيضَ الْمُولَ اللَّهِ وَيَقِيضَ الْمُولُ اللَّهِ وَيَقِيضَ الْمُالُ فَي كُثُولُ الْفِيقِينَ الْمُولَ اللَّهُ وَيَقِيضَ الْمَالُ الْقَالُ الْفَتْلُ اللَّهِ وَيَقِيضَ الْمَالُ فَي كُولُوا اللَّهُ وَلَا الْمُعْتُولُ اللَّهِ وَيَقِيضَ الْمُؤْتُ

مسلم (٤ ٩٥٠)، والبخاري مطولاً (٨٥)].

(۹۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمیں د جال ظاہر نہ ہو جا کہ علیہ اسلام کے دور دورہ ہوگا، نہ ہوجا کیں ، ان میں سے ہرا کیک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کارسول ہے، مال کی خوب کثرت ہوجائے گی ، فتنوں کا دور دورہ ہوگا، اور ہرج کی کثرت ہوگی ، کسی نے بوچھا ہرج سے کیا مراد ہے؟ فر مایا قتل قتل ۔ (تین مرتبہ)

( . . ٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ عَيْرُ

(٩٩٠٠) حضرت ابو ہر رہ وَ اللَّهُ فَر ماتے ہیں کہ جس نماز میں سورہ فاتح بھی نہ پڑھی جائے وہ ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے۔ (٩٩٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ [انظر: ١٩٩٦].

(۹۹۰۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا کوئی شخص اپنے بھائی کے بھاؤ یو بھاؤ تاؤند کرے اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے۔

( ٩٩.٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ وَلَكِنْ لِيَعُظِمْ رَغْبَتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ [صححه مسلم (٢٦٧٩)، وابن حبان (٨٩٦)].

(۹۹۰۲) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی الیکائے فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو جا ہے تو جھے معاف فرمادے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پرکوئی زبر دستی کرنے والانہیں ہے۔

( ٩٩.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُهُ آعِلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا رَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا لَيْعِيَابَةُ قَالَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ قَالَ أَرَايُتَ إِنْ كَانَ فِي آخِي مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتَةُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيهِ مَا لَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتَةُ وَالِينَ لَمُ يَكُنُ فِيهِ مَا لَقُولُ فَقَدْ الْعَبْتَانَ فِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّه

(۹۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ نگانڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے صحابہ نگانڈ کے دریافت فرمایا کہتم لوگ جائے ہو کہ غیبت کیا ہے؟
صحابہ نگانڈ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا لیٹے ہی زیادہ جائے ہیں، نبی ملیٹائے فرمایا غیبت سے کہتم اپنے بھائی کا ذکر
ایک ایسے عیب کے ساتھ کرو جو اس میں نہ ہو، کسی نے بوچھا کہ یہ بتا ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوجو میں اس کی غیر
موجود گی میں بیان کروں تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا اگر تمہا را بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہوتو تم نے اس کی غیبت کی
اورا گر تمہا را بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان با ندھا۔

#### هي مُنالًا اَمَانُ اَنْ الْمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُل

( ٩٩.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا أَنَا أَنْهَاكُمُ أَنْ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَلْلَهُ وَمَا أَنَا أَصَلَّى فِي نَعْلَيْنِ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ [راحع: ٧٥/٨].

(۱۹۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ جعد کا روزہ رکھنے سے میں تم کو منع نہیں کرتا، بلکہ میں نے نبی ملیہ کو یہ فرماتے ہوئے مناتا ہے کہ جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھا کرو، الا یہ کہ اس سے پہلے کا بھی روزہ رکھو، اور میں جوتوں میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ میں نے نبی ملیہ کو جوتوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٩٩.٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٧٥٧].

(۹۹۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٩٩.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْنَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ مَسُولِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَسْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَالِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ حَمُسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفِّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا [راحع: ٩٣١٧].

(۹۹۰۸) حفرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے،ان کی برکت سے اس کی بخشش کردی جاتی ہے کیونکہ ہرتر اور خشک چیز اس کے حق میں گواہی دیتی ہے،اور نماز میں باجماعت شریک ہونے والے کے

#### هُ مُنالِهُ الْمُرْانُ بِلِي مِنْ مُن الْمُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

لیے پچیس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور دونماز وں کے درمیائی و تفے کے لئے اسے کفارہ بناویا جاتا ہے۔

( ٩٩.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْرَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَمَّنُوا مِمَّا أَنْضَجَتُ النَّارُ إِحرِجه ابوداود: ٤٩١] هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا أَنْضَجَتُ النَّارُ إِحرِجه ابوداود: ٤٩٠٩] هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا أَنْضَجَتُ النَّارُ إِحرِجه ابوداود: ٤٩٠٩] ( ٩٩٠٩) حضرت الوبريره وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيًّا فِي فَرَما يا آكر يركي بولَى چيز كانے سے وضوكيا كرو۔

( ٩٩١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِى حَبِيبُ بُنُ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْمُطُوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ [راحع: ٢٠٠٢]

(۹۹۱۰) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹنٹنا سے مروی ہے کہ نبی مُلیٹا نے فر ما یا جو شخص بغیر کئی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ وے یا تو ڑ دے، ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے کا بدلہ نہیں بن سکتے ۔

( ٩٩١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُّهُمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى مَوْلَى لِقُرَيْشِ ٱنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِى صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ وَيَعْلَمُ مَا هِى قَالَهَا يَزِيدُ آخِرَ مَرَّةٍ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُخْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ (راحع: ٩٠٠٥).

(٩٩١١) حضرت ابو ہریرہ وہ النظام ہے کہ نبی علیا نے تقسیم سے قبل مال غنیمت اور ہر آفت سے محفوظ ہونے سے قبل کھل کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے ، نیز کمر کسنے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ٩٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَوْصَانِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُورِّثُهُ [راحع: ١٤٥٧].

(۹۹۱۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا حضرت جبر میل ملیا مجھے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت اتنے نشکسل کے ساتھ کرتے ارہے کہ مجھے بیرخیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔

( ٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُرَةً يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا الْأَسُودَانِ التَّمُرُ وَالْمَاءُ [راحع: ٩٩ ٢]

(۹۹۱۳) حضرت ابو ہر آیہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے دورِ باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کا تی چیزوں'' تھجوراور یانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی ۔

· ( ٩٩١٤ ) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي اللَّهَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ الصَّوْمُ هُوَ لِي وَأَنَّا أَجْزِى بِهِ وَلَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ

(۹۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹوسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ارشاد باری تعالی ہے روز ہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، روز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمد ہے۔

( ٩٩١٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْجُلَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ شَمَّاسِ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَيَمُرُّ بِأَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضَ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ مَضَى قَالَ ثُمَّ مَضَى قَالَ ثُمَّ رَجُعَ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى الْجَنَارَةِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى الْجَعَلَمُ سِرَّهَا خَلَقْتَهَا أَوْ قَالَ أَنْتَ خَلَقْتَهَا شُعْبَةُ الَّذِى شَكَّ وَهَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسُلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَائِينَتَهَا جُنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا [راحع: ٧٤٧].

(۹۹۱۵) عثمان بن شاس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان کا حضرت ابو ہریرہ رفی النفا کے پاس سے گذر ہوا تو وہ کہنے لگا کہ نبی علیفہ کو وہ الے سے اپنی پچھ حدیثیں سنجال کرر کھو، تھوڑی دیر بعدوہ والبس آگیا، اور کہنے لگا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی علیفہ کو کون سی دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیفہ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! آپ ہی نے اس پیدا کیا، آپ ہی نے اس کی روح قبض فرمائی، آپ اس کے پوشیدہ اور پیدا کیا، آپ ہی نے اس کی روح قبض فرمائی، آپ اس کے پوشیدہ اور خلا ہرسب کو جانتے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، آپ اسے معاف فرماد ہے ہے۔

( ٩٩١٦ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ زَيْنَبَ [راحع: ٥٥٥]

(۹۹۱۲) حضرت ابوہریرہ رہ اللی سے مروی ہے کہ نبی ملیل کی زوجہ محتر مدحضرت زینب رہ اللہ کا نام پہلے ''برہ' تھا، نبی ملیل نے بدل کران کا نام' 'زینب'' رکھ دیا۔

( ٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِيْ رَافِعِ قَالَ رَآيْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَسُجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَقُلْتُ اتَسُجُدُ فِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ رَآيَتُ خَلِيْلِي يَسُجُدُ فِيْهَا وَلَا ازَالُ آسُجُدُ فِيْهَا حَتَّى ٱلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ [راحع: ١٤٠].

(۹۹۱۷) ابورافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضر کے ابو ہریرہ اٹاٹٹا کوسورہ انشقاق میں بجدہ تلاوت کرتے ہوئے ویکھامیں نے ان سے پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ میر مے لیل مٹاٹٹو کہنے اس آیت پر بجدہ کیا ہے اس لئے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ بجدہ کرتار ہوں گایہاں تک کہ نبی علیا سے جاملوں۔

( ٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ يَغْنِى الْجُرَيْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

#### هي مُنالِهُ اَمْرُانَ بْلِ يُسِيِّم مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكْعَتَى الضَّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةٍ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكْعَتَى الضَّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةٍ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكْعَتَى الضَّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةٍ الْمَانَ يُكُلِّ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ [صححه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٢٢١)، وابن حبان (٢٥٣٦)، وابن حزيمة: (٢١٢٣)]. وانظر: ٩٩١٩].

(۹۹۱۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ مجھے میر نے طیل شائیؤ کے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے وم تک نہ چھوڑوں گا)

﴿ وَمِهِ مَهِ عَلَى اللَّهُ مَا وَرَ رِحْ صَنْ كَلَ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى شِمْرِ الطَّبَعِتِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشْمَانَ النَّهُدِيَّ يُحَدِّثُ ( ٩٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى شِمْرِ الطَّبَعِتِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشْمَانَ النَّهُدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى شِمْرِ الطَّبَعِتِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشْمَانَ النَّهُدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى هُورَكُعَتَى الطَّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ عَنْ أَبِى شَهْرٍ [راجع: ٩٩١٨].

(۹۹۱۹) حضرت ابو ہریر و طائق ہے مروی ہے کہ مجھے میر فیلل مَا النَّیْز اللہ نی چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا )

السون نے سے پہلے نماز و تر پڑھنے کی۔ ﴿ عِ اِسْت کی دور کعتوں کی۔ ﴿ ہر مہینے مِس تین دن روز ور کھنے کی۔ ﴿ وَ وَ اَبُو النَّفُو قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهیلِ بُنِ آبی صَالِحِ عَنْ آبیهِ عَنْ آبی هُریْرَةً عَنْ النَّبِی صَالِحِ عَنْ آبیهِ عَنْ آبی هُریْرَةً عَنْ النَّبِی صَالِحِ عَنْ آبیهِ عَنْ آبی هُریْرَةً عَنْ النَّبِی صَلَّمِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ آدُرَكَ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبِحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ فَقَدْ آدُرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ آدُرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ آدُركَ الصَّلَاةَ وَصَحه ابن حزیمة: وَ مَنْ حَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ آدُركَ وَ الصَّلَاقَ وَمَنْ آدُركَ وَكُعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمُسُ فَقَدُ آدُركَ الصَّلَاقَ وَمَنْ آدُركَ وَكُعَتَيْنِ مِنْ الْعُصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمُسُ فَقَدُ آدُركَ الصَّلَاقَ وَصَدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِحَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۹۹۲۰) حضرت ابو ہر رہ رہ گاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر ما یا جوشن طلوع آفاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جوشخص غروب آفاب سے قبل نما زعصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

(٩٩٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامَ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَ<del>ضْيَقَهَا [راحى: ٧٥٥٧]</del>.

(۹۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا جب تم ان لوگوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

( ١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُّ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ لَا يَفْتِرُ وَمَثَلُ الصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ حَتَّى

# هي مُنالاً امَّرُان بل يَنِيْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ وَيَعْلَقُ اللهُ هُولِيُوا وَمَعْلَقُ اللهُ

يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٥١].

(۹۹۲۲) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ پچھلوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ڈاٹٹیٹے ہمیں کوئی ایسائل بتا ہے جو جہاد کے برا ہر ہو؟ نبی علیہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ، (دو تین مرتبہ فرمایا) لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بتا دیجئے ، شاید ہم کر کئیں، نبی علیہ نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال اس آ دمی کی سے جودن کوروزہ ، رات کو قیام اور اللہ کی آیات کے سامنے عاجز ہواور اس نماز روز ہے میں کی قتم کی کوتا ہی نہ کرے ، یہاں تک کہ وہ مجاہد اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آ مائے۔

( ٩٩٢٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الْرَّحْمَنِ بُنِ مَهُدِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنُ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِءُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع ٧١٨٧]

(٩٩٢٣) حفزت ابو ہریرہ ظافی ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا جب امام "غیر المعضوب علیهم و لاالصالین" کہد لے تو تم اس پر آمین کہو، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو حاکمیں گے۔

ب يل المستقان عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى آبِي بَكْرٍ عَنْ آبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قَوْلَ الْمَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه المحارى عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قَوْلَ الْمَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه المحارى (٧٨٢)، وامن حزيمة: (٧٧٠)].

ر ۹۹۲۵) حضرت ابو ہریرہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ نی الیہ فرمایا جب امام سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے اور مقتری اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كِموافق موجائے، اس كَالدَّسْة سارے وَلَكَ الْحَمْدُ كِموافق موجائے، اس كَالدَّسْة سارے كان معاف موجائيں گے۔

## هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

( ٩٩٢٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرَى غُفِوَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحارى (٧٨١)، ومسلم (٤١٠)].

(۱۹۲۲) حَضَرَت الْاِجْرِيه وَ الْمَثَّ الْحَمْرِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدْثَ الْمَالِثُ الْحَدْثَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدْثَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُوهُ وَسُلِعُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُوهُ وَسُلِعُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِعُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَعُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعُوا عَلَ

(۹۹۲۷) حضرت ابوہر پرہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیکا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی ، اور دور کعتیں پڑھا کر ہی سلام پھیر دیا ، ذوالیدین نے کھڑے ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ بھول گئے یا نماز کی رکعتیں کم ہوگئ ہیں؟ نبی بلیکا نے فر مایا میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں ، اس نے کہا کچھتو ہوا ہے ، پھر نبی بلیکا نے صحابہ ٹٹائٹ سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالیدین کہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام ڈٹائٹ نے ان کی تائید کی ، اس پر نبی بلیکا نے جتنی رکعتیں چھوٹ گئے تھیں ، انہیں ادا کیا اور سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے سہو کے دو بجد نے کر لیے۔

( ٩٩٢٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خُسُلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحُ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱلْبَلَتِي الْمَاكِرِيكَةُ فَكُنَّنَمَا قَرَّبَ ذَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱلْبَلَتُ الْمَكِرِيكَةُ يَشْتَمِعُونَ اللَّكُورَ [صححه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٥٥٠)، وابن حبان (٢٧٧٥)].

(۹۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جو محض جمعہ کے دن منسل کر کے نماز جمعہ کے لئے روانہ ہوتو وہ اونٹ قربان کرنے والے کی طرح اثواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح، تیسرے نمبر پر

آنے والامینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، چوشے نمبر پرآنے والا مرغی اور پانچویں نمبر پرآنے والا انڈہ صدقہ کرنے کا ثواب پاتا ہے، پھر جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لئے متوجہ موجاتے ہیں۔

( ٩٩٢٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَايَعُوا بِالْحَصَاةِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْمُلاَمَسَةِ وَمَنْ اشْتَرَى مِنْكُمْ مُحَقَّلَةً فَكَرِهَهَا فَلْيُرُدَّهَا وَلْيُرُدَّ مَعَهَا صَّاعًا مِنْ طَعَامٍ

(۹۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرما یا کنگریاں مارکر بیج مت کرو، خرید وفروخت میں ایک دوسرے کو دھو کہ مت دو، چھو کر بیج مت کرو، اور جو شخص (دھو کے کا شکار ہوکر) ایسی اونٹنی یا بکری خرید لے جس کے شن بائدھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع کھور بھی دے۔
میں ایک صاع کھور بھی دے۔

( ٩٩٣٠) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُصُوءٍ [صححه ابن عزيمة: (١٤٠). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٠٧٠٧]

(۹۹۳۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

( ٩٩٣١ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْتَحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَوِبَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [راجع: ٢٣٤١].

(۹۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیگا نے فرمایا جبتم میں سے کسی کے برتن میں کتا مند مار دے تواسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبد دھوئے۔

( ٩٩٣٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ج) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْفُوبَ عَنْ أَبِيهِ فِى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتِكُمْ فَآتِكُمْ فَآتِكُمْ فَآتِكُمْ فَقَرِيْقُوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ إِذَا مَا كَانَ يَعْمِدُ الصَّلَاةَ [انظُر: ١٠٨٥٩]

(۹۹۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو، کیونکہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز

کاارادہ کرلیتا ہے، وہ نمازی میں شار ہوتا ہے۔

( ٩٩٣٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ آدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسُمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِى النَّذَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ آدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسُمَعَ التَّأْذِينَ حَتَّى إِذَا قُضِى التَّفُويبُ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفُسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُو حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كُمْ صَلَّى

(۹۹۳۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیس نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زورزور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھر جاتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھروالی آجاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اورا قامت مکمل ہونے پر پھروالی آجاتا ہے اورانسان کے دل میں وسوسے ڈال ہے اوراسے کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکرو، فلاں بات یا دکرواوروہ با تیں یا دکراتا ہے جواسے پہلے یا دنہ تھیں ، حتی کہ انسان کو یہ بھی یا ذہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھتیں پڑھی ہیں؟

( ٩٩٣٤) قَرَأْتُ عَلَى عَيْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ النَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ فِيهَا بِأُمْ الْقُورَانِ فَهِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ عَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى يَصُفَيْنِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُى مَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُى يَقُولُ الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَبُولِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمْدِى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَى وَجَلَّ الْعَبْدُى عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ الْمَعْدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَعْدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَعْدُى عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ الْمَدْنَ وَبَعْدِى وَلِعَبْدِى وَلَا الصَّالِي وَلَا الصَّالَى وَلَا السَّلَو السَالَهُ وَلَا السَّالَ الْعَالَمُ الْعَلَا ال

(۹۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا جس نماز میں سورہ فاتح بھی نہ پڑھی جائے وہ نامکس ہے،
نامکس ہے، نامکس ہے ابوالسائب نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ! بعض اوقات میں امام کے پیچھے بھی تو
ہوتا ہوں ،انہوں نے میرے بازومیں چنگی چرکر کہا کہ اے فاری! اپنے ول میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ میں نے نبی علیقا کو یہ
فرماتے ہوئے ساہے کہ ارشاد باری تعالی ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کر دیا ہے

#### هي مُنالًا مَرْرَفْ بِلِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة مِنْ اللهُ هُرَيْرة مِنْ اللهِ ال

(اور میرابنده جومائے گا،اے وہ ملے گا) چنا نچہ جب بنده "الحمد لله رب العلمین" کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثناء بندے نے میری تناء بیل میرے بندے نے میری ثناء بیان کی، جب بنده کہتا ہے "الوحمن الوحیم" تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور بیمیرے بیان کی، جب بنده کہتا ہے "مالك يوم المدين" تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بنده "ایاك نعبد و ایاك نستعین" کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا اجرمیرے بندے کے درمیان، جب بنده "اید نا الصواط المستقیم" سے آخرتک بیر صتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں بیرے بندے کے لئے ہے اور جو اس نے جھ سے ما تکا وہ اسے لئے کا اسے وہ ملے گا، پھر جب بنده "اهدنا الصواط المستقیم" سے آخرتک بیر صتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں بیرے بندے کے لئے ہے اور جو اس نے جھ سے ما تکا وہ اسے لئے کا ا

( ٩٩٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّاجٌ مِنْ النَّخْعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِى [راحع: ٨٠٩٤].

(۹۹۳۵) حضرت ابو ہریرہ واللہ عصروی ہے کہ نی مالیہ نے فر مایا میرے نام پرا پنانام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپنی کنیت شد کھا کرو۔

( ۱۹۹۵م ) وَ كَانَ يَكُرَهُ الشَّكَالَ مِنْ الْحَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي إِخْدَى رِجْلَيْهِ سَوَادٌ أَوْ بَيَاضٌ [راحع: ٧٤٠٢]: ( ۱۹۹۵م ) اور نِي طَيْلًا لِيهِ هُورُ بِ كُونا پِندفر مات تَحْرِس كَي نَيْن ٹائلوں كا رنگ سفيد ہواور چوقى كا رنگ باتى جىم كے رنگ كے مطابق ہو۔

( ۹۹۳۹ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمَنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ بَعْدَمَا كَبِرَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَادِ فِي النَّادِ [راحع: ١٩٣٨] يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَادِ فِي النَّادِ [راحع: ١٩٣٨] يَقُولُ سَمِعْتُ وَلَا مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَادِ فِي النَّادِ إِراحع: ١٩٣٨) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَمِينَ فَي عَلَيْهِ كَوْمِهُ مِنْ مَوْلُ سَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَادِ فِي النَّادِ [راحع: ١٩٣٨] (١٩٩٣) حضرت ابو بريره اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا مَا عَرَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِي مِنْ الْهِ عَلَيْهِ الْمُقْرَقُ مِنْ الْمَعْبَدِ وَمَعْلَمُ مَنْ مَنْ الْمُعْبَيْنِ مِنْ الْمِؤْدِ فِي النَّادِ عَلَيْهِ مَنْ مَا مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهِ مَا مَا عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُعْرَادٍ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُولِي مِنْ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ مَنْ مُولِي الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ الْعِيْرِ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مِنْ مُنْ مُنْ مُولِي اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَالِمُ اللّهُ مِنْ مَا عَلَالَةُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَالْمُ الْعُلْمُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُوسَى بُنِ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنُ آبِى هُوْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يَكُتَبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشُرُونَ وَيَكُفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا [راجع: ٩٣١٧].

(۹۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوے مروی ہے کہ نبی طالیانے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچی ہے، ان کی برکت سے اس کی پخشش کردی جاتی ہے کیونکہ ہرتر اورخشک چیز اس کے حق میں گواہی ویتی ہے، اورنماز میں باجماعت شریک ہونے والے کے لیے پچیس نیکیاں ککھی جاتی ہیں اور دونمازوں کے درمیانی وقفے کے لئے اسے کفارہ بنادیا جاتا ہے۔

( ٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيانُ عَنْ آبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ

#### الله المرابع المنظم الم

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِغْرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا إِغْرَارَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ قال أَبِي وَمَعْنَى غِرَارٍ لللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ لَا إِغْرَارَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّمَا هُو لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ قال أَبِي وَمَعْنَى غِرَارٍ يُعُولُ لَا يَخُرُحُ مِنْهَا وَهُو يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ بَقِي عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ حَتّى يَكُونَ عَلَى الْيَقِينِ وَالْكُمَالِ [صححه الحاكم (٢٦٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٢٨ و ٩٢٩)].

(۹۹۳۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا نماز اور سلام میں''اغرار'' بالکل نہیں ہے، امام احمد بھیلیا فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عمروالشیبانی میں اللہ سے اس حدیث کا مطلب بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیلفظ اغرار نہیں، بلکہ غرار ہے،اورغرار کامعنی امام احمد میں اللہ کے نزویک بیہے کہ انسان کو جب تک نماز کے کمل ہوجانے کا یقین کامل نہ ہوجائے اور اس کا بیگمان ہوکہ نماز کا بچھ حصہ باتی ہے،اس وقت تک نماز سے خارج نہ ہو۔

( ٩٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى آبِى رَهُم قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِى هُوَيْرَةَ مِنُ الْمَسْجِدِ فَرَآى امْرَأَةً تَنْضَخُ طِيبًا لِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ قَالَ يَا آمَةَ الْجَبَّارِ مِنُ الْمَسْجِدِ فَرَآى امْرَأَةً تَنْضَخُ طِيبًا لِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ قَالَ يَا آمَةَ الْجَبَّارِ مِنُ الْمَسْجِدِ جَنْتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَارْجِعِي فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِامْرَأَةٍ صَلَاةً تَطَيَّبَتُ لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [راحع: ٢٣٥٠].

(۹۹۳۹) ابودہم کے آزاد کردہ غلام سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ دفاتھ کا سامنا ایک الیی خاتون سے ہوگیا جس نے خوشبولگار کھی تھی ، انہوں نے اسے بوچھا کہ اے امدہ الجبار! مسجد سے آری ہو؟ اس نے کہا جی ہاں ، انہوں نے بوچھا کیا تم نے اسی وجہ سے خوشبولگار کھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا کہ نبی علیہ کا ارشاد ہے جوعورت اپنے گھر سے خوشبولگا کر مسجد کے اراد سے سے نکلے ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر اسے اس طرح دھوتے جیسے ناپا کی کی حالت میں عنسل کیا جاتا ہے۔

( ٩٩٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ شَجَدُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [راحع: ٧٣٩].

( ۹۹۴۰) حضرت ابوہریرہ بھائٹا سے مروی ہے کہ ہم نے نبی ملیلا کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں آیت سجدہ پرسجدہ علاوت کیا ہے۔

( ٩٩٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَالَ كَتَبَ إِلَىَّ مَنْصُورٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنُّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيًّ [راحع: ٧٩٨٨].

(۹۹۴۱) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے صاوق ومصدوق، صاحب الحجرة جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْنَا كُو بيفر مات

# هي مُنالاً الحيون بن المستاسري المحالي المحالي

ہوئے سنا ہے کدر حمت اس شخص سے مینی جاتی ہے جوخود شقی ہو۔

( ٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَّى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَتَانِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الذُّنُوبِ [راجع: ٧٣٤٨].

(۹۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ نظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا جج مبرور کی جزاء جنت کے علاوہ کچھنیں اور دوعمرے اپنے درمیان کے گناموں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( ٩٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذَّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راجع: ٢١٦٩].

(۹۹۴۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھڑسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤ ذن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااورمؤ ذنین کی مغفرے فریا۔

( ٩٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْٱعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنَّ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّي امْرُؤٌ ضَائِمٌ

( ۹۹۳۴ ) حضرت ابو ہرریرہ ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فرمایا جبتم میں ہے کسی محض کا کسی دن روزہ ہوتوا سے جا ہے کہ '' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہہ دے کہ میں

( ٩٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشُكُرُ النَّاسَ [راجع: ٧٤٩٥].

(۹۹۴۵) حضرت ابو ہریرہ بٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر ما یا جولوگوں کاشکریہا دانہیں کرتا ، و واللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔

( ٩٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَنَحْنُ فِى مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ صَاحِبُ هَلِهِ الْحُجْرَةِ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٌّ [راجع: ٧٩٨٨].

(٩٩٣٦) حضرت ابو ہریرہ ظائفتے مروی ہے کہ میں نے صادق ومصدوق، ابوالقاسم، صاحب الحجرة جناب رسول الله مُلَّقَيْقِ ا بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ رحمت ای مخف سے کھیٹی جاتی ہے جوخود شقی ہو۔

( ٩٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَهُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلِّي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ قَالَ بَهُزَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٩٠٤]. (٩٩٣٤) حضرت ابو بريره رَّا اللَّهُ عَمَد وى ہے كه نبى اللَّهِ عَنْ وار كِمنه كى بَعبَ اللَّه كِنْ ويك مثك كى خوشبوت زياده عمده ہے۔

( ٩٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهُزْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ أَحَدٌ شَتَمَهُ أَوْ فَإِنْ امْرُوُ شَتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ فَاتَلَهُ وَاسَلَّمَ أَوْ فَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ فَاتَلَهُ وَاسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَ إِنِّى مَائِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ فَاتَلَهُ [راحع: ١٥٠٥]

(۹۹۴۸) حضرت ابو ہر آبو ہر النظائی ہے عروی ہے کہ نبی ملیٹی نے فر ما ہا روز ہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روز ہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہتو اٹسے بول کہددینا جاہئے کہ میں روز ہ ہے ہوں۔

( ١٩٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ تُكُفِّرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ [راحع: ٢٣٤٨].

(۹۹۴۹) حفرت ابو ہریرہ رہ گانٹئا سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا حج مبرور کی جزاء جنت کے علاوہ کچھ نہیں اور دوعمرے اپنے درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( .٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةً [راجع: ٥٠٤٥].

( + 990 ) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیسانے فر مایاروز ہ ڈھال ہے۔

( ٩٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي الصَّحَّاكِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَفُطَعُهَا شَجَرَةَ الْخُلْدِ [راحم: ٩٨٧].

(۹۹۵۱) حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا جنت میں ایک در خت ایسا ہے کہ اگر کوئی سواراس کے ساتے میں سوسال تک چلتار ہے تب بھی آئے قطع بذکر مشکے ،وائی شجر ہ خلد ہے۔

( ٩٩٥٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

(٩٩٥٢) حفرت ابو ہررہ والنواسے مروی ہے کہ نبی طالیلانے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیج۔

#### هي مُنالِهَ آخَرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

- ( ٩٩٥٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالِتِهَا [صححه البحارى (١٠٩٥)، ومسلم (١٤٠٨)، وابن حبان (٤١١٣)]. [انظر: ٩٩٩٦، ١٠٧٠١، ٥٦،١٠٧٠١].
- (۹۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نانا</sup>نے فر مایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔
- ( ٩٩٥٥ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَّنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
  يَسَارٍ وَعَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذُرَكَ
  رَكُعَةً مِنْ الْقَصُرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَذْرَكَ الْعَصْرَ وَمَنْ أَذْرَكَ رَكُعَةً مِنْ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعُ
  الشَّمْسُ فَقَدُ أَذْرَكَ [صححه المحارى (٧٩٥)، ومسلم (٢٠٨)، وابن حيان (٧٥٥)، وابن حزيمة: (٩٨٥)]
- (9900) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا جو شخص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیالی اور جو شخص غروب آفتاب سے قبل نمازعصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیالی۔
- ( ٩٩٥٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الدَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ النَّارَ الشَّكَتُ إِلَى رَبِّهَا فَآذِنَ لَهَا فِي كَانَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَآذِنَ لَهَا فِي كَانَ الْمَرْ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ فَى الْمَنْ الْمَارِقُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُولِّ فَيْ السَّيْفِ
- (۹۹۵۲) حفرت الوہریہ فاقت مروی ہے کہ نبی طالا نے فرمایا جب کری زیادہ ہوتو نماز کو شند اکر کے پڑھا کرو، کیونکہ کری کی شدت جہنم کی نیش کا اثر ہوتی ہے، اور فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کی اللہ نے اسے دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی ، ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گری میں۔
- ( ٩٩٥٧ ) فَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَغُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ

# هي مُنالَهُ اَحَدُرُنَ بَلِ مِينِيهِ مَنْ مَن اللهُ اَحَدُرُن بَلِ مِينِيهِ مَنْ مَن اللهُ هُرَيُرُوة رَبَّيَ اللهُ كُورِيُرَوة رَبَّيَ اللهُ كُورِيُرَوة رَبَّيَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ هُرَيُرُوة رَبَّيَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۹۹۵۷) حضرت ابوہریرہ ٹنگٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب گری زیادہ ہوتو نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی ٹیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبُأْسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنُ رَاحَعَ ١٨٥٣ ).

(۹۹۵۸) حضرت 'بو ہر کیہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نجی علیٹا گنے فر مایا جوشخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نا ڑوقع میں رہے گا ، پریٹان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اوراس کی جوانی فنا نہ ہوگی اور جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آ تکھ نے ویکھا ، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَقَالَ لَهُ آيْنَ تَذْهَبُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِي وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ آيْنَ تَذْهَبُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِي فِي اللَّهِ فِي قَرْيَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنَنِي آخُبَنُتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنْ اللَّهُ قَدْ آحَبَّكُ كَمَا أَخْبَنَتُهُ فِيهِ [راحع: ٢٠٩٠].

(۹۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ایک آدمی اپنے ویٹی بھائی سے ملاقات کے لئے ' جودوسری بہتی میں رہتا تھا'' روانہ ہوا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا ، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس سے بوچھا کیا تم کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں ، فرشتے نے بوچھا کیا تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس کا تم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا تہیں ، فرشتے نے بوچھا پھرتم اس کے پاس کیوں جارہے جو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے محبت کرتا ہوں ، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے پاس کے پاس کے ٹیری طرف قاصد بن کرآیا ہوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تچھ

( ٩٩٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ شُعُبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ أَوْ يَخُطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ [صححه مسلم (١٤١٣)]. [راحع: ٩٣٢٣].

(٩٩٦٠) حفرت ابو ہریرہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ نبی علیا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح بھیج دے، یا اپنے بھائی کی تھے پر اپنی تھ کرے۔

(٩٩٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلِبُهَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ [صححه مسلم (١٩٢٤)].

(۹۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی ملینا آنے فر مایا جو شخص (دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی بکری خرید لے جس کے تقن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانورکوا پنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کروے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔

( ٩٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ [رااحع: ٧٢٧٦]

(۹۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ دلائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا جبتم میں سے کسی کاپڑوی اس کی دیوار میں اپناشہتیر گا ژنے کی اجازت مائے تواسے منع نہ کریے۔

( ٩٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ آبِى ٱيُّوبَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ قَالَ ابْنُ مَهْدِئِّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [راجع: ٨٥٥٦]

(۹۹۲۳) حضر ت ابو ہریرہ دلی اللہ علیہ علیہ کے نبی علیہ نے فرمایا جنب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیہ کواپنی صورت پر پیدا کیا ہے لا

( ٩٩٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّمَا يُسْتَخُوَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ إصححه مسلم (18٤٣)]. [راحع: ٧٠٠٧]. ( ٩٩٦٣) حضرت ابو مريره وَلَيْمَا يُسْتَخُو جُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ إصححه مسلم (18٤٤)]. [راحع: ٧٠٠٧]. ( ٩٩٦٣) حضرت ابو مريره وَلَيْمَا مِن الْمَعْنِي عَلَيْهِ فَ منت ما نن صَمْع كرت موع فَرْ مَا يَا عَنْهِ كَدَاسَ سَهُ وَلَى تَقْدِير ثَلْمَا يُعْمِينُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

( ٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ عَنَّ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِى وَأَمَتِى كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِى وَجَارِيَتِى وَفَنَاىَ وَفَنَاتِى [انظر: ٢٨٦ ، ١].

(۹۹۲۵) جعزت ابو ہریرہ نُا تَعْ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق سے نہ کے 'عبدی، امتی' کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہواور تبہاری عور تیں اس کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کے میراجوان، میری جوان، میراغلام (۹۹۲۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِی صَالِحٍ عَنْ آبِی هُوَیْرَةً عَنْ النَّبِی صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالِهِ امْرُينَ بِل يَعْدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ قَالَ مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَدًا لَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلشَّوَابِ

(۹۹۲۲) حضرت الوہريه و الله الله على الله كافر الله على الله كافر الله و اوگ كى جگه برجلس كريس، الله كافر كراور نى الله الله و دون كريس، اورجدا موجائيس وه ال كے لئے قيامت كه دن باعث حسرت موگى، اگر چه وه جنت يس واخل موجائيس ( ۹۹۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِمِثْلِي [راحع: ١٩٣٠].

(۹۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُخَافِیْنَا نے ارشاد فر مایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا جا ہے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٩٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُنُ آصححه البحاري (٦١٣٦)، ومسلم (٤٧)].

(۹۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا جو تخص اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، و واپنے پڑوی کو نہ ستائے، جو تخص اللہ اور جو تخص اللہ اور ہوم آخرت کو نہ ستائے، جو تخص اللہ اور ہوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اگرام کرنا چاہئے ، اور جو تخص اللہ اور ہوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کے، ورنہ خاموش رہے۔

( ٩٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَغْزِمُ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكُرةَ لَهُ [راجع: ٧٣١٦].

(۹۹۲۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کر بے تو یوں نہ کہا کر بے کہ اللہ پاکو کے اللہ اللہ اللہ کا کہ اللہ پاکوئی کے معاف فرما دے کیوئی اللہ پاکوئی کرنے والانہیں ہے۔

( .٩٩٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَّجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ [راحع: ٧٢٩٨].

(٩٩٧٠) حضرت ابو بريره وَلَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ (٩٩٧٠) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوّجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالًا اَكُونَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ [انظر: ٩٩٦٨].

(۱۹۹۷) حضرت ابوہریرہ ٹائٹوسے مروی ہے کہ ہی طیا نے فرمایا جو تحق الله اور ایم آخرت پرائیان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا کرام کرناچا ہے ، اور جو تحق الله اور ایم آخرت پرائیان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کے، ورنہ خاموش رہے۔ ( ۹۹۷۲ ) حَلَّاثُنَا وَ کِیعٌ قَالَ حَلَّاثَنَا سُفْیَانُ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلُّأُ [راجع: ٢٠٣٦].

(۹۹۷۴) حضرت ابو ہریرہ ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ زائد پانی روک کرنہ رکھا جائے کہ اس سے گھاس روکی جائیکے۔

( ٩٩٧٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُتُ بَعْدَ مَنُونَةِ عَامِلِي وَتَفَقَّةِ نِسَائِي صَدَقَةٌ (راحع: ٢٣٠١).

(۹۹۷۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا ہم گروہ انبیاء کے مال میں درا ثت جاری نہیں ہوتی ، میں نے اپنی بیو بول کے نفقہ اوراپی زمین کے عامل کی تخوا ہوں کے علاوہ جو کچھ چھوڑ اہے ، وہ سب صدقہ ہے۔

( ٩٩٧٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلُ [راحع: ٧٣٣٢]

(۹۹۷۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ بی طیالا نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہےاور جب تم میں ہے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسے اس ہی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

( ٩٩٧٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى النّاسِ بِعِيسَى الْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ أَوْلَادُ عَلّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى الْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ أَوْلَادُ عَلّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام نَبِيٌّ [انظر: ٩٩٧٦ ، ٩٩٤ ].

(9940) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا میں تمام لوگوں میں حضرت عیسلی عالیا کے سب سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء ﷺ باپ شریک بھائی ہیں ،میرے اور حضرت عیسلی عالیا کے درمیان کوئی نبی (عالیا) نہیں ہے۔

( ٩٩٧٦) حَدَّثُنَا عُمَرَ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِئُ قَالَ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْمُؤْنَ عَيْسَى نَبِي [صححه البحاري (٣٤٤٢)، ومسلم (٢٣٦٥)، وابن حبان النَّانِينَاءُ آبْنَاءُ عَلَيْهِ وَسُلم (٢٣٦٥)، وابن حبان (١١٩٥)]. [راجع: ٩٩٧٥].

(٩٩٤١) حضرت ابو ہریرہ وفائق سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فرمایا میں تمام لوگوں میں حضرت عیسی ملیہ کے سب سے

زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء عظم اب شریک بھائی ہیں ،میرے اور حضرت عیسی علیہ کے درمیان کوئی نبی (علیہ ) نبیس ہے۔

( ٩٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُشْتَشُهَدُ وَاحِع: ٣٣٢٦] فَيُسْتَشُهَدُ قَالَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُشَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُسْتَشُهَدُ وراحِع: ٣٣٢٦]

(4944) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کوان دوآ دمیوں پرہنسی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہو جا ئیں ،اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آ دمی کا فرتھا ،اس نے کسی مسلمان کوشہید کر دیا ، پھراپی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں داخلہ نصیب فریا دیا۔

( ٩٩٧٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۹۹۷۸) گذشت سند بی سے مردی ہے کہ بی طینا نے فر بایا انگور کے باغ کو' کرم' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مردِموَمن ہے۔ (۹۹۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُوجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَطْلُ ظُلُمُ الْعَنِیِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَی مَلِیءٍ فَلْیَشِعْ إِراحِه: ۷۳۳۲].

(۹۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہےاور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تواسے اس ہی کا پیچھا کرنا جا ہیے۔

( ٩٩٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِنْتَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَاحْعَ ٢ ٩٩٨) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِنْتَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَكِنْ لِيَعْزِمُ فِي الْمَسْأَلَةِ [راجع: ٢ ٣١٧]

(۹۹۸۰) گذشتہ سند ہی مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو بوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ!ا گر تو چاہے تو مجھے معاف فر ماد ہے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دئی کرنے والانہیں ہے۔

( ٩٩٨١) وَبِالْإِسْنَادِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءً [راجع: ٥ ، ٧٣].

(۹۹۸۱) اس سندے مروی ہے کہ نبی علیقائے اس بات ہے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس طرح ایک کیڑے میں نماز شریڑھے کماس کے کندھوں پر کیڑے کا کوئی حصہ بھی شہو

( ٩٩٨٢ ) وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَتُونَةِ عَامِلِي فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ [راحع: ٧٣٠١].

# مُنلُهُ المَّذِينَ بِل يَسْدِمُ كَنْ مُنلِهُ المُدِينَ بِلِي مِنْ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ اللهُ الله

(۹۹۸۲) گذشته سند ہی مروی ہے کہ نبی ملیظانے قرمایا میرے ورثاء دینار و درہم کی تقسیم نہیں کریں گے، میں نے اپنی ہو یوں کے نفقہ اور اپنی زمین کے عامل کی تخوا ہوں کے علاوہ جو کچھ چھوڑ اہے، وہ سب صدقہ ہے۔

( ٩٩٨٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ النَّبَاذِ وَاللَّمَاسِ وَعَنْ لُبُسِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى تُوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ [صححه المحارى (٣٦٨)، ومسلم (١٥١١)]. [راجع: ٨٩٢٢].

(٩٩٨٣) اور گذشته سندى سے مروى ہے كه بى عليًا في دوستم كى بچ يعنى بچ منابذه اور بچ ملامه سے منع فرمايا ہے اور ايك چادر ميں ليننے سے اور ايك چادر ميں ليننے سے اور ايك چا در ميان كوئى چيز حائل نه ہو۔ ميں ليننے سے اور ايك چا در ميان كوئى چيز حائل نه ہو۔ ( ٩٩٨٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا مُؤَمِّنٌ مَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْاَعُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ٱوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا فَإِلَى وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلُو ارِثِ [صححه مسلم (١٦١٤)].

(۹۹۸ ) حضرت ابو ہریرہ ٹراٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیا اپنی مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ، اس لئے جوشخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ، وہ میرے ذہبے ہیں ، اور جوشخص مال چھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ورثاء کا ہے۔

( ٩٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كُفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَلْيُقْعِدُهُ يَأْكُلُ مَعَهُ أَوْ يُنَاوِلُهُ لُقُمَةً [راجع: ٩٢٥٨]

(٩٩٨٧) حفرت الوجريره وَ اللَّنَّ عَمِ فُوعاً مروى بَهِ كَ اللَّهِ تَعَالَى قُرِماتِ بِينِ الْحَابَى آدَم ا فَرَى كَر، مِن تَحَمَّ يِرْفَى كُون كَاللهِ صَلَّى (٩٩٨٧) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحُمَّنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُولَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْحُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ [راحع: ٩٧٣٢].

" (۹۹۸۷) حضرت ابو ہر رہے ہ ٹاٹنڈے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کوئی عورت '' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' ماہ رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔ ( ۱۹۸۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ وَمُؤُمَّلُ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَنِهِ عَنْ أَنْ أَلُولُهُ عَلَيْهِ فَلَا أَنْ كَبُهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَنِي اللّهِ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ عَنْ أَنِي عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَنْ أَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَ

( ٩٩٨٩ ) قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لَا يَجْرِى ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ قَالَ مُؤَمَّلُ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ [راحع: ٤٩١٠]

(۹۹۸۹) اور بى طِیْسًانے اس بات منع فر مایا ہے کہ وَ نَ مُحْصَ کُھڑ ہے پانی میں چیشا بنہ کرے کہ پھراس سے سُسل کرنے گے۔
(۹۹۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ انرَّ حُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّادٍ عَنِ آبِى هُويُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِيَ آدَمَ مُوسَى فَقَالَ اَنْتَ آدَمُ الَّذِى حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَ اَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَ اَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ ثُمَّ فَعَلْتَ فَقَالَ آنَتَ مُوسَى الَّذِى كَلَّمَكَ اللَّهُ وَاصْطَفَاكَ بِوِسَالِتِهِ وَ آنُولَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ ثُمَّ أَنَّ ٱقْدَمُ أَمُ الذِّكُو قَالَ لَا بَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا السَّلَامِ [انظر: ۱۹۹۹]

الذِّكُو فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ [انظر: ۱۹۹۹]

(۹۹۹۰) حضرت آبو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طیلا نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اورموئی طیلا میں مباحثہ ہوا، حضرت آبو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی سے آب کو تبدہ کروایا اور مباحثہ ہوا، حضرت موئی طیلا کہ کہ اے آباللہ نے آپ کو اپنا ہوئے آپ کو جنت میں تفہرایا، پھر آپ نے یہ کام کیا؟ حضرت آبوم طیلا نے فرمایا اے موئی! اللہ نے تتم ہیں اپنے سے ہم کلام ہونے اور اپنے پیغام کے لئے منتخب کیا اور تم پر تورات نازل فرمائی ، یہ ہتاؤ کہ میں پہلے تھایا اللہ کا تھم؟ انہوں نے کہا اللہ کا تھم اس طرح مضرت آبوم طیلا ہوئے دھرت آبوم طیلا ہے۔

( ٩٩٩١ ) حَدُّنَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِي عَمَّارٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمَيْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَد عنعن قَلَ لَقِي آدَمٌ مُوسَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِقَالَ شَعِب: له اسنادان: صحيح والثاني رحاله ثقات غير الحسن فقد عنعن وهو مدلس [. إراجع: ١٩٩٩].

(۹۹۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے نہ

( ٩٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا وَائِدَةُ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْمَوْلُودُ قَالَ اللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راجع: ٧٣٢١]

#### هي مُنالاً امْرُانُ بل يَوْمِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۹۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی اللہ سے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچول کا عظم دریا فت کیا تو نبی مالیہ ان کہ اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔

( ٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارٍ بَنِ آبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَطَاعَ الْعَبُدُ رَبَّهُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجُرَانِ [راحع: ٢٥٦٤].

(۹۹۹۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرمل پرد ہراا جرماتا ہے۔

( ٩٩٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ وَعَمَّارِ بُنِ آبِي عَمَّارٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ [راجع: ٢٠٠٢]

(۹۹۹۴) حضرت ابو ہریرہ ٹنگفنے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا کچھلوگ مدینہ منورہ سے بے رغبتی کے ساتھ نکل جا کمیں گے، حالا تکہا گرانہیں پنۃ ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیاوہ بہتر تھا۔

( ٩٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٨٠٠٢]

(۹۹۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٩٩٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راحع: ٩٩٩٣].

(۹۹۹۷) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ ان فرمایا کی عورت کواس کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔
(۹۹۹۷) قرآتُ عَلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) قَالَ وَحَدَّفَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَ جِ عَنِ

آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا اسْتَیْقَظُ آحَدُکُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلُ آنْ یُدُخِلَهَا

فی إِنَائِهِ فَإِنَّ آحَدُکُمْ لَا یَدُوی آیْنَ بَاتَتُ یَدُهُ [صححه البحاری (۱۹۲۷)، ومسلم (۲۷۸) وابن حبال (۱۳۲۰)].

(۱۹۹۷) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپناہا تھے کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھونہ لے کوئکہ اسے خبرنہیں کہ دات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٩٩٩٨ ) حُدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلًاءِ بِوَجْهٍ وَهَوُلًاءِ بِوَجْهٍ [راحع: ٧٣٣٧].

# الله المنافين المنافية الله المنافية ال

(۹۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سب سے بدترین شخص وہ آ دمی ہے جو دوغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہوا وران لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔

( ٩٩٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّيَامَ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [راجع: ٧٣٣٦]:

(۹۹۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایا روزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہددینا جاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( .... ) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَتُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَقُولُ إِنَّمَا يَذَرُ شَهُوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَحْلِى فَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ الْكَالَةِ عِنْدُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاتَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُو لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ [صححه المحارى مِنْ كُلِّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاتَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُو لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ [صححه المحارى (١٨٩٤)]. [انظر: ١٠٧٠٤].

(۱۰۰۰۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَّا اَنْتِیَا) کی جان ہے، روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے، اللہ فر ما تا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات پڑمل کرنا میری وجہ سے چھوڑتا ہے لہٰذاروزہ میرے لیے ہوا اور میں اس کا بدلہ بھی خود ہی دوں گا، اور روزے کے علاوہ ہرنیکی کا بدلہ دس سے لے کرسات سوگنا تک ہوتا ہے۔

( ١٠٠٠١) حَلَّثُنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنِ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كُمثَلِ الصَّائِمِ الدَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَصَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ [صححه ابن حبان (٢٦٢١)، قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۰۰۰۱) حضرت الوہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ بی الیا نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس شخص کی سے جواپنے گھر میں شب زندہ داراورصائم النہار ہو، اور نماز روزہ میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرتا ہو، اسے صیام وقیام کا بیاتو اب اس وقت تک ملتار ہتا ہے جب تک اینے گھر ندلوث آئے۔

(١٠.٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَشَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ إِخْوَانًا [راحع: ٧٣٣٣].

# هي مُنلاا امَدِينَ بل بِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ وَيَعْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَعْرُوهُ مِيَّالُهُ اللهِ

(۱۰۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹو ہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسر بے کو دھو کہ نہ دو، قطع رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ١٠٠٠٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَّاقُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتُنِعُ [راجع: ٧٣٣٢].

(۱۰۰۰۳) حضرت ابوہریرہ وٹاٹھ سے مروی ہے کہ بی طیعانے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسے اس ہی کا پیچھا کرنا جا ہے۔

(۱۰۰۰۴) حضرت ابو ہریرہ ہٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، تا کہ دایاں پاؤں جوتی پہننے کے اعتبار سے پہلا ہواور اتار نے کے اعتبار سے آخری ہو۔

(٥٠٠٠) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكِبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ جَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنُ الْبَنَاعُهَا بَعُدَ ذَلِكَ فَهُو بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنُ يَحُدُ أَنَّ يَكُمُ إِنَ سَخِطُهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ [صححه المحارى (١٥١٠)، ومسلم يَخْلُبُهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ سَخِطُهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ [صححه المحارى (١٥١٠)، ومسلم (١٥٥٠)].

(۱۰۰۰۵) گذشته سندہی سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا تا جروں سے باہر باہر بی مل کرسودامت کیا کرو، کوئی شخص دوسرے
کی بیچ پر نیچ نہ کرے، ایک دوسرے کو دھو کہ میت دو، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال جہارت فروخت نہ کرے، اورا پچھے داموں
فروخت کرنے کے لئے بکری یا اونٹنی کا تھن مت بائدھا کروڈ بچوشن (اس دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی اونٹنی یا بکری فرید لے تو
اسے دویش سے ایک بات کا اختیار ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر
دے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور شاتھ میں ایک صاع کھجور بھی دیے۔

( ١٠٠٠٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَّ أَهُلَكُهُمْ [راحع: ١٧٦٧]

(۱۰۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ واللہ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم کسی آ دمی کو بیا کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تیاہ ہو گئے توسیحہ

### 

لوكدوه ان مين سب سے زياد ه تباه ہونے والا ہے۔

(١٠..٧) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لِا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيهِ شَخْنَاءُ فَيَقُولُ ٱلْظِرُوا هَلَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا [راحع: ٧٦٢٧].

(۱۰۰۰) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا ہر پیراور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور الله تعالیٰ ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشر یک نہ ظہرا تا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں اڑائی جھگڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھویہاں تک کہ بیآپس میں صلح کرلیں۔

( ١...٨) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَعْدٌ بُنَ عُبَادَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَحَدُتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمُ [صححه مسلم (١٤٩٨)]

(۱۰۰۰۸) اور گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹٹٹ نے عرض کیایا رسول اللہ! اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آ ومی کو نامناسب حالت میں دیکھوں تو کیا اسے چھوڑ کر پہلے چارگواہ تلاش کر کے لاؤں؟ نبی ملیٹا نے فرمایا ہاں! (بعد میں ایک بیار کوئ میں گی گئے ہے)
سی تھم''لعان'' کے ساتھ تبدیل ہوگیا، جس کی تفصیل سور ہ نور کے پہلے رکوئ میں گی گئے ہے)

( ٨.٠٠٠) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبٍ (حُ) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَوْ عَنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى [راجع: ٢٢٢٢]

(۱۰۰۰۹) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا زمین کا جوحصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہےوہ جنت کا ایک باغ ہےاور میر امنبر قیامت کے دن میرے حوض برنصب کیا جائے گا۔

( .١.٠١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [صححه البحاري (١١٩٠)]. [راجع: ٧٤٧٥].

(۱۰۰۱۰) حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیقائے قر مایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا تو اب دوسری تمام معجدوں سے ''سوائے معجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔

( ١٠.٠١) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ ٱخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ أَبِى حَصِينٍ عَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ آحَدًا مِنْكُمْ لَيْسَ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللّهُ بِرَحْمَتِهِ [راجع: ١٥٥١].

### 

(۱۰۰۱) حضرت الوجريره والتلط مروى به كه نبي عليا ان فرمايا راه راست پر ربوا در صراط متنقيم كے قريب ربوا در يا در كھواتم ميں سے كئے فض كواس كاعمل نجات نبيس دلاسكتا ، محابه كرام والله ان يو چھايا رسول الله! آ ب كوبھى نبيس؟ فرمايا مجھ بھى نبيس ، الا به كه ميرارب مجھا بى مغفرت اور رحمت سے واحدان ہے۔

( ١٠٠١٢) حَلَّتُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ وَإِسْرَائِيلٌ كِلَاهُمَا عَنِ أَبِي حَصِينٍ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُويُونَ قَالَ لَا تَغْصَبُ قَالَ فَمَوَّ أَوُ هُويُرَةً قَالَ مُرْنِي بِأَمْرٍ قَالَ لَا تَغْصَبُ قَالَ فَمَوَّ أَوُ فَمَوَّ أَوْ فَمَوَّ أَوْ فَمَوَّ أَوْ فَمَوْ فَقَالَ مُرْنِي بِأَمْرٍ قَالَ لَا تَغْضَبُ قَالَ فَرَدَّدَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ فَيَقُولُ لَا تَغْضَبُ [صححه النحاري (١١٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۰۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ رسالت مُلَّاثِیْنَا میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ جھے کسی ایک بات پڑمل کرنے کا حکم دے دیجیے ، (زیادہ باتوں کانہیں، تا کہ میں اسے اچھی طرح سمجھ جاؤں)، نبی ملیٹا نے فر مایا عصد نہ کیا کرو،اس نے کئی مرتبہ آ کر یہی سوال یو چھااور نبی ملیٹانے اسے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔

( ١٠.١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَ أَذْرُعِ [راحع: ٩٥٣٣].

(۱۳۱۰) حضرت الومريره را الله الله عمروي م كه جناب رسول الله منافقة في ما يراست كي بيائش سات كرركها كروب

( ١٠٠١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَوٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَاهِرِ بُنِ مَسْعُودٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ سُفْيَانَ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدٍ وَقَالَ مِسْعَرٌ أَظْنَهُ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَاثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَاثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالُوا يَا بِجِنَازَةٍ فَاثْنَوْا عَلَيْهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ وَجَبَتُ ثَقَالُوا يَا وَسُولَ اللّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ بَعْضُ مُشْهَدَاءُ عَلَى بَعْضٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٣٣، النسائي: وَسُولَ اللّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ بَعْضُ كُمْ شُهَدَاءُ عَلَى بَعْضٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٣٣، النسائي: ٥/٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٧٨ . ١٠].

(۱۰۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ خاتف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کے معدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے گئے، نی علیہ نے فرمایا واجب ہوگئی، ای اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی خدمت بیان کی، نی علیہ نے فرمایا واجب ہوگئی، لوگوں نے پوچھایار سول اللہ! واجب ہونے سے کیا مراد ہے؟ نی علیہ نے فرمایا کہ قریف میں ایک دوسرے پراللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠٠١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ اللَّهُ مِنُ الْحَلْقِ كَتَبَ عَلَى عَرْشِهِ رَحْمَتِى سَبَقَتُ غَضَبِى (راحع: ١١٨).

(١٠٠١) حضرت ابو ہر مرہ وہ اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ ان فر مایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فر مایا تو اس

## هُ مُنْ الْمَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كتاب بين 'جواس كے ياس عرش يرب كها كميرى دهت مير فضب يرسبقت ركھتى ہے۔

( ١٠.١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [انظر: ٧٤٧] صَلَاةً فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [انظر: ٧٤٧]

(۱۰۰۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری نمام مسجدوں ہے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔

( ١٠.١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرِّيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ يَجِدُ ثَلَاثٌ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقُراً بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَالْفَحُو وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً [راجع: ١٤١]

(۱۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا تم میں ہے کوئی آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے الل خانہ کے پاس بین صحت مند حاملہ اونٹیاں لے کرلوئے ؟ صحابہ ڈٹاٹٹٹ نے عرض کیا جی ہاں! (ہر شخص چا ہتا ہے) نبی علیہ نے فر مایا جو آ دمی قر آن کریم کی تین آ پیتی نماز میں ہڑ ھتا ہے، اس کے لیے وہ تین آ پیتی تین حاملہ اونٹیوں سے بھی بہتر ہیں اور منافقین پر دونمازیں سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر، حالا تکہ اگر انہیں ان نماز وں کا ثو اب معلوم ہوتا تو وہ ان میں ضرور شرکت کرتے خواہ انہیں گھٹوں کے بل گھس کر آنا پڑتا۔

(١٠٠١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعُدُدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَلُنَ رَأَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعُدُدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَلُنَ رَأَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخُوًا بَلْهُ مَا أَطْلَعَكُم عَلَيْهِ [صححه البحارى (٢٨٤٠)، ومسلم (٢٨٢٤)] وانظر:

(۱۰۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طایقائے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آئکھ نے ویکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا، وہ چیزیں وخیرہ ہیں اوراللہ نے تنہیں ان پرمطلع نہیں کیا ہے۔

( ١٠.١٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْمُأْعُمَّشِ عَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا قَدُ ٱطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ [راحع ١١٨ ٢٠]:

(۱۰۰۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠.٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُويُورَةَ سَجَدّ

# هي مُنلاً اَوَٰ بَنْ بِلِي مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَقُلْتُ أَلَمُ أَرَكَ سَجَدُتَ فِيهَا قَالَ لَوْ لَمْ أَزَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَا السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَة فِيهَا لَمْ

(۱۰۰۲۰) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابوہر ریرہ ڈگائٹو کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی ملیٹھ کواس میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔

(١٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا رَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسُجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ قَالَ قُلْتُ تَسُجُدُ فِيهَا قَالَ رَأَيْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِيهَا فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى الْقَاهُ [راجع: ٧١٤٠].

(۱۰۰۲) ابورافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہر پرہ رٹی ٹیٹو کوسورۂ انشقاق میں بجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ میر مے خلیل مُلیٹی ٹیٹو کے اس آیت پر بجدہ کیا ہے اس لئے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ بجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ٹی ملیٹا سے جاملوں۔

(١٠.٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ الْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٨٩٩١].

(۱۰۰۲۲) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پتھر ہوتے ہیں۔

( ١٠٠٢٣) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ شَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُكُمْ أَخَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [صححه ابن حبان (٩١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٠٢٧،١،٢٢٥، ١٠٠٢١]

(۱۰۰۲۳) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ میں نے ابوالقاسم نالیو کے کو میڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق الجھے ہوں اور وہ فقیہہ ہوں۔

( ۱۰۰۲۶) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ لَا يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا [راحع: ١٩٩٨] ( ١٠٠٢ه) گذشته سندی سے مردی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کَالَّیْمُ کُوٹر ماتے ہوئے نا ہے کہ جو محص تکبر کی وجہ سے اپنے از ارکو زمین پر کھنچتے ہوئے چانا ہے، اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرما تا۔

( ١٠٠٢٥) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا يَقُولُ أَخْسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّادِ [راجع: ٢١٢٨] ( ١٠٠٢٥) گذشته سندى سے مروى ہے كہ وضوخوب الجھى طرح كرو، كيونكه ميں نے ابوالقاسم الْفَيْظِ كُوية فرماتے ہوئے سناہے كہ جہم كى آگ سے اير ايوں كے لئے ہلاكت ہے۔

### هي مُنالِهُ المَّرِّينَ بل يَنْ مِنْ اللهُ اللهُ

( ١٠.٢٦) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَّا أَجْزِى بِهِ [راحع ٩٨٨٩].

(۱۰۰۲۱) گذشتہ سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کا ایکھ کے میر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے روزے کے علاوہ ہڑکل کفارہ ہے ،روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا۔

( ١٠.٢٧) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ [راحع: ٩٨٨٩].

(۱۰۰۲۷) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کا ٹینے کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ روز ہ دار کے منہ کی جھبک اللہ کے نزویک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠٠٢٨) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا أُتِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَآمَرَ فِيهِ بِآمْرٍ ثُمَّ حَمَلٌ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَإِذَا لُعَابُهُ يَسِيلُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ فَقَالَ الْقِهَا أَمَا شَعَرُتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ [راجع: ٤٤٧٤].

(۱۰۰۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاس صدقنہ کی تھجوریں لائی گئیں، نبی علیہ نے ان کے متعلق ایک تھم دے دیا اور حضرت حسن ڈاٹٹؤ یا حسین ڈاٹٹؤ کو اپنے کندھے پر بٹھالیا، ان کالعاب نبی علیہ پر بہنے لگا، نبی علیہ ان نے سر اللہ تھجور نظر آئی، نبی علیہ نے اپنا ہاتھ ڈال کران کے منہ میں سے وہ تھجور نکالی اور فر مایا کیا تہمیں پہنیں ہے کہ آلے محد (مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اَصْدَقَ نہیں کھاتی۔

( ١٠.٢٩) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أُنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِٱمْرٍ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ { انظر: ١٠٩١٥}.

(۱۰۰۲۹) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنَّا اَنْتُاکو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تہریس چھوڑ ہے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکثر ت سوال کرنے اور اپنے اخیاء سُلِی چھوڑ ہے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑ ہے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکثر ت سوال کرنے اور اپنے اخیاء سُلِی ہوئے تھیں، میں تہریس جس چیز سے روکوں، اس سے رک جا دُاور جس چیز کا تھی دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق یور اگرو۔

( ١٠٠٢) وقَالَ يَعْنِى عَبُدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا اللهُ وَلَكُنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا [صححه الْقَاسِمِ يَقُولُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا [صححه الله على الله على الله على الله على الناده صحيح]. [انظر: ١٠١٨]

# 

(۱۰۰۳۰) حضرت ابوہریرہ وٹائٹا ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُلَاثِیْرُ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو پچھ میں جانتا ہوں ،اگر اوہ تتہمیں پنتہ چل جائے تو تم آہ و دِکاء کی کثرت کرنا شروع کر دواور بہننے میں کی کر دو، البنتہ راہ راست پر رہو، قریب رہواور خوشنجری قبول کرو۔

( ١٠٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى وَآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَٱذُودَنَّ عَنُ حَوْضِى رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ [راحع: ٥٩٧].

(۱۰۰۳) حفرت ابو ہریرہ قافزے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم تافیق کو یفر ماتے ہوئے ساہے کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منافیق کی جان ہے، میں تم میں سے بچھلوگوں کو اپنے حوض سے اس طرح دور کروں گا جیسے کسی اجنبی اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے دور کیا جاتا ہے۔

(١٠.٣٢) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا الْعَرْيُونَ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي آنَّ لِي أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْئًا آرْصُدُهُ لِدَيْنٍ الْقَاسِمِ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي آنَّ لِي أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْئًا آرْصُدُهُ لِدَيْنٍ [راحم: ١٩٨٤].

(۱۰۰۳۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹنے سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹائٹیٹے کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ مجھی سونے کا بن کرآ جائے تو مجھے اس میں خوشی نہ ہوگی کہ تین دن مجھ پر گذر جائیں اور ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس ہاقی بچار ہے، سوائے اس چیز کے جو میں اپنے اوپر داجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ١٠.٣٣) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزُءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزُنًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌّ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً فَقَالَ لَقَدُ فُضَّلَتُ عَلَيْهِ بِتِشْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزُءًا حَرًّا فَحَرًّا انظر: ١١١٨، ٢٠٤٨.

(۱۰۰۳۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم سُلُّ الْمُؤْكُو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ تہماری یہ آگ' جے بی آدم جلاتے ہیں' جہنم کی آگ کے سر اجزاء میں سے ایک جزء ہے ، ایک آدمی عرض کیایا رسول الله! بخدا! یہ ایک جزء ہی کافی ہے ، نی طیع نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے ۱۹ در بے زیادہ تیز ہا ادران میں سے بردرجه اس کر حرارت کی ما نشر ہے ۔ بی طیع نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے ۱۹ در بے زیادہ تیز ہا ادران میں سے بردرجه اس کر حرارت کی ما نشر ہے ۔ (۱۰٬۳۶ ) وَبِاسْسَادِهِ مَدَّا اَ قَالَ سَمِعْتُ اَهَا الْقَاسِمِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُشِى قَدُ اَعْجَبَدُهُ جُمَّدُهُ وَ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُشِى قَدُ اَعْجَبَدُهُ جُمَّدُهُ وَ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُ شِي وَ الْآدُ صُ فَهُو يَعَجَلُحُلُ فِيهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ [داحی ۱۸۲۸]

(۱۰۰۳۴) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم تا گھا کو یہ فرمائے ہوئے سا ہے کہ ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے نار و تکبر کی حیال چلنا ہوا جار ہا تھا،اسے اپنے بالوں پر برواعجب محسوں ہور ہا تھا اور اس نے اپنی شلوار مخنوں سے بنچے لگا

# هي مُنالِهُ اَمْرِينَ بِلِي عَرْبُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

ر می تھی کدا جا تک الله نے اسے دین میں وصف دیا ،اب وہ قیامت تک زمین میں وصنائی رہے گا۔

( ١٠.٠٢٥) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَخَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرٍّ أَوْ هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ [راحع: ٢ ٩٨٩]

(۱۰۰۳۵) گذشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کالٹیڈا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے باندھ دیا تھا،خودا سے کھلا یا پلا یا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے گہوڑے کھا لیتی۔ مکوڑے کھالیتی۔

( ١٠.٣٦) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّابَّةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راحع ٢٩٩٣]

(۱۰۰۳۱) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنْائَلِیْمُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جانور سے مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کاخون بھی رائیگاں ہے،اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں ٹمس (یانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٧٧ أَ.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَبَهُزٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُرَأُ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا الطَرَ ٥ ٤ ٥ ١ إِذَا جَائِكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا الطَرَ ٥ ٤ ٥ ١

(۱۰۰۴۷)محمہ بن علی ٹونٹ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو ہریرہ طائٹؤ سے کہا کہ حضرت علی طائٹؤ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورۂ منافقوں کی تلاوت فرماتے تھے،حضرت ابو ہریرہ طائٹؤ نے فرمایا کہ نبی علیقہ بھی یہ دوسورتیں پڑھتے تھے۔

(١٠.٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةً وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَانِى إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا عَصَى اللَّهُ وَمَنْ عَصَى اللَّهُ فَعَلْ عَصَانِى إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُ مَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَالَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَالَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَعَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَى قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَعَلَى اللَّهُ لِمَنْ عَلَى مَنْ فَقُولُوا اللَّهُ مَا مُعْمَى مِنْ لَأَنْهُ إِرَاحِحَ ٢٠٠٠ ١٩٤

(۱۰۰۱-۸) حصرت ابو ہرمیرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ بی اللہ نے فرمایا جمل نے میری اطاعت کی ، ورحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری نافرمانی کی اور امیر کی حیثیت و صال کی می ہوتی ہے لہذا جب وہ تکبیر کے تو تم بھی بحبیر کہو تا میر کی حیثیت و صال کی می ہوتی ہے لہذا جب وہ تکبیر کے تو تم بھی بحبیر کہو ، جب وہ سمیع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اللّهُ مَرَّ بَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

## هي مُنالاً امَّة رَضِّ لِيهِ مَنْ اللهُ هُولِيْرة رَضَّانُهُ ﴾ ٢٠٥ ١٥ هي مُنالاً اللهُ هُولِيْرة رَضَّانُهُ ﴾

کہو، کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے موافق ہوجائے تو اس کی بخشق کر دی جاتی ہے اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز مرسوں ہ

(١٠.٣٩) قَالَ وَيَهْلِكُ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَيَهْلِكُ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعْدَهُ إراحِع ١٩٣٧٥

(۱۰۰۳۹) اور فرمایا قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا اور کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں رہے گا۔

(١٠.٤٠) قَالَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ حَمْسٍ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ وَفِتْنَة

(۴۰۰)اور نبی مالیلا پانچ چیز دل سےاللہ کی بناہ ما نگا کرتے تھے،عذاب جہنم سے،عذاب قبر سے،زند گی اورموت کی آ زمائش سےاور مسیح د جال کے فتنے ہے۔

(۱۰۰٤۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْقَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ آخُبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ شُعْبَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قُرَيْشٌ
وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَجُهِيْنَةً وَمُزَيِّنَةً وَأَشْجَعُ مَوَ الِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [راجع ٢٩٩١]
والمُعْمَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَجُهِيْنَةً وَمُزَيِّنَةً وَأَشْجَعُ مَوَ الِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [راجع ٢٩٩١]
(١٠٠١) حضرت ابو بريره اللَّذَ سے مروی ہے کہ نبی علیا فرمایا قریش، انصار، جبید، مزید، اسلم، غفار اور المجع نامی قبائل
میرےموانی بیں، الله اور اس کے رسول کے علاوہ ان کاکوئی مولی نہیں۔

(١٠٠٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ نَهُزٌّ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُورَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ نَقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ آخَرَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ إِراحِي ١٩٩٨

(۱۰۰ ۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروکی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹائیٹائے بھولے سے ظہر کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا ، صحابہ کرام ڈولڈ بنے نوچھا کیا نماز میں کمی ہوگئی ہے؟ اس پر نبی ٹائیٹا کھڑے ہوئے ، دور کعتیں مزید ملائیں اور سلام پھیر کر سہو کے دو سجد کر لیے۔

## مُنْ الْمَارَةُ مِنْ لِيدِ مِنْ أَنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( 35.46) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ خُمَيْدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَنَ ' بُنِ مَتَّى [راجع: ٩٢٤٤].

(۱۰۰۳) حضرت الوہریرہ ڈائٹا سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہتا پھرے دوسرت یونس ملیا سے بہتر ہوں۔''

( ١٠٠٤٥) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَأَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَغَرُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَ الْآغَرُّ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْصَلُ مِنْ الْفِ صَلَاةً فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكَعْبَةَ [راحع: ١٧٤٧].

(۱۰۰۴۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزارگنازیادہ ہے۔

( ١٠٠٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَجَّاجٌ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بُنَ آوْفَى عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ [راحع: ٢٤٦٥]

(۱۰۰۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فر مایا جومورت (کسی ناراضکی کی بناپر) اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر

( دوسرے بستر پر ) رات گذارتی ہےاس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ ککہ وہ واپس آ جائے۔

(١٠٠٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ هِلَالاً الْمُزَنِيَّ أَوُ الْمَازِنِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَلِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ دَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ قَتَادَةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ [انظر: ١٠٥٠،١٠٥، ١٠٥، ١٠٥].

(۱۰۰۴۷) حفرت ابو بريره الله التعامروى به كه في اليهان فرمايا الكاونجي مين موت كے علاوه بريمارى كى شفاء به در الده من الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَمَا لَمُ مُوتَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَمَا لَكُوتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ إِنَّ هَلِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلُّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ شُعْبَةً فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَا السَّامُ قَالَ الْمَعُوتُ إِرَاحِعِ: ٢٠٠٤٧).

(۱۰۰۲۸) حضرت ابو بريره تُلَّتُوْ مَ مَروى بِ كَه فِي عَلَيْهِ فِي مِلْ اللهِ الكَافِئِي مِنْ مُوت كَعَلَاهِ ه بريمارى كَ شَفَاء بِ -(۱۰۰۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنِ النَّضُرِ بُنِ آنَسٍ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُرِ بُنِ آنِسٍ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّضُرَ بُنَ أَنْسٍ عَنْ بَشِيدٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُورَيْرةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَفُلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَّ أَحَقُّ بِهِ [واحع: ٤٧]

(۱۰۰۴۹) حضرت ابوہریرہ بڑاٹھئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا اُللّٰہ کا اُللّٰہ کا اِللّٰہ کا اِللّٰہ کا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ ابنا مال مل جائے تو دوسرول کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( .١٠.٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱنْبَأْنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بُنَ يَزِيدَ مِنْ بَنِي مَازِنِ بُنِ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ السَّامَ و قَالَ قَتَادَةُ السَّامُ الْمَوْتُ [راجع: ٢٠٠٤٧].

( ۱۰۰۵ ) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہریماری کی شفاء ہے۔

( ١٠٠٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنِ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ [راحع: ٨٥٤٨]

(۱۵۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر ما یا غمر مجر کے لئے کسی چیز کووقف کروینا صحیح ہے۔

(١٠٠٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ ٱحَدُّهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ [راجع: ٧٤٦٢].

(۱۰۰۵۲) حضرت ابو ہر برہ نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فر مایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہواور وہ اپنے <u>حصے کے</u> بھذرا سے آزاد کردیے تواگروہ مالدار ہے تواس کی تکمل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے۔

( ١٠٠٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بُنَ آنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ [صححه البحارى (٨٦٤ه)، ومسلم (٢٠٨٩)، وابن حبان (٤٨٧).

(۱۰۰۵۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی طلیلائے (مردکو) سونے کی انگوٹھی ہے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٠٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْمَ الْكَفَّيْنِ [وَالْقَدَنَئِنِ لَمُ أَرْ بَعْدَهُ مِثَلَهُ].

(۱۰۰۵ مرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئاسے مردی ہے کہ نبی مالیا کی ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، میں نے آپ ٹاٹٹیٹا کے بعد آپ ٹاٹٹٹا جیسا کوئی نہیں دیکھا۔

( ١٠٠٥٥ ) حَلَّتُنَا

(١٠٠٥٥) مارے پاس وستیاب نسخ میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا ' کھا ہواہے۔

### 

( ١٠.٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَجَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ دِينَارٍ قَالَ شَمِعْتُ شَلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِرَاحِعَ ٧٢٩٣]

(۱۰۰۵۲) حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهِ عَمْ وَی ہے کہ بی اللّٰه عَنْ اللّٰهِ عَنِ أَبِی حَصِینٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَکُوانَ أَبَا صَالِح یُحَدّثُ عَنِ أَبِی ﴿ ١٠٠٥) مَذَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ أَبِی حَصِینٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَکُوانَ أَبَا صَالِح یُحَدِّثُ عَنِ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ أَبِی حَصِینٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَکُوانَ أَبَا صَالِح یُحَدِّثُ عَنِ أَبِی هُریَ وَسَلّمَ مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی إِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَصَوَّرُ بِی أَوْ قَالَ شُعْبَةً لَا یَتَشَدُّهُ بِی [راحع ٩٣٠٥]

(۱۰۰۵۷) حضرت ابو ہر ریرہ و جائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ نِي اَرشَا دَفَر مایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہوجائے ،اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کر نے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ١٠٠٠هم ) وَمَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ٥٩٣٠م]

(١٠٠٥٤م) اور جو خص جان بوجه كرميري طرف كسي جمو في بات كي نسبت كريه اسدا پنا محكانه جنم ميس بناليزا جا ہے ـ

( ١٠.٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَدْلُكَ قَالَ حَجَّاجٌ أَوَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(۱۰۰۵۸) حضرت الوَّهريره وَلِيَّنْ َے مروى ہے كَه الكِّ مرتبه نبي النِّلا نے فرمایا كیا میں تنهیں جنت كا ایک خزانه نه بتاؤں؟ فرمایا یوں کہا کرو''وَ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

( ١٠.٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ [راحع: ٧٩٣٧]

(۱۰۰۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ کے مروی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھلوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

(١٠.٦٠) اَحَدَّتُنَا عَبُهُ الرَّخْمَنِ بُنُ مَهُدِئً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ اشْتَوَى شَاةً فَوَ جَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُوَ بِاللّٰحِيَافِ فَلْيُوكُ مَنْ اشْتَوَى شَاةً فَوَ جَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُو بِاللّٰحِيَافِ فَلْيُودُةَهَا إِنْ شَاءَ وَيَرُدُ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو [راحع: ٨٩٩٤].

(۱۰۰ ۱۰) جعزت ابوہریرہ رفائقے ہے مروی ہے کہ ہی علیا نے فرمایا جو خص (دھوکے کا شکار ہوکر) ایس بکری خرید لے جس کے

## ﴿ مُنْ الْمَا مَنْ فِي مِنْ الْمُ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِ

ے تھن باند ہددیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھ (اور معاملہ رفع رفع کروے) یا پھر اس جانور کو ہالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک مناع مجور بھی دیے۔

( ١٠٠٦١) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ٱحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَٱرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ يَغْنِى نِسَاءَ قُرَّيْشٍ

(۱۲۰۰۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنَافِیْمَ کو بیفر مائتے ہوئے سنا ہے کہ اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی میں جو بچپن میں اپنی اولا دپر شفق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی میں۔

( ١٠٠٦٢) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صُومُوا لِرُؤُيتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُؤُيتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ [راحع: ٩٣٦٥]

(۱۰۰۷۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مکاٹیٹی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جاند دیکھ کرروزہ رکھا کرو، جاند دیکھ کرعید منایا کرو،اگر جاندنظر نہ آئے اور آسان پراہر چھایا ہوتو تمیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ١٠٠٦٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ قَالَ بَهُزَّ وَفَضْلٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ قَالَ بَهُزَّ وَفَضْلٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [راجع: ٩٩٠]

(۱۰۰۷۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنگانِیُم کو میڈرماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابۂ کرام ڈوگئٹ نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے، یہ جملہ کہ کرآپ مُنگانِی اپناہا تھوائے سریزر کھالیا۔

( ١٠٠٦٤) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [راجع: ٩٧٦٢].

(۱۰۰۷۳) گذشتہ سند ہی سے مردی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُثَاثِیْنَ کو بیٹر ماتے ہوئے ساہے کہ اللہ کے بندوا آپیں میں بھائی جھائی بن کرر ہا کروہ آپیں میں دشتی اور بغض نہ رکھا کرو۔

(١٠٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّهُ هُرَيُوَةً يُحَدِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْبَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْبَةُ مُ وَلَوْلًا اللَّهِ جُرَةً لَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَرَيْرَةً وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَثْمَى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ وَاسَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَثْمَى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ وَاسَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَثْمَى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ وَاسَوْهُ وَنَصَرُوهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَثْمَى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ وَاسَوْهُ وَنَصَرُوهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُولُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولَ الْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِلَةُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُلِّلُولُولُولُولُولُولُ

## هُ مُنالًا اَمُرِينَ بِلِ يَعِيدُمُ كُوْ هِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وادى مين تومين انسار كے ساتھان كى وادى مين جلول كا اگر جمرت ند ہوتى تومين انسار كا ايك فرد موتا ـ

(١٠.٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا [صححه مسلم (٢٥١٥)].

(۱۰۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ و گاٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قبیلہ غفار کی اللہ بخشش فرمائے اور قبیلہ اسلم کواللہ سلامتی عطاء فرمائے۔ عطاء فرمائے۔

(١٠٠٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُكُمْ إِسْلَاهًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [راجع: ٢٣ . ١٠] سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُكُمْ إِسْلَاهًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [راجع: ٢٣] الوالقاسمَ ثَلَيْقِ كُو يَهْ مِاتِ بوئ ساہے كم مِن سے بہترين لوگ وہ بيں جن كافاق التي الله على الله عَلَيْهِ بمول.

(۱۰.٦٩) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ وَالْكُلُتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِى لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا [راحع: ٧٥٣] وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكُلَةُ وَالْمُكِينَ وَهُمِينَ وَهُمِينَ وَهُمِينَ وَالْمَاكِينَ وَهُمِينَ وَالْمَاكِينَ وَهُمِينَ وَهُمُورَينَ مِالَيْدُ وَلَقِي لُوادِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ التَّمْرَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللل

( .٧.٠٠) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسُالُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِراحِع: ٢٥٧٥].

( • ۷-۱۰) اور نبی اکرم کافیوائے ارشادفر مایا جعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرما دیتا ہے۔

(١٠.٧١) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَا يَخْشَى آحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ وَأَسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ تَعَالَى رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ [راجع: ٢٥٧٥].

(اعدوا) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم منافیر اکو یے فرماتے ہوئے سناہے کہ کیاوہ آ دمی جوامام سے پہلے سر

# المُن المَا اللهُ اللهُ

الفائے اور امام تجدہ ہی میں ہو، اس بات سے بیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سرگد ھے جیسا بنادے۔

( ١٠.٧٢ ) وَبِإِسُنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [انظر: ٢٥٢].

(۱۰۰۷) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ملکا گیا کو میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! میں عذا ب قبرے میں وجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کی آ ز مائش ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(١٠.٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ قارِظٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٩٠٩٤]

(١٠٠٧) حفرت الو ہررہ والتائي سے مروى ہے كه نبى مليك نے فرمايا آگ بركى ہوئى چيز كھانے سے وضوكيا كرو۔

(۱..۷٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ الْأَحِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَنتَ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْحِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِنْ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ النَّجِ اللَّهُمَّ النَّجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْحَدِد وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَوّ اللَّهُمَّ الْحِعْلَةِ السِينَ كَسِنِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ [راحعَ: ٢٥٥] الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ ا

(١٠.٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنُ يَخْيَى عَنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقُنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاقِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ بَعُدَمًا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ النَّاهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ

(۱۰۰۷۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ بخدا! نمازیں میں تم سب نے زیادہ نبی علیا کے قریب ہوں، ابوسلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ نماز ظہر،عشاءاور نماز فجر کی آخری رکعت میں "سمع اللہ لمن حمدہ" کئے کے بعد تنوی نازلہ پڑھتے تھے جس میں مسلمانوں کے لئے دعاءاور کفار برلعت فرماتے تھے۔

﴿ ١٠.٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُوَيُرُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا حَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ آبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسُلِمَ [راحع: ٣٣٧٧]. (۲۷۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ نگافٹاہے مروی ہے کہ نبی عالیا کے فرمایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچا شعر کہا ہے وہ لبید کا بید فلا مصرت اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہ امیدین الی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

(۱۰.۷۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً [راحع ٢١٩٣] هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً [راحع ٢١٩] المُعْدِقُ عَنْ النَّهِ مِرِده النَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَنْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً [راحع ٢١٥] عَنْ عَنْ عَبْدِهِ وَلَا فِي عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَنْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً [راحع ٢١٥]

(١٠.٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ إِبْوَاهِيمَ بُنِ عَامِرِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ آبِي هُوَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مَاتَ فَقَالُوا خَيْرًا وَاثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ وَسُلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ وَسُلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّهِ مُنْ وَمَعْنَ وَاحْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّهُ مُنْهَذَاءُ يَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضِ [راحع: ١٠٠١٤]

(۱۰۰۷۸) حضرت ابوہریرہ ٹائٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائق کے سامنے ایک فوت شدہ آ دی کا تذکرہ ہوا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے لگے، نبی طائق نے فرمایا واجب ہوگئی، اسی اثناء میں ایک اور آ دمی کا تذکرہ ہوا، اور لوگوں نے اس کے ہرے خصائل اور اس کی خدمت بیان کی، نبی طائق نے فرمایا واجب ہوگئی، بھر فرمایا کہتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠.٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي

(۱۰۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا میرے نام پر اپنانام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ١٠٠٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ مِنُ ٱكْذَبِ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَ تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [انظر: ٢٧٩،١٥،١٥]

(۱۰۰۸۰) خطرت ابو ہریرہ دلاتھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بد کمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ ریسب سے زیادہ حبوثی بات ہوتی ہے ، کسی کی جاسوی اور لوہ نہ لگاؤ ، ہا ہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسر کے وجو کہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، پغض نہ رکھواور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کررہو۔

(١٠٠٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا حُتَّى يُقْضَى دَفُنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا

# هي مُنالاً احْدِينَ بل بيتِ مَرْم كَرْهُ هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرَيْرَة وَيَعَانَتُ كُو

أَوْ أَحَدُّهُمَ ا مِثْلُ أُحُدٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَتَعَاظَمَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ أَبُنَ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ [صححه مسلم (٩٤٥)، واس حنان (٣٠٧٩)]. [انظر: ٢٠٤٧٣، عُمَرَ لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ [صححه مسلم (٩٤٥)، واس حنان (٣٠٧٩)]. [انظر: ٢٠٤٣].

(۱۰۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا قراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا، حضرت این عمر شاہا کو بیصدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے بہت اہم سمجھا اور حضرت عاکشہ شاہا نے بال سے دریا فت کرنے کے لئے ایک آ دمی کو بھیجا، حضرت عاکشہ شاہا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، اس پر حضرت این عمر شاہا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، اس پر حضرت این عمر شاہا نے کردیے۔

( ١٠٠٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُطُوِّسِ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطُوِّسِ فَحَدَّثَنِي عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيُوةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطُوَ يَوْمُنَّا مِنْ رَمَضَانَ مِنَ غَيْرِ رُخُصَةٍ رَخَصَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ اللَّهُو وَإِنْ صَامَهُ [راحع: ١٩٠٠]

(۱۰۰۸۲) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ دے یا تو ڑ دے،ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز سے کا بدلہ نہیں بن سکتے۔

( ١٠.٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ الْمُطَوِّسِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ النَّمُ وَلَا يَعْفَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ النَّمُ اللَّهُ وَإِنْ صَامَهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثِنِي عُمَارَةٌ عَنِ أَبِي الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَكَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي وَاجْعَ إِلَى الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَكَوْسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَكَوْسٍ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي وَاجْعَ إِلَى اللّهُ مِنْ أَلِيلًا لَا اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَإِنْ صَامَهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثِينِي عُمَارَةٌ عَنِ أَبِي الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَكَالًا سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثِينِي عُمَارَةٌ عَنِ أَبِي الْمُعَلِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَلَوْسِ فَلَوْسُ فَلَالِكُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ صَامَهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثِينِي عُمَارَةً عَنِ أَبِي الْمُعَلِّسِ فَلَوْسُ فَلَعَلَى مِنْ أَيْنِي إِلَى الْمُعْلِقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَقُ مِنْ أَنْ عَلْمُ عُلَالًا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقِيلًا عَلْمَالًا عَلْمَالُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعْلِقُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الْ

(۱۰۰۸۳) حفرت ابو ہریرہ ڈلٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا جو خض بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ دے یا تو ر دے سماری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے کا بدلینہیں بن سکتے۔

( ١٠٠٨٠م ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ أَبُو الْمُطُوِّسِ

(۱۰۰۸۳) گذشته حدیث آن دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۰۰۸ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنِ أَبِيدٍ فَلَدَّكَرَهُ (راحع ٢ ، ١٠ ) و المُعَالَى عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنِ أَبِيدٍ فَلَدَّكَرَهُ (راحع ٢ ، ١٠٠ ) كُذَشته عديث الدوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ١٠٠٨٥) حُدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ أَشْعَتَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْعُسُلُ [انظر ٧١٩٧]

## هي مُنالِه اَفَانَ بُل يَنْ سُرِّم الْهِ الْمُحَالِي اللهِ مُعَلِّمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۱۰۰۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جب مردا بی بیوی کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے اورکوشش کرلے تواس پرغسل واجب ہوگیا۔

( ١٠.٨٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمُوو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَظْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [انظر: ٢٣٢١]

(۱۰۰۸۱) حضرت ابو ہر پرہ دفائقہ سے مرؤی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی طلیقا ہے مشرکیین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریا فت کیا تو نبی طلیقانے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیا دہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیااعمال سرانجام دیتے۔

( ١٠.٨٧) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِى رَافِعِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ أَبِى رَافِعِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَانْخَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَقَالَ آيْنَ كُنْتَ قَالَ كُنْتَ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ كُنْتَ قَالَ كُنْتَ لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَكُوهُتُ أَنْ أَجَالِسَكَ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ إِللَّهِ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ إِلَى اللهِ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ إِلَى اللَّهُ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

(۱۰۰۸) حفرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبد مدیند منورہ کے کسی راستے میں ناپا کی کی حالت میں میری ملاقات نبی علیا سے ہوگئی، میں موقع پاکر پیچھے ہے کھ سک گیا، اور اپنے خیصے میں آ کر عنسل کیا اور دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نبی علیا مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میں ناپا کی کی حالت میں تھا، جھے ناپا کی کی حالت میں آپ کے ساتھ میلے ہوئے اچھا نہ لگا نبی علیا نے فر مایا مؤمن قونا پاک نہیں ہوتا۔

( ۱۰.۸۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ [راجع: ٢٤١٣].

(۱۰۰۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے لوگوں کوصد قد کرنے کی ترغیب دی الیک آ دبی کہنے لگا

کداگر میرے پاس صرف ایک وینار ہوتو؟ فر مایا اسے اپنی ذات پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کداگر ایک وینار اور بھی ہوتو؟

فر مایا اپنی بیوی پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کداگر ایک وینار اور بھی ہوتو؟ فر مایا اسے اپنے بچے پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کہ

اگر ایک وینار اور بھی ہوتو؟ فر مایا اسے اپنے خادم پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کداگر ایک وینار اور بھی ہوتو؟ فر مایا تم زیادہ بہتر

سمجھتے ہو۔

(١٠٠٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الْأَعُمَشُ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَهُ وَارْقَهُ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقُوَّوُهَا

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

﴿ (١٠٠٨٩) حضرت الوہریرہ اللہ الوسعید خدری اللہ اللہ علیہ مروی ہے کہ قیامت کے دن حال قرآن ہے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا محکانہ اس آخری آیت پر ہوگا جوتو پڑھے گا۔

(١٠٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مُنْصُورٍ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ آخْبَرَنَا عَبَّادٌ الْمَعْنَى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّى آحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُونَهُ أَوْ لِنَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُها بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحْدِكُمْ كَمَا يُربِّى آحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُونَهُ أَوْ فَلُونَهُ أَوْ فَلُونَهُ أَوْ فَلُونَهُ أَوْ فَلُونَهُ وَهُو اللَّهُ الرَّبَا وَيُربِّيهِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَهُو الَّذِي فَعَيْدُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْثِى الصَّدَقَاتِ [راحع ٢٦٢٢]

(۹۰،۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئٹ مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا بندہ جب حلال مال میں ہے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرمالیتا ہے اور جس طرح تم میں ہے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچ کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے ، ای طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے ، جتی کہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں بڑھتے وہ ایک لقمہ بہاڑ کے برابر بین جاتا ہے۔

( ١٠٠٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعِنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدُ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٧٤٦٨].

(۱۰۰۹۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جس نے میری اطاعت کی ، ورحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی ، اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی ۔ کی ، اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی ۔

( ١٠.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ النَّصُو بُنِ أَنَسٍ قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ [راجع: ٧٩٢٣].

(۱۰۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ بڑگتا ہے مروی ہے کہ نبی نظیفانے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ آیک کو دوسری پرتر نیج ویتا ہو(ناانصافی کرتا ہو) وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا جسم فالج زدہ ہوگا۔

( ١٠٠٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ كَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهٌ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُوِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [راجع: ٧٤٢].

## وي مُنالِهُ امْرِينَ بل يَوْمِنْ اللهُ الل

(۱۰۰۹) چھزٹ ابو ہریرہ وٹائٹ سے مرفو عامروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدا تی ہوتو اپنا ہاتھ کی برتن میں اس وقت تک ندڑا لے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کدرات گھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ١٠٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ آنَةً رَأَى قَوْمًا يَتَوَصَّنُونَ مِنُ الْمَطْهَرَةِ
فَقَالَ ٱسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنُ النَّارِ [راحع ٢١٢]
فقالَ آسْبِغُوا الْوُصُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلْ لِلْعَرَاقِيبِ مِنُ النَّارِ [راحع ٢١٢]
(١٠٠٩٣) محمد بن زياد كهتم بيس كه ايك مرتبه حضرت أبوبريه بِنَاتُنَ في يحمد لوكول كو ديكها جو وضوكر رہے ہے، حضرت ابوبريه بن ثانو بريه بن في الله عنه الله عنه الله عنه بن الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

( ١٠٠٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْهَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ [راحع: ٩٣٠١]

(٩٥ -١٠) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹائنڈے مردی ہے کہ نبی الیّا نے فرمایا وضواسی وقت واجب ہوتا ہے جب آ واز آئے یا خروج رہے ہو۔

( ١٠.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ آرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومَنَّ آخَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ آذَى مِنْ غَائِطٍ أَوْ بُولٍ [راجع: ٩٦٩٥]

(۱۰۰۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر ماً یا جب کسی کو پیشاب پا خانہ کی ضرورت ہوتو وہ نماز کے لئے گھڑانہ ہوٹ

(١٠.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذَنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٩٣٠٤].

(۱۰۰۹۷) ابوالشعثاء محاربی بین کی این کے بین کہ ایک مرحبہ نماز عصر کی اذان کے بعد ایک آ دمی اٹھا اور مجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہر رہ ڈائٹڈ نے فرمایاس آ دمی نے ابوالقاسم مَثَاثِیْتُا کی نافر مانی کی۔

(١٠٠٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى حَدُرَدٍ الْأَسُلَمِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَرَقَ آحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَرَقَ آحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي ثَنُو مِنْ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَرَقَ آحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالًا لِمُنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالًا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالًا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالًا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيَّالُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْوَالِمُ وَلِيَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهُ وَلَا لَهُ إِلَيْهُ وَلَا لَكُولُهُ فِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ لِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِيْمِ الْعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمِنْ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَالَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقُولُ وَلِي الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۱۰۰۹۸) حضرت ایو ہر رہوہ تائیز ہے مروی ہے کہ نی علیا نے فر نایا اگرتم میں سے کوئی محض مجد میں تھو کتا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ خوب زیادہ مٹی کھود لے ،ورندا پنے کبڑے میں تھوک لئے۔

( ١٠.٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ أَيَا هُرَيْرَةَ صَلَّى صَلَاةً تُجَوَّزَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ هَكَذَا كَانَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ نَعَمُ وَأَوْخَزَ (راجع: ١٤١٠)

# اهم مناله العَيْن بن يَنْ مَرَّ كِلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۰۰۹۹) ابوخالد مُنظم کہتے ہیں کرایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو کو مخضرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان سے بوچھا مکنہ کیا نبی ملیقا بھی اسی طراح کونماز پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹونے فرمایا ہاں! بلکہ اس سے بھی مخضر۔

( ١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِئْدَ الْأَيْمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٢٧١٦٩]

(۱۰۱۰۰) حضرت الوہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور منو ذن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااور مئو ذنین کی مغفرت فرما۔

(١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَوَّزُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ [انْظر ٢١٠٨٠٣،١٠٣١]

(۱۰۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایا (جبتم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو) ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نماز یوں میں عمررسیدہ ،کمزوراورضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں۔

(١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقُلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَّاءِ وَالْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوُهُمَا وَلَوْ حَبُواً [راحع: ١٤٨٢]

(۱۰۱۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائن سے مروی ہے کہ نی الیہ نے فر مایا فجر اور عشاء کی نمازی منافقین پرسب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں ، ادرا گرانہیں ان دونوں کا ثواب پتہ چل جائے تو وہ ان میں ضرور شرکت کریں اگر چرانہیں گھنوں کے بل بی آ ناپڑے۔ (۱۰۱۳) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَو بُنُ بُرُ قَانَ عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْأَصَمِّ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

(۱۰۱۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی طایقائے فرمایا میرا دل جا ہتا ہے کہ اپنے نو جوانوں کو حکم دوں کہ ککڑیوں کے گٹھے جمع کریں ، پھرایک آ دمی کو حکم دوں اور وہ نماز کھڑی کر دے ، پھران لوگوں کے پاس جاؤں جونماز با جماعت میں شرکت نہیں کرتے اور ککڑیوں کے کٹھوں سے ان کے گھروں میں آگ لگادوں۔

(عَدَانِهُ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنُ سَغْدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هُرُمُزٌ عَنِ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُّ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [راحع: ٥٥٥٧].

(۱۰۱۰ ) حضرت ابو ہر آیں و ٹائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جعد کے دن نما نے فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دبر کی تلاوت فرماتے تھے۔

#### 

( ١٥٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَّ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِي ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَتُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَتُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ ﴿ فَمَا أَدْرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَأَتِمُوا [راحع: ٢٤١٩].

(۱۰۱۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فر مایا جب نماز کے لئے آیا کرونو اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جنتی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔

(١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الّذِي يَرْفَعُ رَّأَسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ [راحع: ٢٥٢٥].

(۱۰۱۰ ) حضرت ابوہر ریرہ ڈاٹنٹؤ سے مروی ہے کہ نبی غلیثانے فرمایا کیاوہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اور امام مجدہ ہی میں ہو،اس بات نے بیس ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگدھے جیسا بنا دے۔

( ١.١.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ [راجع: ٩٠٠٥].

(١٠١٠) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے کمرکسنے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ١٠١.٨) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مَرَّةً وَيُعْلَمَ مَا بَقِيَ مَا هِيَ [راحع: ٩٠٠٥].

(۱۰۱۰۸) حضرت ابو ہر رہ دلائن سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے تقسیم ہے قبل مال غنیمت کی خرید وفر وخت سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠١٠٩ ) قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمَاوِ حَتَّى تُخْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ [راجع: ٩٠٠٥].

(١٠١٠١) اورنى عليهان برآ فت يحفوظ مون سقبل كيل كرخريد وفروخت سيمنع فرمايا ب

( ١٠١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ٱخْسَنْهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ [راحع: ٧٣٩٦].

(۱۰۱۱۰) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھئے سے مروی ہے کہ نبی مالیکانے فر مایا تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ

ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں ، اور تم میں سب ہے ، کہترین وہ ہیں جواتی عورتوں کے حق میں اچھے ہوں۔

ُ (١٠١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِى مَمُّلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلِّهِ فِى مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبُدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ [راحع: ٧٤٦٢].

(۱۱۱۱) حضرت ابو ہریرہ رہ اٹھنے ہے مروی ہے کہ نبی میں ایس نے فر مایا جس مخص کی کسی غلام میں شراکت ہواوروہ اپنے جھے کے بقدر

### 

اسے آزاد کردے تو اگروہ مالدار ہے تو اس کی کمل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے اور اگروہ مالدار نہ ہوتو بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لئے غلام سے اس طرح کوئی محنت مزدوری کروائی جائے کہ اس پر بوجھ نہ بنے (اور بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعدوہ کمل آزاد ہوجائے گا)

( ١٠١١٢ ) حَلَّثْنَا يَحْيَى قَالَ حَلَّثْنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَلَّثْنَا صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٩٥٩٩].

(۱۰۱۱۲) حفرت الوہ ریرہ النظائی سے مروی ہے کہ بی علیہ اساد قرمایا جوش میت کوشل دے، اسے چاہیے کہ نود بھی خسل کرلے۔ (۱۰۱۱۲) حَدَّثَنَا یَحْیَی وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی إِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَشَبَّهُ بِی [راجع: ۹۳۱۳]

(۱۰۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹینے آرشاوفر مایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ۱۰۱۱٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَوِيَّا قَالَ حَدَّثِنِى عَامِرٌّ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشُرَبُ لَبَنُ اللَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِى يَشُرَبُ وَيَرُكَبُ نَفَقَتُهُ [راجع: ۲۱۷]

(۱۰۱۱۳) حضرت ابوہریرہ ڈائٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ٹالیٹانے ارشاد فر مایا اگر جانور کو بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوایا جائے تو اس کا چارہ مرتبن کے ذھے واجب ہو گا اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جا سکتا ہے ، البتہ جوشخص اس کا دودھ پیے گااس کا خرچہ بھی اس کے ذھے ہوگا اور اس پرسواری بھی کی جاسکتی ہے۔

( ۱۰٬۱۰ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ الْوَتُو قَالَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْعُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راحع ٢١٣٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ الْوَتُو فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْعُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راحع ٢١٣٨] (١٠١٥) حفرت الو بريه رَفَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهِ مَعَ مِر عَلَيْ سَلَّا أَيْنَا فَيْ فَيْنَ يَيْرُولَ كَى وصيت كى بر مِن انْبِيلِ مر ت وم اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ كُلُ شَهْرٍ وَالْعُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راحع ٢١٥]

٠ سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ بَرِمِهِنِي مِينَ تَيْن ون روز ور کھنے کی۔ ﴿ جَمْعَہُ فَكُونَ مِنْ كُونَ وَ وَ وَاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِواهُ إِلَّا الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ [راحع: ٢٤٠٩].

### هي مُنالاً احَدِينَ بل يُنظِيمَ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۰۱۱۱) حضرت ابو ہر برہ ڈائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ١٠١١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْأَغَرُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٧٤٧٥].

(۱۰۱۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنْ مُحَمَّدٌ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راحع: ٧٨٨٢]

(۱۰۱۱۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پر سبحان اللہ کہنے کا تھم مردمقتد یوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا تھم عورتوں کے لئے ہے۔

( ١٠١٩) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْمَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كُلْبًا نَقَصَّ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاظٌ إِلَّا كُلْبَ خَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ [راجع: ٧٦١٠].

(۱۰۱۱۹) حضرت ابو ہر ریرہ دلی تنظیہ مروی ہے کہ نبی علیظائے فر مایا جو مخص شکاری کتے اور کھیت یار بوڑ کی حفاظت کےعلاوہ شوقیہ طور پر کتے پالے،اس کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیراط کے برابر کمی ہوتی رہے گی۔

( ١.١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى ضَمْضَمْ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ [راحع، ٧١٧٨].

(۱۰۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ بٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نام نے حکم</sup> دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دو کالی چیز وں لیتنی سانپ اور بچھوکو'' مارا جاسکتا ہے۔

(١٠١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَراحِع: ٧١٧٩].

(۱۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ بھٹنے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے فر مایا جو تخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روڑے رکھے،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا ئیں گے اور جو تخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قد ر میں قیام کرے،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا ئیں گے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَ أَبُوعَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَذَكُرًا مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالًا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا [راجع: ٧٧٠] ( ١٠١٢٢ ) كُذشته عديث اس دوسرى سند سے جى مروى ہے۔

#### الله المرابي ا

(١٠١٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِم بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَيِنَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَيِنَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي اللَّهُ الل

( ١٠١٢٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہربرہ طالبینہ ہے مروی ہے کہ نبی طالبی نے فر مایا جس مسلمان کے تین نابالغ بیچے فوت ہو گئے ہوں،اییانہیں ہوسکتا کہ دواس کے باوجود جہنم میں داخل ہوجائے الآیہ کوشم پوری کرنے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا)

( ١٠١٢٥) حَدَّثَنَا يَحُيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثِنِى الزُّهُوِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا قَالَ يَحْيَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ [راحع: ٥ ٧١٨].

(۱۰۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا اسلیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بچیس در جے زیادہ ہے۔

(١٠٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَغْنِى مَوْلَى بَنِى مَخْزُوم عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَآوَّلُ زُمُرَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ النَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَآوَّلُ زُمُرَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ صُورَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبُدُرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَشَدٌ ضَوْءِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ هُمُ مَنَازِلُ بَعْدَ ذَلِكَ وانظر ٢٣٥، ٢٥٥٥ [].

(۱۰۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا یوں تو ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنت میں میری امت کا جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ،ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والاگروہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے۔

## هي مُنالًا اَمَانُ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ ا

( ۱۰۱۲ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمُ آحَدٌ دَاخِلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُّولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ [راحع: ٧٤٧٣].

(۱۰۱۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا تم میں ہے کسی شخص کواس کاعمل جنت میں واخل نہیں کراسکتا، صحابۂ کرام مخالفان نے بوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الا مید کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے وُھانپ لے۔

( ۱۰۱۲۸ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠٢٠]. ( ١٠١٢٨ ) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠١٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُحْلِسُهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُحْلِسُهُ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ [قال الترمذي حسن صحيح قال الألباني صحيح (ابن ماحة: ٣٢٨٩، الترمذي: ١٨٥٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۱۲۹) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹوسے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکا کرلائے تو اسے جاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کرکھانا کھلائے ،اگراییانہیں کرسکٹا تو ایک لقمہ ہی اسے دے دے۔

( ١٠١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ذَكُوَانُ أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَوِيَّةٍ تَخُوْجُ وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَلَوَدِدُتُ أَنِّى قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ [راجع: ٢٧٦].

(۱۰۱۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹوئے مروی کے کہ نبی علینا نے ارشاً دفر مایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں راہِ خدا میں نکلنے والے کسی سر بیا ہے کہ میں راہِ خدا میں نکلنے والے کسی سر بیا ہے کہ میں راہِ خدا میں نکلنے والے کسی سر بیا ہے کہ بیاد کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ۔ پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ۔

(۱۰۱۲۱) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَجْلَانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُئِلً

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُحُوبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدُنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلكَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُحُوبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدُنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلكَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُحُوبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدُنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلكَ

(۱۰۱۳۱) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُحُوبِ الْبَدَانِةِ فَقَالَ الْوَالِي الْمُشْمَعِلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُحُوبِ الْبَدَانِةِ فَقَالَ الْوَكُنِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُحُوبِ الْبَدَانِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُحُوبِ الْبَدَانِةِ فَقَالَ الْوَكُنِهُا قَالَ إِنَّهَا بَدُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْقَالَ الْوَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُولُولُ الْعَرْفُ الْعُلْقُولُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْ

# الله المؤرن بل المؤرن بل المؤرن بالله المؤرن بالمؤرن بالمؤرن

كدية ترباني كاجانورى، نى اليان في محرفر مايا كداس يرسوار موجاؤ

( ١٠١٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهُوِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٱنْصِتُ فَقَدُ لَغَا [راجع: ٧٦٧٢]

(۱۰۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ والنظرے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کویفر ماتے ہوئے ساہے کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بید کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

( ١٠١٣) حَدَّقْنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنِ أَبِى هُوَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ المَّعْمُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ الْمُعْمُولِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ [راجع: ٩١٧٦].

(۱۰۱۳۳) حضرت ابو ہر رہے ہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو محض طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو مخص غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

( ١٠١٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٦٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٣٦٥٦].

(۱۰۱۳۴) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھئا سے مروی ہے کہ ٹی علیٹھ نے فرمایاتم بنی اسرائیل سے روایات بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠١٣٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَّرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ أَبِى بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِى هُوَيَّا إِلَى بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِى هُوَيَّا إِلَى مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُوَ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِى هُوَيِّ فِهُ أَفْلَسَ فَهُو الرَّحْقِ بِهِ [راحع: ٢١٧٤].

(۱۰۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُٹاٹیؤ کے ارشاد فر مایا جس آ دی کومفلس قرار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہا بنا مال مل جائے تو دوسرول کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٠١٣٦) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤُ

(۱۰۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ زاتھ سے مروی ہے کہ بی طیاب نے فر مایاروزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں مجم کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی جاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوج کرنا

چاہے تواسے یوں کہددینا جائے کہ میں روز ہے ہول۔

(۱.۱۳۷) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ و حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُرْآنَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُرْآنَ الْفَجُو إِنَّ قُوْآنَ الْفَجُو إِنَّ قُوْآنَ الْفَجُو إِنَّ قُوْآنَ الْفَجُو كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ إِقَالِ الترمذي: حسن صحيح الله الله المُوادَة عَنْ ١٠٤٠ الترمذي: ٣١٥٥).

(۱۰۱۳۷) حفرت ابن مسعود الله تفاور ابو ہریرہ الله تا سے مروی ہے کہ نبی الله ان آیت قرآنی اِنَّ قُوْآن الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُو دًا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔

(۱۰۱۳۸) حَدَّثَنَا يَنُعَيى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ابُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقْهُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ إِرَاحِعَ ٢٠٢١ (١٠١٣٨) حضرت ابو جريره فِالفَّاسِ عروى ہے كہ نبى طِيَّا نے فرَّ ما يا تمہارے ياس الل يمن آئے بيں ، بياوگ نرم دل بين اور ايمان ، حكمت اور فقد الل يمن ميں بہت عمدہ ہے۔

( ١٠١٢٩ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرُنَا الْمُثَنَّى قَالَ قَتَادَةُ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَشَاجَرْتُمُ أَوْ اخْتَلَفُتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَدَعُوا سَبْعَ أَذُرُعُ [راحع: ٩٥٣٣]

(۱۰۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹٹائٹٹٹ نے فرمایا جب رائے کی پیاکش میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواسے سات گزیرا تفاق کر کے دور کرلیا کرو۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِلُمَّنِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمُ اراحِع ٢٤٦٤

إِلَى رَبِّى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الْعَبُدُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَوِيوِهِ قَالَ قَلْمُونِي بِي إِراحِيهُ ١٧٩٠١ سَوِيوِهِ قَالَ قَلْمُونِي قَلْمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالَ وَيُلَكُمُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي إِراحِيهُ ١٧٩٠١ ١٠١٣) عدارَ حَلَ بَن مِهِ إِن مُسَلِّدُ كُمْ مِن كَرِص وقت حضرت الوجريرة اللهُ كَا وفات كاموقِع قريب آبا تووه فرمانے لِكَ

(۱۰۱۴) عبدالرحمٰن بن مبران سُنَتُ كَبِتِ بِيل كه جس وقت حضرت ابو بريره ظائمة كى وفات كا موقع قريب آيا تو وه فرمانے لگے جمھ پركوئى خيمه ندلگانا، ميرے ساتھ آگ ندلے كرجانا، اور مجھے جلدى لے جانا كيونكه ميں نے نبى عليه كوييفرماتے ہوئے سنا

#### هي المنالة المؤرن بل يهيد متوا الله المعالية ال

ہے جب کسی نیک آ دمی کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آ گے جیجو، مجھے جلدی آ گے جیجو، اور اگر کسی گنا ہگار آ دمی کو چار پائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس! مجھے کہاں لیے جائے ہو؟

(١٠١٤٠) حَلَّاتُنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ يَأْفِي بْنِ أَبِي نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ نَصُلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حبان (٢٩٩٠) وقد حسنه الترمذي قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ نَصُلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حبان (٢٩٩٠) وقد حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩٥٧، الترمذي: ٢٧٠٠، النسائي: ٢٧٦٦): [انظر: ٢٠١٤٣].

(۱۰۱۴۲) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر ما یا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگا کی جاسکتی ہے۔

( ١٠١٢ ) وحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنُبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي أَخِمَدَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۱۴۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا [راحع: ٩٥٨٤].

(۱۰۱۳۳)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹبی علیٰتانے فر مایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ١٠١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ْكَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ [راجع: ٧٧٣٩].

(۱۰۱۴۵)حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰد ٹَٹائٹٹِز کُٹے فر مایا شراب ان دودرختوں سے بنتی ہے ، ایک تھجور اورا یک انگور۔

( ١٠٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنِ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُوَيَّانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنِ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُوَيَّامًا فَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ هُوَيْدَةً قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ (١٠٤٤٤). [انظر: ٢١٠٢١ / ٢٤٧ (٢٠ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَلْ مَا عَلَيْهِ وَلَمَنْ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَا عَالَى مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَى مَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَالَمُ عَلَيْهِ وَلَمَا مُعْلَمًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَا عَلَيْهِ وَلَهِ وَلَكُمُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُمُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُونَ وَلَيْهُ وَلِمُ لَمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْكُونَا وَالْعَلَيْكُولَامُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا لَكُونَا وَالْمَعْلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُونَا الْعَلَيْلُونَا الْعَلَيْمُ الْعُلَالِي عَلَيْكُونَا لَعَلَى عَلَيْكُونَا وَالْعَلَى عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۱۰۱۳۷) حفرت ابو ہریرہ وٹائٹ فرماتے ہیں کہ نبی ملیٹانے مجھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا ،اگر تمنا ہوتی تو کھا لیتے اوراگر تمنا ندہوتی توسکوت فرمالیتے۔

(١٠١٤٧) حَلَّتَنِى يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَلَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ اتَّبُعَهَا حَتَّى تُوضَّعَ فِى الْقَبُرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُلِهِ [صححه مسلم (٩٤٥)]. [راحع: ٩٤٩٩].

#### هي مُنالاً احَدُرُن بل يَنْ مِرْمُ الْمُحْدِينَ فَي اللهُ ال

(۱۰۱۲) حضرت ابوہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو تخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر تو اب ملے گا اور جو شخص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہا' اسے دو قیراط کے برابر تو اب ملے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہریرہ نگائٹ سے بوچھا قیراط سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا احدیباڑ کے برابر۔

( ١٠١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّ

(۱۰۱۳۸) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قرآن میں جھڑنا کفر ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجْنَ تَفِلَاتٍ [راجع: ٩٦٤٣]

(۱۰۱۴۹) حضرت ابو ہریرہ بخافیٰؤے مروی ہے کہ نبی طائیٹا نے فر مایا اللہ کی بندیوں کومجد میں آنے سے نہ رو کا کرو، البتہ انہیں جائے کہ وہ بناؤ سنگھار کے بغیر عام حالت میں ہی آیا کریں۔

( .١٠٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [احرحه الدارمي (١٧٧٦). قال شعيب صحيح وهذا اسناد حسن] [راحع: ٨٥٣١].

(۱۰۱۵) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طلیکانے فر مایا روز ہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے ، چنانچہ جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا ،اور روز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠١٥) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفُسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفُسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا [راحع: ٢٥١٩].

(۱۰۱۵۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِيَّةُ آنے ارشاد فر مایا چویائے کا زخم رائیگاں ہے ، کئو کیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے ، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے ، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ، اس میں ٹمس (یانچواں حصہ ) واجب ہے۔

( ١٠١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى

### الاع المارا من المارا من المرابع من المعالم ال

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَحْتَبِى بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [راحع: ٩٥٨٢].

(۱۰۱۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دونتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ یہ کہانسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اند ہوا دربیر کہ نماز پڑھتے وفت انسان اینے از ارمیں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ١٠١٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا [راحع: ٤٤ ٧١].

(۱۰۱۵۴) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی الیا اپنے ارشا دفر مایا جب امام تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب دہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

(۱۰۱۰) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ أَبِى حَاذِمٍ قَالَ آتَيْنَا أَبَا هُرَيْوَةً نُسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاتَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاتَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاتَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ أَعْقَلَ مِنِّى فِيهِنَّ وَلَا أَحَبَّ إِلَى آنُ أَعِى مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَّ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيهِنَ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَّ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَّ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَرَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الْولَ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ١٠٥٥ه م / ١) وَاللَّهِ لَأَنْ يَغُدُّو أَحَدُّكُمْ فَيَخْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَيعَهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ وَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ يُؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ يُؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم (٢٤٠٤)]. [راحع: ٤٧٩٧].

(۱۵۵ مام/۱) بخدااتم میں سے کوئی آ دمی رس لے اور اس میں لکڑیاں بائدھ کراپنی پیٹے پرلا دے اور اس کی کمائی خود بھی کھائے اور صدقہ بھی کرے ، بیاس سے بہت بہتر ہے کہ وہ کسی آ دمی کے پاس جا کرسوال کرے ، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ او پر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقہ میں ان لوگوں سے ابتداء کروجو تمہاری

و مدداری میں ہوں۔۔

( ١٠٥٥ م / ٢ ) وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ١٥٥١].

(١٠١٥-١م/٢) اورروز ودار كے معدى جبك الله كنزويك مشك كى خوشبوسے زياد وعده ہے۔

( ١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِوَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٨٩٩١].

(۱۰۱۵۲) حضرت ابو ہریرہ ظافی اور ابوسلمہ ڈاٹیز سے مروی ہے کہ ٹی ملیگانے فرمایا بچے بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پیتر ہوتے ہیں۔

( ١٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ آخْبَرَنِى عَلِى بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِتِي عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُوَدَيْنَ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ [راحع: ١٧٨].

(۱۰۱۵) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نما زبھی'' دو کالی چیز ول یعنی سانپ اور بچھوکو'' مارا جا سکتا ہے۔

( ١٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ أَبِي بَكْوِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [صححه مسلم (٦٤٩)]

(۱۰۱۵۸) حضرت ابوہریرہ نٹائٹٹ مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اسکیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچپس در ہے زیادہ ہے۔

( ١٠١٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُو يُنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [راجع: ٩٦٧٧].

(۱۰۱۵۹) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا مسلمان کی جان اس وفت تک لنگی رہتی ہے جب تک اس پر تہ ہز

( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

(۱۱۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠١٦) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢١)، وابن حبان (١٧٤)] [انظر: ١٠١٦٢].

(١٠١٦) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ہی علیہ انے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قبال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ نه کہدلیں، جب وہ بیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا الا بیر کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذھے ہے۔

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو آخْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَةُ [راجع: ١٠١٦]

(۱۰۱۲۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنُ الْخَيْلِ [راجع: ٧٤٠٢].

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیظاا یہے گھوڑ ہے کو نا پیند فر ماتے تھے جس کی تین ٹانگوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ یاتی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ١٠٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفُقَةً فِيهَا حَرَسٌ وَلَا كُلْبٌ [راحع: ٢٥٥٧]

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیا اس قالے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹیاں ہوں۔

( ١٠١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَنَدَامَةً قَالَ حَجَّاجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبنُسَتِ الْفَاطِمَةُ [راحع: ٩٧٩].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دو عالم مُلُٹٹی ارشاد فر مایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور حرص کرو گے، لیکن سے حکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی، پس وہ بہترین دودھ پلانے اور بدترین دودھ چھڑانے والی ہے۔

( ١٠٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكُرُمَ فَإِنَّمَا الْكُرُمُ الرَّجُلُ الْمُسُلِمُ [راحع: ٢٧٨٦].

(١٠١٦١) حضرت ابو بريره ظائمة سے مروى ہے كہ نبى الله ان فرمايا الكور كے باغ كود كرم "نه كها كرو، كونكه اصل كرم تو مرو

مؤمن ہے۔

(١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْوِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمٌ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بِقَدَرٍ [راحع: ٩٧٣٤]

(۱۰۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ شرکین قریش نبی علیہ کے پاس مسلمہ تقدیر میں جھڑتے ہوئے آئے ،اس مناسبت سے بیر آیت نازل ہوئی "جس دن آگ میں ان کے چہروں کھلسایا جائے گا توان سے کہا جائے گا کہ عذابِ جہنم کا عزہ چکھو، ہم نے ہر چیزکوایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔"

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ يَعْنِى اللَّيْشَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ سَمِعَهُ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راحع ٢٩٣] عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا مَضَى قَالَ اللَّهُمَّ ازُوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راحع ٢٩٣]

(۱۰۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنزے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پر جانا چاہ رہا تھا، کہنے لگایار سول اللہ! جھے کوئی وصیت فرماد بیجئے، نبی مائیلا نے فرمایا میں تنہیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تکبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اللہ! جھے کوئی وصیت نرماد تین کو لیسٹ دے اور اس پر سفر کو آسان فرما۔ الشخص نے واپسی کے لیے بیشت پھیری تو نبی ملیلا نے فرمایا اے اللہ! اس کے لئے زمین کو لیسٹ دے اور اس پر سفر کو آسان فرما۔ ( ۱۰۱۹ ) حکد تنا و کیسٹ کے نیاد موٹ کی اور میں اللہ مسلکی اللہ مسلکی اللہ میں میں میں کہ کوئی میں میں اللہ کی نفیسی بیدو کو اندا کی میں کہنو کو گھا فی سبیل الله وراجع: ۱۷٤۷۲

(۱۰۱۹) حضرت ابو ہریرہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کسریٰ کے بعد کوئی کسریٰ ندرہ گااور قیصر کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے نزانے راہِ خدا میں ضرور ترج کرو گے۔ ( ۱۰۱۷) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حَکِیمِ الْأَثْوَمِ عَنِ آبِی قَصِیمَةً عَنِ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتی حَائِضًا آوْ امُوآةً فِی دُبُوهَا آوْ کاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِ : ۹۲۷۹]

(۱۰۱۷) حفرت ابوہریرہ اللہ عمروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا جو خص کی حائصہ عورت سے یا کسی عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یا کسی کا بمن کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محد (سَلَیْ اَیْکُمُ) پرنازل ہونے والی شریعت سے تفرکیا۔ (۱۰۷۱) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی الزَّنَادِ عَنْ مُوسَی ابْنِ أَبِی عُشْمَانَ عَنِ أَبِیهِ عَنِ أَبِی الزَّنَادِ عَنْ مُوسَی ابْنِ أَبِی عُشْمَانَ عَنِ أَبِیهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ یَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ [راجع: ١٣٣٨]

### هُيْ مُنلِهُ المَّذِينَ بِل يَعْدِمْ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة وَمَنَّلُ اللهُ هُرَيْرَة وَمَنَّلُ اللهُ

(۱۷۱۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کوئی عورت'' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' ماہ رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روز ہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

( ١٠١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ [راجع: ٢٢ ٩٨].

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ والتنا سے مروی ہے کہ نی ملیانے چھوکر یا کنکری پھینک کرخریدوفر وخت کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ أَبِى سَلَمَةً عَنِ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ أَخُسَنُكُمْ قَضَاءً [راحع: ٨٨٨٤]

(۱۰۱۷س) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جواداءِقرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ١٠٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَوْيِزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَصُلِ عَنِ الْمُعُوعِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ [راحع: ١٤٧٨].

(١٠١٤) حضرت ابو بريره اللفظائ مروى م كمنى عليها كالبيدية فاللبيك الله الحق"

( ١٠١٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٢٤٢].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابوہریرہ ہٹائیئا ہے مروی ہے کہ ٹی ملیٹانے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پچھے نہ پچھے مالداری چھوڑ

دے(سارامال خرچ نہ کردے)او پروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہےاورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کرو جوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہوں۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ ثَلَاثًا إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحع: ٧٧٤٤].

(۱۷۲۱) حضرت ابو ہریرہ خاتیئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن خاتیئے نے صدقہ کی ایک تھجور لے کرمنہ میں ڈال لی، نبی علیا نے تین مرتبہ فر مایا اے نکالو، کیا تمہیں پیٹنیس ہے کہ ہم آلی محمد (مثالین میں کھاتے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُزَاحِمٍ بَنِ زُفُرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارًا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَفْصَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ [راحع: ١٠٧٧].

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ہٹالٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا وہ دینار جوتم راہ خدامیں خرج کرد،اوروہ دینار جومساکین میں تقسیم کرو،اوروہ دینار جس سے کسی غلام کوآنراوکراوکاوروہ دینار جواپنے اہل خانہ پرخرج کرو،ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہوگا جوتم اپنے اہل خانہ پرخرج کروگے۔

( ١٠١٧) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمُنَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءً اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ عَشَرَةُ أَمُنَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءً اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَالْكُومُ مُجَنَّةٌ اللَّهُ مَنْ أَجْلِى وَلِلصَّائِمِ الْمُسْكِ الصَّوْمُ مُجَنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الرَاحِعَ ٤٩٦٢ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ مُجَنَّةٌ الصَّوْمُ مُجَنَّةٌ الرَاحِعَ ٤٩٦١ اللَّهِ عَنْ وَجَلًا مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ مُجَنَّةُ الصَّوْمُ مُجَنَّةٌ الرَاحِعَ ٤٩٦٩ اللَّهِ عَنْ وَجَلَا اللَّهِ عَنْ وَكُولُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَكُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّالِهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَنْ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَعِلَا عَلَوْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا

(۱۰۱۷۸) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ابن آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گنا سے سات سوگنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روز ہے کے (جس کے متعلق اللہ فر ما تا ہے) روزہ خاص میر بے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کوترک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اورخوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے منہ کی بھیک اللہ کے نزد میک مشک کی خوشہوسے زیادہ عمدہ ہے اور روزہ ڈھال ہے (دوم تبہ فر مایا)۔

( ١٠١٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مُعْنَاهُ

(۱۰۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( .١٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَثُمُ أَفْشُوا السَّلَامُ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣].

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اس ڈات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک واخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہوجاؤ ،اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آئیں میں محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تنہیں اپنی چیز نہ بتا دول جس پڑمل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ آئیل میں سلام کو پھیلاؤ۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحِ الْمَدَنِيُّ شَيْعٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ لَمُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَذُعُ اللَّهَ

عَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٩٦٩٩].

(۱۰۱۸) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاٹھی آنے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں ما نکتا ،اللہ اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔

( ١٠١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ عَنِ أَبِي سَعْدِ الْحِمُصِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَأَتَبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأُكْثِرُ ذَكُوكَ وَأَخْفَظُ وَصِيَّتَكَ [راحع: ٨٠٨٧].

(۱۰۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیات سے پچھ دعا کیں ٹنی ہیں، میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترک نہیں کروں گا، میں نے نبی علیات کو بید دعاء کرتے ہوئے سا ہے اے اللہ! مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا، کثرت ہے اپنا ذکر کرنے والا، اپنی تھیجت کی پیروی کرنے والا اور اپنی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔

( ١٠١٨٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [راجع مُ ٩٤٦٠]

(۱۰۱۸۴) گذشته حدیث اس دو سری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا [راحع: ١٠٠٣].

(۱۰۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ التفاہے مروی ہے کہ نبی اکرم تالیفیانے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں ،اگر دہ تہمیں پیتہ چل جائے تو تم آ دو بکا ء کی کثرت کرنا شروع کر دواور ہننے میں کمی کردو۔

( ١٠١٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَعْدٍ آبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنِ آبِي مُدِلَّةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ . ١٠١٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَعْدٍ آبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ [راجع: ٨٠٣٠].

(۱۰۱۸ ۲) حضرت ابو ہریرہ زلافنا سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایاروز ہ دار کی دعاء رزہیں ہوتی ۔

### هي مُنالِهَ اَمَرُرُ مَنْ بل يَسِيْدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ هُولِيُوة وَعَيْنَهُ اللهُ ا

- ( ١٠٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٢١٩٩].
- (۱۰۱۸۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایارمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو، البته اس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روزہ رکھنے کا ہو کہ اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔
- ( ١٠١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً [راحع: ٥٨٨٨]
- (۱۰۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ بٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایاسحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔
- (١٠١٨ ) حَدَّثَنَا وُ كِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ مُنُ زَيْدٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّقَةً [راحع: ٢٢٩٣] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسُلِمِ فِي عَبُدِهِ وَلَا خَادِمِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع: ٢٢٩٣]
  - (۱۰۱۸۹) حضرت ابو ہرریہ و ڈالٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طیفیائے فر مایا مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ق نہیں ہے۔
- ( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَنْدِهِ صَدَقَةً الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَنْدِهِ صَدَقَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال
  - (۱۰۱۹۰)حضرت ابو ہر میرہ ڈائٹٹے سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فر ما یامسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی ز کو ۃ نہیں ہے۔
- (١٠١٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ ٱحَدِكُمُ فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ [راحع: ٧٤٤٠]
- (۱۰۱۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمی ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرایا وَں خالی لے کرنہ چلے، یا تو دونوں جو تیاں پہنے یا دونوں اتارد ہے۔
- (١٠١٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ آخَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسْرَى لِيَنْعُلُهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ آخَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسْرَى لِيَنْعُلُهُمَا جَمِيعًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْحُفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُولُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْعُولُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعُولُونَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال
- (۱۰۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پینے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرےاور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے ، نیز یہ بھی فر مایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو۔
- ر عاور بب الرحوي من الموري عن المرح المرك المرك المرك المرك المرك المردون الموليان بها المردون المردو

ہے جب کسی نیک آ دمی کوچار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آ گے جیجو، مجھے جلدی آ گے جیجو، اور اگر کسی گنا ہگار آ دمی کوچار یائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس! مجھے کہاں لیے جائے ہو؟

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ يَنْفِي بْنِ أَبِي نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا سَبَقَ إِلّا فِي خُفِّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حبان (٢٩٠٠). وقد حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٧٤) الترمذي: ١٠١٠، النسائي: ٢٢٦/٦). [انظر: ٢٠١٤٣].

(۱۰۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ١٠١٢ ) وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۱۴۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [راجع: ٩٥٨٤].

(۱۰۱۳۴)حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّٹا نے فر مایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ١٠١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ۚ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ [راجع: ٢٧٧٩].

(۱۰۱۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹائٹیئے نے فرمایا شراب ان دودرختوں ہے بنتی ہے، ایک مجبور اورایک انگور۔

( ١٠١٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنِ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مّا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ

[صححه البحاري (۹ . ٤ ٥)، ومسلم (۲ . ۲)، وابن حبان (۲٤٣٧)]. [انظر: ٢١٦ . ٢ ١ ٧ . ٢٤٧ . ١].

(۱۰۱۴۲) حضرت ابوہریرہ ڈلائڈ فرماتے ہیں کہ نبی علی<sup>نین</sup> نے بھی کسی کھانے میں عیب نبیں نکالا ، اگر تمنا ہوتی تو کھا لیتے اورا گر تمنا نہ ہوتی تو سکوت فرما لیتے۔

(١٠١٤) حَدَّثِنِي يَخْيَى عَنْ يَزِيدَ يَغْنِي ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو حَازِمٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَّعَ فِى الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا آبًا هُرَيْرَةَ مَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُلِ [صححه مسلم (٩٤٥)]. [راحع: ٩٤٩].

(۱۰۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جو محص کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گااور جو محض دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہا'اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا،راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے بوچھا قیراط سے کیا مراد ہے؟انہوں نے فرمایا احدیباڑ کے برابر۔

( ١٠١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآن كُفُرَّ [راجع: ٩٩ ٤٤].

(۱۰۱۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرآن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ١٠١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابُنَ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [راجع: ٣٦٤].

(۱۰۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ خلافۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ کی بندیوں کومبحد میں آنے سے نہ روکا کرو، البتہ انہیں حیاہے کہ وہ بنا وُسنگھار کے بغیرعام حالت میں ہی آیا کریں۔

( .١٠٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [احرحه الدارمي (١٧٧٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [راحع: ٨٥٣١].

(۱۵۰۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیشانے فر مایا روز ہ دار کود وموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا ،اور روز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیا دہ عمدہ ہے۔

( ١٠٠٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَّتَتْ فَهُو إِذَٰنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا [راجع: ٩ ١ ٥٧].

(۱۰۱۵۲) گذشتہ سند ہی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِّةُ فِي ارشاد فر مایا چو پائے کا زخم رائیگاں ہے، کنوئیس میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں ٹمس (یانچواں حصہ ) واجب ہے۔

( ١٠١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى

#### الله المرابعة من الما المرابعة من المرابعة من المرابعة من المرابعة المرابعة

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبُسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُّكُمْ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَحْتَبِى بِقَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [راحع: ٩٥٨٢].

(۱۰۱۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی علیائے نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دونتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ یہ کہانسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اند ہواور بیہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اینے از ارمیں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ١٠٠٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا [راحع: ٤٤ ٧١]

(۱۰۱۵ ۴) گذشته سنّد ہی ہے مروی ہے کہ نبی علیّظائے ارشاد فر مایا جب امام تکبیر کچے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ محدہ کرے تو تم بھی محبرہ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

(۱۰۱۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْيَى ابْنَ آبِى حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ آبِى حَازِمٍ قَالَ آتَيْنَا أَبَا هُوَيُوَة نُسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ فَطُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ فَطُّ أَعْقَلَ مِنِّى فِيهِنَّ وَلَا أَحَبٌ إِلَى أَنْ أَعِى مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَّ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ بِيدِهِ قَرِيبٌ بَيْنَ يَدَى السّاعَة تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشّعْرُ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِعَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوَجُوهِ كَأَنَهَا الْمُصَارِقُ الْمُحُوقَةُ وصحه المحارى (۹۹ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْتَ مِن اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَمَ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْ مَعْ مِن اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

( ١٠٥٥ م /١) وَاللَّهِ لَآنُ يَغُدُو آخَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَسِعَهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ وَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسُأَلُهُ يُؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيُكَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم (٢٤١)]. [راجع: ٧٩٧٤].

(۱۵۵ - ۱م/۱) بخدا اتم میں سے کوئی آ دی ری لے اور اس میں لکڑیاں بائدھ کراپٹی پیٹے پرلا دے اور اس کی کمائی خود بھی کھائے اور صدقہ بھی کرے ، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ اور صدقہ بھی کرے ، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے اور وجہ اس کی بیہے کہ اور وجا اللہ ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقہ میں ان لوگوں سے ابتداء کروجو تمہاری

و مدداری میں ہوں۔۔

( ١٠١٥٥ م /٢) وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ١٥٥١].

(١٥٥٥ م/٢) اورروزه دار كے مندكى بھبك الله كنز ديك مشك كى خوشبوسے زياده عمره ہے۔

( ١٠١٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ وَابْنُ جَعْفَوِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ١٩٩٨].

(۱۰۱۵۲) حفرت ابو ہریرہ بھاتھ اور ابوسلمہ بھاتھ ہے مروی ہے کہ تی ملیا اے فرمایا بچے بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔

( ١٠،٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ آخْبَرَنِى عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِتِّ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَشْوَكَيْنِ ُفِى الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ [راحے: ٢١٧٨].

(۱۰۱۵۷) حضرت ابو ہر ریرہ ٹٹائٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نما زبھی'' دوکالی چیز ول کیتنی سائپ اور بچھوکو'' مارا جا سکتا ہے۔

( ١٠١٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [صححه مسلم (٦٤٩)].

(۱۵۸) حضرت ابوہریرہ بٹاٹنزے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اسلیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت مچیس در جے زیادہ ہے۔

( ١٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعُيْمٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [راحع: ٩٦٧٧].

(۱۰۱۵۹) حضرت ابو ہریرہ وہائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیکانے فر مایا مسلمان کی جان اس وقت تک نظی رہتی ہے جب تک اس پر قرف مرجہ یہ

( ١٠١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ عَنْ آبِيهِ مِثْلَهُ

(۱۷۱۰) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢١)، وابن حبان (١٧٤)]. [انظر: ١٠١٦]

(۱۰۱۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ ہی ٹاٹیٹانے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قبال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ نہ کہدلیں، جب وہ بیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا الا بیہ کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو، اوران کا حماب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذیعے ہے۔

(١٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٠١٦]

(۱۰۱۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ آبِي زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنُ الْخَيْلِ [راحع: ٧٤٠٢]

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ایسے گھوڑ ہے کو نا پیند فر ماتے تھے جس کی تین ٹانگوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ باتی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ١٠١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَشٌ وَلَا كُلْبٌ [راحع: ٢٥٥٦].

(۱۰۱۲۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی ملیٹا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹماں ہوں۔

( ١٠٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقَبُرِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَنَدَامَةً قَالَ حَجَّاجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْفَاظِمَةُ [راجع: ٩٧٩].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابو ہر یرہ اٹائٹ ہے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دو عالم مُثَافِقِیم نے ارشاد فر مایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور ترص کرو گے ملیکن میر حکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی، پس وہ بہترین دودھ پلانے اور بدترین دودھ چیڑانے والی ہے۔

( ١٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَّجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [راحع: ٢٨٩٦].

(١٠١٦١) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹن سے مروی ہے کہ تی علیا نے فرمایا انگور کے باغ کو د کرم ' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مرد

مؤمن ہے۔

﴿ ١٠١٧) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشُوكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَرِ فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [راجع: ٩٧٣٤]

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ و الفوظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ شرکین قریش نبی علیہ کے پاس مسلہ تقدیر میں جھڑتے ہوئے آئے، اس مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی ''جس دن آگ میں ان کے چیروں کھلسایا جائے گاتو ان سے کہا جائے گا کہ عذاب جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیزکوایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔''

(١٠٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ يَعْنِي اللَّيْثِيَّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ سَمِعَهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ النَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راحع: ٨٢٩٣].

(۱۰۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں صاضر ہوا، وہ سفر پر جانا چاہ رہا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ! جھے کوئی وصیت فرما و بیجے ، نبی علیہ نے فرما یا میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تبمیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں ، جب اللہ! جھے کوئی وصیت نبی علیہ اللہ! اس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کوآ سان فرما۔ اس محض نے واپسی کے لیے زمین کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کوآ سان فرما۔ (۱۰۱۹ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ عَنِ اَبْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ زِیادٍ مَوْلَی بَنِی مَخْوُومٍ عَنِ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا کِسُرَی بَعْدَ کِسُری وَ لَا قَیْصَرَ بَعْدَ قَیْصَرَ وَ الّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَتُنْفَقَنَّ کُنُوزُهُمَا فِی سَبِیلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا کِسُرَی بَعْدَ کِسُری وَ لَا قَیْصَرَ بَعْدَ قَیْصَرَ وَ الّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَتُنْفَقَنَّ کُنُوزُهُمَا فِی سَبِیلِ اللّهِ آراحہ: ۲۷۲۷].

(١٠١٩) حَضَرت ابو ہریرہ وَ اَنْ اَنْ سِمروی ہے کہ نِی عَلِیْ نے فر مایا کسریٰ کے بعد کوئی کسریٰ ندرہے گا اور قیصر کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی شم جس کے دست قد زت میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے نزائے راہِ خدا میں ضرور خرج کرو گے۔ ( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حَکِیمِ الْاَثْوَمِ عَنِ آبِی قَصِیمَةً عَنِ آبِی هُریْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمٌ مَنْ آتی حَالِحًا آوُ امْرَأَةً فِی دُبُرِهَا آوُ کاهِنَا فَصَدَّفَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ کَفَرَ بِمَا آتُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتی حَالِحًا آوُ امْرَأَةً فِی دُبُرِهَا آوُ کاهِنَا فَصَدَّفَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ کَفَرَ بِمَا آتُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٩٢٧٩].

(۱۰۱۷) حضرت ابوہریرہ ٹانٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا چوشخص کسی حائصہ عورت سے یا کسی عورت کی پیجیلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یا کسی کا بمن کی تقدیق کرے تو گویا اس نے محد (سَلَ اللَّهِ اَللَّهِ عِنْ وَالى شریعت سے تفرکیا۔ (۱۰۱۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی الزَّنَادِ عَنْ مُوسَی ابْنِ أَبِی عُشْمَانَ عَنِ أَبِیهِ عَنِ أَبِی هُوَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ یَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ [راحع: ۲۳۳۸]

# هي مُنالًا اَحَدُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَالًا اَنْ هُرَيْرُة رَبَّ اللّ

(۱۷۱۱) حضرت ابو ہر میرہ خاتیئا ہے مروی ہے کہ نبی علیثانے فر مایا کوئی عورت'' جبکہ اس کا خاوندگھر میں موجود ہو'' ماہ رمضان کےعلاوہ کوئی نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔

( ١٠١٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ [راجع: ٨٩٢٢].

(۱۰۱۷۲) حضرت الوہريره وَ الله على عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ فَ حَمَّى عَلَيْهِ فَ حَمَّى عَلَيْهِ فَ حَمَّى عَلَيْهِ فَ حَمَّى عَلَيْهِ فَعَلَى كَرْمَ بِدِوفرو وَحْت كرنے سے مُنع فر مايا ہے۔ (۱۰۱۷۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُوَيُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمُ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً [راحع: ۱۸۸۸]

(۱۰۱۷۳) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جوادا ءِقرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ١٠١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعُوجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَيَنْكَ إِلَهَ الْحَقِّ [راحع: ٨٤٧٨].

(١٠١٧) حضرت ابو بريره والتنوي مروى بكه في عليه كا تلبيدية قا البيك الله الحق"

( ١٠١٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٧٤٢٣].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹانے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پکھے نہ پکھے مالداری چھوڑ دے(سارامال خرج نہ کردے)او پروالا ہاتھ بنچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کرو جوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہوں۔

( ١٠١٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنُ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ الْخَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنُ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكُهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ ثَلَاقًا إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحم: ٢٧٤٤].

(۲۷-۱۰) حضرت ابوہریرہ نظافۂ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نظافۂ نے صدقہ کی ایک تھجور لے کرمنہ میں ڈال لی، نبی علیقائے تین مرتبہ فر مایا اے نکالو، کیا تمہیں پیتنہیں ہے کہ ہم آل محمد (مُنَافِیْنِم) صدقہ نہیں کھاتے۔

( ١٠١٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارًا تَصَدَّقُتَ بِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتُهُ عَلَى آهُلِكَ أَفْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ [راجع: ١٠٧٧]. (۱۰۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا وہ دینار جوتم راوخدا میں خرج کرو، اوروہ دینار جومساکین میں تقسیم کرو، اوروہ دینار جس سے کسی غلام کوآنراوگراؤاوروہ دینار جوابینا اہل خانہ پرخرچ کرو، ان میں سب سے زیادہ تواب اس دینار پر ہوگا جوتم اینے اہل خانہ پرخرج کروگے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعُمِّشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنِ الْمُعُمِّسِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آهَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ آجُلِى وَلِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّانِمِ أَمُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَبِحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ إِراحِعِ ١٩٧١

(۱۰۱۷) تصرت ابو ہریرہ ڈھٹن ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا این آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روز ہے کے (جس کے متعلق الله فر ما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار کی وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کوڑک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ دافطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے منہ کی بھیک اللہ کے زدیک مشک کی خوشہوسے زیادہ عمدہ ہے اور روزہ ڈھال ہے (دومر تبہ فرمایا)۔

( ١٠١٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مُعْنَاهُ

(۱۰۱۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( .١٠٨) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤُمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىٰءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ [راجع: ٩٠٧٣]

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فرمایا اس ڈات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہوجاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آگی میں محت نہ کرنے لگو ، کیا ہیں تنہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پڑمل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ آگی میں سلام کو پھااؤ۔

(١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحٍ الْمَدَنِيُّ شَيْعٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى صَالِحٍ وَقَالَ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ مُرَّةً قَالَ مَا لَكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللَّهَ سَمِعْتُ أَبًا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ آبِي هُوَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللَّهَ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٩٦٩٩].

( ١٠١٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَصَالَةَ عَنِ أَبِى سَغْدِ الْحِمْصِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأَكْثِرُ ذَكْرَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّنَكَ [راجع: ٨٠٨٧].

(۱۰۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیلا سے پچھے دعا کیں نی ہیں، میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترک نہیں کروں گا، میں نے نبی علیلا کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا ، کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا ، اپنی تھیجت کی چیروی کرنے والا اور اپنی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔

(۱۰۱۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ فَلْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّفِتُنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ [راحع: ٢٧٦٦] مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّفِتْ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ [راحع: ٢٧٦٦] مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ عَلَيْكُ مِن عَذَابِ مِن عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ مِن عَذَابِ عَلَيْكُ مِن عَذَابِ مِن عَذَابِ عَلَيْكُ مِن عَذَابِ عَلَيْ مِن عَذَابِ عَلَيْكُ مِن قَدَهُ الْمَعْلَ عَدَهُ الْمَعْلَ فَعِم اللّهُ وَمِن عَلَيْكُ مِن عَذَابِ عَلَيْكُ مِن عَذَابِ عَلَيْكُ مِن عَذَابِ عَلْمَ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ مُن عَذَابِ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مِن عَذَابُ مِن عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ مَا عَلَيْكُ مَا وَمُعَلَّ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ اللّهِ مِنْ عَذَابُ مِن عَذَابُ مِن اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ مَا عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَيْكُ اللّهُ مَا عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ مَا عَلْمُ مَا عَذَابِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا عَذَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَعَلَيْكُ مَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمَاكِلُولُ اللّهُ الل

( ١٠١٨٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ حَلَّاثَنَا الْآوْزَاعِتُّ عَنْ يَخْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٩٤٦٠].

(۱۰۱۸۴) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [راجع: ٢٠٠٣].

(۱۰۱۸۵) حضرت ابوہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ بی اکرم ٹائٹنٹر نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں ،اگر وہ تہمیں پینے چل جائے تو تم آہو کاء کی کثرت کرنا شروع کردواور بننے میں کمی کردو۔

( ١٠١٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنُ سَعُدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنِ أَبِي مُدِلَّةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ . ١٠٨٦) • رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ [راحع: ٨٠٣٠]

(۱۰۱۸ ۲) حضرت ابو ہر میرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا روز ہ داری دعاء رذہیں ہوتی ۔

- ( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرِ عَنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ يَّوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٩٩ ٢].
- (۱۰۱۸۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایار مضان سے ایک یا دودن پہلے روزے ندر کھا کرو، البته اس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا چاہیے۔
- ( ١٠١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً [راجع: ٨٨٨٥].
- (١٠١٨٨) حضرت ابو ہر ررہ ﴿ اللَّهُ اَلَٰ اللَّهِ عَنْ مَكُحُولِ عَنْ عِرَاكِ بَنِ مَالِكِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ (١٠١٨) حَدَّثَنَا وَ حَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بَنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَيْدِهِ وَلَا خَادِمِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع ٢٩٣٠]

- (١٠١٨٩) حضرت ابو ہرریہ د کاٹلوزے مروی ہے کہ نبی عالیظائے فرمایا مسلمان براس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہنہیں ہے۔
- (١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبُدِهِ صَدَقَةٌ عَنْ عَبُدِهِ صَدَقَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَ
  - (۱۰۱۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹزے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہنہیں ہے۔
- (١٠١٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ وَآبِي رَزِينٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا الْقَطْعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ [راجع: ٧٤٤٠].
- (۱۰۱۹۱) حضرت ابوہر کریہ النفیائے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا جب تم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمی ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرایا وُں عالی لے کرنہ چلے ، یا تو دونوں جو تیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔
- (١٠١٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغُبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتُعَلِّمُ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسْرَى لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا وَرَاحِعِ: ٧١٧٩].
- (۱۰۱۹۲) حضرت ابوہر رہ دگاللہ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں یاؤں کی اتارے ، نیزیہ بھی فرمایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو
- (١٠١٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُونِ فِيلِ يَوْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّاللّ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِى بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ [صححه البحاري (٣٦٨)، ومسلم (١٥١١)] [انظر: ١٠٢٥، ١، ٢٣١، ١].

(۱۰۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی الیا نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ بیک انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اندہواور بیک نماز پڑھتے وقت انسان اپنے ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ١٠١٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنِ آبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى إِراحِع ٤ ٧٧١

(۱۰۱۹۴) حضرت ابو ہریرہ خافظ سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فر مایا میرے نام پر اپنانام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نه درکھا کرو۔

( ١٠١٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَحُلًا بَسُوقُ مَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا وَفِي عُنُقِهَا نَعْلٌ

(۱۰۱۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤنسے مروی ہے کہ نبی علیظانے ایک مرتبدا یک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کرلیے جارہا ہے، نبی علیظانے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی علیظانے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس برسوار ہوگیا جبکہ اونٹ کے گلے میں جوتی تھی نہ

(۱۰۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ جِبُرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَمَا مَنَعَنِي مِنْ اللَّهُ حُولٍ عَلَيْكَ إِلَّا كُلْبٌ كَانَ فِي الْبَيْتِ وَتِمْثَالُ صُورَةٍ فِي سِنْ كَانَ تَحْتَ نَصَدٍ لَهُمْ قَالَ فَآمَرَ مُورَةٍ فِي سِنْ كَانَ تَحْتَ نَصَدٍ لَهُمْ قَالَ فَآمَرَ مُورَةٍ فِي سِنْ كَانَ تَحْتَ نَصَدٍ لَهُمْ قَالَ فَآمَرَ اللَّهُ عَرَةٍ فِي سِنْ كَانَ تَحْتَ نَصَدٍ لَهُمْ قَالَ فَآمَرَ بِالْكُلْبِ فَأَخْرِجَ وَأَنْ يُفْطَعَ رَأْسُ الصُّورَةِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الشَّحَرَةِ وَيُحْعَلَ السِّنْ مُنْتَلَقَيْنِ اراحِع ٢٠٢١/ اللهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّه

( ١٠١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### هي مُنالِهَ امْرُنْ بل يَهُوسُومُ اللهِ اللهُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ يَعْنِي السُّمَّ [راجع: ٨٠٣٤].

(١٠١٩٥) حضرت ابو بريره والتفظ سے مروى ہے كه في عليهان حرام ادويات ليتن والبرك استعال مع فرمايا ہے۔

( ١٠٩٨) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا [راجع: ٢٤٤١].

(۱۰۱۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیہ نے فرمایا جو شخص زہر پی کرخودکشی کرلے، اس کا وہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندر پھانکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، جو شخص اپنے آپ کو کسی تیز دھارآ لے نے آل کرلے (خودکشی کرلے) اس کا وہ تیز دھارآ لہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندرا پنے پیٹ میں گھونپتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی بہاڑ سے بنچ گرا کرخود کشی کرلے، وہ جہنم میں بھی بہاڑ سے بنچ گرتا رہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

( ١٠١٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِنَّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنِ أَبِى جَعْفَرٍ عَنِ أَبِى هُرَيُّرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ وَدَعُوهُ الْمُسَافِرِ [راحع: ٢٥٠١].

(۱۹۹۹)حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں اوران کی قبولیت میں کوئی شک وشبہتیں ،مظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

( ..أ. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِغْرًا [راحع: ٧٨٦١].

' (۱۰۲۰۰)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہٹر ہے کہ وہ شعرہے بھر پور ہو۔

(١.٢.١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ عَيْرُ تَمَامِ [راحع: ٧٢٨٩].

(۱۰۲۰۱) حضرت ابو ہریرہ رفائنڈ فر ماتے ہیں کہ نبی مالیا اپنے فر مایا جس نماز میں سورہ فاتحر بھی نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ (١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى إِلَّا مَرَّةً [راحع: ٥٥٧].

(۱۰۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ اللظائے مروی ہے کہ نبی علیظا کوسوائے ایک مرتبہ کے بھی جاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

(١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الشَّفَاعَةُ [راحع: ٩٦٨٢].

(۱۰۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ''مقام محمود'' کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد شفاعت ہے۔

( ١٠٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَارَكُمْ فَالَ رَبُلُ إِنَّهَا لَكَافِيَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتُ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا حَرًّا فَحَرًّا [راحع: ١٠٠٣]

(۱۰۲۰۳) حصرت ابو ہریرہ ٹی تی سے مروی ہے کہ نبی ملی ایک نے فر مایا تمہاری ہے آگ ' جے بنی آ دم جلاتے ہیں' جہنم کی آگ کے سر ۱۰۲۰۳) حصرت ابو ہریرہ ٹی تائی ہے، نبی ملی ایک آر میں سے ایک جزء ہے، ایک آر دمی کیا یا رسول اللہ! بخدا! بیا ایک جزء بھی کافی ہے، نبی ملی ایک آر کی اس سے ایک جزء ہے۔

کی آگ اس سے ۲۹ در جے زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر درجہ اس کی حرارت کی مانند ہے۔

( ١٠٢٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُوَ أَنِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ [راحع: ٩٩ ٤٧]

(۱۰۲۰۵) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے فرمایا قرآن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِينِ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِى فَرِجُلَّ تَكُتُبُ حَسَنَةً وَرَجُلٌ تَمُحُو سَيِّنَةً [راحع: ٢٤٠]

(۱۰۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایاتم میں سے جوشخص اپنے گھرسے میری معجد کے لئے نکاے تو اس کے ایک قدم پر نیکی ککھی جاتی ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مٹا تا ہے۔

(١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ رَآيَتُ أَبَا هُرَيُوةَ يَتَوَضَّا فَوْقَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ مِمَّ تَتَوَضَّا فَالَ مِنْ أَثُوارِ أَقِطٍ ٱكْلُتُهَا سَيْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٥٩٤].

(۱۰۲۰۷) ابراہیم بن عبداللہ بھیلتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹو کو مجد کے او پر دیکھا تو وہ وضو کرر ہے تھے، میں نے پوچھا کہ کس چیز سے وضو کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پنیر کے کچھ کلڑے کھائے تھے اور میں نے ٹی علیظا کویفرماتے ہوئے شاہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ١٠٢٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كُثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآعُلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّهِ الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَفَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَإِنِّى لَآعُلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ سُلُطَانٌ مُتَسَلِّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَفَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَإِنِّى لَآعُلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ سُلُطَانٌ مُتَسَلِّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤدِّى حَقَّهُ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ [راحع: ٤٨٨]

(۱۰۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیشا نے فر مایا میں ان تین لوگوں کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے'' شہید، وہ عبد مملوک جواہئے رب کی عبادت بھی خوب کرے اور اپنے آتا کا بھی حق اوا کرے، اور وہ عفیف آدی جوزیا دہ عیال دار ہونے کے باوجودا پنی عزت نفس کی حفاظت کرے' اور انہیں بھی جانتا ہوں جو تین گروہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے ان میں وہ حکمران جوز بردی قوم پر مسلط ہو جائے، شامل ہے، نیز وہ مالدار آدی جو مال کاحق اوانہ کرے اور وہ فقیر جو فخر کرتا پھرے۔

( ١٠٢.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي ذُبُرِهَا [راحع: ٦٧٠٠]

(۱۰۲۰۹) حضرت ابو ہر رہ دلائٹوزے مروی ہے کہ نبی علی<sup>تلا</sup>نے فر مایا جوشخص کسی عورت کی پچپلی نشر مگاہ میں مباشرت کرے ، وہ ملعون ہے۔

( ١٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِراجِع: ١٩٩٢].

(۱۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ دلائٹنا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم نگائیو کم نے فر مایا جوشک تکبر کی وجہ سے اپنے از ارکوز مین پر تھینچتے ہوئے چاتا ہے،اللہ اس پر نظر کرمنہیں فر ماتا۔

( ١٠٢١١ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَطَتُ امْرَأَةٌ هِرًّا أَوْ هِرَّةً فَلَمْ تُطُعِمُهَا وَلَمْ تَتُرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَأَدْخِلَتُ النَّارَ إِراجِع: ٩٨٩٢].

(۱۰۲۱) اور نبی طینائے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی ، جے اس نے ہاندھ دیا تھا،خوداسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ۔

(١٠٢١٠) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَمُعَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحِ الْمَكَّيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَرَ أَرْبَعًا [راجع: ٧١٤٧].

(۱۰۲۱۲) حصرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان نجاشی کی نما نے جنازہ پڑھائی اوراس میں جارتی کہیں۔

(١٠٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَذُخُلُ النَّارَ إِلَّا تَعِلَّةً الْقَسَمِ إِراحِي ٢٢٦٤

(۱۰۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا جس مسلمان کے تین نیچ فوت ہو گئے ہوں ، ایسانہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے باوجود جہنم میں داخل ہوجائے الایہ کہتم بوری کرنے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا) (۱۰۲۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ أَبِی بِشُرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَقِیقِ عَنِ أَبِی هُرَیُرَةً عَنْ النّبِی مَن اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ خَدُر کُمْ قَرْنِی ثُمَّ الّذِینَ یَلُونَهُمْ قَالَ آبُو هُریُرَةً وَلَا آدُرِی آذَکَرَ مَرَّتَیْنِ آوُ ثَلَاثًا ثُمَّ الّذِینَ یَلُونَهُمْ قَالَ آبُو هُریُرَةً وَلَا آدُرِی آذَکَرَ مَرَّتَیْنِ آوُ ثَلَاثًا ثُمَّ الّذِینَ یَلُونَهُمْ قَالَ آبُو هُریُرَةً وَلَا آدُرِی آذَکُرَ مَرَّتَیْنِ آوُ ثَلَاثًا ثُمَّ اللّٰ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّه عَدْ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهُدُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ عُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

(۱۰۲۱۴) خضرت ابو ہریرہ ڈالٹنئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنَالِقَیْمُ نے ارشاد فر مایا میری امت کا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے میں بہترین کہ نبی میٹا نے ،ومرجہ بعد والوں کا زمانہ (اب یہ بات مجھے یا بنبیں کہ نبی میٹا نے ،ومرجہ بعد والوں کا ذمانہ (اب یہ بات مجھے یا بنبیں کہ نبی میٹا نے ،ومرجہ بعد والوں کا ذکر فر مایا یا تمین مرتبہ) اس کے بعد ایک الی تو م آئے گی جومونا ہے کو پہند کرے گی اور گوا ہی کے مطالبے سے قبل ہی گوا ہی دینے کے لئے تیار ہوگی۔

( ۱۰۶۱۶ ) قَالَ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَاحِيَّ ١٠٠١ ( ١٠٢١ ) خَفَرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ فرمات ہیں کہ میں نے نبی علیہ کو بھی کی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تمنا ہوتی تو سکوت فرمالیتے ہے۔

﴿ ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ [راجع: ٧٥٤١]

(۱۰۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ نبی ط<sup>یعی</sup> نے فر مایاا مام کو یا د دلانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بجاناعور توں کے لئے ہے۔

( ١٠٢١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحُ الْمَعْنَى قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ أَبِي هُوَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْقَرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهُ إِلَيْنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا وَرَّجُلٌ

### هُ مُنْ الْمُ اَمَانُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فيه هَذَا فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فيه هَذَا

(۱۰۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے فرمایا صرف دوآ دمیوں پر ہی حسد کیا جاسکتا تھا، ایک تو وہ آدمی دوآ دمیوں پر ہی حسد کیا جاسکتا تھا، ایک تو وہ آدمی حصے اللہ نے قرآن کی دولت عطاء فرمار کھی ہوا وروہ دن رات اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہو، دوسر ہے آدمی کو پہتہ چلے تو وہ کہے کہ کاش! مجھے بھی اس محضے بھی اس کی طرح ممل کرنے لگوں اور دوسر اوہ آدمی جھے بھی اللہ نے مال ودولت عطاء فرمار کھا ہوا وروہ اسے راوح تی میں خرج کرتا رہتا ہو، دوسر سے آدمی کو پہتہ چلے تو وہ کہے کہ کاش! مجھے بھی اس شخص کی طرح مال ودولت عطاء ہوتو میں بھی اس کی طرح عمل کرنے لگوں۔

( ١٠٢١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتُيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

(۱۰۲۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( .١٠٢٠) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزُنِي الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ [راجع: ٨٨٨].

(۱۰۲۲) حفرت الوبرره و النافي عمروى م كه بى عليه فرمايا جس وقت كوئى شخص بدكارى كرتا م وه مو من نهيس ربتا، جس وقت كوئى شخص جورى كرتا م وه مو من نهيس ربتا، جس وقت كوئى شخص شراب بيتا م وه مو من نهيس ربتا اور توبكا وروازه كلا م حد من النبي عن النبي عبد وه مو من نهيس ربتا اور توبكا وروازه كلا م حد النبي عبد و من النبي عبد و النبي عبد و النبي عبد و النبي عبد و النبي النبي عبد و النبي النبي المنافي الله المنافي و النبي المنافي الله المنافي و المنافي المنافي

(۱۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے ہے مروی ہے کہ نبی الیکھانے فرمایا اگرتم میں سے کسی کویفین ہو کہ اسے خوب موٹی تازی ہڈی یا دوعمرہ کھر ملیں گے تو وہ ضرور نماز میں (دوسری روایت کے مطابق نماز عشاء میں بھی ) شرکت کرے بھراول چاہتا ہے کہ ایک تازی کو تھم دوں اور وہ نماز کھڑی کردے ، پھران لوگوں کے پاس جاؤں ، جونماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتے اوران کے گھروں میں آگ نگادوں ا

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَغُمِلُهَا ابْنُ آدَمَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ حَسَنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ

### هي مُنالاً امَادُنْ بِل يَعَدِّ مَنْ اللهُ الْمَادُنُ بِلِي اللهُ اللهُ

هُوَ لِى وَأَنَا آَجُونِى بِهِ يَدَعُ الطَّعَامَ مِنُ آجُلِى وَالشَّرَابَ مِنُ آجُلِى وَشَهُوتَهُ مِنُ آجُلِى فَهُوَ لِى وَأَنَا آجُونِى بِهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخُلُفُ مِنُ الطَّعَامِ آطُيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ٧٥٩٦].

(۱۰۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے سروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا ابن آ دم کی ہرنیکی کواس کے لئے دس گنا سے سات سوگنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے (جس کے متعلق الله فر ما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کوئرک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشہوسے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠٢٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ ذَكُوَانَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَامَرُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ [راجع: ٣٩.٣٩].

(۱۰۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھو کہ اور حسد نہ کیا کرو اور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کرر ہا کروجسیا کہ اللہ نے تہمیں تھم دیا ہے۔

( ١٠٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَأَبُو ٱخْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ آبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِىءَ جَوُفُ ٱحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَوِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا [راجع: ٧٨٦١].

(۱۰۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَغْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

(۱۰۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ دفائشے سر دی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جبتم میں ہے کسی کی جوتی کا تعمیرُوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرا یاؤں خالی لے کرنہ چلے ، (جو تیاں پہنے یا دونوں اتاردے )۔

( ١٠٢٥٥ م ) وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَوَّاتٍ [راحع: ٧٤٤].

(۱۰۲۷۵م) اور جب تم میں سے کسی کے برتن میں کما مند مارد ہوتا ہے کہ اس برتن کوسات مرتبددھوئے۔

(١٠٢٦) قَالَ شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَينى أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ بِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ

بُرُدَانِ فَقُلْتُ لِشَّغْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِهِ فَقَالَ شُعْبَةً لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ مِثْلَهُ فِي الْكَلْبِ يَلَعُ فِي الْإِنَاءِ إِراحِي ٤٤٠ [٧٤٤٠] لَدْ شَتْ صديث اس دوسري سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٢٧) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهُلُ الْيَمْنِ هُمْ أَرَقُ أَفْنِدَةً وَٱلْيَنُ قُلُوبًا وَالْفِقْهُ يَمَانِ وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْحُيلاءُ وَالْكِبُرُ فِي أَصْحَابِ الْإِيلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الْإِيلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ السَّاءِ إراجِعِ ٢٦ ٤٧٤.

(۱۰۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈانٹیزے مروی ہے کہ نبی طلیٹا نے فر مایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نرم دل ہیں اور ایمان ،حکمت اور فقداہل یمن میں بہت عمدہ ہے ،غرور وتکبر اونٹوں کے مالکوں میں ہوتا ہے اور سکون و وقار بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ١٠٢٢٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى أَنْ تَتَصَدَّقَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا ٱفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى [راجع: ٧٤٢٣]

(۱۰۲۲۸) حَضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیٹا نے فر مایاسب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پچھ نہ پچھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرچ نہ کر دے) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کروجو تمہاری ذمہ داری میں آتے ہوں۔

(۱۰۲۲۹) وَبِاسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِى عِنْدَ ظَنَّهِ بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِى فَا فَانُ ذَكَرَنِى فِى مَلَا خَيْرِ مِنْهُمْ وُأَطْيَتَ وَإِنْ تَقَرَّبَ وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلاٍ ذَكْرَتُهُ فِى مَلاٍ خَيْرِ مِنْهُمْ وُأَطْيَتَ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ فِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ فِي مَلاٍ ذَكُوتُهُ فِى مَلاٍ خَيْرِ مِنْهُمْ وُأَطْيَتَ وَإِنْ تَقَرَّبَ وَمَا عَقَرَبُ وَرَاعًا تَقَرَّبُتُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرُولَةً إراحِع ٢٤١٦ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْهُ وَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبُ فِي مَلاً عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ وَمِولَهُ فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

( ١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ آنِي حَازِمٍ عَنِ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتُ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاحِطٌ لَعَنَهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ اراحِع ١٩٦٦٩ (١٠٢٣٠) حضرت الوم ريه وَلَيْنَ سِعِم وى مِ كُه نِي عَلِينًا فَ فَرِمَا يَا جَوُورت (كسى ناراضَكَى كى بنابٍ) اسِين شوم كا بسر جيور كر

### هي مُنلهامَهُ فِي فِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنظِهِ اللهِ مِنْ اللهُ مُرَيْرة رَفِي اللهِ اللهِ اللهُ مُنظِيرة رَفِي اللهِ اللهِ اللهُ مُنظِيرة رَفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( دوسرے بستریر ) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آئکہ ہے ، وجائے۔

(١٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ مَنَعَ الْهَ السَّبِيلِ فَضُلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ جَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعُدَ الْعَصْرِ يَعْنِى كَاذِبَةٍ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمُ يُعْطِهِ لَمْ يُوفِ لَهُ إِراحِهِ: ٢٤٣٥].

(۱۰۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا تین قتم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کلام ہو گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا بلکہ ان کے لئے دردنا ک عذاب ہوگا، ایک تو وہ آدمی جس کے پاس صحرائی علاقے میں زائد پانی موجود ہواور وہ کسی مسافر کو دینے سے انکار کرد ہے، دوسرا وہ آدمی جو کسی حکمر ان سے بیعت کرے اور اس کا مقصد صرف دنیا ہو، اگر مل جائے تو وہ اس حکمر ان کا وفا دار رہے اور نہ ملے تو اپنی بیعت کا دعدہ پورانہ کرے اور تیسرا وہ آدمی جونما زعصر کے بعد جھوٹی قتم کھا کرکوئی سامان تجارت فروخت کرے۔

( ١٠٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكُبرٌ صححه مسلم (١٠٧)

(۱۰۲۳۲) حضرت آبو ہریرہ وہ النظام کے مروی ہے کہ بی علیظ نے فرمایا تین آ دمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی قیامت کے دن نظر کرم نہ فرمائے گا،ان سے کلام کر ہے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا، جھوٹا حکمران، بڈھازانی، شیخی خورافقیر۔

( ١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ [رَّاحِم: ١٩٢٨]

(۱۰۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ میں میں میں اللہ اسے چھوکر یا کنکری پھینک کرخریدوفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱۰۲۷۶) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ الْأَزُدِیِّ عَنِ آبِی حَازِمٍ الْأَشْجَعِیِّ عَنِ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ نَهِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ کَسُبِ الْإِمَاءِ [راحع: ۷۸۳۸]

(١٠٢٣٠) حضرت ابو ہررہ واللہ است مروی ہے کہ نبی علیا نے باندیوں کی جسم فروشی کی کمائی ہے نع فر مایا ہے۔

(١٠٢٥٠) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّقَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَنْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَنُوعُ عَنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيُزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرُ كَلِمَةٍ قَالَتُهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ راحِ ١٧٣٧٧ (١٠٢٥) حفرت الوہريره وَاللهُ عَروى ہے كہ بى الله الله على الله عرب سے زيادہ سي الشعر كما ہے وہ لبيد كا يہ

شعرہے کہ بادر کھو!اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے۔

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُفَانَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَظُهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ أَبَاهُ وَيَوُلُوكَ يُرُفَعُ الْعِلْمُ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنُ صُدُورِ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنُ يَذْهَبُ الْعُلَمَاءُ [انظر: ٢٠٨٠٢].

(۱۰۲۳۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملائلانے فر مایا قیامت کے قریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا ، ہرج (قتل) کی کثرت ہوگی اور علم اٹھالیا جائے گا، جب حضرت عمر ڈاٹٹئونے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹئو کو بیرصدیث بیان کرتے ہوئے ساتو فر مایا کہ علماء کے سینوں سے علم کو تھینچ نہیں لیا جائے گا بلکہ علماء کو اٹھالیا جائے گا۔

( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ فِي الْإِسُلَامِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقُهُوا [راجع: ١٠٠٢٣]

(۱۰۲۳۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کی فیٹے کو ریے ماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ نقیمہ ہول۔

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ازْكُبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ازْكُبْهًا وَيْحَكَ [راجع: ٧٤٤٧].

(۱۰۲۳۸) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبدا یک محض کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جار ہا ہے، نبی علیہ انے اس سے فر مایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ ، اس نے عرض کیا کہ بی قربانی کا جانور ہے ، نبی علیہ نے پھرفر مایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ۔

( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلَّ يَدُعُو فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ [راحع: ٢٧٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلَّ يَدُعُو فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ [راحع: ٢٧٥] (١٠٢٣٩) حضرت ابو بريه وَلَّهُ اللَّهُ عَمَ اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْعُ عَاضِوْ لِبَاهِ [انظر: ٢٥ ٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٥ ١٥ ١٤].

(۱۰۲۴) حضرت الدهرية التَّفَّ عَدَّمَ مُوى بِ كَ جِنَابِ رَسُول اللهُ كَالَّيْنَ فَرْمَا يِالُوْلَ شَرِي كَى دَيَهَا لَى كَ لِيَ تَجَارت رَكِ عَنْ مَا مِنْ أَبِي هُوَيْنَ قَلْ الْمُعَارِكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْعُبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً فَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُّكُمُ الشَّاةَ أَوْ اللَّقَحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [راحع: ٢٦٨٥].

(۱۰۲۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اپنی بکری یا اونٹنی کو بیچنا کپا ہے تو اس کے تقن نہ ماند ھے۔

( ١٠٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا [راجع: ٧١٧٣].

(۱۰۲۴۲) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ایک مرتبہ دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مُٹاٹیٹیِم) کا رزق اتنامقر دفر ما کہ گذارہ ہوجائے۔

( ١٠٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَمِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ هِشَامٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ مِسْعَرٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَا لِلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكُلَّمُ [راحع: ٢٤٦٤]

(۱۰۲۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے مروی ہے کہ نبی مائیا نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کو یہ چھوٹ دی ہے کہ اس کے ذہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا بشر طیکہ وہ اس وسوسے پر عمل نہ کرے یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔

( ١٠٢٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ [راحع: ٨٩٩٤].

(۱۰۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص (دھو کے کا شکار ہو کر) ایسی بکری خرید لے جس کے مختن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو اپنی ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کردے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع مجور بھی دیے۔

( ١٠٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخَلَاقًا إِذَا فَقُهُوا [راجع: ١٠٠٢٣]

(۱۰۲۴۵) حضرت ابو ہریرہ نُٹائیئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم تَٹائیٹی نے فر مایاتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے جول اور وہ فقیہ ہوں۔

(١٠٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْمِلَّةِ وَقَالَ مَرَّةً كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَآبُواهُ يُهَوَّ دَانِهِ وَيُعَضِّرَانِهِ ويُشُرِكَانِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٣٦٤٧] ويُشُرِكَانِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٣٦٤١] (١٠٢٣٢) حضرت الوهريه وَلِيَّوْ عَمُ وَى مِهُ مَنْ مَا يَا مِر مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمَ يَعِدُ فَا يَا مِ

### هي مُنالًا اَمَانُ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

اسے یہودی، غیسائی یامشرک بنادیتے ہیں، کس نے پوچھایارسول اللہ! یہ بتاہیے کہ جو بچے پہلے ہی مرجا ئیں ان کا کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا کرتے ؟

( ١٠٢٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآعُمَشِ قَالَ أَرَى أَبَا حَازِمٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنَّ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ [راجع: ١٠١٤]

(۱۰۲۴۷) حضرت ابوہریرہ ٹلافٹو فرماتے ہیں کہ نبی ملیٹا نے بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا ،اگر تمنا ہوتی تو کھالیتے اورا گر تمنا نہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔

( ١٠٢٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ أُهْدِىَ إِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجَبْتُ إِراحِعِ ١٩٤٨١

( ۱۰۲۴۸ )حضرت ابو ہریرہ ہلائٹئز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا آگر جھےصرف ایک دستی کی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گااورا گرایک یائے کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

(١٠٢٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَخْلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ يَرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٩٧٦٣].

(۱۰۲۳۹) حضرت ابو ہریرہ بڑگٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں ،کیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیا اگر درود نہ کریں ،اور جدا ہوجا کیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

( ١٠٢٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ (ح) وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارٌ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ مَوَالِى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا مَوْلَى لَهُمْ عَلْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِعِ ١٩٥٠].

(۱۰۲۵۰) حضرت ابو ہر کی وہ دلاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع نامی قبائل میرے موالی ہیں، اللّٰد اور اس کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولی نہیں۔

(١٠٢٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِنِي الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَوْدُرُوا يِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [راجع: ٧٤٤٢].

(١٠٢٥) حضرت ابو ہريره النفيات مروى ہے كه نبي عليه نے فرمايا (دنيا كے معاملے ميں ) اپنے سے ينج والے كود يكھا كرو،

### هي مُنالَ امَرُ رَضَ بل يُعِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرَيْرَةً رَبَّ اللهُ اللهُ

اینے سے اوپر والے کومت دیکھا کرو، اس طرح تم الله کی نعمتوں کو تقیر سمجھنے سے نے جاؤگے۔

( ١٠٠٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ حَنَّمَادٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِى رَافِعِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَتِهِ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْضَدَ اللَّهُ لَهُ مَلكًا فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرُعَدُ أَخُلَ مَنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّى أَخْبَنُهُ فِى قَالَ لَهُ هَلُ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّى أَخْبَنُهُ فِى اللَّهِ فِى هَذِهِ الْقُورِيةِ قَالَ لَهُ هَلُ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّى أَخْبَنُهُ فِى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ فِى اللَّهِ فِى اللَّهِ فِى اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّى أَخْبَنُهُ فِى اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّى أَخْبَنُهُ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْكَ أَنَّهُ قَدُ آحَبَّكَ بِمَا أَخْبَنُتُهُ فِيهِ [راحع: ٣٠ ٩٠]

( ١٠٢٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَّ لِلْمُعَقَابِ مِنْ النَّارِ [راجع: ٢١٢٢].

(۱۰۲۵۳) حضرت ابوہریرہ وہانتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا جہنم کی آگ سے ایٹریوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( ١٠٢٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

(۱۰۲۵۲) گذشته سند بی مے مروی ہے کہ نبی طیالا میں وجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کی آ زمائش سے اللہ کی پناہ ما تکتے تھے۔ (۱۰۲۵۸) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْبِعُورُ جُبَارٌ وَالْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْبِعُورُ جُبَارٌ وَالْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْمِعُدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْمِعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(۱۰۲۵۵) گذشته سندی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنگاتی ارشاد فرمایا جانور سے مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کنوئیں ٹیل گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے، اس بیل خمس (یا مجوال حصہ) واجب ہے۔

( ١٠٢٥٦ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةً عَنُ أَبِي هُرَّيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

(١٠٢٥ ) حضرت ابو ہریرہ طالت سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا بر گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیارہ

جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹو ہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کودھو کہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

(١٠٦٥٧) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوثِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُوثِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَمُنَعُ فَضُلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكُلَّا وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وَرُدِهَا [راجع: ٨٧١].

(۱۰۲۵۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیکی نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص پیھر سے استنجاء کرے قوطاق عدد میں پیھر استعال کرے، جب کوئی کتاتم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو وہ اسے سات مرتبہ دھوئے، اور زائد پانی استعال کرنے سے کسی کوروکا نہ جائے کہ اس کے ذریعے زائد گھاس روکی جاسکے، اور اونٹ کا حق ہے کہ جب اسے پانی کے گھاٹ پر لایا جائے تواسے دوبا جائے۔

( ١٠٢٥٨) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي فِي مَلَإِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي فِي مَلَإِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ اللَّهُ عَنْ يَفُسِهِ ذَكُوتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ اللَّهُ عَنْ يَفُسِهِ وَكُوتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ تَقَرَّبُ مِنْ مَلَئِهِ اللَّهُ عَلَيْ مِنْهُ الْعَبْدُ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ تَقَرَّبُ مِنْ مَلَئِهِ الْمَثْ وَالْفَصْلُ وَالْعَلْمُ مَنْ وَالْفَصْلُ وَالْفَصْلُ عَلَيْهُ وَالْفَصْلُ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ تَقَرَّبُ مِنْ مَلَيْهِ وَمِنْ مَلْكُونُ وَالْفَصْلُ وَالْفَاسُلُ وَالْفَصْلُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَصْلُ وَالْفَصْلُ وَالْفَصْلُ وَالْفَصْلُ وَالْفَالِ وَالْمَالُونُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَاسُلُ وَالْفَاسُلُونَ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَاسُلُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْفَاسُلُونُ وَالْفَالْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُونُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمِالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمُونُ وَالْمَالَمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَل

(۱۰۲۵۸) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اپنے متعلق گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اگر وہ جھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی کریاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اگر وہ ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اگر وہ ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اور اگر میرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے یاس دوڑ کرآتا ہوں۔

(١٠٥٨) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَزَالُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الطَّهُ وَٱنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّهُ وَٱنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّهُ وَٱنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّهُ وَٱنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّهُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ١٠٢٦ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

(۱۰۲۱) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِى آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِى آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ وَلَكِنْ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَٱبْشِرُوا [انظر ١٩٨٠] رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَّ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ وَلَكِنْ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَٱبْشِرُوا [انظر ١٩٨٠] (١٠٢١) حضرت ابو ہریرہ ڈائنڈ اس کے کہ بی اللّه اللّه میں سے کی شخص کواس کاعمل نجات نہیں واسکتا، صحاب کرام شائلہ نے پرچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ، اللّا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی منفرت اور رحمت سے واسک اللہ اللّه اللّه اللّه على منظرت اور رحمت سے واسک کے ایکن صراط منتقیم کے قریب رہو، راہ راست پر رہوا ورخوشخری قبول کرو۔

( ١٠٢٦٢) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا آمْنَعُكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُهُ حَيْثُ أُمِرْتُ [صححه البحارى (٣١١٧)].

(۱۰۲۲۲) اور گذشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیائے فر مایا بخدا! میں تہمیں کچھ دیتایا تم سے روکتانہیں ہوں، میں تو تقسیم کنندہ ہوں، جہاں تھم ہوتا ہے، رکھ دیتا ہوں۔

(۱۰۲۱۲) وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْهَ عَلَيْهِ وَالْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْهَ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَل وقَلْمُ اللَّذُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُول

(يب ارق م إلى المعارفة المورد المعارفة على الله على الله على الله على المعارفة المعارفة على المعارفة المورد المراكب في ظلّها

مِائَةَ سَنَةٍ اقْرَوُوُا إِنْ شِنْتُمُ وَظِلُّ مَمْدُودٍ [صححه البحاري (٣٢٥٢)].

(۱۰۲۶۳) اور نبی ملیکانے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سوسال تک چاتا رہے تب بھی اسے قطع نہ کر سکے ،اگرتم چاہوتو بیآیت پڑھ کو'' لیجاورطویل سائے میں ہوں گے ، اس کی آٹھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چیزیں چھپائی گئی ہیں''۔

( ١٠٢٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَابُ قَوْسٍ أَوْ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا

تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ [صححة التحاري (٢٧٩٣]].

(۱۰۲۷۵) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایاتم میں سے کسی کے کمان یا کوڑار کھنے کی جنت میں جوجگہ ہوگی، وہ ان تمام چیز وں سے بہتر ہوگی جن پرسورج طلوع وغروب ہوتا ہے۔

(١٠٢٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ فُضَيْلِ الْأَنْصَادِى عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقُتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيُرْجِعُ السَّلُمَ وَيَتَّخِذُ السَّيُوفَ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَّةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزُقَهَا وَيَقُتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيُرْجِعُ السَّلُمَ وَيَتَّخِذُ السَّيُوفَ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَّةً كُلِّ ذَاتٍ حُمَةٍ وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزُقَهَا وَيُرْاعِي وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا حَتَى يَلْعَبُ الصَّبِي فِالثَّعْبَانِ فَلَا يَضُرُّهُ وَيُرَاعِي الْغَنَمَ الذِّنُ فَلَا يَضُرُّهَا وَيُرَاعِي الْأَنْسُ الْمَقَرَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيُرَاعِي الْأَنْسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُرَاعِي الْفَعَمَ الْذَنْبُ فَلَا يَضُرُّهَا وَيُراعِي الْنُعْبَانِ فَلَا يَضُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۰۲۲۲) حضت ابو ہریرہ فقط سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا حضرت عیسیٰ علیقا عادل امام اور منصف محکمر ان بن کرنزول فرمانیں گرہ ہر فرمانیں گے ، وہ صلیب لوتوٹر دیں گے ، خزیر کوفل کر دیں گے ، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تلواریں درانتیاں بنالی جائیں گی ، ہر ڈیک والی چیز کاڈنک ختم ہو جائے گا ، آسمان اپنارزق اتارے گا ، زمین اپنی برکت اسکے گی ، چی کہ ہے سانپوں سے تھیلتے ہوں گے اور وہ سانپ انہیں نقصان نہ پہنچا کیں گے ، بھیٹریا بکری کی حفاظت کرے گا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا ،اور شیر گائے کی ڈیکھ بھال کرے گا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔

( ١.٢٦٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنِ الْأَسْلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحةً عَنْ الْمَسْلَمِیِّ قَالَ حَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغُدُو بِأَحْرٍ وَتَرُوحُ بِأَحْرٍ مَنِيحَةً الْمَنِيحَةُ تَغُدُو بِأَحْرٍ وَتَرُوحُ بِأَحْرٍ مَنِيحَةً النَّاقَةِ كَعِنَاقَةِ الْأَسُودِ (راحع: ١٨٦٨٦)

(۱۰۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سب سے بہترین صدقہ وہ دودھ دینے والی بکری ہے جوسج وشام اجر کا سبب بنتی ہے، دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کسی سرخ رنگت والے کو آزاد کرنے کی طرح ہے، اور دودھ دینے والی بکری کاصد قد کسی سیاہ فام کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔

(١٠٢٨) حَذَنْنَا عَبْدَ اللَّهِ حَذَنْنِي حُدَّثَنَا سُرِيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفُوانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذِّنُ ٱلْحَلَ حَتَى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ لِيُنْسِيَهُ صَلَامَهُ فَإِذَا شَكَّ آحَدُكُمْ فِي صَلَامِهِ فَلْيُسَلِّمُ ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ حَالِسٌ العَالَى ٢٨٤

(۱۰۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ جاتئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے توشیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان ندین سکے، جب اذان قتم ہوجاتی ہے تو پھروا پس آ جاتا ہے، اورانسان

### هي مُنالِهَ احْرَانَ بل يُنظِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تا کہ وہ بھول جائے ،اس لئے جب تم میں سے کسی کواپنی نماز میں شک ہوجائے تو سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے ہوگے دو بحدے کرلے۔

( ١٠٣٦٩) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [راحع: ٥٥٥٧].

(۱۰۲۹) حضرت ابوہریرہ ٹالٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب کوئی محض اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقداروہی ہے۔

( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَلَاءِ الثَّقَفِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَمَكَّةُ مَخْفُوفَتَانِ بِالْمَلَاثِكَةِ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكُ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ

(۱۰۲۷۰) حضرت ابو ہریرہ و اللی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ فرشتوں کی حفاظت میں ہیں اور ان کے تمام سوراخوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے ،اس لئے یہاں دجال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ ٱفْسِحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [راحع: ٤٤٣]

(۱۰۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے نہ اٹھائے ، بلکہ کشادگی پیدا کرلیا کرو،اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔

( ۱/۰۱۰۲۷ ) وَإِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَوَلِي حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ فَلْيَنَاوِلْهُ مِنْهُ (۱۰۲۷ ام/۱) اور جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا لکانے میں اس کی گرمی اور مشقت سے اس کی کفایت کرنے واسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کرکھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکتا توایک لقمہ ہی اسے دے دے۔

( ۱۰۲۷ م/۲ ) وَمَنُ بَاعَ مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِى بِالْحِيَادِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنُ تَمْرٍ ( ۱۰۲۷ م/۲ ) اور چوفن بندھے ہوئے تھن والا جانور پیچاتو مشتری کوئین دن تک اختیار رہنا ہے، اگر چاہے تو واپس کرسکتا ہے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی وے۔

( ١٠٢٧) حَلَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَلَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى عُبِيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبُرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبُرَةً فَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَالُونِينَ وَكَالُونِينَ وَكَالُونِينَ وَكَالُونُ وَلَاثِينَ وَكَالُونِينَ وَكَالُونُ وَلَاثًا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خَلْفَ الصَّلَاقِ

# هُ مُنْ لِمَا اَمْنِي فِينِ مِنْ إِنْ مِنْ لِيَدِمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

- ( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَّا خَيْرٌ أَوْ ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راحع: ١٦٠٠١٦.
- (۱۰۲۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹالیگانے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے۔
- (١٠٢٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِى حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ[راحع:١٠٢٤]
- (۱۰۲۸۱) معفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَاثِیْزُ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے تجارت نہ کرے۔
- ( ١٠٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا فِيهِ رَبَّهُمْ وَيُصَلُّوا فِيهِ عَلَى نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ آخَذَهُمُ بِهِ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ [راحع: ٩٧٦٣]
- (۱۰۲۸۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں، کیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیثا پر درود نہ کریں ، اور جدا ہوجا ئیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسر ہوگی۔
- ( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَذَكَرَهُ
  - (۱۰۲۸۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔
- ( ١٠٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويَوْةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ البُرُّ بِالبُّرِ [احرحه النسائي: 3 ]. ٣٩/٧ قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].
- (١٠٢٨٣) حفرت الوبريه وَ الله عَدَ مَن الْعَدْ عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرِّيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرِّيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَنْ الْعَقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِالْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِالْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْجَنَّةِ أَحَدٌ خَلَق اللَّهُ مِائَةً رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدُةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ الرَّحْمَةِ مَا طَبِعَ وَاحِدُةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ

تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رُحْمَةً [راجع: ٨٣٩٦].

(۱۰۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اگر بند ہ مومن کو وہ سرزائیں معلوم ہو جا کیں جواللہ نے تیار کردگی ہیں تو کوئی بھی جنت کی طبع نہ کرے (صرف جہنم سے بیخنے کی دعا کرتے رہیں) اور اگر کا فرکواللہ کی رحمت کا انداز ہو جائے ، تو کوئی بھی جنت سے ناامید نہ ہو، اللہ نے سور حمیں پیدا فر مائی ہیں ، ایک رحمت اپنے بندوں کے دل میں ڈال دی ہے جس سے وہ ایک دوسرے پردم کرتے ہیں اور باقی ننا نوے رحمیں اللہ کے یاس ہیں۔

( ١٠٢٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُونِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُوَيُرَاّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِى وَأَمَتِى كُلُكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ وَلَكِنْ لِيَقُلُ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَاتَى وَفَتَاتَى [راجع: ٩٩٦٥].

(۱۰۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ اللہ است مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بین کے ' عبدی، امتی'' کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہواور تمہاری عور تیں اس کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کے میراجوان، میری جوان، میراغلام۔ (۱۰۲۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهْمَ مِنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامَ [راجع: ٤٤ ، ٩].

(۱۰۲۸۷)حضرت ابو ہریرہ رفانٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١.٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ [راحع: ٨٨٣٣].

(۱۰۲۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا ایمان یمن والوں کا بہت عمدہ ہے، کفرمشرق کی جانب ہے، سکون واطمینان بکری والوں میں ہوتا ہے، فخر وریا کاری گھوڑ وں اوراونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

( ١٠٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ زُهَيُرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنَ آبُكُمُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً آصِلُهُمْ وَيَقُطَعُونِي وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَى وَيَجْهَلُونَ عَلَى وَآخُلُمُ عَنَهُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنُ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَأَنَّمَا تُسِقُهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَهِيرٌ مَادُمُتَ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ٧٩٧٩].

(۱۰۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طالیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ! میرے کی حدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ! میرے کی حدیث دار ہیں، میں ان سے صلدرحی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحی کرتے ہیں، میں ان سے درگذر کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں، لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں،

وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۰)حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایاتم میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہ بن جائیں۔

(۱۰۳۰۱) حَدَّقَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ آبِى عَمَّارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا (۱۰۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ ٹی طیکانے فرمایالوگ خیراور شریس چھے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں، ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانہ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جا کیں۔

(١٠٣٠٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْخِيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیئے ہے مردی ہے کہ نی مایشانے فرمایا لوگ خیر اور شرمیں چھے ہوئے دفینوں ( کان ) کی طرح

ہیں،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے،وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

( ١٠٣.٣ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ آبِي عَمَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ إِذَا أَطَاعَ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ ٱجْرَانِ [رَاحْع: ٢٥٦٤].

(۱۰۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرمل پر دہراا جرملتا ہے۔

( ١٠٣٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْآغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ هُرَاثُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ الْمَسْجِدِي هَذَا كَٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةُ الْجَمِيعِ تَعْدِلُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ [راحع: ٥٧٤٧].

(۱۰۳۰۴) حضرت الوہریرہ ٹھائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا میری مجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مجدول سے
''سوائے مجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب نہا نماز پڑھنے پر پچیس در جزیادہ ہے۔
(۱۰۳۰۵) قَرَاْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ
آبِی هُوَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتُ فَقَدُ لَعَوْتَ
الراحة: ۲۷۳۸

(۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فرمایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بیکہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغوکام کیا۔ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی طالبہ نے فرمایاتم میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جا کیں۔

(۱۰۳۰۱) حَلَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بَنِ أَبِي عَمَّارِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْبَحْيُرِ وَالشَّرِّ حِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْبَحْيُرِ وَالشَّرِّ حِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مِن عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمَعْلِيَةِ وَلِي الْمَلَامِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

(۱۰۲۰۲) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ حِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ حِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِ الْحَيْرِ وَالشَّرِّ حِيارُهُمْ فِي الْجَاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فَي الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُعْتَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمَعْلَى الْمُعْلَى فَي الْمُعَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُعْلِقُ وَالشَّرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُعْلِقِ وَالشَّرِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُعْلِقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُعَلِيِّةِ وَلَا الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُعْلِقِ وَاللَّاسُ مَعَادِنُ وَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِيْدُ فِي الْمُعْلَمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مِلْمُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُنْ الْمُعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُلِي الْمُعْلِقِ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى ا

ہیں،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے،ووز مانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہوو فقیہہ بن جائیں۔

(١٠٣٠٣) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ إِذَا آطَاعَ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ آجُرَانِ [رَاحَع: ٢٥٦٤].

(۱۰۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آقا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرعمل پر دہراا جرملتا ہے۔

( ١٠٣.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ آبِي بَكُرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْآغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ وَصَلَاةً الْجَمِيعِ تَعُدِلُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةٍ الْفَدِّ [راحع: ٥٧٤٧].

(۱۰۳۰ منرت الوہریہ و النظافی مروی ہے کہ ہی علیہ نے فرمایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے
''سوائے معجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب تنہانماز پڑھنے پر پچیس در جزیادہ ہے۔
(۱۰۳۰۵) قَرَاْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّقَمًا إِسْحَاقُ قَالَ ٱخْبَرَا مَالِكُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ

المنه والمصطلى مبوسو صلى علي الله عليه وسلم و حدث إسلاق عن المبرد عايف عن المجارة عن المحارج عن المعرج عن أبى هو أن الله صلى الله عليه وسلم قَلَدُ لَغَوْتَ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ ٱنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ [راحع: ٧٣٢٨].

(۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بیکہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغوکام کیا۔

#### هي مُنالًا اَعَٰذِينَ الربِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ١٠٣٠٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ٢٧٦٧].

(۱۰۳۰ ۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٠٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ آيِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ إِسْحَاقُ يُقَلِّلُهَا [صححه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٢٥٨)].

(۱۰۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی اکر م مُنگاٹیٹا نے ارشا دفر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ اگروہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آ جائے کہوہ کھڑا ہو کرنما زیڑھ رہا ہواوراللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرماوے ، اور نبی علیّلانے اینے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامخضر ہونا بیان فرمایا۔

( ١٠٣٠٨ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَفْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثِنِي عَنُ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثُتُهُ أَنْ قُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِين تُصْبِحُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنْ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَّ يُصَلَّى يَسْآلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَقُلْتُ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ وَمَا حَدَّثُتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبَ كَعُبُّ ثُمَّ قَرَأَ كَفُبُّ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ صَدَقَ كُعُبُ [صححه ابن حزيمة(٧٣٨) وابن حبان(٢٧٧٢) والحاكم(١/٢٧٨) وقال الترمذي: حسن صحبح قال الألباني: صحيح وابوداود، ٢٠ ١ م الترمذي: ٩١ ، النسائي: ٢٣/٣ ١) [الظر: ٢٥٥ ، ١٠٢٤ ١٩٤١ ، ٢٤٢]. (۱۰۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں کو وطور کی طرف روانہ ہوا، راستے میں میری ملا قات کعب

احبار مُنظِيِّت موكَّى، ميں ان كے ساتھ بيٹھ گيا، انہوں نے مجھے تورات كى باتيں اور ميں نے انہيں نبى مايھا كى باتيں ساناشروع کردیں ،اسی دوران میں نے ان سے بیرحدیث بھی بیان کی کہ نبی ملیک کا ارشاد ہےسب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع

ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، جس میں حضرت آ دم علیظا کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت سے اتارا گیا، اس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اس دن وہ فوت ہوئے اور اس دن قیامت قائم ہوگی، اور زمین پر چلنے والا ہر جانور جمعہ کے دن طلوع آ فقاب نے مقت خوفز دہ ہوجا تا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت قائم نہ ہوجائے، سوائے جن وانس کے، اور اس دن میں ایک گھڑی الی بھی آتی ہے جواگر کسی نماز پڑھتے ہوئے بندہ مسلم کومل جائے اور وہ اس میں اللہ سے پچھ بھی مانگ لے، اللہ اسے وہ ضرور عطاء فرماتا ہے۔

کعب مین کی بر جدید میں ہوتا ہے، اس پر کعب نے اور ات کو کھول کر بڑھا کھر کہ یہ ہر سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، میں نے کہا کہ نہیں، ہر جعد میں ہوتا ہے، اس پر کعب نے تورات کو کھول کر بڑھا پھر کہنے گئے کہ نبی علیا آنے بھی فرمایا، حضرت ابو ہزیرہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹؤ سے ہوئی تو میں نے انہیں کعب کے ساتھا پٹی اس نشست کے متعلق بتایا اور جعد کے دن کے حوالے سے اپنی بیان کردہ حدیث بھی بتائی اور کہا کہ کھب کہنے گئے ایسا سال بھر میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹؤ نے اس مرتبہ کعب کی تصدیق فرمائی۔
سلام ڈاٹٹؤ نے اس مرتبہ کعب کی تصدیق فرمائی۔

( ١.٣.٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَصَانَ إِيمَالًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩)، وابن حزيمة (٢٢٠٣)]

(۱۰۳۰۹) حضرت ابوہریرہ بڑاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جوشخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے،اس کے گذشتہ سازے گناہ معاف ہو جا کمیں گے۔

( ۱۰۳۱ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَّاةِ أَحَدِكُمُ وَحُدَّهُ بِيَحَمْسَةٍ وَعِشُوبِينَ جُزُعًا [راحع: ١٠٨٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَّاةً أَحَدِكُمُ وَحُدَّهُ بِيَحَمْسَةٍ وَعِشُوبِينَ جُزُعًا وَاحْدِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ مَرُوكَ مِن كَمْ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى مَا وَى سَهِ كَمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَهُ مَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَكُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ مَا لَا عَلَيْكُ مَا وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ مَا لَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّ

(١٠٣١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ مَا شَاءَ [صححه البحاري (٧٠٣)، ومسلم (٧١٦)، وابن حال (٧٢٠).

(۱۰۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اس مروی ہے کہ نبی ملائے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص امام بن کرنماز پڑھایا کرے تو ہلکی نماز پڑھایا کرے کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ، مکر دراور بیارسب ہی ہوتے ہیں ، البتہ جب تنہائماز پڑھے تو جتنی مرضی کمبی پڑتے ہے۔ (١٠٣١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَيَنَةَ مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُولُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ازْحَمْهُ [صححه البحاري (٤٤٥)، وابن حبان (١٧٥٣)].

(۱۰۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے قرمایا جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھار ہتا ہے، فرشتے کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس بررحم فرما۔

( ١٠٣١٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتُ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنُ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ [صححه البحارى (٢٥٩)، ومسلم (٢٤٩)].

(۱۰۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے،اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے جبکہ اسے اپنے گھر جانے سے نماز کے علاوہ کسی اور چیز نے ندروکا ہو۔

(۱۰۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیف نے فر مایارات اور دن کے فرشتے تمہارے درمیان باری باری رہتے ہیں، اور نماز کجر اور نماز گجر اور نماز عصر کے وقت اسم ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالی '' باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے' ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے ہتے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ دے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ

( ١٠٣٥) حُكَدَّتُنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ( ح) قَالَ وَقَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ أَبِى الرِّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَغْزِمُ الْمَسْأَلَةَ قَالَا جَمِيعًا لَا مُكُرِةَ لَهُ [راحع: ٢٣١٢]

(۱۰۳۱۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیڈے مروی ہے کہ نبی طالبانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو جاہے تو مجھے معاف فرما دے یا مجھ پر رحم فرما دے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی

### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَهُومِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

زبردی کرنے والانہیں ہے۔

( ١٠٣١٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ يَدُعُو بِهَا وَأُدِيدُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِى فِى الْآخِرَةِ قَالَ إِسْحَاقُ فَآرَدُتُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعُوتِي شَفَاعَةً إصححه المحارى(٢٣٠٤)، وابن حبان (٢٤٦١)].

(۱۰۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ١٠٣١٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَلَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَذْ ذَعَوْتُ فَمَا يُسْتَجَابُ لِي (راحع: ١٣٧).

(۱۰۳۱۵) حضرت ابو بریره فاتن سے مروی ہے کہ نی ایک نے فر مایا تہماری دعاء ضرور قبول ہوگی بشرطیکہ جلد بازی ندی جائے ، جلد بازی سے مرادیہ ہے کہ آدی یوں کہنا شروع کردے کہ بین نے تواپنے رب سے اتن دعا کیں کیں ، وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ (۱۰۳۱۸) قَرَأْتُ عَلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبِی عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَوْ وَجَلَّ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْرَلُ رَبُّنَا عَوْ وَجَلَّ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِر لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْرَلُ وَ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِر لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِر لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِر لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسْلَلُنِي فَاعُولُ مَنْ يَسُلَكُ فَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَسُلَكُ عَنْ يَسْتَغُفِرُنِي فَاعْفِر لَهُ اللَّهُ عَنْ وَالْ مَنْ يَسْلَكُ عَنْ يَسْتَغُفِرُنِي فَاعْفِر لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ يَسْلَكُونَ عَنْ يَسْتَغُفِورُنِي فَاعْفِر لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَسْتَغُولُونَ عَنْ يَسْتَغُولُونَ عَلَيْهُ وَلَا عَالَى السَّمَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ يَسُلُونُ عَلَيْهُ وَلِي السَّمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ يَسْتَعُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ ولَا عَلَى السَّمَا ولَهُ عَلَيْهُ ولَهُ عَلَيْهُ ولَلْ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ ولَا عَالْمُ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ ولَا الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ ولَا عَلَيْهُ ولَا عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ ولَا عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ الْعُلُولُ عَلَيْ عَالْمُ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ ولَا عَلَيْكُولُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَيْ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَ

(۱۰۴/۱۸) حضرت ابو ہریرہ طالقت مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایاروز انہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی پچتا ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا پرنزول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جومجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جومجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟

(١٠٣١٩) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَشَرُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا [راحع: ٩٣٣٧].

(۱۰۳۱۹) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ نے سورہ انتقاق کی تلاوت کی اور آیت بحدہ پر پہنچ کر بحدہ تلاوت کیا بنماز کے بعد فرمایا کہ نبی علیشانے بھی اس سورت میں مجدہ کیا ہے۔

( ١٠٣٢. ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ

### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ازْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ازْكَبْهَا وَيُلَكَ قِالَ ازْكَبْهَا وَيُلَكَ إِراحِع: ٧٤٤٧]. ازْكَبْهَا وَيُلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ إِسْحَاقُ ازْكَبْهَا وَيُلَكَ قَالَ ازْكَبْهَا وَيُلَكَ إِراحِع: ٧٤٤٧].

(۱۰۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیانے ایک مرتبدایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کرلیے جارہا ہے، نبی ملیان نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی ملیان نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس نے دوبارہ عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے اور نبی ملیان نے اسے پھر سوار ہونے کا تھم دیا۔

(١٠٣١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَسُولُ اللَّهُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ وَلَا تَسُأَلُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا وَالِعَمْ وَلَا تَسُأَلُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا وَالعَمْ وَلَا تَسُلُلُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا وَرَاحِع: ٢٤٤٧].

(۱۰۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ طافقہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیباتی کے مال کوفروخت ندکرے، یا بھے میں دھو کہ نددے، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھتے دے، یا اپنے بھائی کی بھے پراپی بھے ندکرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہو یا دینی) کی طلاق کا مطالبہ ندکرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کرلے کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کے ذھے ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ قَالَ فَلُوْ وَجَدُّتُ الظَّبَاءَ سَاكِنَةً مَا ذَعَرْتُهَا [راحع: ٢٢١٧].

(۱۰۳۲۲) حضرت ابو ہرمیرہ نظافۂ سے مروی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنوں کو دیکھ بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں کیونکہ ' نبی طلیّلانے مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کے درمیانی جگہ کوحرم قرار دیا ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ الْجُنْدُعِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَائِةِ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ هَلُ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِى آنِفًا قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا قَالَ إِنِّى أَقُولُ مَا لِى أَنَازَعُ الْقُرْآنَ [راجع: ٢٢٦٨].

(۱۰۳۲۳) حضرت ابوہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بلیگ نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی، اور اس میں جہزا قراءت فرمائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نی بلیگ نے بوچھا کہ کیاتم میں سے کسی نے میرے نئا تھ قراءت کی ہے؟ ایک آ دی نے کہا کہ میں نے قراءت کی ہے، نی بلیگ نے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھڑا کیوں کیاجارہا تھا؟ ( ۱۰۲۲٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ قَالَ أَخْرَنِي الْعَلَاءُ بُنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبُا السَّائِبِ أَخْرَهُ مُنْ

### الله المرابع المستك الله المرابع المرابع المستك الله المرابع المستك الله المرابع والمستك الله المرابع والمرابع والمرا

أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُزَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاجٌ هِي خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرٌ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً إِنِّي ٱكُونُ أَخْيَانًا وَرَاءً الْإِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِي الْقُرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكُ [راحع: ٧٤٠٠]

(۱۰۳۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی ملیا نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے، نا تکمل ہے، نامکمل ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو ہر پرہ ! اگر کبھی میں امام کے پیچیے ہوں؟ انہوں نے میرے بازومیں چنگی بحر کرفر مایا ہے فارس !اے اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔

( ١٠٣٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْوَبَ مِنْ فِي السِّفَاءِ قَالَ أَيُّوبُ أَنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّفَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ [راح: ١٧١٥٣] (١٠٣٢٥) حضرت ابو ہریرہ وہا تھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کریانی پینے سے منع فر مایا ہے، راوی حدیث ابوب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک آ وی نے مشکیزے کے منہ سے اپنا مندلگا کریانی پیاتواس میں سے سانپ نگل آیا۔ ( ١٠٣٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنِ قَالَ قُلْتُ يَغْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ شَيْنًا تُحَدِّثُنِيهِ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا هَامَةَ وَخَيْرُ الطَّيَرِ الْفَأْلُ وَالْعَيْنُ حَقٌّ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٧ ، ٣٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]

(١٠٣٢٦) حضرت ابو ہریرہ والنفزے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اورالو ( کومنحوں سمجھنے کی ) کوئی حقیقت نہیں ، بہترین شکون فال ہے اور نظر لگنا برحق ہے 🕛

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو آحَقٌ بِهِ مِنْ الْغُومَاءِ [راحع: ٧٥٤٧] (١٠٣٢٧) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالَةِ اِسْمَا وَفَر مایا جس آ دَی کومفلس قرار دے دیا گیا ہو ا درکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیا دہ حقد ارہے۔

( ١٠٢٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَابُنُ جَغْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ جَغْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقُرَّأُ فَمَا ٱسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا ٱخْفَيْنَا مِنْكُمْ [راجع: ٧٤٩٤]

(۱۰۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی طیکانے ہمیں (جهر کے ذریعے ) قراءت سائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت

(۱۰۳۲۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُوْا الْحَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْحِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ [راحع: ١٨١٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُوْا الْحَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْحِيارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ [راحع: ١٨١٧] (١٠٣٦٩) حضرت الوبريره وَالْمُقَلَّ عمروى ہے كہ نمی اللَّهُ عَلیْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرَيدارى كرنے سے معرفی الله من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَوْا الْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُولِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَقُى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ ال

( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَالِدِ بْنِ غَلَّاقٍ الْعَيْشِيِّ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَمَاتَ ابْنُ لِى فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ شَيْئًا نُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ قَالَ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ

(۱۰۳۳۰) خالد بن غلاق کیشتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ نظافتہ کے یہاں رکا، میر اایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا مجھے بہت نم تھا، میں نے ان ہے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنے خلیل تنگافتہ کے لیک ایک حدیث نی ہے جو ہمیں اپنے مردوں کے حوالے سے خوش کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے نبچ (جو بجین ہی میں فوت ہوجا کیں) جنت کے ستون ہوتے ہیں۔

( ١٠٣١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ اكْشِفُ لِي عَنْ بَطْنِكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلُهُ [راحع: ٥٥٤٥]

(۱۳۳۱)عمیر بن اسحاق بین کی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن شائن کے ساتھ تھا کہ رائے میں حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائنڈ سے ملا قات ہوگئ، وہ کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ، تبی علیا نے تمہارے جسم کے جس جھے پر بوسہ دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن ڈٹائنڈ نے اپنی قبیص اٹھائی اور حضرت ابو ہر رہہ ڈٹائنڈ نے ان کی ناف کو بوسہ دیا۔

(۱۰۳۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَهُ يُمَانِ وَالْحِكْمَةُ يُمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً [راحع: ٢٢٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَي الْمِيرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ جَيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهُ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَالْفُقُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَلَالِكُمْ عَلَيْهُ وَلَالِكُمْ عَلَيْهُ وَلَالِمُ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَالِكُمْ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَالِكُمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى مَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

( ١٠٣٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَارِْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءً أَهُلُ الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٠١].

(۱۰۳۳۳) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### 

( ۱.۲۲٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ [راحع: ٤٠٢] (١٠٣٣ه) حضرت ابو جريره تاتؤے مروى ہے كہ فِي عَلِيّاتُ فَرْمَايا آپس مِين كَالى كُلُوج كرنے والے دوآ دى جو پَحريم كَابِين، اس كا كناه كالى كلوچ كى ابتداء كرنے والے يربوگا جب تك كه مظلوم حدسے تجاوز ندكرے۔

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى مُصْعَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يَغْنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِى آَحَدًا مِنْكُمْ عَمَّلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى رَبِّى بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل

(۱۰۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ فاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر ہایا تم میں ہے کسی شخص کو اس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا ، صحابہ کرام می کنٹر نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے وصائب لے۔

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي السَّلِيلِ عَنْ آبِي حَسَّانَ قَالَ تُوُقِّي ابْنَانِ لِي فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا تُحَدِّثُنَاهُ يُطَيِّبُ بِٱنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ لَا يَعِمُ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى آحَدُهُمْ آبَاهُ أَوْ قَالَ آبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يُقَارِقُهُ حَتَّى يُدُخِلَهُ اللَّهُ وَآبَاهُ الْجَنَّةَ [انظر: ٢٠٦٨].

(۱۰ ۳۳۱) ابوحیان بُرِینی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے بہاں رکا، میرے دو بیٹے فوت ہو گئے تھے، جس کا مجھے بہت نم تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنے خلیل ماٹٹیٹؤ سے کوئی الیں حدیث نی ہے جوہمیں اپنے مردوں کے حوالے سے خوش کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے نبی طائیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے بچے (جو بچپن ہی میں فوت ہوجا کیں) جنت کے ستون ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی بچہا بنے والدین سے ملے گا تو ان کے کپڑے کا کنارہ پکڑ ابوا ہے، اور اس وقت تک ان سے جدانہ ہوگا جب تک اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کردے۔

(١٠٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آخْبَرَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُورِكُمْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا ٱلْقَيْتُمُوهُ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُورِكُمْ أَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا الْقَيْتُمُوهُ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُورِكُمْ أَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا الْقَيْتُمُوهُ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُورِكُمُ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا الْقَيْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا الْقَيْتُمُوهُ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُورِكُمْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

#### الله المراكز ا

الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَنَهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِى يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُوْمِنِهَا وَلَا يَقِمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَنَهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ قُتِلَ تَحُتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو لِلْعَصَبَةِ أَوْ يَغُضُّبُ لِلْعَصِبِيَّةِ مُوْمِنِهَا وَلَا يَعُضُبِيَّةٍ أَوْ يَغُضُّبُ لِلْعَصِبِيَّةِ وَلَا يَعْمَبِيَّةً إَصححه مسلم (١٨٤٨). [انظر: ٩٣١]،

(۱۰۳۳۸) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو محض امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کو چھوڑ گیا اور اسلامی موت ہوئی، اور جو محض میری امت پر خروج کرے، نیک و بدسب کو مارے، مومن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پورا نہ کرے، وہ میر اامتی نہیں اور جو شخص کسی جھنڈے کے بیچے بے مقصد لڑتا ہے، (قومی یالسانی) تعصب کی بناء پر غصہ کا اظہار کرتا ہے، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر مدوکرتا ہے اور مارا جاتا ہے واس کا مرنا بھی جابلیت کے مرنے کی طرح ہوا۔

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ فَارَقَى الْجَمَاعَةَ وَخَالَفَ الطَّاعَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا

(۱۰۳۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ [راحع: ٧٩٨٩]

(۱۰۳۴۰) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر ما یا کھنبی بھی''من'' (جو بنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اوراس کا یانی آئکھوں کے لئے شفاء ہے، اور بجوہ محبور جنت کی محبور ہے اوراس کا یانی زہر کی شفاء ہے۔

(١٠٣٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ فَأَيُّمَا مُسُلِمٍ جَلَدُتُهُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٥٥ - ٩].

(۱۰۳۴) حضرت ابوہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہون، (جیسے دوسرے لوگوں کو غصر آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے) اے اللہ! میں نے جس خص کو بھی (نا دانسگی میں ) کوڑا مارا ہو، اسے اس مخص کے لئے باعث تزکیہ واجر اور قیامت کے دن اپنے قرب کا سبب بنا دے۔

( ١٠٣٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ بِيَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا راحع: ١ ٤٤٤] فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا راحع: ١ ٤٤٤]

### هي مُنالِهِ امْرُانَ بِل يَبِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۰۳۴۲) حضرت ابوہریرہ نگاٹڈے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا جوشن اپنے آپ کو کسی تیز دھارآ لے سے قبل کر لے (خودکشی کر لے) اس کاوہ تیز دھارآ لداس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندراپنے پیٹ میں گھونیتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ رہےگا،اور جوشنس اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے نیچ گرا کرخودکشی کر لے، وہ جہنم میں بھی پہاڑ سے نیچ گرتار ہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہےگا۔

( ١.٣٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ آخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنُ الْفِطْرَةِ الْجِتَانُ وَالِاسْتِخْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ [راجع: ٧١٣٩].

(۱۰۳۴۳) حضرت ابو ہریرہ بھی شناسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے خرمایا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ، ① ختنہ کرنا ۞ زیرنا ف بال صاف کرنا ۞ بغل کے بال نوچنا۞ ناخن کا ٹنا ۞ مین نجیس تر اشنا۔

( ١٠٣٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ وَرَوُحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ خِلَاسٍ عَنُ آبِى رَافِعٍ عَنُ آبِى هُرَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمُسُ ثُمَّ طَلَعَتُ فَلْيُصَلِّ الِيِّهَا أُخُرَى [زاحع: ٢١٥].

(۱۰۳۴۳) حضرت ابو ہر رہ دلائٹۂ سے مردی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جو شخص طلوع آفقاب سے قبل نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ لے اور سورج نکل آئے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی شامل کرلے۔

( ١٠٢٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَامْشُوا إِلَيْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا [احرجه ابن حزيمة (٦٤٦). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۰۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروق ہے کہ نبی علیّا نے فرامایا نماز کے لئے اقامت ہوجائے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو ، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

(۱۰۲٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنُ الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْكُلْبُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيوِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُعْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّوَابِ [راحع: ٧٥٩٦] (١٠٣٣٢) حضرت ابو بريره اللَّيْ صروى ہے كہ بى طِيْنا نے فرايا جب تم مِن سے كى كے برتن مِن كَامنہ مارد بوات علام على الله عليه عن المجھے۔ چاہئے كداك برتن كومات مرتبد دھوئے اور بہلى مرتبہ على سے مانچھے۔

( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ بِثَلَاثٍ لَشْتُ بِتَارِجُهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ صَوْمٍ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنَوْمٍ عَلَى وَتُرٍ وَرَكْعَتَىٰ

# هي استاله اخران الريسة من المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

الضَّحَى قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ أُوهِمَ فَجَعَلَ رَّكَعَتَى الضُّحَى لِلْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راحع: ٢١٣٨].

(۱۰۳۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ مجھے نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے میں سفر وحضر میں انہیں تبھی نہ چھوڑوں گا۔

۞ سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دن روز ہر کھنے کی۔ ﴿ چاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں حسن کو وہ اس کی جگہ ' دغشل جمعہ'' کاذکرکرنے گئے۔

( ١.٣٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَوْ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌّ مُسُلِمٌ يُصَلِّى يُسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [انظر: ٢٤٦٦].

(۱۰۳۸۸) حضرت ابو ہریرہ بڑھٹئے ہے مروی ہے کہ نبی اکرم منگھٹے اسٹا دفر مایا جعد کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فریادیتا ہے۔

(١٠٣٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كُنْزًا فَإِنَّهُ يُمثَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ يَتَبُعُهُ لَهُ زَبِيبَتَانِ فَمَا زَالَ يَطُلُبُهُ يَقُولُ وَيُلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنُزُكَ الَّذِي تَرَكُتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتَبِعُهُ بِسَانِ حَسَدِهِ وَيُلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنُزُكَ الَّذِي تَرَكُتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتَبِعُهُ بِسَانِ حَسَدِهِ وَيُلْكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنُزُكَ الَّذِي تَرَكُتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتَبِعُهُ بِسَانِ حَسَدِهِ وَيُلْكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنُزُكَ اللَّذِي تَرَكُتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقُضَمُهَا ثُمَّ يُتَعِيهُ بِسَانِ حَسَدِهِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

( ۱.۲۵۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بُنِ أَنسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا [راحع: ٤٨ ٥ ٥٨]. هُورَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاتٌ لِلَّهُ لِهَا إِدَامِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاتُ لِلْهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِللَّهُ عِيرًا لَهُ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَا لِيَعْلَى عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولِكُولُولُولِكُولُولُولِكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقُولُ اللْعَلَقُلُولُ

(١٠٢٥١) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرُدُوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى سَوْمٍ آخِيهِ وَلَا يَسُتَامُ عَلَى سَوْمٍ آخِيهِ وَلَا يَسُتَامُ عَلَى سَوْمٍ آخِيهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى سَوْمٍ آخِيهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا وَلَا تَسُألُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكُحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا عَلَى خَالِتِهَا وَلَا تَسُألُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكُحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا وَصححه مسلم (١٤٠٤٥)، وأن حبان (٢٠٠٥). [راجع: ١٩٥٤]:

### 

(۱۰۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کوفر وخت نہ کرے، یا بیج میں دھو کہ نند دے، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیج وے، یا پنے بھائی کی بیچ پر اپنی بیج نہ کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیق ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پھھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سیٹ لے، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کے ذہے ہے۔

(١٠٣٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ خِلَاسٍ عَنُ أَبِى رَافِعِ عَنُ أَبِى هُوَيُوَةً أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَنَا فِى دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمًا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَّا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبًّا أَوْ كَرِهَا [انظر: ١٠٧٩٧].

(۱۰۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹؤے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک جانور کے بارے جھڑا ہو گیالیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں تھے، تو نبی طیفا نے انہیں خوشی سے یا مجبوراً قتم پر قرعه اندازی کرنے کا تھم دیا (جس کے نام پر قرعہ کی آئے ، دہ قتم کھالے )

(١٠٢٥٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا رَافِعِ حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَوِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ وَسَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَوِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَوِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنَّ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَوبَ فِي صَوْمِهِ فَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صُومً مَا وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَوِبَ فِي عَنْ فَيَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمِ اللَّهِ فَلَا عَلَمْ مَعْ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَمَلُ وَسَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

( ۱.۳۵٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُويْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَيْما فَلْيُصَلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ [راحع: ٧٧٣٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِي آحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ [راحع: ٧٧٣٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِي آحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصِلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ [راحع: ٥٧٧٥] (١٠٣٥٣) حضرت ابو بريره النَّمَ عن موق ال عن كَنْ عَلَيْها فِي فَرَمَا يَا جَبَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَمُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ مِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(١٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةً وَدُّوهُ جَالِسًا قَالَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بُنِ صَغْصَعَةً فَقِيلَ لَهُ هَذَا أَكْثَرُ عَامِرِ ِيِّ نَادَى مَالًا فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً وَقَالَ الْعَامِرِيُّ إِي وَاللَّهِ إِنَّ لِي مِائَةً حُمْرًا وَمِائَةً أَدْمًا حَتَّى إِلَى قَرَدُوهُ عَلَيْهِ فَقَالَ نَبْنُتُ آنَكَ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ فَقَالَ الْعَامِرِيُّ إِي وَاللَّهِ إِنَّ لِي مِائَةً حُمْرًا وَمِائَةً أَدْمًا حَتَّى عَذَ مِنْ ٱلْوَانِ الْإِبِلِ وَٱفْنَانِ الرَّقِيقِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً إِيَّاكَ وَآخُفَافَ الْإِبِلِ وَٱفْنَانِ الرَّقِيقِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً إِيَّاكَ وَآخُفَافَ الْإِبِلِ وَٱفْنَانِ الرَّقِيقِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً إِيَّاكَ وَآخُفَافَ الْإِبِلِ وَٱفْنَانِ الرَّقِيقِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً إِيَّاكَ وَآخُفَافَ الْإِبِلِ وَٱفْنَانِ الرَّقِيقِ وَرِبَاطِ الْخَيْلُ وَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً إِيَّاكَ وَآخُفَافَ الْإِبِلِ وَٱفْنَانِ الرَّفِيقِ وَرِبَاطِ الْخَيْلُ وَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً إِيَّاكَ وَآخُوهَ اللَّهُ عَلَى مَا لَيْلِ وَآخُوهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ لَو يُشَولَ اللَّهِ وَمَا لَوْ اللَّهُ وَمَا وَيُسْمِعُ وَالسَوْدِهِ وَالسَمِيْهِ وَالسَوْدِ وَالسَمِيْهِ وَالسَوْدِ وَاللَّهُ وَالَوْلَ الْمُ فَي عُسُولَ اللَّهُ وَلَى مُنْ كَالْتُ فَى عُسُوهِا وَيُسُومًا وَيُشَاقًا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغَذُهُمَا كَانَتُ وَآكُمَالًا وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوِي وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

#### هُ مُنلِهُ الْمُنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهُ اللّ

يُنْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقَ فَتَطُوُهُ فِيهِ بِأَخْفَافِهَا إِذَا جَاوَزَتُهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ وَرَسُلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمٍ الْفِيَامَةِ كَأَغَذَ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَسَرَّهِ ثُمَّ يُنْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقَوٍ فَتَطُوهُ فِيهِ وَرَسُلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمُ الْفِيَامَةِ كَأَغَذَ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَسَرَّهِ ثُمَّ يُنُطَحُ لَهَا بِقِاعٍ قَرُقَوٍ فَتَطُوهُ فَيهِ كُلُّ ذَاتٍ قَرْنِ بِقَرْنِهَا إِذَا جَاوَزَتُهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتُ عَلَيْه أُولَاها فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَثِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتُ لَهُ عَنْمُ لَا يُعْطِي حَقَّهَا كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُضَى بَئِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتُ لَهُ عَنْمُ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فَى يَوْمٍ وَلَاهَا فِي يَوْمُ الْفِيامَةِ كَأَغَذَهُ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَٱسْمَنِهِ وَأَسَرَّهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ فَوْلَوْهُ كُلُّ ذَاتٍ ظِلْفِها وَتَنْطُحُهُ كُلُّ ذَاتٍ قَرْنِ بِقَرْنِهَا يَعْنِى لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَضْبًاء إِذَا فَى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِيرَى سَبِيلَهُ فَقَالَ الْعَامِرِيُّ وَالْعَلَوْمِ وَلَاهُ فَي وَمُ عَقَى الْمُولِي الْفَاهِ وَتَنْطُونَ الْقُهُولُ وَلَاهُ الْإِلِيلِ يَا أَلَا أَنْ تُعْطِى الْكَرِيمَةَ وَتَمْنَحَ الْغَوْيِرَةَ وَتُفْقِرَ الظَّهُرَ وَلَاسَانَى: حسن بما بعده (ابو داود: ١٦٠٠ النسائى: اللَّسَ وَمِد وهذه اسناد ضعيف]. [راحع: ٢٠٦٧). قال الألباني: حسن بما بعده (ابو داود: ٢٠٦٠) النسائى: مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْفَالُ الْعَلَى الْفَاسُ وَالْمَالَى الْمُعْلَى الْمَالَى الْعَلَى الْمَالَى الْمُلْمَالَى الْمُعْلِي الْمَعْمَ وَالْمَالَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمَالَى الْعَلَى الْمَالَى الْمَالَى الْمُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَى الْفَالِمُ الْمُعْلَى الْمَ

(۱۰۳۵۵) ابوعرغدانی بینین جاید کرتی جین که ایک مرتبه میل حضرت ابو جریره ڈاٹٹو کے پاس بینیا ہوا تھا کہ بنوعامر کا ایک آدمی و ہاں سے گذرا، لوگوں نے انہیں بتایا کہ بیخض تمام بنوعامر میں سب سے زیادہ مالدار ہے، حضرت ابو جریره ڈاٹٹو نے فرمایا اسے میرے پاس بلاکرلاؤ، لوگ اسے بلالائے ، حضرت ابو جریره ڈاٹٹو نے اس سے فرمایا جھے معلوم ہوا ہے کہ تم بڑے مالدار ہو؟ اس فر کہا بالکل، میرے پاس سوسرخ اونٹ اور سوگندی اونٹ جیں، اس طرح اس نے اونٹوں کے فتلف رنگ، غلاموں کی تعداد اور گھوڑ دوں کے اصطبل گنوانا شروع کر دیئے ، حضرت ابو جریره ڈاٹٹو نے فرمایا اونٹوں اور بکریوں کے کھر وں سے اپنے آپ کو بہانا، محضرت ابو جریره ڈاٹٹو نے یہ بات اتنی مرتبد جرائی کداس کا رنگ بدل گیا، اوروہ کہنے لگا کہ اے ابو جریرہ! اس سے کیا مراو ہے، انہوں نے فرمایا کہ جرائی دو آئی اورآ سائی ہوں کا وقت فرمایا کہ جوانٹوں کا مالک جو کین وہ تھی اورآ سائی شیان کا حق کو خوا اور کا میں گئی اور اس کے لئے سطح میں ان کا حق کی جوانٹوں کا مالک جو کین وہ تھی اور اس ان کا حق کو خوا بی ہو کے اس کے دو میں ہوگا ہوں کو خوا دو بارہ آئی کر رہ کا جو اس کے دو میان فیصلہ فرمایا ہوگی ، چوا ہوگا کہ اور کی مقدار تمہاری شار کے مطابق جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی آپ جندوں کے دومیان فیصلہ فرماوں ہوگا وہ تو کی مقدار تمہاری شار کے مطابق جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی آپ جندوں کے دومیان فیصلہ فرماوں یا جائے گا۔

اورجس مخض کے پاس گائیں ہوں اور وہ تنگی اور آسانی میں ان کاحق زکو ۃ اوانہ کرے، وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند ہوکر آئیں گی، ان کے لیے سطح زمین کوزم کردیا جائے گا، اور ہر کھر والی گائے اسے اپنے کھر سے اور ہرسینگ والی گائے اسے اپنے کھر سے اور ہرسینگ والی گائے اسے اپنے سینگ سے روندے اور چھیل دے گی، جول ہی آخری گائے گذرے گی، پہلی گائے دوبارہ والی آجائے

# ﴿ مُنِلْمَا مُنْ يَالِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيُّوة مِنْ اللَّهُ مُريُّوة مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُريُّوة مِنْ اللَّهُ مُريِّوة مِنْ اللَّهُ مُريُّوة مِنْ اللَّهُ مُريُّون اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُريِّوة مِنْ اللَّهُ مُريِّوق مِنْ اللَّهُ مُريِّوة مِنْ اللَّهُ مُرِّيِّوة مِنْ اللَّهُ مُريِّوة مِنْ اللَّهُ مُريِّوة مِنْ اللَّهُ مُرِّيِّوة مِنْ اللَّهُ مُرِّيِّوة مِنْ اللَّهُ مُرِّيِّة مِنْ اللَّهُ مُرِّيِّة مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللّ

گی ، بیدہ دن ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزارسال کے برابر ہوگی ، حتیٰ کہلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے اوراہے اس کا راستہ دکھا دیا جائے۔

ای طرح وہ آدی جو بکریوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکوۃ اداکریے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گی اور ان کے لئے سطح زمین کونرم کر دیا جائے گا، پھر وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھر وں سے روندیں گی، ان میں سے کوئی بحری مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگ نہ ہوگی، جوں بی آخری بحری اسے روند تے ہوئے گئا آئی کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماوے، بیوہ دن ہوگا جس کی ہوئے گذرے گی، پہلے والی دوبارہ آجائے گی تا آئی اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماوے، بیوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارے مطابق بچاس ہزار سال ہوگی، اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا، اس عامری نے بوچھا اے ابو ہریرہ! اونٹوں کاحق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عمدہ اونٹ کسی کو دینا، دودھ والا جانور ہدیہ کرنا، پشت پر سوار کرانا، دودھ پلانا اور ذکر کومؤنث کے یاس جانے کی اجازت دینا۔

(١٠٠٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً فَلَا كُرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٠٣٥٧) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو قَالَ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلْاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي عُمَرَ [صححه ابن حزيمة: (٢٣٢١). قال شعيب: وهذا اسناد منقطع].

(۱۰۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۰۲۵۸) حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَهُو آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُو بَنِ آنِسٍ عَنْ مَشِيدِ بَنِ نَهِيكِ عَنْ آبِي هُرَيُّرةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْسِلَ عَلَى ابُوبِ جَرَّادٌ مِنْ فَضَلِكَ [راحع: ٢٠٥٨] فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ اللَّهُ أُغْنِكَ يَا أَيُّوبُ فَقَالَ يَارَبٌ وَمَنْ يَشُبُعُ مِنْ رَحْمَتِكَ آوُقَالَ مِنْ فَضَلِكَ [راحع: ٢٠٥٨] فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ اللَّهُ أُغْنِكَ يَا أَيُّوبُ فَقَالَ يَارَبٌ وَمَنْ يَشُبُعُ مِنْ رَحْمَتِكَ آوُقَالَ مِنْ فَضَلِكَ [راحع: ٢٠٥٨] فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ اللَّهُ أُغْنِكَ يَا أَيُّوبُ فَقَالَ يَارَبُ وَمَنْ يَشُبِعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْقَالَ مِنْ فَضَلِكَ [راحع: ٢٠٥٩] (١٠٣٥٨) مَشْرَت الوب عَلِيثًا أَبْسِ الحِيّ كَبُرُ عِينَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ لَكُمْ النَّى وَرِيشَ آواز آ فَى كَمَا حَالِيبِ اليَّامُ مِنْ الْمَعْمَوَةً مَنْ قَالَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ وَالْكُمُاة مِنْ الْمَعْوَة مَنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ وَالْكُمُاة مِنْ الْمَعْوَة مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ السَّمَ وَالْكُمُاة مِنْ الْمَعْوَة مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ وَالْكُمُاة مِنْ الْمَعْوَة مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ وَالْكُمُاة مِنْ الْمَعْوَة مُنْ الْمَعْوَة مَنْ الْمَعْوَة مَنْ الْمَعْنَ وَمَاؤُهَا فِيفَاءٌ لِلْعَيْنِ [راجع: ٢٩٨٩].

(١٠٣٥٩) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کھنبی بھی "من" (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ

ہے اور اس کا پانی ہم محمول کے لئے شفاء ہے ، اور بجوہ مجبور جنت کی مجبور ہے اور اس کا یانی زہر کی شفاء ہے۔

( ١٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعْتُ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَحُدُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِى وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ [راجع: ٧١٧٧].

(۱۰۳ ۲۰) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی علیق سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر چوہا تھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھکم ہے؟ نبی علیقانے فرمایا تھی اگر جماہوا ہوتو اس جھے کو (جہاں چوہا گراہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر باقی تھی کو استعمال کرلو، اور اگر تھی مائع کی شکل میں ہوتو اسے مت استعمال کرو۔

( ١٠٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالْفَرَعُ كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ أَوَّلَ لِتَاجِ يَكُونُ لَهُمُ وَالْعَتِيرَةُ ذَيِيحَةُ رَحَبٍ [راحع: ٣١٣٥].

(۱۰۳۷۱) حضرت ابو ہر آیہ ہ بڑا گئا ہے مروی ہے کہ نی طالیہ نے فر مایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، ای طرح جانور کا سب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ١٠٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ آخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ ضَمُضَمٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْٱسُودَيُنِ فِى الصَّلَاةِ قُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَعْنِى بِالْٱسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةَ وَالْعَقُرَبَ [راحع: ٧١٧٨].

(۱۰۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دو کالی چیزوں کو''مارا جا سکتا ہے، راوی نے اپنے استاذیکی سے دو کالی چیزوں کے متعلق کو چھا تو انہوں نے اس کی وضاحت سانپ اور بچھو سے کی ۔ پر تاہیر بردی تاریب میں میں میں میں تاہ کہ بہتر ہوری میں دوروں کے دوروں میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

( ١٠٣٦٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ آخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزُقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راجع: ٢٩١٨].

(١٠٣ ١٥٠) حضرت ابو ہریرہ والتنزاے مروی بے كه نبي مليّه نے فرمايا جس فخص كوالله تعالى بن ما كَلَّى بي مال و دولت عطاء فرما

﴿ ١٠٣١٤ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُنِلٌ فَقَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبِحِ ثُمَّ طَلَعَتُ الشَّمْسُ قَالَ عَفَّانُ ثُمَّ طَلَعَ قَوْنُ الشَّمْسِ فَقَالَ حَدَّثِنِي خِلَاسٌ عَنْ آبِي رَافِعٍ آنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُثِيَّمُ صَلَاتَهُ [راجع: ٥ ٧١١].

(١٠٣١٣) قاده مينيا سے كسى في سمئله يو جهاكه اگراكية وي في اكيدكات بى يوسى تقى كمسورج فيل آيا توكيا تكم

ہے؟ انہوں نے اپنی سند سے بیحدیث فقل کی کہ نبی علیہ انے فر مایا ایسا آ دمی اپنی نماز مکمل کر لے۔

( ١٠٣٥) حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخَبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَوْسٍ بُنِ خَالِدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَأْتُونَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَأْتُونَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَا لِلهِمْ جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ وَجَاءَ فُلَانٌ مَنْ العَبْرُوكُ الْجُمُعَةَ آوُ لَمْ يُدُوكُ الْخُطُبَةَ [راحع: ٤٠٥٨].

(۱۰۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ اٹھا تھے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے لوگوں کے مراتب کھتے ہیں کہ فلاں آ دمی فلاں وقت آیا، فلاں آ دمی فلاں وقت آیا، فلاں آ دمی اس وقت آیا جب امام خطبہ دے رہا تھا، فلاں آ دمی آیا تواسے صرف نماز ملی اور جھنہیں ملا، بیاس وقت لکھتے ہیں جبکہ کسی کوخطبہ نہ ملا ہو۔

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ حَالِدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُّ جُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَحَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجُلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُ جُ الدَّابَةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَحَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجُلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ وَلَا الْمَعْدَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِورُ [راحع: ١٩٢٨] أَنْفَ الْكَافِي بِالْخَاتَمِ حَتَى إِنَّ أَهْلَ الْحِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ [راحع: ١٩٤٨] أَنْفَ الْكَافِي بِالْخَاتَمِ حَتَى إِنَّ أَهْلَ الْحِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنَ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنَ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنَ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنَ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنَ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنَ وَيَعُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنَ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنَ وَمَعَلِهِ عَنْ اللَّهُ وَمُولَ عَلَيْهُ مَا وَلَمُ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَا وَمُعَلَى اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مَعَمَا وَرَعْمِ مِنَ عَلَمُ اللَّهُ مَا وَمَعْمُ وَلَى الْمُؤْمِقُ مِولًا عَصَا وَرَحْمُ مَا وَمُعْمَالِ عَلَيْهُ مَا وَلَمَ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَامُ اللَّهُ مَالِكُ مُولِى اللَّهُ وَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ وَمُ مَا عَلَى اللَّهُ مُنَا لَكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ وَلَالَعُولُ الْمُؤْمُ مُنْ كُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَا الْعِولُ الْمُؤْمُ مُنْ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلِي اللْعُلِي اللَّهُ مُنْ الْعُلَالِ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنَالِقًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا عُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِكُولُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعَلِقًا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَقُولُ اللَّهُ مُعَلِقًا وَمُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِقًا وَلَا اللَّهُ مُعَلِقًا وَمُعَلِمُ وَلَامُ اللَّهُ مُعَلِقًا وَمُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِقًا وَمُعَلِمُ وَالَعُولُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ مُعَلِقُولُ اللَّهُ ا

(١٠٣٦٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرُثُنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبُ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا صَلَّى اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا تَبُعُ فَالْيَهُودُ غَدًّا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ [راحع: ٢٢١٣]

(۱۰۳۷۷) حضرت ابوہریرہ ٹانٹوئے مروی ہے کہ بی ملیٹانے فر مایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھالیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاطے میں رہنمائی عطاء فرمائی، چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالح ہیں ،کل کاون (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

( ١٠٣٦٨) حَدَّثَنَا بَهُنَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَحَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمُ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ [راجع: ٢٤٦٤].

(۱۰۳۷۸) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ تعالی نے میری امت کو بیچھوٹ دی ہے کہ اس کے

# هي مُنلاا مَدُن بن الله عَدِين الله عَدِين الله عَدِين الله عَرَيْرة سَمَالُهُ الله عَدِين الله عَرَيْرة سَمَالُهُ الله

ذہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا بشر طیکہ وہ اس وسوسے پڑمل نہ کرے یا اپٹی زبان ہے اس کا اظہار نہ کرے۔

(١٠٣٦٩) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ [راجع: ٧٩٤٣].

(١٠٣٦٩) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا حسن طن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ١٠٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو قَالَ أَخْبَرُنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمُ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِن الْإِبِلِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمُ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِن الْإِبِلِ وَاحِعَ ١٩٨٢٤

(۱۰۳۷) حفرت ابو ہریرہ فاٹن سے مردی ہے کہ نی طیا نے فر مایا جب شہیں نماز پڑھنے کے لئے بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں کے علاوہ کوئی جگہ نہ ملے تو بکریوں کے باڑے میں مت پڑھنا۔

( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيُوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(۱۰۳۷۱) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے۔ (۱۰۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْبُوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهُرُ [راجع: ۲۶۸].

(۱۰۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگائنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیائے فر مایا ز مانے کو برا بھلامت کہا کرو کیونگدز مانے کا خالق بھی تو اللہ پی ہے۔

( ١٠٣٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُّكُمْ عَبُدِى وَأَمَتِي لِيَقُلُ فَتَاىَ فَتَاتِي [راجع: ٩٤٦٥].

(۱۰۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ بڑا تا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا آنے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق سینہ کے ' عبدی ، امتی' بلکہ یوں کیے میراجوان ،میری جوان ۔

(۱۰۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَقَاهُ وَالحَدْدَ وَ اللَّهُ وَسَقَاهُ وَالحَدْدَ وَ اللَّهُ وَسَقَاهُ وَالحَدْدَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَقَاهُ وَالحَدْدَ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ

# هي مُناهُ امَّن بَن بِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(١٠٣٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُستَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى قَوْجٍ مِنْهُ شَيْءٌ وَآنُ يَرْتَدِى فِي تَوْبٍ يَرْفَعُ طُوقَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمْسُ وَالْإِلْقَاءُ [صححه عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمْسُ وَالْإِلْقَاءُ [صححه البحاري (١٠٤٥)]. [انظر: ٢١٧٦].

(۱۰۳۷۵) حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے دونتم کی خرید وفروخت اور دونتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، لباس تو بیہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر جیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑا نہ ہواور بیہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے ازار میں لپٹ کرنماز پڑھے،الا بیہ کہ وہ اس کے دو کنار سے خالف سمت سے اپنے کندھوں پرڈال لے اور بچ ملامہ اور پھر کھینک کر بچ کرنے سے منع فر مایا ہے۔

فائدة: تخ طامه كامطلب يد ب كفريداريد كهدد ، كمين جس چيزې ماته ركه دول وه استخارو يكى ميرى موگى -

( ١٠٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ [راجع: ٧٧١٧].

(١٠٣٤٦) حضرت الوجريره الأنت مروى بكرني اليلان فرمايا بالشطاق باورطاق عددكو يهندكرتا بـ

( ١٠٣٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي [راجع: ٧٣٧].

(۱۰۳۷۷) حفزت ابو ہر مرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا میرے نام پرا پنانا م رکھ لیا کر وہ کیکن میری کنیت پراپئی کنیت ندر کھا کرو۔

(١٠٣٧٨) حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حَيْثُ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حَيْثُ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْمُزَادَةِ الْمُخْبُوبَةِ وَقِيلَ انْتَبِدُ فِي سِقَائِكَ وَآوْكِهِ وَاشْوَبُهُ حُلُوا طَيِّبًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْدَنْ لِي فِي وَالْمَزَادَةِ الْمُخْبُوبَةِ وَقِيلَ انْتَبِدُ فِي سِقَائِكَ وَآوْكِهِ وَاشْوَبُهُ حُلُوا طَيِّبًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِي فِي وَالْمَرْوَا عَلَيْهُ وَلَيْحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا فَقَالَ إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَقَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا فَقَالَ إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَقَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا فَقَالَ إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَقَتَحَ هِمُنَامٌ يَرَبُهُ وَلَوْتَ عَمِنْ وَلِكَ

(۱۰۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ دفاقت مردی ہے کہ جب ہوعبدالقیس کا دفد نبی مایشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی مایشہ نے انہیں حتم ،نقیر ، مزفت اور تو شددان سے منع کرتے ہوئے فر مایا کہ اپنے مشکیزے میں نبیذ بناؤ، اس کا منہ بند کر دواور شیریں و پاکیزہ پالو، ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول الله مُلَّافِیْنِ اجھے اتن ہی کی اجازت دے دیجئے۔ (راوی نے ہاتھ سے اشارہ کرے دکھایا) نبی طیبی نب میلی نب ہاتھ کوڑیا وہ کھول کراشارہ کرے دکھایا)

### الم الما المراف الله المراف الله المراف الم المراف الله المراف المراف المراف الله المراف الله المراف المراف

( ١.٣٧٩) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ اكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَعَالَى اللَّهِ إِنْ وَلَا قَالَ اللَّهِ إِنْ وَلَا تَعَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى

(۱۰۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھو کہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( .١٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا مَا حَدَّثَنَاهُ آبِي وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَّةً يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرُجَ قَالَ قِيلَ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرُجَ قَالَ قِيلَ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتْلُ [انظر: ٢ ٠ ٨ ٠ ٢].

(۱۰۳۸۰) حضرت ابو ہریرہ وہ الفظامے مروی ہے کہ نبی ملیا الفیامت سے پہلے "ہرج" کی کشرت ہوگی ،کسی نے بوچھا کہ برج کا کیامعنی ہے؟ فرمایا قل۔

( ١٠٣٨١ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ صَدَقَةً لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ كَانَ هَدِيَّةً أَكُلَ [راحع: ٢٠٠١]

(۱۰۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ اللہ عمروی ہے کہ نبی ملیا کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ اللہ کا اس کے متعلق دریافت فرماتے ، اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ کا اللہ کا اس تناول فرما لیتے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو لوگوں سے فرمادیتے کتم کھالواور خود نہ کھاتے۔

( ١٠٣٨٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راجع: ٥ ٩٤٩].

(۱۰۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی اللہ ان فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے اے ابن آدم! میں نے مجھے گھوڑ وں اور اونٹوں پرسوار کرایا بحورتوں سے تیرا نکاح کروایا ، اور میں نے مجھے سیادت عطاء کی ، ان تمام چیزوں کاشکر

-( ١٠٣٨٤) حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي عَمْرَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَقَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذُنَّبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثَلَاتً مِرَارِ قَالَ فَيَقُولُ اعْمَلُ مَا شِنْتَ قَلْهُ غَفَرْتُ لَكَ [رَاجع: ٧٩٣٥].

(۱۰۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ زلائڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیانے فرمایا ایک آ دمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بروردگار! مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھےمعاف فرمادے،اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اوراہے یقین ہے کہ اس کا کوئی رہ بھی ہے جو گنا ہوں کومعاف فرماتا یا ان پرمواخذہ فرماتا ہے ، نبی ٹائیا نے اس بات کوئین مرتبہ مزید دہرایا آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں توجو چاہے کر، میں نے مجھے معاف کردیا۔

( ١٠٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي عَمْرَةَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۳۸۵) گذشته مدیث این دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ أَكُلَّ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْتِهِ فَأَكَلَهُ [راحع: ٢٥١] (۱۰۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا جو محض کسی کو ہدیدد رے کروا پس ما نگ لے ،اس کی مثال اس کتے کی تی ہے جوخوب سیراب ہوکر کھائے اور جب پیٹ مجرجائے تواہے تی کردے اوراس فی کوچاہ کردوبارہ کھانے لگے۔ ( ١٠٣٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثٍ خِلَاسٍ فِي الْهِبَةِ

(۱۰۳۸۷) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلُّ شَابٌّ يَمُشِي فِي حُلَّةٍ يَتَبَخَّتَرُ فِيهَا مُسْبِلًا إِزَّارَهُ إِذْ بَلَعْتُهُ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا

(١٠٣٨٨) خضرت ابو ہریرہ والنظام نے بی علیا کا بیفر مان منفول ہے کہ ایک آ دمی اسے قیمتی سلے میں ملبوس اسے اور فخر کرتے ہوئے تکبرسے چلاجار ہاتھا کہ اس اثناء میں اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا ہی رہے گا۔

# 

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ نَبِيُّهُ وَقَالَ رَوْحٌ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمُلَاكِ لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمُلَاكِ لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۰۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹ مروٰی ہے کہ نبی طینیا نے فرمایا اس آ دمی پراللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جسے کسی نبی نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے ہاتھ سے قل کیا ہواور اس آ دمی پراللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جواپنے آپ کوشہنشاہ کہلوا تا ہے،اللہ کے علاوہ کسی کی ہا دشاہی نہیں ہے۔

( ١٠٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْهِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ

(۱۰۳۹۱) حفزت ابو ہریرہ فٹانٹی اور ابوسلمہ ٹانٹیئے سے مردی ہے کہ نبی ملینا نے فیصلہ فر مایا ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔

( ١٠٣٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْقٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۰۳۹۲) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٢٩٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّكَرةِ

(۱۰۳۹۳) حطرت ابو ہرمیرہ دلائش ہمروی ہے کہ نبی ملیشانے فرمایا امام کو یا دولائے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بجاناعور توں کے لئے ہے۔

( ١٠٣٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ [راحع: ٧٨٨٢].

(۱۰۳۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(١٠٢٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِثْلُ ذَلِكَ [راجع: ٧٨٨٧].

(۱۰۳۹۵) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(١٠٣٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَإِسْحَاقُ يَغْنِي ابْنَ يُوسُفَ الْأَزُرَقَ قَالَ آخَبَرَنَا عَوْفُ الْمَعْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيُومَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمِ الْحِتِسَابُا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيُفُرَعُ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ الْآجُرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا وَرَجُعَ قَبْلُ أَنْ تُوصَى صَلّى عَلَيْهَا وَرَجْعَ قَبْلُ أَنْ تُوصَى الْقَبْرِ (راحع: ٢٤ ٩٥).

ر ۱۰۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ دائی ہے مروی ہے کہ نبی الیا ہے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ ایمان اور ثواب کی نیت سے پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو شخص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔

(١٠٢٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ صَائِمًا فَنَسِىَ فَآكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتُمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ

( ١.٣٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ٩١٢٥].

(۱۰۳۹۸) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٢٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

(۱۰۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹھؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹھٹے کے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کنوئیس میں گر کرمرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں ٹس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ١٠٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ [راحع: ٢١٠٠].

(۱۰۲۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

#### 

(١٠٤٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّغْرَ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًّا عِرَاضَ الْوُجُوهِ خُنْسَ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْمُعُيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ

(۱۰۴۰۱) حضرت ابو ہریرہ رہ الفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم بالوں کی جو تیاں پہننے والی قوم سے جنگ نہ کرلو، اور ایک الیسی قوم سے جن کے چہرے چوڑے، ناکیں چپٹی ہوئی، آٹھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چہرے چیڑے ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔

( ١.٤.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۰۴۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١.٤.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَقِينَا اللَّهِ هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنِي أُقِبَلُ هَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ بِعَرِيمِهِ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيمِهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّلُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَدِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدِّلُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَالَ إِللّهُ عَنْ مَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَدِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَالَ إِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَمِّلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَالَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(۱۰۴۰۳) عمیر بن اسحاق بیشته کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن جھٹوٹ کے ساتھ تھا کہ راستے میں حضرت ابو ہر یرہ جھٹوٹ سے ملاقات ہوگئی، وہ کہنے گئے کہ مجھے دکھاؤ، نبی ملیٹھ نے تمہار ہے جسم کے جس جھے پر بوسد دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف صاصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن بھٹوٹ نے اپنی قیص اٹھائی اور حصرت ابو ہریرہ جھٹوٹ نے ان کی ناف کو بوسد یا۔

( ١٠٤٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آتَهُ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَآيَٰتُكَ طَابَتُ نَفْسِى وَقَرَّتُ عَبِنِى فَٱنْبِئْنِى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ كُلُّ هَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَأَنْبِئْنِى بِعَمَلِ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالُ آفْشِ السَّلَامَ وَآطِبُ الْكَلَامَ وَصِلْ الْآرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَذُخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ [راحع: ٩١ ٧]

(۱۰۴۰) حضرت آبو ہر کیرہ ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عض کیا یا رسول اللہ ڈٹاٹٹیڈا! جب میں آپ کود کھتا ہوں تو میرا دل شخذا ہو جاتا ہے اور آتھوں کو قرار آجاتا ہے، آپ جھے ہر چیز کی اصل بتا ہے؟ نی علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، میں نے عرض کیا کہ جھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اس پڑمل کراڈل تو جنت میں داخل ہو جاؤں؟ نبی علیہ نے فرمایا سلام بھیلاؤ، اچھی ہائے کرو، صلہ رحی کرواور را توں کوجس وقت لوگ سور ہے ہوں تم تھیام کرواور سامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( ١٠٤٠٥) حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَارِمٍ الْأَشْجَعِيُّ

# الم المنافذة المنافذ

يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُتِي نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ تُوُفَّى فَكَانٌ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ كَيْتَانِ [راجع: ٣٤ ٥٩].

(۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ عمروی ہے کہ نبی طابقہ کی خدمت میں ایک فخص نے آ کر بتایا کہ فلاں آ دمی فوت ہو گیا ہے اور اس نے دودیناریا درہم چھوڑے ہیں، نبی طابقہ نے فرمایا یہ آگ کے دوا نگارے ہیں۔

(١٠٤٠٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُويُورَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا [راحع: ٢٢٢١].

(۱۰۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کسی مسلمان عورت کے لئے طلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرایک دن کا بھی سفر کرے۔

(۱۰٤۰۷) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّنِنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ مُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ [راحع: ١٥٨٧]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ [راحع: ١٥٨٧]. (١٥٠٥) حضرت الوبريه تُنَاقُلُ عصروى جهد في اللَّهُ فرمايا كرت تصفوا تين اسلام الولي بروس ابني بروس كي بيجي بولي جي وقي وقي رسيح خواه بكري كالكه كربي بوس ا

( ١٠٤٠٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغُضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبُشَرُ وَإِنِّى قَدْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَيدِهِ قَايَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفُّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۴۰۸) حضرت ابو ہریرہ نگاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ اے اللہ! میں بھی ایک انسان ہول، جیسے دوسر بے لوگوں کوغصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، اے اللہ! میں نے جس شخص کوبھی (نا دانسگی میں) کوئی ایذاء پہنچائی ہولیا کوڑ امار اہو، اسے قیامت کے دن اس شخص کے لئے باعث کفارہ وقربت بناد ہے۔

(١٠٤٠٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنَى سَعِيدُ بْنُ آبِي سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ آبِي ذُبَابٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدُلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَلَيَقُتُكُنَّ الْجِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيْتُرُكَنَّ الْقِلاصَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذُهَبَنَ الشَّحْنَاءُ وَالْبَغْضَاءُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيْدُعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ آحَدٌ

(١٠٥٠٩) حفرت ابو ہریرہ رفائلا سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا عنقریب حضرت عیسی ملیا ایک منصف حکمران کے طور پر

(۱۰٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثِنَى سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعَتُ رَبُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتُ آمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٤٠] إِنْ زَنَتُ فَلَيْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٤٠] إِنْ زَنَتُ فَلَيْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٤٠] إِنْ زَنَتُ فَتَبِيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٤٠] إِنْ زَنَتُ فَلَيْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٤٠] وإِنْ زَنَتُ فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٠٠] وأَنْ رَبَّتُ فَلَيْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعُو إِراحِع ١٥٠١) عَرْرَتُ فَلِيهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهَا مُعْرَفِهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمَى وَلَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمَى مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

(١١٤١١) حَدَّنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ عَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَخْزَابَ وَحُدَهُ فَلَا شَىٰءَ بَعْدَهُ قَالَ هَاشِمٌ أَعَزَ [راحع: ١٥٠٥]

(۱۰۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودنہیں ، وہ اکہلا ہے ، اسی نے اپنے لشکر کوغالب کیا ،اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں پر تنہا غالب آگیا ،اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔

( ١٠٤١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى ذُمَابِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَخُرُجُ فِى سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِى وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِى أَنَّهُ عَلَى ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِإِيمَانِهِ مَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلٍ وَإِمَّا بِوَفَاةٍ أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ الحرحة النسائي ١٦/٦١

(۱۰۴۱۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نی علینا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپ فرے یہ بات لے رکھی ہے جواس کے راہتے میں نکلے کہا گروہ صرف میرے راہتے میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور مجھ پرایمان رکھتے ہوئے اور میرے پیغیمر کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بید قسد داری ہے کہ اسے جنت میں واغل کروں یا اس حال اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچا دول کہ وہ تو اب یا مال غنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔

( ١٠٤١٣ ) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَتَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ بِآبِي آنْتَ وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ ٱقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ

### هي مُنالِمُ احَدِّرُ مِنْ لِيدِ مِنْ مِنْ لِيدِ مِنْ مِنْ لِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المِ

أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالنَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ الراحة: ٢١٦٤

(۱۰۴۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈناٹنز سے مروی ہے کہ نبی علینا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیر اور قراء ق کے درمیان پچھ دیر کے لئے سکوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قراء ت کے درمیان جوسکوت فرمایا میں اس میں بید عاء کرتا ہوں کہ اے اللہ! میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرما دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے، اے اللہ! مجھے گنا ہوں سے ایسے پاک صاف فرما دے جیسے سفید کیڑا میں کچیل سے صاف ہوجا تا ہے، اے اللہ! مجھے میرے گنا ہوں سے دھوکر صاف فرما دے۔ سفید کیڑا میل کچیل سے صاف ہوجا تا ہے، اے اللہ! مجھے میرے گنا ہوں سے دھوکر صاف فرما دے۔

( ١٠٤١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمَّهُ إِراحِع: ٢٧١٣٦.

(۱۰۳۱۳) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا جو محض اس طرح جج کرے کہاں میں اپنی عورتوں سے بے حجاب بھی نہ ہواور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھرلوٹے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دما تھا۔

( ١٠٤١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادٍ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي خَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْذُ نَحُو مِنْ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا قَالَ قِيلَ لَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ

(۱۰ ۴۱۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنز ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنافِین نے ارشاد فرمایالوگوں پرایک ایساز مانہ بھی آئے گا جس میں وہ سود کھانے لگیں گے، کسی نے پوچھا کہ کیاسارے لوگ ہی سود کھانے لگیس گے؟ فرمایا جوسود نہ بھی کھائے گا ،اسے اس کا اثر ضرور بہنچے گا۔

( ١٠٤١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيمُ الْبِنْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

(۱۰۳۱۷) حضرت ابو ہر میں وہ فائنے سے مردی ہے کہ نبی علیہ فر مایا کئوئیں کا حریم آس پاس کے جالیس گزیر مشتمل ہوتا ہے، اور سب کاسب اونٹوں، بکر بوں اور مسافروں اور پہلے آگر پینے والوں کے لئے ہے اور کسی کوزائد پانی استعال کرنے سے ندروکا جائے کہ اس کے ذریعے زائداز ضرورت گھاس روکی جاسکے۔

### 

( ١٠٤١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْعُرْسِ يُطْعَمُهُ الْآغُنِيَاءُ وَيُمْنَعُهُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمُ يُجِبُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راجع: ٧٢٧٧].

(۱۰۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ بدترین کھانا اس و لیے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ،اور جو شخص دعوت ملنے کے باوجود نہ آئے ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول مَنْ اَنْ جَمْنَ مَا فَر مانی کی۔ (۱۰۶۱۸) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْدِ و بُنِ عَلْقَمَةً عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِی هُرَیْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَقَرَّقُوا لَمْ یَذْکُرُوا اللّهَ الاَّ کَانَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِیفَةِ حِمَادٍ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَقَرَّقُوا لَمْ یَذْکُرُوا اللّهَ الاَّ کَانَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِیفَةِ حِمَادٍ (۱۰۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی طیا ہے فر مایا جولوگ کی جگہ اکٹھ ہوں اور اللہ کا ذکر کے بغیر ہی جدا ہو جا ئیں ، وہ ایسے ہوتے ہیں گویا کہ کی مردار گدھے ہے جدا ہوئے ہیں۔

( ١٠٤١٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ إِراحِع: ٩٩ ١٧٤] (١٠٣١٩) حفرت ابو بريره رُنَّ وَسَعِمُ وَيُ بِي مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرَ إِراحِع: ٩٩ ١٧٤]

( ١٠٤٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنُرُ جُبَارٌ وَفِي الرّكاذِ الْخُمُسُ إراحِيَ ٢٥٣]

(۱۰۲۲) حفرت ابو ہریرہ تلائشے مردی ہے کہ جناب رسول الله فائلی کے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کوئیں میں گر کرم نے والے کا خون رائیگاں ہے،اوروہ دفید جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں نمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ١٠٤٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْحِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَتُ النَّاسُ فِي طُرُقِهِمُ أَنَّهَا سَبُعُ أَذُرُعٍ [صححه المحارى (٢٤٧٣)]

### هي مُنالِهُ اَوْرُونَ لِي سَرْمُ اللهِ اله

- (۱۰۳۲۲) حضرت ابوہریرہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَا لِلْمُنْ اللّٰہ عَلَیْکُمْ نے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ جب راستے کی پیائش میں۔ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواہے سات گزر کھاجائے۔
- ( ١٠٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَّ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثُوْبَيْنِ [راحع: ٢١٤٩]
- (۱۰۴۲۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیو سے مروی ہے کہ لیک مرتبہ نبی علیوا سے کسی شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی علیوا نے فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کودودو کپڑے میسر ہیں؟
- ( ١٠٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وراحع: ٧٦٩٧.
- (۱۰۳۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ ہے مر دی ہے کہ نبی علیّا آنے فر مایا مغرب سے سورج نگلتے کا واقعہ پیش آئے ہے قبل جو شخص بھی . تو بہ کر لے ،اس کی تو بہ قبول کر لی جائے گی ۔
- ( ١٠٤٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راجع: ٧٥٦١].
- (۱۰ ۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ (ٹائٹنا ہے مردی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے مندمیں آگ کی لگام دی جائے گی۔
- (١٠٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةً بْنِ هُبَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَّتَ رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَالَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَا مَا عَلَالْهُ عَالَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَال
- (۱۰۳۲۱) حضرت ابوہریرہ والتی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی الیہ کو کھی کسی کھانے میں عیب تکالتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تمنا ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔
- (١٠٤٢٧) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج آخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْآمَةِ آخْبَرَهُ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ الْقَوْمُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَامُوا وَلَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ كَانَتُ عَلَيْهِمُ فِيهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٩٧٦٣]
- (۱۰۴۲۷) حضرت ابو پر رہے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہی علیا نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں ، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں ، اور یوں ہی اٹھ کھڑے ہوں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

( ١٠٤٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ذُخُواً بَلُهَ مَا أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ آعُيْنٍ (راحِي ١٠٠١٨

(۱۰۴۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نی طینا نے فر مایا اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میں گئے اپنے نیک بندوں کے لیے الیکی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آئے دیکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا، وہ چیزیں ذخیرہ ہیں، مگر اللہ نے شہیں ان پرمطلع نہیں کیا ہے، پھر نبی طینا نے بیر تیت تلاوت فر مائی''کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لئے آئے تھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں مختی رکھی گئی ہیں'۔

(١٠٤٢٩) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ إصححه النحاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، واس عزيمة: (٢١٥٨)].

(۱۰۳۲۹) حضرت ابو ہر کرہ بٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیائے فر مایا صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھا کرو،الآبید کہ اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا ایک روزہ بھی ملالو۔

(١٠٤٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْآعُمَشِ وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا آنْتَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَمُهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا آنْتَ قَالَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَصْلٍ [راجع: ١٥٥١]

(۱۰۳۳۰) حضرت ابوہریرہ بھٹناسے مروی ہے کہ نبی علیناً نے فرمایا صراطِ متنقیم کے قریب رہواور راہ راست پر رہو کیونکہ تم میں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا، صحابہ کرام ٹھائیڈنے بوچھایا رسول اللّٰد! آپ کوچھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الّا یہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔

(١٠٤٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَغْمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۴۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٤٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسُلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا اللَّهِ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

(۱۰۲۳۲) حفرت ابو ہریرہ دفاقت مروی ہے کہ نبی مالیات فرمایاتم لوگوں میں سب سے بدترین شخص اس آ دمی کو یاؤ کے جو

### هي مُنالِهُ المَّرِينَ بن يَدِيدُ مَرِي اللهُ ال

و دغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآ تا ہوا وران لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآ تا ہو۔

(۱۰٤۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُرُوُّ صَائِم الحَامِ الحَدِيثِ إِلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُرُوُّ صَائِم الحَدِيثِ إِلَا يَحْبَلُ وَلَا يَحْبُهُلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُرُوُّ صَائِم الحَدِيثِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَا يَعْبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَالِمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَ كُنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ ا

( ١٠٤٣٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمُونَكُمْ مِنْ ثَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا لَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا إراجع: ١٨٦٤٩.

(۱۰۳۳۳) گذشتہ سند ہی ہے مروی ہے کہ نی الیٹا نے فرمایا جب تک سمی مسئلے کو بیان کرنے میں تہہیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہتم ہے پہلی امٹیں بکشرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء پیٹا ہے اختلاف کرنے ک وجہ ہے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تہہیں جس چیز سے روکوں ، اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق یورا کرو۔

( ۱۰۶۳۵ ) وَبِإِسْنَادِهِ رُوْيًا الْمُسْلِمِ أَوْ تُوكَى لَهُ جُزُءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [صححه مسلم (۲۲۶۳)] (۱۰۴۳۵) گذشته ،ی سے مروی ہے که نبی عیلا نے فر مایا مسلمان کا خواب'' جو وہ خود دیکھے یا کوئی دوسرااس کے لئے دیکھے'' اجزاء نبوت میں سے چھیالیسوال جزء ہے۔

( ١٠٤٣٥م ) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا إِنْ شِئْتُمْ ذَلَلْتُكُمْ عَلَى آمْرٍ إِنْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُمْ قَالُوا آجَلُ قَالَ آفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ إِراحِع: ١٤٧٩].

(۱۰۲۳۵م) گذشته سندی سے مروی ہے کہ بی ایک نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آئیں میں سلام کو پھیلاؤ۔ کرنے گو، کیا میں شہیں ایسی چیز نہ بتا دول جس پرعمل کرنے کے بعدتم آیک دوسر سے سحبت کرنے لگو؟ آئیں میں سلام کو پھیلاؤ۔ (۱۰۶۳۸) وَبِيا اَسْنَادِهِ هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ عُصْنُ شَجَرَةٍ مُؤَدِى النَّاسَ فَامَاطَهَا رَجُلٌ فَأَدْ حِلَ الْبَحَنَةَ إراجع: ۲۸۲۸.

(۱۰۴۳۱) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راہتے سے ایک کانٹے دار ٹبنی کو ہٹایا ،اس کی برکت ہے وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

(١٠٤٣٧) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا نَهَى عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَيْسَ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي

وَيَسْفِينِي اكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ [راجع: ٧٤٣١].

(۱۰۴۳۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ایک ہی سحری سے مسلسل کی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ، صحابہ کرام جھ کٹھ نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی مینیا نے فر مایا اس معاسلے میں تبہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے، اس لئے تم اپنے او پر عمل کا اتنا بوجھ ڈالوجے برداشت کرنے کی تم میں طافت موجود ہو۔

( ١٠٤٣٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرُّ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ [راجع: ١٩٩٦]

(۱۰۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ بھٹھنے ہے مروی ہے کہ نبی میں فر ماما کرتے تھے دوچیزیں کفر ہیں ، ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب برطعنہ مار تا۔ نسب برطعنہ مار تا۔

( ١٠٤٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَٱيْنَمَا مُسْلِمٍ سَبَنْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاضِعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً إِراحِينِ ١٩١٨.

(۱۰۳۳۹) حضرت ابو ہر ریرہ دیا تین سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میں بھی ایک انسان ہوں ، (اے اللہ!) میں نے جس شخص کو بھی (نا دانستگی میں ) برا بھلا کہا ہو یالعنت کی ہو، یا کوڑ امارا ہو، اے اس شخص کے لئے باعث تزکیہ ورحمت بنادے۔

( ١٠٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ وَيَعْلَىٰ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمُ عَبْدِى فَكُلُّكُمْ عَبْدٌ وَلَكِنْ لِيُقُلُ فَتَاىَ وَلَا يَقُلُ رَبِّي فَإِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ لِيَقُلُ سَيِّدِى [راحع: ١٩٧٢٧]

(۱۰۳۴۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ بی پالیٹائے فرمایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بیرنہ کیے''عبدی، کیونکہ تم سب بندے ہو'' بلکہ بول کیے میرا جوان ، اور تم میں سے کوئی شخص آتا کے متعلق بیرنہ کیے کہ میرارب، کیونکہ تم سب کا رب اللہ ہے بلکہ ''میراسردار،میرا آتا'' کیے۔

(١٠٤٤١) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَأْخُذَ آخَدُكُمْ حَبُلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلُ فَيَخْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا [احرحه الحارى: ١٥٤/٢]

(۱۰۲۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا یہ بات بہت بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی رسی پکڑے، پہاڑ پر جائے ،ککڑیاں باند ھے اوراپنی پیٹھ پرلا دکراسے پیچاوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قد کردے، بہ نبست اس کے کہلوگوں سے سوال کرے۔ (١٠٤٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهُرُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِى أُجَدِّدُهَا وَأَبْلِيهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهُرُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِى أُجَدِّدُهَا وَأَبْلِيهَا وَآبِي بِمُلُوكٍ وَانظر ٤٤٢٤

(۱۰۴۳۳) حضرت ابو ہریرہ و النفظ ہے مروی ہے کہ نبی الیا انے فر مایا زمانے کو برا بھلامت کہو، کیونکہ اللہ فرما تا ہے حالا تکہ ذمانہ پیدا کرنے والا تو میں ہوں، دن رات میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ہی دن رات کوالٹ بلیٹ کرتا ہوں اور میں ہی کے بعد دیگرے بادشا ہوں کولا تا ہوں۔

( ١٠٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّحُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّحْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ انْنَتِي أَوْ زَوِّحْنِي أَنْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ انْنَتِي أَوْ زَوِّحْنِي أَنْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ انْنَتِي أَوْ زَوِّحْنِي أَنْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ الْحَصَاةِ [راج ٧٨٣٠ ٥ ٧٨٣]

(۱۰۴۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نُبی علیا گئے وئے سے کے نکاح سے جس میں مہرمقرر کیے بغیرا یک دوسرے کے رشتے کے تباد لے ہی کومہر سمجھ اپیا جائے منع فر مایا ہے نیز وھو کے کی تنجارت اور کنگریاں مار کر بیچنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ١٠٤٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيُأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى حُحْوِهَا راحع: ١٧٨٣ ( ١٠٣٣٣) حضرت ابو مريره وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَم عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَرَايا قيامت كَ قريب ايمان مدينه منوره كى طرف السيسمث آيا ہے۔

آ ئے گا جسے سمانے اپنے بل میں سٹ آتا ہے۔

( ١٠٤٥) حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَلِبُسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ خَفْصٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَلِبُسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَهُى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ انهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْكَمْسُ وَعَنْ الشَمَاءِ وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتُفْضِى بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُنْابَلَةِ وَالْمُكَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتُفْضِى بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُنْكَابَلَةِ وَالْمُكُونَ الْمُرْتَعِيْدِ وَالْمُعُونِ وَاحِدٍ وَتُفْضِى بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُعُلِمِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُولِ الْمَالِ الْمُعَلِيْهِ وَالْمُهُ وَالْمُ الْمَلْمَاتِي الْمُلْمَسَةِ اللَّهِ مَا الْمُنْكِمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُرْوِلِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ الْمَالِ الْمَالِيْهِ وَالْمُنْهُ وَلَيْلُ الْمُلْمَامُ وَلِيْلِ الْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى السَّمَاءِ قَالَ الْمُعْلَى الْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى السَّمَاءِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيلِهِ وَلَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِيْرِ فَى مُعْلِيقِهِ وَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِي وَلَوْلَ الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلِي اللَّهِ مِنْ مَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

(۱۰ ۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ فالقناسے مروی ہے کہ تبی علیقائے دوقتم کی نماز ، دوقتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے ، نبی علیقانے نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک اللہ نمازعصر کے بعد غروب آفاب تک نماز سے منع فر مایا ہے ،اور لباس یہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر ہیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اند ہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ار میں لیٹ کرنماز پڑھے ،اور کتے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ أَبِي صَالِحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لُوْلَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى النَّاسِ لَآخُبَبُتُ أَنْ لَا أَتَّخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَخُرُّجُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ فَيَخُرُّجُونَ فَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُفْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ [راحع: ١٩٣٧٦]

(۱۰۴۷) حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ٹاپٹانے ارشاد فر مایا اگر میں سبحتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں تو میں راہ خدامیں نگلنے والے کسی سریہ ہے بھی چیھے ندر ہتا، لیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ میں انہیں سواری مہیا کروں اور وہ خود بھی سواری نہیں رکھتے کہ نکل پڑیں ، مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ راؤ خدامیں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کرلوں ، پھرزندگی عطامو اور جہادمیں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں ، پھر جہادمیں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں۔

(١٠٤٤٧) حَدَّثَنَا انْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ نُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّى بِالْمَدِينَةِ نَحُوا مِنُ صَلَاةٍ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِمٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا آبَا هُرَيْرَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ وَمَا آنْكُرْتَ مِنْ صَلَاتِي قُلْتُ لَا وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى آخَيَنْتُ أَنْ ٱسْأَلُكَ قَالَ نَعَمُ وَٱجْوَزُ إِرَاحِينَ ١٨٤١٠

(۱۰۳۴۷) ابوخالد بُیسَتُ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹو کہ پینے منورہ میں قیس بن ابی حازم کی طرح نماز پڑھاتے تھے، ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹو سے پوچھا کہ کیا نبی علیہ بھی اس طرح نماز پڑھایا کرتے تھے؟ (جیسے آپ ہمیں پڑھاتے ہیں) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹو نے فرمایا تمہمیں میری نماز میں کیا چیز او پری اور اجنبی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کے متعلق آپ سے بوچھنا جاہ رہا تھا، فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی مختصر۔

(١٠٤٨) حَلَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّقَنَا الْآوْزَاعِيُّ حَلَّقَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنَةِ [راحع: ٧٧٣٩]

(۱۰۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڈ ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰمَثَائِیْڈُمُ کو یہ فریاتے ہوئے سنا ہے شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے،ایک محبوراورایک انگور۔

(١٠٤١٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْبَكْرِيُّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَعِلُ فِيهِ عَنْ صِيَامِهِ وَصَلاَتِهِ وَعِبَّادَتِهِ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلُ الرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ [راجع: ٢٢٢٤]

(۱۰ ۳۲۹) حضرت آبو ہر رہ ہو ہی ہے کہ نبی ملائل نے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک فکڑا ہے ، جوتم میں سے کسی کواس کے کھانے پینے اور نیند سے روک دیتا ہے ،اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر چکے تو وہ جلداز جلدا پے گھر کو لوٹ آئے۔

( ١٠٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ آيُحِبُّ آحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى آهُلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ لَشَلَاثُ اللهُ عَنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ آراحع: ١٩١٤١

(۱۰۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی بیٹیا نے فر مایا کیاتم میں نے کوئی آدمی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس تین صحت مند حاملہ اونٹیاں لے کرلوٹے ؟ صحابہ ڈٹائٹ نے عرض کیا جی ہاں! (برخض چاہتا ہے) نبی بیٹیا نے فر مایا جوآدی قرآن کریم کی تین آبیتی نماز میں پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ تین آبیتی تین ماملہ اونٹیوں سے بھی بہتر ہیں۔ فر مایا جوآدی قرآن کریم کی تین آبی ہوئی آبی گھڑئی اللّه صلّی اللّه صلّی اللّه عَلَی شُفْعَةِ الضَّحَی غُفِرَتُ دُنُوبَهُ وَ إِنْ کَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْوِ اراحی ۱۹۷۱ اس کے اللّه عَلَیْ وَسَلّم مَنْ حَافَظَ عَلَی شُفْعَةِ الضَّحَی غُفِرَتُ دُنُوبَهُ وَ إِنْ کَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْوِ اراحی ۱۹۷۱ کے اس کے مرابری ہوں۔ مارے گناہ معاف ہوجا کیں گار چے مندر کی جھاگے کے برابر ہی ہوں۔

( ١٠٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النِّسَاءَ خُلِفْنَ مِنْ ضِلَعٍ لَا يَسْتَقِمْنَ عَلَى خَلِيقَةٍ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَشُرُكُهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ [راحع: ٤٩٧٩]

(۱۰۴۵۲) حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے گہ نبی علیا نے فر ما یاعورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ ایک عادت پر کبھی نہیں رہ سکتی، اگرتم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے تو ڑ ڈالو گے اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو اس کے اس نیز ھے بین کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھالو گے۔

(۱۰۳۵۳) نعیم المجر میں کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبدا نہوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹونے پیچھے نماز پرجمی، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تالوت کرتے ہوئے آخر میں جب "غیر المعضوب علیہم ولا الضالین" کہا تو آمین کہا، پھر سر جھکانے کے لئے تکبیر کہی فارخ ہوکر فر مایا کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نماز میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ کے مشاہرہوں۔

( ١٠٤٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَشَهْرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَي

# هي مُنله اَوْرَ مِن اِن عَدِي اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الل

وِتْوٍ وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكُعْتَى الضَّحَى [راحع: ٥٥٥]. (١٠٢٥٢) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ مجھے میر نے طیل ٹاٹنڈ آنے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)

ں سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔ ﴿ جِاشت کی دورکعتیں کبھی ترک نہ کرنے کی۔

( ١٠٤٥٥) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَجَدُتُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الْشَهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمُ إِرَاحِعَ ١٩٩٧].

(۱۰۳۵۵) حضرت ابو ہر کیرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ بی ملیٹا نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے ندر کھا کرو، البتہ اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اے روز ہ رکھ لینا جا ہے۔

( ١٠٤٥٥ م ) صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُذُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا [راحع: ٧٠٥٧

(۱۰۳۵۵) تم چاند د کیچکرروز ه رکھواور چاند د کیچگرعیدالفطرمنالو،اگرابر چھاجائے تو تمیں دن روزے رکھو۔

(١٠٤٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى الْأَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّةٌ مِنْ الْأَمَعِ فُقِدَتُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ الْفَأْرُ هِى آمْ لَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ الْإِبلِ لَمْ تَطْعَمْهُ إِراحِمَ ١٩١١] قَالَ أُمَّةٌ مِنْ الْأَمَعِ فُقِدَتُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ الْفَأْرُ هِى آمْ لَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ الْإِبلِ لَمْ تَطْعَمْهُ إِراحِمَ ١٩٢١] (١٠٣٥٢) حضرت الوجريره وَلَيْفَ مِع مروى ہے كه نبي الله الله عنه الله عنه مولى الله علم الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الل

(١٠٤٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِي الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَارَةُ فَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ الْمُولِي إِذَا بَاتَ مِنْ اللَّيْلِ فَإِنْ هُو تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَإِنْ هُو تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَلَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَدَّةُ فَإِنْ تَوَصَّا انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ قَامَ فَعَزَمَ فَصَلَّى انْحَلَّتُ الْمُعَدَّةُ فَإِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَدُّ جَمِيعًا وَإِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَدُكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَتُوصَا وَلَهُ يُصَلِّى الْمُعَدِّ وَعَلَيْهِ الْعُقَدُ جَمِيعًا وَانظَرَ الْمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ يَتُوصَا وَلَهُ مُكَمِّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَتُوصَا وَلَهُ مُكَمِّ لَا عَلَيْهِ الْعُقَدُ جَمِيعًا وَانظَرَ الْمَا وَلَهُ مَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَتُوصَا وَلَهُ مُصَلِّى الْمُعَلِّمُ وَعَلَيْهِ الْعُقَدُ جَمِيعًا وَانظَرَ الْمَا وَلَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَتُوصَا وَلَهُ مُصَلِّى الْمُعَلِّمُ وَعَلَيْهِ الْعُقَدُ جَمِيعًا وَانظَرَ الْمَالَ لَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۰۴۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا کے ارشادفر مایارات کے وقت ابن آ دم کے سرکے جوڑ کے پاس تین گر ہیں لگ جاتی ہیں۔اگر بندہ بیدار ہوکراللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضوکر لے تو دوگر ہیں کھل جاتی ہیں اور نماز پڑھ لے تو ساری گر ہیں کھل جاتی ہیں اوراگروہ اس حال میں رات گذارے کہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ ہی وضوا ور نماز ، یہاں تک کے صبح ہوجائے تو وہ ان تمام گرموں کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ (١٠٤٥٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسِ وَلَمْ يَرُفَعُهُ [واجع: ١٠٤٥٧].

(۱۰۴۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے موقو فا بھی مروی ہے۔

(۱۰۴۵۹) حسن مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر یرہ ہٹائٹڈا پے شاگر دوں کے سامنے احادیث بیان فرہار ہے تھے کہ ایک آدمی ایک ہوڑا پہنے ہوئے آیا، اور حضرت ابو ہر یرہ ہٹائٹڈ کے پاس کھڑے ہوکر کہنے لگا کہ اے ابو ہر یرہ اکیا میرے اس ہوڑے دی ایک آدمی جوڑا پہنے ہوئے آیا، اور حضرت ابو ہر یرہ ہٹائٹڈ کے پاس کوئی فتو کی ہے؟ انہوں نے اس کی طرف سراٹھا کردیکھا اور فرنایا جھے صادق ومصدوق، میرے خلیل ابوالقا ہم تا گئٹٹڈ نے بتایا ہے کہ ایک آدمی اپنے قیمتی مطے میں ملبوس اپنے او پرفخر کرتے ہوئے تکبرسے چلا جارہا تھا کہ اس اثناء میں اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا ہی رہے گا۔

( ١٠٤٦٠ ) حَلَّثَنَا هَاشِمٌ حَلَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ

(۱۰۴۲۰)حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا ہر ہندجسم نہ لگائے ، اسی طرح کوئی مردد وسرے مرد کے ساتھ ایسانہ کرے۔

( ١٠٤٦٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْفِهِمَا جَمِيعًا أَوُ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا لَبِسْتَ فَابُدَأَ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعْتَ فَابُدَأَ بِالْيُسُوى (داجع:١٧١٧)

# هي مُنالِهُ احَدُرُن بل بِيدِ مِرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

(۱۰۴۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو، جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے قودا کیں یاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں یاؤں کی اتارے۔

(١٠٤٦٣) حَدَّثَنَا خَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّنُونَ مِنْ الْمَطْهَرَةِ أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ اراجع: ٢٢ ٢١

(۱۰۳۱۳) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصرت ابو ہریرہ ڈھٹھ ہمارے پاس سے گذرے جو وضو کررہے تھے، حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ ہمارے پاس سے گذرے جو وضو کررہے تھے، حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ کہنے گئے کہ وضو خوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم مُنگھی اُکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ابڑیوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( ١٠٤٦٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ نُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ و قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ يُقَلِّلُهَا إِنَّ فِي الْحُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَنْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّى فِيهَا يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ و قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ يُقَلِّلُهَا بِيَدِهِ وَراحِعِ: ١٥١٥].

(۱۰۴۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ سے مردی ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹر نے ارشا دفر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فر مادیتا ہے، اور نبی علیمًا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامختصر ہونا بیان فرمایا۔

( ١٠٤٦٥ ) قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةً وَحَدَّثَنِى ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ [راحع: ٥٥٥٥١].

(۱۰۴۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٤٦٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُوِىِّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ ٱسْفَلَ مِنُ الْكُعْبَيْنِ مِنُ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ سَعِيدٌ قَدْ كَبِرَ إراحِع: ٩٣٠٨

(١٠٣٦٦) حضرت الو ہریرہ بناتش ہر موی ہے کہ نبی مایشان نے فرمایا شلوار کا جو حصر نخوں کے بنچےرہے گاوہ جہنم میں ہوگا۔

(١٠٤٦٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَمُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَى فَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ قَالَ مَا مِنْ عَبُدٍ مُسُلِمٍ يُصَلِّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطُوَّعًا إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

(۱۰۴۷۷) حضرت ابو ہر برہ و بڑاٹیز سے (موقو فا) مروی ہے کہ جو بند ہ مسلم ایک دن میں بارہ رکعت نفل کے طور پر پڑھ لے ،اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ (١٠٤٦٨) حَلَّثُنَا الْحَكَمُ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَمِ بُنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَصَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقُصِ [صححه ابن عزيمة: (١٩٦١)و ١٩٦١)، وابن حبان (٢٥١٨) وقال

الترمذي: حسن غريب قال الآلماني: صحيح (ابو داود: ٢٣٨٠، ابن ماحة: ١٦٧٦، الترمذي: ٧٢٠)

(۱۰۴۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جس شخص کواز خود تی ہو جائے ،اس پرروزے کی قضاء واجب نہیں اور جو شخص جان بو جھ کرتی لے کرآئے ،اسے اپنے روزے کی قضاء کرنی چاہئے ( کیونکہ اس کاروز ہ ٹوٹ گیا )

( ١٠٤٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راحع: ١٧١٤]

(۱۰۴ ۲۹) حضرت ابو ہریرہ بڑھنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ کے کھٹھ نے بو چھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیٹ نے فرمایا کیا تم میں سے ہرا یک کودودو کیڑے میسر ہیں؟

( ١٠٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَنْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ النَّهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ اللَّهُ عَلَيْهَ عَنْدًا يُزَهِّدُهَا إِراحِينَ ١٥٧١.

( ۱۰۷۷ - ۱) حضرت ابو ہریرہ رفی تنظیرے مروی ہے کہ نبی اکرم مکی تنظیم نے ارشاد فر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہوا وراللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطا، فر ماویتا ہے، اور نبی ملیلائے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کا مختصر ہونا بیان فر مایا۔

(١٠٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُوبَتُ لَهُ عَشُرَ حَسَنَاتٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ يَحْسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُوبَتُ وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحْدُوا وَاحْدَةً وَاحْدُوا وَاحْدَةً وَاحْدُوا وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدُوا وَاحْدُوا وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَادًا وَاحْدَادًا وَاحْدُوا وَا

(۱۰۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی الیٹانے فرمایا جوشخص کسی نیکی کا ارادہ کر لیکن اس پڑمل نہ کر سکے تب بھی اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اگر کو لُک اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اگر کو لُک شخص گناہ کا ارادہ کر لے کیکن اس پڑمل نہ کر بے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں کیا جا تا اور اگر وہ اس پڑمل کر لے تو صرف ایک گناہ ہی کھا جا تا ہے۔

١٠٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ فَقَالَ الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ أَيْعُقَلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ رَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمُ فِيهِ غُرَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمُ فِيهِ غُرَّةُ عَبُدٌ أَوْ أَمَةٌ [راجع: ٢٧٢١].

(۱۰۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ بنو ہذیل کی دوعورتوں کے درمیان جھٹر اہو گیا، ان بیس ہے ایک نے دوسری
کو' جوامید سے تھی'' پھر دے مارا، اوراس عورت کوتل کر دیا، اس کے پیٹ کا بچہ بھی مراہوا بیداہو گیا، ٹبی ملیشا نے اس مسئے میں
قاتلہ کے خاندان والوں پر مقتولہ کی دیت اوراس کے بچے کے حوالے سے ایک غرہ یعنی غلام یاباندی کا فیصلہ فر مایا، اس فیصلے پر
ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے (منجع کلام میں) کہا کہ اس بچے کی دیت کا فیصلہ کیسے عقل میں آسکتا ہے جس نے پچھ کھایا
پیا اور نہ بولا جلایا، اس قتم کی چیزوں کوتو چھوڑ دیا جاتا ہے، بقول حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے نبی علیشا نے فر مایا بی شخص شاعروں کی
طرح (مقفی عہارتیں) بول رہا ہے، ہاں! اس میں غرہ یعنی غلام یاباندی ہی واجب ہے۔

(١٠٤٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ وَأَخْرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةً فَذَكُرْتُ لِابُنِ عُمَرَ فَتَعَاظَمَهُ فَآرُسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ آبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَذْ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ [راجع: ١٠٠٨]

(۱۰۴۷۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹے ہمروی ہے کہ نبی الیا ہے فرمایا جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب سلے گا، جن میں ہے چھوٹا ثواب سلے گا اور جو شخص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں ہے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا، حضرت ابن عمر شکھ کو بیصد بیٹ معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے بہت اہم سمجھا اور حضرت عاکشہ شکھا نے فراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا، حضرت ابن کے پاس بیدد ریافت کرنے کے لئے ایک آ دمی کو بھیجا، حضرت عاکشہ شکھانے فرامایا کہ ابو ہر بریرہ بھے کہتے ہیں ، اس پر حضرت ابن عمر شکھانے فرامایا کہ ابو ہر بریرہ بھے کہتے ہیں ، اس پر حضرت ابن عمر شکھانے فرامایا کہ ابو ہر بریرہ بھی کہتے ہیں ، اس پر حضرت ابن عمر شکھانے فرامایا کہ ابو ہر بریرہ بھی کہتے ہیں ، اس بر حضرت ابن

( ١٠٤٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ وَأَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِى مَنْ يَصِلُهَا آصِلُهُ وَمَنْ يَقُطَعْهَا أَقْطُعُهُ فَائِنَّهُ

(۱۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے مروق ہے کہ ٹی طالیا نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے میں رحمان ہوں اور بیدہم ہے، جے، ہے میں نے اپنے نام سے شتق کیا ہے، جواسے جوڑے گا، میں اسے جوڑوں گا اور جواسے تو ڑے کا، میں اسے تو ڈکر پاش پاش کر دوں گا۔

( ١٠٤٧٥ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ قَالَ وَآخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فَخِيارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا إِراحِ: ١٧٥٣٤

(۵۷،۳۷۵) حضرت ابو ہزیرہ رفائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طینٹا نے فر مایا لوگ چھپے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں، ان میں سے جولوگ زیانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زیانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشر طیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

( ١٠٤٧٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُواْ عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثْنُواْ عَلَيْهَا شَرَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ إِنَّكُمْ شُهدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ [راجع: ٢٥٤٣].

(۱۰ ۲۷) حضرت البو ہریرہ دلائٹو ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹاٹیٹا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا،لوگ اس کے عمدہ خصائل اوراس کی تعریف بیان کرنے لگے، نبی ٹاٹیٹانے فرمایا واجب ہوگئی،ای اثناء میں ایک اور جنازہ گذرا اورلوگوں نے اس کے برے خصائل اوراس کی ندمت بیان کی ، نبی ٹائیٹانے فرمایا واجب ہوگئی، چرفرمایا کرتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠٤٧٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى إِداحِع: ٧١٣٢]

(۱۰۴۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا نیز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا بالوں کا سفید رنگ بدل لیا کرواور یہود و نصاریٰ کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔

( ١٠٤٧٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ دَارَّةَ مَوْلَى عُشْمَانَ قَالَ إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ آبِى هُرَيْرَةَ إِذْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ آنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَالَ إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ آبِى هُرَيْرَةَ إِذْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ آنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّا لَمِيامَةٍ قَالَ إِنَّا لَمُ اللَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيَكَ يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُشْرِكُ بِكَ [راجع: ١٥٥٩]

(۱۰۴۷۸) این واره'' جوحضرت عثان رفات کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ ہم جنت البقیع میں حضرت ابو ہریرہ جن تو اسلامی میں اس چیز کوسب سے زیادہ جا نتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی علیقا کی ساتھ تھے، ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں لوگوں میں اس چیز کوسب سے زیادہ جا نتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی علیقا کی شفاعت سے کون بہرہ مند ہوگا، لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر حمتیں نازل ہوں ، بیان سیح کے انہوں نے کہا کہ نبی علیقا اید دعاء کرتے تھے کہ اے اللہ! ہراس بندہ مسلم کی مغفرت فرماجو تھے ہے اس حال میں ملے کہوہ مجھ برایمان رکھتا ہوا ور تیرے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم را تا ہو۔

( ١٠٤٧٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَلَالِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا آبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرُ يُرِيدُ الْجُمُّعَةَ كَمُقَرِّبِ الْقُرْبَانِ فَمُقَرِّبٌ جَزُورًا وَمُقَرِّبٌ بَقَرَةً وَمُقَرِّبٌ شَاةً وَمُقَرِّبٌ دَجَاجَةً وَمُقَرِّبٌ بَيْضَةً

- (۱۰ ۲۷۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح تواب یا تا ہے، دوسرے نمبر پرآنے والا کائے ذریح کرنے والے کی طرح ، تیسرے نمبر پرآنے والا بکری قربان کرنے والے کی طرح والے کی طرح اواب یا تا ہے، پھر مرغی اور انڈہ صدقہ کرنے والے کی طرح۔
- ( ١٠٤٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
- (۱۰۴۸۰) حضرت ابوہریرہ اٹھٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا میری مجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے۔
- (١٠٤٨١) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي عِيَاضٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يَنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [قال شعب: محتمل للتحسين وهذا اسناد ضعيف]
- (۱۰۴۸۱) حضرت ابو ہر رہہ و واقع سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ پینچے ، اس خزانے کی سی ہے جے راو خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔
- (١٠٤٨٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُجَمِّعٍ أَبُو الْمُنْذِرِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي عِيَاضِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْلَى كُلُّ عَظْمٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- (۱۰۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا انسان کی ہر مڈی بوسیدہ ہوجاتی ہے سوائے ریڑھ کی مڈی کے، کہاس سے انسان کو قیامت کے دن جوڑ کر کھڑ اکر دیا جائے گا۔
- ( ١٠٤٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنِ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- (۱۰۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے فر مایا انسان کی ہر ہڈی بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، کہائی سے انسان کوقیامت کے دن جوڑ کر کھڑا کر دیا جائے گا۔
- ( ١٠٤٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا اللَّهُمُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهُرُ [راحع: ٧٦٦٨]
- (۱۰۴۸۴) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا ز مانے کو برا بھلامت کہا کرو کیونکہ ز مانے کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔

( ۱۰:۸۵) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ عَاصِمِ أَخْبَرَنَا النَّهَاسُ بُنُ قَهُم عَنْ أَبِی عَمَّارٍ شَدَّادٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ وَالْ وَالْ وَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَی شُفْعَةِ الضَّحَی عُفِرَتُ ذُنُو بُهُ وَإِنْ کَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [راجع: ٤ ٩٧١]. (١٠٣٨٥) حضرت الو بريره و النَّئَاتِ موى ب كه بي النِّنَافِ فرمايا جُرِّض چاشت كى دور كعتيس كى پابندى كرليا كرے،اس كے سارے كناه معاف بوجا كيں گے اگر چيمندركى جماگ كے برابرى بول۔

( ١٠٤٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَخْصَاهَا كُلَّهَا دُخَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ٢ ١ ٢ ٢]. (١٠٣٨٢) حضرت الوبريره وللمُنْ سِيروى ہے كہ نِي اللَّهِ عَنْ أَمْ مايا الله تعالىٰ كا يكم سويعن ثانو سے اساء كرا مى بير، جو خص ان كا حصاء كر لے، وہ جنت مِن واضل ہوگا۔

( ١٠٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي [راحح: ٧٣٧١]

(۱۰۴۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میرے نام پرا نپانام رکھ لیا کرو ہلیکن میری کنیت پراپی کنیت ندر کھا کرو۔

( ١٠٤٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ آبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثُ أَنِي اللَّهُ عَلَى وِتُو وَصَوْمٍ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْدٍ وَرَكْعَتَى الضَّحَى [راحع: ٥٨٥]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو وَصَوْمٍ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْدٍ وَرَكْعَتَى الضَّحَى [راحع: ٥٨٥]. عَرْتُ ابُومِ رَبِهُ ثَلَاثَةً عَمْ وَحَمْ مِن الرَّمَ ثَلَّةً أَنْ يَيْنِ تِيزُ وَلَ كَا وَمِيتَ كَى جَمِي مَرُوكَ مِن مِن كُلُّ مَنْ يَيْزُ وَلَ كَا وَمِيتَ كَى جَمِي مَلْ وَحَمْر مِن مَن مِن عَلَى مِن عَلَى وَتُو وَصَوْمٍ ثَلَاقَةً أَيْنَا مِي مِنْ كُلُّ شَهْدٍ وَرَكُعَتَى الشَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَتُو مِن مِن مُنْ كُلُّ شَهُو وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلُّ شَهُو وَمَا أَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَا عَلَى وَتُو وَصَوْمٍ ثَلَاقَةً أَنَامًا مِنْ كُلُّ شَهُو وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ كُلُونُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللَّهُ اللل

© سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہیئے میں تین دن روز ہر کھنے کی۔ ﴿ جاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں حسن کو وہم ہوا تو وہ اس کی جگہ ' وعنسل جمعہ'' کاذکر کرنے لگے۔

( ١.٤٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَنِ الْحَدَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع: ٧١٢].

(۱۰۴۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّسَّلُاٹِیْٹِ نے ارشاد فر مایا چو یائے کا زخم رائیگال ہے کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے،اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں خس (یا نچوال حصہ ) واجب ہے۔ د مصرب کا بھی جاتا ہے وہ میں سے نہ نہ کا اس اور کا کہ اس میں جس کے دور کے بھی اور در میں کا میں میں کا میں میں

( ١٠٤٨) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْصَلِّى أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راحع: ٢١٤٩].

(۱۰۴۹۰)حضرت ابوہریرہ رفاقۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹبی علیا سے کسی شخص نے بوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے

# هي مُنالاً احَدُرُن بل يُنذِ مَنْ اللهُ ال

مین نما ورد صکتا ہے؟ نبی الیاآن فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کودود و کیڑے میسر ہیں؟

(١٠٤٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُهَيُّلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدُهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ [راحع: ٢٣٩٤].

(۱۰۴۹۱) حضرت ابو ہر 'یرہ ڈٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹلانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھ لے تواس کے بعد خیار دکھتیں پڑھ لے۔

( ١٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦١]

(۱۰۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے قُر مایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔

( ١.٤٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ عَنْ ابْنِ آبِي نُعْمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آيَّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِىءٌ مِمَّا قَالَ آقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

(۱۰۴۹۳) حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی التو بمٹاٹٹٹٹر کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی غلام پرانسے کام کی تبہت لگائی جس سے وہ بری ہو، قیامت کے دن اس پراس کی حد جاری کی جائے گی، ہاں!اگروہ غلام ویبائی ہوجیلے اس کے مالک نے کہا تو اور بات ہے۔

( ١٠٤٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

(۱۰ ۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا نے جسم فروشی کی کمائی اور کتے کی قیمت اور سانڈ کی جفتی پر دینے کی قیمت ہے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نِهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ فَمَنْ إِذًا

(۱۰ ۲۹۵) حضرت ابو ہریرہ رفاقت مروی ہے کہ نبی ملیا نے سینگی نگانے والے کی اورجسم فروثی کی کمائی اور کتے کی قیت سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ

يَكُيُهِ مَكًّا [راجع: ٨٨٦٢].

(۱۰۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ و گائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کررفع یدین فرماتے تھے۔

( ١٠٤٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مِمَّا كَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ثُمَّ سَكَتَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيَّةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ [راجع: ٦٠٦].

(۱۰۴۹۷) حضرت ابو ہر مرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر نبی علیاً عمل فرماتے تھے لیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، کلی علیاً نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رفع یدین کرتے تھے، ہر جھکنے اور اٹھنے کے موقع پر تنجمبر کہتے تھے اور قراءت سے بچھے پہلے سکوت فرماتے اور اس میں اللہ سے اس کافضل مانگتے تھے۔

( ١.٤٩٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهُرَانَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ الْمَوْتُ قَالَ لَا تُتْبِعُونِي بِمِحْمَرٍ وَٱسْرِعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ أَسْرِعُوا بِي وَإِذَا وُضِعَ الْكَافِرُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ وَيُلاهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي [راحع: ٢٩٠١].

(۱۰۳۹۸) عبدالرحمٰن بن مہران مُؤافیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیٹو کی وفات کاموقع قریب آیا تو وہ فرمانے لگے میرے ساتھ آگ نہ نے کر جانا ، اور مجھے جلدی لے جانا کیونکہ میں نے نبی طیالا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب کسی نیک آدی کو چار پائی پر رکھا کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بھیجو، اور اگر کسی گنا برگار آدی کو چار پائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟

( ١٠٤٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُّكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ قَالَ لَا مُكُرِهَ لَهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا كَانَ فِي كِتَابِ آبِي مُبَيَّضٌ [راحع: ٢٣١٢].

(۱۰۳۹۹) حضرت ابوہریرہ نگاٹنڈے مروی ہے کہ بی علیائے فرمایائم میں سے کوئی محض جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو جاہے تو مجھے معاف فرما دے یا مجھ پررحم فرما دے، ملکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردی کرنے والانہیں ہے۔

> ( ١٠٥٠٠) وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَلِ [راحع: ٧٣٢]. (١٠٥٠٠) اورزائد ياني روك كرندركها جائة كداس سے گھاس روكي جاسكے۔

# هي مُنالِهَ امَيْرِينَ بل يَنظِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنالِهِ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِهُ مُنالُهُ مُنالِقُ مُنالِهُ مُنْ أَمُنالُهُ مُنالِهُ مُنالِهُ مُنالِهُ مُنالِهُ مُنالِهُ مُنالِهُ مُنالُمُ اللَّهُ مُنالِهُ مُنالِعُ مُنالِهُ مُنالِهُ مُنالِعُ مُنالْعُمُ مُنالِعُ مُنالِعُ مُنالِعُ مُنالِعُ مُنالِعُ مُنالِعُ مُنا

( ١.٥.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ [٣٣٨].

(۱۰۵۰۱) حضرت البوہریرہ و النظام مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کوئی عورت '' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' ( ماور مضان کے علاوہ ) کوئی نفلی روز واس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

(١٠٥.٢) حُدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَزُمٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ وَاسِعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَّسَ عَنْ آجِيهِ الْمُسْلِمِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَّسَ عَنْ آجِيهِ الْمُسْلِمِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى آجِيهِ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آجِيهِ [راجع: ٢٤٢]

(۱۰۵۰۲) حضرت ابوہر کرہ ہو اللہ تعالی کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی کی آمنٹ کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالٹ ہے ، اللہ تعالی میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے ، اللہ تعالی بندہ تی مدومیں لگار ہتا ہے ۔ اللہ تعالی میدومیں لگار ہتا ہے۔

( ١٠٥.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنِ الزَّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ ٱحَدُّكُمْ فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الْغِسْلِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ [راحع: ٦٨٦٩]

(۱۰۵۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے فر مایا جب تم میں سے کو نی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو ا بنا ہا تھ کسی برتن میں اس وقت تک ندڑ الے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

(۱.۵.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفُرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ فِي فَكَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ [راحع: ١٧٨]
وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفُرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ فِي فَكَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ [راحع: ١٨٥٨]
(١٠٥٠) حضرت الوبريه وَاللَّهُ عَنْ مَروى ہے كہ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٥.٥.٥) قَالَ وَقَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَاءَنِي عَبُدِى شِبُرًا جِعْتُهُ بِلِرَاعٍ وَإِذَا جَاءَنِي عَبُدِى شِبُرًا جِعْتُهُ بِلِرَاعٍ وَإِذَا جَاءَنِي يَمْشِى جِنْتُهُ أُهُرُولُ [راحع: ٧٤١٦]

(۱۰۵۰۵) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی ملی اے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب ایک بالشت کے برابر میرے

#### مُنْ الْمُأْمُونُ بِلِي يَتُومُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرَيُّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرَيِّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرَيِّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرَيِّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرَيِّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرَّيِّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرَّيِّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرَّيِّرة وَمَنْ اللَّهُ مُرَّيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرَّيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرَّيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرَيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرَّيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِّيِّ وَمِنْ اللَّهُ مُرِّيِّ وَمِنْ اللَّهُ مُرِّيِّ وَمِنْ اللَّهُ مُرَّيِّ وَمِنْ اللَّهُ مُرَّيِّ وَمِنْ اللَّهُ مُرَّالًا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي مُنْ ال

قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اگروہ ایک گڑکے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اوراگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔

( ١٠٥٠٦) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَجَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمُ أَوْ يُحْدِثُ [راجع: ٧٥٤٢].

(۱۰۵۰۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹناسے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھتا ہے پھرا پنے مصلی پر ہی بیٹیشتار ہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ!اس کی بخشش فرما،اے اللہ!اس پررتم فرما،بشر طے کہوہ بے وضونہ ہوجائے یا وہاں سے اٹھے نہ جائے۔

( ١٠٥٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُ اللهِ مَلْكَى لاَ يَقِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرْأَيْنَكُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْارْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بِيَدِهِ الْاُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرُفَعُ [راحع: ٩٩٨٦].

( 2 • 4 • 1) حضرت ابو ہریرہ رفی الفیظ سے مروی ہے کہ نبی طینی نے فر مایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اور خوب سخاوت کرنے والا ہے،
اسے کسی چیز سے کمی نہیں آتی ، اور دہ رات دن خرج کرتار ہتا ہے، تم یہی دیکھ لوکہ اللہ نے جب سے آسان وزمین پیدا کیا ہے
اس نے کتنا خرج کیا، لیکن کیا اس کے دائیں ہاتھ میں کچھ کی آئی ، اور اس کا عرش پانی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان
ہے جس سے وہ جھکا تا اور اٹھا تا ہے۔

( ١٠٥٠٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرٍّ أَوْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ فِي رِبَاطِهَا هَزُلًا [راجع: ١٩٨٩]

(۱۰۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے بائدھ دیا تھا،خوداسے کھلا یا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زیین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ، یہاں تک کہ وہ ری میں بندھے بندھے مرگئی۔

(۱۰۵۰۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ رَحْسُرَى فَلَا كِسُرى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَوُ فَلَا قَيْصَوَ بَعْدَهُ [صححه البحارى (۲۰۲۰]. (۱۰۵۰۹) حضرت ابو بريره المَّاتِيَّ سے مروى ہے كہ نبى طَيِّسَانے فرمايا جب سَرىٰ بلاك ہوجائے گا تواس كے بعد كوئى مَسرىٰ نه رہے گا اور جب قيصر بلاك ہوجائے گا تواس كے بعد كوئى قيصرنہيں رہے گا۔

# مُنالاً اعْدُن شِل سِيَا مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- ( ١٠٥١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْصَلِّى الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ لَهُ تَوْبَانِ [راحع: ٥٩٥].
- (۱۰۵۱۰) حضرت البو ہریرہ خاتف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا ہے کئی شخص نے بو چھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیا ہے فر مایا کیا تم میں سے ہرایک کو دود و کیڑے میسر ہیں؟
- ( ١٠٥١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَلَّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راجع: ٧٦٠١].
- (۱۰۵۱۱) حضرت ابو ہر رہ ہٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اسلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچپس در جے زیادہ ہے۔
- (١٠٥١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرُحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راجع: ٨٥٣١].
- (۱۰۵۱۲) حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھئا سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا روز ہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا، اور روز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔
- (١٠٥١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [احرحه النسائي في الكبري (١٤٠٣). قال شعب: صحبح وهذا اسناد حسن].
- (۱۰۵۱۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ بی ملیٹا نے فر مایا نماز کوٹھنڈا کر کے پڑھا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تپش کالژہوتی ہے۔
- ( ١٠٥١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [احرجه الدارمي (١٤٢٨) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].
- (۱۰۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ دفائقے سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا سوائے تین معبدوں کے کسی اور معبد کی طرف خصوص سے کیاوے کس کرسفر نہ کیا جائے ، ایک تو معبد حرام ، دوسرے میری بیر معبد (معبد نبوی) اور تنیسرے معبد اقصلی۔
- ( ١٠٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

#### الله المراكز المرا

أَجَبُّ الْأَنْصَارُ أَحَبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ وانظر: ١٠٨٣٣٢]

(۱۰۵۱۵) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص انسار سے محبت کرتا ہے، الله اس سے محبت کرتا ہے اور جوانسار سے بغض رکھتا ہے، الله اس سے نفرت کرتا ہے۔

(١٠٥١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِ جُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنُ الْأَنْصَارِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِياً أَوْ شِغْبَةً وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ وَادِياً أَوْ شِغْبَةً لَمُ الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ الْأَنْصَارُ وَشِغْبَتَهُمْ [احرجه الدارمي (٢٥١٧). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے فر مایا اگر جمرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فر د ہوتا ،اگرلوگ ایک وا دی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وا دی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وا دی میں چلوں گا۔

( ١٠٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَقَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالثَّبَّاءِ وَالْحُنْتَجِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [راحع ٥٣٥ ].

(۱۰۵۱) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنؤ ہے مروی ہے کہ نبی مایشائے مزفت، مقیر ، تغیر ، دباءاور صنتم کی ممانعت کی ہے، نیز فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ١٠٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْلٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

(۱۰۵۱۸) حضرت ابو بریره نگاتی سر وی ب که نی علیه فر مایا اصل صدقه تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، او پر والا ہاتھ ینچوا لے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات پس ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتہ ہاری درداری پس آتے ہیں۔ (۱۰۵۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنْ الْجَعَاءُ فِي النَّارِ [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: حسن صحيح قال الله الله عدد الترمذي: حسن صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۵۹) حضرت ابو ہریرہ نگائن سے مروی ہے کہ نبی طالبات ارشاد فر مایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے اور فخش کلامی جفاء کا حصہ ہے اور جفاء کا تعلق جہنم ہے ہے۔

( .٥٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخِبَوَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلُ قَلْيَتَهَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(۱۰۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ اللظ علیہ مروی ہے کہ نبی طلیع نے فرمایا جو محض میری طرف ایسی بات منسوب کرے جومیں نے نہ کہی ہو،اسے اپنا محکانہ جہنم میں بنالینا جاہئے۔

#### هُ مُنْ لِلْمَ امْدِينَ بْلِي مِينَةِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

( ١٠٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ حُبِّ الْحَيَّاةِ وَحُبِّ الْمَالِ

(۱۰۵۲۱) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بوڑھے آ دمی میں دوچیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

(١٠٥٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَارِ الْخُمُسُ [راجع: ٣٥٢٧].

(۱۰۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّا ﷺ نے ارشاد فر مایا چو یائے کا زخم رائیگاں ہے کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے،اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں خس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔

(۱.۵۲۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَلَقُوا الرُّكُانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا تَعَلَقُوا الرُّكُانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُو تَنَاجَشُوا وَكَا تَنَاجَشُوا وَكُو تَنَاجَشُوا وَكُونَ اللَّهِ إِخُوانًا اللَّهِ إِخُوانًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَعَامِرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ وَلَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَعَامِرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُو تَنَاجَشُوا وَلَا تَعَامَلُوا وَلَا تَعَامَلُوا وَلَا تَعَامَلُوا وَلَا تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُوا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُوا فَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ١٠٥٢٤) حَلَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامْعَ الْكَلِمِ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فُتِلَتْ فِي يَدِى [راجع: ٧٣٩٧].

(۱۰۵۲۳) حفرت الو ہر رہ و واقع ہے مروی ہے کہ نبی القیائے فرمایا جھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، روئے زمین کومیرے لیے مجداور پاکیزگی کا ذریعہ بنادیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیال میرے پاس الا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

( ١٠٥٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا أَمُونَا أَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا أَلُهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا أَمُونَا أَنْ أُقَاتِلَ النَّامُ وَآمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَصَمُوا مِنْهُ مِا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الَ

(۱۰۵۲۵) حضرت ابو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إِلله إِلّا اللّه نه کہدلیں، جب وہ پیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا الا بیکداس کلمہ کا کوئی حق ہو، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے۔

# هُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١٠٥٢١) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا وَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٢١٩].

(۱۰۵۲۷) ابوسلمہ بھٹ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہرہ اٹھ انہیں نماز پڑھاتے ہوئے ہررفع وخفض میں تکبیر کہتے تھاور جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ نبی علیا کے مشابہہ ہوں۔

( ١٠٥٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مُصَلَّاهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يَقُمُ آوُ يُحُدِثُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ازْحَمْهُ [راحع: ١٠٨].

(۱۰۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے پھرا پے مصلی پر ہی بیٹھتا رہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہا سے اللہ! اس کی بخشش فر ما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، جب تک وہ بے وضونہ ہوجائے یا وہاں سے اٹھ نہ جائے۔

( ١٠٥٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اخْرَ سَاجِدًا [راحع: ٢٥٩٩].

(۱۰۵۲۸) حفرت ابو ہریرہ نظافیہ سے مردی ہے کہ نبی علیہ جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید،سلمہ بن ہشام، عمیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکرمہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ! قبیلہ مضرکی سخت بکڑ فرما، اور ان پر حضرت یوسف علیہ کے زمانے جیسی قبط سالی مسلط فرما بھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں مطے جاتے۔

( ١٠٥٢٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ إِمَامًا فَلْيُحَفِّفْ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَرَاءَهُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذُو الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُوّلُ مَا شَنَاءَ [راحع: ٢٦٥٤]

(۱۰۵۲۹) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی تماز پڑھایا کرو کیونکہ اس کے پیچے نماز پول میں عمر دراور صرورت مندسب بی ہوتے ہیں، البتہ جب تنہا نماز پڑھے وقعتی مرض لمیں پڑھے۔ اس کے پیچے نماز بول میں عمر مسلم مندسب بی ہوتے ہیں، البتہ جب تنہا نماز پڑھے مسلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوَدِدُتُ أَنْ أَقَالَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ الْحَيْلُ مُعَدَّدٍ بِيدِهِ لَوَدِدُتُ أَنْ أَقَالِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَا اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَفْيَلَ ثُمَّ الْحَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلْما اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ الْحَيْلُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَةً عَلْمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّما اللّهِ فَاقْتَلَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهِ عَلْمَةً عَلْمُ اللّهُ عَلْمَالًا مُسُولًا اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا اللّهِ عَلْمُ مُعَمَّدٍ مِيلِهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَالُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

#### مُنْ أَنْ أَمْرُانُ بِلِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

أُقْتَلَ وَلَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا تَخَلَّفُتُ خَلْفَ سَوِيَّةٍ تَخُرُجُ أَوْ تَغُزُّو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعُدِى أَوْ يَقُعُدُوا بَعْدِى [صححه البحاري (۲۲۲)].

(۱۰۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم فاٹھ کے بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ میری امت میں سے سز بزرار آدی جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح چیئے ہوں گے، حضرت عکاشہ بن محصن ڈاٹھ اپنی چا درا تھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کرد یجھے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرمادے، نبی علیہ نے دعاء کردی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرمادے، نبی علیہ نے دعاء کردی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرما، پھر ایک انصاری آدمی کھڑے ہو کر بھی یہی عرض کیا، لیکن نبی علیہ نے فرمایا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

(١٠٥٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَةً خَنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ [صححه البحاري (٣٤٣٤))، ومسلم (٢٥٢٧)، وابن حبان (٦٢٦٧)].

#### هي مُنالَا اَمَوْرِينَ بل يَنِيدُ مَرْقُ اللهُ اللهُ مُنالِكًا اَمَوْرِينَ بل يَنِيدُ مَرْقُدُ وَقَالُمُ اللهُ

وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اللَّهُمُّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهَا [راحع: ٧٣١٣]

(۱۰۵۳۳) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طبیل بن عمرودوی ڈٹائٹؤ، نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ قبیلہ کہ دوس کے لوگ نافر مانی اورا نکار پرڈٹے ہوئے ہیں اس لئے آپ ان کے خلاف بددعاء کیجئے، چنانچہ نبی طبیقا نے قبلہ کی جانب رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، لوگ کہنے لئے کہ قبیلہ دوس کے لوگ تو ہلاک ہوگئے، کیکن نبی علیقانے بیدعاء فرمائی کہ اے اللہ! قبیلۂ دوس کو ہدایت عطاء فرما اور آنہیں یہاں پہنچا۔

( ١٠٥٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنِ آبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٩٣٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں ، یہ لوگ زم دل ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ١٠٥٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [قال الترمذي: صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٣١٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۵۳۵) حضرت ابوہر میرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم الگینٹی نے فرمایا اس ڈات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجر محمد (مَنْ الْنِیْمَ) کی جان ہے، جو پچھیں جانتا ہوں، اگر دہتمہیں پیتہ چل جائے تو تم آہ دبکاء کی کثرت کرنا شردع کر دواور مبنے میں میں کردو۔

(١٠٥٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّثُوا عَنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ [راجع: ١٠١٣٤].

(۱۰۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ وفاق ہے مروی ہے کہ ہی علیا نے فر مایاتم بنی اسرائیل سے روایات بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٥٣٦ م ) قَالَ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً فَأَعْيَا فَرَكِبَهَا فَالْتَفَتَتُ إِلَيْهِ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٣٤٥].

(۱۳۵۱ م) اورفر مایا کذایک آدی ایک تیل کو ما تک کر لیے جار ہاتھا ، رائے میں وہ اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارے لگا مجرراوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔

(١٠٥٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ النَّهُمُ أُوتُوا الْكِتَابُ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمَهُمُ الَّذِى فُوطَ عَلَيْهِمْ فَاحْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبِعُ الْيُوْمَ لَنَا وَلِلْيَهُودِ عَدًا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ عَيْدِ اللَّهِ فَوَالِيَ عَرِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبِعُ الْيُوْمَ لَنَا وَلِيَهُودِ عَدًا وَلِيسَانَ وَيَعَلَى وَمَ مَن كَانَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱۰۵۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ کشرت سوال اور انہیاء پیلل کے سامنے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوتے تھے، اس لئے تم لوگ مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو، الا بیا کہ میں خود ہی حتہ بیں پچھ بتا دوں، حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈٹائٹ نے اس اثناء میں پوچھایا رسول اللہ امیر اباپ کون ہے؟ نبی علیہ نے فر ہایا تمہارا باپ حذافہ بن قیس ہے، بیس کروہ اپنی مال کے پاس آئے تو وہ کہنے لگی کہ تہمیں بیسوال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم لوگ پہلے زمانہ جا ہلیت میں رہتے اور اعمالی قبیحہ کے مرتکب ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ مجھے بیمعلوم ہوکہ میراباپ کون ہے اور عام آدمی کون ہے۔

( ١٠٥٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسُعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَخْصَاهَا كُلَّهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ

(۱۰۵۳۹) حفزت ابو ہریرہ نٹاٹٹوے مردی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء کرا می ہیں، چوشخص ان کا احصاء کرلے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٠٥٤٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَخَلَ أَعْرَابِيَّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرُ لِأَحَدٍ مَعَنَا فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدُ احْتَظُرُت وَاسِعًا ثُمَّ وَلَى حَتَى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدُ احْتَظُرُت وَاسِعًا ثُمَّ وَلَى حَتَى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا بُنِي هَذَا الْبَيْتُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ ثُمَّ دَعَا بِسَجُلٍ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا بُئِي هَذَا الْبَيْتُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ ثُمَّ دَعَا بِسَجُلٍ مِنْ

ُ مَاءٍ فَٱفْرَغَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَقُولُ الْآعُرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ بِأَبِى هُوَ وَأُمِّى فَلَمْ يَسُبَّ وَلَمْ يُؤَنِّبُ وَلَمْ يَضُرِبُ [راجع: ٧٧٨٩]:

(۱۰۵۴۰) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہائی مسجد نبوی میں آیا، نبی علیہ وہبیں تشریف فر ماتھ، وہ میہ دعاء کرنے لگا کہ اے اللہ! مجھ پر اور محمد (مُثَاثِیْنِ ) پر مغفرت نازل فر ما اور اس میں کسی کو ہمارے ساتھ شامل نہ فر ما، نبی علیہ مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا تو نے وسعت والے اللہ کو پا ہند کر دیا، تھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ وہ پیٹے پھیر کر جانے لگا، جب وہ مسجد کے ایک کونے میں پہنچا تو وہاں اس نے پیشا ب کرنا شروع کر دیا، نبی علیہ کھڑے ہو کر اس کے پاس گئے اور فر مایا میں میں مان میں پیشا بنہیں کیا جاتا، پھر نبی علیہ نبی کا ایک ڈول منگوایا اور مساجد اللہ کے ذکر اور نماز کے لئے بنائی جاتی ہیں، ان میں پیشا بنہیں کیا جاتا، پھر نبی علیہ نبی کا ایک ڈول منگوایا اور اے پانی پر بہا دیا، اس کے بعد جب اس دیباتی کو بھی آئی تو وہ کہا کرتا تھا کہ نبی علیہ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ کھڑے ہو کر میرے یاس آئے ، انہوں نے مجھے کوئی گالئی ہیں دی، ڈائٹ ڈیٹ نبیس کی اور مارا بیٹا بھی نہیں۔

( ١٠٥٤١) حَدَّثَنَا بَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يُنَجِّى ٱحَدًّا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالَ قُلْنَا وَلَا ٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّذُنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَلَكِنُ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا [انظر: ٢٢٢].

(۱۰۵۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طالیقائے فر مایاتم میں سے کسی شخص کواس کا ممل نجات نہیں ولاسکتا ، ایک آ دمی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ، الّا یہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے ، البت تم سیدھی راہ اختیار کیے رہو۔

( ١٠٥٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبُسَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَعَنْ الصَّمَّاءِ الْيَعَةِ وَعَنْ لِبُسَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَعَنْ الصَّمَّاءِ الْيَهُودِ وَوَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ جَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا [راحع: ١٩٥٨]

(۱۰۵۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دونتم کے لباس سے منع ، فرمایا ہے، اور دوم یہ کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اند ہوا وربیا کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارتیں لیٹ کرنماز پڑھے۔

(١٠٥٤٣) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ وَالْحَعِ: ١٠٠٨١].

(۱۰۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جوشخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اے ایک قیراط کے برابر

#### هي مُنالًا إِفَيْنَ بِلَ يَبِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تواب مطے گا اور چوشخص دنن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتار ہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا قیراط احدیماڑ کے برابر ہوگا۔

( ١٠٥٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنْبِهِ وَمَنُ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدُرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدُرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدُرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَرَاحِع: ٧١٧٠].

(۱۰۵۳۳) حضرت ابو ہرریہ اٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طالبی نے فرمایا جو محض ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روز ر کے اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے اور جو محض ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ١٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَحَلَّ فَقَالَتْ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ مِنْ حَرِّهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنُ الْبُرُدِ زَمْهَرِيرُهَا [راجع: ٧٠٠٨].

(۱۰۵۳۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طینا نے فر مایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میر سے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھالیا ہے، اللہ نے اسے دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دک، (ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گرئی میں)، چنانچہ شدید ترین گری جہنم کی ٹپٹس کا ہی اثر ہوتی ہے اور شدید سردی بھی جہنم کی ٹپٹس کا ہی اثر ہوتی ہے اور شدید سردی بھی جہنم کی ٹھٹن کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٠٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِرَاءٌ فِي الْقُرُآن كُفْرٌ [راجع: ٧٤٩٩].

(۱۰۵۴۱)حضرت ابو ہریرہ ر الفیاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قرآن میں جھگڑٹا کفر ہے۔

( ١٠٥٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ ٱمْفَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا ٱخْذِى بِهِ [يَتْرُكُ الطَّعَامَ لِشَهُوتِهِ مِنْ أَجُلِى وَيَتُرُكُ الشَّرَابَ لِشَهُوّتِهِ مِنْ أَجُلِى هُولِى وَأَنا أَحزى بِهِ].

(۱۰۵۳۷) حضرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ ٹی الیکانے فرمایا این آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دی گنا ہے سات سوگن تک برها دیا جاتا ہے سوائے روز ہے کے (جس کے متعلق الله فرماتا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دارمیری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کوترک کرتا ہے، روزہ دارکو دوموقعوں پر فرحت اورخوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے مند کی مجب الله ك نزويك مشك كي خوشبوت زياده عمده ب

( ١٠٥٤٨) حَدَّثَنَا يَوِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۵ ۴۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی اکر م ٹاٹٹا ہے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے از ارکوز مین پر تھینچتے ہوئے چاتا ہے، اللہ اس پرنظر کرمنہیں فرما تا۔

(١٠٥٤٨) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ

(۱۰۵۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیا آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کیا کروا کرچہ وہ پنیر کے مکڑے ہوں۔

( .٥٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاقِ آذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ وَإِذَا سَكَّتَ الْمُؤَدِّنُ خَطَرَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى يُنْسِيَهُ صَلَاتَهُ فَلَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ [راحع: ٢٨٤].

(۱۰۵۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہواخارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان شدین سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھرواپس آجاتا ہے، اورانسان کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے تا کہ وہ بھول جائے ، اس لئے جب تم میں سے کسی کواپی نماز میں شک ہوجائے تو سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے ہوگے دوسیدے کرلے۔

(١٠٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِنِصُفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ لِئُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْتَغُفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطُلُعَ اللَّذِي يَنْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ أَوْ يَنْصَوفَ الْقَارِيءُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ [راجع: ٧٥٨٧].

(۱۰۵۵۱) حفرت ابو ہر یرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ نبی ملیات فر مایا روز انہ جب رات کا ایک تہائی یا نصف حصہ باتی پچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتار ہتا ہے یا یہ کہ قاری نماز فجر سے واپس ہوجائے۔

( ١٠٥٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ

يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوُمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ مُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْجِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَهْبِطَ مِنْهَا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنَ يُصَلِّى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ يُقَلِّلُهَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع،١٠٥] وفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنَ يُصَلِّى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ يُقَلِّلُهَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع،١٠٥] وفيهِ وَعَلَى اللهُ عَزَو مَلَ مِن وَن جَس مِن مُورَى طَلُوع بُوتا ہے، الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَن الله الله عَن الله الله عَن الله عَن الله الله الله عَن الله الله عَن الله الله عَن الله الله عَن الله الله الله عَن الله الله عَلَى الله الله عَن الله الله عَنْ الله عَن الله عَن الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله ع

( ١٠٥٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَخَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ الحِعِ ٢٥٢٥

(۱۰۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے صروی ہے کہ نبی ملیا اے فرمایا کیا وہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اورامام تجدہ ہی ہیں جو،اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سریااس کی شکل گدھے جیسی بنادے۔

( ١٠٥٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ [زاحع: ٨٩٨].

(۱۰۵۵۴) حضرت ابو ہریرہ دلائٹئا ہے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا جو مخص شراب نوشی کرے،اسے کوڑے مارو، دوبارہ پے تو 'پھر کوڑے مارو،سہ بارہ پیئے تو پھر کوڑے مارو،ادر چوتھی مرتبہ پینے تواس کی گر دن اڑا دو۔

( ١٠٥٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ ٱلْفَا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ كَوْكَبٍ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ هِى يَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ [راحع: ٢٦ ١٠١]

(1000) حضرت ابو ہریرہ نگائن سے مروی ہے کہ نبی ملیلیانے فر مایا یوں تو ہم سب ہے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جا کیں گے، جنت میں میری امت کا جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا،ان کے چیرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روثن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے۔

(١٠٥٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### هُ مُنْ الْمُأْرِينَ بِلِي يَوْمِنَى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللّل

قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُدِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحَ فِيهَا وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَلَا يُعْجِبُهُمُ أَنْ يُسْتَمَعَ حَدِيثُهُم أُذِيبَ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا دُفِعَ إِلَيْهِ شَعِيرَةٌ وَعُدِّبَ حَتَّى يَعْقِدُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ

(۱۰۵۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے مروکی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جو تنص تصویر بنا تا ہے، اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا (اور اس سے کہا جائے گا کہ) اس میں روح کیجو نکے لیکن وہ اس میں روح کیجو تک نہ سکے گا، جو شخص لوگوں کی بات چوری چھپے سنے اور انہیں اس کا سنتا اچھا نہ لگتا ہوتو اس کے کا نوں میں سیسہ پھلا کرڈ الا جائے گا اور جو شخص جموٹا خواب بیان کرے، اسے اس طرح عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ اسے جو کا دانہ دیا جائے گا اور اس میں گرہ لگا نہیں سکے گا۔

( ١٠٥٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَلِهِ السَّامُ قَالَ السَّامُ قَالَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ [راحع ٢٢٨٥]. هَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ [راحع ٢٨٥٥]. (١٠٥٥٤) حفرت ابو جريره وَاللَّهُ عَمْ موى ہے كه نِي اللَّهِ فَرَمَا يَاسَ كَلُونَى مِن سام كَ علاده جريمًا رَى كَي شِفاء ہے ، لوگوں في جيما يارسول الله إسام ہے كيامراد ہے؟ ني اللَّهِ فَرَمَا ياموت ۔

( ١٠٥٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى آحَدِكُمْ يَوْمٌ لَا يَرَانِى ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِى آحَبُّ الْيَهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِفْلُ آهُلِهِ وَمَالِهِ [راجع: ٩٧٩٣].

(۱۰۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹئے سے مردی ہے کہ نی علیہ انے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجمد (سَائٹیٹِم) کی جان ہے، تم میں ہے کہ نی بالک والیہ ہوں ایسا بھی آئے گا جب اس کے نزدیک مجھے دیکھنا پنے اہل خانداور اپنے مال ودولت سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

( ١٠٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوْمُ جُنَّةً فَإِذَا كَانَ آحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ امْرُؤْ شَتَمَهُ أَوُ فَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ [راجع: ٢٥ . ٨].

(١٠٥٥٩) جعزت ابو ہریرہ و النواسے مردی ہے کہ نبی طالیانے فرمایا روزہ و حال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیبودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوج کرنا چاہے تو اسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

(١١٥٦٠) حَدَّثْنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ [راحع: ١٠٠٨٠].

(۱۰۵۲۰) حضرت ابوہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ سیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔

( ١٠٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِكُلِّ عَمَلٍ كَقَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ وَلَخُلُوكُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربح الْمِسُكِ [راحع: ٩٨٨٩].

(۱۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے ہرعمل کفارہ ہے لیکن روزہ خاص میرے لیے ہےاور میں خوداس کا بدلدووں گا،روزہ دار کے مندکی بھبک اللہ کے نزد یک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَفْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ قَالَ آبِي وَهُوَ آبُو الْفَلاءِ

بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْصَافِ

السَّاقَيْنِ فَٱسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ مِنْ ٱسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى النَّارِ

(۱۰۵ ۲۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ایکا نے فرمایا مؤمن کا تہبند پنڈلی کی مچھلی تک ہوتا ہے، یا نصف پنڈلی تک، یا مخنوں تک، پھر جوحصہ ٹخنوں کے پنچر ہے گاوہ جہنم میں ہوگا۔

( ١٠٥٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ

(۱۰۵۲۳) حضرت ابوہریرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جو محض لوگوں کے لئے گمراہی کا طریقہ رائج کرے،لوگ اس کی پیروی کریں تو اے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے گناہ بیس کی فتم کی کی نہ کی جائے گی اور جو محض لوگوں کے لئے ہدایت کا طریقہ رائج کرے،لوگ آس کی پیروی کریں تو اے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کریں تو اے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے اجرو تو اب بیس کی فتم کی کی نہ کی جائے گی۔

(١٥٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ عَنُ الزُّهُوِى عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى هُوَيُوهَ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنُ أَدْخَلَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ إِنْ يَسْبِقَ فَهُو قِمَارٌ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٧٩ و ٢٥٧٨ و ٢٥٨٠ ابن ماحة: ٢٨٧٦)]. (١٠٥٦ه) حضرت الوجريه وَلَيْنَ مَهُ وَكُهُ عَنْ الشَّرَالُيَّةُ عَلَى الشَّرَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْوَجِرِيهِ وَلَا عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْوَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْعَرِي اللهُ وَالْعَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَى مَا وَلَا اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

گھوڑا شامل کردے جس کے آ گے بڑھ جانے (اور جیت جانے) کا یقین ہوتو پیجواہے۔

( ١٠٥٦٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَاثِكَةُ تَلْعَنُ ٱحَدَّكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ ٱخَاهُ لِآبِيهِ وَأُمِّهِ [راحع: ٧٤٧].

(۱۰۵۲۵) حضرت ابو ہرٹرہ ڈلٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف'' خواہ وہ حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو' کسی تیز دھار چیز سے اشارہ کرے تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

( ١٠٥٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ آوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ وَلَسُتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةً أَنَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكُعَتَى الضَّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ [صححه اس حزيمة: (١٢٢٣) قال شعيب صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۰۵۷۱) حضرت ابو ہریرہ دفائقا ہے مروی ہے کہ جھے میر نے طیل مُلَاثِیَّا نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں سفریا حضر میں بھی نہ چھوڑوں گا۔

ا سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہر مہینے میں تین دن روز ہر کھنے کی۔ ﴿ حِیاشت کی دور کعتیں ترک نہ کرنے کی کیونکہ بیر جوع کرنے والوں کی نماز ہے۔

( ١٠٥١٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَآبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدُّ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدُّ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الصَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي مَنْجِرَى الْمُرِيءِ أَبَدًا وَقَالَ أَبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ فِي مَنْجِرَى مُسُلِمٍ أَبَدًا [صححه الحاكم (٢٠/١٦). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٧٤)، الترمذي: ١٦٣٣ و ٢٣١١، النسائي: ٢/١١)].

(۱۰۵۲۷) حضرت ابو ہر میرہ دفائقۂ ہے مروی ہے کہ ٹبی علیشانے فر مایا جو شخص اللہ کے خوف ہے رو یا ہو، وہ جہنم میں بھی داخل نہ ہو گا یہاں تک کہ دود در تقنول میں واپس چلا جائے اور کسی مسلمان کے نقنول میں بھی جمیدانِ جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو کتے ۔

( ١٠٥٦٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنُ صَالِحٍ مَوْلِي التَّوْآمَةِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ [راجع: ٩٧٢٨]

(۱۰۵۶۸) جھزت ابو ہریرہ ڈلائٹٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جو مخص نماز جناز ہ مجد میں پڑھے،اس کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے۔

# هُ مُنْلُهُ امْرُانِ لِيَسِدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(١٠٥٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا اللهُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ إِراحِعَ ١٩٨٣٨]. وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ إِراحِعَ ١٩٨٨]. (١٠٥٦٩) حضرت الو بريره ثالثَّة سے مروى ہے كہ ني اليُّا نے فرمايا جو شخص روزه ركھ كربھى جھو أن بات اوركام اور جہالت نه چھوڑے تو اللّٰدُواس كے كھانا بينا چھوڑنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔

( ١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنُ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ أَبِحَلَالٍ أَخَذَ الْمَالَ أَمْ بِحَرَامٍ [راحع: ٩٦١٨].

(۱۰۵۷۰) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیاہ نے فر مایا لوگوں پرایک زَمانداییا بھی آئے گا جس میں آ دی کواس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کدوہ حلال طریقے سے مال حاصل کرر ہاہے یا حرام طریقے ہے۔

(١٠٥٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ (ح) وَ آبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ وَقَالَ أَبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ مَوْلَى حَمَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَا تُسَابَ وَأَنْتُ صَائِمٌ فَإِنْ شَتَمَكَ أَحَدٌ فَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاقْعُدُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُونُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ

(۱۰۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروّی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا روز ہے کی حالت میں کسی سے گالی گلوچ نہ کرو،اگر کوئی تم سے کرے تو اسے کہد دو کہ میں روز ہے سے ہوں،اوراگر کھڑ ہے ہوتو بیٹے جاؤ،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنْ اَنْتِیْزً) کی جان ہے،روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مثک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِنِّى لَأَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِى كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ [راجع: ٧١٩٨].

(۱۰۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں محرسکا لٹیٹا کی جان ہے، میں اپنے چھچے بھی ای طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے آ گے اور سامنے کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں ،اس لئے تم اپنی صفیل سیدھی رکھا کر واور اپنے رکوع و بچودکوخوب اچھی طرح اوا کیا کرو۔

(١٠٥٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْتٍ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ ارْكُبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَهُ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ [راجع: ١٠١٣].

(۱۰۵۷۳) حضرت ابو ہریرہ فاشئے مروی ہے کہ نبی علیہ سے کسی نے قربانی کے جانور پرسوار ہونے کا تھم پوچھا (جبکہ انسان جج کے لئے جار ہا ہواوراس کے پاس کوئی دوسری سواری نہ ہو) نبی علیہ نے اس سے فر مایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ ، اس نے عرض کیا

#### هي مُنالاً احَدُرُ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ م

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِوْسِنَ شَاقِ إِراحِع: ٧٥٨١. (١٠٥٨٣) حضرت ابو هريره تُلَّشُ سے مروى ہے كه نِي عَلِيْهَا فر ما ياكر تے تھے خواتين اسلام! كوئى پِرُون اپنى پِرُون كى جيجى ہوئى چيز كوفقير نه سمجھ خواه بكرى كا ايك كھر ہى ہو۔

( ١٠٥٨٣ م ) وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ [راحع: ٢٢٢].

(۵۸۳۰م) اورکسی الییعورت کے لئے'' جواللہ پراور یومِ آخرت پرایمان رکھتی ہو'' حلال نہیں ہے کہا پنے اہل خانہ میں ہے کی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ١٠٥٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعُوَّامُ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَةُ إِلَى الصَّلَةِ الَّتِي قَلْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَلْلَهَا كَفَّارَةٌ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَكُتْ وَالشَّهُورُ إِلَى الشَّهُورِ اللَّذِي قَلْلَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَكُتْ وَالشَّهُورُ إِلَى الشَّهُورِ اللَّذِي قَلْلَهُ وَلَكُتْ الصَّفْقَةِ وَتَوْكُ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُ وَلَكُتْ الصَّفْقَةِ وَتَوْكُ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ هَذَا الشَّرْكُ بِاللَّهِ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا نَكُثُ الصَّفْقَةِ وَتَوْكُ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِسَيْفِكِ وَآمًا تَوْكُ السَّنَةِ فَالْخُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ اللَّهُ اللَّ

( ١٠٥٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْجَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

#### مُنلُا اَمْرُانِ اِن مُرْزِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ قَالَ اسْتَقْرَضُتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقُوضِنِي وَسَيَّتِي عَبْدِي وَلَا يَدُرِي يَقُولُ وَا دَهُرَاهُ وَا نَهُواهُ وَأَنَا اللَّهُو [راحع: ٧٩٧٥].

(۱۰۵۸۷) حضرت ابو ہریرہ رفی شخصے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ فر ما تا ہے میں نے اپنے بندے سے قرض ما نگالیکن اس نے نہیں دیا ،اور میر ابندہ مجھے انجانے میں برا بھلا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے ہائے زمانہ ، ہائے زمانہ ، حالا نکہ زمانے کا خالق بھی تو میں ہی ہوں۔

( ١٠٥٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي آهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبلِ فِي الْفَدَّادِينَ آهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي آهْلِ الْغَنَمِ [راحع: ٢٠٤١].

(۱۰۵۸۷) حضرت ابو ہر رہ ہ ہ اللہ استان کیریوں ہے کہ نبی مالیا انے قرمایا کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے ، فخر و تکمیراوٹوں اور گھوڑوں کے مالکوں میں ہوتا ہے ، اور سکون واطمینان کمریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ١٠٥٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُوبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَشُتُنُ قَالَ أَطُوفُ اللَّيُلَةِ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ غُيْرُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَدَتُ نِصُفَ إِنْسَانٍ قَالَ فَقَالَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهُ كَانَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَوَلَدَتُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُوبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهُ كَانَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَوَلَدَتُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُوبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢١٣٧].

(۱۰۵۸۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان ملیہ نے فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس
د چکر' لگاؤں گا، ان میں سے ہرایک عورت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوراہ خدا میں جہاد کرے گا، اس موقع پروہ ان شاء
اللہ کہنا بحول گئے، چنانچہان کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک ناکمل بچہ پیدا ہوا، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ کہتے
ہیں کہ نبی ملیہ نے فرمایا اگروہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو ان کے یہاں حقیقاً سو بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب راہ خدا میں
جہاد کرتے۔

( ١٠٥٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنُ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۰۵۸۹) حضرت ابوہریرہ بھائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو مض بھی تو بہ کر لے ،اس کی تو بہ قبول کر لی جائے گی۔

( ١٠٥٩٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

عَدُوَى وَلا طِيرَةً وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ [صححه مسلم (٢٢٢٢)، وابن حباد (٨٢٦)].

(۱۰۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ نظافظ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے فر مایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ، بدشگونی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بہترین فال اچھی چیز ہے۔

(١٠٥٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُواَةَ بَغِيًّا رَأَتُ كُلْبًا فِي يَوْمٍ حَارِّ يُطِيفُ بِبِنْرٍ قَدْ أَذْلُعَ لِسَانَهُ مِنْ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَغُفِرَ لَهَا (صححه المُواَةُ بَغِيًّا رَأَتُ كُلْبًا فِي يَوْمٍ حَارِّ يُطِيفُ بِبِنْرٍ قَدْ أَذْلُعَ لِسَانَهُ مِنْ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَغُفِرَ لَهَا (صححه المحادي (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٤٦٥)، وابن حَبان (٣٨٦)].

(۱۰۵۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایا ایک فاحشہ عورت نے سخت گرمی کے ایک دن میں ایک کتے کو ایک کنوئیں کے چکر کا شتے ہوئے دیکھا، جس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک چکی تھی ، اس نے اپنے موزے کوا تارکراس میں یانی مجرکراسے پیا دیااوراس کی برکت ہے اس کی بخشش ہوگئی۔

(۱۰۵۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً دَحَلَتُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تَدَعُهَا تَلِيبِ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا حَتَّى مَاتَتُ (راحع: ١٩٨٩). فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تَدَعُهَا تَصِيبُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا حَتَّى مَاتَتُ (راحع: ١٩٨٩). في هِرَّةٍ وَرَبَطَتُها فَلَمْ تَسُقِهَا حَتَى مَاتَتُ (راحع: ١٩٨٩). (١٠٥٩٢) حضرت ابو بريه والله على كا وجه سے داخل ہوگئ، وجهال الله على الله ومراكل الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وهم الله على الله الله على اله على الله الله الله الله على الله

( ١٠٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلُ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ [راحع: ٧٧٣٥].

(۱۰۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جا۔ دروہ روزے سے نہ ہوتو اسے بیکھالینا چاہئے اور اگر روزے سے ہوتو ان کے تق میں دعاء کرنی چاہئے۔

( ١٠٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ [راحم: ٢٧٣٧].

(۱۰۵۹۴) حفرت آبو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طینا نے فر مایا جو شخص (دھو کے کا شکار ہوکر) ایسی بکری فرید لے جس کے تھن با ندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کر دیے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع محجور بھی دے۔

( ١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَهِيمَةُ عَقْلُهَا

جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ [راحع: ٢١٢٠]

(١٠٥٩٥) حضرت ابو ہرمیرہ و النظام مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالْتَا يَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَالله مَا الله مِن الله مَا الله مِن الله مَا الله مرنے والے کاخون بھی رائیگاں ہے،اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے،اس میں ٹمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔ ( ١٠٥٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَصَمَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ الْجَنَّةُ أَىٰ رَبِّ مَا لَهَا يَدُخُلُهَا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ وَقَالَتُ النَّارُ يَا رَبِّ مَا لَهَا يَدُخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكِّبِّرُونَ قَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ مِنْكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ مِلْوُهَا قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَظْلِمُ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدًّا وَإِنَّهَا يُنْشَأُ لَهَا مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَآمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ زَبُّنَا عَزَّ وَحَلَّ فِيهَا قَدَمَهُ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِىءٌ وَيَنْزَوِى بَغْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ [داحع: ٤٠٧٠٠ (۱۰۵۹۲) حضرت ابو ہریرہ ہٹائٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک مرتبہ جنت اورجہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے گئی کہ پروردگار! میرا کیا قصورہے کہ جھ میں صرف فقراءاور کم تر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟اور جہنم کہنے گئی کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف جابر اور مشکرلوگ واخل ہوں گے؟ اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میر اعذاب ہے، میں جسے جا ہوں گا تیرے ذریعے اسے سز ادوں گا اور جنت سے فر مایا کہ تو میری رحت ہے، میں جس پر جیا ہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا ،اورتم دونوں میں سے ہرایک کوجردوں گا، چنانچہ جنت کے لئے تو اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق نئی مخلوق پیدا فرمائے گا اورجہنم کے اندر جتنے لوگوں کا ڈالا جاتار ہے گا،جہنم یہی کہتی رہے گی کہ پچھاور بھی ہے؟ یہاں تک کداللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے یا وُل کواس میں ر کادیں گے،اس وقت جہنم بھر جائے گی اوراس کے اجز اءسٹ کرایک دوسرے سے ل جائیں گے اور وہ کہے گی بس،بس، ( ١٠٥٩٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْفَظَ آحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي طَهُورِهِ حَتَّى يُفُوغَ عَلَيْهَا فَيَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ راجع ١٩١٣٨ (١٠٥٩٧) حضرت ابو ہریرہ رہانتا ہے مروی ہے کہ نبی طیلائے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپناہا تھے کسی برتن میں اس وقت تک ندو الے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کدرات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

(١٠٥٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَذْرُوْيًا الْمُسْلِمِ مُحُرَّةً مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَذْرُوْيًا الْمُسْلِمِ مُحُرَّةً مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوَّةِ قَالَ وَقَالَ الرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ فَالرُّوْيَا الصَّالِحَةُ بُشُوى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرَّوْيَا تَكُونِينًا مِنْ الشَّيْعِانِ وَالرُّوْيَا مِنْ الشَّيْعِ يُحَدِّثُ بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى آحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلَا يُحَدِّثُهُ آحَدًا وَلْيَقُمْ فَإِذَا رَأَى آحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلَا يُحَدِّنُ إِنْ الْقَيْدُ فِي النَّوْمِ وَآكُرَهُ الْغُلُ الْقَيْدُ فِي الذَّيْنِ [راحع: ٢٦٣٠].

(۱۰۵۹۸) حضرت الو ہر برہ ڈاٹھئا ہے مردی ہے کہ نبی طلیکانے فر مایا آخرز مانے میں مؤمن کا خواب جھوٹانہیں ہوا کرے گا،اور تم میں سے سب سے زیادہ سپا خواب اس کا ہوگا جو بات کا سپا ہوگا، اور مسلمان کا خواب اجزاءِ نبوت میں سے چھیالیسواں جز ہے، اورخواب کی تین تسمیں ہیں، اچھے خواب تو اللہ کی طرف سے خوشنجری ہوتے ہیں، بعض خواب انسان کا تخیل ہوتے ہیں، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو ممکن کرنے کے لئے ہوتے ہیں، جبتم میں سے کو کی شخص ایسا خواب دیکھے جو اور بعض خواب شیطان کی طرف سے ایسان نو کرکے بلکہ کھڑا ہو کرنماز پڑھنا شروع کردے۔

حضرت الوہريرہ ٹائٹو فرماتے ہیں كه مجھے خواب ميں ' قيد' كادكھائى دينا پيند ہے كين ' بيڑى' ناپند ہے كونكہ قيد كى تعبير دين ميں ثابت قدمى ہے۔

( ١٠٥٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٧٨٨٢].

(۱۰۵۹۹) حضرت ابو ہریرہ افائن سے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پرسجان اللہ کہنے کا حکم مردمقندیوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے۔

( ١٠٦٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ أَوْ مِنْ فَيْحِ آبْوَابِ جَهَنَّمَ [راحع: ٧١٣٠].

(۱۰۷۰)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طایقائے فر مایا نما زگوٹھنڈ اگر کے پڑھا کروکیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی نیش کا اثر ہوتی ہے۔

(١٠٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ فَإِمَّا تَفَاحَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا فَقَالَ الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ ٱكْثَوُ مِنْ النِّسَاءِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوَلَمْ يَقُلُ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ وَالرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ الْكَثَو مِنْ النِّسَاءِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْلَمْ يَقُلُ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ وَالرَّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْسُواِ كَوْكِ إِنَّ الْعَلَى مُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالرَّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى آصُواِ كَوْكِ الْمَعْرِ فَي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَانِ مِنْ الْمُورِ الْعِينِ يُرَى مُثُّ سُوقَيْهِمَا مِنْ وَرَاءِ الْحُلَلِ وَالَّذِى لَقُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا فِيهَا مِنْ أَغْزَبَ [راحع: ٢٥١٧].

(۱۰۲۰) محمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اس بات پر آپس میں فخر یا ندا کرہ کیا کہ جنت میں مردوں کی تعداوزیادہ ہوگی یا عورتوں کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ کہنے گئے کہ کیا ابوالقاسم ٹاٹیٹو نے نیمیں فرمایا کہ جنت میں میری امت کا جوگر وہ سب سے داخل ہوگا وہ چودھویں داخل ہونے والاگروہ آسان کے پہلے داخل ہوگا وہ چودھویں داخل ہونے والاگروہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا ، ان میں سے ہراکیک کی دودو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودالباس کے باہر سے نظر آجائے گا اور اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں جمر شاکھ کے جان ہے کہ جنت میں کوئی شخص کوار انہیں ہوگا۔

# هُ مُنْ لِمُ الْمُرْمِينِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُل

(١٠٦٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْفَأْرُ مِمَّا مُسِخَ وَسَأَنَبَنُكُمْ بِآيَةٍ ذَلِكَ إِذَا وُضِعَ لَهُ اللهِ هُرَيْرَةَ الْفَأْرُ مِمَّا مُسِخَ وَسَأَنَبُنُكُمْ بِآيَةٍ ذَلِكَ إِذَا وُضِعَ لَهُ الْغَنَمِ أَصَابَتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَغُبُ قَالُهُ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَكُنُ الْغَنَمِ أَصَابَتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَغُبُ قَالُهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِذًا نَزَلَتْ عَلَى التَّوْرَاةُ [راجع: ٢١٩٦].

(۱۰۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ روان النظامے مروی ہے کہ چو ہا ایک منے شدہ قوم ہے اور اس کی علامت سے ہے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے نہیں پتیا اور اگر بکری کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے کی لیتا ہے؟

کعب احبار مُوسَدُ (جونومسلم بهودی عالم تھے) کہنے گئے کہ کیا بیر حدیث آپ نے خود نبی علیا ہے میں ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مجھ برتورات نازل ہوئی ہے؟

( ١٠٦.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَّاءٍ غُسِلَ سَنْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ [راجع: ٧٥٩٣].

(۱۰ ۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تواسے حالے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دعوئے پہلی مرتبہ ٹی سے مانچھے۔

( ١٠٦٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْوِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيوٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [راحع: ٤٧ ٥ ٨].

(۱۰۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ رُلِّمُنَّا ہے مروی ہے کہ جنّاب رسول اللهُ مَنَّافِیْمِ نَّے ارشاد فرمایا جسَ آدی کومفکس قرار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال ٹل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حفدار ہے۔

( ١٠٦٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦١].

(۱۰۲۰۵) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔

(١٠٦٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْبَرَاءُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَنْبُنُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الضَّعَفَاءُ الْمَظْلُومُونَ قَالَ آلَا أَنْبُنُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ شَدِيدٍ جَعْظَرِيٍّ هُمُ الَّذِينَ لَا يَأْلُمُونَ رُوُّوسَهُمُ [راحع: ٧ ١٨٨].

(۱۰۲۰۱) حضرت ابو ہریرہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کیا میں تہہیں اہل جنت کے بارے نہ بتاؤں؟ صحابہ محالیہ اللہ جنت کے بارے نہ بتاؤں؟ صحابہ محالیہ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! نبی ملیا نے فر مایا جنٹی کمزور اور مظلوم لوگ ہوں گے، کیا میں تہمیں اہل جنم کے بارے نہ بتاؤں؟ صحابہ محالیہ خالتے نے مرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی ملیا نے فر مایا جنمی ہر بیوتو ف اور متکبرا آدمی ہوگا۔

( ١٠٦٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بُنُ آبِي زَائِدَةً عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقُضَى عَنْهُ [راجع: ٩٦٧٧].

(۱۰۲۰۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مسلمان کی جان اس وقت تک لککی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو یہاں تک کدا ہے اوا کر دیا جائے۔

(١٠٦.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُّونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا مَرَّ بِهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ فُلَانًا قَالَ لِلْقَوَابَةِ قَالَ لَا قَالَ فَلِيغُمَةٍ لَهُ عِنْدَكَ تَرُبُّهَا قَالَ لَا مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِلْقَوَابَةِ قَالَ لَا قَالَ فَلِيغُمَةٍ لَهُ عِنْدَكَ تَرُبُّهَا قَالَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ قَالَ لِلْقَوَابَةِ قَالَ لَا لَهُ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحبُّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ اللّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ اللّهُ فِيهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ يُعِبُّكَ بِحُبِّكَ اللّهُ فِيهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱۰۲۰۸) حطرت ابو ہر یرہ وہ وہ تھا تھے۔ کہ نی علیہ ایک آدی اپنے دیا ہے دی ہوائی ہے ملاقات کے لئے '' جودوسری بہتی میں رہتا تھا' روانہ ہوا، اللہ نے اس کے رائے میں ایک فرضتے کو بھادیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس سے اللہ اللہ اس کے دانی جب وہ فرشتے کے بار با ہوں، فرشتے نے پوچھا کیاتم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا کہ ملاقات کے لئے جار با ہوں، فرشتے نے پوچھا کیاتم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے پوچھا کہ کیااس کاتم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے پوچھا پھرتم اس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے باس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تھھ سے محبت کرتا ہے۔

( ١.٦.٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۲۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦١٠) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ عَنْ آبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ مِثْلَهُ (١٠٦١٠) كُرْشَة عِديث ال دوسرى سندے بھى مروى ہے۔

( ١٠٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمْ عَبُدِي أَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِي [راجع: ٩٤٦]

(۱۱۱ ۱۰) حضرت ابو ہر روہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بیرنہ کے "عبدی، امتی " بلکہ یوں کے میراجوان، میری جوان۔ (١٠٦١٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَلَاكُرَ مِثْلُهُ

(۱۰۷۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۰۱۱) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِسَّامُ بَنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى حَالَيْهَا وَلَا تُنْكُحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى اللهُ لَهَا وَاحْدِهِ وَلَا عَلَى اللهُ لَهَا وَاحْدُهُ وَلَا عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى اللهُ لَهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ لَهَا وَلَا عَلَى اللهُ لَهَا وَاحْدُهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

( ١٠٦١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أُوسٍ بُنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِى يَسْمَعُ الْحِكُمَةَ ثُمَّ لَا يُخْبِرُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّمَا سَمِعَ كُمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى. وَاعِي غَنَمِ فَقَالَ آجُزِرُنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ فَقَالَ اخْتَرُ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كُلُبِ الْغَنَمِ [راجع: ١٦٢٤].

(۱۰ ۲۱۳) حضرت ابوہریہ و ڈائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اس شخص کی مثال ''جو کئی مجلس میں شریک ہواور وہاں حکمت کی ہا تیں سے لیکن اپنے ساتھی کواس میں سے چن چن کر غلط با تیں ہی سائے'' اس شخص کی ہے جو کسی چروا ہے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے چروا ہے! اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری میرے لیے ذیح کردے، وہ اسے جواب دے کہ جاکران میں سے جو سب سے بہتر ہو، اس کا کان پکڑ کر لے آئے واوروہ جاکر ریوڑ کے کتے کا کان پکڑ کرلے آئے۔

(١٠٦٥) حَدَّثَنَا يَوِيدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ذِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا وَقَالَ مَرَّةً خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ قَدُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فُلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فُلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فُلْتُ نَعُمْ لَوَجَبَتُ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فُلْتُ نَعُمْ لَوَجَبَتُ وَلَمَا اللَّهَ عَلَيْهِ مُ فَإِذَا أَمَرُتُكُمْ بِالْمُو فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُوهُ وَصححه وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى الْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرُتُكُمْ بِالْمُو فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُوهُ وَصححه وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى الْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرُتُكُمْ بِالْمُو فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُوهُ وَصححه مسلم ١٣٣٧٥).

(۱۰۲۱۵) حفرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو! اللہ نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا ہے، البندااس کا حج کیا کرو، ایک آ دمی نے بوچھایا رسول الله طالی الله کا ایک برسال؟ نبی علیا نے اس پرسکوت فرمایا، سائل نے ارتباسوال تین مرتبہ دہرایا، اس پر نبی علیا نے فرمایا اگر میں ' ہاں' کہد دیتا تو تم پر ہرسال جج کرنا فرض ہوجا تا

# الله المؤرن المنظم الله المؤرن المنظم المنظم

اورتم میں اس کی ہمت نہ ہوتی ، پھر فر مایا جب تک میں تہہیں چھوڑ ہے رکھوں ہتم مجھے چھوڑ ہے رکھو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں کثر ت سوال اور انہیاء کرام پیٹھ کے سامنے اختلاف کرنے کی وجہ ہے ہی ہلاک ہوئی تھیں ، اس لئے جب میں تنہیں کسی کام کا تھم دوں تو اپنی آئی طاقت کے مطابق اس پڑمل کرواور جب کسی چیز ہے روکوں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔

(١٠٦١٦) حَكَّنَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ [صححه البحاري (٦٢٢)، ومسلم (٦٦٩)، وابن حبان (٢٠٣٧)، وابن حزيمة: (٢٤٩٦)].

(۱۰۲۱۷) حضرت ابو ہرمیرہ والتائیّا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا جو شخص صبح یا شام جس وقت بھی مجد جاتا ہے، اللّه اس کے لئے جنت میں مہمان نوازی کی تیاری کرتا ہے۔

(١٠٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا سُفَيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقُرَضَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَجَاءَ يَتَقَاضًاهُ بَعِيرَهُ فَقَالَ اطْلُبُوا لَهُ بَعِيرًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنَّ بَعِيرِهِ فَقَالَ أَعُطُوهُ فَإِنَّ حِيَارَكُمُ الْحَاسِنُكُمُ قَضَاءً [راحع: ٨٨٨٤].

(۱۰۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ ٹرائٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک دیہاتی فخص سے نبی طابط نے ایک اونٹ قرض پر لیا، وہ نبی عابطہ کی خدمت میں اپنے اونٹ کا نقاضا کرنے کے لئے آیا، نبی عابلاً نے صحابہ جو النائل سے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ تلاش کرکے لئے آؤ، محالیہ محالوبہ عمر کا اونٹ نہ ل سکا، ہراونٹ اس سے بردی عمر کا تھا، نبی عابلاً نے فر مایا کہ پھر اسے بردی عمر کا تھا، نبی عابلاً نے فر مایا کہ پھر اسے بردی عمر کا تھا، نبی عابلاً نے فر مایا کہ پھر اسے بردی عمر کا تھا، نبی عابلاً ہے فر مایا کہ پھر اسے بردی عمر کا تھا، نبی عابلاً میں سب سے بہترین ہو۔

(١٤٦١٨) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِى النَّجُودِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيرُفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَتِّ انَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَذِكَ لَكَ [راجع: ١٨٧٤٣]

(۱۰ ۱۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاکٹیڈ نے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک آ دمی کے در جات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ پروردگارا میرے بیدر جات کہاں ہے؟ اللہ فر مائے گا کہ تیرے تن میں تیری اولا د کے استعفار کی برکت ہے۔ '

( ١٠٦١٩) حَلَّثْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ إِراحِع: ١٩٨٢ إِ

(١٠١١٩) حضرت الو ہربرہ والتف مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لینا، اونٹوں کے باڑے

# هي مُنالِهَ اَحْرُرُ فِي اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

میں مت یو هنا۔

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ [راحع: ٧٨٩٦] ( ١٠٢٢ ) حضرت ابو بريره والمَّنِ سے مروى ہے كه نبى النَّا نے فرما يا انگور كے باغ كو " كرم" نه كها كرو، كيونكه اصل كرم تو مردِ مؤمن ہے۔

( ١٠٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ [راحع: ٢٦٦ ٦٨]. (١٠٢٢) گذشته عديث ال دوسري سندسے بھي مردي ہے۔

(۱۰۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إراحِهِ ١٠٤١] [١٠٤٠٠] اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إراحِهِ ١٠٤١] الراحِع ٢٠٠١] اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ إِلَّهُ إِلَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إراحِهِ ١٠٤١] الراحِع ٢٠٠١] اللَّهُ فِلَ وَلَا أَنْ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إراحِهِ ١٠٤١] اللهِ اللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(۱۰۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُهِيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح سَمِعَ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبْدُا قَالَ يَا جِبْرِيلُ فِي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَجِبُوهُ فَيُلْقَى حُبُّهُ عَلَى إِنِّى أَبُغِضُ وَ فَيُكَبُّ وَإِذَا أَبُغَضَ عَبْدًا قَالَ يَا جِبْرِيلُ فِي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَيُكُونَ فَي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَحَلَّ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَيُوصَعُ لَهُ الْبُغْضُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَيُنْغَضُ [راحح: ٤٢٠] السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَحَلَّ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَيُوصَعُ لَهُ الْبُغْضُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَيُنْغَضُ [راحح: ٤٢٠] السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَحَلَّ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَيُوصَعُ لَهُ الْبُغْضُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَيُنْغَضُ [راحح: ٤٢٠] السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَحَلَّ يَبْغِضُ فَلَانًا اللَّهِ جب كَى بندے سے مجت فرماتا ہے تو جب لی الله عالی الله عَرْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَرْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله وَلَا الله جب كَا الله عَلَيْ الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَ

دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔

( ١٠٦٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْبَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرُثُنْ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعُّ فَالْيَوْمُ لَنَا ولِلْيَهُودِ غَدًّا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ [راحع: ٢٢١٣].

(۱۰ ۲۲۴) حضرت ابو ہر پرہ نظافیات مروی ہے کہ نبی طالیات نے فر مایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جعہ فرض کیا تھالیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فرمائی ، چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تا لیع ہیں ،کل کا دن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتو ار) عیسائیوں کا ہے۔

( ١٠٦٢٥) حَكَّثْنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا جُهَيْرُ بُنُ يَزِيدَ الْعَبُدِيُّ عَنْ جِدَاشِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا رَجُلٌّ يُحَدِّثُ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا رَجُلٌّ يُحَدِّثُ قَالَ كُنْتُ فَلَا يَحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لِيْسَ لَهَا بِأَهْلِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(۱۰۲۲۵) فداش بن عياش بين الله على كه بم لوگ كوف كا يك حلقه درس مين بين به و عران ايك آدى احاديث بيان كرد با تقاء اس نه كها كه بم لوگ حفزت الو جريره والفوز كها بين بين به و عصر البه و الله كها كه بين نه بي الله كويد فرمات بوع عنائه كه به كه به كه به كه المحال المنابي الله كويد فرمات بوع من البائه كانه بنالينا چاہد و فرمات بوع من البائه كانه بنالينا چاہد ( ۱۰۲۲۰ ) حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَمِّ صَفِيَة وَقُلَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَمِّ صَفِيَة وَقُلَ الله وَلَى وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا وَلَى الله وَلَى وَلَى

(۱۰۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اگر مجھے پئی امت پر مشقت کا اندیشرنہ ہوتا تو ہیں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کو تہائی یا نصف رات تک مو خرکرنے کا حکم ویتا کیونکہ تہائی یا نصف رات گذرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسان و نیا پر نزول فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانکنے والا کہ ہیں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی گنا ہوں کی معافی مانگنے والا کہ ہیں اسے عطافہ کروں؟ ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ ہیں اس کی تو بہ تبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی تو بہ تبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی کو بہتول کروں؟

(١٠٦٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بُوعًا أَوْ بَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي بُوعًا أَوْ بَاعًا أَتَيْتُهُ هَرُولَةً [راجع: ٩٦١٥].

(۱۰۲۲) حضرت الوہررہ و النظام مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب بھی ایک بالشت کے برابر مرح قریب آتا ہے تو برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اگر اور اگر برے باس چل کر آتا ہے تو بیس اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ میں پورے ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اور اگر برے پاس چل کر آتا ہے تو بیس اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ ( ۱۰۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی عَدِیٌ عَنْ سُکیمان النَّیْمِی عَنْ آبِی السَّلِیلِ عَنْ آبِی حَسَّانَ قَالَ تُو فِی ابْنَانِ فَقُلْتُ لِآبِی هُرُیْرَةَ سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم حَدِیثًا تُحَدِّثُنَاهُ تُطَیِّبُ بِنَفْسِنا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمُ صِعَارُهُمْ دَعَامِیصُ الْجَنَّةِ یَلْقی آحَدُهُمْ آباهُ أَوْ آبَوَیْهِ فَیْ اُجْدُ بِنَاحِیةِ تَوْبِهِ آوْ یَدِهِ کَمَا آخُدُ بِصَنِفَةِ تَوْبِكَ هَدَا فَلَا یُفَارِفُهُ حَتَّی یُدُخِلَهُ وَآبَاهُ الْجَنَّة قِراحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدِیثًا تُحَدِّ بِنَاحِیةِ تَوْبِهِ آوْ یَدِهِ کَمَا آخُدُ بِصَنِفَةِ تَوْبِكَ هَدَا فَلَا یَعْمُ الْبَاهُ الْجَنَّة قَراحِ اللَّهُ عَلَیْهِ فَا اللَّهُ عَلَیْهِ فَالْحَدُ بِنَاحِیةِ تَوْبِهِ آوْ یَدِهِ کَمَا آخُدُ بِصَنِفَةِ تَوْبِكَ هَدَا فَلَا یُفَارِ فُهُ حَتَّی یُدُخِلَهُ وَآبَاهُ الْجَنَّة قَراحِهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَا الْتَامِ فَلَا الْحَدِیْقَ وَلَوْمِ الْحَدِیْقَ وَلَوْمِ الْوَلَامِ فَلَالَامُ الْحَدِیْقِ وَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَامِ اللَّهُ الْمَامُ الْمُولِقَةُ وَلَوْمِ الْمُعُمُ الْعَامُ الْحَدِیْقَ وَلَامِ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعَمِّ الْمَامُ الْمُ الْمَامُ الْمُولِقُومِ الْمَامُ الْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِولَةُ الْمَامُ الْمُعَدِّدُ الْمُولُومُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولُومُ الْمُولِقُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولِقُومُ الْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُحْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ا

(۱۰ ۱۲۸) ابوحمان مُتَنَفِّ كَتِمَ بِين كدا يك مرتبه مين حضرت ابو ہريرہ دُوْلَا فَا كَ يَهَاں ركا، مير بدو و بيٹے فوت ہو گئے تھے، جس كا جھے بہت فم تھا، ميں نے ان عوض كيا كدكيا آپ نے اپ فليل مَنْلِقَوْمَاتِ كوئى الي حديث تى ہے جوہميں اپ مردوں كو جھوٹے نچ (جو كوالے سے خوش كرد ہے؟ انہوں نے كہا كہ ہاں! ميں نے تبی عليظ كويي فرماتے ہوئے سنا ہے كدلوگوں كے چھوٹے نچ (جو بھين ہى ميں فوت ہو جا كيں) جنت كے ستون ہوتے ہيں، جب ان ميں سےكوئى بچرا پئ والدين سے ملے گاتوان كے كبڑے كا كفارہ كير لے گاجيے ميں نے تبہارے كہڑے كا كنارہ كير ابوا ہے، اور اس وقت تك ان سے جدانہ ہوگا جب تك اللہ اسے اور اس كو باپ كو جنت ميں داخل نہ كرد ہے۔

(١٠٦٢٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ عَوْفٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ وَسُلَّمَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتُ بِكُلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتُ بِكُلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ وصححه البحارى (٣٣٢١)]. الْعَطَشُ فَنَزَعَتُ خُفَهَا فَأَوْلُقَتُهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتُ لَهُ مِنْ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ وصححه البحارى (٣٣٢١)].

(۱۰۹۲۹) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ہی نظیاتے فر مایا ایک فاحشہ فورت نے سخت کری کے ایک دن میں ایک کتے کوایک کئوئیں کے چکر کاشتے ہوئے دیکھا، جس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک چکی تھی ، اس نے اپنے موز بے کوا تارکراس میں یانی مجرکراہے بیا دیا اوراس کی برکت ہے اس کی بخشش ہوگئ ۔

( ١٠٦٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَذْخَلَهُمَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ وَقَالَ يُقَالُ لَهُمُ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُونَ حَتَّى يَجِىءَ أَبُوانَا قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَقُولُونَ مِثْلُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لَهُمْ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ ٱنْتُمْ وَأَبُواكُمْ [قال الألباني: صحيح (النساني: ٢٥/٤)].

(۱۰ ۱۳۰) حضرت ابو ہریرہ واللَّهٔ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا وہ دومسلمان میاں بیوی جن کے تین نابالغ بیچے فوت ہو گئے

ہوں،اللہ ان بچوں اور ان کے ماں باپ کواپی فضل وکرم سے جنت میں داخلہ عطاء فرمائے گا،ابتداء ان بچوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے کہ جب تک ہمارے والدین نہیں آتے،ہم جنت میں نہیں جا کیں گے، بیسوال جواب تین مرتبہ ہوں گے، بالآخران سے کہا جائے گا کہ جاؤ،تم اور تمہارے والدین جنت میں داخل ہوجاؤ۔

(١٠٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ حَفْصِ بَنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْفَجْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْفَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ تُفْضِى بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ [راحع ١٠١٩٣]

(۱۰ ۲۳۱) حضرت ابوہریرہ بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طیف نے دوقتم کی نماز، دوقتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، نبی طیف نے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب نماز فیر کے نماز کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کیڑانہ ہواور یہ کہ نماز پڑھے وقت انسان اپنے ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے، اور نیچ ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٦٣٢ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ [راحع: ٩٥ ٨]

(۱۰ ۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّنا نے فر مایا جا ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹے ہوئے کواور تھوڑ ہے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

( ١٠٦٣ ) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا حُبَيْبٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَقَالَ بِبَغْدَادَ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ رَوْحٌ بِبَغْدَادَ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٠٣)].

(۱۰ ۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا جا ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹے ہوئے کواور تھوڑے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

( ١٠٦٢٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي حَفْصَةَ قَالَ حَدَّتُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ الْمَوْتُ [صححه المحارى (٦٨٨٥)، ومسلم (٢٢١٥)].

(۱۰۲۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا اس کلونجی کا استعمال اپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ اس میں موت

کےعلاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١٠٦٢٥ ) حَدَّقَنَا رَوُحٌ حَدَّقَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُكْنَى بِكُنْيَتِهِ

(۱۰ ۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ رہ اللطظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے اپنی کنیت اختیار کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

(١٠٦٢٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الضَّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ [انظر: ١٠٩٢٠]

(۱۰ ۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ دلائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیائے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ بھی ہے دہ صدقہ ہے۔

( ١٠٦٢٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَفْضِى حَاحَتَهُ مِنْهُ إِراحِينَ ١٩٤٦) (١٠٦٣٤) حضرت ابو بريره وَ النَّذَت مروى ہے كہ فِي النِّهَا فِ فرمایا جب تم میں سے كوئی شخص اذان سے اور برتن اس كے ہاتھ میں ہو، تو جب تک کھانا کھمل نہ كرلے، اسے نہ چھوڑے۔

( ١٠٦٣٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَعَ الْفَجُرُ [انظر: ٩٤٦٨]

(۱۰ ۲۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦٣٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٨٥٣١].

(۱۰ ۲۳۹) خطرت ابو ہریرہ ڈاٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایاروزہ دارکو دوموقعوں پر فرحت اورخوشی حاصل ہوتی ہے، چنا نچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ایک خوشی آخرت میں ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کر رےگا۔

(١٠٦٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرُةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيُحْفِرُونَ السَّذَّ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرُونَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأْشَدٌ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ مُدَّتُهُمُ وَأَرَادَ اللَّهُ عَلَّا لَيْهِ كَأْشَدٌ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ مُدَّتُهُمُ وَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْعَنَهُمُ إِلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَ عَلَى عَلَيْهِمُ الرَّعِعُوا فَسَتَحْفِرُونَ عَلَى عَلَيْهِمُ الْجَعُوا فَسَتَحْفِرُونَ إِلَيْهِ وَهُو كَهَيْنَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخُوجُونَ عَلَى النَّاسِ عَفْرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِنْ اللَّهُ وَيَسْتَثْنِي فَيعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُو كَهَيْنَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخُورُونَ عَلَى النَّاسُ مِنْهُمْ فِى حُصُونِهِمْ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا النَّاسِ فَيُنَشِّفُونَ الْمِياةَ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِى حُصُونِهِمْ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا النَّاسِ فَيُنَشِّقُونَ الْمِياةَ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِى حُصُونِهِمْ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا

### هي مُنالِهَ امَان شِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

كَهَيْنَةِ الدَّمِ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا آهُلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا آهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي الْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَّابٌ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَرًا مِنْ لُعُومِهِمْ وَرِمَائِهِمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَّابٌ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكرًا مِنْ لُحُومِهِمْ وَرِمَائِهِمْ وَصِحه الحاكم (٤٨٨/٤). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٠٩٥). النومذي: ٣١٥٣). [انظر: ٢١٠٦٤].

(۱۰۹۴۰) حضرت ابوہریرہ نگافٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنوج ماجوج روزانہ سد سکندری میں سوراخ کرتے ہیں اور جب اتناسوراخ کرلیے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھیں توان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے، لیکن جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، پیسلسلہ اس وقت تک چلنا رہ گا رہ جب تک وہ اپنی مدت کونہیں پہنچ جاتے اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کریں جب تک وہ اپنی مدراخ کریں گے اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں توان کا سردار کیے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاء کے اور جب اتناسوراخ کرچھوڑ کر گئے ہوں اللہ اسے گرا دو گئے، چنا نچے جب وہ اگلے دن واپس آئیں گئو وہ دیواراس حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گئے، اور وہ اسے گرا کرلوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔

وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کرخم کردیں گے، لوگ ان کے خوف سے اپنے الیوں میں بند ہوجا کیں گے، پھروہ اپنے تیرآ سان کی طرف پھینکیس گے، جوان پرخون آلود کر کے لوٹا دیئے جا کیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی عالب آگے اور آسان والوں پر بھی چھا گئے، اس کے بعد اللہ ان کی گر دنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑ امسلط کردیں گے جوان سب کی موت کا سب بن جائے گا، نبی علیہ اگا کا فر مان ہے کہ اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں مجر (سَنَا لَیٰہُ اِنَّمُ عَلَیٰہِ جَانَ ہِ اِنْ ہِ اِنْ ہِ کَانَ مِن عَلَیْهِ کَانَ مِن عَلَیْهِ کَانَ مِن عَلَیْهِ کَانَ مِن کَانَ مِن اَلِیْهِ عَلَیْهِ جَان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے کوڑے اور جانور خوب سیر اب ہوکر انتہائی صحت مند ہوجا کیں گے۔ جان ہے مان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے کوڑے اور جانور خوب سیر اب ہوکر انتہائی صحت مند ہوجا کیں گے۔ جان ہے مان کے گوشت اور خون سے ذمین گئا تھی ہو گئی آبھی ہو گئی آتھ قال آئی قال آئی میں گئی ہو گئی آئی میں گئی ہو گئی ہو آزاد اللّٰہ عَزَّ وَجَلَّ آنٌ یَہُ عَنْھُمْ عَلَیٰ النّٰہُ عَلَیْ اللّٰہ عَنْ آبھی ہو آزاد اللّٰہ عَزَّ وَجَلَّ آنٌ یَہُ عَنْھُمْ عَلَیٰ النّٰہ سے النّاس [راحہ: ۲۶۰ میں ا

(۱۰ ۱۳۱) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٤٢) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيُنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ [صححه مسلم (١٦٨٨)، وابن حمان (٣٥٩٨)]. [انظر: ٢٠٨٥٨]:

(۱۰۲۴۲) حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے عیدالفظر اور عیدالاُٹنی کے دونوں دنوں میں روز ہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

### 

(١٠٦٤٣) جُدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَلَا يُؤْذِى أَحَدًا فِإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ [راحع: ٧٥٩٦].

(۱۰ ۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے قر مایا جب تم میں سے کی شخص کا کسی دن روز ہ ہوتو اسے چاہتے کر'' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے ، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہدوے کہ میں روز سے سے ہوں۔

( ١٠٦٤٤) حَدَّقَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُو يُوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَفْتُلُ ٱخَدُهُمَا الْآخَوَ فَيُدُخِلُهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَضُعُونُ أَحَدُهُمَا كَافِوًا فَيَقْتُلُ الْآخَرَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّ تُو مُنَا لَهُ عَنْ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ الْآخَرَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ [راحع: ٢٠٨]

(۱۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ التفاعی مروی ہے کہ نبی علیہ فرمایا اللہ تعالی کوان دوآ دمیوں پہنی آتی ہے جن میں سے ایک فردو سرے کو شہید کردیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا کیں ،اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آدی کا فرتھا ،اس نے دوسرے کو شہید کردیا ، پھرا پی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اوروہ جہاد میں شریک ہوکر شہید ہوجائے۔ کسی مسلمان کو شہید کردیا ، پھرا پی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اوروہ جہاد میں شریک ہوکر شہید ہوجائے۔ ( ۱۰۲۵ ) حَدَّ فَنَا اَبْنُ جُورَيْجِ آخَبَونَا زِيَادٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَ آبًا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبَونَ أَنَّهُ سَمِعَ الله وَمَنْ عَصَانِی فَقَدُ عَصَانِی فَقَدُ قَصَانِی فَقَدُ قَصَانِی اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِی فَقَدُ عَصَانِی اللّٰهَ وَمَنْ قَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِی فَقَدُ عَصَی اللّٰهَ وَمَنْ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِی قَقَدُ عَصَانِی [راجع: ۲۲۲۳].

(۱۰۲۵) حضرت ابو ہریرہ الخافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔

( ١٠٦٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ الْمَعْنَى عَنِ النَّضُوِ بُنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمُطِرَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فَرَاشٌ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أُوسِّعُ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْ قَالَ مِنْ فَضْلِكَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَا غِنِي عِنْ فَضَلِكَ [راجع: ٢٠٠٥].

(۱۰۷۳۷) حضرت ابوہریرہ مُنْ اُنْفَات مروی ہے کہ بی طیف نے فر مایا ایک مرتبداللہ تعالی نے حضرت ابوب علیفا پرسونے کی ٹڈیاں برسائیں، حضرت ابوب علیفا انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنی دہر میں آ واز آئی کداے ابوب! کیا ہم نے تنہیں جتنادے

### هي مُنالُهُ المُراجِ بل يَدِيدُ مَرَّى اللهُ المُراجِ بل يَدِيدُ مَرَّى اللهُ اللهُ

رکھا ہے، وہ تہارے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگارا آپ کے فضل سے کون مستغنی رہ سکتا ہے؟

(۱.٦٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنُ آبِی هُرَیْرَةً أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَی آصُحَابِهِ وَهُمْ یَذُکُرُونَ الْکُمْآةَ قَالُوا تُرَاهَا جُدِرِیَّ الْآرُضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْکُمْآةُ مِنُ الْمُنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِی شِفَاءٌ مِنُ السُّمِّ آراحی ۱۹۸۹ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْکُمْآةُ مِنُ السُّمِّ آراحی ۱۹۸۹ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْکُمْآةُ مِنُ الْسُنِّمِ آراحی ۱۹۸۹ عَلَیْ وَسَلَّمَ الْکُمْآةُ مِنْ الْحَدِیْ الْکُونُ وَمَاؤُها شِفَاءٌ مِنْ الْعَیْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِی شِفَاءٌ مِنُ السُّمِّ آراحی ۱۹۸۹ عَلَی اللَّهُ اللَّهُ الْکُمْآةُ مِنْ الْمُنْ وَمَاؤُها شِفَاءٌ مِنْ الْعَیْنِ وَالْعَجُوقَ مُنْ الْجَنَّةِ وَهِی شِفَاءٌ مِنُ السُّمِّ آراحی ۱۹۷۹ عَلَی اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

( ١.٦٤٨) حَدَّثَنَا ٱبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَنَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّجَّالَ وَالدُّحَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُوَيْضَةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ [راحع: ٢٧٤]

(۱۰ ۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ رفی انتخاب مردی ہے کہ نبی طیابات فر مایا چھوا قعات زونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج، دھواں چھا جانا، دابة الارض کا خروج، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عمومی موت۔

( ١.٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى أَسِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِّعْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ [راحع: ٢١٨]

(۱۰ ۱۳۹) حضرت ابو ہر رہ بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیعا نے فر مایا اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم لوگ گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بجراور گز گز بجر مبتلا ہو جاؤ گے جتی کہ اگروہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔

( ١٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بَنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا وَهُوَ يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلًّ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَة إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ اسْتَأَذَنَ وَبَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا وَهُوَ يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلًّ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَة إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ اسْتَأَذَنَ رَبَّةُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ لَا يَعْفِلُ لَلَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجِدُلُهُ إِلَّا فُولِي لَلَهُ رَبُّهُ عَنَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ الْمَالِ الْعَبِالِ قَالَ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ اللّهُ لِا يَجِدُهُ إِلّا فُولِيلًا أَوْ الْمَارِيَّ الْمَالِيلُ فَاللّهُ لَا يَجِدُدُهُ إِلّا فُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمُ أَصْحَابُ زَرُعِ

### هي مُنالِهُ اَفْرُنُ مِنْ اِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

وَآمَّا نَحُنُ فَلَسُنَا بِآصُحَابِهِ قَالَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٣٤٨)] المرده المَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِرَاى حَرَال فَر مَايا" السوقة الميك دي الله عن ورخواسة كى كداسي عِن بالرى كى اجازت دى جائع ، پروردگارعالم في مايي الله عن ميرى خواجه الله عن ميرى خواجه عن الله عن الله عن الله عن ميرى خواجه عن ميرى خواجه عن مي ميرى خواجه عن الله عن

(١٠٦٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعٌ فَالْيَوْمُ لَنَا وَلِلْيَهُودِ غَدًا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ لِلْبَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ [راجع: ٢٢١٣].

(۱۰ ۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھالیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فر مائی ، چنا نچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تا بع میں ،کل کا دن (ہفتہ) یہود یوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

( ١٠٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرْشُنٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ الْيَوْمُ لَنَا

(۱۰۲۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٥٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْآخُصَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآغَرَجِ آنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا [راحع: ٩١٩].

(۱۰ ۱۵۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے فر مایاوہ بہترین دن جس پرسوری طلوع ہوتا ہے، جمعہ کاون ہے، اسی میں حضرت آ دم علیہ کی تخلیق ہوئی ،اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے باہر نکا لے گئے۔

( ١٠٦٥٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَّنِ وَآبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَسْجِدٍ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ اللَّهِ الْأَعَرِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَسْجِدٍ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ مَلَا اللَّهِ الْأَعَرِّ عَلْمُ الْمُحْمَّعِةِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَسْجِدٍ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ مَالْاَكُةُ يَكُنْبُونَ مَجِىءَ الرَّجُلِ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُويَتُ الصَّحُفُ فَالْمُهَجِّرُ كَالْمُهُدِى جَزُورًا وَالَّذِى يَلِيهِ

# هي مُنلاا مَنْ فَبْل يَتَ مَرْم الله مَن فَالله مَن فَالله مَن فَالله مَن فَالله مَن فَالله وَالله والله والله

كَمُهُدِى الْبُقَرَةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الشَّاةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الدَّجَاجَةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الْبُيْضَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الْبُيْضَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الْبُيْضَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الْبُيْضَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى النَّيْضَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الْبُيْضَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى البُيْضَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى البُيْضَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى النَّيْصَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى النَّيْصَةَ وَاللَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى النِّينَ وَاللَّذِى يَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

(۱۰۲۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نی علیا آنے فر مایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مساجد کے ہر درواز ہے پر فرشنے آجائے ہیں اور پہلے دوسر نے نمبر پرآنے والے اور پہلے دوسر نے نمبر پرآنے والے اور پہلے دوسر نے نمبر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، دوسر نے نمبر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، دوسر نے نمبر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، اور جب آئے والا مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، پھر مرغی، پھر ایڈہ صدقہ کرنے والے کا تواب پاتا ہے، اور جب امام نگل آتا ہے اور منبر پر بیٹے جاتا ہے تو وہ اپنے صحفے لیسٹ کر ذکر سننے کے لئے بیٹے جاتے ہیں۔

( ۱۰۵۵) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بُنُ أَبِي الْآخْصَرِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيُوةً قَالَ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي أُتِيتُ بِقَدَحَيْنِ قَدَحٍ لَهَنِ وَقَدَحِ خَمْوٍ فَنَظُونُ تُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي أُتِيتُ بِقَدَحَيْنِ قَدَحِ لَهَنِ وَقَدَحِ خَمْوٍ فَنَظُونُ تُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي أَتِيتُ بِقَدَحَيْنِ قَدَحِ لَهُنَ وَقَدَح خَمْوٍ فَنَظُونُ تُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي أَيْفِطُورَةٍ لَوْ أَخَذُتَ الْخَمْرَ عَوَتُ أُمَّتُكَ [راحع: ٢٧٧٧] إليهِ مِن فَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَاكَ لِلْفِطُورَةِ لَوْ أَخَذُتَ الْخَمْرَ عَوَتُ أُمَّتُكَ [راحع: ٢٧٧٧] إليه مِن فَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَاكَ لِلْفِطُورَةِ لَوْ أَخَذُتَ الْخَمْرَ عَوَتُ أُمَّتُكَ وَراحِ وَمِن لا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ اللهُ كُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَ اللهِ كُولُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ كُولُولُ وَقَلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ اللهُ كُلُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ اللّهُ كُولُولُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ اللهُ كُولُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْحُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُولُولُ لَا عَلَيْهُ

( ١٠٦٥٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمُ يَرْفَعُهُ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الشَّخُومَ فَبَاعُوهُ وَأَكْلُوا ثَمَنَهُ [صححه البحارى (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)].

(۱۰۶۵۲) خفرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیٰلانے فرمایا یہودیوں پراللہ کی لعنت ہو، ان پر چر بی کوحرام قرار دیا گیا لیکن وہ اسے پچ کراس کی قیمت کھانے لگے۔

(۱۰۵۷) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنَاجَشُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا يَسُتَامُ الرَّجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْفِي وَلَا يَشَعَرُ فَا النَّاسُ بَرُزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا تَشْتَرِ فَا الْمَرَأَةً طَلَاقَ أُخِيهَا عَلَى سَوْمُ أَخِيهِ وَلَا يَشْتَرِ فَا الْمَالَةُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا تَشْتَرِ فَا الْمَرْأَةً طَلَاقَ أُخِيها عَلَى سَوْمُ أَخِيهِ وَلَا يَبْعَ حَاضِو لِهِ وَمُوا النَّاسُ بَرُزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا تَشْتَرِ فَا الْمَرَاةً طَلَاقَ أُخِيها عَلَى سَوْمُ أَخِيهِ وَلَا يَشْتَرِ فَا الْمُوالِقَةً اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا تَشْتَرِ فَا الْمُوالِقَ أَخْبِها اللَّهُ اللَّهُ بَعْضَ مِنْ بَعْضٍ وَلَا تَشْتَرِ فَا الْمُوالِقَ أَخْبُها اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا تَشْتَرِ فَا الْمُوالِقَ أَوْمُ اللَّهُ بَعْضَ وَلَا اللَّهُ بَعْضَ مُعْمِلُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفَلَ اللَّهُ الْمِلُ اللَّهُ ال

### هي مُنالاً أَمْرُانُ بِل يُسِيدُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

رزق عطاء فرمائے ،اورکوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی شرط ندلگائے۔

( ١٠٦٥٨) حَدَّثَنَا أَشُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا قَالَ إِنْ شِنْتُمْ ذَلَلْتُكُمْ عَلَى مَا إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣]

(۱۰ ۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو ، اگرتم چا ہوتو میں تمہیں بتا دول جسے کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

(١٠٦٥٨) حَدَّثَنَا ٱشُوَدُ بْنُ عَامِرٍ آخُبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَلَوْ أُهُدِى إِلَى كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَحَبُتُ (راحع: ١٩٤٨)

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریر و بڑا ٹیز ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فرمایا جو شخص تم سے اللہ کے نام پر مانگے اسے دے دیا کروہ اور جو تمہاری دعوت کرے اسے قبول کرلوں گا اور اگر ایک پائے کی دعوت دی جائے قومیں قبول کرلوں گا اور اگر ایک پائے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کرلوں گا اور اگر ایک پائے کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

( ١٠٦٠) حَدَّثَنَا أَسُودُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ آهْلِ النَّارِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَذَانِي فَيَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً قَالَ وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ فَيَقُولُ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ هَذَانِي قَالَ فَيكُونُ لَهُ شُكُرًا

(۱۰۲۱۰) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھ کاندو کھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش! مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا اور وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جاتا ہے ، اس طرح ہرجنتی کو جہنم میں اس کا متوقع ٹھ کاند دکھایا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت ندوی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پرشکر کرتا ہے۔

( ١٠٦١ ) حَدَّثَنَا أَشُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْمُعُمَّشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جُرِحَ جُرُحًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهِ لَوْنُهُ لَوْنُ اللَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ [راحع: ٩٠٧٦]

(۱۲۱ قرب) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا است ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی محض کوکوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح

(١٠٦٦٢) وحَدَّثَنَا عَنْ شَرِيكٍ أَيْضًا يَعْنِي أَسُودَ

(۱۰ ۱۷۲) گذشته حدیث اس دومری سندست بھی مروی ہے۔

( ١٠٦٦٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ [راجع: ٢٩٣٣]

(۱۰ ۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ تبی علیہ نے فرمایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانوں کی نسبت پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ١٠٦٦٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ سَعْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى وَجْهِ سَعْدٍ لَخَبَرًا قَالَ قُبِلَ كِسْرَى قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ كِسْرَى إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ هَلَاكًا الْعَرَبُ ثُمَّ آهُلُ فَارِسَ

(۱۰ ۲۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد ڈاٹھئا نبی علیا کے سامنے آئے ، نبی علیا نے انہیں و مکھے کر فر مایا کہ سعد کے چبرے میں خیرو برکت کے آثار ہیں ، پھر فر مایا کسر کا قبل ہو گیا ، اللہ کسر کی پراپی لعنت نازل فر مائے ، جوعرب کو پھراہل فارس کو ہلاک کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہے۔

( ١٠٦٦٥) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبْشًا فَيُقَالُ يَا آهْلَ الْجَنَّةِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَطَّلِعُونَ خَانِفِينَ قَالَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يُنَادَ آهْلُ النَّارِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُذُبَّحُ ثُمَّ يُقَالُ خُلُودٌ فِي الْجَنَّةِ وَخُلُودٌ فِي النَّارِ [راحع: ٧٥٣٧].

(۱۰۲۲۵) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹوکے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن' موت' کو ایک مینڈھے کی شکل میں لاکر بل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا ، وہ خوفز دہ ہو کر جھا نکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے زکال تو نہیں دیا جائے گا ، پھر اسے پہلے نئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں! پھر اہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گا ، کیا تم اسے پہلے نئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں! پھر اہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گا ، کیا تم اسے پہلے نئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں! پھر اہل جہنم کو پکار کر آ واز دونوں جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہوگے۔

( ١٠٦٦٦) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ يُؤْتِي عَلَى الصِّرَاطِ فَيُذْبَحُ [راجع: ٨٨٩٤].

(۱۰۲۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### الله المرافين المرافين الله المرافين الله المرافين الله المرافين الله المرافين ا

(١٠٦٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ذَخَلَ رَجُلَّ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا رَأَتُ امْرَأَتُهُ قَامَتُ إِلَى النَّوْدِ وَأَكَ الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأَتُ امْرَأَتُهُ قَامَتُ إِلَى الرَّحَى فَوْضَعَتُهَا وَإِلَى التَّوْدِ فَلَحَرَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرَتُ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ امْتَلَأَتْ قَالَ وَذَهَبَتُ إِلَى التَّوْدِ فَوَجَدَتُهُ مُمُعَلِئًا قَالَ فَصَحَرَتُهُ ثُمَّ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ

(۱۰۲۲۷) ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا، اس نے جب اس پر پریشانی کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا، بید کھ کراس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اسے لا کررکھا اور تنورکو د نہکا یا اور کہنے گئی کہ اے اللہ! ہمیں رزق عطاء فرما، اس نے دیکھا تو ہنڈیا بھر چکی تھی، تنور کے پاس گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا، تھوڑی دریہ میں اس کا شوہرواپس آگیا اور کہنے لگا کیا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں! ہمارے رب کی طرف سے، چنا نچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا اور اسے اٹھالیا، نبی عالیہ نے فرمایا اگروہ چکی اس کی جگہ سے نہ اٹھا تا تو وہ قیامت تک گھوئتی ہی رہتی۔

(١.٦٦٨) شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَآنُ يَأْتِىَ أَحَدُّكُمْ صَبِيرًا ثُمَّ يَحْمِلُهُ يَبِيعَهُ فَيَسْتَعِفَّ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَأْتِيَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ

(۱۰ ۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے میری موجودگی میں فرمایا بخدا! یہ بات بہت بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی آ دمی پہاڑ پر جائے ،لکڑیاں بائد ھے اور اپنی پیٹھ پرلا دکرا سے بیچے اور اس سے عفت حاصل کرے، بنسبت اس کے کہ کسی آ دمی کے پاس جا کرسوال کرے۔

( ١٠٦٦٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا كَامِلٌ وَأَبُو الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ أَسُودُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخُذًا رَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخُذًا رَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْعَدُهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرُدُهُمَا فَلَ اللَّهِ أَرُدُهُمَا فَالَ فَمَكَ صَوْءُهَا حَتَّى ذَخَلًا

(۱۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ رہ النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی مالیا کے ساتھ نمازِ عشاء پڑھ رہے تھے، نبی مالیا جب سجد سے میں مالیا ہوں کے تو حضرت ابو ہریرہ رہ النظامیا تو سجد سے میں النظامیا تو ایک مرتبہ ہم لوگ ایک مرتبہ ہم لوگ کی بہت مبارک پر چڑھ گئے، جب نبی ملیا نے سجد سے سراٹھا یا تو انہیں اپنا ہاتھ پیچھے کر کے آ ہستہ سے پکڑلیا ، اور انہیں زمین پرا تارویا ، اور ساری نماز میں نبی علیا جب بھی بجد سے میں جاتے تو یہ دونوں ایسا ہی کرتے ، یہاں تک کہ نبی علیا مناز سے فارغ ہو گئے اور انہیں اپنی ران پر بٹھا لیا، میں کھڑ اہوا اور نبی علیا ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی کھڑ اہوا اور نبی علیا ہے ایک روشنی کوئدی ، اور نبی علیا ہے ان دونوں سے فر مایا ہی ائی

# 

کے پاس چلے جاؤ ،اوروہ روشنی اس وقت تک رہی جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو گئے۔

( ١٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَد بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّهِمَا

(۱۰۷۷۰) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٧١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْٱسْلَمِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُهِلَّنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمُورَةِ أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا جَمِيعًا [راحع: ٧٢٧].

(۱۰۲۷) حضرت ابو ہریرہ وہاللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا ایسا ضرور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ مقام '' فی الروحاء'' سے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام یا ندھیں گے۔

(١٠٦٧٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ آوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَصِلُهُ بِهِ [راجع: ٢١٩٩].

(۱۰ ۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ رفائل ہے مردی ہے کہ نبی طالعہ نے فرمایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے ندر کھا کرو، البتداس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے سے روزہ رکھنے کا ہو کہ اسے روزہ رکھ لینا جا ہے۔

( ١٠٦٧٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا نَزَلُوا أَرْسَلُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَلَمَّا وَضَعُوا الطَّعَامَ وَكَادَ أَنْ يَفُرَغُوا جَاءَ فَقَالُوا هَلُمَّ فَكُلُ فَأَكُلَ فَأَكُلَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ إِلَى الرَّسُولِ فَقَالَ مَا تَنْظُرُونَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةً صَدَقَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْمُ شَهُرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ اللَّهِ صَائِمٌ فَلَ اللَّهِ مَا لَكُهُ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهُو كُلِّهِ فَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ اللَّهِ إِللَّهِ إِلَا الشَّهُرِ فَأَنَا مُفُطِرٌ فِى تَخُفِيفِ اللَّهِ صَائِمٌ فِى تَضْعِيفِ اللَّهِ [راحع: ٢٥٩٧].

(۱۰۷۲) ابوعثان مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ والقیاس میں تھے، لوگوں نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالاتو حضرت ابو ہریرہ والقیاس میں تھے، لنہوں نے قاصد سے کہلا بھیجا کہ بیس روز ہے ہوں، چائی کھانا کھانا کھانا شروع کردیا، جب وہ کھانے سے بول، چنانچہا کھانا کھانا شروع کردیا، جب وہ کھانے سے فارغ ہونے کر بیب ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ واللہ میں کھورتے ہو، انہوں نے خود ہی جھے سے کہا گھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خود ہی جھے سے کہا تھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خود ہی جھے سے کہا تھے کہ اس نے کہا مجھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خود ہی جھے سے کہا روز کے میں روز ہوئے سنا ہے ماہو کہ میں مرمینے بین روز ہوں کہ ایس کے میں روز ہے میں ہر مہینے بین روز ہوئے کہ را ہر ہے، چنانچہ میں ہر مہینے بین روز ہوئے کہ را ہر ہے، چنانچہ میں ہر مہینے بین روز ہوئے اللہ کی تخفیف کے سائے تاے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تضعیف (ہمل کا رکھتا ہوں تو اللہ کی تضعیف (ہمل کا کھیں اس کے تاے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تضعیف (ہمل کا

بدلہ درگنا کرنے) کے سائے تلے۔

( ١٠٦٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ حُذَافَةً يَظُوفُ فِي مِنَّى أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [احرحه النسائي في الكبرى (٢٨٨٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٩٣٠].

(۱۷۲۰) حضرت ابوہریرہ بڑاٹھ ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑاٹھ کومٹی میں گھوم پھر کریہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ ان ایام میں روز ہ نہ رکھو، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔

( ١٠٦٧٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ اللَّهُ وَالعِمِ: ١٢٥].

(۱۰۷۵) حفرت ابو ہریرہ دخانی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُناکی کا ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کوئی محض روزہ رکھے اور بھولے سے بچھکھانی لے تواہے اپناروزہ پھر بھی پورا کرنا چاہیے ، کیونکہ اے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔

( ١٠٦٧٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنِ مُؤْتَمَنَّ وَالْإِمَامُ ضَامِنَّ اللَّهُمَّ آرْشِدُ الْآئِمَّةُ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٢٩٦٩].

(۱۰ ۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااورمؤ ذنین کی مغفرت فرما۔

( ١٠٦٧٧) حَلَّثَنَا رَوُحٌ حَلَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي اللَّبَّاءِ وَالْمُزَّقَّتِ

(١٧٢٤) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیائے دباء اور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٦٧٨) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَأَبُو النَّصُّوِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْثَلَا عَنْ آبِى الرَّبِيعِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى مَا قَدَّمُتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَإِسْرَافِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَآنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِراجِعِ: ١٩٠٠

(۱۰۷۷۸) حضرَت ابو ہریرہ ظافقے مروی ہے کہ نبی طاق ایول دعاء فرمایا کرتے تھے آے اللہ امیرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر سب گنا ہوں اور صدیت تجاوز کرنے کومعاف فرما، آوران گنا ہوں کو بھی معاف فرما جنہیں تو بھے سے زیا دہ جا نتا ہے، تو ہی آگے پیچھے کرٹے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ١٠٦٧٩ ) حَدَّثْنَا رَوْجٌ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيَا اللَّهُ اللّ

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُسِيءٌ فَيَسْتَغُفِوْ أَوْ مُحْسِنٌ فَيَزْدَادُ [راجع: ٨٠٧٢].

(۱۰۱۷۹) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اوراضا فہ ہوجائے اورا گروہ گنا ہگار ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہ کرلے۔

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةُ رَحْمَةٍ وَإِنَّهُ قَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ وَذَخَرَ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَابِضٌ يَلُكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى التَسْعَةِ وَالتَّسْعِينَ فَيُكَمِّلُهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۲۸۰) حفرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ نی ملینا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے پاس سور حتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت نازل فر مائی ہے، اور باقی ننا نوے رحمتیں اللہ نے اپنا اولیاء کے لئے رکھ چھوڑی ہیں پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی لئے رکم چھوڑی ہیں پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی لئے کران ننا نوے رحمتوں کے ساتھ ملادے گا اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر پوری سور حتیں فرمائے گا۔ (۱۰۶۸۱) قال مُحَمَّدٌ فِی حَدِیثِهِ وَحَدَّثَنِی بِهذَا الْحَدِیثِ مُحَمَّدٌ بُنُ سِیوِینَ وَخِلَاسٌ کِلَاهُمَا عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مِنْلَ ذَلِكَ

(۱۰ ۱۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٨٢) حَدَّثَنَا رَوُّ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنْ خِلَاسِ بُنِ عَنْ إِلَى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (١٠٦٨٢) گذشته حديث الى دومرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ١٠٦٨٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۶۸۳) گذشته جدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(۱۰۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نے دیکھا کہ نبی علیلہ حضرت حسن طائٹھ کو چوم رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے یہاں تو دس میٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کوبھی نہیں چو ما؟ نبی علیلانے ارشاد فر مایا جو کسی پرزم نہیں کرتا، اس پر بھی دم نہیں کیا جاتا۔

#### هي مُنالِهَ المَرْرِينَ بل يَنْ مَرْدُ اللهِ اللهِ عَرْبُ الله اللهِ اله

( ١٠٦٨٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبُّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبُ اللَّهُ الْعَبْدُ الْحَبُّوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ الْمَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبَ فُلَانًا فَآحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ الْمَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبَ فُلَانًا فَآحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبَ فُلَانًا فَآحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبَ فُلَانًا فَآحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبُ فُلَانًا فَآحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ

(۱۰ ۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو جریل سے کہتا ہے کہ میں طلال بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل آسان والوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار فلاں شخص سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچے سارے آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعدز مین والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔

( ١.٦٨٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ بُنَ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُثُهُ [راحع: ٢٥٧].

(۱۰ ۱۸ ۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فر مایا حفرت جریل ملیا مجھے پُڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت استے تسلسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے میہ خیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اسے وارث قر اردے دیں گے۔

( ١٠٦٨٧) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ آخِيهِ الْمُسْلِمِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّذُنَيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَنْ آخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ آخِيهِ [راحع: ٢٤٢].

(۱۰۲۸۷) حضرت آبو ہر کرہ ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فر مایا جو محض کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فر مائے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔اللہ تعالی داللہ دنیاو آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں نگار ہتا ہے،اللہ تعالی بندہ کی مدد میں نگار ہتا ہے۔اللہ تعالی میدد میں نگار ہتا ہے۔

(١٠٦٨٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا النَّهُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوعُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْجِي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاخْدُوا وَرُوعُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوا [صححه البحاري (٦٤٦٣)]. [انظر: ١٠٩٥٢]. وواخُدُوا وَاللَّهُ مِنْهُ الدَّلُهُ عَنْ الدَّلُهُ عَنْ الدَّلُهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَصْدَ تَبُلُغُوا [صححه البحاري (٦٤٦٣)]. [انظر: ١٠٩٥]. (١٠٩٥) والحَدُونُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا

### 

ڈ ھانپ لے، الہذاتم راہ راست پر الہو، صراط متنقیم کے قریب رہو، مج وشام نگلو، رات کا پچھوفت عبادت کے لئے رکھواور میانہ روی اختیار کرو، منزل مقصد تک پہنچ جاؤگے۔

( ١٠٦٨٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِلَاسٌ وَمُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّآهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيبًا سِتِّيرًا لَا يَكَادُ يُرِى مِنْ جِلْدِهِ شَيْئًا اسْتِحْيَاءً مِنْهُ قَالَ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا مَا يَتَسَتَّرُ هَذَا التَّسَتَّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصًا وَإِمَّا أُذْرَةً وَقَالَ رَوْحٌ مَرَّةً أُدْرَةً وَإِمَّا آفَةً وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا وَإِنَّ مُوسَى خَلَا يَوْمًا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ وَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا وَٱبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثُوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّ فِي الْحَجَرِ لَنَدَّبًا مِنْ أَثَرٍ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْأَرْبَعًا أَوْخَمُسًا [راحع: ٨٠٠] (١٠٢٨٩) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ تبی علیّا نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا''اے اہل ایمان!ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موی ملیہ کواذیت پہنچائی ، پھراللہ نے انہیں ان کی کہی ہوئی بات سے بری کر دیا'' کہ حضرت موکی علیظا بڑے شرم دھیاءاور پردے والے تھے ،اسی وجہ ہے ان کے جسم پرکسی آ دمی کی نظرنہیں پڑتی تھی ، بنی اسرائیل کے کچھ لوگول نے انہیں اذیت دی اوروہ کہنے گئے کہ بیرجوا تناپر دہ کرتے ہیں ،اس کی وجہ بیر ہے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے ، برص کا یا غدود پھولے ہونے کا، (یا کوئی اور بیاری) اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت موٹیٰ علیٰہ کوان کی کہی ہوئی باتوں ہے بری کر دیں، چنانچا کی مرتبہ حضرت موی علیا عسل کرنے کے لئے گئے، تواپنے کپڑے حسب معمول اتار کر پھر پرر کھ دیئے، وہ پھر ان کے کیڑے لے کر بھاگ گیا،حضرت موسیٰ علیا اس کے پیچھے پیچھے''اے پھر! میرے کیڑے،اے پھر! میرے کیڑے'' کہتے ہوئے دوڑے۔ یہاں تک کہوہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچ کررک گیا، انہوں نے حضرت موی طایقا کو بر ہند دیکھا توجسمانی طور پر وہ انتہائی حسین اوران کے لگائے ہوئے عیب سے بری تھے،حضرت موی مالیانے اس سے ایے كيڑے كے كراہے مارنا شروع كرديا، حضرت ابو ہريرہ رفائظ كہتے ہيں كہ واللہ! اس پھر پر حضرت مؤى مليا كى ماركى وجہ سے عاريا في نشان پڙ گئے تھے۔

( .١.٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآغُتُمِدُ بِكِيدِى عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِى يَخُوبُ مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِى يَخُوبُ مِنْ اللَّهِ عَنَّ وَمَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالُتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا سَالُتُهُ إِلَّا يَتَعْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالُتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا سَالُتُهُ إِلَّا

لِيَسْتَنْعَنِى فَلَمْ يَفْعَلُ فَمَرَّ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالَتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَالَتُهُ إِلَّا لِيَستَنْعَنِى فَلْمِي فَقَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَلْتُ لَهُ لَيَّكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْحَقْ وَاسْتَأْذَنْتُ فَآذِنَ لِى فَوَجَدْتُ لَبَنَا فِى قَدْحِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا اللَّيْنُ فَقَالُوا الْهَدَاهُ لَنَا فَلَانٌ أَوْ آلُ فَكَن قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَيَّكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْطَلِقُ إِلَى آهُلِ الصَّقَةِ فَقَالُوا الْهُدَةُ لَنَا فَلَانٌ أَوْ آلُ فَكَن قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَيَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآهُلُ الصَّقَةِ آصَابَ مِنْهَا وَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا قَالَ وَآخُونَنِى ذَلِكَ وَكُنتُ أَوْجُوا أَنْكُولُ أَنْصُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَدِيَّةٌ آصَابَ مِنْهَا وَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا قَالَ وَآخُونَنِي ذَلِكَ وَكُنتُ أَوْجُوا أَنْكُولُ أَنْفُلْتُ أَنْفُولُهُمْ كُنْتُ أَوْمُولُ اللَّبُنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بَدُّ فَانْطَلَقْتُ فَلَدَعُونُهُمْ فَاقْبُلُوا فَاسْتَأَذَنُوا فَأَذِنَ اللَّبُنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بَدُّ فَانْطَلَقْتُ فَلَدَعُونُهُمْ فَاقْبُلُوا فَاسْتَأَذَنُوا فَأَيْنُ مَن هَذَا اللَّبُنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بَدُّ فَانْطَلَقْتُ فَلَدَعُونُهُمْ فَاقْبُلُوا فَاسْتَأَذَنُوا فَأَيْنَ مَنْ هَذَا اللَّبُنِ وَلَمْ يَكُولُ الْقَدَحَ فَيَصُولُهُ فَلْ الْفَصَلَةُ وَلَى السَّولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَحَدُ الْقَدَحَ فَوَعَمُ فِي يَدِهِ وَبَقِي فِيهِ النَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْعَلْمَ لِي الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُ فَى يَدِهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۹۹۰) حضرت الوہریہ و ڈاٹھ فرماتے تھے اللہ کی تم ہے ہیں جموک کی وجہ سے اپنے پیٹ کوز مین سے سہارا دے لیتا تھا اور
جورک کے غلبے کی وجہ سے پیٹ پر پھر بائدھ لیتا تھا۔ ایک روز میں مسلمانوں کے راستہ میں جا کر بیٹھ گیا اس استہ سے لوگ جایا

کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں اوھر سے الویکر ڈاٹھ گزرے۔ میں نے ان سے قر آن کی ایک آیت دریافت کی اور صرف اس
لئے دریافت کی تھی کہ جھے با تیں کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا کیل دھڑت کی اور صرف اس لیے دریافت کی کہ جھے با تیں
حضرت عمر شاتھ گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن کی ایک آیت دریافت کی اور صرف اس لیے دریافت کی کہ جھے با تیں
کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا کیل کے لیکن وہ بھی گزر گئے اور کھانا نہ کھلایا۔ افیر میں حضور گرائی کا لیا آپ کی حضور فر مایا ( گھر آ کر )
مسکرائے میرے دل کی بات اور چرہ کی علامات بہچان گئے چرفر مایا ابو ہریرہ ڈاٹھ این نے عرض کیا بی حضور فر مایا ( گھر آ کر )
مسکرائے میرے دل کی بات اور چرہ کی علامات بہچان گئے چرفر مایا ابو ہریرہ ڈاٹھ این من نے عرض کیا بی حضور فر مایا ( گھر آ کر )
مسکرائے میرے دل کی بات اور چرہ کی علامات بہچان گئے چرفر مایا ابو ہریرہ ڈاٹھ این ان خص کے حضا جازت دی اور میں بھی اندر پہنچ گیا۔
مسکرائے میرے دل کی بیالہ دود ہر کھا ہوا ملافر مایا ہی بہاں سے آیا؟ عرض کیا گیا فلال شخص نے حضور کا ٹیٹھ کھی اندر پہنچ گیا۔ فر مایا ابیل صفہ کو جا کر بلالا و کہ اہل صفہ در حقیقت اسلام کے مہمان سے ان کا گھر ہا راور مال
ابو ہریرہ ایس نے عرض کیا جی حضور ۔ فر مایا اہل صفہ کو جا کر بلالا و کہ اہل صفہ درحقیقت اسلام کے مہمان سے ان کا گھر ہا راور مال

#### هُ مُنْلِمًا اَمْنُ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ مُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نہ قادر سول اللہ کا گھڑا کے پاس جب صدفتہ کا مال آتا تھا تو حضور کا گھڑا اس میں سے خود کھ نہ کھاتے تھے بلکہ ان کو بھے دیے تھے اور تھند آتا تو خود بھی اس میں سے کھے لینے تھے اور ان کے پاس بھی بھے دیتے تھے۔ ابو ہریرہ ڈاٹٹو کہتے ہیں جمیے حضور کا گھڑا کے اس ارشاد پر ذرای گھرا ہے جہ بہتر تو بہقا کہ میں اس دودھ کی مقداد ہی گھرا ہے جہ بہتر تو بہقا کہ میں اس دودھ کی مقداد ہیں گا ہے اور میں حب الحکم ان کو دول گا اور ممکن ٹیس ہے کہ میر سے حصہ میں اس دودھ کی چھے مقداد پہنچ کی تو حضور کا گھڑا ہے گھرا ہے ہو کہ میں ہوگی چارہ نہ تھا اس میں اس دودھ کی چھے مقداد پہنچ کی خود کو تھا کہ میں دول گا اور میں حب الحکم ان کو دول گا اور میں حب الوگ آگے بار باب ہونے کی اجازت جا بی اجازت دے دی گئی۔ سب لوگ گھر ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضور اقدس کا گھڑا نے بار باب ہونے کی اجازت جا بی اجازت دے دی گئی۔ سب لوگ گھر ہیں اپنی جہ کہ پر بیٹھ گئے۔ حضور اقدس کا گھڑا نے بار باب ہونے کی اجازت جا بہور جمعے دائیں دے دیا تھا ای طرح سب سر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضور اقدس کا گھڑا نے بالہ ہے کہ دولت دیا ہو بھی بیالہ لے کر ایں دے دیا تھا ای طرح سب سر ہوگر بھے اور سول اللہ کا گھڑا تھیں۔ بیالہ ہور کو دیا اور میں کے جو اب دیا ہو جو اب دیا ہو جو اب کا تو بھور کا گھڑا نے بالہ ہور کہ میں اور تم بی دورہ دیا ہو بھی ہور کہ جو اپس دے دیا اور میں ہور کہ جو اب کو دیا دورہ بیا اس طرح برا بر مسول اللہ ( میکھ کھر نے بات کہ میں نے عرض کیا تھ ہور کہ بیا ہور کہ بیا ہور کہ بیا ہورہ ہور کہ بیا ہورہ بیا اس طرح برا بر حضور کا گھڑا کو بی الددے دیا آپ کی خود کھاؤ۔ میں نے عرض کیا تھم ہور کا گھڑا کو بیا اور بیم اللہ کہ برا بر محفوظ کھڑا کھڑا کو بی برح بنا کہ دورہ کی بالہ دے دیا آپ کا گھڑا کو خود کا کہ میں نے حضور کا گھڑا کو بیا اور بیم اللہ کہ کہ بیتے دورھ کی لیا۔ خود اور میں برا بر بیتا رہا ہواں تک کہ میں نے عرض کیا تھر برا برا کھڑا گھڑا کو بیا اور بیم اللہ کہ کہ بیا ہورہ کی ایا تو اب بیاں تک کہ میں نے حضور کا گھڑا گھڑا گھڑا کہ برا برا کے خدا کا شکر ادا کیا اور بیم اللہ کہ کہ بیا دورہ کی لیا۔ خود کھاؤ کے میں نے حضور کا گھڑا گھڑا گھڑا کے دیا کہ کہ کی کھڑا گھڑا کو کہ کو کھڑا کے کہ کہ کو کھڑا کے کہ کہ کہ کی کے خدا کا شکر کا ان کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا گھڑا کے کہ کہ کو کھڑا کے کہ

(١٠٦٩١) حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرٍ ذِّكُو إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسُوةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٤٠٠].

(۱۰۲۹) حضرت الو ہریہ و و و کے کہ نی علیہ نے فر مایا جب کھلوگ کی جگہ اکتے ہوں اور اللہ کا ذکر کے بغیر ہی جدا موجا کیں تو یہ ایسے میں اور اللہ کا ذکر کے بغیر ہی جدا موجا کیں تو یہ ایسے میں ہے جیسے مردار گدھے کی الش سے جدا ہوئے اور وہ مجلس ان کے لئے تیا مت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ (۱۰۶۹۰) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ یَعْلَی بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِم بُنِ سُفْیَانَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِم بُنِ سُفْیَانَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَیْرَةً یَقُولُ اِنَّ اَوْفَقَ اللّهُ عَاءً أَنْ یَقُولُ اللّهُ مَا اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَیْرَةً یَقُولُ اِنَّ اَوْفَقَ اللّهُ عَاءً أَنْ یَقُولُ الرّبُحُلُ اللّهُ مَا اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَیْرَةً یَقُولُ اِنَّ اَوْفَقَ اللّهُ عَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۰۲۹۲) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعاءیہ ہے کہ آ دمی یوں کیجا ہے اللہ! آپ میرے رب اور میں آپ کاعبد ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، پرورد گار! تو میرے گناہوں کومعاف فرما، تو ہی میرارب ہے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کومعاف نہیں کرسکتا۔

#### 

(١٠٦٩٣) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا شُغْبَةٌ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكَّىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ الْمَكَّيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً [احرحه البحاري في الأدب المفرد (٢٦٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۰۲۹۳) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( عُهُ ١٠٦٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىًّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [راجع: ٢٩٩٦].

(۱۰۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنز کے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جوشخص دن میں سومر تبہ "سبحان الله و بحمدہ" کہہ لے،اس کے سارے گناہ مٹادیئے جائیں گے،خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

( ١.٦٩٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُّرُنِي [راجع: ٢٤١٦].

(۱۰۲۹۵) حضرت ابو ہریرہ و گانٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اپنے متعلق کمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی مجھے یا دکرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔

( ١٠٦٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ \*

(۱۰۲۹۲)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء گرامی ہیں ، جوشخص ان کا احصاء کر لے ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٠٦٩٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِثْلِهِ [راحع: ٢٦١٧] (١٠٢٩٤) گذشته حديث ال دوسري سندسے بھي مروي ہے۔

(١٠٦٨) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكُفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيُنِ أَوْ إِطْعَامٍ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأْتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ وَسَلَّمَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ وَسَلَّمَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَنْهَا أَخُوجَ مِثْنَى فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى بَدَتُ أَنْيَابُهُ قَالَ خُذُهَا [راحع: ٢٢٨٨].

(۱۰۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ منافقے سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں دن کے وفت اپنی بیوی سے جماع کرلیا، نبی علیا نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دویا دومہینوں کے سلسل روزے رکھ لو، ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میرے (۱۰۲۹۹) حضرت ابوہریہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہوگیا، نی علیہ نے اس سے بوچھا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہیئے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرلیا، نبی علیہ نے فر مایا ایک غلام آزاد کردو، اس نے کہا کہ میر سے پاس غلام نہیں ہے، نبی علیہ نے فر مایا دو، اس نے کہا مہیر سے پاس غلام نہیں ہے، نبی علیہ نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا مہیر سے پاس اٹنا کہاں؟ نبی علیہ نے اس سے فر مایا میٹھ جاؤ، اتی در میں نبی علیہ کے پاس کہیں سے ایک ہوا ٹوکر آآیا جس میں کھورین تھیں، نبی علیہ نے فر مایا یہ لے جاؤاور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدید منورہ کے اس کونے سے کے اس کونے سے کراس کونے تک ہم سے زیادہ ضرورت مند گھرانہ کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کر فر مایا جاؤتم اور تمہارے اٹل خانہ ہی اسے کھائیں۔

( ..٧.١) حَدَّثَنَا رَوَّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقُ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ صَخْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا [راجع: ١٨٥٤].

( • • 2 • ا) حضرت ابو ہریرہ الکا تئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیمیاتی کے مال کوفرو وخت نہ کر ہے ، یا بیج میں دھو کہ خدد ہے ، یا کوئی آ ومی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیج و ہے ، یاا پنے بھائی کی بھی پر اپنی بھی نہ کر ہے ، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیق ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے ، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کے ذہبے ہے۔ (١.٧.١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَثَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرُأَةِ وَخَالَتِهَا [راحع: ٩٩٥٣].

(۱۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ مروی ہے کہ نی طیشا نے کسی فورت کواس کی چھوپھی یا خالئہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔
(۱۰۷۰) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشُو آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِی وَآنَ أَجْزِی بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۷]

بِعَشُو آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِی وَآنَ أَجْزِی بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۷]

بِعَشُو آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِی وَآنَ أَجْزِی بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۵]

روزہ خاص میرے لیے ہوا ور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار وہ میری وجہ سے اپنا کھانا بینا چھوڑ دیتا ہے لہذاروزہ میرے لیے ہوااوراس کا بدلہ بھی میں خودہی دول گا، روزہ دار کے منہ کی بھیک اللہ کے نزد یک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

(١٠٧.٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ أَبِى صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَأَنَّا أَجْزِى بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَهُو لِى وَأَنَّا أَجْزِى بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَحُمُونُ فَي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا لَكُونُ فَي الصَّائِمِ أَوْرَحَتَانِ يَقُرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَى فَي وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ [راحع: ٩٥٥].

(۱۰۷۰۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیا اپن آ دم کا ہڑ کم اس کے لئے ہے سوائے روزے کے کہوہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلید دول گا،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن اللہ کے نزد کیک روزہ دار کے منہ کی بھبک مشک کی مہک ہے بھی زیادہ عمدہ ہوگی، روزہ ڈھال ہے اور روزہ دارکو دوموقعوں پر خوشی ہوتی ہے، ایک توجب وہ روزہ افظار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگارے ملاقات کرےگا۔

( ١٠٧٠٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ لَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ يَذَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ آجُلِى فَالصِّيَامُ لِى وَآنَا أَجْزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ آمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُو لِى وَأَنَا آجُزى بِهِ [راحع: ١٠٠٠٠].

(۱۰۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست فقد دت میں مجمد (مطابعیا) کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بھیک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبوے زیادہ عمدہ ہے، اللہ فرما تا ہے کہ بندہ اپنا کھا نا پیٹا اور اپنی خواہشات پرعمل کرنا میری دجہ سے چھوڑتا ہے لہذا روزہ میرے لیے ہوا اور میں اس کا بدلہ بھی خود بی دول گا، اور روزے کے علاوہ ہرنیکی کا بدلہ دس سے لے کرسات سوگنا تک ہوتا ہے۔

( ١٠٧٠٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ ٱخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالِهُ امَّهُ رَضِ اللهُ مُنَالِهُ اللهُ هُولِيُرة وَمَنَالُهُ هُولِيُرة وَمَنَالُهُ هُولِيُرة وَمَنَالُهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنُ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُمْ مِثْلِى إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمْنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنُ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَئِى الْهِلَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَبِي وَيَسْقِينِى فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنُ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَئِى الْهِلَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَنِّهُ عَلَى اللهِ لَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمُ كُنْ كُلُمُ كُلُ اللهِ عَنْ اللهِ لَا أَمُنَاكُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَ لَوْ كُنْكُمْ كَالْمُنْكُلِ [راجع: ٣٩ ٢٠].

(۱۰۷۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے ایک بی سحری ہے مسلسل کی روز ہے رکھنے ہے منع فر مایا تو ایک آدمی نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ وروز ہے رکھتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا اس معاملے میں تم میری طرح نہیں ہو، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی جھے کھلا بلا دیتا ہے لیکن جب لوگ پھر بھی بازنہ آئے تو نبی مایٹ نہ دودن تک مسلسل دوزہ رکھا پھر چاندنظر آگیا، نبی علیہ نے فر مایا اگر چاندنظر نہ آتا تو میں مزید کئی دن تک اسی طرح کرتا، گویا نبی علیہ نے اس برنگیر فر مائی۔

( ١.٧.٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّنَاؤُسُ مِنْ الشَّبْطَانِ فَٱيُّكُمْ تَثَائَبَ فَلْيَكْتُمُ مَا اسْتَطَاعَ [راحع: ٢٢٩٢].

(۲۰۷۱) حضرت ابو ہریرہ اٹھ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا جمائی شیطان کا اثر ہوتی ہے لہذا جبتم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہوا سے رو کے۔

(١.٧.٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ [راحع: ٧٦٧١].

(۱۰۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فر مایا جب تم کسی آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ متباہ ہو گئے توسمجھ لو کہ وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔

(١٠٧٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا وَكُرِيّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ يَقُولُ عَنْ آبِي هُويُويُو آبِي هُويُويُ عَنْ السِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكُتُوبَةَ [راحع: ٢٦٦٨]. (١٠٠٩) حفرت العِهرية التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ بَيْدًا وَلَوْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِنُوالَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلُبٌ يَلْهَتُ وَلَا اللَّهُ عَرَبَ فَإِذَا كُلُبٌ يَلْهَتُ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِنُوالَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلُبٌ يَلْهَتُ

يَأْكُلُ الثَّرَى مِنُ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنُ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى بَلَغَنِى فَنَزَلَ الْبِئُوَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِى فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَآجُرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَخْبَةٍ أَجُرُ [راحع: ٨٦٦١].

(۱۰۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی الیکا نے فرمایا ایک آ دمی راستے میں جلا جارہا تھا کہ اسے بیاس نے شدت سے ستایا، اسے قریب بی ایک کنواں ل گیا، اس نے کنوئیں میں اتر کراپی پیاس بجھائی اور باہر نکل آیا، اچا تک اس کی نظرایک کتے پر پڑی جو پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کتے کوجی اسی طرح پیاس لگ رہی ہوگ جسے مجھے لگ رہی تھی، چنا نچہوہ دوبارہ کنوئیں میں اترا، اپنے موزے کو پانی سے بجرا، اور اسے اپنے منہ سے پکڑلیا اور باہر نکل کر کتے کووہ پانی پلادیا، الله نے اس کے اس کمل کی قدر دانی فرمائی اور اسے بخش دیا، صحابہ ٹوانڈ نے بیس کر پوچھایارسول الله تا الله الله الله تا جو اور وسی میں ہیں ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے؟ نی مالی ہرتر جگدر کھنے والی چیز میں اجر رکھا گیا ہے۔

( ١٠٧١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجُهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجُهٍ [راحع: ٧٣٣٧].

(۱۱-۱۱) حضرت ابو ہر رہ ڈلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو دوغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہواوران لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔

(١.٧١٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عِنِ الْآعُرِجِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [راحع: ٣٣٣٣].

(۱۰۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ النفزاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بد کمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ میرسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے کہ نبی فائرہ بند کھواور جھوٹی بات ہوتی ہے کہ نہ کرو، بغض ندر کھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کررہو۔

(۱۰۷۱۳) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ [راحع ١٨٧٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ [راحع ١٨٧٧] (١٥٤١) حضرت ابو بريه وَلِيَّ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَرَايا بِبِلُوان وهُ بِيلُوان وه بهن عَلَيْهِ فَي عَنْ ابْدِ بريه وَلَيْ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي الْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَكُنَ السَّدِيدِ اللَّهِ عَلَيْكُ لَقُلْسُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْعَلَيْكِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْكُ مَعْمَ عَلَيْكُ اللْعَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَكُ عَلَيْهُ وَمُعْمَلِكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَمِرْهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُ الْعَلَيْلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُونَا وَمُعْمَلِكُ وَتُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلِي اللللْعُلِي الْعُ

( ١٠٧١٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ [راحع: ٢٠٢٠].

### الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع

(۱۰۷۲) حضرت الو ہریرہ ٹُنَا ﷺ مروی ہے کہ بیل نے ایک مرتبہ ہی طیّقا سے بیسوال پوچھا کہ شفاعت کے بارے آپ کورب نے آپ کوکیا جواب دیا؟ نی طیّقا نے فرمایا میرا یہی گمان تھا کہ اس چیز کے متعلق میری امت بیس سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے کیونکہ میں علم کے بارے تمہاری حرص و کیور ہا ہوں، میری شفاعت ہراس شخص کے لئے ہوگی جو خلوص ول کے ساتھ لا إِلّه إِلّا اللّه کی گواہی دیتا ہو، اس کا دل اس کی تعاور اس کی زبان اس کے دل کی تعد بی کرتی ہو۔ ساتھ لا إِلّه إِلّا اللّه کی گواہی دیتا ہو، اس کا دل اس کی تعد بی کرتی ہوا اللّه کی گواہی دیتا ہو، اس کا دل اس کی زبان کی تعد بی کرتا ہوا ور اس کی زبان اس کے دل کی تعد بی کرتی ہو۔ اللّه مِح قَمْ اللّه عُمْ اللّه عَلَمْ اللّه مَا اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمْ اللّه عَلْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلْ اللّه عَلَمْ اللّه اللّه عَلْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمْ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ

(١٠٧٦) حَدَّثَنَا سَكُنُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالنَّصَارَى النَّحَدُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [راحع: ٩١٣] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [راحع: ٩١٣] رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ [راحع: ٩١٣] ﴿ وَسُلَمَ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٠٧٢٧ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

(۱۰۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیفانے فر مایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود یوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا۔

( ١٠٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوْيَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ

# 

رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعُمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راجع: ٩١٩٢].

(۱۰۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے کسی عورت کو اس کی پھو پھی یا خالد کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٧٢٩) حَلَّثَنَا عُثْمَانُ ٱلْجَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرُ وَمَنْ اسْتَنْجَى فَلْيُوتِرُ [راحع: ٢٢٢].

(۱۰۷۲۹) حضرت ابوہریرہ دلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جو محض وضوکرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو ھخص پھروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عد داختیار کرنا جا ہے۔

( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱلْحَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّبَ الصَّلَامُ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ آنَهُ جُنُبٌ وَعُدِّلَتُ الصَّفَا فَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ آنَهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقُظُرُ فَكَثَرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ [راجع: ٢٢٣٧]

(۱۰۷۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گی اورلوگ مفیں درست کرنے گئے، نی علیا می مجی تشریف لے آئے اوراپنے مقام پر کھڑے ہوگئے ،اس دوران نبی علیا کو یاد آیا کہ ان پر تو عنسل واجب ہے، چنا ٹچہ نبی علیا نے صحابہ کرام ڈوکٹو سے فرمایا کہتم لوگ یہیں تفہرو، اور نبی علیا تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو عنسل فرمار کھا تھا اور سر سے یانی کے قطرات میک ورہے تھے، چھڑ آپ میں گھیڈانے تکبیر کہ کر ہمیں نماز پڑھائی۔

(۱۰۷۳۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ أَنْصِتُ فَقَدُ لَغُوْتَ [راحع: ٢٦٧٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ أَنْصِتُ فَقَدُ لَغُوثَ [راحع: ٢٦٧٢] المَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَيْ عَلَيْهِ فَعَلَمُ الْجُمُعَةِ أَنْصِتُ فَقَدُ لَغُولَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَيْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَيْ وَتَعْمَى الْعَلَيْمِ وَقَتْ جَعِدَكَا خَطَبَهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَعْنَا وَالْمَامُ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتُ لِعَامُ مَا يَالُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُ الْعُلُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَامُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [واحع: ٢٥٥١].

(۱۰۷۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی طابق ہے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا حکم دریافت کیا تو نبی طابقانے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیااعمال سرانجام دیتے۔

( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ قَالَ ٱبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ النَّاسُ ٱكْثَرَ آبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِآي سُورَةٍ قَرَآ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِى الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِى فَقُلْتُ ٱلْمُ تَشُهَدُهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ وَلَكِنِّى إَدْرِى قَرَآ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا

#### هي مُنالَا آمَرُنَ بل يَنْهُ مِنْ اللهُ مُنالِدًا آمَرُنَ بل يَنْهُ مِنْ مُنَالِدًا فَي هُرِيْرَة وَمَنَالًا اللهُ هُرِيْرَة وَمِنَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنظِقًا اللهُ هُرِيْرَة وَمِنَالًا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱۰۷۳) سعید مقبری میشده کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ دفائد نے فر مایا لوگ کہتے ہیں کدابو ہریرہ بہت کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، میں دور نبوت میں ایک آدمی سے ملاء اس سے میں نے پوچھا کہ آج رات عشاء کی نماز میں نبی علیا اس نے کہا کہ ون سی سورت بڑھی تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے کہا کہ کیا آپ نماز میں شریک نہیں تھے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے کہا کہ وی سے نہیں جا نتا ہوں، نبی علیا نے فلاں سورت بڑھی تھی۔

( ١٠٧٣٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِيهِ اللَّهُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ شَيْئًا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ شَيْئًا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ شَيْئًا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ شَيْئًا اللَّهُ عَنْ وَجَلَا شَالُولُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ شَيْئًا اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ شَيْءً اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

(۱۰۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فر مایا جمعہ سے بہترین کسی دن پرسورج طلوع یا غروب نہیں ہوتا، لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے بہیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فر مائی ، چنا ٹچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالع ہیں ، ہفتہ یہود یوں کا ہے اور اتو ارعیسائیوں کا ہے۔

اور جمعہ کے دن ایک ساعت الیی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہوا وراللہ سے خبر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرما دیتا ہے۔

( ١.٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَّرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظُهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْكَذِبُ وَيَتَقَارَبَ الْأَسُواقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكُثُرُ الْكَذِبُ وَيَتَقَارَبَ الْأَسُواقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتُلُ

(۱۰۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنوں کا ظہور، جھوٹ کی کثرت، مارکیٹوں کا قریب ہونا، زمانہ قریب آ جانا اور'' ہرج'' کی کثرت نہ ہو جائے ،صحابہ ٹوکٹھ نے پوچھایا رسول اللہ! ہرج سے کیامراد ہے؟ فرمایا قل۔

(۱۰۷۲۱) حَلَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَأَنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْلَّقُوبِينَ قَامَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بُنِ هُرَيُرَةً قَالَ لَكُمْ مِنْ النَّادِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لُو فَي يَعِي هَاشِمِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّادِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّادِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لُو فَي يَا بَنِي هَاشِمِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّادِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا عَيْرً أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِيَلَالِهَا [راجع: ١٨٨٨] أَنْقِذِي نَفُسَكِ مِنْ النَّادِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا عَيْرً أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِيَلَالِهَا [راجع: ١٨٨٨] أَنْقِذِي نَفُسَكِ مِنْ النَّادِ فَإِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا عَيْرً أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِيَلَالِهَا [راجع: ١٨٨] أَنْقِذِي نَفُسَكِ مِنْ النَّادِ فَإِنِي الْوَرْمَ عَلَى اللَّهُ شَيْئًا عَيْرً أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِيَلَالِهَا [راجع: ١٨٥] اللَّهُ مَنْ اللَّهِ شَيْئًا عَيْرً أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِيَلِيهِا وَرَابِعِ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِكُ لَكُمْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَلُكُمْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

### هُ مُنالًا اَمَانُ صَلَى اللهُ اللهُ مُنالًا اللهُ هُرَيْرُة مِنَالًا اللهُ ا

ا پن آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنوعبد مناف! اپن آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنو ہاشم! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، شرح بھر تم تک پہنچا تا رہوں گا۔ بچاؤ، بین تہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، البتہ قرابت واری کا جوتعلق ہے اس کی تری بین تم تک پہنچا تا رہوں گا۔ (۱۰۷۳۷) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ عَنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْ ا بِاسْمِی وَ لَا تَکَنَّوْ ا بِکُنْیَتِی [راجع: ۷۳۷۱].

(۱۰۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹے ہے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو،لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعْنِى الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَدَخَلَ آبُو هُرَيُرةً فَقَالَتُ أَنْتَ الَّذِى تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً عُدِّبَتُ فِى هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطُعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا قَالَ آبِى فَقَالَتُ مَلْ مَنْ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا قَالَ آبِى فَقَالَتُ هَلَ تَدُرِى مَا كَانَتُ الْمَوْآةُ إِنَّ الْمَوْآةَ مَعَ مَا فَعَلَتُ كَانَتُ كَافِرَةً وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ أَنْ يُعْذِي وَسَلَّمَ فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ

(۱۰۷۳۸) علقمہ بھنڈ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ بھٹھ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابو ہر یرہ وفائڈ بھی آگئے ، حضرت عائشہ بھٹھ نے ان سے پوچھا کہ بیر حدیث آپ ہی نے بیان کی ہے کہ ایک عورت کو صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا جسے اس نے بائد ھر کھا تھا ، نہ خود کھلاتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بیر حدیث بی بلیگا سے عذاب ہوا جسے ان نشر بھٹھ نے فر مایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ خورت کو ن تھی ؟ وہ خورت اس کام کے ساتھ ساتھ کا فرہ تھی ، ایک مسلمان اللہ کی نگا ہوں میں اس سے بہت معزز ہے کہ اللہ اسے صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بھٹھا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کیا کریں تو خوب غور وفکر کر لیا کریں۔

(١.٧٢٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ سَمِعَ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ٥٩٣٠٥]

(۱۰۷۳۹) حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ بی طیفانے فرمایا جو شخص جان بوجھ کرمیری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اے اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالینا جائے۔

( ١٠٧٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بِنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ عَنُ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ [راحع ٩٨]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَوِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ [راحع ٩٨]. (١٠٤٠) حضرت ابو بَرِقَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَمِي النَّهِ عَنْ الرَّ

# هُ مُنْ الْمُ الْمَذِينَ بِلْ يَنْفِ مُنْ الْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا

پھرکوڑے مارو،سہ ہارہ پیئے تو پھرکوڑے مارد،اور چوتھی مرتبہ بیئے تواہے آل کر دو۔

(١٠٧٤١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِى الْجَنَّةَ قَبُلَ آغُنِيَائِهِمْ بِنِصُفِ يَوْمٍ قَالَ وَتَلَا وَإِنَّ يَوْمًا عَنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

(۱۰۷۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدار مسلمانوں کی نسبت پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر نبی طابیا نے بہر آ بت تلاوت فر مائی''اور تمہارے رب کا ایک دن تمہاری شارے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا''

( ١٠٧٤٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ عِبْدُ الصَّمَدِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرُأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ وَرُجِعَ إِرَاحِعَ ١٥٤٦) وَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ أَوْ حَتَّى تَوْجِعَ إِراحِعَ ١٥٤٦)

(۱۰۷۴) حضرت ابو ہریرہ رفی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو عورت ( کسی ناراضگی کی بناپر ) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر (دوسرے بستر پر ) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ ککہ وہ واپس آ جائے یا صبح ہو جائے۔

( ١٠٧٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [راجع: ٥٥٥].

(۱۰۷ ۲۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیہ کواپی صورت پر پیدا کیا ہے۔

( ١٠٧٤٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ ٱحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ

(۱۰۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاتم میں ہے کسی خص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا ہصحاب کرام ڈوکٹون نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ، الایہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔

( ١٠٧٤٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِى الْقَطَّانَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ

### هي مُنالَا اَمَانُ فَيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكُثُرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصِّي [احرحه ابن حزيمة (٢١٩٤)]

(۱۰۷۴۵) حضرت ابو ہریرہ را تھا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ بیستا کیسویں یا انتیبویں شب ہوتی ہے اوراس رات میں زمین پرآنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔

(١.٧٤٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَرُبٌ وَأَبَانُ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ أَنُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ [راحع: ١٥٥٠].

(۲۳۸) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس ہے بھی زیادہ غیور ہے اور غیرت خداوندی کا بیحصہ ہے کہ انسان الی چیزوں سے اجتناب کرے جنہیں اللہ نے اس پرحرام قرار دیا ہے۔

( ١٠٧٤٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ أَخْسِبُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَسُلَمَ عَبْدِى وَاسْتَسُلَمَ [داحع: ١٠٧١].

(۱۰۷ مرت ابو بریره و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیات بھی سے فرمایا میں تہمیں جنت کا ایک خزاندند بناؤں؟ می میں نے عرض کیایا رسول الله مَثَّالَیْظِ اکیوں نہیں، فرمایا یوں کہا کرو"لا حول ولا قوۃ الا بالله" اس پرالله فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سرتنگیم خم کردیا۔

(١.٧٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهُدَلَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ الصَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَرْسَلَ مَعَهُ إِلَى مَرْوَانَ بِكِسُوةٍ فَقَالَ مَرْوَانُ انْظُرُوا مَنْ تَرَوْنَ بِالْبَابِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذِنَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِيَتَمَنّيَنَّ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِيَتَمَنّيَنَّ أَقُواهُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِيَتَمَنّيَنَّ أَقُواهُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُو أَنَّهُمْ خَرُّوا مِنْ الثُّرَيَّا وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا شَيْنًا قَالَ زِدْنَا يَا أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَجُرِى هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجُرِى هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ

(۱۰۲۸) یزید بن شریک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ضحاک بن قیس نے ان کے ہاتھ کھے کیڑے مروان کو بجوائے ،مروان نے کہا و کیصور وازے پرکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کھڑے ہیں، اس نے کہا کہ انہیں اندر بلاؤ، جب وہ اندر آ گئے تو مروان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں گئے تو مروان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نہی علیا کہ اس ابو ہریرہ! ہمیں کوئی الیمی حدیث سائے جوآپ نے خود نمی علیا ہے سنی ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے نمی علیا کہ کویٹر ماتے ہوئے سائے عفر یب ایساز مانہ آئے گا کہ انسان میتمنا کرے گا کاش! وہ شریا ستارے کی بلندی سے نی علیا کہ وہ نہوں نے فر مایا کہ بیش نے نبی علیا کویٹر ماتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وانوں نے ہا تھوں ہوگی۔

### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْنِينَ بِلِي يَوْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- ( ١٠٧٤٩) حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِى بَلْجَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٩٥٤].
- (۱۰۷۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جس شخص کو بیہ بات محبوب ہو کہ دہ ایمان کا ذا لُقد چکھے ،اے حاہیے کہ می شخص سے صرف اللّٰدی رضاء کے لئے محبت کیا کرے۔
- ( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى آخُبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَدُعُو هَكَذَا بِأُصُبُعَيْهِ يُشِيرُ فَقَالَ آخُذُ آخُدُ [راحع: ٩٤٢٩].
- (۵۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ دعاء کرتے ہوئے دوا نگلیوں سے اشارہ کرر ہاتھا نبی ملیٹانے اس سے فرمایا ایک انگل سے اشارہ کرو، ایک انگل سے۔
- ( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجُوّحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجُرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَالْجُرْحُ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ [راحع: ٧٦].
- (۱۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ دلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے''وہ قیامت کے دن اس طرح تر وتا زہ ہو گا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔
- ( ١٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلُحَيَّاتِ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبُنَاهُنَّ فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا خِيفَتَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ٢٣٦٠].
- (۱۰۷۵۲) حفرت ابو ہریرہ و گاتئو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے سانبول کے متعلق فرمایا ہم نے جب سے ان کے حاتمہ جنگ شروع کی ہے، بھی صلینہیں کی، جو محف خوف کی وجہ سے انہیں چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
- ( ١٠٧٥٣) حَدَّثَنَا صَفُوانٌ قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ آخْبَرَنَا عَنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمْعِ تَفْضُلُ ذَاتَ الْفَلَّ حَمْسًا وَعِشْرِينَ ذُرَجَةً [راجع: ٢٤٢٤].
- (۱۰۷۵۳) حضرت ابوہریرہ نظافت مردئی ہے کہ بی طابقانے فرمایا آ دی جونماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے،وہ انفرادی نماز سے چپیں درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔
- ( ١٠٧٥٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ جَهَدُهَا وَقَالَ هِبَشَامٌ ثُمَّ

اجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ [راحع: ٩٧].

(۱۰۷۵۳) حضرت ابو ہر برہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جب مردا پنی بیوی کے جاروں کولوں کے در میان بیٹے جائے اور کوشش کرلے تو اس پرغسل واجب ہوگیا۔

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرْبِ ٱبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ آنَسٍ وَذَكَرَ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدُ فَارَقَنِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ النَّبِيذَ

(۱۰۷۵۵) شعیب بن حرب میشد کتب بین که میں نے امام مالک میشد کو حضرت سفیان توری میشد کا تذکرہ کرتے ہوئے سا کدانہوں نے فر مایاوہ مجھ سے اس شرط پر جدا ہوئے بین کہ نبیذ نہیں چیس کے۔

(١٠٧٥٦) سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ٱشْهَدُ عَلَى سُفْيَانَ أَنِّى سَٱلْتُهُ أَوْ سُئِلَ عَنَ النَّبِيذِ فَقَالَ كُلُ تَمْرًا وَاشْرَبْ مَاءً يَصِيرُ فِي بَطْنِكَ نَبِيذًا

(١٠٤٥١) ابرائيم بن سعد عُولية كيت بين كه يس حفرت سفيان و رى مُكليد كم متعلق شهادت دينا بول كه يس في ياكسى اور فان است نبيذ كم متعلق سوال كيا، تو انهول في في المي المي الله على الله ع

(۵۷-۱۰م) ابراہیم بن سعد سین کہتے ہیں کہ امام زہری سین کسی کے منہ سے نبیذ کی بوآنے پراسے مارا کرتے تھے۔

(١٠٧٥) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ قَتَادَةَ يَغْنِى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي رَافِعَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ ثُمَّ جَهَدَهَا [راجع: ٧١٩٧]

(۵۷) حضرت ابو ہریرہ و الفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب مردا پنی بیوی کے جاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے اور کوشش کرلے تواس بیٹسل واجب ہوگیا۔

(١٠٧٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ هِشَامِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ فَلْيُحَالِفُ بَيْنَ طَرَ فَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ [راحع: ٢٥٥٩]. (١٠٧٥) حضرت ابوبريه اللَّيْ عَروى مِ كَه بَي عَلِيْهَ فَوْما يَا جَبِثَمْ مِن مِ وَلَى حَمْلُ عَلَيْهِ عَلَيْه

( ۱۰۷۵۸) حفرت ابوہریہ ہی تا ہے سروی ہے لہ ہی تاہیں سے قربایا جب میں سے وی من ایک پر سے میں مار پر اے کیڑے کے دونوں کنارے مخالف مت ہے اپنے کندھوں پر ڈال لینے چاہئیں۔

( ١.٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا ٱنُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِى كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا بَقِيَ فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ تَصَدَّقَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسُتُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ ٱجُرُّهُ كَامِلًا

# 

وَمِنْ أُجُورٍ مَنْ اسْتَنَّ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا [احرحه ابن ماحه: ٢٠٤]

(۱۰۷۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ مروکی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فرمایا جوشخص لوگوں کے لئے گمراہی کا طریقہ رائج کرے،لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے اتناہی گناہ ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اوران کے گناہ میں کسی فتم کی کی نہ کی جائے گی اور جوشخص لوگوں کے لئے ہدایت کا طریقہ رائج کرے،لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے اتناہی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اوران کے اجروثو اب میں کسی فتم کی کمی نہ کی جائے گی۔

( ١٠٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ اللَّمْسِ وَالنِّبَاذِ [راجع: ١٠٣٧٥].

(٧٠ ١٠٤) حضرت ابو ہریرہ والتخاہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے دوشم کی خرید وفر دخت تیج ملامیدا ورمنابذہ ہے منع فرمایا ہے۔

(۱۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنِ النَّضُوِ بْنِ آنَسَ عَنْ مَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنْ الصَّبْحِ رَكَعَةً ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخُورَى [راجع: ٥٥٨] (٢١ ١٠٤) حفرت ابو مريه ولاتَوْ سے مروى ہے كہ بى مائيا أن فرمایا جس خص كوطلوع آفاب سے قبل نماز فجركى ایك ركعت ط جائے تواس كے ساتھ دوسرى ركعت بھى شامل كرلے۔

(۱۰۷۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُذْكُرُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلَّبًا يَأْكُلُ الثَّوَى مِنْ الْعَطْشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ الْمَاءَ حَتَّى أَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ [راحع: ١٨٦١] الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ الْمَاءَ حَتَّى أَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّة [راحع: ١٨٦١] الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ الْمَاءَ حَتَّى أَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّة [راحع: ١٨٦١] الله عَرْ رَبُولُ مِنْ اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْعَلَيْمُ لَهُ اللهُ الْعَلَقُ وَالْمَاءَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الْمَاءَ عَلَيْهِ الْمَاءَ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَ لَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوَّ رَجُلٌ بِعُصْنِ شُوْلٍ فَتَحَّاهُ عَنِ الطَّرِيقِ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَأَذْ خَلَهُ الْبَحَنَّةَ [راحع: ٢٨ ٢٨]. (١٠٤٦٣) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک آ دمی نے مسلمانوں کے رائے سے ایک کانٹے دارٹہنی کو ہٹایا ، اللہ نے اس کی قدر دانی کی اور اسے جنت میں داخل فرمادیا۔

( ١٠٧٦٤) حَدَّثَنَا عِبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ زَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ اللّحِرَةِ مِنْ الْعِشَاءِ الْآجِرَةِ قَنْتَ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْحِ سَلَمَة بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِينَ يُوسُفَ قَالَ أَبِي اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا اللَّهُمَّ أَنْجِ آنِجِ [راحع: ٥٠٧] وقالَ عَبْدُالُوهَا اللَّهُمَّ أَنْجِ آنَجِ [راحع: ٥٠٤] وقالَ عَبْدُ الْوَهَابِ كَسِنِي يُوسُفَ وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا نَجِ نَجِّ وَقَالَ آبُو عَامِ كُلَّهَا اللَّهُمَّ أَنْجِ آنَجِ [راحع: ٥٠٧] وقالَ عَبْدُ الْوَهَى مَن اللهِ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ جَن اللهُ عَلَيْهِ جَن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ جَن اللهُ الل

( ١٠٧٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَٱبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٧١٩٩]

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے ندر کھا کرو مالیت اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا جاہیے۔

(١٠٧٦) حَدَّثَنَا عُبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرِ قَالًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَخْفِرُ إِذَا بَقِي ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكُشِفُ الشَّرِ الْحَيْدُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ اللَّذِي يَسْتَكُشِفُ الطَّيْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(١٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يُحْيَى عَنْ أَبِي جَعُفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيمَانُ لَا شَكَّ فِيهِ وَعَزُونَةٌ لِيْسَ فِيهَا غُلُولٌ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ [راحع: ٢٥٥٧].

(۱۷۵ - ۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اللہ کے نز دیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور قح مبر ور ہے، حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹڑ فر ماتے ہیں کہ قح میرور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

### هي مُنالاً امَّان لِيَا اللهُ مُنالِدُ اللهُ الل

(۱۰۷۱۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَابِ أَخْبَرُنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ قَالَ عَبُدُ الْوَهَابِ عَنْ آبِى مُزَاحِم سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةٌ وَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالُ أَحَدُهُمَا مِثُلُ أَحُدٍ قِيرَاطُ وَمَنْ النَّظُورَ حَتَّى يَقُضِى قَصَائَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثُلُ أَحُدٍ قِيرَاطُ وَمَنْ النَّظُورَ حَتَّى يَقُضِى قَصَائَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثُلُ أَحُدٍ وَقِيرًا طَوْ وَمَنْ النَّقُورَ حَتَّى يَقُضِى قَصَائَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أَحُدُهُ اللَّهُ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَ مِنْ السَّعَلَ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمُ وَمَا اللَّهِ مِنْ النَّقُورَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْ الْمَعْتِيلِ فَلَا الْمَعْنَ مِولَى عَلَيْهِ فَلَا الْمِيمِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْتَ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُ مِنْ الْمُعْتِيلُونَ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتِيلُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْتَالِقُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۰۷۱۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ مَسَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْنِي هِ مَسَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ آبِي عَلِيٍّ عَنْ آبِي حَاذِمٍ
عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلُوْزَرَاءِ لَيَتَمَنَّى أَقُوامٌ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلُوزُرَاءِ لَيَتَمَنَّى أَقُوامٌ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلُوزُرَاءِ لَيَتَمَنَّى أَقُوامٌ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلُوزُرَاءِ لَيَتَمَنَّى أَقُوامٌ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلُوزُرَاءِ لَيَتَمَنَّى أَقُوامٌ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلُوزُرَاءِ لَيَتَمَنِّى أَقُوامٌ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِمَا وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُولُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَمُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا لَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَمَلًا لَا عَمَالًا لَا عَمَالًا لَاللَّهُ وَلَوْلَ عَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَا لَا عَلَامِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَالِمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَا وَلَا عَلَامُ وَلَا الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَلَيْلُولُولُولُولُولُولُ

( ١٠٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى عُنْمَانَ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ الْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ فَقُضِى آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّى انْطَلَقْتُ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ بَلَغَنِى عَنْكَ حَدِيثٌ أَنَّكَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْحَسَنَةَ أَلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ آبُو هُرَيُوةَ لَا بَلْ عَنْ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْحَسَنَةَ أَلْفَ ٱلْفِي حَسَنَةٍ ثُمَّ تَلَا يُضَاعِفُهَا صَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يُعْطِيهِ ٱلْفَى ٱلْفِ حَسَنَةٍ ثُمَّ تَلَا يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنَهُ أَجُوا عَظِيمًا فَقَالَ إِذَا قَالَ أَجْرًا عَظِيمًا فَمَنْ يَقُدُرَهُ وَرَاحِع : ٢٩٣٧].

(۱۰۷۷) ابوعثان نہدی ایکھیے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے کے حوالے سے ان کی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کوایک نیکی پردس لا کھنیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اتفاق سے میں آج یا عمرے کے لئے چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے کی خدمت میں جی عاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک نیکی پر ہوھا پڑھا کر دس لا کھنیکیوں کا ثواب میں سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے نبی علیہ اگھ ویڈرماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ ایک نیکی کودگنا کرتے کرتے ہیں لاکھنیکیوں کے برابر بنا دیتا ہے، پھر انہوں نے بیہ آیت تلاوت کی کہ'' اللہ اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اس پر اجرعظیم عطاء فرماتا ہے۔ "جب اللہ نے اجرکو علیم کہا ہے واس کی مقدار کون جان سکتا ہے۔

( ١٠٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيُلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هُ مُنْ الْمُ امْرُنُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٧٤٢١].

(۱۰۷۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا کے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو محص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالٹا ہے ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔

(١٠٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [راحع: ٨٠٧٨].

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے، پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے، پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے۔

(١٠٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ قَالَ آخْبَرَنِى سُهَيْلٌ حَدَّثِنِى آبِى عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا ٱصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحُنَا وَبِكَ ٱمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [راحع: ٨٦٣٤].

(۳۷-کو) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نی الیا میں کے وقت یددعاء کرتے تھے کہ اے اللہ! ہم نے آپ کے نام کے ساتھ میں کہ آپ کے نام کے ساتھ میں کا مردی ہے تام کے ساتھ ہی شام کریں گے، آپ کے نام بی سے ہم زندگی اور موت پاتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

( ١٠٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَرْعَفَنَّ عَلَى مِنْبَرِى جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ يَسِيلُ رُعَافُهُ قَالَ فَحَدَّثَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ مَنْ رَأَى عَمْرَو بُنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ رَعَفَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ

(۱۰۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ہیں نے نبی ملیکا کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منفریب میرےاس مغبر پر بنو امیے کے ظالموں میں سے ایک ظالم قابض ہوجائے گا اور اس کی تکسیر چھوٹ جائے گی، رادی کہتے ہیں کہ عمرو بن سعید کود کیھنے والوں نے جھے بتایا ہے کہ جب وہ نبی ملیکا کے مغبر پر بیٹھا تو اس کی تکسیر پھوٹ پڑی۔

( ١٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا آبُو هُرَيُرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ صَجَنَانِ وَعُشْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لِهَوُلَاءِ صَلَاةً هِيَ آحَبُّ إِلَيْهِمُ مِنْ آبَائِهِمْ وَآبْنَائِهِمْ وَهِيَ الْعَصْرُ فَآجُمِعُوا آمْرَكُمْ فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام آتى النَّهِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهُ أَنْ يَفْسِمَ آصُحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّى بِبَعْضِهِمْ وَتَقُومَ الطَّائِفَةُ الْأَخُوى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهُ أَنْ يَفْسِمَ آصُحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيْصَلِّى بِبَعْضِهِمْ وَتَقُومَ الطَّائِفَةُ الْأَخُوى

وَرَائِهُمْ وَلَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ثُمَّ تَأْتِي الْأُخُورَى فَيُصَلُّونَ مَعَهُ وَيَأْخُذُ هَوُلَاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ثُمَّ تَأْتِي الْلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُخُعَانِ لِيَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَانِ لِيَّا عَرْدَهُ وَلَا مَرْكِينَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَرْكِينَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَرْكِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَرْكِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَرْكِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْتَ عَلَيْهُ وَلَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْتَ عَلَيْهُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(١٠٧٧) حَلَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ يَغْنِي الْعُنْبَرِيَّ عَنِ الْقَلُوصِ آنَّ شِهَابَ بْنَ مُذْلِج نَزَلَ الْبَادِيةَ فَسَابَ ابْنَهُ رَجُلًا فَقَالَ يَا ابْنَ الَّذِي تَعَرَّبَ بِهِذِهِ الْهِجْرَةِ فَأْتَى شِهَابٌ الْمَدِينَةَ فَلَقِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعِمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلَانِ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى فَسَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلَانِ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَهْبِطُ مَوْضِعًا يَسُوءُ الْعَدُو وَرَجُلٌ بِنَاحِيَةِ الْبَادِيةِ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَهُبِطُ مَوْضِعًا يَسُوءُ الْعَدُو وَرَجُلٌ بِنَاحِيَةِ الْبَادِيةِ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَهُولُ لَهُ يَتُعُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ لَهُ قَالَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ لَهُ قَالَ لَعْمُ فَاتَى بَادِيَتَهُ فَأَتَى بَادِيَتَهُ فَأَتَى بَادِيَتَهُ فَأَتَى بَادِيَتَهُ فَأَتَى بَادِيَتَهُ فَأَلَّهُ مَهَا

(۷۷۷) قلوص کہتے ہیں کہ شہاب بن مدلج ایک دیبات میں پہنچ، وہاں پڑاؤ کیا،اس دوران ان کے بیٹے نے کسی کوگالی دے دی، وہ کہنے لگا کہ اے اس محف کے بیٹے! جو ججرت کے بعد عرب بنا، پھر شہاب مدینہ منورہ پہنچ، وہاں ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ شکائٹڈ کا نے ارشا دفر مایا لوگوں میں دوآ دمی سب سے افضل ہیں، ایک تو وہ آ دمی جو راہ خدا میں جہاد کرے، یہاں تک کہ ایس جگہ جا اتر ہے جس سے دشمن کو خطرہ ہو،اور دو سرا دو آ دمی جو کہا تا ہو، اپنے نمازی پڑھتا ہو،اپنے مال کاحق ادا کرتا ہواور موت تک این رہتا ہو، پانچ نمازی پڑھتا ہو،اپنے مال کاحق ادا کرتا ہواور موت تک این رہتا ہو، پانچ نمازی پڑھتا ہو،اپنے مال کاحق ادا کرتا ہواور موت تک اینے رہائے درب کی عبادت کرتا رہے۔

بیان کرشہاب اپنے دونوں تھٹنوں کے بل جھکے اور کہنے گئے کہ اے ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا! کیا آپ نے بیرحدیث خود نی مالیٹا سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہال!اس پرشہاب اپنے گاؤں واپس آ کرویہیں مقیم ہو گئے۔

( ١٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّرَاعِ عَنْ أَبِي أُمَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَّ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَسَمُرَةً بُنُ جُنْدُبٍ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَنَا انْطَلِقُوا إِلَى مَسْجِدٍ

# هي مُنلاا مَنْ رَضِل بِيهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

التَّقُوَى فَانْطَلَقْنَا نَحُوهُ فَاسُتَقْبَلْنَاهُ يَدَاهُ عَلَى كَاهِلِ آبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُرُنَا فِي وَجُهِهِ فَقَالَ مَنْ هَوُلَاءِ يَا أَيَا بَكْرٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً وَسَّمُرَةٌ

( ١٠٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُو وَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِى الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوبِي لِلصَّلَاقِ أَدْبَرَ الْمَارِةِ وَقَلْبِهِ آوُ قَالَ نَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرُ كَذَا اذْكُر كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُو حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ لَا يَدُوى كُمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدُو آحَدُكُمْ صَلَّى قَلَانًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْ الْمَارِةِ وَقَلْبِهِ لَهُ يَدُو الْحَدُكُمُ صَلَّى قَلَانًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْ اللهُ يَدُو اللهُ يَدُو اللهُ يَدُو اللهُ يَدُو اللهُ يَدُو اللهُ يَدُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَدُو اللهُ يَدُو اللهُ يَدُو اللهُ يَكُنُ يَذُكُو حَتَى يَظُلَّ الرَّاحِعِ: ٢٨٤٤]

## هي مُنالاً اعَنَى شِل يَنْظِيرُونَ مِنْ اللهُ وَهُمُ اللهُ هُولِيُونَ مِنْ اللهُ هُرَيْرُونَ مِنْ اللهُ هُرَيْرُونَ مِنْ اللهُ اللهُ هُرَيْرُونَ مِنْ اللهُ هُرَيْرُونَ مِنْ اللهُ هُرَيْرُونَ مِنْ اللهُ ال

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَانًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ فِي جُبَّتِهِ قَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسَّعُهَا وَلَا تُوسَّعُ [راجع: ٧٣٣١].

(۱۰۷۸۰) جفرت الو ہریرہ نگافٹ سے مردی ہے کہ ٹی ملیکھانے فرمایا کمجوں اور خرج کرنے والے کی مثال ان دوآ دمیوں کی می ہے جن کے جسم پر چھاتی سے لے کرہنملی کی ہڈی تک لوہ ہے کے دو جے ہوں، خرج کرنے والا جب بھی پچھ خرج کرتا ہے اس کے بقدراس جے ہیں کشادگی ہوتی جاتی ہے اوروہ اس کے لیے کھلنا جاتا ہے اور کنجوں آ دمی کی جکڑ بندی ہی ہوھتی چلی جاتی ہے، حضرت الو ہریرہ نگافٹ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیکھا کواپنی دوافکلیوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کاش! تم بھی نبی ملیکھا کا جبدد کھے سکتے جے وہ کشادہ کررہے تھے لیکن وہ ہونہیں رہا تھا۔

(١٠٧٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ آبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوَةُ الْمَظُلُومِ وَدَعُوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ [راحع: ٧٥٠١].

(۱۰۷۸) حضرت ابوہریرہ ٹنگٹئا سے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا کمیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک وشبہنیں ،مظلوم کی دعاء ،مسافر کی دعاء ،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

(١٠٧٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ اللَّنْيَا قَلِيلٍ [راحع: ١٨٠١٧].

(۱۰۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائڈ سے مروی ہے کہ نبی تالیکا نے فرمایا ان فتوں کے آنے سے پہلے'' جوتاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے''اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرلوء اس زمانے میں ایک آدی صبح کومؤمن اور شام کو کا فرہو گایا شام کومؤمن اور صبح کو کا فرہوگا ، اور اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے ساز وسامان کے عوض فروخت کردیا کرے گا۔

(١٠٧٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آَدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آَدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آَدَمَ يَطُعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطُعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ [صححه البحاري (٣٢٨٦)].

(۱۰۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مردی ہے کہ نبی مالیہ ان فرمایا ہر پیدا ہوئے والے بچے کوشیطان کچو کے لگا تا ہے جس کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والے بچے کوشیطان آئیس کچوکا لگانے کے لیے گیا تو تھا اوجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچردو تا ہے، کیکن حضرت عیسی علیا کے ساتھ ایمانہیں ہوا، شیطان آئیس کچوکا لگانے کے لیے گیا تو تھا کیکن وہ کسی اور درمیان میں جاکل چیز ہی کو لگا آیا۔

( ١٠٧٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالَمَ أَمَّنَ فَالْ يَتَوْمِنُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُولِيْرُةً مِنْ اللهُ مُولِيْرَةً مِنْ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْ القَاءَ الْعَدُّوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاصْبِرُوا [صححه مسلم(١٧٤١) وعلقه البحارى(٢٦٠٣)] (١٠٤٨ه) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا دشن سے سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو، اور جب سامنا ہو چائے تو ثابت قدمی کامظاہرہ کرو۔

( ١٠٧٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو وَسُرَيْجٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ خَامَةِ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الرِّيحُ كَفْتُهَا فَإِذَا سَكَنَتُ اعْتَدَلَتُ وَكَذَلِكَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ يَتَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَلِلَةً يَقْصِمُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ [احرحه البحارى: ١٤٩/٧]

(۱۰۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیاں نے فرمایا مسلمان کی مثال کیبی کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں چل کراہے ہلاتی رہتی ہیں اورمسلمان پر بھی ہمیشہ مصبتیں آتی رہتی ہیں،اورمنافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑسے اکھیڑویا جاتا ہے۔

( ١.٧٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ افْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [راجع: ٤٤٣].

(۱۰۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے ندا ٹھائے ، بلکہ کشادگی پیڈا کرلیا کرو،اللہ تنہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔

(١٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ أَمَرَ بِعَثْوَى وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ أَمَرَ بِعَثْوَى وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ أَمَرَ بِعَثْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ أَمَرَ بِعَيْرٍ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ وِزُرًا [صححه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (٤١٨٥)].

(۱۰۷۸۷) حضرت ابو ہر یرہ دفائن سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فرمایا حکمران ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے لڑا جاتا ہے اور اس کے خارہ ہوئی کے ذریعے تقوی اختیار کیا جاتا ہے، اگروہ تقوی اور انساف پر بینی حکم دیتا ہے تو اس پراسے ٹو اب طے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی غلط حکم دیتا ہے تو اس پراس کا وبال ہوگا۔

( ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا فُلَنُحٌ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَقِى إِلَى آبِى هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَوَجَدَهُ يَتَوَضَّأُ فَرَفَعَ فِي عَضْدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِيَ الْعُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَوِ الْوُضُوءِ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ لَا آذرى مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوْ مِنْ قَوْلِ آبِى هُرَيْرَةَ [راحع: ٤٣٩٤].

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ إِلَيْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

(۱۰۷۸۸) نعیم بن عبداللہ ایک مرتبہ مسجد کی جھت پر پڑھ کر حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ کے پاس پہنچ جو کہ وضو کررہے تھے، انہوں نے اپنے بازوؤں کو کہنوں سے بھی اوپر تک دھویا تھا، پھروہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ کویے فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات سے روشن اور چمکدار پیشانی والے ہوں گے اس لئے تم میں سے جو خض اپنی چک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کرلینا جا ہے۔

( ١٠٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مَعْمَرٍ وَهُوَ آبُو طُوَالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلَّ آخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً بَعْدَهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى غَنَمٍ آوُ غُنيْمَةٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ويَغْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

(۱۰۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی کے کہ نبی الیٹھ نے فرمایا کیا میں تنہیں مخلوق میں سب سے بہتر آ وی کے بارے نہ بناؤں؟ وہ آ دی جواچے گھوڑے کی لگام پکڑے راہ خداش نکل پڑا ہو، کیا میں تنہیں اس کے بعد والے درجے پر فائز آ دی کے بارے نہ بٹاؤں؟ وہ آ دمی جواپنی بکریوں کے ربوڑ میں ہو، ٹماز قائم کرتا اور زکو قادا کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہواور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ شہراتا ہو۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَعْمَرِ أَبُو طُوالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِى الْيُومَ أُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي [راجع: ٢٣٣٠].

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو نبی طبیقا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی نتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں ''جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سائینیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

(١٠٧١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخُرَهُمْ بِأَقُوامِ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ آهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجَعْلَانِ الَّذِي تَدُفَعُ بِأَنْفِهَا النَّيْنَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ الْجَعْلَانِ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٌ تَقِيَّى وَقَاجِرٌ شَقِيًّ النَّاسُ بَنُو آدَمُ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ [راحع: ٢٧٢١]:

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا گوگ اپنے آبا وَاجداد پرفخر کرنے سے باز آجائیں جوجہنم کا کوئلہ ہیں، ورنداللہ کی نگاہوں میں وہ اس بکری ہے بھی زیادہ حقیر ہوں گے جس کے جسم سے بد بوآنا شروع ہوگئ ہو، اللہ تبارک وتعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا تعصب اور اپنے آبا وَاجداد پرفخر کرنا دورکر دیا ہے، اب یا تو کو کی شخص متقی مسلمان ہوگا یا بد بخت گنا بگار ہوگا ،سب لوگ آ دم علیہ کی اولا دہیں اور آ دم علیہ کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی۔

(١٠٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرِو حَدَّثَنَا وَهُنُ قَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنُ أَبِى صَالِحَ عَنُ أَبِى هُوَيُواَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُونِى وَاللَّهُ أَشَلُا فَرَحًا بَوَنَ يَتَقَرَّبُ إِلَى شِبُرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ يَمُشِى آقَبَلْتُ أَهُرُولُ [راجع: ٢٤١٦].

(۱۰۷۹۲) حضرت ابو ہر رَبِه و اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی علیہ آنے ارشاد فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اس کے گان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اللہ کو اپنے بندے کی تو بہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جوتم میں ہے کسی کو جنگل میں اپنا گمشدہ سامان (یا سواری) ملنے سے ہوتی ہے اور جوشخص ایک بالشت کے برابر میر نے قریب ہوجا تا ہوں، اگرہ ہا کہ کر کے برابر اس کے قریب ہوجا تا ہوں، اگرہ ہا کہ تا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ آتا ہوں۔ آتا ہوں۔

( ١.٧٩.٣) حَدَّثَنَا عَيْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا كَنِيرُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ أَخْبَرَنِى أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُحُلُوفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَكُتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَائَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَائَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَاللَّهَ لَكُنْ اللَّهُ لَيْكُتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَائَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكُتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَائَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ الْبَعَاءَ عَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعُوْرَاتِهِمْ وَذَاكَ لِآنَ الْمُؤْمِنِ يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِلُ [راحع: ٥٥٥]

(۱۰۷۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا یہ مہینہ تم پر سابیگن ہوا، پیغیبر خدافتم کھاتے ہیں کہ سلمانوں پر ماہِ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سابی گان ہیں ہوتا، اور منافقین پر رمضان سے زیادہ خت کوئی مہینہ نہیں آتا، اللہ تعالی اس کے آنے سے پہلے اس کا اجراور نوافل لکھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کا گنا ہوں پر اصرار اور بدیختی بھی پہلے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اس مہینے میں عبادت کے لئے طاقت مہیا کرتے ہیں اور منافقین لوگوں کی غفلتوں اور عبوب کو تا شرک کرتے ہیں، گویا یہ مہینہ مسلمان کے لئے غنیمت ہے جس پر گنا ہگار لوگ رشک کرتے ہیں۔

( ١٠٧٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَهُوَ آبُو أَحْمَدَ الزُّيَيْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ فَذَكَرَهُ

(۱۰۷۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# الله المؤرن بل يهيد منوا المؤرن بل يهيد منوا المؤرن بل المؤرن بل المؤرن المؤرن

( ١٠٧٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمُرِو حَلَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ الْمَلِكِ بْنُ عَمُولِ عَنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ قَالَ سُئِلَ الْبُو هُرَيْرَةَ مَا مَنْ تَعُولُ قَالَ امْرَآتُكَ تَقُولُ ٱطْعِمْنِى أَوْ أَنْفِقُ عَلَى شَكَّ آبُو عَامِرٍ آوُ طَلَّقُنِى وَخَادِمُكَ سُئِلَ ٱبُو هُرَيْرَةَ مَا مَنْ تَعُولُ قَالَ امْرَآتُكَ تَقُولُ ٱطْعِمْنِى آوْ أَنْفِقُ عَلَى شَكَّ آبُو عَامِرٍ آوُ طَلَّقُنِى وَخَادِمُكَ يَقُولُ الْعِمْنِى وَالْمَتَعْمِلْنِى وَالْمَتَكُ تَقُولُ إِلَى مَنْ تَذَرُنِى [راحع: ٢٣ ٢٣].

(1040) حضرت ابو ہریرہ نگانٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پکھ نہ پکھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرج نہ کردے) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کیا کرو جو تہاری ذمہ داری میں ہوں، کسی نے حضرت ابو ہریرہ دگانٹو سے '' ذمہ داری والے افراد'' کے متعلق بو چھا تو انہوں نے فرمایا تہماری بیوی کہتی ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ، ورنہ جھے طلاق دے دو، غادم کہتا ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ، ورنہ جھے طلاق دے دو، غادم کہتا ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ، ورنہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کردو، اولاد کہتی ہے کہ آپ جھے کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟

(١٠٧٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِآدَلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَنْنَةُ مَاءٍ عَذْبٍ فَأَعْجَبَهُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَفْعَلُ حَتَّى الْسَأَمُ وَيُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي صَلَّى اللَّهُ مَنْ قَاتَلَ فِي صَلَّاقٍ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي صَلَّاقٍ اللَّهِ مُنْ قَاتَلَ فِي صَلِيلِ اللَّهِ فَوْاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ [راحع: ٩٧٦١].

(۹۷) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ عمروی ہے کہ بی علیا کے ایک صحابی کا کسی ایسی جگہ ہے گذر ہوا جہاں پر علیہ یائی کا چشمہ تھا، اور انہیں وہاں کی آب وہوا بھی اچھی گی، انہوں نے سوچا کہ میں یہیں رہائش اختیار کر کے خلوت گزیں ہوجا تا ہوں، پھر انہوں نے سوچا کہ بین وہا، نبی علیا نے فر مایا ایسا نہ کرنا، تم میں نے سوچا کہ نہیں، پہلے نبی علیا ہے بوچھوں گا، چنا نچہ انہوں نے آ کر نبی علیا ہے بوچھا، نبی علیا نے فر مایا ایسا نہ کرنا، تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونا ساتھ سال تک مسلسل تنہا عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیا تم نہیں جا ہے کہ اللہ تم بین بخش دے اور تم جنت میں داخل ہوجاؤ؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو شخص اذخی کے تعنوں میں دودھ اتر نے کی مقد ادکے برابر بھی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔

(۱۰۷۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّهُ ذَكُو رَجُلَيْنِ المَعَا وَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَعَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٥، ٢] اقْتَعَيَا وَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَعَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٥، ٢] اقْتَعَيَا وَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٥ من الله عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

کے نام پر قرع نکل آئے ، وہ تم کھالے )

( ١.٧٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخُبَرَنَا حَنْظَلَهُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْبَصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يَغْنِي الْقَتْلَ [راحع: ١٥٤٠].

(۱۰۷۹۸) حفرت الوَمِرِيه الْمَاتَّةِ عِمُ وَى بِ كَمِينَ فِي اللَهِ كُويهِ فَرَاتَ ہُوئَ سَا بِ كَمِّمُ الْعَالَيا جَائِكُ اُفْتُوں كَا طَهُور ہُوگا اور ' ہُرج' ' كَى كُثَرَت ہُوگی ، صحابہ کرام اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ فِي عِيايار سول اللّه الْبَرِح سے كيام راد ہے؟ نبى عَلَيْهَ فَرْ مَا يَا قُلْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ (۱۷۹۹) حَدَّثَنَا وَهُبُ اُنُ جَوِيدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ اَنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ يَعْنِي أَحَدٌ يُدُخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُنْتَحِيهِ مِنْ النَّارِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا عَمَلُهُ الْجَنَّةُ وَلَا يُنْتَحِيهِ مِنْ النَّارِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْهُ مِرْحُمَةٍ وَفَصُلٍ مَوَّيْنِ أَوْ ثَلَاثًا [راحع: ٢٠٢٧]

(۱۰۷۹۹) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیقائے فرمایاتم میں سے کمی شخص کواس کاعمل جنت میں داخل اور جہنم سے نجات نہیں ولاسکتا، صحابۂ کرام ٹھائٹٹانے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الا بید کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحت سے ڈھانپ لے، یہ جملہ آپ ٹائٹٹٹانے دویا تین مرتبہ دہرایا۔

( ..٨.٠) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بُنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْالَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْالْمُعْدَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ [راحع: ٧٦٠٧].

(۱۰۸۰۰) حضرت الوہر رو رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے البتہ ' قال ' سب سے بہتر ہے ، کس نے پوچھایار سول اللہ! ' قال ' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھاکلہ جوتم میں سے کوئی ہے۔ (۱۰۸۰۱) حَدَّفَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِیدٍ حَدَّفَنَا آبِی قَالَ سَمِعْتُ یُونُسَ بُنَ یَزِیدَ الْآئِلِیَّ یُحَدِّنُ عَنِ الزُّهُویِّ عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیّبِ عَنْ آبِی هُریُرَةً عَنْ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ فَنِحِیَارُهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَیْارُهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خِیْرِ النّاسِ فِی هَذَا اللّهُ وَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ فَخِیَارُهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خِیْرِ النّاسِ فِی هَذَا الْآهُو ِ اَکُرهَهُمْ لَلَهُ قَبْلَ آنُ یَدُخُلَ فِیهِ وَهُولًا وَ مِنْ شَنُّ النّاسِ ذَا الْوَجُهَیْنِ الّذِی یَائِی هَوَلًا ءِ بِوجُهِ وَهُولًا وَ بِوجُهِ وَهُولًا وَ مِنْ حَالَ (۲۶۲۳)، وابن حان (۷۵۷۷).

(۱۰۸۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایالوگ چھے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں ہتم محسوں کرو کے کہان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جا ئیں ،اورتم اس معاملے میں اس آ دمی کوسب سے بہترین پاؤگے جواس دین میں داخل ہوئے سے پہلے بھی معزز تھا اورتم لوگوں میں سب

#### هي مُنالَا إِمَانِ مِنْ إِلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

سے بدترین شخص اس آ دمی کو پاؤ کے جو دوغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہواور ان لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔

(١٠٨٠٢) حَدَّثَنَا وَهُبٌ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونِيسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَفِيضُ الْمَالُ وَتَظُهَرُ الْفِنَنُ وَيَكُثُرُ الْمَالُ وَتَظُهَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَفِيضُ الْمَالُ وَتَظُهَرُ اللَّهِ مَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَفِيضُ الْمَالُ وَتَظُهَرُ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٥٧١)، وابن اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ الْقَتْلُ [صححه البحارى (٢٠٣٧)، ومسلم (١٥٧)، وابن حباد (٢٧١١)].

(۱۰۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ ﷺ کے کہ بی اللّٰا نے فرمایا زمانہ قریب آجائے گا، مال پانی کی طرح بہنے لگے گا، فتوں کاظہور ہوگا اور'' ہرج'' کی کثرت ہوجائے گی ،کس نے بوچھا کہ ہرج کا کیامعنی ہے؟ فرمایا قتل ۔

(۱۰۸۰۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَاوَزُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ خَلْفَكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (احع ١٠١٠) اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَاوَزُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ خَلْفَكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (احع ١٠١٠) اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن مَر مَر وى مِ كَه بْي عَلِينًا فِي رَمايا جَبِيمَ امام بن كُر نماز پرُ هايا كروة بلكى نماز پرُ هايا كرو كوراورضرورت مندسب بى بوتے بيں ۔

( ١٠٨٠٤ ) قال وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبُدِ الِلَّهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ

(۱۰۸۰۴) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٠٨٥ ) قال وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ

· (۱۰۸۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١.٨.٦) قَالَ و حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۰۸۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت ابن عباس دلافتا ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٨٠٧ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌّ عِنْدَهُ مِالَةٌ وَلَمْ يَكُنُ اقْتَصَى مِنْ مَالِهِ شَيْنًا فَهُو لَهُ

( ١٠٨٠ ) حضرت ابو ہریرہ و والنظر ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِّذَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِحُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُ

( ١٠٨٠٨) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ آدُمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ كُمَيْلِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخُلِّ الْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَوْ يَا أَبَا هِرٍّ هَلَكَ الْمُكْنِوُونَ إِنَّ الْمُكُثِوِينَ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنُ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنُو مِنْ كُنُو رِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَلْجَأَ مِنُ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلُ تَدُوى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُعْذَبُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ [راحع: ١٧٠ ٨].

(۱۰۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیک اہل مدینہ میں سے کسی کے باغ میں چلے جارہے تھے کہ نی طیک نے فرمایا اے ابو ہریرہ! مال و دولت کی ریل ہیل والے لوگ ہلاک ہوگئے، قیامت کے دن مال و دولت کی کشرت والے بی طیک اور آگے تھے کہ دولت کی ریل ہیل والے لوگ ہلاک ہوگئے، قیامت کے دن مال و دولت کی کشرت والے بی قالت کا شکار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جوابی ہا تھوں سے جرجر کر دائیں بائیں اور آگے تھی کریں کیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، پھر پچھ دیر چلنے کے بعد فر مایا ابو ہریرہ! کیا تم جانے ہو کہ اللہ پلوگوں کہا کرو لا حول کی قوق آق اللہ واللہ واللہ کی اللہ واللہ اللہ واللہ کی اللہ واللہ کی اللہ واللہ کی اللہ واللہ واللہ کی میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جائے ہیں، نی علیہ نے فر مایا لوگوں پر اللہ کاحق ہے کہ دوہ اس کی عبادت کریں کسی کواس کے ساتھ شریک نے شہرائیں ، اور اللہ پر ان کاحق ہے کہ انہیں عذاب نہ دے۔ کا قبل کو کہ کہ کہ تو گئی اللہ وسکی قبل و کہ تک تو ایکو نوا عباد اللہ وخوانا وراحی میں ایک اللہ وسکی وسکی اللہ وسکی وسکی والکہ والکہ تنا جسٹو والکہ نوا عباد اللہ وخوانا وراحی میں اور اللہ وخوانا وراحی میں اور اللہ وخوانا وراحی میں اور اللہ وخوانا وراحی میں دور اللہ وخوانا وراحی دور والی دور والے میں دور اسکی دور والی کو دور والی دور ورائی دور ورائی دور ورائی دور والی دور ورائی دور والی دور ورس کی دور والی دور والی دور ورا

(۱۰۸۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے تجارت نہ کرے، آپس میں قطع رحی نہ کرو، ایک دوسرے کو تجارت میں دھو کہ نہ دو، اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کررہا کرو۔

( ١٠٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا لَقِيتُمْ الْمُشُورِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدُوُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا [راجع: ٥٥٧].

(۱۰۸۱۰) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم مشرکین سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں ننگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔

( ۱۰۸۱۱) حَلَّاثَنَا يَحْبَى بُنُ آدَمَ حَلَّاثَنَا شَرِيكَ عَلَى الشَّعْنَاءِ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِى هُرَيُّرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِّهِ بِحَمْسٍ وَعِشُوِينَ صَلَاةً [راحع: ١٣٣١] (١١٨١) حضرت ابو بريره النَّيْ كِي مُول بَ كَهُ بِي اللَّهِ فَرْمَا يَا كَيْلِ نَمَا زَبِرْ صَنْ بِر جَمَاعَت كَمَاتَهُ مَمَا ذَبِرُ صَنْ كَانْسَيت بَهِ بِي درجِ زياده ہے۔

( ١٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ

## هي مُنلهَا مَيْن فَبِل رَبِيَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

(۱۰۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹنڈے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فاٹینے نے ارشاد فرمایا اللہ اس وی کی نماز پر نظر بھی نہیں فرما تا جور کوع اور بجدے کے درمیان اپنی کمرکوسید ھانہیں کرتا۔ (اطمینان سے ارکان ادانہیں کرتا)

( ١٠٨١٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ يَغْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِشْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِشْرَاهِيمَ عَنُ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَى وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيُسْتِتُ الْقَوْمَ بِالنَّعْمَةِ ثُمَّ يُصْبِحُونَ وَٱكْفَرُهُمْ كَافِرُونَ يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ وَنَحْنُ قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(۱۰۸۱۳) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طایعہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ پھے اوگوں پر رات کے وقت اپنی نفست (بارش) برساتا ہے اورضح کے وقت اکثر نوگ اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں ستار سے کی تاثیر سے بارش ہوئی ہے۔

( ١٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَاصِمٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْنَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ كُلَّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ [راحع: ٥٥ ٤٤].

(۱۰۸۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے فر مایا جو محض کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے ،اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے بیں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہنم ہے آزاد فر مادیں گے۔

( ١٨١٤ م ) حَلَّثْنَا يَحْيَى بُنُ آَدَمَ حَلَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَدِهُ فَي النَّجُودِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَدُوا بِالظَّهْرِ فِي النِّحْو فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [راحع: هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِ دُوا بِالظَّهْرِ فِي النِّحْو فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [راحع: ٨٨٨٧] [سقط من الميمنية].

(۱۰۸۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا گری کے موسم میں ظہر کی نماز کو شنڈ اکر کے پڑھا کرہ کیونکہ گری کی شدت جہنم کی ٹیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٠٨١٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ بِنِ آبِى النَّجُودِ عَنْ آبِى صَالِحِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِذَا هُمْ عَزُونَ مُتَفَرِّقُونَ فَعَضِبَ غَضَبًا مَا رَآيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا قَطُّ آشَدَّ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّاسَ إِلَى عَرُقٍ آوْ مِرْمَاتَيْنِ لَاتَوْهُ لِلَالِكَ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنُ الصَّلَاةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ ٱتْبَعَ آهْلَ هَذِهِ الدُّورِ

# هي مُنالَا اَمَانُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الَّتِي يَتَحَلَّفُ أَهْلُهَا عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُصْرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّيرَانِ [راجع: ١٨٩٠]

(۱۰۸۱۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی علیہ انے نماز عشاء کو اتنا مؤخر کر دیا کہ قریب تھا کہ ایک تہائی
رات ختم ہو جاتی ، پھروہ مجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی علیہ کوشد ید عصد آیا اور فر مایا اگر کوئی
آدی لوگوں کے سامنے ایک ہڈی یا دو کھروں کی پیشکش کر ہے تو وہ ضرور اسے قبول کرلیں ، لیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے
رہیں گے، میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایک آدی کو تھم دول کہ جولوگ نماز سے ہٹ کرا پنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ، ان کی
تلاش میں نکلے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دے۔

( ١٠٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُخْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلَا صَرْفًا [راحع: ١٦٢].

(۱۰۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ ظافیئے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا یہ بیند منورہ بھی حرم ہے، جوشخص یہاں کوئی بدعت ایجاد کرے گایا کسی بدعتی کوشھکا ندد ہے گاءاس پر اللہ کی ،تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی ،اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا۔

(۱۰۸۱۷) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّقَنَا شَرِيكَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ زِيَادٍ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ لَهُ رَجُلَّ أَنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْحُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْكُعْبَةِ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْكُعْبَةِ فَا لَكُعْبَةِ ثَلَاثًا لَقَدُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْرِيونَ الْعَبْرُولِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَمْرُ مِنْ عَلَيْهِ وَمِي عِن عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْوَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ الْعُمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّخُوتَيْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِنْمَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَوتَيْنِ النَّهُ كَتِي وَالْعِنَةِ وَالْعِنَةِ وَالْعِنَةِ وَالْعِنَةِ وَالْعِنَةِ وَالْعِنَةِ وَالْعِنَةِ وَالْعِنَةِ وَالْعَنَةِ وَالْعِنَةِ وَالْعَنَا لَهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْ وَالْ اللَّهُ وَالْعَنْ السَّعْمُ وَيْنَ اللَّهُ عَلْمُ وَالْعَالِ اللَّهِ وَالْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ السَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَقُ وَالْعَنَا اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ وفاتو ہے مروی ہے کہ میں جناب (سول اللهُ مَا لَيْوَا کُو بِيفر ماتے ہوئے سا ہے کہ شراب ان دودرختوں ہے بنتی ہے ،ایک مجوراورایک انگور۔

# هُ مُنلِهُ الْمَوْنِ لِيَا اللَّهُ وَلِي مُنلِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٠٨١٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسُرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ [راحع: ٩٧٤٩].

(۱۰۸۱۹) اور نبی علیا نے فرمایا کشمش اور مجور، کی اور کبی محبور کوملا کر نبیز مت بناؤ ،البته ان میں سے ہرایک کی الگ الگ نبیز بنا سکتے ہو۔

( ١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ لَهِيعَةَ آبِى عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بُنُ قَيْصَرٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًّا ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللَّهِ تَعَالَى بَعَّدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعُدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرُخْ حَتَّى مَاتَ هَرِمًّا

(۱۰۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے مروی ہے کہ نی طایعانے ارتثاد فرمایا جو مخص اللہ کی رضاء کے لئے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے جہنم سے اتناد ورکر دیتا ہے جتنی مسافت ایک کوے کی ہوتی ہے جو بجین سے اڑنا شروع کرے اور بڑھا پے کی حالت میں بھنچ کرم ہے۔

فائدہ: کواطویل عمر کے لئے مشہور ہے، حدیث کا مطلب میہ ہے کہ کواا پی ساری عمر میں اڑ کرجتنی مسافت طے کرتا ہے، ایک روز ہے کی برکت سے روز ہ دارا درجہنم کے درمیان اتنی مسافت حائل کر دی جاتی ہے۔

(۱۰۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدْ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النَّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَنُوّاءُ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَنُوّاءُ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَنُواءُ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُونَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَاءُ أَنْجُوبَ بَعِيسٌ فَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَنْ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَمِالَ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

(۱۰۸۲۲) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةً رَحْمَةٍ فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً فِي اللَّانُيَا تَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَهُ نِسُعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً فِي اللَّانُيَا تَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَهُ نِسُعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً فِي اللَّانُيَا تَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَهُ نِسُعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً فَي اللَّهُ اللَّهُ عَادَ بِهِنَّ عَلَى خَلَقِهِ الطَرب وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ مِن عَلَى عَلَقِهِ الطَرب وَمَا اللهِ عَنْ اللهِ مِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُونَ عَلَى عَلْقُولُ عَنْ أَبِي هُونَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُونَ عَنْ أَبِي هُونَ عَنْ أَبِي هُونَ اللهِ مِن اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُونَ فَى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُونَ كَى السَّعُودِيُّ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بُنُ مَوْلَةٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُريُونَةً أَنَّ الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بُنُ مَوْلَةٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَوْلَ إِلَى اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُريُونَةً أَلَى اللهِ عَنْ أَبِي هُرَوْل كَاللهُ عَلَيْهُ فَلَ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلْمَةً عَلَى اللّهُ مِنْ عَوْلُونَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي هُونَ أَبِي اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللّهِ مُنْ عَرْفُونَا عَلْمُعُودِي حَدَّثَنَا عَلْمُ اللهُ عَنْ أَبِي اللّهِ مُنْ عَلْهُ مَا أَنْهُ اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلْمَ اللّهُ الللهُ عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللّهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي الللهُ عَنْ أَبِي اللهُ الله

# مُنلُهُ الْعَدِينَ بِن بِينِي مِنْ مُن اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَاللَّهُمُّ اغْلَنْتُ وَاللَّهُمُّ اغْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ [راجع: ١٩٠٠].

(۱۰۸۲۳) حفرت ابو ہر مرہ من فقط سے مروی ہے کہ نبی علیظ ہوں دعاء فرمایا کرتے تھے اے اللہ! میرے اگلے بچھلے، پوشیدہ اور ظاہر سب گناہوں اور حدسے تجاوز کرنے کومعاف فرما، اوران گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ١٠٨٢٤) حَانَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ حَدَّثِنِى أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةٌ بُنُ مَعْبَدٍ عَنْ آبِيهِ مَعْبَدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ هِشَامٍ نَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلَاثٍ لَا أَدَّعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ أَوْصَانِى بِرَكْعَتَى الضَّحَى وَبِصِيامِ ثَلاقَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ

(۱۰۸۲۳) حفرت ابو ہریرہ رفی اُنٹیز ہے مروی ہے کہ مجھے میر نے خلیل مُلَاثِیْم نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے وم سک نہ چھوڑ ول گا۔

﴿ عِاشَت كَ دورَكَعَتُوں كَ \_ ﴿ بَرَسِينَ مِنْ اللهِ مِنْ مَنِي مِنْ كَارُورَ مِنْ كَانُورَ مِنْ كَارُورَ مِنْ كَارُورَ مِنْ كَانُورَ مِنْ كَانُورَ مِنْ كَانُورَ مِنْ كَانُورَ مِنْ كَانُورَ مِنْ كَانُورُ مُنْ مَالِكِ الْحَبَرَ مُ اللهُ الْحَبَرَ مُ اللهُ مَا لَكُ مَنْ اللهُ عَلَمُهُ مَا مُنْ أَنَّ اللهُ عَلَمُ مُ اللهُ عَلَمُهُ مَا كُذَرَ اللهُ عَلَمُهُ مَا كُورُ اللهُ عَلَمُهُ مَا لَكُ مُ مَا كُورُ اللهُ عَلَمُهُ مَا كُورُ اللهُ عَلَمُهُ مَا عَنْ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ مَا لَكُورُ مُنْ اللهُ عَلَمُهُ مَا لَكُورُ اللهُ عَلَمُهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَمُهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَمُورُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَرُّغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ آبِيهِ فَإِنَّهُ كُفُو [صححه البحاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢)].

(۱۰۸۲۵) حفرت ابو ہریرہ نُگانَّدُ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیْنا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اپنے آباؤا جداد سے اعراض نہ کرو، کیونکہ اپنے باپ (کی طرف نسبت) سے اعراض کرنا کفرہے۔

(١٠٨٢٦) حَدَّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّفَنَا حَيُوةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْوِ أَنَّ سَعُدَ بْنَ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمُهُ كَانَ كَالنَّاظِوِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [راحع: ١٥٨٧]. أَوْ يُعَلِّمُهُ كَانَ كَالنَّاظِوِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [راحع: ١٥٨٧]. الله عَلَيْهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِو إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [راحع: ١٥٨٧]. (١٠٨٢٧) حضرت ابو بريه وَالنَّرَ عمول عَدَى النِي الله عَلَيْهِ فَي سَلِيلِ الله عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي مَارى اسْمَعِد مِن فَي سَمِيكِ الله كَاللهُ وَمَنْ دَعَمَ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمَر عَمْ عَلَيْهُ وَمَنْ وَمَر عَمْ عَلَيْهُ وَمَنْ وَمَر عَمْ عَلَيْهُ وَمَنْ كَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمَر عَمْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمَر عَمْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمَالُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمَر عَمْ عَلَيْهُ وَمَا مَالِكُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَمَر عَمْ عَلَيْهِ وَمُو اللهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَنْ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ مِنْ مُنْ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مَا عَلَيْهُ مَنْ عَرَالَ مَا عَلَا عَلَيْهُ وَمُنْ مُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللهُ كَالَ عَلَى اللهُ كَالِمَ وَلَى حَلَى مَا لَكُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُو اللّهُ عَلَى اللهُ كَالْمَ عَلَى اللهُ كَا اللهُ عَلَى اللهُ كَلَا عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَى مَا لَيْسُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

( ١٠٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يَزِيدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ أَخْبَرَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَىَّ رُوحِى حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

# هي مُنالِهُ أَمْرُونَ بِل يَيْدِ مَرْمُ لِي مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۰۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ نگافٹاسے مروی ہے کہ نبی طائیائے ارشاد فرمایا جوشن بھی جھے سلام کرتا ہے، اللہ تعالی میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے اور میں خوداس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

( ١٠٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَوْيِدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ آبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا آوْلَى بِالْمُؤْمِنِ مِنْ نَفُسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا آوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَلَا ضَيَاعَ عَلَيْهِ فَلْيُدُعَ لَهُ وَآنَا وَلِيَّهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

(۱۰۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی سے مروی ہے کہ نبی عایشانے فر مایا میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ،اس لئے جوشخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ،اس کی گلہداشت میرے ذیعے ہے،اور جوشخص مال چھوڑ کر جائے ،وہ اس کے ور ثاء کا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٠٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثِنِي ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

(۱۰۸۲۹) حضرت ابوہریرہ ٹی ٹیٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔

( ١٠٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجُلَانَ عَنُ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ فَقِيلَ مَنْ آعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امْرَأَتُكَ مِمَّنُ تَعُولُ تَقُولُ آطُعِمْنِي وَإِلَّا فَاللَّهِ قَالَ امْرَأَتُكَ مِمَّنُ تَعُولُ تَقُولُ آطُعِمْنِي وَاللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ امْرَأَتُكَ مِمَّنُ تَعُولُ تَقُولُ آطُعِمْنِي وَالسَّعُمِلْنِي وَوَلَدُكَ يَقُولُ إِلَى مَنْ تَتُرُكُنِي [راحع: ٢٢٤٣].

(۱۰۸۳۰) حضرت ابو ہر یرہ زالٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پھی نہ کچھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرچ نہ کردے) اوپروالا ہاتھ یے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کیا کرو جو تمہاری ذمہ داری میں ہوں، کسی نے حضرت ابو ہریرہ زلائٹوئے نے ' ذمہ داری والے افراد' کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا تمہاری بیوی کہتی ہے کہ جھے کھاٹا کھلاؤ، ورنہ کھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ جھے کھاٹا کھلاؤ، ورنہ کی مہارے چھوڑے جاتے ہیں؟

( ١٠٨٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى فَلْيَخُلُقُوا بَعُوضَةً وَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً يَخُلُقُ [راجع: ٧٥١٣].

(١٠٨١) حضرت ابو ہررہ وہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس محض سے بڑا خالم کون ہوگا جو

## هي مُنالها مَدُن مِنْ لِيَدِيدَ مَنْ أَن هُرَيْرَةً رَبَّنَالُ اللهُ مُرَيْرَةً رَبَّنَالًا اللهُ مُرَيْرةً رَبِّنَالًا اللهُ مُرْيِرةً وَمِنْ اللهُ مُرِيْرةً وَمِنْ اللهُ مُرَّالًا اللهُ مُرْيِرةً وَمُرْيِرةً وَمُرْيِرةً وَمُرْيِرةً وَمُرْيِرةً وَمُرْيِدًا لللهُ اللهُ اللهُ مُرْيِرةً وَمُرْيِرةً وَمُولِيلًا لِمُولِيلًا لِمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمُنْ إِنْ مُرْيِرةً وَمُرْيِرةً وَمُنْالِقًا لِمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِيلًا لِمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلًا لِمُؤْمِلًا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِيلُولُولِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللللَّالِيلُولُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَال

میری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے اوگوں کو چاہئے کہ ایک کھی یا ایک جو کا وانہ پیدا کر کے دکھا کیں۔

(١٠٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَّ الْأَنْصَارَ آجَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ آبْغَضَهُ اللَّهُ [راحع: ١٠٥١].

(۱۰۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ نبی طالیہ ان فرمایا جو شخص انصار سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جوانصار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔

(١٠٨٣٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَسْتَخُلِفُهُ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ فَيُكَبِّرُ خَلْفَ الرُّكُوعِ وَخَلْفَ السُّجُودِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَآشْبَهُكُمُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٢١٩].

(۱۰۸۳۳) ابوسلمہ میستہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مروان حضرت ابو ہریرہ بھاتئے کواپنے چیچھے نماز پڑھانے کے لئے چھوڑ جاتا تھا جب وہ قج یا عمرے کے لئے جاتا تو حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ لوگوں کونماز پڑھاتے ،'' رکوع اور بجدے سے پہلے تکبیر کہتے اور نماز سے فارغ ہوکر فرماتے کہ میں نماز میں تم سب سے زیادہ نبی طیلائے مشابہہ ہوں۔

(١٠٨٣٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ آحَقٌ بِهِ [راجع: ٥٥٥٧].

(۱۰۸۳۵) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

(١٠٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهِيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفُ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ [صححه مسلم (٢٦٣٨)، وابن حباد (٦١٦٨)]. [راجع: ٧٩٢٢].

(۱۰۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا انسانوں کی روحیں لشکروں کی شکل میں رہتی ہیں، سوجس روح کا دوسری کے ساتھ تعارف ہوجا تا ہے ان میں الفت پیدا ہوجاتی ہے اور جن میں تعارف نہیں ہوتا ، ان میں اختلاف پیدا

ہوجا تا ہے۔

( ١٠٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ سُهِيُلِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسُرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٤٠٠]

(۱۰۸۳۷) اور گذشته سندسے ہی مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا جب کچھلوگ کی جگہا کھے ہوں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی جدا ہو جائیں تو بیا لیسے ہی ہے جیسے مردار گدھے کی لاش سے جدا ہوئے اور وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ (۱۰۸۳۸) عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِی حَمَّادٌ عَنْ سُهَیْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِی دَارِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمُ فَفُقِئَتْ عَیْنُهُ هُدِرَتْ [راجع: ۲۷۰۵]

(۱۰۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ نظافیا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا اگر کوئی آ دمی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں حما مک کرد کیصےاور وہ اسے تنگری دے مارے جس سے اس کی آ ککھ پھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

(۱۰۸۲۹) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّاثَنِى حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ الشَّبْرَ بِاللَّشِيْرِ وَاللَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَالَمُ وَاللَّمَ عَلَيْهُ وَ النَّصَارَى قَالَ مَنْ إِذَا [راحع: ١٨٨٥] آحَدَهُمُ دَحَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَ حَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ مَنْ إِذَا [راحع: ١٨١٨] آحَدَهُمُ دَحَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَ حَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ مَنْ إِذَا [راحع: ١٩٨٩] آحَدَهُمُ دَحَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَ حَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ مَنْ إِذَا وَرَاحِي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ الْمَالِقُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ الْمُعَلَّمُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّ

( ١٠٨٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا [راحع: ٩٨١٧].

(۱۰۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ اللہ عمروی ہے کہ بی ایک نے فرمایا قیامت نے پہلے ہیں کذاب و د جال اوگ ظاہر ہوں گے۔
(۱۰۸۴۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَابِتٍ عَنْ آبِی رَافِعِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ قَرْنِیَانِ وَالْیَکَانِ تَزْنِیَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزْنِیَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزْنِیَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزْنِیَانِ وَالْیکَ اَوْ یُکَدِّبُهُ الْقُرْجُ اللَّهِ مَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ تَزْنِیَانِ وَالْیکَانِ تَزْنِیَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزْنِیَانِ وَیُصَدِّقُ ذَلِکَ آوُ یُکَدِّبُهُ الْقُرْجُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ تَزْنِیَانِ وَالْیکَانِ تَزْنِیَانِ وَالْرِیْمِیَ اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ تَزْنِیَانِ وَالْیکَانِ تَزْنِیَانِ وَالْیکَانِ تَزْنِیَانِ وَالْرِیْمِیْنَانِ وَالْیکَ اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ تَزْنِیَانِ وَالْیکَانِ تَزْنِیَانِ وَالْیکَ اَوْ یُکَدِیْنَانِ وَالْیکَ اَوْ یُکَدِیْکُرِیْ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلِی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْدَیْنَانِ وَالْیکَ اَوْ یکُونِی اِللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْدَیْسُولِ اللَّهِ مِیْ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ مِیْنَانِ اللَّهُ مِیْنَانِ مِیْنَانِ الْکُونِ عَلَیْنِیْنِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْمِ اللَّهُ عَلَیْمِ اللَّهُ عَلَیْمِیْنَانِ اللَّهُ عَلَیْمِ اللَّهُ عَلَیْمِیْنِ اللَّهُ عَلَیْمِیْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمِی اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلَیْمِیْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِيْمُ اللَّهُ اللَّ

( ١٠٨٤٢ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى أَبُو بِشُرِ الرَّاسِبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أُسُرِىَ بِي وَصَعِدَتْ قَدَمَى وَفِي نُسْخَةٍ وَضَعْتُ

#### هي مُنالِمَ امَرُينَ بل يَنِيهِ مَرْمُ كُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ مُنالِم اللهُ مُرَيْرُة مِنَالُهُ كُولِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُنالُهُ اللهُ اللهُ

قَدَمَى حَيْثُ تُوصَعُ أَقْدَامُ الْأَبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَعُرِضَ عَلَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُرِضَ عَلَى مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنْ الرِّجَالِ كَانَّةُ مِنْ رِجَالِ شَنُواَةَ وَعُرِضَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهًا بِصَاحِبِكُمْ [صححه مسلم (١٧٢)].

( ١٠٨٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِى بَابُ بْنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِى حَدَّثَنِى رَجُلٌّ مِنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَعُ الْجِنَازَةَ صَوُتٌ وَلَا نَارٌ وَلَا يُمُشَى بَيْنَ يَدَيْهَا [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣١٧١)]. [راجع: ٩٥١١].

(۱۰۸۴۳) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹھئے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جنازے کے ساتھ آگ آور آ وازیں (باہبے) نہ لے کر جایا جائے اور نہ ہی اس کے آگے چلا جائے۔

( ١.٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ وَتَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرٍ [راجع: ٣٣ ٢٠].

(۱۰۸۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص کسی چنگاری پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ کا اثر اس کی کھال تک پہنچ جائے ، یہ کسی قبر پر بیٹھنے سے بہت بہتر ہے۔

( ١٠٨٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِي رَافِعٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَنْصَرِفُ أَوْ يُحُدِثُ فَقِيلَ لَهُ مَا يُحُدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَصْرِطُ [راجع: ٩٣٦٣].

(۱۰۸۳۵) حضرت الوہریرہ نظافی مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا انسان جب تک نماز کا انظار کرتارہتا ہے، اے نماز ہی میں شار کیا جا تا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر ہیٹھا رہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخش فر ما، اے اللہ! اس پر رخم فر ما، یہاں تک کہ وہ والی چلا جائے یا بے وضو ہو جائے، راوی نے ''بے وضو' ہونے کا مطلب یو چھا تو فر مایا آ ہت ہے یا زور سے ہوا خارج ہوجائے۔

## المنال المؤرن بن المنال المنال

(١٠٨٤٦) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ [راجع: ٧٤٩٩].

(۱۰۸ ۲۱) حضرت ابو ہرریرہ والتخلاے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرآن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ١٠٨٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلُيُخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [راحع: ٩٦٤٣].

(۱۰۸۴۷) حضرت ابو ہررہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فر مایا اللہ کی بندیوں کومسجد میں آنے سے ندرو کا کرو، البتہ انہیں حیاہے کہ وہ بناؤ سنگھار کے بغیرعام حالت میں ہی آیا کریں۔

( ١٠٨٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَبَتُ إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْآرُضِ ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَاتْنَوْا عَلَيْهَا شَوَّا مِنْ مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي الْآرُضِ [راجع: ٢٥ ه٧].

(۱۰۸۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے گئے، نبی علیشانے فر مایا واجب ہوگئ ، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اسی اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااور لوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی فدمت بیان کی ، نبی علیشانے فر مایا واجب ہوگئی، پھر فر مایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠٨٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالِمَ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى وَإِنَّ مَا بَيْلَ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى وَإِنَّ مَا بَيْلَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا اللّهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ [راجع: ٢٢٢٢].

(۱۰۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میر امنبر قیامت کے دن میرے حوض پرنصب کیا جائے گا اور میری مسجد میں نماز پڑھنے کا تو اب مسجد حرام کو تکال کرتمام مساجد میں ایک ہزارنمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔

( ١٠٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ آحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا [راحع: ٧٤٤٠].

(١٠٨٥٠) حضرت ابو ہریرہ بھاتنے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جبتم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمد ٹوٹ جائے تو ایک یاؤں

ميں جوتی اور دوسرايا وَل خالى كرند يطيع، يا تو دونوں جونياں پہنے يا دونوں اتارد ،

(١٠٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمَّتِي فِيهِ [راجع: ٦٨٢].

(۱۰۸۵۱) حضرت الو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ''مقام محمود'' کی تفسیر میں فرمایا بیدوہی مقام ہے جہال پر کھڑ ہے ہو کرمیں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔

( ١٠٨٥٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مَنِّى دِمَاتَهُمْ وَآمُوالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكُرٍ وَارْتَدَّ مَنْ ارْتَدَّ آرَادَ أَبُو بَكُرٍ قِتَالَهُمْ قَالَ عَمْرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَوْكُم وَهُمْ يُصَلُّونَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكُرٍ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنُ الزَّكَاةِ وَاللَّهِ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَوْكُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَقَاتَلُتُهُمْ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَ هُو مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَقَاتَلْتُهُمْ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ آبِي بَكُرٍ لِقِتَالِهِمْ عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ وَرَاحِع: ١٤٦٩]

(۱۰۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ذاہ ہے مردی ہے کہ نبی ایشا نے فرمایا جھے لوگوں ہے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب
تک وہ' لا الدالا اللہ' نہ کہدلیں، جب وہ یہ کلہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو جھ سے محفوظ کر لیا الا میہ کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو، اوران کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے، جب فتنہ ارتداد پھیلا تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹ نے سیدنا صدیق آگر ڈٹاٹٹ کے سیدنا صدیق آگر ڈٹاٹٹ رہے ہیں؟ حضرت صدیق آگر ڈٹاٹٹ فرمایا بخدا! میں زکو ہ سے مرشد ہوجانے والوں سے ضرور قال کروں گا، بخدا! اگر میدلوگ ایک بکری کا بچ بھی''جواللہ اوراس کے رسول نے ان پر فرض کیا ہو' اواکر نے سا نکار کریں گے تو میں ان سے قال کروں گا، حضرت عمر ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹ کوقال پرشرح صدر ہوگیا ہے تو میں سجھ گیا کہ بہی دائے برق ہے۔

(١٠٨٥٢) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَخِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ آحَدُ كُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ [انظر: ٧٥١٧].

(۱۰۸۵۳) حضرت ابو ہر رہے دان نئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیٹا ب نہ کرے کہ بچراس سے وضوکرنے لگے۔

( ١٠٨٥٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَرَّ بِهِمُ آبُو عَبْدِ اللَّهِ حَتَنُ زَيْدٍ بْنِ زِيَادٍ الْجُهَنِيِّ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَّامِ ٱفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحُدَةً (راحع: ١٨٦٧) (۱۰۸۵۳) حضرت ابوہریرہ رفاقت مردی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا اسکیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس درجے زیادہ ہے۔

( ١٠٨٥٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ خَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع: ٢٢٧٩].

(۱۰۸۵۵) حفرت ابو ہریرہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ نبی ملیلہ قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے لیکن بختی کے ساتھ تھی نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نبیت سے رمضان میں قیام کرے اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

( ١٠٨٥٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راحع: ٩٩٥٣].

(۱۰۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ دی افغانے مروی ہے کہ نبی طینہ نے فرمایا کسی عورت کواس کی پھو پھی یا خالہ کے ساتھ لگاح بیس جمع نہ کیا جائے۔

( ١٠٨٥٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ [راجع: ٩٣٣٧].

(١٠٨٥٤) حفرت ابو ہرمرہ و اللہ اسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوسورہ انتقاق میں مجدہ تلاوت کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

( ١٠٨٥٨) حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ وَعَنْ لِبْسَيَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ وَعَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَاحِدٍ كَاشِفُ وَعَنْ عَرْبُ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَاحِدٍ كَاشِفُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ

(۱۰۸۵۸) حفرت ابو ہریرہ نٹائٹنے مردی ہے کہ نبی علیائے دونتم کی نتجارت ، دونتم کے لباس ، دووفت کی نماز اور دودن کے روز ول سے منع فرمایا ہے ، نبی علیائے نے چھوکر یا کنگری پھینک کرخرید وفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

نیز ایک چادر میں لیٹ کر، یا لیک چا در میں اس طرح گوٹ مار کر بیٹھنے ہے منع فرمایا ہے کہ اس کی شرمگاہ نظر آئے، نیژ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور نبی مالیا نے عید الفطر میں روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔

## مناله اخذ بنيل يديد منزم كرا المحالي عندم المحالي المحالي المحالي المنال المحالي المنال المناطق المنال المناطق المنال المناطق المناطق

( ۱۰۸۵۹) حَلَّاثُنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَآتِمُوا فَإِنَّ أَحَدِّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ [راجع: ٢٢٢٩، ٢٢٩]. أَذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَآتِمُوا فَإِنَّ أَحَدِّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ [راجع: ٢٢٢٩، ٢٢٩]. (١٠٨٥٩) حضرت الوبريوه ثلاثًا عُسَم وى هم كه بيالي فرمايا نمازك لئ دورُت بوع مت آيا كرو، بلك الحمينان اور سكون كما تحد الله بالمروم بيني نماز طل جائد وه يرفي الله كرواور جوره جائد السكم لرايا كرو، يُونك جب تم بين سيكوني شخص نماز كالداده كرلينا هم وه نماز بي من شار ہوتا ہے۔

( ١٠٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَغْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَمْرٍ و أَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطِ الْمَخْرُومِيَّ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّسِ أَتَوَضَّا مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ حَلَالًا لَهُ سَمِعَ الْمُظَلِبَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطِ الْمَخْرُومِيَّ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّسِ الْتَوَضَّا مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ حَلَالًا فَي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتُهُ قَالَ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَشُهِدُ عَدَدُ هَذَا الْحَصَى فَى كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَلَّا النَّالَ مَسَّتُهُ قَالَ الْأَلبَانِي: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٥٠٥)].

(۱۰۸۲۰) مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رہا ہے فی مایا کہ جھے قرآن کریم میں جو چیزیں حلال ملتی ہیں، کیا انہیں کھانے کے بعد میں نیا وضوکروں؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ نے اپنے سامنے پڑی ہوئی کئریاں جمع کیں اور فرمایا ہیں ان کنگریوں کی گنتی کے برابراس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی ملیا نے فرمایا ہے آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ١٠٨٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَحِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ [راحع: ٩٩٦٠].

(۱۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ جھیجاور اپنے بھائی کی بچھ پر اپنی بچھ نہ کرے۔

(١٠٨٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ وَسُهَيْلٌ عَنُ أَبِيهِمَا عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِيمَةِ آجِيهِ وَلا يَسْتَمُ عَلَى سِيمَةِ آجِيهِ [راجع: ٩٣٢٣].

(۱۰۸ ۲۲) حفرت ابو ہریرہ رفائش ہے مروی ہے کہ نی ملیہ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھیج اور اپنے بھائی کی تھے پرا ہی تھے نہ کرے۔

(١٠٨٦٢) حَكَّثُنَا رَوْحٌ حَكَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةً عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [صححه وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعْرُ [راحع: ٩١٦١].

(۱۰۸۷۲) حضرت الو ہریرہ نظافظ سے مروی ہے کہ نی النظانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم الیی قوم سے جنگ ندکرلو، جن کی جو تیاں بالوں کی ہوں گی۔

( ١٠٨٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِغَارَ الْعُيُونِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأَنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ [صححه البحارى (٢٩٢٩)، وملم (٢٩٢٢)]

(۱۰۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلو، ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی کمان کی مان کے اند ہوں گے۔

( ١٠٨٧٤) حَدَّثَنَا عَلِى الْخَبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقِيضَ فِيكُمْ الْمَالُ وَجَتَّى يُهِمَّ الرَّجُلَ بِمَالِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِينَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ الَّذِى يُغُرَضُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ

(۱۰۸۷۳) حفزت ابو ہریرہ دلا تھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں مال و دولت کی ریل پیل نہ ہو جائے ، اورانسان کسی ایسے تحض کی خلاش میں فکر مند نہ ہو جواس کا مال قبول کر سکے ، جس پر وہ صدقہ کر سکے ، کہ دوآ دمی آگے سے جواب دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

( ١٠٨٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَزْقَاءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكُثُرَ الزَّلَازِلُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ عَلَى اللَّهُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكُثُرَ الْهَرْجُ الْمَعْرَ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ إِصححه المحارى (٣٦٠).

(۱۰۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھ نہ جائے ،اس وقت زمانہ قریب آ جائے گا، زلز لے کثرت ہے آئیں گے،فتنوں کا ظہور ہوگا اور ہرج کی کثرت ہوگی ،صحابہ شائش نے بوجھایا رسول اللہ ا ہرج سے کیام اوہ ہے؟ فرمایا قل ۔

(١٠٨٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ آخُبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُتَتِلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاجْدَةٌ [صححه البحاری (٦٩٣٥)].

(١٠٨٤١) حفرت ابو ہریرہ ظافی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو برے عظیم

کشکروں میں جنگ نہ ہو جائے ،ان دونوں کے درمیان خوب خونریزی ہوگا اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔

( ١٠٨٧٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [راحع: ٧٢٢٧].

(۱۰۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا قیامت ات وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہمیں کے قریب د جال وکذاب لوگ ندآ جا کیں جن میں ہے ہرایک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیبر ہے۔

( ١٠٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِى ۚ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [راحع: ٢٢٦]

(۱۰۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مردی ہے کہ نی ملیٹا نے فر مایا قیامت اس وفٹ تک قائم نہ ہوگی جب تک (ایسا نہ ہو جائے کہ)ایک آ دمی دوسرے کی قبر پر سے گذرے گا اور کیے گا کہا ہے کاش! میں تیری جگہ ہوتا۔

( ١٠٨٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ ٱخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمُ الْمَسْآلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِةَ لَهُ [راجع: ٢ ٣١١].

(۱۰۸۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے معاف فر ما دے، مجھ پر رحم فر ما دے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دتی کرنے والانہیں ہے۔

( ١٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ آخُبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَی أُمَّتِی لَآمَرُتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ [راجع: ٧٣٣٥].

(۱۰۸۸۰) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوے مرفوعاً مروی ہے کہا گر جھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔

( ١٠٨٨١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ آَخُبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرُدَيْهِ قَدْ آعُجَبَتُهُ نَفْسُهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْآرُضَ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي بَطْنِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٠٨٨)].

(۱۰۸۸۱) حضرت ابو ہرریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کرکے ناز وتکبر کی جال چاتا

## هُ مُنلُهُ الْمُؤْنِّ لِيَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ہوا جار ہاتھا، اسے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوں ہور ہاتھا اور اس نے اپنی شلوار مخنوں سے بنچے لئکا رکھی تھی کہ اچا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔

( ١٠٨٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلَمُ عَبُلَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ آغِلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِى سَبِيلِهِ يَجِىءُ جُرُحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُهُ لَوْنُ ذَمْ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسُكِ آراجع: ٣٠٧٦].

(۱۰۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ رکھنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انسانہ اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے''وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ١٠٨٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَدِ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ الْمَدَنِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ لَا يَدَعُهَا النَّاسُ مِنْ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ النِّيَاحَةُ وَالتَّعَايُرُ فِي الْأَحْسَابِ وَقَوْلُهُمْ سُقِينَا بِنَوْءِ كَذَا وَالْعَدُوَى جَرِبَ بَعِيرٌ فَآجُرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ فَمَنْ آجُرَبَ الْأَوَّلَ [راحع: ٥٥ ٧٥].

(۱۰۸۸۳) حفزت ایو ہریرہ نگاٹنئے مروی ہے کہ نبی طالیانے فر مایا زمانہ جاہلیّت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار ولانا، میت پر نوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیاری کومتعدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زرہ ہوااوراس نے سواونٹوں کوخارش میں مبتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کوخارش زرہ کس نے کیا؟

( ١٠٨٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِم يَقُولُ إِنِّى لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدُ ٱحَبَّنِى وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَنِى [راحع: ٧٨٦٣].

۱۰۸۸۴) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حضرات حسنین بھی کے متعلق فرمایا جوان دونوں سے مجبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جوان دونوں سے بغض رکھتا ہے ، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔

(١٠٨٨٥) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُولٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ [راحع: ٢٤٦٢].

(۱۰۸۸۵) حضرت ابو ہریرہ فائن ہے مروی ہے کہ ہی ملیا آنے قرمایا جس محض کی کسی غلام میں شراکت ہواور وہ اپنے جھے کے بقدرائے آزاد کردے تواگروہ مالدارہے تواس کی کمل جان خلاصی کرانااس کی ذمہداری ہے۔

( ١٤٨٨٦) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ [راحع: ٣٦٨].

# هي مُنالا آمَيْن مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الل

(۱۰۸۸۷) حضرت ابو ہر رہ ٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اقامت ہونے کے بعد وقتی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

(١٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنُ آبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ هُوْمُوْ مَوْلًى مِنُ آهُلِ الْمَدِينَةِ يَذْكُو عَنُ آبِي هُوَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا وَحَنَا فِي قَبْرِهَا وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنْ الْأَجُرِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ [راجع: ٢٣٨]:

(۱۰۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی طالبہ نے فر مایا جو محض کسی جنازہ کے ساتھ شر پک ہو،اسے کندھادے، قبر میں مٹی ڈالے اور دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہے' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے ہر قیراط احد بہاڑ کے برابر ہوگا۔

( ١٠٨٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْمُنَادِى يُنَادِى بِالصَّلَاةِ خَرَجَ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الصَّوْتَ فَإِذَا فَرَعَ رَجَعَ فَوَسُوسَ فَإِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٩١٥٩]

(۱۰۸۸۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زورزور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہ من سکے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھروالپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اورا قامت کمل ہونے پر پھروالپس آ جاتا ہے اورانسان کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے۔

(١٠٨٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَّا فِيهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَّا فِيهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَوْ حَبُوا وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا اللَّهُ عِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَآتَيْتُمُوهَا الْتَوْهُمَ وَلَوْ حَبُوا وَلُو عَلَمُ اللَّهُ إِنْ الْقَلْمَ وَهُمَا وَلَوْ عَلْمُ اللَّهُ الْمَالَقِ فَلَقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ آخُدَ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ فَآتِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِقَ فَأَخَرُقَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقِ فَالْعَلَاقِ فَلُقُومَ اللَّهُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْقِلُ عَنْ الصَّلَاقِ فَلُقُومَ الْمُولِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْقِلُ عَنْ الصَّلَاقِ فَلُومَ عَلَيْهِمُ اللَّذِينَ لَتَخَلَّقُوا عَنُ الصَّلَاقِ فَأَخَرُقَ عَلَيْهِمُ اللَّذِينَ لَلْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْقِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْفَلَاقِ الْمُؤْقِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمَلْلَ الْمُلَاقِ الْمَالِقُ الْمُؤْقِلُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْقِ الْمَالِقُ الْمُعَلِي اللَّذِينَ لَنَعُلُومُ الْفَلِي اللَّذِينَ لَلْمُؤْلُومُ الْمِنْ الْمُلَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُل

(۱۰۸۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فرسایا منافقین پرنماز عشاءاور نماز فجر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، لیکن اگر انہیں ان دونوں نماز وں کا ثواب پید چل جائے تو وہ ضروران نمازوں میں شرکت کریں اگر چہ گھٹوں کے بل چل کرتا نا پڑے، میرا دل چاہتا ہے کہ مؤذن کواڈان کا تھم دوں اورا یک آدمی کو تھم دوں اوروہ نماز کھڑی کردے، پھراپنے ساتھ کچھلوگوں کو لے جاؤں جن کے ہمراہ لکڑی کے گھے ہوں اوروہ ان لوگوں کے پاس جائیں جونماز با جماعت میں شرکت نہیں

كرت ان ك كرول من آگ كادير-

( ١٠٨٩٠ ) وحَدَّثَنَاه أَبُو مُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ وَهَذَا أَتَمُّ

(۱۰۸۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٨١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَلِيفَةُ يَعْنِى ابْنَ غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُّ الْأَعُمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمُ أَسْتَطِعُ ذَلِكَ قَالَ احْبِسُ نَفْسَكَ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ وَالجَعَ: ٢٦ . ٢٦

(۱۰۸۹۱) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی! کون سائمل سب سے افضل ہے؟ نبی ملائیا نے فر مایا اللہ پرایمان لا نا اور راہ خدا میں جہاد کرنا ، اس نے پوچھا کہ اگر میں اس کی طاقت خدر کھتا ہوں تو؟ فر مایا پھر اپنے آپ کوشر اور گناہ کے کا موں سے بچا کر رکھو، کیونکہ یہ بھی ایک عمدہ صدقہ ہے جوتم اپنی طرف سے دوگے۔

( ١٠٨٩٢ ) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبَّادٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ ٱخْبَرَنَا آبُو الْمُهَزِّمِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُقْرَأَ بِالسَّمَوَاتِ فِي الْعِشَاءِ [راجع: ٨٣١٤].

(۱۰۸۹۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ کوعشاء کی نماز میں ان سورتوں کی حلاوت کا حکم دیا گیا تھا جولفظ "والسماء" سے شروع ہوتی ہیں۔

(١٠٨٩٣) حَلَّتُنَا أَبُّو سَعِيدٍ حَلَّثَنَا حَرُبٌ حَلَّثَنَا يَخْيَى أَخْبَرَنَا بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ حَلَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيُهَا بِنَارٍ [راجع: ١٩٥١].

(۱۰۸۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جنا زے کے ساتھ آگ اور آ وازیں (باج) نہ لے کر جایا جائے اور نہ ہی اس کے آگے جلا جائے۔

( ١٠٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْحَارِثِ عَنُ الصَّحَّاكِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِى شَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِى صَلَاةٍ مَا ذَامَ فِى مُصَلَّاهُ قَاعِدًا وَلَا يَحْبِسُهُ إِلَّا انْتِظَارُ الصَّلَاةِ وَالْمَلَاثِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِث [انظر: ١٠٩١٤].

(۱۰۸۹۴) حضرت ابو ہریرہ دگائیئے ہے مردی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا انسان جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے ،اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھار ہتا ہے

#### 

اور کہتے رہتے ہیں کداے اللہ!اس کی بخشش فرما،اے اللہ!اس پررحم فرما، یہاں تک کدوہ واپس چلا جائے یا بے وضوبوجائے، راوی نے دوسوئ ہونے کا مطلب پوچھا تو فرمایا آہتدہے یاز ورسے ہوا خارج ہوجائے۔

(۱۰۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَاوِثِ حَدَّثِنِي الطَّحَّاكُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْاَشَجِّعَنْ سَكَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانِ إِنْسَانًا قَدْ سَمَّاهُ قَالَ الصَّحَّاكُ فَحَدَّثِنِي بُكِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُكِيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَيْتُ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلِ قَدْ سَمَّاهُ قَالَ الصَّحَاكُ فَحَدَّثِنِي بِكُو اللَّهِ عَنْ سُكِيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَيْتُ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَعَلَيْ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ فَوَلَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيُخِفَّ الْآخِوَيْنِ وَخَفْفَ الْعَصْرَ وَيَقُولُ إِنَّا الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ وَيَعْمَلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُفَعِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ وَالْمُعْرِبِ بِقِعَالِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَعِلِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ بِقِعَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عِلَى الْمُفَعِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ بِعِلَى الْمُعْرِبِ مِنْ الْمُفَعِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِ

( ١٠٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [انظر ٥ ٩ ٩ ١ ]

(۱۰۸۹۲) حضرت ابو ہریرہ و النظافی سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا ایک سے یاشام اللہ کی راہ میں جہاد کرنا و نیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ (۱۰۸۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُويُوةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْمَيْبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع حَدَّ ١٤٨٥]

(۱۰۸۹۷) حضرت الو ہریرہ ٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے نادہ جو دیسیہ

( ١١٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ يَغْنِى الْفِرْيَابِيِّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ اللَّهُ مِكَّةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ [صححه ابن عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ [صححه ابن عزيمة: (٧٣٤ و ٧٣٥)، والحاكم (٢٣١/١). وقال الترمذي: صحيح.قال الألبَاني: صعيف (ابو داود: ٢٠١٤)].

(١٠٨٩٨) حضرت ابو ہر رہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا سلام کو مخضر کرنا سنت ہے۔

( ١٠٨٩٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِى الزَّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرُآةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَالَتِهَا [راجع: ٩٩٥٣].

(۱۰۸۹۹) حضرت ابوہر میرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیفانے فر مایا کسی عورت کواس کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ تکات میں جمع نہ

كباحائ\_

﴿ ١٠٩٠. ﴾ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوَّدَ يَعْنِي ابْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ِ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَى السَّهُو بَعُدَ السَّكَرم [راجع: ٩٧٧٦].

( ۱۰۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے سہو کے درسجدے سلام کے بعد کیے تھے۔

(١٠٩٠١) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَالِلِهٍ وَابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتُ فَقَدْ لَعَوْتَ [راجع:٢٦٧٧] (۱۰۹۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نی مالیا این فر مایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بيكهوكه خاموش رہو، توتم نے لغوكام كيا۔

( ١٠٩٠٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ آبِي مَوْدُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي حَدْرَدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْبَحْفِرْ فَلْيُنْعِدُ وَإِلَّا تَزَقَ فِي ثَوْبِهِ [راحع: ٢٥٢٢].

(۱۰۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا جو تخص مسجد میں تھو کے تواسے چاہئے کہ وہ دور چلا جائے ،اگر الیانه کرسکے تواہیے کیڑے میں تھوک لے۔

( ١٠٩٠٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ آبِي بِشْرٍ مُؤَذِّنِ دِمَشْقَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ لُدَيْنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ صَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامٍ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَنْ بَعْدَهُ [راحع: ١٢ - ٨].

(۱۰۹۰۳) عامراشعری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر آرہ ڈٹاٹٹا سے جمعہ کے ون روز ہ رکھنے کا حکم یو چھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی نے فرمایا ہے جمعہ کا دن عمید کا دن ہوتا ہے اس لئے عید کے دن روز ہ ندر کھا کروءالا یہ کہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا

( ١٠٩.٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرْجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُوقِ يَنِي قَيْنُقَاعَ مُتَّكِنًا عَلَى يَدِى فَطَافَ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاحْتَبَى فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَيْنَ لَكَاعٌ ادْعُوا لِي لَكَاعًا فَجَاءَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَاشْتَدَّ حَتَّى وَثَبَ فِي حَبُوتِهِ فَأَدْخَلَ فَمَهُ فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَآحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُ ثَلَاثًا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ مَا رَآيَتُ الْحَسَنَ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنِي أَوْ دَمَعَتْ عَيْنِي أَوْ بَكَتْ شَكَّ الْحَيَّاطُ [احرجه التحاري في الأدب المفرد (١١٨٣) قال شعيب: اسناده حسن] (۱۰۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ فافق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیہ بوقیقاع کے بازار میں میرے ہاتھ سے سہارا لگائے ہوئے نکلے، وہاں کا چکرلگا کر نبی ملیا جب والیس آئے تو حضرت فاطمہ بناتھا کے گھرے صحن میں پہنچ کر حضرت حسن بٹائٹو کو

## هي مُنلاً امْرُنْ بِلِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ هُرِيُرة رِيَّانُ اللهِ

آ وازیں دیے لگے او بیجے ، او بیجے۔

(۱۰۹۰۵) حضرت ابو ہریرہ نظافت مروی ہے کہ نبی ملیا نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے کہ پھراس سے وضو کرنے لگے۔

(١٠٩.٦) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ عَنِ ابُنِ آبِي ذِئْبٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامُشُوا وَلَا تُسْرِعُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا آذُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَافُضُوا وَقَالَ آبُو النَّضُرِ فَاتِمُّوا فَأَتُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ [صححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَافُضُوا وَقَالَ آبُو النَّضُرِ فَاتِمُّوا فَأَتُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة [صححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَافُضُوا وَقَالَ آبُو النَّضُرِ فَاتِمُوا فَأَتُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة [صححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَافُضُوا وَقَالَ آبُو النَّصُرِ فَاتِيمُوا فَأَتُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة [صححه الحارى (٦٣٦)، ومسلم (٢٠٢)، وابن حبان (٢١٤٦)] [راحع: ٢٢٤٩].

(۱۰۹۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھیئے ہے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جنتی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔

(١٠٩.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَاكَ لَهُ إِذْنَّ [قالُ الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٠٥) قال شعيب: اسناده قوي]

( ۱۰۹۰۷ ) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے تو یہ اس کے لئے اجازت ہی ہے۔

(١.٩.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُوَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَرَى آنَهَا تَبْلُغُ حَيْثُ بَلَعَتْ يَهُوِى بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا [راحع: ٢٢١٤].

(۹۰۸) حَضرت ابوہر کیرہ دی شخطے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتا لیکن قیامت کے دن اس ایک کلمہ کے منتج میں ستر سال تک جہنم میں لڑھکٹار ہے گا۔

( ١٠٩.٩ ) قَرَّأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَالِكٍ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ وَجَدَ غُصُنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ [راجع: ٧٨٢٨].

(۱۰۹۰۹) حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فر مایا ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راہتے ہے ایک کا منط دارشنی کو بٹایا ،اللہ نے اس کی قدر دانی کی اور اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئ ۔

( ١٠٩١٠) وقَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدُمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [راجع:٨٢٨٨] (۱۹۹۰) اور فرمایا شہداء کی پانچ فشمیں میں طاعون میں مبتلا ہو کر مرنا بھی شہادت ہے، پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے، دریا میں غرق ہوکر مرنا بھی شہادت ہے، اور عمارت کے بنچے دب کر مرنا بھی شہادت ہے، جہاد فی سبیل الله میں مارا جانا بھی

(١٠٩١١) و قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا لَهُمْ فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَكُفُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا [راحع: ٧٢٢٥] (١٠٩١١) اور نبي اليلان فرمايا اگرلوگوں كو پية چل جائے كه اذان اور صف اوّل ميں نماز كاكيا تُواب ہے اور پيرانہيں يہ چيزيں قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو عمیں تو وہ ان دونوں کا ثواب حاصل کرنے کے لئے قرعه اندازی کرنے لکیں اور اگرلوگوں کو مید پنت چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے لگیں اور اگرانہیں یہ معلوم ہو جائے کہ نماز عشاءاورنما زِفْجر کا کیا تواب ہےتو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور شرکت کریں خواہ انہیں گھسٹ کرہی آنا پڑے۔ ( ١٠٩١٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبُرِي عَلَى حَوْضِي [راجع: ٧٢٢٢].

(۱۰۹۱۲) حضرت ابو ہر رہ دی تھی سے مروی ہے کہ نبی ملیقانے فر مایاز مین کا جوحصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت كاليك باغ ہا اور مير امنبر قيامت كے دن ميرے حوض يرنصب كيا جائے گا۔

(۱۰۹۱۳) ہمارے نفخ میں یہاں صرف لفظ '' حدثنا'' کھا ہوا ہے۔

( ١٠٩١٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي فُكَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ إِبِي هُرَيْرُةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا انْتِظَارُ الصَّلَاةِ وَالْمَلَاثِكَةُ مَعَهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ [راخع: ١٠٨٩٤].

(۱۰۹۱۳) حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا انسان جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے، اسے نماز ہی میں

#### هي مُنالاً احَدُن لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی بخشش فرما، اے اللہ!اس پر رحم فرما، یہاں تک کہ وہ بے وضوع و جائے ، راوی نے در وضو' ہونے کا مطلب یو چھا تو فرمایا آ ہت ہے یاز ورسے ہوا خارج ہوجائے۔

(١٠٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ عَنِ الْحَكَمْ بَنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدُوةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ أَنِ وَمَا فِيهَا أَوْ اللَّهُ يَا وَمَا عَلَيْهِ الرَاحِةِ مِرَهِ وَلَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِن سَلِيلِ اللَّهِ عَمْرَ الطَّيْوِيرُ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ (١٠٩١٥) حَرْتَ ابُومِ رَهِ وَلَيْعَ مَنَ أَبِي مَدَّ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱.۹۱۷) حَدِّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارِ بَنِ آبِي عَمَّارٍ عَنْ آبِي هُرَيُرةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَلَكُ الْمُونِ يَأْتِي النَّاسَ عِيَانًا قَالَ فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَقَقاً عَيْنُهُ قَاتَى رَبَّةً عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ اذْهَبُ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ لَهُ فَقَا عَيْنِي وَلَوْلَا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَنْفُتُ بِهِ وَقَالَ يُونُسُ لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبُ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ لَهُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَرَّوجَلَّ عَيْنِي فَقَالَ لَهُ الْمُعْرَةُ وَارَتُ يَلُهُ سَنَةً فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَالَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَا يَعْرَفُونَ اللَّهُ عَرَّوجَلَّ عَيْنَهُ وَكَانَ يَأْتِي النَّاسَ حُفْيَةً الطَّرِيهُ اللهُ فَالَانَ قَالَ فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَبَصَ رُوحَةً قَالَ لَهُ اللَّهُ عَرَّوجَلَّ عَيْنَهُ وَلَا عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ لَكُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى النَّاسَ حُفْيَةً الطَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْهُ اللَّهُ عَلَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا

# هُ مُنالًا اَمَٰ اِنْ بِلِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ الله

ن كها تو پراجى سى ، چنا نچىدىلك الموت نے البيس كوئى چيز سؤگھائى اوران كى روح قبض كرلى۔

(١٠٩١٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَذَكْرَهُ [راجع: ١٠٩١٧].

(۱۰۹۱۸) گذشته حدیث آن دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا عَنْ عَطَاءِ بُن يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَّى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلُ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَنْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا جَائِنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ قَالَ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصُّوزَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ قَالَ وَيُضْرَبُ بِجِسْ عِلَى جَهَنَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجيزُ وَ دَعُوى الرُّسُلِ يَوْمَنِدٍ اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلَّمُ سَلِّمُ وَبِهَا كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرُدُلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْقَصَّاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ْالنَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَغْرِفُونَهُمْ يِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ قَدْ قَشَيْنِي رِيحُهَا وَأَخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ قَالَ فَلَا يَزَالُ يَذْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلَّ إِنْ ٱعْطَيْتُكَ ذَلِكَ ٱنْ تَشْالَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرًهُ فَيَصْرِفُ وَجُهَهُ عَنُ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلَّى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُغْطِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَّاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا دَنَا مِنْهَا انْفَهَقَتُ لَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ

#### مُنالًا أَمَرُ اِنْ بِلِ يُسْدِّمْ اللهِ اللهُ ا

يَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَذْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ أَوْ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي غَيْرَهُ أَوْ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يَضُحَكَ فَإِذَا صَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِاللَّهُ خُولِ فِيهَا فَإِذَا دَخَلُ قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَى تَنْقَطِع بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيْقَالُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ وَإِنِّ سَعِيدٍ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قُولِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قُولِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُويَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةً أَمْعَالِهِ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ آهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةُ [راحع ٣٧٠٣]

(١٩٩٩) حضرت ابو ہریرہ و الفظائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے رسول الله مَا الله عَالَیْ الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکودیکھیں گے؟ تورسول الله مَاليَّيْ اللهِ غَلْمَاليَّ اللهِ عَلَى ال نہ ہو'' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ مُؤکٹہ نے عرض کیانہیں یا رسول اللّٰمُ کَالْمُؤَالْ نبی ملیّلاً نے فرمایا کیاتہمیں چود ہویں رات کے حیاند کے ویکھنے میں '' جبکہ درمیان میں کوئی بادل بھی نہ ہو'' کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں یا رسول الله تَالَيْظُا عبادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے ، جوسورج کی عبادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوچا ندکو پوجتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو بنوں اور شیطانوں کی عبادت کرتا تھا وہ انہی کے ساتھ ہوجائے اور اس میں اس است کے منافق باقی رہ جائمیں گے،اللہ تعالی الیی صورت میں ان کے سامنے آئے گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں پہچانتے ہوں گے،اور کہے گا کہ میں تمہارارب ہوں، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ حیا ہے ہیں جب تک ہمارارب نیرا سے ہم اس جگہ تھمرتے ہیں، پھر جب ہمارارب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، پھراللہ تعالی ان کے پاس الی صورت میں آئیں گے جے وہ بہجانے ہول گے اور کہیں گے کہ میں تمہارارب ہوں، وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارارب ہے پھرسب اس کے ساتھ ہوجائیں گے اور جہنم کی بشت پر بل صراط قائم کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس بل صراط سے گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات كرنے كى اجازت نبيل موكى اور رسولوں كى بات بھى اس دن اكلهمة سَلِّم سَلِّم "اعالله سلامتى ركم" موكى اور جنم ميں سعدان نای خاردار جھاڑی کی طرح کانے ہول گے، کیا تم نے سعدان کے گانے دیکھے ہیں؟ صحابہ توافق نے عرض کیا جی بارسول الله! نبي اليلان فرمايا وه سعدان كے كانتوں كى طرح ہوں گے، اللہ تعالى كے علاوہ ان كانٹوں كوكوئى نہيں جانتا كہ كتنے بڑے ہوں گے؟ لوگ اپنے اپنے اعمال میں جھے ہوئے ہوں گے اور بعض مؤمن اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے آنج جائیں گے اور بعضوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور بعض بل صراط ہے گزر کرنجات یا جائیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوجا ئیں گے اوراپنی رحمت سے دوزخ والوں

الله المنافذ المنافذ الله المنافذ المنا

میں سے جسے جا ہیں گے فرشتوں کو تکم دیں گے کہان کو دوزخ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا اور ان میں سے جس پراللہ اپنار حم فرما کیں اور جولا الدالا اللہ کہتا ہوگا فرشتے ایسے لوگوں کواس علامت سے بیجان لیس کے کہ ان کے (چېرون) پر عبدول کے نشان مول گے۔اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ پرحرام کردیا ہے کہ وہ انسان سجدہ کے نشان کو کھائے بھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا پھران پر آ ب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے بیلوگ اس طرح تروتازہ ہوکراٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانداگ پڑتا ہے۔ پھرایک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چمرہ دوزخ کی طرف ہوگا اور وہ اللہ سے عرض کرے گا ہے میرے پروردگار میراچرہ دوزخ کی طرف سے پھیردے اس کی بد بوے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تیش مجھے جلار ہی ہے، وہ دعا کرتارہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرما کیں گے کہ اگر میں نے تیرابیہ وال پورا کر دیا تو پھرتو اوركونى سوال تونهيس كرے گا؟ وہ كے گاكه آپ كى عزت كى شم! ميں اس كے علاوہ كوئى سوال آپ سے نہيں كروں گا، چنانچ الله اس کے چیرے کو دوز خ سے پھیردیں گے (اور جنت کی طرف کردیں گے) پھر کیے گااے میرے پروردگار! مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تو اللہ اس ہے کہیں گے کہ کیا تو نے مجھے عہد و بیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوں این آ دم! توبیزا وعدہ شکن ہے۔وہ اللہ ہے مانگیا رہے گا یہاں تک کہ پرورد گارفر مانٹیں گے کیا اگر میں تيرا بيسوال يورا كردوں تو پھراورتو تچھنہيں مائكے گا؟ وہ كہے گانہيں تيرىءزت كى قتم! ميں پچھاورنہيں مانگوں گا الله تعالىٰ اس سے جوچا ہیں گے نئے وعدہ کی پختگی کےمطابق عہدو پیان لیں گے اوراس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کردیں گے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ کے نظر آئے گی جو بھی اس میں راحتیں اور خوشیاں ہیں سب اسے نظر آئیں گی پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ خاموش رہے گا پھر کھے گا ہے پرور دگار! مجھے جنت میں داخل کردے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا تو نے مجھت بیعمدو پیان نہیں کیا تھا کہ اس کے بعداور کس چیز کا سوال نہیں کروں گا، وہ کے گا اے میرے پروزد گار! مجھے اپنی مخلوق رمیں سب سے زیادہ بربخت نہ بنا، وہ ای طرح اللہ ہے مانگار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنس آ جائے گی تو فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہو جااور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ ا پنی تمنا ئیں اور آرز وئیں ظاہر کر۔ پھر اللہ نعالیٰ اسے جنت کی نعتوں کی طرف متوجہ فرما ئیں گے اوریا د دلائیں گے فلاں چیز ما نگ، فلال چیز ما نگ، جب اس کی ساری آرزوئین ختم ہوجا ئیں گی تواللہ اس ہے فرما ئیں گے کہ پیعتیں بھی لےاوراتنی اور نعتیں بھی لے لو۔ اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری دالتہ مجی حضرت ابو ہریرہ دالتہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ بھات کا کسی بات میں تبدیلی نہیں کی الین جب حضرت ابو ہریرہ بھاتھ نے بیان کیا گئے ہم نے بیر چیزیں دیں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابوسعید خدری دان اور کھیا کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ' فعمتیں بھی تیری اور اس سے دس گنا زیادہ بھی ' حضرت ابوہریرہ ٹائٹنانے فرمایا کہ مجھے تو یہی یاد ہے کہ رسول اللہ تائین نے اس طرح فرمایا ہے کہ ہم نے سیسب چیزیں دیں اوراتی ہی اور دیں پھرفر مایا کہ بیوہ آ دی ہے جوسب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔

## هي مُنالًا أَمَّرُانُ بِلَ يُعَدِّمُ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ وَمُولِمُ وَمَالُهُ لَا اللهُ الل

( ١٠٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الصَّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا أَصَابَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَّةٌ [راحع: ١٠٦٣٦].

(۱۰۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔ بعد جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔

(١٠٩٢١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْتَجَنَّةِ وَمَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمِنْبَرِى رُوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [راحع: ٩٣٢٧].

(۱۰۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا میر امیم نبر جنت کے درداز دں میں سے کسی دروازے پر ہوگا اور میرے تجرے ادر میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

ا ١٠٩٢٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي وَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي وَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَحِدُ ضَالَتُهُ بِالْفَلَاةِ قَالَ البُو عَبْدِ اللَّهِ أُرَاهُ صَالَتَهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ أَرَاهُ صَالَتَهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فَرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَى يَمْشِى أَفْبَلُتُ إِلَيْهِ أَهُولُولُ [راحع: ٢٤١٦].

(۱۰۹۲۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مردی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اللہ کواپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور جوشھ ایک سے اس سے نوادہ فوشی ہوتی ہے اور جوشھ ایک بیا ایشا گمشدہ سامان (یا سواری) ملنے ہے ہوتی ہے اور جوشھ ایک بالشت کے برابر میرے قریب بالشت کے برابر میرے قریب ہوجاتا ہوں، اور اگر میرے پاس چل کرتا تا ہے قومیں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اور اگر میرے پاس چل کرتا تا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر تا ہوں۔

( ١٠٩٢٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَفْمَرٍ عَنْ أَبِى الْحُبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى [راجع: ٧٣٣].

(۱۰۹۲۳) حضرت ابوہریرہ رفائظ نبی طالیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی قتم! آئے میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علادہ کہیں کوئی سامینیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

### هُ مُنْ لِمَا اَمَانِ فَيْلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

(١٠٩٢٤) حَدَّثَنَا رَّوْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالْوَجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالْمُحَلِّنِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالْمُحَلِّنِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُرَّقِيقِ الْمُعَلِّينِ وَالرِّجُلَانِ تَرُنِيانِ وَالرِّبُولِينَ وَالرِّبُولِينَ وَالرِّبُولِينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالرِّبُولِينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُؤْلِقُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ وَالْمُؤْلِقُونِ وَاللَّهُ مُنْ مُلِينَ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ

( ١.٩٢٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِي عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْنَمًا قَطُّ إِلَّا قَسَمَ لِى إِلَّا خَيْبَرَ فَإِنَّهَا كَانَتُ لِأَهُلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً وَأَبُو مُوسَى جَاءَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ

(۱۰۹۲۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ کہتے ہیں کہ میں نی علیا کے ساتھ جس غزوے میں بھی شریک ہوا، نی علیا نے مجھے اس میں سے مال غنیمت کا حصہ ضرور عطاء فر مایا، سوائے خیبر کے کہ وہ خاص طور پر اہل حدیدیہ کے لئے تھا، یاد رہے کہ حضرت ابوہریہ ڈٹاٹھ اور ابوموک اشتعری ڈٹاٹھ غزوہ حدیدیہ اور خیبر کے درمیان آئے تھے۔

( ١٠٩٢٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ طُولُ آذَمَ سِتِّينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذُرُعٍ عَرْضًا

(۱۰۹۲۲) حضرت ابو بريره و النفس مروى به كه بى النهائ فرما يا حضرت آدم عليه كاقد لمبائي شي ما تما اور جوال شي سات كراقا - (۱۰۹۲۷) حكة ثنا رَوْحْ حَكَة ثنا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْمَا يَعْمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْحَيَاءُ وَالْحَفَرُ فَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ يُعَيِّرُوهُ قَالَ فَينْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ يَغْتَسِلُ يَوْمًا إِذْ وَضَعَ ثِيَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَيْرُ وَهُ قَالَ فَينْنَمَا نَبِي يَا عَجُرُ ثَوْيِي يَا حَجُرُ خَتَى الْتَهَتْ بِهِ اللَّهِ فِيلَابَهُ فَنَظُرُوا إِلَى أَحْسَنِ النَّاسِ حَلُقًا وَأَعْدَلِهِمُ فَقَامَتُ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَظَرُوا إِلَى أَحْسَنِ النَّاسِ حَلُقًا وَأَعْدَلِهِمُ فَقَامَتُ فَأَخَذَ نَبِي اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَظَرُوا إِلَى أَحْسَنِ النَّاسِ حَلُقًا وَأَعْدَلِهِمُ صُورَةً فَقَالَ الْمَلَأُ قَاتَلَ اللَّهُ أَقَالَ اللَّهُ أَقَالَ اللَّهُ إِلَيْ مَنْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ فِيلَا لَهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ مَلَا اللَّهُ إِلْمَا أَقَالَ اللَّهُ أَوْلُولُ اللَّهُ أَوْلُولُ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ أَلَيْهُ اللَّهُ ا

(۱۰۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ برہندہ کو کھنسل کیا کرتے تھے اور ایک کو وہ ہے کہ شرمگا ہوں کو دیکھا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ ان پرجسمانی کمزوری کا الزام لگائے گئے، ایک مرتبہ حضرت موی علیا عنسل کرنے کے لئے گئے، تو اپنے کپڑے حسب لوگ ان پرجسمانی کمزوری کا الزام لگائے گئے، ایک مرتبہ حضرت موی علیا عنسل کرنے کے لئے گئے، تو اپنے کپڑے حسب معمول اٹار کر پھر پردکھ دیتے، وہ پھر ان کے کپڑے لئے کہ بھاگ گیا، حضرت موی علیا اس کے بیچھے بیچھے ''اے پھر! میرے کپڑے دوڑے، یہاں تک کہ وہ پھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے میں پیچ میں پیچ کر رکھا تو دہ سب سے زیادہ جسین رکھیا ہوں نے حضرت موی علیا گود یکھا تو دہ سب سے زیادہ جسین رکھیا

# هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِينُ بِلِي يَدِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اورمعتدل جہامت والے تھے، وہ لوگ بیدد کیوکر کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے تہت لگانے والوں پرخدا کی مار ہو، بیروہی براءت تھی جواللہ نے فرمائی تھی۔

( ١٠٩٢٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ صَلَّاةٍ بَعْدَ الْمَفُرُوصَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدُعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راجع: ١٥ ٧].

(۱۰۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طابقہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب زیادہ افضل نماز رات کے درمیان حصے میں پڑھی چانے والی ہے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے اس میپنے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔

(١.٩٢٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمُرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةً غُنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأْتَانِ مِنْ هُلَيْلِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَحْرٍ فَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَ فِي مَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِينَةً جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيةِ الْمُرْآةِ عَلَى قَاتِلَتِهَا فَقَالَ حَمَلُ بْنُ نَابِغَةَ الْهُذَلِقُ كَيْفَ أَغُرَمُ مَنْ لَا شَوِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا وَلَا النَّهُ وَلَيْلَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُعِهِ اللّذِى سَجَعَ [راجع: ٢١٦]

(۱۰۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ بنو ہذیل کی دوعورتوں کے درمیان جھڑا ہوگیا، ان بیس سے ایک نے دوسری کو
''جوامید سے تھی'' پھڑو دے مارا، اوراس عورت کول کر دیا، اس کے بیٹ کا پچہ بھی مرا ہوا بیدا ہوگیا، نبی علینا نے اس سے بیس قاتلہ
کے خاندان والوں پر مقتولہ کی دیت اوراس کے بچے کے حوالے سے ایک غرہ لینی غلام یابا ندی کا فیصلہ فرما یا، اس فیصلے پرا یک شخص
نے اعتراض کرتے ہوئے (مسجع کلام میں) کہا کہ اس بچے کی دیت کا فیصلہ کیے عقل میں آسکت ہے جس نے پچھ کھایا بیا اور نہ
بولا چلایا، اس شم کی چیزوں کوتو چھوڑ دیا جاتا ہے، بقول حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کے نبی علینا نے فرمایا شخص کا ہنوں گا بھائی ہے۔
بولا چلایا، اس شم کی چیزوں کوتو چھوڑ دیا جاتا ہے، بقول حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کے نبی علینا آبی موریرہ آبی آبی اللہ میں آبی میں آبی کہ کہ اللہ میں آبی کہ اللہ میں آبی کہ اللہ کو کہ اللہ میں آبی کہ اللہ میں آبی کہ کہ کی اللہ میں آبی کہ اللہ میں آبی کہ اللہ میں آبی کہ ایک کے وہ کہ کو کہ کی اللہ میں آبی کو کہ کی اللہ میں آبی کو کہ کی کے کہ کو کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو

(۱۰۹۳۰) حضرت ابوہریرہ بڑا تی سے مروی ہے کہ نبی علیا اے حضرت عبداللہ بن حد افد بڑا تی کوئی میں گھوم پھر کر بیا علان کرنے کے لئے بھیجا کہ ان ایام میں روزہ ندر کھو، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ (۱۰۹۳۱) حَدَّقَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّقَنَا جَابِرُ بُنُ الْحُرِّ النَّحْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَامِسٍ عَنْ حُمَدُّلِ بُنِ ذِیادٍ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاثِطٍ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلَكَ الْاَكْفُرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكُذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كُنْ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا مِكُذَا وَهَكُذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كُنْ مِنْ كُنُو الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا مِكُذَا وَهَلِيلٌ مَا هُمْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ آلَا عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ اللَّهُ فَإِنَّ حَقَّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ فَلَكُ أَنْ لَا يُعَلِّمُ فَالَ ذَعُهُمْ فَالَ دَعُهُمْ فَلَيْعُمَلُوا [راجع: ١٠٨].

(۱۹۳۱) حفرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مرکوی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طابعہ کے ساتھ اہل مدینہ میں سے کسی کے باغ میں چلا جارہا تھا کہ نبی طابعہ نے فر مایا اے ابو ہریرہ! مال و دولت کی رہل پیل والے لوگ بلاک ہوگئے ، سوائے ان لوگوں کے جواب ہاتھوں سے جر جر کر دائیں بائیں اور آ کے تقسیم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، پھر پچھ دیر چلنے کے بعد فر مایا ابو ہریرہ! کیا میں تمہیں جنت کا ایک خز اندنہ بتاؤں؟ یوں کہا کر والا تحوٰل والا قوٰق إلّا بِاللّهِ پھر پچھ دیر چلنے کے بعد فر مایا ابو ہریرہ! کیا ہم جانتے ہیں، ہو کہ الله برلوگوں کا کیا حق ہے؟ اور لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بی زیادہ جانتے ہیں، نبی طابعہ نے فر مایا لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ شہرا کیں ، اور جب وہ یہ کر لیس نبی طابعہ نے فر مایا لوگوں پر اللہ کا حق ہو میں نے عرض کیا کہ کیا میں لوگوں کو اس سے مطلع نہ کر دوں؟ نبی طابعہ نے فر مایا گرائے ہیں انہیں عذا ب نہ دے میں نے عرض کیا کہ کیا میں لوگوں کو اس سے مطلع نہ کر دوں؟ نبی طابعہ نے فر مایا گرائے دو۔

( ١٠٩٣٠ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ أَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ وَجَبَتُ قِيلَ يَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ وَجَبَتُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَأَرَدُتُ أَنْ آتِيهُ فَأَبُشَرَهُ فَآثَرُتُ الْغَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الرَّجُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدُتُهُ قَلْدُ ذَهِبَ إِرَاحِع: ٩٩٨].

(۱۰۹۳۲) حضرت الو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے ایک آدی کوسورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے ساتو فرمایا واجب ہوگئ، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! کیا چیز واجب ہوگئ؟ فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہوگئ، حضرت الو ہریرہ ڈٹائٹو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اس کے پاس جا کرا سے پیٹوٹیٹری دے دول اور اپنانا شتہ قربان کردوں ایکن پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ ہیں نی بالیہ کے ہمراہ میر انا شتہ فوت نہ ہوجائے چنا نچہ بعد میں جب میں اس آدی کے پاس بہنچا تو وہ جا چکا تھا۔ اندیشہ ہوا کہ ہیں نی بالیہ کہ ہمراہ میر انا شتہ فوت نہ ہوجائے چنا نچہ بعد میں جب میں اس آدی کے پاس بہنچا تو وہ جا چکا تھا۔ (۱۰۹۳۲) حکد تف عَدُد الصّمدِ بُنُ عَدِد الْوَارِثِ حَدَّدَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهیْلِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ کُلُّ ابْنِ آدَمَ لَهُ حَظّهُ مِنْ الزِّنَا فَزِنَا الْعَیْدُیْنِ النّظرُ وَزِنَا الْفَرِ الْقُلُمُ وَالْقَلُمُ مَنْ وَرِنَا الْفَرِ الْقُلُمُ وَحَلَّقَ عَشُرَةً وَمَلَّا وَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ کُلُّ ابْنِ آدَمَ لَهُ حَظّهُ مِنْ الزِّنَا فَزِنَا الْعَبْدُنِ الْسُمْدُ وَزِنَا الْفَرِ وَ وَمَلَّقَ عَشُرَةً وَمَلَّ وَمُنَالًا وَاللّهُ عَلَیْنِ الْمُشْمُی وَزِنَا الْفَرِ الْقُرِ وَ الْقَلْمُ وَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَیْنِ الْمُشْمُی وَزِنَا الْفَرِ الْفَرِ الْقُرَالُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلُبُ یَهُوی وَیَتَمَنَّی وَیُصَدِّقُ ذَلِكَ آوُ یُکڈبُهُ الْفَرْ جُ وَ حَلَّقَ عَشُرَةً وُنَا الْمُعْرَالُ الْوَرِ الْمُورِ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ مُلْورِ الْفَرِ الْقُورِ الْقُومِ الْقَرْبُ الْمُورِ اللّهُ الْمُورِ اللّهُ الْمُتَّةُ وَ الْمُورِ اللّهُ الْمُنْ الْمُورِ اللّهُ الْمُنْ الْمُورِ اللّهُ اللّهُ الْمُورِ اللّهُ الْمُؤْمُ وَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُورِ اللّهُ الْمُنْ الْمُورُ وَ الْمُؤْمُ وَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمُ وَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُورُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُعْرَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## هُ مُنزاً المَوْرُنَّ بِلِ مِينَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

أَذْخَلَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ فِيهَا يَشُهَدُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو هُوَيْرَةَ لَحْمُهُ وَدِّمُهُ [راحع: ١٠٥٥].

(۱۰۹۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ہرانسان کا بدکاری میں حصہ ہے چنانچہ آسمیں بھی زنا کرتی بیں اوران کا زنادیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا چل کر جانا ہے، منہ بھی زنا کرتا ہے اوراس کا زنا بوسد یتا ہے، دل خواہش اور تمنا کرتا ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا بھذیب کرتی ہے۔

( ١٠٩٣٤) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَلَّتَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَزْاَفُهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةٍ ذَاتِ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرُّكُ الْإِبِلَ

(۱۰۹۳۳) حفرت الوہررہ دلائٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیا انٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بھین میں اپنی اولا د پر شفق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں پھر حضرت ابوہریرہ ڈلائٹونے فرمایا نبی علیا جانتے تھے کہ حضرت مریم علیا آنے بھی اونٹ پر سواری ٹبیس کی۔

( ۱،۹۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَدُكُو عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ يَدُكُو عَنْ أَبِي هُويُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ يَدُكُو عَنْ أَبِي هُويَ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ وَقَالَ الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٥ ٢٥، الترمذي: ٢٤٨١). قال شعيب: اسناده قوى إقال الترمذي غريب، قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٥ ١٥ ٢٠ الترمذي: ٢٥ مَن عال علي الله وقت تك جدانه (١٠٩٣٥) حضرت الوجريه وَلَيْقُ عَنْ مَروى هِ كُهُ مِنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ عَلْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

( ١.٩٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً يُنْكُو عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَتُ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ فَلَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ مَاتَ لِى ثَلَاثَةٌ قَالَ فِى الْإِسْلَامِ قَالَتُ فِى الْإِسْلَامِ لَلْمَ يَبُلُغُوا الْحِنْتَ يَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا احْتَظَرَ بِحَظِيرٍ مِنُ النَّارِ [راحع: ٩٤٢٧].

(۱۰۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ ایک مورت نبی علیظ کی خدمت میں ایک بچہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ!اس (کی زندگی) کے لئے دعاء فرما دیجے کہ میں اس سے پہلے اپنے تین بچے دفا چکی ہوں، نبی علیظ نے اس سے پوچھاز مانداسلام میں؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی علیظ نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچے زمانۂ اسلام میں فوت ہو گے ہوں،اس نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کوخوب بچالیا۔

(١٠٩٣٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

#### هي مُنالِا امَرُونَ بن يَهُ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْلَهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْلَاَوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ الْأَرْضِينَ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ فَلُيسَ فَلْكُ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّى اللَّذِينَ وَأَغْنِنِي مِنْ الْفَقُرِ [راجع: ١٩٤٧].

(۱۰۹۳۷) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے مردی ہے کہ نی طینا جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آتے تو یوں فرماتے کہ اے ساتوں
آسانوں، زمین اور ہر چیز کے رب! دانے اور تھلی کو پھاڑنے والے اللہ! تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے! میں
ہر شریر کے شرسے''جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے' آپ کی بناہ میں آتا ہوں، آپ اوّل ہیں، آپ سے پہلے پھے نہیں،
آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں، آپ فاہر ہیں، آپ سے اوپر پھھ نہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے چیچے پھے نہیں،
میرے قرضوں کو ادافر ماسے اور مجھے فقر و فاقد سے بے نیاز فرماد ہے۔

( ١.٩٣٨) حَذَّتُنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ صَجَّ عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ آنَّةً مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا حَدَّثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَانَ وَالْمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا وَعَدَ أَخَلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ [راجع: ١٤٧].

(۱۰۹۳۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا منافق کی تین نشانیاں ہیں،خواہ وہ نما زروزہ کرتا ہواورا پنے آپ کومسلمان سجھتا ہو، جب بات کرے تو جھوٹ ہولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرئے،اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

(١.٩٣٩) حَدَّثَنَا حَسَنَّ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ اللَّهَ لَا اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ

(۱۰۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیشا نے فرمایا الل عرب کے لئے ہلاکت ہے اس شرسے جو قریب آلکیا ہے جا کم مجوجائے گا ، اور ہرن کی کشرت ہوجائے گی ، میں نے بوچھایار سول اللہ اہری سے کیا مراد ہے؟ نبی الیشائے فرمایا آل رادہ ، ) حکا تنا حَسَن وَ هَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شَیْبَانٌ عَنْ عَاصِمْ عَنْ یَوِیدَ بُنِ شَرِیكِ الْعَامِرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ یَقُولُ لَا بِی هُرَیْرَةً حَدِّنُی حَدِیثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أُمْ النّاسِ شَیْنًا قَالَ وَسَمِعْتُهُ عَلْهُ وَسَلّمَ مَا أُولِيْكَ وَرَاحِع: ۱۰۷٤۸ مِنْ وَانْ بِنُسَ الْعِلْمَةُ أُولِيْكَ [راجع: ۱۰۷٤۸].

(۱۹۳۰) ایک مرتبه مردان نے کہا کہ اے ابو ہریرہ! ہمیں کوئی الی حدیث سنا سے جوآپ نے خود نی علیا سے تی ہو انہوں نے کہا کہ میں نے نی علیا کہ انسان سے تعقریب ایساز مانہ آئے گا کہ انسان سے تمنا کرے گا کاش! وہ شریا ستارے کی بلندی سے نیچ گر جاتا لیکن کارو پار حکومت میں سے کوئی ذمہ داری اس کے حوالے نہ کی جاتی اور میں نے نی علیا کو سے فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ عرب کی ہلاکت قریش کے چندنو جوانوں کے ہاتھوں ہوگی ، مردان کہنے لگا بخدا! وہ تو بدترین نوجوان ہول گے۔

( ١٠٩٤١ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَآخُبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ [راحع: ٢٥٥٠]

(۱۰۹۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی ملائے نے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیور ہے اور غیرت خداوندی کا بیرصہ ہے کہ انسان الی چیزوں سے اجتناب کر ہے جنہیں اللہ نے اس پرحرام قرار دیا ہے۔

(١٠٩٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۰۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(١٠٩٤٣) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ [راحع: ٨٦٤٨]

(۱۰۹۳۳) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جولوگ تنہیں نماز پڑھاتے ہیں، اگر صحیح پڑھاتے ہیں تو تنہیں بھی ثواب ملے گااورانہیں بھی،اورا گرکوئی غلطی کرتے ہیں تو تنہیں ثواب ہوگا اوراس کا گناہ ان کے ذہبے ہوگا۔

( ١.٩٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَفْعَدُهُ مِنْ النَّادِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ إِلَى مَكَّةَ وَكَنَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَٱزْبَعُونَ ذِرَاعًا بِلِرَاعِ الْجَبَّارِ [راحع: ٨٣٩١].

(۱۰۹۳۳) حفرت أبو ہریرہ والتی سروی ہے کہ نبی طینانے فر مایا قیامت کے دن کا فرکی ایک ڈاٹر ھاحد پہاڑے برابرہوگ، اوراس کی کھال کی چوڑ انی سر گز ہوگی، اوراس کی ران' ورقان' پہاڑ کے برابرہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگد قدیداور مکہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی اوراس کے جسم کی موٹائی اللہ کے حساب سے بیالیس گز ہوگی۔

(١.٩٤٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا سُكِّينٌ بُنُ عَبِّدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْأَشْعَتُ الطَّوِيرُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيِّرَةً

(۱۰۹۳۵) حضرت الو ہریرہ دلائٹوئے مروی ہے کہ نی ملیک ارشاد فر مایا اہل جنت میں سب سے کم در ہے کے جنتی کے لئے سات در ہے ہوں گے۔ سات در ہے ہوں گے۔ ہوں ہوں گے، سات در ہے ہوں گے۔ ہوں ہوں گے، ہر دوشری سے جھٹے پروہ خود ہوگا اور اس کے او پر ساتو ال درجہ ہوگا ، اس کے ساسے نین سوخام ہوں گے ، ہر دوشری سے مختلف ہوگا ، اور وہ پہلی اور آخری دوشر سے جدا ہوگا اور وہ پہلی اور آخری دوشر سے جدا ہوگا اور وہ پہلے سے یکسال لذت اندوز ہوگا ، (ای طرح مشروبات کے تین سو برتن ہوں گے ، ہر برتن کا رنگ دوسر سے جدا ہوگا اور وہ پہلے اور آخری برتن کا رنگ دوسر سے سے جدا ہوگا اور وہ پہلے اور آخری برتن کا رنگ دوسر سے بیال اور وہ عرض کر ہے گا کہ پروردگا را اگرتو جھے اجازت دیے تو میں تمام اہل جنت کی دوست کروں اور اس میں میر سے پاس جتنی چیزیں موجود ہیں ، کسی کی می محسوس نہ ہو ، اور اسے دنیوی ہو یوں کے علاوہ بہتر حور میں دی جا کیں گئی ۔

( ١٠٩٤٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَشَوِيكٌ عَنْ ٱشْعَتْ بُنِ آبِي الشَّعُقَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعُدَمَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيثِ شَوِيكِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِي بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّى [راحع: ٤ . ٩٣].

(۱۰۹۴۷) ابوالشعثاء محاربی میشانه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مؤذن نے اذان دی، ایک آ دمی اٹھا اور مسجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئانے فرمایا اس آ دمی نے ابوالقاسم تالیکی کا فرمانی کی پھر فرمایا کہ نبی ملیکانے ہمیں تھم دیا ہے کہ جبتم مسجد میں ہو اوراذان ہوجائے تو مسجد سے نماز پڑھے بغیر نہ لکلا کرو۔

(١٠٩٤٧) حَدَّثُنَا

(١٠٩٤٤) بمارے نفخ میں یہاں صرف لفظ "حدثنا" کھا ہوا ہے۔

(١٠٩٤٨) حَدَّثْنَا هَاشِمْ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَّوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ فَذَهَبَ ثُلُثُهُ أَوْ قَرَابَتُهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ عِزُونَ وَإِذَا هُمُ قَلِيلٌ قَالَ فَعَضِبَ غَضَبًا مَا أَعُلَمُ أَنِّى رَأَيْتُهُ غَضِبَ عَضَبًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَعَا النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ أَتَوْهُ لِلدِّلِكَ وَلَمْ يَتَخَلَّفُوا وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى

## هي مُنالِهَ مَنْ بن يَهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله

بِالنَّاسِ وَٱتَّبِعٌ هَذِهِ الدُّورَ الَّتِي تَخَلُّفَ آهُلُوهَا عَنْ هَذِهِ فَأُضْرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنّيرَانِ [راجع: ٨٨٩٠].

(۱۰۹۴۸) حضرت ابو ہر پرہ اللہ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ نے نماز عشاء کو اُتنا مؤخر کر دیا کہ قریب تھا کہ ایک تہائی رات ختم ہوجاتی ، بھروہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کومنفرق گروہوں میں دیکھا، نبی علیہ کوشد ید عصد آیا اور فر مایا اگر کوئی آدمی لوگوں کے سامنے ایک ہڈی یا دو کھروں کی پیشکش کرے تو وہ ضرور اسے قبول کرلیں ، لیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیشے رہیں گئی میں نے بیارادہ کرلیا تھا کہ ایک آدمی کو تھم دوں کہ جولوگ نماز سے ہٹ کراپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ، ان کی تلاش میں نکلے اور ان کے گھروں کو آگ کہ لگا دے۔

( ١.٩٤٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ ريحُ الْمِسُكِ [راحع: ٩٠٧٦]

(۱۰۹۳۹) حضرت الوہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی طائل نے ارشاد فر مایا اللہ کے رائے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے رائے میں کے زخم لگا ہے''وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( .٥٥٠) حَلَّثَنَا هَاشِمٌ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ٱنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ قَالَ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَآيْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ فِي نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ [راحع: ٢٥٧٥].

(۱۰۹۵۰) زیاد حارثی میشد کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ اٹائٹو کے پاس آیا اور کینے لگا کیا آپ وہی ہیں جولوگوں کو جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فر مایانہیں ،اس حرم کے رب کی تیم ! میں نے نبی ملیٹا کوخو دای جگہ پر کھڑے ہوکو جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے اور واپس جاتے دیکھا ہے۔

( ١٠٩٥١) حَدَّثَنَا هَاشِهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَمْتُمُ النَّاسَ فَخَفِّفُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ [راحع: ٢٤٦٨].

(۱۰۹۵۱) حضرت ابو ہریرہ نگاتئے ہے مردی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ، کمزوراور بچے سب ہی ہوتے ہیں۔

( ١٠٥٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوتِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُنْجِى ٱحَدَّكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَّ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنُ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا [راحع: ١٠٦٨٨]:

### منال المران بالمناف المران المناف المران المناف الم

(۱۰۹۵۲) جعفرت ابوہریرہ ٹراٹھٹاسے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایاتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابۂ کرام ٹراٹھٹانے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الآپ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے، البندائم راہ راست پر رہو، صراط منتقیم کے قریب رہو، میں وشام نکلو، رات کا پچھ وقت عبادت کے لئے رکھواور میانۂ روی اختیار کرو، منزل مقصد تک پنتی جاؤگے۔

( ١٠٩٥٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌّ وَٱبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحُبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٦].

کرندسوما)

( ١٠٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَٱبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ [راحع: ٥٥ ٥٠].

(۱۰۹۵۵) خصرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی ملیہ انے فر مایا جب کو کی شخص آپٹی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہ می ہے۔

( ١٠٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَيَكُونَ الشَّهُرُ كَالُجُمُعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيُوْمِ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاخِيرَاقِ السَّعَفَةِ الْخُوصَةُ زَعَمَ سُهَيْلٌ

(۱۰۹۵۷) حضرت ابوہریرہ بڑالٹڑسے مروی ہے کہ ٹی طابقائے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ندہوگی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے، چنانچے سال مہینے کی طرح ،مہینہ ہفتہ کی طرح ، ہفتہ دن کی طرح ، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ چنگاری سلکنے کے بقدر رہ جائے گا۔

(١٠٩٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِبَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطًا

# هُ مُن الْمُ الْمَذِينَ بِلَ يَسِيدُ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ مُن الْمُ اللَّهُ اللّ

يُكْسِنُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدُ [راحع: ٢٢٦٧]:

(۱۰۹۵) حفرت الوہریہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عفر یب تم میں حضرت میسی علیا ایک منصف محکر ان کے طور پر نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے، خزیر کوتل کر دیں گے، جزید کوموقو ف کردیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے بہاں تک کداسے قبول کرنے والا کوئی ندرہے گا۔

( ١٠٩٥٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَخُدْ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبَ إِلَّا لَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبَ إِلَا الطَّيْبَ إِلَا الطَّيْبَ إِلَا الطَّيْبَ إِلَا الطَّيْبَ إِلَا الطَّيْبَ إِلَّا الطَّيْبَ إِلَا الطَّيْبَ إِلَى الطَّيْبَ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ إِلَا الطَّيْبَ إِلَى الطَّيْبَ إِلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى الطَّيْبَ إِلَى الطَّيْبَ إِلَيْنَ عَلَيْنَ الْمَعْمَ عَلَى الطَّيْبَ إِلَيْنَ الْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّيْبَ إِلَى الطَّيْبِ إِلَى الطَّيْبَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّيْبَ إِلَيْنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعْمَ عِلْمُ الْمُعْمَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمَامِ اللْمَالِمُ الْمُعْمَامِ اللْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَ

(۱۰۹۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور جس طرح تم اسے قبول فر مالیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی محف اپنی بکری کے بیچے کی پرورش اور نشو وٹما کرتا ہے ، اسی طرح اللہ اس کی نشو وٹما کرتا ہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

( ١.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنتُهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ [راحع: ٧٤٦٥].

(۱۰۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جوعورت (سمی نا راضگی کی بنا پر) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر

(دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہے اس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکہ وہ والیس آ جائے۔

( ١.٩٦٠) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَنْبَائِي قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ زَيْدٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوُدَاءَ يَعْنِي الشَّونِيزَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ السَّامَ قَالَ قَتَادَةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ [راجع: ٢٠٠٤].

(۹۲۰) حضرت ابو ہر ریرہ زلانٹو سے مروی ہے کہ ٹی طائیا نے فرمایا اس کلوٹھی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاء ہے۔

(١٠٩٦١) حَدَّثَنَا بَهُزُ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ الْمُغِيرَةِ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ حَدَّثَنَا بَهُزُ وَهَاشِمْ قَالَ حَدَّنِي ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ حَدَّثَنَا بَهُو مُرَيْرة فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ بَعُضَنَا يَصْنَعُ لِبَعْضِ عَبُدُ اللّهِ بُنُ رَبَاحٍ قَالَ وَفَدَتُ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِية أَنَا فِيهِمْ وَأَبُو هُرَيُرة فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ بَعُضَنَا يَصْنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامَ قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرة يُكُثِرُ مَا يَدُعُونَا قَالَ هَاشِمٌ يُكُثِرُ أَنْ يَدُعُونَا إِلَى رَحْلِهِ قَالَ فَقُلْتُ أَلَا أَصْنَعُ وَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرة مِنْ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرة وَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرة مِنْ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرة اللهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أُعُلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ قَالَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّيَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثُ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسَّرِ فَٱخَذُوا بَطُنَ الْوَادِى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَثِيبَتِهِ قَالَ وَقَدْ وَبَّشَتْ قُرَيْشٌ آوْبَاشَهَا قَالَ فَقَالُوا نُقَدُّمُ هَوُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا آغُطَيْنَا الَّذِي سُيلْنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَظَرَ فَرَ آنِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ اهْتِفُ لِي بِالْأَنْصَارِ وَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَادِيٌّ فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَانُوا فَأَطَافُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرِّيْشٍ وَٱتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى حَصْدًا حَتَّى تُوافُونِي بِالصَّفَا قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ وَمَا أَحَدٌ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو ٓ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفْيَانَ فَهُو ٓ آمِنٌ قَالَ فَعَلَّقَ النَّاسُ ٱبْوَابَهُمُ قَالَ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ وَفِى يَدِهِ قَوْسٌ أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ قَالَ فَأَتَى فِي طُوَافِهِ عَلَى صَنِّمٍ إِلَى جَنْبٍ يَعْبُدُونَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ قَالَ ثُمَّ آتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يُنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ قَالَ وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ قَالَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَٱذْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُقْضَى قَالَ هَاشِمٌ فَلَمَّا قُضِىَ الْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ٱقُلْتُمُ أَمَّا الرَّجُلُ فَآذُرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالُوا قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا اسْمِي إِذًا كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالَ فَٱقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِى قُلْنَا إِلَّا الصِّنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذُرَانِكُمْ [صححه مسلم (۱۷۸۰)، وابن حبان (٤٧٦٠)، وابن حزيمة:

(۸۰۷۲)]. [راجع: ۲۹۰۹].

(۱۰۹۲۱) عبداللہ بن رباح کہتے ہیں کدایک مرتبدرمضان المبارک میں کی وفد''جن میں میں اور حضرت ابوہریرہ وٹائٹ بھی شامل ہے'' حضرت معاویہ ٹائٹ کے پاس پہنچ اورہم ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے اور ابو ہریرہ ٹائٹ ہمیں اکثر اپ یہاں کھانے پر بلاتے تھے۔ میں نے کہا کیا میں کھانا نہ پکاؤں اور پھر انہیں اپنے مکان پر آنے کی دعوت دوں ، تو میں نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا ، پھر شام کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے ملا تو میں نے کہا اے ابو ہریرہ! آج رات میرے ہاں

## 

دعوت ہے۔ انہوں نے کہاتم نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی ہے، میں نے کہا جی ہاں! میں نے سب کو دعوت دی ہے، حضرت ابو ہرریہ ڈاٹٹونے کہاا ہےانصاری جماعت! کیا میں تہمیں تمہارے بارے میں ایک حدیث کی خبر ندوں؟ پھر فتح مکہ کا ذکر کیا اور فر مایا که رسول الله منافظ (مدینہ سے ) چل کر مکہ پنچے اور دواطراف میں سے ایک جانب آپ نے زبیر الله کا کواور دوسری جانب خالد ڈٹائٹنے کو بھیجا اور ابوعبیدہ ٹٹائٹنے کو بے زرہ لوگوں پر امیرینا کر بھیجا۔ وہ وادی کے اندر سے گز رے اور رسول الله تکائیز آمالگ ا يك فوجي دسته مين ره كئة - آپ مَنَا تَعْيَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مريره! مين في عرض كياا ب الله كرسول مَنَا تَعْيَا إلى مين حاضر ہوں، آپ مُلَا ﷺ نے فر مایا میرے پاس انصار کے علاوہ کوئی نہ آئے ، انصار کومیرے پاس (آنے کی) آواز دو، پس وہ سب آپ مَنْ ﷺ کے اردگر دجمع ہو گئے اور قریش نے بھی اپنے حمایتی اور تنبعین کواکٹھا کرلیااور کہا ہم ان کوآ گے بھیج دیتے ہیں۔ اگرانہیں کوئی فائدہ حاصل ہوا تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجائیں گے اورا گرانہیں پچھ ہوگیا تو ہم سے جو پچھ ہا نگا جائے گا دے دیں گے، رسول الله طَالْتِیْمُ نے (صحابہ ٹھائیۃ ہے) فرمایاتم قریش کے حمایتیوں اور تبعین کود کیے دیے ہو، پھراپنے ایک ہاتھ کو ووسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا (تم چلو) اورتم جھے ہے کوہ صفا پر ملا قات کرنا ،ہم چل دیئے اور ہم میں سے جو کسی کولل کرنا جا ہتا تو کر دیتا اور ان میں سے کوئی بھی جارا مقابلہ نہ کرسکتا، حضرت ابوسفیان ٹاٹٹائے آ کرعرض کیا اے اللہ کے رسول مُنافِظُوا قریش کی سرداری حتم ہوگئی، آج کے بعد کوئی قریش نہ رہے گا، پھرآپ کا ایکٹا نے فرمایا جوشخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے اور جو مخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے و وامن میں رہے گا ، چنا نچہلو گول نے اپنے دروازے بند کر لیے ، پھرنجی طلیقانے حجر اسود کا استلام کیا، بیت الله کا طواف کیا، اس وقت نبی علیظا کے ہاتھ میں کمانی تھی ، اس کی نوک نبی علیظا نے اس بت کی آ تکھ میں چھودی جس کی مشرکین عبادت کرتے تھے اور وہ خانۂ کعبہ کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا اور بیآیت پڑھنے حق آ گیا اور باطل چلاگیا، پھر نبی ﷺ صفا پہاڑی پر چڑھے جہاں سے بیت الله نظر آسکے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر جب تک غدا کومنظور ہوا، ذکر اور دعاء کرتے رہے، انصاراس کے بیچے تھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آپٹا گانٹا کو اپنے شہر کی محبت اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ زمی غالب آ گئی ہے۔ ابو ہر مرہ واللظ نے کہا آپ تا اللہ ایک ایک اور جب آپ تا اللہ ایک تازل ہوتی تھی تو كوئى بھى رسول اللَّه مُنْكَافِيْتِكُم كى طرف نظر اٹھا كر دېكيونه سكتا تھا۔ يہاں تك كه وحی ختم ہو جاتى ، پس جب وحی پوری ہوگئ تو رسول واقعہ تو یہی ہوا تھا، آپ نے فر مایا ہر گرفہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (مَنْ النَّیْزُ) ہوں۔ میں نے اللہ اور تمہاری طرف ہرت کی ہے، اب میری زندگی تمباری زندگی کے ساتھ اور موت تمباری موت کے ساتھ ہے، پان (انسار) روتے ہوئے آپ کی طرف برجے اور عرض کرنے گے اللہ گاتم اللہ کی قسم! ہم نے جو کچھ کہا وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول (مَنَالْتُنِيمُ) کی كرتے ہیں۔

(١٠٩٦٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى أَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّهُ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ [راجع: ٨٤٨٥].

(۱۰٬۹۷۲) حضرت ابو ہر رہے دفائشے سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ سب سے زیادہ حجو ٹی بائت ہوتی ہے، کسی کی جاسوسی اور ٹوہ نہ لگاؤ ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھو کہ نہ دو، قطع رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگا آپ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کرر ہوجیسا کہ اللہ نے تہمیں تھم دیا ہے۔

( ١٠٩٦٠) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَهُوّ شَيْهَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَاحَرَّمَ عَلَيْهِ [راحع: ٥٠٠] صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَاحَرًا مَ عَلَيْهِ [راحع: ٥٠٠] صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهُ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرِةً وَهُو سَلّمَةً عَنْ أَبِي مَا عَرَاتُهُ مَا مَوْمَ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللله

( ١.٩٦٤) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى آلِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِغْتُهُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ هَذِهِ الْحُجْرَةِ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ [راحع: ٧٩٨٨]

(۱۰۹۲۳) حفرت ابو ہریرہ اللہ اللہ علیہ مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم، صاحب الحجرة جناب محمد رسول اللہ مَا اللہ عَلَيْظِ كو يہ فرماتے موع مناہے كدر حت ال محفص سے كيني جاتى ہے جوخود شقى ہو۔

( ١٠٩٦٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى [راجع: ٩٢٤٤].

(۱۰۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ تلافظ ہے مردی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہتا پھرے ''میں حضرت یونس علیقا ہے بہتر ہوں۔''

(١٠٩٦٦) حَلَّتُنَا هَاشِمٌ حَلَّتُنَا لَيْثُ حَلَّتَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحُيَانَ مِنْ هُلَيْلٍ سَقَطَ مَيِّنَا بِغُرَّةٍ عَبُدٍ آوُ آمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوكَّيَتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجَهَا وَأَنَّ الْعَقُلَ عَلَى عَصَيَتِهَا [راجع: ٢١٦].

(۱۰۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ دخائشے سے مروی ہے کہ بنو ہذیل کی دوغورتوں کے درمیان جھکڑا ہو گیا، ان میں ہے ایک نے دوسری کو' جوامید سے تھی'' پقر دے مارا، اس کے پیٹ کا بچہ مارا ہوا پیدا ہو گیا، نبی علیظانے اس مسئلے میں ایک غرہ یعنی غلام یا باندی کا

## مُنالاً آمَان الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُ

فیصله فرمایا پھروہ عورت جس کےخلاف غرہ کا فیصلہ ہوا تھا، وہ فوت ہوگئ تو نبی ملیٹانے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی ورافت اس کے بیٹوں اور شو ہرکو ملے گی ،اور دیت اس کے عصبہ پر ہوگی۔

( ١٠٩٦٧) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَزْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُقِيَتُ [راجع: ٢٢١٦]،

(۱۰۹۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٩٦٨) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَّيْرَةً يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَظْهَرُ الْفِعْنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قُلْنَا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ وَقَالَ وَيَقْبَضُ الْعِلْمُ [راحع: ٢٣٦]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَظْهَرُ الْفِعْنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قُلْنَا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ وَقَالَ وَيَقْبَضُ الْعِلْمُ [راحع: ٢٣٦]. (١٠٩٦٨) حفرت ابو بريه ولا الله عن يو چها تو فرما ياقل بل - گا وراد وره بوگا ، برج كا معنى يو چها تو فرما ياقل بل -

( ۱۰۹۷) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَسْأَلْنَكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثَنِي لَا يَجَبُهُ بُنُ صَبِيعٍ السُّلَمِيُّ أَنَّهُ رَأَى رَكُبًا أَتُوا أَبَا هُريُوةَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ الْكُبُرُ مَا حَدَّثَنِي خَلِيلِي لَحَبَهُ بُنُ صَبِيعٍ السُّلَمِيُّ أَنَّهُ رَأَى رَكُبًا أَتُوا أَبَا هُريُوةَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ الْكُبُرُ مَا حَدَّثَنِي خَلِيلِي لَكَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْكُمُ النَّاسُ عَنْ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَآنَا أَنْتَظِرُهُ قَالَ جَعْفَرٌ بَلْعَنِي أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْكُمُ النَّاسُ عَنْ مَلَى إِلَّا فَقُولُوا اللَّهُ كَانَ قَبُلُ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَاللَّهُ كَانِنْ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْكُمُ النَّاسُ عَنْ هَذَا فَقُولُوا اللَّهُ كَانَ قَبُلُ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَاللَّهُ كَانِنْ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَا اللَّهُ عَلَقَ مَا إِلَاللَّهُ عَلَقَ كُلُ شَيْءٍ وَاللَّهُ كَانِنْ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمِي مَا عَلَيْهُ مِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّ

رادی حدیث بزید کہتے ہیں کہ مجھ سے نجبہ بن صبیع سلمی نے بیان کیا کہ ان کی آ تکھوں کے سامنے پُھیسوار حضرت الوہریرہ رات کے اس منے پُھیسوار حضرت الوہریرہ رات کے اس کے ان سے بہی سوال پوچھا، جس پر حضرت الوہریرہ رات نے اور انہوں نے ان سے بہی سوال پوچھا، جس پر حضرت الوہریرہ رات کے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ

#### هي مُنالِهَ أَمُرِينَ بل يَبِيدِ مِنْ مَن الْمَالَمُ وَيَنْ بل يَبِيدِ مِنْ مَن الْمَالَمُ وَيُولِدُونَ وَيَنْ اللهُ وَيُدُونَ وَيَنْ اللهُ وَيُدُونَ وَيَنْ اللهُ وَيُدُونَ وَيَنْ اللهُ وَيُنْ وَيَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيُنْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میر خلیل مُنْ النَّفِیّم نے مجھ ہے جو بھی چیز بیان فرمائی تھی ، یا تو میں اسے دیکھ چکا ہوں ، یااس کا انتظار کرر ہا ہوں۔

راوی حدیث جعفر کہتے ہیں کہ مجھے بیر وایت پیٹی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جب لوگتم سے بیسوال پوچیس توتم یہ جواب دو کہ اللہ ہر چیز سے پہلے تھا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیاا ورائلہ ہی ہر چیز کے بعد ہوگا۔

(١.٩٧١) حَلَّانَنَا كَثِيرٌ حَلَّانَنَا جَعُفَرٌ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ أَنَ الْأَصَمِّ يَقُولُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ لَا آحُسِبُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ وَاللَّهِ مَا آخُشَى عَلَيْكُمُ الْفَقُرَ وَلَكِنْ آخُشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرُ وَلَكِنْ آخُشَى عَلَيْكُمُ الْعَمُدَ [راحع: ١٩٧١، ٢٠٩٥]

(۱۰۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

بخدا! مجھےتم پرفقروفا قد کااندیشہ نہیں، بلکہ مجھےتم پر مال کی کثر ت کااندیشہ ہےادر مجھےتم پر خلطی کااندیشہ نہیں، بلکہ مجھےتم پر جان بو جھ کر (گناموں میں ملوث مونے کا)اندیشہ ہے۔

(۱۰۹۷۲) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي جَعْفَوْ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَكْثَرُتَ أَكْثَرُتَ أَكْثَرُتَ قَالَ فَلَوْ حَدَّثُتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَمَيْنَمُونِي بِالْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُرُتُمُونِي إِانظر ١٠٩٧٢] حَدَّثُتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَمَيْنَمُونِي بِالْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُر ثُمُونِي النظر ١٠٩٧٢] عن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَيْنَ كَمَ تَ سَاعِد بَيْنَ بَيْنَ كُرَ تَ سَامِعُ مَنْ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهُ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهُ مِن الله عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مُن مِن الله عَلَيْهِ مُن الله مُنْ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلْمُ مُن الله مُن ا

(١٠٩٧٣) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْآصَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ آراحع: ١٨٧٤].

(۱۰۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال ودولت کونہیں ویکھتاء بلکہ وہ تمہار بے دلوں اوراعمال کودیکھتا ہے۔

( ١٠٩٧٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَبْدِي عِنْدَ ظَنَّهِ بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَعَانِي [راجع: ٩٧٤٨].

( ۱۰۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔

( ١٠٩٧٥) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْاصَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَمَر بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أَخْرُجَ بِفِتْيَانِي مَعَهُمْ حُزَمٌ الْحَطبِ فَأَحَرُقَ عَلَى قَوْمٍ في

#### 

بُيُوتِهِمْ يَسْمَعُونَ النَّدَاءَ ثُمَّ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ فَسَأَلَ يَزِيدُ أَفِي الْجُمُعَةِ هَذَا أَمْ فِي غَيْرِهَا قَالَ مَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا هَكُذَا [زاحع: ١٠١٠].

(۱۰۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ایک آ دمی کو تھم دوں اور وہ نماز کھڑی کردے، پھرا پنے نو جوانوں کو لے کر نکلوں بن کے پاس کٹریاں ہوں کھوں اور وہ ان لوگوں کے پاس جائیں جو نماز با جماعت میں شرکت نہیں کرتے اور لکڑیوں کے گھٹوں سے ان کے گھروں میں آگ لگا دیں، پزید نے پوچھا کہ اس صدیث کا تعلق جعہ کے ساتھ ہے یا کسی اور نماز سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کو یہ حدیث صرف اسی طرح بیان کرتے ہوئے ناتھا، انہوں نے اس میں جعہ وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔

(١٠٩٧) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْاَصَمِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلَكُمُ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوُقَدَ نَارًا بِلَيْلٍ فَأَقْبَلَتُ إِلَيْهَا هَذِهِ الْفَرَاشُ وَالدَّوَابُّ الَّتِي تَغُشَى النَّارَ فَجَعَلَ يَذُبُّهَا وَتَغْلِبُهُ إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَتَغْلِبُونِي إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ [راحع: ٣١٨]

(۱۰۹۵۱) حفزت آبو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی ، جب آگ نیکن آگ نے آئی ہے کہ اور درندے اس میں گھنے گئے ، وہ شخص انہیں پشت سے پکڑ کر کھینچنے گئے لیکن وہ اس پر غالب آجا کیں اور آگ میں گرتے رہیں ، یہی میری اور تمہاری مثال ہے کہ میں تنہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ آگ سے نج جا وَ اور تم اس میں گرے چلے جا رہے ہو۔

( ١.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيًّ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْاَصَمِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُونَ أَكْثَرُتَ أَكْثَرُتَ فَلَوْ حَدَّثَتُكُمُ بِهِ الْقَشْعِ وَمَا نَاظَرُ تُمُونِي إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَيْتُمُونِي بِالْقَشْعِ وَمَا نَاظَرُ تُمُونِي [راحع: ٩٧٢].

(22-10) یزید بن اصم مین کتیج بین کدکس نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا سے کہا کہ آپ بڑی کثرت سے حدیثیں بیان کرتے بیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نی علیا اسے نی ہوئی ہر حدیث بیان کرنا شروع کر دوں تو تم مجھ پر چھلکے چھینے لگواور مجھے دیکھنے کے روادار ندرہو۔

( ١.٩٧٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آيُوبَ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْفِنِي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْفِنِي غِنِي النَّفُسِ [راحع: ٩٧١٦].

(۱۰۹۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا مالداری ساز وسامان کی کشرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

(١٠٩٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

### هُ مُنالًا المَّرِينَ بِل مُنظِيدً مِنْ اللهِ اللهِ مُنظِيدًا مِنْ اللهُ هُرِيدُوة رَبِينَ اللهُ هُرَيدُوة رَبِينَ اللهُ اللهُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقَّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ خَمْسٌ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِصَ وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ قَالَ آبِي غَرِيبٌ يَعْنِى هَذَا الْحَذِيثَ [صححه البَحارى (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، وابن حبان (٢٤١)].

(۱۰۹۷۹) حفرت ابوہریرہ و النظامے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق بیں، ملاقات ہوتو سلام کرے، چھینک کر الحمد للد کہتو جواب دے، پیار ہوتو عیا دت کرے، فوت ہوجائے تو جنازے میں شرکت کرے اور دعوت دے تو قبول کرے۔

( ١٠٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِتُى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فَإِنَّهُمْ بَنُو آرْفِدَةَ [راجع: ٢٦ - ٨].

(۱۰۹۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مائیلہ مسجد میں داخل ہوئے تو پچھ ہیں اپنے نیزوں سے کرتب دکھانے گئے،حضرت عمر ڈگاٹڈ نے انہیں ڈا ٹا نمیکن نبی مائیلہ نے فر مایا عمر!انہیں چھوڑ دویہ بنوارفدہ ہیں۔

( ١٠٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ وَآبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَمُّ الدَّرُدَاءِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِى إِذَا هُو ذَكَرَثِى وَتَحَرَّكَتُ شَفَعَاهُ [انظر: ٩٨٨ ، ١ ، ٩٨٩ ، ١ . ٩٨٩ ].

(۱۰۹۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے ارشا دِنبوی منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میر ابندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میر سے نام پرحرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

( ١٠٩٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْمُأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِى هُوَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنِّي قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُحَصَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنِّي قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُحَصَّبِ بِخَيْفِ بَنِى كِنَافَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى بَنِى الْمُطَّلِبِ بِخَيْفِ بَنِى كِنَافَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى بَنِى الْمُطَّلِبِ بِخَيْفِ بَنِى كِنَافَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى بَنِى الْمُطَّلِبِ بَعَيْفِ وَسَلَّمَ وَلَا يُحَالِطُوهُمُ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٢٣٩].

(۱۰۹۸۲) حفرت ابو ہر پرہ رہ اللہ عمروی ہے کہ بی علیا کے یوم افر سے اللے دن ( گیارہ و ی الحجو) ' جباری آپ کا اللہ اللہ منی ہی سے مفر مایا کہ کل ہم (انشاء اللہ) خیف بی کنانہ ' جہاں قریش نے کفر پر تشمیں کھائی تھیں' میں پڑاؤ کریں گے ، مراد وادی خصب تھی ، دراصل واقعہ میہ ہے کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب کے خلاف باہم میہ معاہدہ کر لیا تھا کہ قریش اور بنو کنانہ ان کے حوالے کردیں۔ قریش اور بنو کنانہ ان سے باہمی منا کے تاور خرید و فروخت نہیں کریں گے تا آئکہ وہ نبی علیا کوان کے دوالے کردیں۔ مراد (۱۰۹۸۲) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّفَنَا الْاَوْرَاعِی عَنْ آبی عَمَّادٍ عَنْ عَبْدَ اللّهِ بُنِ فَرُّوحَ عَنْ آبی هُرَیْوَةً عَنْ

#### هي مُنلِهَ اَخْرُنْ بَلِيَةِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن

النبيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ حَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَخْوِجَ مِنْهَا وَفِيهِ تَقُومُ السّاعَةُ [صححه ابن حزيمة (١٢٢٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن] . (١٠٩٨٣) حضرت ابو بريره وَاللّهُ عَمُوى هِ كُنْ مَا يَلِيّهَا فَرْ مَا ياوه بهترين دن جس پرسور خطوع بوتا ہے، جمعه كادن نے، اسى من حضرت آ دم عليه كي تخليق بولى ، اسى دن وه جنت ميں داخل بوت اوراسى دن جنت سے با برنكا لے كے اوراسى دن قرام مائى مولى ـ

(۱.۹۸٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیٌّ عَنْ یَحْیی عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُریْرَةً قَالَ نَهَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَبِیذِ الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَعَنْ الظُّرُوفِ كُلِّهَا [صححه ابن حان اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَبِیذِ الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَعَنْ الظُّرُوفِ كُلِّهَا [صححه ابن حان (٤٠٤) عن الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَبِیذِ الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَعَنْ الظُّرُوفِ كُلِّهَا [صححه ابن حان (٤٠٤) عن (١٠٩٨٣) قال الألبانی: صحیح (ابن ماحة: ٢٠٤٨، النسائی: ٢/٨٠) قال شعیب: صحیح وهذا اسناد حسن (١٠٩٨٣) عفرت ابو بریره وَانْ مُنْ سَمِ وَی ہے کہ نِی عَلِیْا نے صَلّی مُروی آتِ نِی طَوْعَلَی کُرُی کے برتن اور عام برتوں میں بھی

( ۱۰۹۸ ۴) حضرت ابو ہر ریہ ڈٹائٹڈ ہے مروی ہے کہ ہی ملیٹا نے منطح، کدوئی کو ہی کھو سی مکٹر ی کے برکن اور عام برسوں میں جی نبیذ کے استعمال سے منع فر مایا ہے۔

( ١.٩٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا سِيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَآوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَآوَّلُ شَافِعٍ وَآوَّلُ مُشَفَّعٍ

(۱۰۹۸۵) حفرت ابو ہریرہ و اللہ علیہ علیہ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی تمام اولا دِآ دم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شق ہوگی (سب سے پہلے میری قبر کھلے گی) میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی) میں پہلا سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ نہ کی ہی سفارش قبول کی جائے گی۔

(۱۰۹۸۲) حضرت ابو بریره ثلاثی سروی ہے کہ نبی طبیعانے فر مایا فقر وفاقہ ،قلت اور وَلت سے، طالم اور مظلوم بنے سے اللہ کی بناہ ما لگا کرو۔

(١٠٩٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیُّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ عَلِیٌّ عَنْ آبِی هُوَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَیْهِلَّنَ ابْنُ مَرْیَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا [راحع: ٧٢٧]. (١٠٩٨٤) حضرت ابو بریره بِالنَّفِ مروی ہے کہ بی طیاب نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے، ایباضرور ہوگا کہ حضرت عیسی طیاب مقام ' فی الروحاء' سے فی یا عمره کا احرام با تدھیں گے۔

(١٠٩٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرِ حَدَّثَنِى إِسْمَعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ أَبَا هُزَيْرَةَ يَقُولُ فِي بَيْتِ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبُدِى إِذَا هُو ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتُ بِي شَفَتَاهُ [صححه ابن حبان (١٥٥٥). وعلقه البحارى ، قال شعيب: اسناده صحيح] . [راجع: ١٩٨١].

(۱۰۹۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ سے ارشادِ نبوی منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اوراس کے ہونٹ میرے نام پرحرکت کرتے ہیں تو میں اس دقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

( ١٠٩٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ آخَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ
اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ آنَّهَا حَدَّثَنَا أَنْ عَرَيْرَةَ وَنَحُنُ فِي بَيْتِ هَذِهِ يَعْنِي أُمَّ
اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ آنَّهَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحُنُ فِي بَيْتِ هَذِهِ يَعْنِي أُمَّ
اللَّهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنَّهُ قَالَ أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي
الْذَرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْثُرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنَّهُ قَالَ أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي
وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ [راحع: ١٠٩٨١].

(۱۰۹۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے ارشادِ نبوی منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میر ابندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے مونٹ میرے نام پرحرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

آبِي هُوَيْرَةً قَالَ وَلَمُ أَدُوكُ مِنْ صَحَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَفُومَ عَلَى طَيْهِ مِنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَفُومَ عَلَى طَيْهِ مِنْهُ مَيْهُ مِنْهُ مَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ وَهُو عَلَى سَوِيرٍ لَهُ وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى وَوَرَى يَعُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ حَتَى إِذَا أَنْفَذَ مَا فِى الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتُهُ فَجَعَلَتُهُ فِى الْكِيسِ ثُمَّ دَفَعَنُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّى بَيْنَمَا أَنَا أُوعَكُ فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ إِذْ دَحَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّى بَيْنَمَا أَنَا أُوعَكُ فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ إِذْ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ بَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تَرَى بَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَاءَ فَى مَسْجِدِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تَرَى بَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَاءَ فَى مَسْجِدِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تَرَى بَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَاءَ فَوَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تَرَى بَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَاءَ فَوَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَتُ فَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَتُ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَعُرُولًا فَقُمْتُ فَالْفَلَ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَتُ مِنْ صَلَامِ مَنْ صَلَامِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَلَى مِنْ صَلَّامِ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلُولُ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ إِذَا آتَى آهُلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْلُ مَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ هَلُ مِنْ مَنْ مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَلَوْلُ مَالَكُمُ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَوْلُ مَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ هَلَى مَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَوْلُ عَلَى النَسَاءِ فَقَالَ مَلَى الْمَلَاءُ عَلَى النَّسَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَل

وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتُ إِي وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيُحَدِّثُنَ فَقَالَ هَلُ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنُ فَعَلَ ذَلِكَ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانِ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌّ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَهُ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ قَالَ وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيتُهَا أَلَا إِنَّ طِيبَ الرَّجُلِ مَا وُجِدَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظُهُرُ لَوْنُهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النَّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يُوجَدُ رِيحُهُ [اسناده ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابوداود:٢١٧٤ و ٢٠١٩، الترمذي:٢٧٨٧، النسائي:١/٨٥١)]. [راجع: ٢٧٧٤]. (۱۰۹۹۰) الی نضر ہ سے روایت ہے کہ مجھ سے طفاوہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رفاقتؤ کے يهال مهمان ہوا تو ميں نےحضورا کرم مَنْ النَّيْزِ کے اصحاب ميں سے عبادت اورمهمان نوازي ميں اس قدرمستعد کسي کونہيں ديکھا کہ جس قدر ابو ہریرہ والنفظ کو دیکھا، میں ایک روز ان کے پاس بیٹا ہوا تھا اور ابو ہریرہ والنفظ ایک تخت پرتشریف فرما تھے ایک تھیلی ( ہاتھ میں ) لئے ہوئے کہ جس میں کنگریاں گھلیاں بھری ہوئی تھیں اور نیچے ایک سیاہ رنگ کی باندی بیٹھی ہوئی تھی ،ابو ہر ریہ اٹٹاٹٹا ان تنکریوں یا تھلیوں پرسجان اللہ پڑھتے تھے جب تمام کنگریاں ختم ہوجا تیں تو وہ باندی ان کوجمع کر کے پھران کوتھیلی میں ڈال دیتی اوران کواٹھا کردے دیتی (پھروہ ان کنگریول پرتھیج پڑھنا شروع فرما دیتے) انہوں نے جھے سے فرمایا کہ کیا میں اپی حالت اوررسول اکرمتان فی مدیث مبارک نه بیان کرون؟ میں نے کہا ضرور، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ میں معجد نبوی میں بخار میں تپ رہاتھا کہاتنے میں حضور اکرم ملک النظم مجدمین تشریف لائے آپ ملک النظم نے ارشاد فرمایا (قبیلہ) دوس کے نوجوان مخص كوكسى شخص نے ديكھا ہے؟ آپ مَاللَيْظ نے دومرتبديمي فرمايا، ايك شخص نے عرض كيايا رسول الله ( فتبيله دوس كا نوجوان يعني . الوجريره اللفظ) يهال مجدكون مين بخاريس تب رمائة وسألفظ ميرے پاس تشريف لائے اور (محبت وشفقت سے) اپنا دست مبارک مجھ پر پھیرااور پیارے گفتگوفر مائی میں اٹھا آپ مَلَالْیَمُ اِس پڑے، یہاں تک کدآپ مَلَالْیُمُ اس جگہ پر پیٹیے کہ جہاں يرآ پ مَالْيَكُو اَمَاز برُ ها كرتے تھے اور آپ مَالْيُكُوا نے لوگوں كى جانب چېرة انور فرمايا اور آپ مَالْيَكُوا كے ہمراہ مردوں كى دوصفيں تھیں اور ایک صف خواتین کی تھی یا خواتین کی دومفیں تھیں اور ایک صف مردوں کی تھی آپ مُلَافِیّانے ارشا دفر مایا اگر مجھے شیطان نماز میں بھلا دے تو مردسجان اللہ جمیں اور خواتین ہاتھ پر ماتھ ماریں ، راوی نے بیان کیا کہ پھررسول اکرم ٹالٹیٹی نے نماز ادا فر مائی اور آپ مَالْالْتُهُمُ کُوکی جگه بھول نہیں ہوئی۔

اس کے بعد آپ گانی کے ارشادفر مایاتمام مفترات اپنی اپنی جگہ بیٹے رہوکیاتم لوگوں میں کوئی ایں شخص ہے کہ جواپی ۔۔ بیوی کے پاس پہنچ کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور وہاں پر دہ ڈال لیتا ہے پھر پا ہرنکل کرلوگوں کے ساپینے خلوت کی باتیں بیان کرتا ہے؟ لوگ یہ بات من کرخاموش ہوگئے، پھر آپ منگا ہے انین کی جانب مخاطب ہوئے اور ارشاد فر مایا کیاتم میں سے کوئی الی خاتون ہے جو دوسری خاتون سے الیی الیی باتیں نقل کرتی ہو ( یعنی شو ہر کے جماع کرنے کی کیفیت بیان کرتی ہو ) یہ من کر خواتین خاموش رہیں، استے میں ایک خاتون نے گھٹے زمین پر رکھ کرخود کواونچا کیا تا کہ آپ ٹائیڈی اس کو دکھے کیس اور اس کی

(١٠٩١) حَدَّثُنَا عِصَامُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شَبِيبٍ أَبِى رَوْحِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ كَدَّنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ يَمَانِ وَالْحِكُمَة يَمَانِيَةٌ وَأَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو الْمُغِيرَة مِنْ قِبَلِ الْمُغِيرِ اللَّا إِنَّ الْكُفُر وَالْوَبَوِ اللَّهِ الْمُغِيرَة مِنْ قِبَلِ الْمُغُوبِ أَلَا إِنَّ الْكُفُر وَالْفَرْبِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَبَوِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُغُوبِ أَلَا إِنَّ الْكُفُر وَالْوَبَوِ الَّذِينَ تَغْتَالُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَاذِ الْإِبِلِ وَالْفَرْبُولَ عَلَى الْفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الشَّعْوِ وَالْوَبَوِ الَّذِينَ تَغْتَالُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَاذِ الْإِبِلِ وَالْفَرْبُولَ عَلَى الْمُعْرِبُ أَلَى عَلَى الْمُعْرِبُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِبُ أَلْوَبَوِ الْفَرْبُولَ عَلَى الْمُعْرِبُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُ الْمُولِ عَلَى الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرِبُ الْمُعْلِقِيلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(١٠٩٢) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ أَبُو صَالِح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِم يَعْنِى ابْنَ أَبِى الْوَضَّاحِ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ فِى ذِى الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِينَ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَذَكَرَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِتَمْرَةٍ مِنْ الطَّيْبِ وَلَا يَقُبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبَ وَقَعَتْ فِى يَدِهِ مِثْلَ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبِ وَقَعَتْ فِى يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ وَقَعَتْ فِى يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ

(۱۰۹۹۲) حفرت ابو ہر رہ دلاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور اللہ اسے ہی قبول فر ماتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بمری کے بچے کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، اور اللہ تعالی کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے وہ آیک پہاڑ کے برابر

(١٠٩٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ النَّارَ إِلَّا أُرِى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا [صححه البحارى (٢٥٦٩)، وابن حباد (٢٥٦٥)].

#### هي مُنالِهُ اَمَيْنَ بْلِيَدِ مِنْ اللَّهُ وَيُدِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُدُولُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَيُدُولُونُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَيُدُولُونُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَيُدُولُونُ فِي اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ الل

(۱۰۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹائے ارشادفر مایا ہرجہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھ گانہ د کھایا جاتا ہے تا کہ وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جائے ،اس طرح ہرجنتی کوجہنم میں اس کا متوقع ٹھکانہ د کھایا جاتا ہے تا کہ وہ اس پرمزید شکر کرے۔

( ١.٩٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِتَى [راجع: ٩٩٧٥].

(۱۰۹۹۴) حضرت ابو ہریرہ ٹنگٹئا سے مردی ہے کہ نبی مالیا ہے ارشاد فر مایا میں دنیاو آخرت میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ مالیا کےسب سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء منظلم ہاپ تثریک بھائی ہیں،ان کی مائیں مختلف ہیں اوران کا دین ایک ہی ہے۔

(١٠٩٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا الْبُنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْبَمَنِ هُمُ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَآرَقُ أَفْتِدَةً الْفِقُهُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ اصححه التعارى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْبَمَنِ هُمُ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَآرَقُ أَفْتِدَةً الْفِقُهُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ اصححه التعارى (٢٥٨٥) وسلم (٢٥١)

(۱۰۹۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ زم دل ہیں اور ایمان، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ١.٩٩٦) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ [راجع: ٢٠١١].

(١٠٩٩١) حضرت ابو ہریرہ مخالفا ہے مروی ہے کہ تبی مالیا اسے فر مایا ایمان ،حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمرہ ہے۔

(١٠٩٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ هَذَا آخِرُ مُسْنَدِ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راحع: ١٠٩٣٩].

(١٠٩٩٧) حضرت ابو ہریرہ تا تفات مردی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا اہل عرب کے لئے ہلاکت ہے اس شرے جوقریب آلکیا ہے علم مم ہوجائے گا، اور ہرج کی کشرت ہوجائے گی، میں نے بوچھایارسول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ نبی علیه انے فرمایا قل۔